www.KitaboSunnat.com

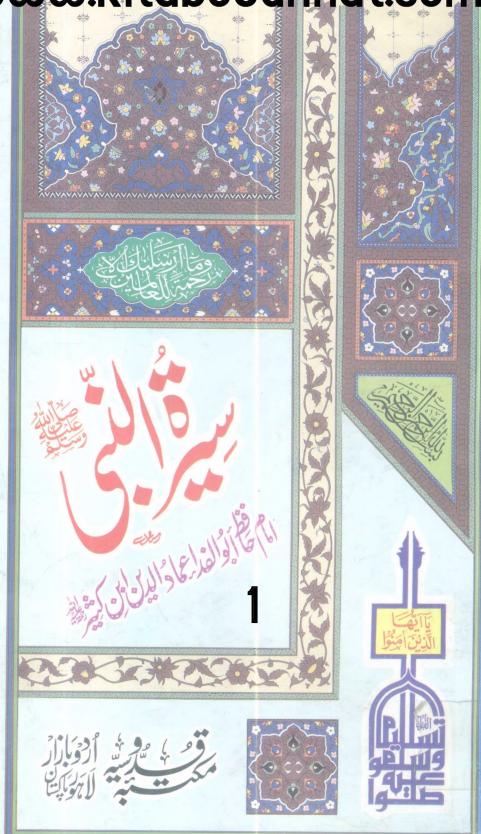

### بينرانكوالخطالحير

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com لَقَدُ كَانَ لَكُ مُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةً - اللهِ



إلم حَافِظاً بُوالْفُدارِعِا وُالدِّينِ ابْنِ مُستَ يَعِيلِكُ

ترجبَه مؤلان في المورز الميرية منظرة المورد الميرية المورد الميرية الميرية الميرية الميرية الميرية الميرية الميرية ال

> چلراوّل www.KitaboSunnat.com

مكر المراد المرد المراد المراد



(بمله حقق محفوظ بین) ناشر ----- ابو بکر قدوی طبع اول ----- اکوبر ۹۹ ء مطبع ----- ندیم یونس پرنشرز

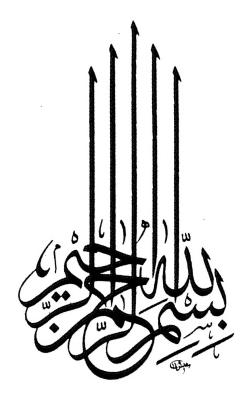

### حرف اول

سیرت النبی مظهیم ان چند موضوعات میں سے ہے جن پر ہر زبان میں بہت کچھ لکھا گیا۔ اس طرح اردو زبان میں بہت کچھ لکھا گیا۔ اس طرح اردو زبان میں بھی سیرت النبی مظهیم پر ہزاروں کتب شائع ہو چکی ہیں لیکن اس موضوع کی برکت الی ہے کہ آج بھی عدہ کتاب شائقین کے ولوں میں گھر کرلیتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی سیرة النبی مظهیم اور قاضی مجمد سلیمان مضور پوری کی رحمتہ للعالمین مقبولیت عامہ حاصل کر چکی ہیں اور حال ہی میں شائع ہونے والی مولانا صفی الرجمان مبارک بوری کی المرحیق المحقوم بری تعداد میں شائع ہو رہی ہے۔

اللہ کے رسول ملائیل سے محبت رکھنے والوں کے لیے کاروباری منفعت سے قطع نظر کتب سیرت کی اشاعت باعث سعادت اور ذرایعہ ثواب ہوتی ہے۔ سو آج اللہ رب العزت کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ امام ابن کثیر ربیلیے کے قلم سے سیرت النبی کااروو ترجمہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔

امام ابن کیر کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کتب کیرہ کے مصنف ہیں۔ مگر تفییرابن کیراور البدایہ والنہایہ آپ کی بلند پایہ اور شہرہ آفاق کتب شار ہوتی ہیں۔ الحمد لللہ مکتبہ قدوسیہ قبل ازیں تفییرابن کیٹر کو نمایت اعلیٰ معیار پر شالع کرچکا ہے جب کہ البدایہ والنہایہ برنبان عربی بھی شالع کرچکا ہے۔

البدایہ والنہایہ ایک زمانے میں بری نایاب کتاب تھی۔ اس وقت یہ طبع نہ ہوئی تھی جب کہ مخطوطہ بھی وستیاب نہ تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی ریالیے سیرۃ النبی کے دیباہے میں مولانا شیلی نعمانی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ''بعض کتابوں کی ان کو تلاش ہی رہی مگران کو مل نہ سکیں۔ جینے کتاب البدایہ والنہایہ۔ مصنف سے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ افسوس تاریخ ابن کیئر نہیں ملتی۔ وہ مل جاتی تو ساری مشکلیں حل ہو جاتیں ''۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماضی قریب میں اہل علم کے لیے شخفیق و تالیف کے میدان میں کیا کیا دشواریاں تھیں جب کہ دور جدید میں جہال ہر میدان میں ترقی ہو رہی ہے وہاں طباعتی میدان میں بھی دونے بعد دشواریاں تھیں جب کہ دور جدید میں اہل علم لا بجریوں میں محفوظ مخطوطے شخفیق و تنقید کے بعد شائع کر رہے ہیں۔

امام ابن کیراین نمانے کے بوے نامور محدث بھی تھے۔ وہ البدایہ میں جو روایت بیان کرتے ہیں 'اگر اس میں کسی قتم کا ضعف ہو تو اس کی وضاحت بھی کردیتے ہیں۔ بے سرویا اور غیر متند قتم کی روایات ہے امام ابن کیرنے اجتناب کیا ہے۔ نیز اسرائیلی روایات سے بھی احرّاز کیا ہے۔ البتہ جن روایات کے بیان کرنے کی شارع علیہ السلام نے اجازت فرمائی ہے صرف انہیں بیان کیا گیا ہے۔

یہ کتاب اپنے اندر بے پناہ مواد سموئے ہوئے ہے۔ امام ابن کثیر نے واقعات کا انداز تاریخ کے حساب سے رکھا ہے۔ سن وار واقعات کو درج کئے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے قار کین کو بہت سی الیمی معلومات حاصل ہوں گی جو کہ اس سے قبل سیرت کی کسی اور کتاب میں شامل نہیں۔

کتاب کے مترجم مولانا ہدایت اللہ ندوی ہیں جو کہ اس سے قبل کی کتابوں کا ترجمہ کر بھیے ہیں۔ پرانے بزرگ ہیں اور بڑی فاضل شخصیت۔ ترجمہ کے فن سے بخوبی آشنا ہیں۔

امام ابن کیراعلیٰ پائے کے ادیب اور عمرہ شعری ذوق کے مالک تھے۔ البدایہ میں انہوں نے جا بجا اشعار درج کیے ہیں۔ محترم ندوی صاحب نے ان اشعار کو بھی اردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ قار کین کی سمولت کے لیے ان کا ترجمہ بھی کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بعض مقامات پر مختلف روایات کی اساد کے متعلق بحث ہے۔ امام ابن کثیر جمال بھی روایات بیان کرتے ہیں ' سند ضرور بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ اردو وان طقے کے لیے سند کا ہونا کوئی خاص ضروری نہیں لیکن کتاب کی افادیت کے پیش نظر ہم نے خیال کیا کہ سند بھی ماتھ بیان کر وی جائے۔ البتہ عام قار کین کی سمولت کے لیے ہم نے روایات کی سند کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ابتدائی راوی اور آخری راوی کو جھوڑ کر دیگر روات کو باریک خط میں لکھا ہے تا کہ جو لوگ سند نہ پڑھیں۔ وہ نہ پڑھیں۔

مثلاً امام ترمذی کی ایک روایت ہے کہ امام ترمذی (عبدین حید' عبداللہ بن مویٰ' اسرائیل' سدی' ابوسالح) ام ہانی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطبیع نے فرمایا ۔۔۔۔۔۔

اب جو لوگ سند نہ پڑھنا چاہیں وہ اس طرح پڑھ کتے ہیں کہ امام ترندی'ام ہانی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیمیم نے فرمایا ------

فاضل مترجم نے واقعات کے جا بجا ذیلی عنوانات بھی دیئے ہیں جو برے مفید ہیں اور کمیں کہیں پچھ تشریحات بھی کی ہیں جو کہ ''ندوی'' کے تحت بریکٹ میں درج ہیں۔

آخر میں ہم تمام احباب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہمارے دوست نسیم حسن شنراد نے بری عقیدت اور محبت کے ساتھ کتاب کمپوز کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ طابعیم کے اس دل آویز تذکرے کو مولف' مترجم' ناشر' ناشرکے والدین' اور جملہ اہل ایمان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے' ہمین۔

ابوبكر قدوسي

كم أكوّبر' ١٩٩٧ء

تفييرا كمل

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## امام ابن کثیر مایٹیہ کے مختصر حالات

نام و نسب: - اسلعبل نام' ابوا لفدا کنیت' عماد الدین لقب اور ابن کثیر عرف ہے۔ آپ کا سلسلہ نب یہ ہے۔ اسلعبل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن ذرع القیسی البصروی ثم الدمشقی

آپ ایک معزز اور علمی خاندان کے حیثم و جراغ تھے۔ آپ کے والدیشخ ابو حفص شہاب الدین عمرا پی استی کے ایک ممتاز خطیب تھے اور آپ کے بڑے بھائی شیخ عبدالوہاب ایک ممتاز عالم اور فقیہ تھے۔

ولادت و تعلیم - امام ابن کیر کی ولادت ۵۰۰ ه یا ۵۱ ده میں بمقام مجدل ہوئی جو ملک شام کے مشہور شہر بھرئی کے اطراف میں ایک قریہ ہے' اس وقت آپ کے والد یمال کے خطیب سے' ابھی آپ تیسرے یا چوسے برس میں ہی سے کہ والد بزرگوار نے ۵۰۰ میں وفات پائی اور نمایت ہی کم سی میں آپ کو بیمی کا واغ اشانا پڑا' باپ کا سایہ سرے اٹھا تو بڑے بھائی نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ والد کی وفات کے تین سال بعد لیعنی ۲۰۱ میں آپ اپنی براور بزرگوار کے ساتھ ومشق چلے آئے اور پھر سیس آپ کی نشوونما موئی ' ابتداء میں اپ برے بھائی سے فقہ کی تعلیم پائی۔ بعد میں شخ برہان الدین ابراہیم بن عبدالر ممان فرازی معروف بہ ابن فرکاح شارح المتنبیه المحق ۲۹۵ ه اور شخ کمال الدین ابن قاضی شد به سے اس فن کی محموف بہ ابن فرکاح شارح المتنبیه المحق مجرف فن کو حاصل کر آیا اس فن کی کوئی مختفر کتاب زبانی یاد کر گیا۔ چنانچہ آپ نے بھی فقہ میں المتنبیه فی فروع الشافعیہ' مصنفہ شخ ابواسحات شیرازی المحق فی ۲۳۵ ہو حفظ کر کے ۱۸اے هیں سا ویا اور اصول فقہ میں علامہ ابن حاجب ماکھی المحق فی ۱۳۲۲ ہو کی مختفر کو زبانی یاد کیا۔ اصول کی کتابیں آپ نے علامہ مش الدین محمود بن عبدالر حمٰن اصفهانی شارح مختفر ابن حاجب المحق کی محتفر ابن حاجب المحق میں۔

. فن حدیث کی سکیل آپ نے اس عهد کے مشہور اساتذہ فن سے کی تھی۔ علامہ سیوطی' زیل تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں۔" حجارؓ اور اس طبقہ کے علاء سے آپ نے ساع حدیث کیا۔"

تجار " کے ہم طبقہ وہ علماء جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا اور جن کا ذکر خصوصیت سے آپ کے تذکرہ میں علماء نے کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ (۱) عیمیٰ بن المطعم (۲) بماؤالدین قاسم بن عساکر الموفی مدکرہ میں علماء نے کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ (۱) عیمیٰ بن المطعم (۳) محمد بن زراد (۵) بدرالدین محمد بن ابراہیم معردف به ابن سویدی الموفی ااے (۱) ابن الرضی (۷) حافظ مزی (۸) شیخ الاسلام امام ابن سیمیہ (۹) حافظ دہی (۰) عماد الدین محمد بن شیرازی الموفی ۴۵ء ه

کیکن ان تمام حضرات میں سب سے زیادہ جس سے آپ کو استفادہ کا موقع ملا وہ محدث شام حافظ جمال الدین یوسف بن عبدالرحمٰن مزی شافعی مصنف تهذیب الکمال المتونی ۲۴۲ھ ہیں' حافظ مزی نے خصوصی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تعلق کی بنا پر اپنی اکلوتی صاحبزادی کا آپ سے نکاح کر دیا تھا۔ اس رشتہ نے اس تعلق کو اور زیادہ استوار کر دیا۔ سعادت مند شاگرد نے اپ محترم استاد کی شفقت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ مدت مدید تک حاضر خدمت رہے اور ان کی اکثر تصانیف کا جس میں تہذیب الکمال بھی داخل ہیں خود ان سے ساع کیا اور اس فن کی پوری پخیل ان ہی کی خدمت میں رہ کر کی۔ اس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمید ریا ہے المتونی ۲۸مدھ سے بھی آپ نے بہت بھی علم حاصل کیا تھا اور عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے تھے۔

حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ مصرے آپ کو دیوی وانی اور ختنی وغیرہ نے حدیث کی اجازت دی تھی۔

منزلت علمی: - امام ابن کیر کو علم حدیث کے علاوہ فقہ 'تغیر' تاریخ اور عربیت میں بھی کمال حاصل تھا' چنانچہ علامہ ابن العماد حنبلی' ابن حبیب سے ناقل ہیں۔ ''ان پر تاریخ' حدیث اور تغیر میں ریاست علمی ختم ہوگئی" اور مشہور مورخ علامہ ابوالحامن جمال الدین یوسف ابن تغری بردی حفی المنهل الصانی' المستونی بعد الوانی میں کصتے ہیں ''حدیث' تغیر' فقہ اور عربیت میں ان کو بڑی معلومات تھیں۔''

اور حافظ ابوالمحامن حسینی فرماتے ہیں ''فقہ' تغییر اور نحو میں ماہر تھے اور رجال و علل حدیث میں بردی گھری نظریدا کی تھی''

خاص طور پر علم حدیث میں تو ان کا یہ پایہ ہے کہ حفاظ حدیث میں شار کئے جاتے ہیں 'چنانچہ حافظ ابوالمحاس حینی اور علامہ سیو طی نے تذکرۃ الحفاظ پر جو ذیل لکھے ہیں اس میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اور خود امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے خاتمہ میں یہاں اپنے ممتاز شیوخ حدیث اور رفقاء درس کا تعارف کرایا ہے' ان کا بھی ذکر کیا۔

علماء كا آب كى خدمت ميں خراج تحسين - حافظ زين الدين عراق المحونى ٢٠٨ه سے كسى نے پوچھا كم آب كى خدمت ميں خراج تحسين - حافظ زين الدين عراق المحونى ٢٠٨ه سے برا ہے؟ حافظ عراق نے جواب ديا ان ميں سب سے زيادہ وسيع الاطلاع اور انساب كے عالم تو مغلطائى ہيں اور سب سے زيادہ متون و تواريخ كے حافظ ابن كثير ہيں اور سب سے زيادہ طلب حديث ميں كلنے والے اور موتلف و مختلف كے عالم ابن رافع ہيں اور سب سے زيادہ شيوخ معاصرين سے باخراور تخريج كے واقف حينى ہيں۔

اور حافظ ذہبی تذکرۃ الحفاظ کے خاتمہ میں ان القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں "الفقیہ 'المفتی' المحدث ، ذی الفضائل" اور اس کے بعد لکھتے ہیں۔ "ان کو رجال 'متون حدیث اور فقہ کے ساتھ اعتباہے 'انہوں نے احادیث کی تخریج کی' مناظرہ کیا' تصنیف کی' تفییر لکھی اور آگے بڑھ گئے"

اور حافظ حینی کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں۔ الشیخ الامام العالم الحافظ المفید البارع اور حافظ حینی کے ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں۔ الشیخ الامام المحدث ذوالفضائل اور علامہ ابن العماد لکھتے ہیں ''الحافظ الكبير'' اور حافظ ابن حجی المحوفی ۱۸۲ھ جو آپ کے نامور شاگر دہیں' یہ رائے ظاہر کرتے ہیں صد

"ہم نے جن لوگوں کو پایا ان سب میں وہ متون احادیث کے سب سے بڑے حافظ اور جرح و رجال اور صحیح اور ضعیف سب سے زیادہ پہچانے والے تھے اور اس بارے میں ان کے معاصرین اور اساتذہ بھی ان کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

محتضرحالات امام ابن نثير

معترف تھے اور مجھے یاد نہیں کہ باوجود میرے کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے مجھی ایسا اتفاق ہوا ہو کہ میں آپ سے ملا ہوں اور استفادہ نہ کرسکا ہوں"۔

اور حافظ ابن حجر عسقلانی 'ان کو بھی امام ابن کثیر کے متعلق اتنا تسلیم ہے کہ حدیث کے متون اور

رجال کے مطالعہ میں مغثول رہے تاہم اپنی عادت کے مطابق یہ ریمارک کر گئے ہیں

'' یہ عالی اسانید کی تحصیل اور عالی و نازل کی تمیز اور اسی قتم کے دیگر فنون میں جو محد ثمین کے خاص فن ہں' محدثین کی طرح نہ تھے' بلکہ بیہ تو فقہاء کے محدث تھے"

کیکن حافظ سیو طی نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں

"میں کہتا ہوں اصل چیز علم حدیث میں صبح اور سقیم کی پہچان اور علل اور اختلاف طرق کاعلم اور رجال کی جرح و تعدیل سے وا تفیت ہے' رہاعالی و نازل وغیرہ سویہ زائد میں داخل ہیں نہ کہ اصول ممہ میں''

اگرچہ حافظ ابن کثیریر متون حدیث کے حفظ کرنے کا زیادہ غلبہ تھا۔ لیکن ان کی حیثیت اتن گری ہوئی بالکل نہ تھی کہ وہ طبقات رواۃ اور ان کے احوال کی معرفت کے اعتبار سے عالی و نازل کی بھی تمیز نہ کر سکتے

ہوں بلکہ یہ بات تو ایسے مخص پر بھی مخفی نہیں رہ سکتی جو علم رجال میں ان سے بدرجها کمتر ہو اور بھلا یہ کس طرح ہو سکتا تھا جب کہ وہ ایک طویل مدت تک حافظ مزی کی خدمت میں برابر حاضر رہے اور التعمیل کے

جمع کرنے پر لگھ رہے اور حافظ ابن حجر کی اندرونی باتیں ان لوگوں کے تذکرہ میں کھل جاتی ہیں جو فضل و کمال میں مشہور ہیں۔

مور خین نے حافظ ابن کثیر کے حافظہ اور فنم کی خاص طور پر تعریف کی ہے۔

و**رس و افزاء' ذکر اللی' شگفته مزاجی:-** حافظ ابن کثیر کی تمام عمر درس و اف**ناء ا**ور تصنیف و تایف میں بسر ہوئی' حافظ ذہبی کی وفات کے بعد مدرسہ ام صالح اور مدرسہ تنکزیہ (جو اس زمانہ میں علم حدیث کے مشہور مدرسے تھے) میں آپ شیخ الحدیث کے عمدہ پر فائز رہے ، بوے ذاکر شاغل تھے ، چنانچہ ابن حبیب نے

آپ کے متعلق لکھا ہے احام ذی التسبیح والتھلیل طبیعت بڑی شگفتہ پائی تھی' لطیفہ گو اور بذلہ سنج تھے' حافظ ابن حجرنے آپ کے اوصاف میں حسن الفاکھة کے الفاظ استعال کئے ہیں یعنی بوا پر اطف مزاح کیا

-8 25

شیخ الاسلام **امام ابن تیمی**ه روابلیه سیے خصوصی تعلق:۔ اخیر میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ حافظ ابن کثیر کو اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ ریٹی سے خصوصی تعلق تھا جس نے آپ کی علمی زندگی پر گرا اثر ڈالا تھا اور اس کا نتیجہ ہے کہ آپ بعض ان مسائل میں بھی امام ابن تیمیہ سے متاثر تھے جن میں وہ جمہور سلف ے متفرد ہیں' چنانچہ ابن قاضی شہبہ اپنے طبقات میں لکھتے ہیں۔

''ان کو ابن تیمیہ ریابی کے ساتھ خصوصی تعلق تھا اور ان کی طرف سے لڑا کرتے تھے اور بہت سی آراء میں ان کی اتباع کرتے تھے چنانچہ طلاق کے مسئلہ میں بھی انہی کی رائے پر فتویٰ دیتے تھے جس کے نیتیج میں

آزمائش میں بڑے اور ستائے گئے۔"

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ایک وقت میں تین طلاقیں دینے کے بارے میں شیخ الاسلام ریابی کامسلک بیر تھا کہ وہ ان تیوں طلاقوں کو ایک طلاق ہی شار کرتے تھے۔

آپ نے تفیر' حدیث' سیرت اور تاریخ میں بڑی بلند پایہ تصانیف یادگار چھوڑی ہیں' یہ آپ کے اخلاص کا ثمرہ اور حسن نیت کی برکت تھی کہ بارگاہ ایزدی سے ان کو قبول عام اور شہرت دوام کی مند عطا ہوئی' مور نمین نے آپ کی تصانیف کی افادیت اور ان کی قبولیت کا ذکر خاص طور سے کیا ہے' ذہبی لکھتے ہیں آپ کی تصانیف بڑی نفع بخش ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں ''ان کی زندگی ہی میں ان کی تصانیف شہر شہر جا پہنچیں اور ان کی وفات کے بعد لوگ ان سے نفع اٹھاتے رہے۔ اور امام شوکانی لکھتے ہیں لوگوں نے ان کی تصانیف خصوصاً تغییر سے نفع اٹھایا۔

آپ کی جن تصانیف پر ہمیں اطلاع مل سکی وہ حسب زمیل ہیں۔ ٢- البداية والنهاية - ۳- تخریج احادیث مختصرابن الحاجب ٢- مناقب الشافعي-۵- طبقات الثانعيه- ۸ التکمیل فی معرفته الثقات والفعفاء والمجائیل – ٧- تخريج احاديث ادلته التنبيه ١٠- الاحكام الكبير-9- شرح صحیح بخاری-۱۲- مند التينين-١٧٧- الفصول في اختصار سيرة الرسول-سا- السيرة النبوية ١٦- مختفركتاب المدخل للبهقي-10- كتاب المقدمات-١٨- رسالته في فضائل القرآن- الاجتماد في طلب الجهاد-

# مولانامدايت الله ندوى مترجم سيرت النبي طاليايلم

قصبه راعيانواله رياست فريد كوث مين قريباً ١٩٢٨ء بمطابق ١٣٣٦ه مين حاجي نور محد بن حاجي ابراجيم آرائیں کے گرحیات مستعارے مستفیض ہوا۔ مفاول ارض مس بھا جلدی ترابھا

والدین اور براور بزرگ حاتی عنایت الله مرحوم کی عنایات سے دینی تعلیم کی طرف رجحان ہوا۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم قصبه میں ہی مدرسہ وارالسلام میں مولانا سلطان احمد آف موال سے حاصل کی-

ا ۱۹۳۹ء میں دو سری عالم کیر جنگ کے آغاز کے بعد اپنے ہم درس مولوی محمد اسحاق مولوی فاضل ---- حال صدر المجمن ابل حديث چك ١٦/١٣٠.L ضلع ساهيوال ---- كي رفافت و معيت مين مدرسه عربیہ منچن آباد ریاست بہاول پور میں تعلیم کے لیے حاضر ہوا مولانا محمد امیر آف میانوالی اور مولانا محمد مصطفیٰ سے استفادہ کیا۔

بعد ازال موضع بدهيمال ضلع فيروز بور مين مولانا عطاء الله ريطي بن صوفي عنايت الله ' اور مولانا حافظ احمد الله صاحب بڑھیمالوی کے زیر درس رہا' اس وقت مولوی محمد یعقوب داندروی گو جردی بھی زیر تعلیم تھے پھر استاذ مکرم حافظ عبداللہ صاحب بڈھیمالوی رایٹیہ کے پاس جھوک دادو میں بھی ایک سال زیر تعلیم رہا وہاں اس وقت مولوی محمد صدیق کرپالوی مرایطیه ' مولوی همزه رایطیه اور مولوی عتیق الله رایطیه پسران مولانا میال محمد با قررایطیه بھی ہم درس تھے بھراستاذ مکرم مولانا محمد عبدہ الفلاح کے ہاں زیر تعلیم رہا۔

بعد ازال ۱۹۲۳ء کے ماہ رمضان میں امام العصر حضرت مولانا محد ابراہیم میرسیالکوٹی ریابید (م ۱۹۵۷ء) کے ہاں دورہ تفیر قرآن کریم میں شامل ہوا' جعہ کے خطبہ کے دوران' و ان کان رجل پورث کلاله ۱۲/۳ کی تفیر بیان کرتے ہوئے 'فرمایا اس کی تفییر 'میں ہوں '' اور فرط جذبات سے آبدیدہ ہو گئے۔ دوران درس بعض طلبہ بار بار کھے یوچے یا اعتراض کرتے تو آپ فرماتے فلا تسئلنی عن شیئی حی احدث لک منه

آپ مسئلہ عصمت انبیاء علیم السلام کے برے گرویدہ تھے۔ بتابریں الفصل فی الملل و النحل لابن حزمين "هل تعصى الانبياء املا"كى بحث ورسا " يرمايا كرتے تھے-

بعد ازال ۱۳۹۲ھ/۱۹۳۳ء میں حضرت استاذ کرم مولانا محد یونس ریالھ کے بال ، درسہ میال صاحب پھائک حبش خال دلی میں ایک سال زیر تعلیم رہا۔ وہیں سے سند فراغت حاصل کی۔ شخ عطاء الله خال متوفی ۱۳۱۲ه استاذ دارالحدیث الخیریه مکه مکرمه بھی شریک درس تھے۔

۱۹۳۳ء میں' دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقد ہوئی اس میں حضرت مولانا محمہ ابراہیم آروی' حضرت مولانا نناء الله صاحب امر تسری م ۱۹۴۸ء کو پہلی بار دیکھنے اور سننے کا موقعہ ملا۔ دریں اثنا دلی میں حضرت مولانا عطاء الله صاحب صنیف بھوجیانی ریٹید اور حضرت مولانا عبدالرحیم بتوکی کی مہمانی اور میزبانی سے مشرف ہوا۔

پھر محدث عصر مولانا محمد یونس صاحب ریافیہ کے مشورہ سے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو میں آخری جماعت میں داخلہ لیا۔ وہاں سید سلیمان ندوی ریافیہ (م ۲۳سان ) کی علمی مجالس میں حاضر ہونے کا اکثر موقعہ ملا۔ حضرت الاستاذ مولانا شاہ حلیم عطاء ریافیہ اور مولانا حمید الدین ریافیہ سے حدیث اور حضرت مولانا سید

ابوالحن علی ندوی مدخلہ سے تغیر اور مقدمہ ابن خلدون ' حضرت مولانا محمد ناظم ندوی مدخلہ سے اوب و انشاء ' مولانا محمد اسحاق صاحب سند ملوی سے سیاسیات و معاشیات اور مولانا محمد عمران خان ندوی از هری ریافید سے انقان للسوطی کا درس لیا۔ عیدالاضیٰ کی تعطیلات میں ' ندوہ کے طلبہ کی ایک تبلیغی جماعت دلی روانہ

ہوئی۔ وہاں مرکز تبلیغ بستی نظام الدین اولیاء میں بانی تحریک مولانا محمد الیاس ریٹید (م ۱۲ جولائی ۱۹۳۵ء) سے ملاقات ہوئی۔ قریباً دو ہفتہ تک وہاں قیام رہا۔

پھر ۱۳۹۳ھ میں سند فراغت حاصل کر کے وطن مراجعت ہوئی' بعد ازاں ایک سال درجہ یکھھ فی الادب العربی میں عربی ادب کی محکیل کے سلسلہ میں قیام رہا' اس سال مولانا ابوالکلام آزاد ریائیے ندوہ میں تشریف لائے اور مختمر خطاب فرمایا۔ مولانا حبیب الرحمان خان صاحب شیروانی ریائیو سے بھی ندوہ کے مہمان خانہ میں ملاقات ہوئی' اور مولانا عبدالباری ندوی کے مکان پر مولانا حسین احمد مدنی ریائیو سے بھی شرف خانہ میں ملاقات ہوئی' اور مولانا عبدالباری ندوی کے مکان پر مولانا حسین احمد مدنی ریائیو سے بھی شرف

پھر ندوہ سے فراغت کے بعد ماہ شوال ۱۵ساتھ میں پی ضلع لاہور کے مدرسہ محمدیہ میں ایک سال بطور استاذ قیام رہا' صدر مدرس مولانا عبدالرحمان صاحب تکھوی تھے وہاں مولوی محمد یوسف ---- حال مہتم وارالحدیث راجووال ضلع او کاڑہ --- حافظ شفق الرحمان تکھوی --- حال صدر مدرس مدرسہ محمدیہ رینالہ خورد' اور مولوی عبدالواحد آف جمانیاں وغیرہ طلبہ زیر تعلیم رہے۔

پیر تقسیم ملک کے بعد چک ۱۱/۱۳ اضلع ساہیوال میں متعقر نصیب ہوا کچھ عرصہ بعد 'جامعہ محمدیہ اوکاڑہ میں بطور استاد قیام ہوا سالها سال تک جامعہ میں قیام رہا 'اس عرصہ میں " تاریخ تدوین حدیث "کو مرتب کیا 'حضرت استاذ الاساتذہ مولانا محمد عطاء اللہ لکھوی (م رہیج الاول ۲۲ ساھ بمطابق نومبر ۱۹۵۲ء) اس وقت صدر مدرس تھے عرض کیا ترکیب نحوی کے سلسلہ میں کون می کتاب مفید ہے فرمایا " تغییرا لجمل" پھر آپ نے بتایا کہ میں ۱۳۹۹ء کی وجہ سے ایک جمازران کمپنوں میں مقابلہ کی وجہ سے ایک جمازران کمپنی نے جدہ کا کرایہ صرف ۵۵ روپے لیا اور اس سال " تغییرا لجمل" کمہ سے خرید کرلایا۔

اس عرصه میں یہاں یہ طلبہ زیر تعلیم رہے۔ مولوی عبدالعزیز علوی۔ حال بیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد' مولوی عبدالحلیم۔ حال شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ او کاڑا۔ مولوی علی محمد نو مسلم۔۔۔ حال استاذ جامعہ سلفیہ فیصل آباد ۔۔۔ مولوی مجیب الرحمان بنگال۔ حال پروفیسرراج شاہی یونیورشی۔ مولوی صدیق الحسن۔ حال مدر تعلیم جامعہ سلفیہ اسلام آباد۔ مولوی عبداللہ امجہ چھتوی۔ حال صدر مدرس مدرسہ ستیانہ فیصل آباد۔ مولوی عبد الكبير- حال فيخ الحديث مدرسه دار الحديث عام خاص باغ ملتان ---- مولوى قدرت الله فوق - حال استاذ جامعه تعليمات اسلاميه فيصل آباد - مولوى سيد عبد الشكور اثرى شاه كوث عافظ عبد الله صاحب خليق بحثوى ولوى عبد الغفور شاه كهديان حافظ محمد رييلي كلحوى مولوى عبد الغفور شاه كهديان حافظ محمد رييلي كلحوى مولوى منيرالدين لكحوى اور حافظ عزيز الرحمان لكحوى رييليه بانى مدرسه محمديه ريناله خورد مولوى عبد الرحمان عزيز الدحمان الحموى المرابع عبد الرحمان عبد الرحمان عبد الرحمان عبد الرحمان عبد الرحمان عبد الرحمان عبد المحل ادارت مجلّم الله مورد عبد عبد المعرود المعرود عبد المعرود المعرود عبد المعرود المعرود عبد المعرود المع

پھر مولوی رفیق احمد مرحوم آف راعیانوالہ ریاست فرید کوٹ اعزازی مجسٹریٹ اور نمبردار دیمہ ندکور '
برادر مولوی عبدالعزیز ریابی 'چیف جسٹس ریاست فرید کوٹ کے ایماء سے ۵۹ء میں چک ۱۲/۱۳۰۱ میں سابقہ
مدرسہ دارالسلام کا اجراء کیا۔ یہ مدرسہ صرف ایک سال جاری رہا' اس وقت مولوی عطاء اللہ ٹاقب ریابیہ
مترجم فتح المجید شرح کتاب التوحید 'مولوی محمد شریف ڈوگر میاں چنوں' اور مولوی عبدالرشید مسعود وغیرہ قریبا
میس طلبہ زیر تعلیم تھے۔

بعد ازاں حضرت مولانا سید واؤد غزنوی ریایی اور حضرت مولانا محمد اساعیل سلفی ریایی کے تھم سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد منتقل ہوا' حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی ریایی اس وقت شیخ الحدیث تھے اور حضرت مولانا محمد اسحاق چیمہ ریایی مستم تھے' اس اشامیں یہ طلبہ زیر تعلیم رہے' مولوی حافظ بن یامین۔۔۔ حال شیخ الحدیث جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن فیصل آباد' مولوی محمد مدنی۔ حال رئیس جامعہ علوم الاثریہ جملم' مولوی محمد یوسف کاظم حال استاذ جامعہ اسلامیہ اسلام آباد' مولوی بشیر احمد سیالکوئی۔ وارالعلم اسلام آباد' مولوی محمود احمد غفنفر۔ حال مدیر اعلی شظیم اہل حدیث لاہور۔ مولوی عبیداللہ خال عفیف۔ حال صدر مدرس جامعہ اہل حدیث یوسف کاظم حال ماہور' مولوی عبداللہ خال عفیف۔ حال صدر مدرس جامعہ اہل حدیث یوسف کا طلبہ بھی زیر تعلیم تھے۔

۱۹۹۱ء کے بعد بوجوہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد نہ جاسکا' اور کچھ عرصہ جامعہ محدید اوکاڑہ میں دوبارہ قیام رہا پھر گھر پلو حالات کی وجہ سے میاں چنوں منتقل ہو گیا' کاروبار کے ساتھ ساتھ درج ذیل کتب کے تالیف و ترجمہ کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخش وللہ الحمد۔

فرہنگ القراءة الرشيده مسلد ننخ مقام اولياء کاریخ تدوین حدیث شیعه سی اتحاد ترجمه الحوط العریضه لحب الدین خطیب مصری عصمت انبیاء ترجمه هل تعصی الانبیاء ام لا ماخوذ از الفصل لابن حزم کرجمه جزء قرات خلف الدام از امام بخاری مطیع سعادت کا ترجمه المجراب الدین از امام بخاری مطیع سعادت کا ترجمه المجواب الکافی لمن سئل عن الدواء الشافی کا ترجمه المفراف والمتماجین از ابن جوزی مطیع کا ترجمه ترجمه مناسک حج از امام ابن تیمه ترجمه حجته الوداع از امام ابن کیش ترجمه از البدایه و النهایه سرت الانبیاء کریم النبی سرت عثان میرت علی سرت المرمعاویه شهید کریل اور دور مسوره کے عنوان سے طبقات این ابی یعلی کے اقتباسات الاعتصام میں عرصه تک مسلسل شائع ہوتے رہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

www.KitaboSunnat.com

| ست | اہم عنوانات کی فہرس            | www   | w.KitaboSunnat.com                |              | بيرت النبى الجايلم                    |
|----|--------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| ۵۰ | ابرہہ کی ندمت میں اشعار        | ٣2    | ۔<br>ساتھ اچھے سلوک کا بیان       | 72           | اقعات عرب كابيان                      |
| ٥٢ | قليس كاانجام                   | m2    | تبان اسعد                         | 12           | برق رب دبین                           |
|    | حبثی حکومت کا زوال             | 2     | وجه عناد                          | 14           | رب عاربه                              |
| ۵۲ | سیف کے ہاتھوں                  | ٣٨    | تبع كاعقيده                       | 12           | رب متعربه                             |
| ٥٣ | تاج تسري                       | ٣9    | نفيحت آموز اشعار                  | 12           | بنی عرب                               |
| ۵۵ | غمدان                          | 4     |                                   | 14           | نی اساعیل<br>ما                       |
| 24 | خواب شرمنده تعبير              | 4     | فیصله کن آگ                       | 12           | ملم                                   |
| ۲۵ | یمن پر نائب تسریٰ کی حکمرانی   | ۴٠    | بت کده ر آم                       | 12           | وس 'خزرج                              |
| ۵۷ | مراسله کسریٰ                   | ۴٠    | تبع كااسلام                       | ۲۸           | قطانی اور عد تانی                     |
| ۵۷ | مكتوب نبوئ اور كسري كاانجام    | ~1    | تبع کی لوکیاں<br>م                | 71           | نضاعه<br>مستنت                        |
| ۵۷ | مکتوب گرامی                    | ۳۱    | بھائی کا قتل موجب ہلا کت          | ۲۸           | نضاعه فخطانی ہیں<br>ا                 |
| ۵۸ | يمن ميں اشاعت اسلام            |       | لخنيعة ذوشناتر كا                 | 79           | مله عرب تین قبائل ہیں                 |
| ۵۸ | بانی قلعه حفز ٔ ساطرون کا قصه  | ۲۳    | تيمن پر غاصبانه قبصنه             | 79           | صه سبا                                |
|    | سابور ساسانی کا محاصرہ         |       | زونواس کی فکست                    | <b>f**</b> + | چەلتىميە                              |
| ۵٩ | اور ناقصات عاقل كامظاهره       | ساما  | اور ارباط کی فتح                  | 144          | شارت                                  |
| Al | رب خورنق                       | LL    | ابرہہ اشرم کی بغاوت اور جنگ       | ۳.           | باکیاہے؟                              |
| 44 | طوا ئف الملوكي كابيان          |       | شاہ حبش کی ناراضگی                | ٣١           | ناهی القاب                            |
| 44 | آل اساعیل کا تذکرہ             | הה    | اور مسند حکومت                    | 11           | نبياء                                 |
| 44 | P.Z.                           |       | ابرہہ کا ہاتھیوں کے ہمراہ         | 11           | بد مارپ<br>من                         |
| 42 | اولاد اساعيل                   | 4     | تخریب کعبہ کے عزم کاسب            | ٣٢           | كفران نعمت                            |
| 4  | حكومت                          | 3     | تلیس کی تغمیر                     | ٣٢           | زک سکونت اور عیسائیت                  |
| 41 | اساف و نائلہ کے مسخ کا زمانہ   | 2     | کنانی کا اشتعال اور لڑائی کا آغاز | ٣٦           | ٹاہ حبشہ کی حکومت                     |
| 42 | خزاعه کی حکومت                 | 3     | ذونفراور ننفيل كامزاهم هونا       |              | ربیعہ بن نفر بن ابی حارثہ<br>ربیعہ بن |
| 40 | عمرو کی نصیحت                  | ٣٦    | أبورغال                           | سماسها       | ن عمرو بن عامر کخمی کا قصه<br>سطه     |
|    | خزاعه اور عمرو بن لحی کا قصه   | ٣٦    | لات                               | 20           | سطیع<br>د د                           |
| 40 | اور عرب میں آغاز بت پرستی      | ٣٦    | مكه ميں لوث مار                   | 20           | ئق                                    |
| 44 | تبقركى بوجا كا آغاز            | ٣٦    | رئیس مکہ کی طلبی                  | 20           | واب مع تعبير<br>مرير ت                |
| 42 | شرکیہ تلبیہ اور اہلیس کی ایجاد | 47    | اونٹوں کا مطالبہ                  | ٣٩           | ئق کی تعبیر                           |
| 42 | ابو خزاعہ کی تحقیق             | ۴۸    | وعا                               | ٣٩           | عتیاطی تدابیر                         |
|    | کافر کے ساتھ شکل و صورت        | ۴۸    | پر ندوں کے ذریعہ عذاب             | ۳۲           | ممان بن منذر<br>من سرور مندر          |
| ۸۲ | میں مشابہت                     | ٩٩    | أبابيل                            |              | فع ابی کرب کا اہل مدینہ کے            |
|    | نب کا سب سے بڑا مفت مرکز       | امی ک | ں میں لکھی جانے والی اردو اسا     | ن روشني      | کتاب و سنت کو                         |
|    | · ·                            |       |                                   |              |                                       |

زوا ككعبات

عدتان كانسب

محازي عربوں كا

عدنان تک سلیہ نسب

قریش کے نسب و نفنل

اور اس کے اشتقاق کاذکر

شجره طبيبه

قريش

سامه بن لوي

مناصب کی بقا

وارالندره

حجاز کے جد اعلیٰ عد تان کا ذکر

ارمياني كاعجب واقعه

| ميرت النبى الجهيط    |    | И                         |    | اہم عنوانات کی فہر           | ت   |
|----------------------|----|---------------------------|----|------------------------------|-----|
| عرب کی جمالت         | 49 | کھانے کا انتظام اور رفادہ | ۸۳ | پیش گوئی                     | 110 |
| بت اور ان کے برنستار | 49 | حليف المطيبين اور اطاف    | ۸۵ | قس ورقه بن نوفل              | 114 |
| 29                   | 79 | عبد مناف کی اولاد         | ΥΛ | عامرين ربيعه                 | 11+ |
| سواع                 | 49 | عمد جاہلیت کے             |    | كتابت مديث                   | Iri |
| يغوث                 | 49 |                           |    | عثمان بن حوریث               | 12  |
| يعوق                 | 49 | شهره آفاق اعیان           | M  | عمد فترت کے کچھ حواد ثات     | 110 |
| نر                   | 4. | حاتم طائي                 | ۸۸ | تتميركعب                     | 110 |
| عم انس               | 4  | حسٰ اخلاق کی قدر و قیمت   | ۸۸ | كعب بن لوى                   | 120 |
| معد                  | 4+ | فياضى                     | Aq | چاہ زمزم کی تجدید            | 110 |
| ببل                  | 4  | ایک خواهش                 | 9+ | زمزم کا پانی                 | 112 |
| اسانب اور تاکله      | 4  | حاتم کے منتخب اشعار       | 9+ | ويل                          | ITA |
| قلس                  | 41 | عجيب واقعه                | 97 | سقابيه                       | IFA |
| عزئ                  | 41 | ام حاتم                   | 92 | عبدا لمطلب كالبيخ ايك        |     |
| لات                  | 41 | وميت                      | 91 | بیٹے کی قربانی کی نذر ماننا  | IFA |
| مناة                 | 41 | عبدالله بن جدعان          | 91 | <i>ب</i> بل                  | 119 |
| ذوالخلصه             | 41 | امراؤ القيس بن حجر كندي   | 90 | فتوى                         | 11- |
| رآم                  | 41 | شعرنے حیات نو بخشی        | 90 | عبدا لمطلب كاعبدالله كي شادي |     |
| رضاء                 | 41 | اميه بن الى الصلت ثقفي    | 94 | آمنہ بنت وهب سے کرنا         | 11- |
| /                    |    |                           |    | 1 4 4                        |     |

پیثین گوئی سيرت رسول الله ما الله رسول الله طويط كانسب اسائے میارک

11-

100

11-4

119

119

1+1 1+1 1+14 والد گرامی اور چچا 1+0 يعو بحيال 1 1+0 عبدا لمطلب Imp 1+4 11-1

رسول الله كانسب برتبعره

ابوسفيان كااعتراض

ابو سفیان کی حالت 1+1

فارعه كالحبثم ديد واقعه

اميه كااراده اسلام عجيب واقعه جانوروں کی زبان

پیشین گوئی

خواب

45

41

45

4

45

45

40

40

Ar

اجهے اشعار سننا سورج كاطلوع مونا 1+4 I+A

بحيرا راهب قس بن ساعده ایادی ۷۸ 1+1 جارود كااسلام لانا کتاب و سنت کی ری منت میں انجیب والی والی اردو اسلام کتب انجاطلب کے ابر ملفت مرکز

| رست   | اہم عنوانات کی قہر                      | V     | www.KitaboSunnat.com                                      |            | سيرت النبي ماليا                                    |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| MA    | ادر بحیریٰ ہے ملاقات                    | 100   | امام ابن کثیر کا تبعرہ                                    |            | نام کی عظمت اور                                     |
| 14    | قراد ابو نوح ادر تبعره                  | 100   | فصيح جواب                                                 | 161        | محرنام کے چھ اشخاص                                  |
|       | نبي عليه السلام                         | ۱۵۵   | عبدالمسى اور خالد كا زهر كهانا                            | ن          | رسول الله ما الله على ولادت                         |
|       |                                         | 100   | نرالی روایت                                               |            | 7                                                   |
| 124   | کی تربیت و پرورش                        |       | رسول الله ما الله على دابيه                               | rr         | بروز جمعه                                           |
| 121   | عریانی                                  | 107   | کھلامہ اور دووھ بلانے والیاں                              | rr         | مختلف اقوال<br>در افغا                              |
| 121   | گانے کی محفل                            | rai   | ام ایمن مساة برکت باندی                                   | IL L       | عام الفيل<br>                                       |
| 120   | حدیث بیمق کی توجیه                      | 102   | ثويبه                                                     | الدلد      | م قباث                                              |
| 120   | توفيق رباني                             | 102   | رسول الله کی رضاعت کا بیان                                | الدلد      | ، سوید<br>از از فلاس م                              |
|       | نبی علیہ السلام کی                      | 104   | حليمة                                                     | الدلد      | واقعہ قیل کے بعد ۵۰ روز<br>رسول اللہ ملایظ کی ولادت |
| 120   | حرب فجار میں شرکت                       | 109   | شرح صدر                                                   | 10× A      |                                                     |
| 124   | عتبه كاكارنامه                          | 109   | وعاے ابراہیم م                                            | 180        | کے واقعات و صفات<br>میسر فیستگ                      |
| 122   | حلف فضول                                | 17+   | بعد از خدا بزرگ توئی<br>پیما                              | ira        | مدینه میں فوتگی<br>۱۰۶۰ ق                           |
| 122   | مطيبيون                                 | 14+   | نبوت کاعلم<br>پریسر ن                                     | IMA        | َ راجح قول<br>والده کاخواب                          |
| 149   | اغوا<br>                                | 141   | سلائی کے نشانات                                           | IMA        | والدہ 6 حواب<br>عبدا لمطلب کا آپ کو                 |
| 129   | وجه شميه                                | 141   | عيسائی قافله                                              | 100 /      | عبرا مطلب 6 آپ تو<br>بیت الله میں لانا              |
| 15    | حضرت خدیجها سے شاد                      | 141   | ووجدك ضالا                                                | 182<br>184 | مبیت الله میں لانا<br>ختنہ شدہ                      |
|       |                                         | 144   | متضاد قصه                                                 | IF A       | معینہ سرہ<br>جبرائیل نے ختنہ کیا                    |
| 1/4   | نكاح                                    | 141   | اعجازيا ارہاص                                             | -IMA       | ببرا یں سے حکنہ کیا<br>دستور عرب اور نام            |
| 14+   | اولاو<br>ع ما ک                         | 144   | خطیب ہوازن کے اشعار                                       | 11 /1      | و معنور عرب اور نام<br>رسول الله ملايط کې           |
| IAI   | عمر مبارک<br>ش مرستی                    | 141   | رضاعت کے بعد                                              | 1179       | میں رسوں اللہ ساچیم ہی<br>شب ولادت کے واقعات        |
| 4.4.5 | شادی سے قبل<br>رسول اللہ مالیویم کا شغل | 141-  | ابوا میں وفات<br>والدہ کے لئے وعائے مغفرت                 | 1179       | سب وادرت سے واقعات<br>یمووی تاجر کا عجب واقعہ       |
| IAI   | ر سول الله ملايدم ۵ سس<br>كون ولى تھا؟  | יארו  |                                                           | 10+        | به یانوول نابر تا بب واقعه<br>پوشع                  |
| IAT   | کون وی ها؟<br>کعبه کی مرمت و تجدید      | 170   | اعرابی کاسوال اور ذمه داری<br>عما لمدار با این بهره       | 10+        | ی <sup>و</sup> ن<br>ابن باطا یبودی                  |
| IAM   | تعبه می مرست و تجدید<br>اسرائیلی روایات | 144   | عبدا لمطلب اور امام بیه قی<br>ابن کشر کی رائے             |            | بن ہوئے یہ روں<br>شاہ امران کے محل                  |
| 1/1/  |                                         | 144   | ابن حیری راح<br>ترجیحی سلوک اور وصیت                      | اھا        | ر نہانے کا ذکر<br>کر زجانے کا ذکر                   |
| IAM   | حجراسود                                 | 177   | ىر يى ستوك اور وسيت<br>سقابيه                             | ا۵ا        | مراسله اور اس کاجوا <b>ب</b>                        |
|       | حجراسود رسول الله الخايط                | 112   | تعالیہ<br>ابوطالب رسول اللہ م کے کفیل                     | IDT        | سکنی کی تعبیر                                       |
| IAM   | نے نصب کیا                              | MA    | ہو گانب رخوں اللہ سے میں<br>قیافہ شناس                    | 101        | چوده کسری                                           |
| IAO   | سلاب اور وليدين مغيره                   | 1 1/1 | ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر                                | ior        | سطيح .                                              |
| ۱۸۵   | •                                       |       | ،بوہاب سے عالم عام ہا عرب<br>ں لکھی جانے والی اردو اسلامی | ISM        | •                                                   |
|       | کا سب سے بڑا مفت مرکز                   | ، کتب | ں لکھی جانے والی اردو اسلامی                              | ىنى مي     | کتاب و سنت کی روش                                   |

| ىت    | اہم عنوانات کی فہرس                | W           | ww.KitaboSunnat.com           |       | سيرت النبى الخويط          |
|-------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------------|
| 110   | فار قليط                           |             | سب سے اول مدینہ میں فوت       | YAI   | کعبہ کی قدیم عمارت         |
| 111   | انجيل ميں                          | 199         | ہونے والا صحابی               | IAY   | ساحل جدہ پر جہاز           |
| 714   | عجب نوشت                           | 199         | 10.7                          | YAI   | ابو وہب کا کلام            |
| MZ    | انبياءً کی تصاویر                  | ***         | معجزه                         | YAI   | تغميري تقشيم               |
| riz   | سیف بن ذی یزن کا قصه               | ***         | عيسليٌ يا وصي                 | IAZ   | كتب                        |
| **    | محمد نام کیوں رکھا؟                |             | رسول الله ماليط كي بعثت       | IAA   | حجراسود کے بارے نزاع       |
| 11+   | اوس کی پیش گوئی                    |             |                               | ·IAA  | سائب كابيان                |
|       | جنات کی <b>غیبی آوازوں کا</b> بیان |             | کے عجیب واقعات کابیان         | 1/19  | توسيع                      |
| 271   | اور حضرت عمرٌ فاروق كااسلام        | 4+4         | عبدا لمطلب كاخواب             | 19+   | محمس ' ر رسومات            |
| 777   | سواوبن قارب                        | r+0         | ابوسفیان کا ایک بے ساختہ فقرہ |       | ر سول الله مالييلم کي بعثت |
| ***   | عزم مکہ                            | <b>*+4</b>  | عمروبن مره جهنبي كاواقعه      | 191   | اور چند بشارات کا ذکر      |
| 770   | اعادة                              | r+2         | مكتوب نبوي                    | 191   | علامات قبل از رسالت        |
| 227   | جبل سراة                           | Y+A         | خاص عهد                       | 191   | آسانی خبروں کی حفاظت       |
| 777   | هند                                | r+A         | كب نبوت عطا موئى              | 191-  | جنب كاكابن                 |
| 227   | مازن عماني                         | <b>۲+</b> A | پیشانیوں پر نور               | 191"  | باعث اسلام                 |
| rta   | مدینه میں اول خبر                  | 11+         | حق محمر اور ایک روایت         | 191~  | بحق نبی ای                 |
| TTA   | عثمان كاسفراور خبر                 | 11+         | ہر نبی نے اعلان کیا           | 191   | سلام بدری اور ایک یمودی    |
| TTA   | سعيره كابهنه                       | 11+         | معجزہ اور اس کی تفصیل         | 1917  | بوشع يهودي                 |
|       | جن کا خلصہ لڑکی سے جفتی            |             | بسر مرگ پر میودی یج کا        | 190   | ابن ہیبان یہودی            |
| 779   | کرنااور اس سے بچہ پیدا ہونا        | 111         | مسلمان ہوتا                   | 190   | زید بن سعید                |
| 14+   | معلق سوار                          | rii         | عذر لنگ                       | rei . | سلمان فارس كالمسلمان مونا  |
| 14+   | ابن مرداس كااسلام قبول كرنا        | 111         | علم باردوش                    | PPI   | مزید پابندی                |
|       | بت سے آواز اور کشعمی               | rır         | مکتوب نبوی                    | PPI   | تعليم وتدريس               |
| ***   | لوگوں کا مسلمان ہونا               |             | بخت نفر كاخواب                | 192   | نيا عالم                   |
| ***   | جنات سے پناہ اور عجب واقعہ         | 111         | اور دانیال کی تفسیر           | 192   | موصل میں قیام              |
| 220   | غیراللہ سے پناہ                    |             | تورات اور قرآن میں آپ کی      | 192   | نصيبين مي قيام             |
|       | حضرت علی والھو کی جنات             | 414         | صفات                          | IAN   | عمورىيە مين ربائش          |
| ۲۳۳   | سے جنگ ' بے بنیاد قصہ '            | 110         | زبور میں خیرالامم کا ذکر      | 191   | كلب كى ب وفائى             |
| 41144 | لسماية كافحذا                      |             | -/ . 4                        | 44.4  | 47/101                     |

۱۹۸ گذشته کتابول میں

۱۹۸ آپ الھیم کے ذکر خیر کی

وادى القرئ

مەينە آزمائش

بسم الله کی فضیلت

۲۱۵ زمل کا مسلمان ہوتا ی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نجاشی' زید اور ورقه کا زاکره

122

TTA

حضرت حمزه والثير كااسلام لانا نزول وحی کے وقت

ورقه بن نوفل فرشتوں کی کیفیت ابوذر كااسلام قبول كرنا MAC 479 انيس علم نجوم 144 MAY 10+ آسان کی حفاظت MAY

بائد اسلم قبيله فی علیہ السلام کے مبعوث رفع اشتباه ضاو MAZ 10+

دعوت و ارشاد کا تکم اہل طائف کی گھبراہث 10+

مونے کا وقت اور تاریخ اور ابن خطل نصیبین کے جن ۲۸۸ 10+

آبو شامه کی توجیه

اختلاف روايات

رسول الله ما الله مروحي 101

خلوت دعوت وارشاد كاعام آغاز

نازل ہونے کی کیفیت 14 لفظ حراء MAI

19+

معجزانه دعوت 14 سوره مائده TOT

19+

معبادت قبل ازبعثت ایک و ننعی روایت 121

طرز تعليم TOT

میل وحی ابوطالب نبوت کے تقاضے 121 ربيع الاول

صحابه میں اولین مسلمان

دمضان

اقراء

rar

ابولهب 191 تبليغ 121 TOF

حفاظت كاعجب

انداز ادر الوجل میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب گاسب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب گاسب سے بڑا مفت مرکز

نماز کے بعد دعا

عمرو بن عاص یا

قرليش كاابوطالب

کے ہاں اجتماع

نئ حال اور عماره

کو ازیت رینا

ظاہر نہ ہوئے

عبدالله بن الى اميه

صفا سوتا بن جائے

وريافت كرده سوالات

آیت روح کب نازل ہوئی

علاء يهود سے

قصيده لامير

نهدب

حصرت بلال ولطحه

حضرت بلال بر تشده

بهلى خانون شهيد

• حفرت خباب والح

امام ابن کثیر کی نکته

آفرینی اور نماز ظهر

؛ وليد کي مجلس شور کي

عتبه بن ربعي تاكل بيشكة

م وليد بن مغيره

ابوجهل كاطرز عمل

دیگر حربے

اراشی اور ابوجهل

عبدالله بن عمرو بن عاص

قریش کا ناتواں مسلمانوں

حسب طلب معجزات كيونكر

رسول الله ما الله عنه المالي ويتا

اہم عنوانات کی فہرست مجلس قريش کیاعمر ۴۰ ویں مسلمان تھے؟ ۳۳۸ 1-19 MAY معجزانه كلام قبول اسلام کے بارے 44 194 میں ایک اور روایت چوری جھیے قرآن سنتا 449 --ا خنس کااستعواب رائے 44. 194 44. ابو جہل کے ہمراہ پہلی ملاقات ک ملمان ہوئے؟ 271 401 ابو سفیان اور غیرت قوی عيسائي وفد MTT ام 191 نجاثی اور خط پر تبصرہ · قرآن درمیانی آوازے 441 477 194 مكتوب بدست نهمري 477 أبجرت حبشه 444 فصل ---477 قافله کی فهرست TTT ۸۲ افراد مقاطعه اور اس کی تحریر 400 mpm +-+1 دىمك يهلي مهاجر حضرت عثان والثاه 27 ما بما سط -+ دس مرد پہلے مہاجر ابوطالب کی تجویز mrm Tra 4+4 تصيده لاميه كامقام جعفرمهاجر حبشه mrm mra 444 كب جرت موكى؟ ٣٢٣ MAL \* +++p

كاتب صحيفه ابولهب 444

mr2

mr/

MMA

MMY

MMA

449

T0+

ma.

TO.

T0+

TO+

ma1

101

MAT

MAL

نزول سوره تبت TTA

حكيم بن حزام كاغله 779 رسول الله سے استہزا 779 اور قرآن

اميه بن خلف 441 نضربن مارث MMY

وحی ہم پر کیوں نہ اتری؟ 227

TTO

سوره عجم اور کفار کا سحدہ کرتا

نماز میں کلام کی منسوخی

ے سس عثان بن خطعون کا ی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

to Suplice Ida mrs

200

444

رخ زيبابر تھوكنا بوسیده بذی کو زنده کرتا عبادت كامشتركه منصوبه

ترجمان

رشوت کی تفصیل نمائند گان قریش اور عماره

بغاوت

نجاثی کی تدبیر

غائبانه نماز جنازه

شابى القاب

بدله

عماره كاحشر

دعا اور آمین

روایت ام سلمه

کے سفراکی تأکواری

نجاثی کے ساتھ جعفر کی گفتگہ

مسلمانوں کی طلبی اور قرایش

رشوت اور دبر حضرت ابو بكراور قرآن كانزول ۱۳۱۳

111 -11

111

14

414

۳.۵

4+4

4+4

MIL

ساس

سالم

110

| رست         | اہم عنوانات کی فہر            | www         | v.KitaboS¤nnat.com                     |             | سيرت النبي الجيل             |
|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1-91        | کفن و دفن                     | r20         | داخل ہونے کا انکار                     | ror         | عثمان اور لبيد               |
| mar         | ابوطالب کی عظمت               | m20         | نماز کب پڑھائی؟                        |             | حضرت ابو بكر والجو كا        |
| <b>1</b> 97 | درست توجيه                    | 20          | آسان پر کیسے پہنچے                     | ror         | عوم جرت                      |
|             | ام المومنين حفرت خديجةٌ       | 720         | انبیاء سے ملاقات                       | 204         | محیفه کی منسوخی اور معظلی    |
| mam         | بنت خویلد کی وفات             | 724         | تقرب اللي                              | 44          | شعب ہے کب نکلے               |
| mam         | كب فوت موئين                  | 24          | غلط فنهمى                              | 144         | فطفيل ووسئ                   |
| 297         | آیا عائشهٌ افضل ہیں           |             | نماز بنج گانه                          | 244         | خواب کی تعبیر                |
| 294         | قدر مشترک                     | 24          | بسم الله                               | 74          | ایک اور خواب                 |
|             | حضرت خدیجہ" کی وفات کے بعد    | 24          | ويدار اللي                             | -           | <i>ا تطبی</i> ق              |
| m92         | ر سول الله مطابيط كاشادي كرنا |             | الله كا ديدار نهيں ہوا                 | 2           | أعثىٰ بن قيس كا قصه          |
| 294         | خولہ نے سفارت کی              | 22          | امامت کامسکلہ                          | 244         | زنااور شراب کی حرمت          |
| 299         | ابو بکرنے سودہ کا نکاح پڑھایا |             | عده استناط                             | 244         | ور کانہ سے ونگل              |
| 4+          | تكته                          |             | پروقار اور حکیمانه انداز               | 144Z        | الوار مسلمانوں کی تفتحیک     |
| ا+ ۱۰       | ابوطالب کی وفات کے بعد        |             | ابو جهل کی سازش                        | 247         | لاولد اور قاسم               |
| 4+          | ایک سازش                      |             | معراج جسم اطهرك ساتھ                   | 247         | فرشته کیوں نه آما؟           |
|             | دعوت اسلام کی خاطر            |             | شریک کی غلطی اور توجیه                 | 244         | ندان کی سزا                  |
| سا+ما       | اہل طائف کی طرف سفر           | r29         | کیا دونوں بیک ونت تھ؟                  | 744         | تمسنحرك مرغنه                |
| 4+4         | عداس .                        |             | للمسلسل ترتيب                          | 749         | وليدكى وصيت                  |
| له+له       | آپ زخمی ہوئے                  |             | حدیث امراء                             |             | ابو ازيهر                    |
|             | جنات كارسول الله مطبيط        |             | مدیث معراج                             |             | ديا.                         |
| r+0         | کی قراءت سننا                 |             | اخاو                                   |             | ام غیلان                     |
| 4+4         | طا نف ہے واہبی                | MAT         | عمره بحث                               | m2.         | قحط سالی                     |
| 4+4         | مطعم کا پناہ ویٹا             | ٣٨٣         | جرائیل کی امات                         | 21          | ابن مسعود کاخیال             |
| 4+4         | مطعم کی وفات                  | 27          |                                        | 21          | سورت روم اور ابو بكركي شرط   |
| 4+4         | مختلف قبائل کو دعوت           | 2           | نماز سفراور حسن بقسری                  | <b>7</b> 27 | اسراء ومعراج                 |
| r+1         | كنده قبيله                    | ٣٨٣         | عبد نبوی میں شق قمر کا معجزہ           |             |                              |
| r+1         | بني عبدالله                   | 214         | ابوطالب کی وفات                        | ۳۷۲         | امراء ہجرت سے قبل<br>امراء ک |
| <b>۴+۸</b>  | بني حنيف                      |             |                                        | m2r         | ِ امراء کِ<br>ه فه سعب آخ    |
| r*A         | بنی عامر                      | <b>7</b> // | سرپر مغی ڈال دی<br>اورالا کے دیشہ درست | m2r         | ِ غروب میں تاخیر<br>استین    |
| 4+ما        | تبليغ كالحريقه                | <b>7</b> // | ابوطالب کی مرض موت<br>او مالا کمار او  | m20         | روایت شریک<br>پشترین         |
|             | کنده اور بکرین واکل           | <b>7</b> /4 | ابوطالب کا ایمان                       | 720         | . شرح صدر<br>المدين          |

سيرت النبى مانييلم

| کا دورہ عباس کے ہمراہ                                  | ۴+۳                   | مفصل معابده                                              | سهد             | رسول الله ملايام كا                                   |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| عڪاظ ميں بن عامر                                       | 141+                  | نمائند گان انصار کی فہرست                                | ماهما           |                                                       |             |
| بحيره قشيرى                                            | 141+                  | پہلے کس نے بیت کی؟                                       | 4               | حضرت ابو بكر دايون ك                                  |             |
| وعا كا اثر                                             | 11                    | جاسوس                                                    | 42              | همراه هجرت كرنا                                       | ror         |
| حضرت ابو بكركي ايك نوخيز                               |                       | شرائط بعت                                                | 447             |                                                       | ٠           |
| سے عجب گفتگو                                           | ~H                    | سعد کی گر فتاری                                          | ٣٣٨             | هجرت کب هو ئی؟<br>سور سری هر از ا                     | 707         |
| مفروق شيبانى وغيره                                     | ساام                  | عمروبن جموح                                              | 4               | آٹھ سو درہم میں دد سواریاں                            | ror         |
| پیش گوئی                                               | 414                   | مدینه کی طرف ہجرت                                        | ٣٣٢             | ابو بكر كا رفاقت كاسوال كرنا                          | ror         |
| نام محمد ان كاشعار تھا                                 | 14                    |                                                          |                 | مسرت سے اشک باری                                      | 707         |
| ميسرة كاواقعه                                          | ١٢١٦                  | جهاد کا اون                                              | 444             | عزم سفراور دعا                                        | rar         |
| مدانی                                                  | ∠ام                   | يبلامهاجر                                                | ساماما          | كيا رسول الله م <del>ال</del> يط<br>مدرين قبل حارية و |             |
| سوید بن صامت انصاری کا قصہ                             | MIA,                  | سفركى ولخراش واستان                                      | سلماما          | ابو بکڑے قبل چلے تھے؟<br>ں کہانہ                      | 200         |
| اياس بن معاذ كا اسلام                                  | 19                    | عثمان بن ملحه عبدری                                      | لدالدالد        | اساء کو طمانچه<br>سرک پرین                            | 200         |
| انصاريس اسلام كاتفاز                                   |                       | ابو احمد                                                 | لدلدلد          | ایک لڑکی کی دانائی                                    |             |
|                                                        |                       | اندوه ناک منظر                                           | LLL             | اور قوت ایمانی<br>ایرینه ماهمان                       | 200         |
| انصار سب سے پہلے مسلمان                                |                       | عمرٌ اور عياش بن ابي ربيعه                               |                 | رسول الله ما الله على                                 |             |
| آثهه افراد                                             | 21                    | كا بجرت كرنا                                             | 4               | حفاظت کااہتمام                                        | ۲۵۳         |
| بيعت عقبه اولي                                         | ا۲۳                   | حضرت عمر كا مكتوب                                        | ۲۳۲             | ابو بکڑ کی ایک رات<br>مناعبہ                          | ray         |
| •                                                      |                       | سعلانے کب ہجرت کی؟                                       | ጥሮ <b>ለ</b>     | تار <sup>عنکب</sup> وت<br>در مند                      | 202         |
| ابوالهيثم                                              | 411                   | حضرت عمرٌ قباء ميں                                       | ሰሌ<br>የ         | غار میں نماز                                          | <b>70</b> 2 |
| بیع <b>ت</b> نسوال<br>ریست سر                          | 444                   | صهيب كاسودمند سودا                                       | ሰሌ<br>ህ         | غار کی نضیلت                                          | ۲۵۸         |
| مبعوث کا روانه کرنا                                    | 444                   | حفرت جرائیل نے بتایا                                     | <sub>የ</sub> ሌላ | غار تور کے واقعہ<br>تنہ                               |             |
| پهلاجمعه اور مکتوب                                     | ۳۲۳                   | حفرت حزة كالبجرت كرنا                                    | المام           | کی مزید تفصیل                                         | 409         |
| اسید اور سعد کا اسلام لانا<br>                         | ٣٢٣                   | رسول الله طالبيط کی                                      |                 | غار کاسمندر کے ساحل پر ہونا                           | <b>160</b>  |
| حرب داحس                                               | ۳۲۸                   | هجرت كاباعث                                              | 4 ما ما         | غار کی برکت                                           | ٩٥٩         |
| حرب حاطب                                               | ۳۲۸                   | مخرج صدق کی تفسیر                                        | ra+             | غار کے بارے ابو بکر کا قصیدہ                          | h.A+        |
| بيعت عقبه ثانيه                                        | 221                   | دارالندوه میں مجلس مشاورت                                |                 | هجرت کی اجازت                                         | l           |
| ابو جابر عبدالله كامسلمان مونا                         | ٣٣٢                   | شیطان کا انسانی روپ دھار نا                              | ۳ <b>۵</b> •    |                                                       |             |
| بو جابر حبر الله ما مسلمان هوما<br>بنيعت كالمفصل واقعه |                       | مجلس کا آغاز                                             | rai             | بے وقت آمر                                            | المنا       |
|                                                        | 444                   | ابوجهل کو دندان شکن                                      |                 | زاد سفر کی تیاری اور                                  |             |
| عباس موجود تھے<br>کتاب و سنت کی ر<br>سور میران موخوانم | ۱۱۱<br>وشنی م<br>سیسی | برخولکن <mark>هی اوجا تص<i>رو</i> ایک ان</mark> دو اسلاه | <b>ساهن</b>     | كالرتور ليك برا الكات مركز                            | المها       |
| INT TAPE THE APPLE                                     | TT                    |                                                          |                 | را ستر کاراه                                          | WAI         |

| رست         | اہم عنوانات کی فہر               | W     | ww.Kitab <b>p@</b> unnat.com  |        | سيرت النبى ماليايل           |
|-------------|----------------------------------|-------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| ۳۹۲         | اور وسعت                         | ٣22   | ابو الوب كااعزاز              |        | غار ثور سے روا گی            |
| M92         | رسول الله ما يخيط كاخود كام كرنا | 422   | سواری بیٹھ گئی                | 41     | اور سراقه كالعاقب            |
| M92         | حضرت عمار بن یا سرر              | 422   | دف بجانا                      |        | سراقہ عمرہ جعرانہ کے         |
| <b>19</b> 1 | معجزه اور اس کی عمدہ توجیہ       | ۳۷۸   | انصار سے پیار                 | 244    | وقت مسلمان ہوا               |
| r99         | خلفاء کے بارے پیش گوئی           | ٣٧٨   | پاسبان مل گئے                 |        | سراقه كالشاعت معجزه          |
| P99         | منبر کا رونا                     | MZ9   | عبدالله بن سلام كالسلام لانا  | 444    | اور ابوجهل كأجواب            |
| ۵**         | معجد نبوی کے فضائل               | r29   | رسول الله الطيط بهلي منزل ميس |        | زبیرنے راستہ میں             |
| ۵+۱         | رہائشی مکانات                    | ۳۸+   | سوء ادب سے گریز               | 44     | سفيد لباس پيش کيا            |
| ۵+۱         | ر سول الله مان کانات             | ۴۸+   | ابوابوب کے ہاں مرت اقامت      | 44     | قبایس آر                     |
|             | مدینہ کے وبائی امراض             | ۳۸۱   | خاندان نبوت کی آمد            | سالم   | مسجد نبوى                    |
| 0+1         | میں مهاجرین کا مبتلا ہونا        | ۳۸۱   | الرجل مع رحله                 | سلام   | معجزه اور سفرى تفصيل         |
| ۵+۳         | خواب                             | ۳۸۱   | مكافات عمل                    | 444    | قصوا ۸۰۰ سو میں              |
|             | مهاجرین اور انصار کے             | ۳۸۱   | ہ پنہ کے محلے                 |        | ام معبد کے ہاں تیام          |
| ۵۰۵         | ورميان رشته اخوت                 | ۳۸۲   | انصار کی منقبت                | 44     | اور جن کے اشعار              |
| ۵+۹ ر       | حضرت ابوعبيده دلطحه كي مواخات    | ۳۸۳   | کمہ افضل ہے یا مدینہ          | M42    | چار رفیق سفراور طربق ججرت    |
| ۵۱+         | حفزت عبدالرحمان بن عوف           |       | ہجرت کے سال اول کے            | MYZ    | ۵ يوم ميں سفركيا             |
| ٥١٠         | ثلاثی حدیث                       | ۵۸۳   | واقعات اور من ججری کااجراء    |        | رسول الله ما الله عليه الم   |
| ۵۱۰         | کام کرنا اور حصہ لینا            | ۳۸٦   | محرم سے آغاز سال              | M49    | مناقب و شاكل                 |
|             | مدینہ میں سب سے اول              | ۳۸۷   | ۱۳ سال کمہ میں رہے            | M28    | پہلے قصہ کی توثیق            |
| اا۵         | ابولهامة كي وفات                 | ۳۸۷   | عجيب تر قول                   | m2r    | 0,30                         |
| ۱۱۵         | ابن اثير كا قول                  |       | قبامیں قیام کی تفصیل          | r2r    | ابن مسعود کا ایمان اور معجزه |
|             | كلثوم بن حدم پہلے فوت            | ۳۸۸   | اورمبجد كاستك بنياد           | m2r    | خواب کی تعبیر                |
| ٥١٢         |                                  | ۳۸۸   | آبدست کی نضیلت                | .7     | نبی علیہ السلام کی مدینہ     |
|             | ہجرت کے پہلے سال                 | m 19  | مىجد قباكى نضيلت              | ٠,     |                              |
| OIT         | عبدالله بن زبير كي ولادت         |       | مدید میں آم کے وقت            | m2m    | مبجد قبا كاستك بنياد         |
| ٥١٣         | حضرت عائشہ سے شادی               | ساله  | رسول الله ما يعلا خطبه        | 74     | سینکڑوں افراد نے استقبال کیا |
| مان         | نماز                             |       | معجد نبوی کی تغییرادر         | 420    | نعرو تحبير                   |
| ماد         | اذان اور اس کی مشروعیت           | m90   | ابو ایوب کے مکان پر قیام      | 20     | استقباليه اشعار              |
| ۵۱۵         | العلوة خيرمن النوم               | ٣٩٢   | اسعد في تباوله كرليا          | r24    | قباء میں قیام کے روز         |
|             | سهیلی کی روایت اسراء             | ۳۹۲   | عريش موسي                     | ٣٧     | مدينه مين پهلا جمعه          |
| ۵۱۵         | بر تعاقب                         |       | مبحد نبوی کی پہلی حالت        |        | عبدالله بن ابی منافق         |
|             | ۔<br>کا سب سے بڑا مفت مرکز       | ی کتب | بں لکھی جانے والی اردو اسلام  | وهنئ م | کے عزائم کیتافاک سنت کی ر    |

| رست   | اہم عنوانات کی فہر                                | www. | KitaboSunnat.com              |     | سيرت النبى ملجيط        |
|-------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| иа    | حو يطب بن عبدالعزي                                | orr  | كتنے غزوات كئے                | ۵۱۵ | وجی سے توثیق            |
| ٥٣٩   | بدر میں شامل نہیں ہوا<br>بدر میں شامل نہیں ہوا    | ort  | عاکم کے تعاقب پر نظر          | M   | مرية فحرة               |
| ۵۳۰   | بروندل مان میں ہو۔<br>عاتکہ کاخواب                | orm  | من وار غزوات                  | ar  | سريه عبيده بن حارث      |
| ۵۳۱   | اپوجهل<br>ابوجهل                                  | orm  | علم مغازي كااہتمام            | PIG | مريه سعلة               |
| ort   | ببر ل<br>ابولهب خود نه گیا                        | orm  | قريباً ايك سال بعد جهاد       | 012 | وفيات                   |
| orr   | اميه بن خلف اور پيش گوئي                          | ord  | بی ضمرہ سے صلح                | 012 | م ھے واقعات کا بیان     |
| ٥٣٣   | ازائی اور اس کاسب<br>ازائی اور اس کاسب            | ord  | پہلا تیرجو جہاد میں چلایا گیا | 014 | كتاب المغازي            |
|       | شيطان سراقه مدلجي                                 | ara  | كفار كاسپه سالار كون تھا؟     |     |                         |
| ٥٣٣   | یکان از شهری<br>کے روپ میں                        | 274  | پيلا جهنڈا                    | ۵۱۸ | بی نضیرکے احبار         |
| ω, ,  | ے روپ یں<br>مشر کین کی فوجی طاقت                  | DTA  | غزوه بواط                     | ۵۱۸ | ین علبے احبار           |
| مهم   | اور کھانا دینے والوں کا ڈر                        | OFA  | غزوه عشيره                    | DIA | ین تینقاع کے احبار      |
| ٥٣٣   | اور سامان حرب<br>علم اور سامان حرب                | 019  | حفزت علی کا قاتل              | DIA | یٰ قریظہ کے احبار       |
| -     | م بور سعامان سرب<br>رسول الله مانيير کا سوار ہونا | 04.  | پهلاغزوه بدر                  | DIA | بی زریق کے احبار        |
| ۵۳۵   | رسول الله عليايم فاسوار جوما<br>مساوات كانمونه    | 000  | بهینه کامسلمان مونا           | DIA | بی حارثہ کے یمود میں سے |
| مهم   | مساوات ہ مونہ<br>جانور کے گلے سے                  | مدا  | اختلاف                        | ۵۱۹ | مخيريت                  |
| . ~ . | جانورے سے سے<br>تھٹی ا تاریخ کا حکم               | مدا  | سريه عبرالله بن جحش           | ۵۱۹ | اوس قبیلہ کے منافقین    |
| ara   | 1                                                 | مدا  | مکتوب نبوی                    | 019 | حارث بن سويد            |
| ۵۳۵   | اتفاقی امر                                        |      | عبدالله بن جحش کی             | or. | حارث بن حاطب            |
| ara   | مینہ سے بدر کا راستہ                              | ٥٣٢  | بالغ نظرى                     | 01+ | بجع                     |
| ۵۳۵   | کیا نبی غیب دان ہو آ ہے؟                          | orr  | يهود كا فال نكالنا            | 01+ | ود بعیه بن ثابت         |
| ٢٦٥   | جاسوسی کے لئے روا گل                              | مهم  | حکم بن کیسان شهید بیئر معونه  | 010 | خذام بن خالد            |
| 279   | مقداد کا جرات مندانه اظهار                        | مهد  | اوليات                        | 01+ | نديع بن قينطي           |
|       | حضرت سعلاً بن معاذ کی تقریر                       | مهر  | ی<br>کیم رجب                  | 011 | اوس بن قینطی            |
|       | حضرت مقدارٌ کا کارنامه                            | orr  | ،<br>رجب کی آخری تاریخ        | ati | حاطب بن اميه بن رافع    |
|       | حضرت سعد بن عبادةً کی تقریر                       |      |                               | 011 | ابو طعمه بشيربن ابيرق   |
| ۵۳۸   | بدر سے تعبل مشورہ                                 | oro  | قبله کی تبدیلی                | 011 | خزرج قبیلہ کے منافقین   |
|       | رسول الله مطهويم كى سفيان                         | محم  | جمهور كامسلك                  | Ori | احبار یمود میں سے منافق |
| ۵۵۰   | نىمرى سے بات چیت                                  | ٥٣٦  | دعا ميں ہاتھ اٹھانا           |     | يبودي منافقين كا        |
| ۵۵۰   | مکہ کے جگر گوشے                                   | OFA  | روزول کی فہرست                | orr | معجد نبوی سے اخراج      |
| 001   | عدی اور بس بس کی جاسوی                            |      |                               |     | -                       |

غزوات کی ابتداء میں میں کھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سما سے بڑا مفت مرکز علی اردو اسلامی کتب کا سما سے بڑا مفت مرکز عن میں کھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سما سے بڑا مفت مرکز مدان میں کھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سما سے بڑا مفت مرکز مدان میں کہ جہام کا خواج ہے۔

| رست                                                                          | اہم عنوانات کی فہر             | ww  | w.Kitabo Sunnat.com          |     | سيرت النبى الأبيام              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------------|--|--|--|
|                                                                              | جرائيل عليه السلام کي          | ٦٢٥ | وعا                          | ٥٥٢ | بدر ایک میله تھا                |  |  |  |
| ٥٢٣                                                                          | آمد ادر کنگریاں                | 045 | كتخ فرشح                     | ٥٥٢ | بدر كاحدود اربعه                |  |  |  |
| ٥٢٣                                                                          | سعد کی نگاہ میں گر فتاری       | 045 | وعائے بدریاحی یا قیوم        | oor | ميدان جنّك كانقشه               |  |  |  |
|                                                                              | ابو حذیفه من عتبه کی           | ayr | تطبيق                        |     | ر سول الله الخايط نے امتی       |  |  |  |
| ۵۲۳                                                                          | نازیبا بات                     | nra | وبولون الدبركا مطلب          | ٥٥٣ | کے مشورہ پر عمل کیا             |  |  |  |
|                                                                              | ابو البختري بن هشام کا         | nra | شهادت كاصله                  | ٥٥٢ | پانی کااہتمام اور فرشتے کا نزول |  |  |  |
| ٥٤٥                                                                          | قتل نه کرنا                    |     | عمير بن حمام مملمي           |     | نیک جذبات کا اظهار              |  |  |  |
| 024                                                                          | امیه بن خلف کا قتل             | ۵۲۵ | جنت كامشاق                   | ممم | اور چھپر کاا تظام               |  |  |  |
| ٥٧٧                                                                          | ابوجهل ملعون كأقتل             | ۵۲۵ | مشرکوں کی تعداد              | ممم | وعاء منتجاب                     |  |  |  |
| ۵۸۰                                                                          | ىجدە شكر                       | 240 | مشکل مقام میں اللہ کی یاد    | ممم | غفاري كانخفه                    |  |  |  |
| ۵۸۰                                                                          | نماذ شکرانه                    | 240 | صحابه کی کیفیت               | ۵۵۵ | پانی زہر قاتل                   |  |  |  |
| ۵۸۰                                                                          | ابوجهل کی سزا                  |     | حضرت ابو بكراور حضرت على     | ۵۵۵ | تمی و بیشی کااعجاز              |  |  |  |
| ۵۸۱                                                                          | زبیر کا نیزہ عبیدہ کی آنکھ میں | 240 | میمنه اور میسره میں تھے      | 200 | صلح کی سعی لا حاصل              |  |  |  |
| ۵۸۱                                                                          | چھڑی کا آہنی تکوار بن جاتا     | AFG | اہل بدر کی نضیات             | 200 | عتنبه كاخطبه                    |  |  |  |
| ۵۸۲                                                                          | سلمة کی چوبی تلوار             | AFG | غيرمسلم كامشابده             | raa | ابوجهل کی رائے                  |  |  |  |
| ۵۸۲                                                                          | آنکھ کے ڈیلے کو صیح کرنا       | PYO | ابوجهل كاعزم                 | ۵۵۷ | مردان اور حدیث بدر              |  |  |  |
| ٥٨٢                                                                          | لب نگایا اور آنکھ درنت         | 02. | فرشتوں کے عمامے              |     | ر سول الله طاليام نے صحابہ کی   |  |  |  |
| ٥٨٣                                                                          | حفزت ابو بكركي تنبيه           | 02. | <i>يز</i> وم                 | ۵۵۷ | بهترین صف بندی کی تھی           |  |  |  |
| ٥٨٣                                                                          | ایک شعر                        | 04. | سائب كاحيثم ديد واقعه        | ۵۵۸ | ابن غزیه کو قصاص دیا            |  |  |  |
|                                                                              | جنگ بدر میں سربراہان کو        | 02. | آسانی امور کا مشاہدہ         | ۵۵۸ | ابن عفراء کی شهادت              |  |  |  |
| ٥٨٣                                                                          | كنوئميں ميں ڈالنا              | 041 | قتال سے قبل صورت حال         | ۵۵۸ | احتياطى تدابير                  |  |  |  |
| ۵۸۴                                                                          | ساع موتی                       | 041 | نماز میں او تگھ              |     | حفزت ابو بكر دي في فضيلت        |  |  |  |
| PAG                                                                          | ابو حذیفہ بن عتبہ کی غمناکی    | 041 | وعده اللى                    | ۵۵۸ | حصرت علی والھ کی زبانی          |  |  |  |
| ۵۸۸                                                                          | تجارتی قافلہ پر حملے کا مشورہ  | 025 | معجزه كاظهور                 | ٩۵۵ | وعا                             |  |  |  |
| ۵۸۸                                                                          | جهاد کا فلیفه                  | •   | ابليس سراقه كأروپ            | ٥٥٩ | اميد اور خوف كامقام             |  |  |  |
| ۵۸۸                                                                          | مجبور مسلمان                   | 021 | دھارے ہوئے تھا               | 440 | اببود مخزومي ببلا مقتول         |  |  |  |
| ۵۸۹                                                                          | آ قاکے محرم کامئلہ             | 021 | دعامين ہاتھ اٹھانا اور معجزہ | ٠٢٥ | مبارزت                          |  |  |  |
| ۵۸۹                                                                          | اسیران بدر کے بارے مشورہ       | 021 | ابلیس کا فرار                | 410 | هبيدة بهلا زخمي                 |  |  |  |
| ۹۸۵                                                                          | مال غنيمت كاحلال مونا          | 025 | ابوجهل کی تقریر              | DYF | محجع ببلاشهيد                   |  |  |  |
| ۵9٠                                                                          | ابن رواحه کامشوره              | 020 | مشت خاک                      | 045 | تیراندازی اور شعار              |  |  |  |
| ۵۹۰                                                                          | صحابة کی مثال                  | 025 | ابو جهل کی دعا               | 246 | فرشتول کی مدد                   |  |  |  |
| کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز |                                |     |                              |     |                                 |  |  |  |

| www.KitaboSunnat.com |                         |
|----------------------|-------------------------|
| www.Kitabooumat.com  | ب النبي مطويلم          |
| 24                   | ر من الشيء ما ما تفادهم |

| رست   | اہم عنوانات کی فہ         | WW                 | vw.KitaboSunnat.com                          | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | سيرت النبى الخويط           |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 411   | در ندیہ                   | 4+1                | اسروں سے حسن سلوک                            | ۵9+                                   | سهيل بن بيضاء               |
| 411   | فعنيلت ابل بدر            | 4+1                | ابو عزیز بن عمیر بن ہاشم                     |                                       | انصار کا حضرت عباس کے       |
|       | زينب بنت رسول الله المايط | 4+1                | ماتم میں                                     | ۵۹۱                                   | قتل كامنصوبه                |
| 422   | كا كمه سے ميند آنا        | 4+1                | فنخ بدر سے نجاثی کی خوشی                     | ۵91                                   | مشروط فدبيه                 |
| 422   | راز داری                  | 4+1                | کمه میں کلست کی خبر                          | Ogr                                   | پانچ نصائص                  |
| 450   | ابوالعاص كالمسلمان مونا   | 4+1                | ابولهب كارد عمل                              | ۱۹۵                                   | زر فدىي                     |
|       | غزوہ بدر کے بارے          | 4+1~               | برده کرنا                                    | dar                                   | عباس كااسلام كاادعا         |
| 772   | شعرائے عرب کا کلام        | 4+1~               | رونا باعث تسكين ہے                           | 091                                   | بے زر ہونے کا ادعا          |
| Alak  | بدرے فراغت کی تاریخ       | 4+1~               | پہلا فدیہ                                    |                                       | بدر میں شہداء اور           |
| 444   | غزوہ بن سلیم اھ           | 4+0                | ابوسفيان كابيثا اسيرموا                      | ۵۹۳                                   | مقتولوں کی تعداد            |
|       | حضرت فاطمه السنك ساتھ     | Y+Y                | ابوالعاص داماد رسول الله الجايط              |                                       | مشرکین کے اسیروں اور        |
| Alala | حضرت علی واضع کی شادی     | 4+4                | عتنبه بن ابولهب                              | مهم                                   | مقتولوں کی تعداد            |
| ank   | خمس كانتكم                |                    | مسلمان خاتون مشرك                            | 590                                   | فریقین کی تعداد             |
| 270   | جيز                       | 4+4                | پرحام                                        | موم                                   | غزوهٔ بدر کب ہوا            |
| 424   | رخصتی کاونت               | 4+4                | حفرت زینب کا زر فدیی                         |                                       | قباث بن اشيم ليثي           |
| 702   | اھ کے مجمل واقعات         | 4+4                | بلا فدیہ رہائی                               | 290                                   | كالمسلمان موتا              |
|       |                           | 4+2                | ابو عزه غدار                                 | ۵۹۵                                   | مال غنیمت کا کون حقد ار ہے؟ |
|       |                           | <b>Y+A</b>         | عمیر بن وهب کی سازش                          | ۵۹۵                                   | سوره انفال کا نزول          |
|       |                           | 4+9                | عمیر نے شیطان کو دیکھا                       | 294                                   | خمس کب نازل ہوا             |
|       |                           | 41+                | غزوہ بدر کے شرکاء                            | 092                                   | مدينه واپسي                 |
|       |                           | ٤                  | وه صحابه جو بدر میں عدم شمولیت               |                                       | عبدالله بن رواحة أور        |
|       |                           |                    | کے باوجود مال غنیمت سے                       | ۵9 <i>۷</i>                           | زیر مروه فتح لائے           |
|       |                           | 414                | فیض باب ہوئے                                 | 09Z                                   | لِقِين نه آيا               |
|       |                           | 44+                | شدائے بدر                                    | ۵9 <i>۷</i>                           | جرائیل کی رفانت             |
|       |                           | 44+                | سامان حرب اور علم                            | 09Z                                   | رسول الله مطابيط کی رضا     |
|       |                           | 44+                | مشرکین کی تعداد                              | 294                                   | منافقین کی ریشہ دوانیاں     |
|       |                           | 44+                | قتيل اور اسير                                | ۸۹۵                                   | اسید کی معذرت               |
|       |                           | 44+                | ببىلا قتيل اور پبلا بھگوڑا                   | 099                                   | سلمه بن سلامه كا تبقره      |
|       |                           | 441                | پیلا اسپر                                    |                                       | نضر بن حارث اور عقبه        |
|       |                           |                    | بعض مفت رہا کئے اور                          |                                       | كالحقل كرنا                 |
|       | کا سب سے بڑا مفت مرکز     | م <b>یا الا</b> تب | بیر <b>ا آلکھی فیلائے لوا</b> الی اردو اسلاد | واشلني ه                              | ابوهند سے تقف تولسنگیا کی ر |

#### واقعات عرب كابيان

عرب عارب : اساعیل پورے عرب کے مورث اعلی اور جد امجد ہیں لیکن صحیح اور مشہور یہ ہے کہ قبل از اساعیل عرب میں اصل عرب اور عرب عاربہ آباد تھے مثلاً عاد ' محمود ' طسم' جدیس' امیم' جرہم' عمالقد اور دیگر اقوام جن کاعلم اللہ تعالی ہی کو ہے۔

عرب مستعرب : اساعل کی اولادین جو حجازین آبادین-

يمنى عرب : وه حميرى بين بروايت ابن ماكولا يمنى فحطان كى نسل سے بين جن كا نام مهزم ب-مور خين كانيان بى كه وه چار بھائى تھے۔ فحطان تا حط مقط اور فالغ۔

(۱) قطان بن ہود (۲) قطان کا نام بی ہود تھا (۳) قطان ' ہود کا برادر تھا (۳) قطان ہود کی نسل سے تھا (۵) بروایت ابن اسحاق وغیرہ قطان اساعیل " کی اولاد سے ہے (۲) بعض نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے وقطان بن تیمن بن قیدر بن اساعیل (۷) اساعیل " تک نسب میں ایک اور قول بھی منقول ہے ' واللہ اعلم بی اسماعیل ' نے عنوان کے تحت امام بخاری نے سلمہ شسے نقل کیا سماعیل ' نے بہاب نسبة المیمن الی اسماعیل ' کے عنوان کے تحت امام بخاری نے سلمہ شس کر رہے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ''اسلم '' قبیلہ کے لوگوں کے پاس سے گزرے اور وہ تیراندازی کی مشق کر رہے سے تھے تو آپ نے فرمایا' اے بی اساعیل! تیر اندازی کی مشق کرو' میں بھی تم میں سے ایک فریق کے ہمراہ ہوں۔ یہ سن کروہ تیراندازی سے رک گئے تو آپ نے پوچھاکیا بات ہے؟ تم نشانہ بازی سے کیوں رک گئے؟ تو وہ کہنے گئے' اب ہم تیراندازی میں مقابلہ کیو کر کر سکتے ہیں جبکہ آپ فلاں فریق میں شامل ہیں' تو آپ نے فرمایا' نیزہ بازی کی مشق شروع رکھو' میں آپ سب کے ہمراہ ہوں۔ ایک روایت میں ہے۔ تممارا میپ اساعیل بھی تیرانداز تھا' اور ایک روایت میں ہے کہ جس فریق کے ہمراہ رسول اللہ میلیط نے شمولیت کا عرم کیا تھا اس کا نام ''ابن اور آیک روایت میں ہے کہ جس فریق کے ہمراہ رسول اللہ میلیط نے شمولیت کا عرم کیا تھا اس کا نام ''ابن اور آیک روایت میں ہے کہ جس فریق کے ہمراہ رسول اللہ میلیط نے شمولیت کا عرم کیا تھا اس کا نام ''ابن اور آیک روایت میں ہے کہ جس فریق کے ہمراہ رسول اللہ میلیط نے شمولیت کا

اسلم: امام بخاری فرماتے ہیں اسلم بن افعی بن حارث بن عمرو بن عامر' قبیلہ خزاعہ سے ہے' خزاعہ قبیلہ' سباکے قبائل کی ایک شاخ ہے جب اللہ تعالیٰ نے سبار بلاخیز سیاب برپاکیا تو خزاعہ ان سے کٹ کر جدا ہوگیا تھا۔

اوس ' خزرج : اوس اور خزرج قبائل اس کی شان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا تھا اے بنی اساعیل! تم تیر اندازی کرو' رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ اساعیل کی نسل سے ہیں' بعض نے فرمان رسول سے "عرب قوم" مرادلی ہے مگریہ تاویل بے دلیل اور خلاف ظاہرہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

محیطانی اور عدنانی : جمور کا قول ہے کہ بین وغیرہ عرب 'اساعیل ای نسل سے نہیں ہیں بلکہ پورے عرب کی آبادی دو شاخیں ہیں سبااور حضرموت 'اسی عرب کی آبادی دو شاخیں ہیں سبااور حضرموت 'اسی طرح عدنان کی بھی دو فرع ہیں 'ربیعہ اور مضر پسران نزار بن معد بن عدنان۔

قضاعہ: بانچویں شاخ قضاعہ کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے بعض ان کو "عدنانی" کہتے ہیں 'بقول ابن عبدالبر' اکثر مورخین کی کی رائے ہے۔ ابن عباس' ابن عمراور جیربن مطعم سے بھی کی مروی ہے۔

نبیر بن بکار ادر اس کے چپا مصعب زبیری اور ابن ہشام کا یہ متار قول ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی قضاعہ بن معد' ندکور ہے مگر بقول ابن عبدالبروغیرہ یہ حدیث صحیح نہیں۔

بعض کتے ہیں کہ یہ لوگ جابلی دور میں اور آغاز اسلام میں خود کو عدنانی کملواتے تھے گریہ لوگ خالد بن بزید بن معاویہؓ کے ننمیال تھے۔ اس کے عہد حکومت میں قحطانی کملانے لگے ' اعثیٰ بن معلبہ شاعر نے اس خاندانی تبدیلی کو یوں بیان کیا ہے۔

قالت قضاعــة إنــا مــن ذوى يمــن والله يعلــم مــابروا ومــا صدقـــوا قــد ادعــوا والـــدًا مانـــال أمهــم قـد يعلمــون ولكــن ذلــك الفــرق

(قضاعہ کا دعویٰ ہے کہ ہم مینی ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ نیک اور راست کو نہیں 'انہوں نے ایسے والد کا دعویٰ کیا ہے

جس کاوصل ان کی ماں سے نہیں ہوا وہ خوب جانتے ہیں لیکن یمی فرق ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔) امام سہیلی نے ''روض الانف'' میں چند اشعار ذکر کئے ہیں جن سے ان کا یمن کی طرف منسوب ہونا' اصل اختہ عرص معالم سے س

ایجاد و اختراع معلوم ہو تا ہے۔ قضاعہ محطانی ہیں: قضاعہ قبیلہ بقول ابن اسحاق' کلبی اور بعض ماہرین نسب کے مطابق محطانی ہے اور

مصاف مطاق ہیں ۔ مصاف جینہ بیوں ہی ہوں ہی اور بھی اور بھی اجری صب سے مطابی مطان ہو ان ابن اسحاق نے یہ نسب ذکر کیا ہے۔ قضاعہ بن مالک بن حمیر بن سبا بن یشجب بن معرب بن فحطان اور ان کے شاعر عمرو بن مرہ صحابی سے یہ اشعار منقول ہیں۔ نیز ان سے دو حدیثیں بھی مروی ہیں۔

ياأيها الداعي ادعنا وابشر وكرن قضاعياً ولا تُسنزّر

نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير

(اے پکارنے والے! تو ہمیں پکار اور خوش ہو' قضاعہ کی طرف نسبت کر اور حقیر نہ سمجھ۔ ہم گورے پیخ شخ قضاعہ بن مالک کی اولاد ہیں یہ نسب مشہور و معروف ہے۔)

بعض نے یہ نب اس طرح بیان کیا ہے۔ قضاعہ بن مالک بن عمر بن مرید بن حمیر۔ ابن لھیعہ ، معروف بن سوید ابوعشابہ ، محد بن موئ ، عقب بن عامر سے بیان کرتے ہیں ، میں نے رسول اللہ طابیم سے معروف بن موئ کیا "اما نحن من معد" کیا ہم معد قبیلہ سے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا! نہیں ، تو میں نے پوچھا پھر کس قبیلہ سے ہیں تو فرمایا تم قضاعہ بن مالک بن حمیر کی اولاد ہو۔

بقول ابن تعتب البرست عقب من وشنوبالا تقال معهب جانب والعبالد واسلام الكتب كلران بن الحاف بن فضاعة كي

اولاد ہیں۔ اس قول کے مطابق ان کاشار حمیر بن سباسے ہے۔

تطبیق: زبیربن بکار وغیرہ کابیان ہے 'بعض ائمہ نے نسب دانوں کے ان دو اقوال کی یہ تطبیق بیان کی ہے کہ مالک بن حمیر نے ایک جرجمی خاتون سے شادی کی۔ اس کے شکم سے قضاعہ پیدا ہوا 'پھر نومولد قضاعہ کی اللہ ہو معد بن عدنان کی ذو بیت میں آگئ۔ (برعم بعض وہ حاملہ تھی کہ معد کے گھر میں آباد ہو گئ) حسب رواج وہ اپنی والدہ کے نئے شوہر کی طرف منسوب ہو گیا واللہ اعلم۔

جملہ عرب تین قبائل ہیں: ہرنب محد بن سلام کے مطابق عرب کے تین قبائل ہیں۔ عدنانی ، فیطانی اور قضاعہ اس سے کسی نے پوچھا ان میں سے کس کی اکثریت ہے؟ تو اس نے کہا یہ قضاعہ قبیلہ پر مخصر ہے اگر یہ یمنی عرب میں شار ہوں تو قطانیوں کی اکثریت ہے۔ اگر یہ معد میں شار ہوں تو عدنانی اکثریت میں ہوں گے۔ اگر یہ معد میں شار ہوں تو عدنانی اکثریت میں ہوں گے۔

اس تبصرہ سے واضح ہے کہ وہ اپنی نسب میں مترود تھے ابن لمیعہ کی مذکور بالا روایت درست ہو تو صاف ظاہر ہے کہ قضاعہ قبیلہ فحطانی ہے 'واللہ اعلم۔

شعوب کی تشریح: وجعلنا کم شعوبا وقبائل الخ (۳۹/۱۳) اور تم کو تقسیم کیا ہم نے قوموں اور قبائل میں انسب کا انتائی بالائی حصہ شعب اور شعوب کملا آئے پھر قبیلہ پھر بطن پھر فضد پھر نصیلہ پھر عشیرہ ' نام ہے آدمی کے انتائی قریبی رشتہ داروں کی جماعت کا۔

اب ہم ان شاء الله فخطانی قبیلہ کے واقعات بیان کریں گے پھر عدنان کے جابلی دور کے واقعات و حوادث ماکہ بیہ حوادث ماکہ یہ حوادث ماکہ بیہ حوادث ماکہ بیہ حوادث ماکہ بیہ حوادث ماکہ بیہ دور مات دسیرت النبی کا مقدمہ اور تمہید ہوں 'وبدالثقتہ

ذکر فخطان : کے عنوان سے امام بخاری نے ابو ہریہ اسے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی نے فرمایا کبل از قیامت فخطان میں ایک بادشاہ پیدا ہو گاجو لوگوں کو اپنے عصاء سے بائے گا۔ (کذا رواہ مسلم)

بقول سمیلی ، فحطان بہلا محض ہے جو ''ابیت اللعن '' کے خطاب سے مخاطب ہوا' یہ جابلی دور میں بادشاہوں کا سلام تھا اور سب سے قبل اسے ''الغم صباحا'' گڈ مار نگ یعنی صبح کا سلام کما گیا۔ یہ مشرکوں کا باہمی سلام تھا۔

مند احمد میں ذی فجر کا بیان ہے کہ رسول الله طائظ نے فرمایا عکرانی پہلے حمیر میں تھی الله تعالیٰ نے ان سے سلب کر کے قریش کے سپرد کر دی۔ اور عنقریب ان کی طرف پھر منتقل ہو جائے گی۔ عبدالله بن امام احمد کہتے ہیں میرے والدکی کتاب میں وس پی ع و د۔ ال ی ھ م کتوب تھا اور جب اسے روال پڑھتے تو و سعود الیم کہتے۔

قصہ سبا: بے شک قوم سبا کے لئے ان کی بہتی میں ایک نشانی موجود تھی۔ دائیں اور بائیں دو باغ اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر کو 'عدہ شرہے رہنے کو اور بخشنے والا ہے رب ' پھر انوں نے نافرمانی کی

پھر ہم نے ان پر بند توڑ کر سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں 'دو باغ بدمزہ پھل کے اور جھاؤ کے اور جھاڑ کا بدلہ دیا اور ہم ناشکروں کو ہی برا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ (۱۳۴/۷)

اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی' بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کردی تھیں۔ ان میں رات اور دن کو امن سے چلو پھر انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار! ہماری منزلوں کو دور' دور کردے اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا' سو ہم نے انہیں کمانیاں اور افسانہ بنا دیا اور ہم نے انہیں پورے طور پر پارہ پارہ کردیا' بے شک اس میں ہرایک صبر

شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں۔ (۳۴/۱۹)

وجہ تشمیمہ: محمد بن اسحاق کے مطابق سبا کا نام عبد مشمس بن مشجب بن معرب یہ پہلا عربی ہے جس نے "اسیر" بنایا۔ بنابریں اس کا نام سبا مشہور ہو گیا اور "رائش" اس وجہ سے نام پڑا کہ لوگوں میں مال دو دولت تقیم کیا کرتا تھا۔ سہیلی نے نقل کیا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ ہے جس کی تاج بوشی ہوئی۔

بشارت : بقول بعض وه مسلمان تقااس نے چند اشعار میں رسول الله طابیع کی آمد کی نوید سائی ہے جو

التنوير في مولد البشير النذير از ابن دحيه من أكور بير-سيملك بعدنا ملكا عظيماً نبسي لا يرخص فسي الحسرام

ویملے بعدہ منہ ملوك یدینون العباد بغیر ذام ویملے بعدهم منا ملوك یصیر الملے فینا باقتسام ویملے بعد قحطان نبسی تقی حبینه حسیر الانام (مارے بعد ایک نی عظیم حکومت کا حکران ہوگا' جو حرام مجد میں کی گناہ کی اجازت نہ دے گا۔ اس کے بعد

متعدد حکمران ہوں گے۔ جو بغیر قتل و غارت کے لوگوں کو مطبع کریں گے۔ پھران کے بعد ہم سے بادشاہ ہوں گے اور ملک تقسیم ہو جائے گا۔ فخطان کے بعد وہ نبی حکمران ہو گاجو کشادہ پیشانی اور مخلوق سے برتر ہو گا)

یسمی آجمداً یالت أنی أعمر بعد مبعثه بعام فی اعضده و آجبوه بنصری بکیل مدح و بکیل رام متی یظهر فکونو ناصریه و مین یلقه سلامی (ان کا نام نای احمد ہو گا۔ کاش کہ میں ان کی بعث کے بعد ایک سال تک زندہ رہتا۔ میں ان کا دست و بازد بنتا مرا ہم مسلح اور تیرانداز کے ذریعہ اس کی مدد کرتا۔ جب وہ ظاہر ہو تو تم اس کی مدد کرد ، جس کی ان سے ملاقات ہو وہ ان کو میراسلام عرض کرے)

 تھے ' (۷) خم (۸) جذام (۹) عاملہ اور (۱۰) غسان شام میں مقیم تھے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملیم سے سوال کنندہ فروہ بن مسیک عطیفی ہے۔

الغرض ''سبا'' ان سب قبائل کامورث اعلیٰ اور جد امجد تھا۔ ان ہی سے ملوک یمن ''تیابعہ'' تھے یہ تبع

بادشاہ ایوان عدالت میں تاج بین کر فصلے کیا کرتے تھے' جیسا کہ شاہان فارس تاج پہنا کرتے تھے۔ **شاہی القاب :** یمن کے جس حکمران کے تابع شحرسے حضرموت تک کاعلاقہ ہو'اسے تبع کہتے تھے۔ جو

بلوشاہ مشک شام بمع جزیرہ کا فرمازوا ہو' اسے قیصر کہتے تھے' فارس کے بادشاہ کالقب کسریٰ تھا' مصر کے شاہ کو فرعون کہتے تھے' اور حبشہ کے حکمران کالقب نجاشی ہو آ تھا اور ہندوستان کے باوشاہ کالقب بطلیموس تھا' یمن کے شاہان حمیر میں ملکہ بلقیس کا بھی شار ہے۔

یہ قوم سبا کے لوگ نمایت قابل رشک زندگی بسر کر رہے تھے والت کی رہل پیل تھی ' باغات اور پهلول کی بهتات تھی۔ زراعت و کاشت خوب عروج پر تھی۔ وہ رشد و ہدایت پر قائم تھے' راہ راست پر

گامزن تھے۔ جب انہوں نے یہ روش بدلی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی تو قوم کو جاہی کے گڑھے میں ا تار دیا۔

انبیاء : محمد بن اسحال نے وہب بن منبہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف ۱۱ بزار نبی مبعوث کئے اور بقول سدی بارہ ہزار نبی ارسال کئے۔

الغرض جب وہ لوگ رشد و ہدایت کو ترک کرے مراہی اور صلالت کی راہ پر چل بڑے اور الله تعالی کی عبادت چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرنے گگے' یہ آفتاب پرستی ملکہ بلقیس کے عمد حکمرانی میں بھی جاری تھی اور محبل ازیں بھی۔ جب وہ اس غلط کاری اور نافرمانی کی روش پر بلا آمل چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بند توڑ سیلاب سے تباہ و برباد کر دیا جیسا کہ (۱۲/۳۴) میں نہ کور ہے۔

سد مارب : اکثر مضرین کابیان ہے کہ ۸۰۰ ق م مارب ڈیم کی تقیر ہوئی۔ دو بہاڑوں کے درمیان پانی رواں تھا اور ان پر اس قدر مضبوط بند باندھ دیا گیا تھا کہ پانی کی سطح بلند ہو گئی اور ان کے قرب و جوار باغات لگادیئے گئے اور کاشت کرنے لگے۔

مشہور ہے کہ اس کاسٹک بنیاد سبابن یعدب نے رکھا تھا۔ اس نے ستر دادیوں کایانی اکٹھا کراس میں جمع كرديا تھا اور اس كے بيس ور قائم كئے تھے۔ اس كى زندگى ميں ديم كى تقيرند ہو سكى۔ حميرنے اس كو پايد يحميل تك پنچايا' يه ذيم تين مربع ميل ميں پھيلا ہوا تھا۔

سد مارب کے باشندے رزن کی فراوانی عمدہ زندگانی اور خوب عیش و عشرت کے مزے اوٹ رہے تھے۔ قادہ وغیرہ کا بیان ہے کہ باغات میں اس قدر کھل تھا کہ عورت نیچے سے سربر ٹوکرہ لئے گزرتی تو بغیر ہاتھ لگائے پھلوں سے ٹوکرہ بھر جاتا تھا۔ آب و ہوا لطیف اور ماحول اس قدریا کیزہ اور صاف متھرا تھا کہ مجھر کھی اور کھٹل کا نام و نشان نہ تھا۔ جیسا کہ سورہ سبامیں ہے بلدہ طیبة (۳۴/۱۵) پاکیزہ اور صاف ستھرا

www.KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کفران نعمت: جب وہ غیراللہ کی پرستش کرنے گئے اور اللہ کی نعموں کی ناشکری کرنے گئے تو آبادیوں کے قریب راستوں سے اکتا کر دور دراز مسافتوں کی خواہش کرنے گئے۔ باغات کی پرکشش عیش سے دل اچائ ہو گیا تو جمد مسلسل کی تمنا اور آرزو کرنے گئے' آرام و راحت کی بجائے محنت و مشقت طلب کرنے گئے' جیسا کہ بنی اسرائیل نے من اور سلوئ سے نگک آکر کھیتی باڑی سے پیدا ہونے والی غذاؤں اور سبزیوں کا تقاضا کیا تھا۔

چنانچہ ان سے یہ عظیم نعمت سلب کرلی گئی۔ صاف ستھری آب و ہوا غلیظ اور کثیف ہو گئی عمرہ سرزمین کھنڈرات بن گئی جیساکہ قرآن (۳۲/۱۲) میں ہے 'جب انہوں نے توحید سے منہ پھیرلیا تو ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیجا۔

اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے بند میں چوہے پیدا کردیے جب ان کو چوہوں کی پیدائش کا علم ہوا تو انہوں نے ان پر بلیاں چھوڑ دیں لیکن بلیاں بے کار ثابت ہوئیں۔ قضاء و قدر کے سامنے تمام تدبیریں رائیگاں ہو گئیں 'بلوں کے شگافوں اور دراڑوں کے باعث بندگر پڑا' پانی کاسیاب اللہ آیا' آبپاشی کا نظام در ہم برہم ہو گیا۔ کاشت اور باغات تباہ ہو گئے' عمدہ پھلوں کی بجائے محض جھاڑی بوٹیوں کے پھل رہ گئے دوبدلناہم بجنتیہ جنتین ذواتی اکل خمط واٹل (۱۲/ ۳۳) ان باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے جن میں بدمزہ میوے اور جھاڑ تھے۔

الفاظ کے معالی : بقول مجابد اور ابن عباس "اکل خمط" سے مراد پیلو ہیں اور "اثل" سے مراد جھاؤیا ایسا ورخت جو صرف ایندھن کے کام آئے ' کھل دار نہ ہو' وشی من سدر قلیل (۳۲/۱۲) اور تھوڑے ایسا درخت جو صرف ایندھن کے کام آئے ' کھل دار نہ ہو' وشی من سدر قلیل (۳۲/۱۲) اور تھوڑے سے بیری کے درخت کا کھل باتی رہ گیاجس پر کھودا میاڑا نکلا چوہا' کی ضرب المثل صادق آتی ہے۔ لحم جمل غث علی داس جبل

ترک سکونت اور عیسائیت: ای لیے اللہ تعالی نے فرمایا' یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ' جو ہم نے ان کو دیا اور ناشکرے انسان کے سوا' ہم ایسا بدلہ اور کسی کو نہیں دیتے (۱۷/۳۳) یعنی ایسی سخت سزا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں' ہمارے رسل کی تکذیب کرتے ہیں اور ہمارے عظم کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق (۳۳/۱۸) ہم نے ان کو کمانیاں اور افسانے بنا دیا اور ان کی دھجیاں اڑا دیں' سرسنر علاقہ برباد ہوگیا' مال و دولت تباہ ہوگیا تو وہ اپنا مالوف وطن چھوڑنے یہ مجبور ہوگئے۔

عرب کے غور اور نجد' سماڑ اور آباڑ کے علاقوں پر منتشر ہو گئے' چنانچہ خزاعہ قبیلہ مکہ مکرمہ کے نواح میں آباد ہوا۔ ایک قبیلہ موجودہ مدینہ منورہ کے مقام پر فروکش ہوا' پھران کے پاس' یہود کے تین قبائل بنو قینقاع' بنو قریظہ اور بونضیر آباد ہوئے اور اوس و خزرج کے حلیف ہوئے۔

عسان عاملہ 'براء ' لخم ' جذام ' تنوخ اور تغلب وغیرہ قبائل شام میں چلے آئے اور عیسائیت کے طقہ بگوش ہو سکت الدیکرو عمر وضی الللہ عنیم الکی عبد نظافیت الدی شام کی فقطات کے ساسلے بیانا الفاق ارکز کا تذکرہ

کریں گے' ان شاء اللہ۔

محمد بن اسحاق بذربعہ ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں کہ اعثی شاعرنے سے اندوہناک حادثہ ایک نظم میں پیش کیا

وف ی ذاك للمؤتسی أسوة ومارم عفی علیها العرم رحسام بنته العرم محسیر إذا حساء مسواره لم يسرم فضاروی السزرع وأعنابها علی سعة ماءهم إذ قسم فصاروا ایسادی لا يقد درون علی شرب طفل إذا مافطم (اس طوقان میں حق بات كی نيروى كرنے والے كے لئے اچھا نمونہ ہے۔ سدارب كو سلاب نے نيت و تابود كر

ر اعت اور باغات کو سیراب کر ما تھا۔ اب دہ لوگ منتشر ہو گئے اور سدمارب سے پانی کی بوند کو ترس رہے تھے کہ زراعت اور باغات کو سیراب کر ما تھا۔

سیل عرم سے قبل ہی : محمد بن اسحاق سرت میں رقم طراز ہیں کہ عمرہ بن عامر لخی بن عدی بن حارث بن مرہ بن ازد بن زید بن محم بن عمرہ بن عریب بن سخب بن زید بن کھلان بن سبائیل عرم سے

مجل ہی یمن سے ترک سکونت کرکے باہر چلا گیا۔ .

شیرخوار بیجے کو دودھ چھڑانے کے دفت پلا سکیں)

ابو زید انصاری کی روایت کے مطابق اس کے ترک سکونت کا باعث یہ ہوا کہ اس نے دیکھا وہ سد مارب جس سے وہ حسب منشا آبیاشی کرتے ہیں اس میں چوہوں نے بلیں کھود لی ہیں۔ ان کے باعث سد مارب کا قائم رہنا دشوار امرہ۔ چنانچہ اس نے ترک وطن کا ایک خفیہ منصوبہ تیار کرلیا۔ اس نے اپنے بخطے بیٹے کو کما جب میں تجھے برا بھلا کہ کر تھیٹر رسید کروں تو جوابا تم بھی جھے اسی طرح تھیٹر رسید کروینا۔ حسب منصوبہ اس کے بیٹے نے یہ گستاخی کی تو اس نے کما میں ایسے علاقے میں قیام سے باز آیا جمال اولاو باپ کی بے اوبی کرے چناچہ اس نے اپنا سارا مال و متاع فروخت کے لئے پیش کردیا لوگوں نے موقع غنیمت جان کر اس کا سارا مال و متاع فرید لیا اور وہ اپنے خاندان کو لے کروہاں سے ترک سکونت کر آیا۔

ازد قبیلہ نے کما عرو چلاگیا ہے تو ہم بھی یماں رہنے کے نہیں۔ چنانچہ وہ بھی اپنامال فروخت کر کے اس کے ہمراہ ہو گئے۔ "قیام گاہ" کی تلاش میں " مک بن عدنان" کے علاقے میں سے گذرے تو ان سے جنگ و جدال ہوگیا۔ یہ قتل و قال ان میں کافی عرصہ تک جاری رہا۔ بھی یہ غالب بھی وہ غالب۔ عباس بن مرواس نے ایک قصیدہ میں اس کا ذکر کیا ہے

وعمك بين عدنمان الذيمن تلعبوا بغسان حتى طمردوا كمل مطرد

( عک وہ قبیلہ ہے جس نے غسان کو جنگ کے بعد تر ہر کر دیا)

چنانچہ یہ لوگ وہاں سے نکل کر مختلف مقالت پر چلے گئے۔ آل جفنہ بن عمرو بن عامر شام میں مقیم ہوگئے۔ اوس اور خزرج موجودہ مدینہ منورہ کے مقام پر فروکش ہو گئے۔ جس کو یٹرب کہتے تھے اور خزاعہ قبیلہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز مرمیں رہائش پذیر ہوگیا اور ''ازد سراۃ'' سراۃ میں اور ''ازد عمان'' عمان میں ۔ بھراللہ تعالیٰ کا تھم و امرے سیاب آیا اور سدمارب کاعلاقہ تباہ و برباد ہوگیا۔ بیہ واقعہ سورہ سبا ۵ار ۱۳۴میں نہ کور ہے۔

محد بن اسحاق سے ایک روایت مروی ہے کہ عمرو بن عامر کابن تھا(کی اور سے یہ منقول ہے) کہ اس کی بیوی طریفہ بنت خیر حمیریہ کابنہ تھی۔اس نے بتایا کہ یہ علاقہ عنقریب تباہ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے سدمارب میں چوہوں کی بلیں دیکھیں تو ان کا یقین پختہ ہو گیا اور وہ وہاں سے ترک سکونت کر کے چلے آئے (واللہ اعلم) یہ واقعہ میں نے عکرمہ سے روایات ابن ابی حاتم سے مفصل نقل کیا ہے۔

سیل عرم کے بعد سباکی ساری اولاد نے یمن کو خیریاد نہیں کما بلکہ کانی لوگ وہاں ہی مقیم رہے' سد مارب کے باشندے ہی وہاں سے نعقل ہوئے اور متفرق مقامات میں آباد ہوئے۔ ابن عباس کی ذکورہ بالا روایت کا بھی سمی مطلب ہے کہ سبا کے جملہ قبائل نے یمن سے سکونت ترک نہیں کی' بلکہ یمن میں چھ قبائل بدستور مقیم رہے بعنی ذرجی کندہ' انمار' اشعری' بجیلہ اور حمیر

شماہ حبشہ کی حکومت: یہی تبائل اس علاقہ میں حکران رہے ' پھر شاہ حبشہ نے ابرہہ اور اریاط کے زیر قیادت لیکر روانہ کرکے اس کو اپنے تابع اور زیر فرمان کرلیا قرباً ۲۰ سال اس پر قابض اور حکران رہا ' پھر رسول الله طابیع کی ولادت باسعادت ۵۵۱ء سے بچھ عرصہ قبل سیف بن ذی برن حمیری نے اس پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔

پھر رسول الله طاقیم نے یمن میں علی 'خالد بن ولید' ابوموی اشعری اور معاذبن جبل رضی الله عنم کو اسلام کی نشرواشاعت کے لئے روانہ کیا' پھر اسود عنسی 'متبنی یمن پر غالب آگیا اور رسول الله طاقیم کے نما کندوں کو اس نے وہاں سے نکال باہر کیا' پھر اسود عنسی کے قتل کے بعد وہاں ابو بکر صدیق خلیفہ اول کے عمد خلافت میں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔

### ربيعه بن نصربن ابي حارثة بن عمرو بن عامر لخمي كاقصه

سهیلی اور یمن کے ماہرین نسب ورج ذیل سلسلہ نسب بیان کرتے ہیں۔ نصربن ربیعہ بن نصربن حارث بن نمارہ بن لمخم ---- زبیر بن بکار اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ربیعہ بن نصربن مالک بن شعوذ بن مالک بن عجم بن عمرو بن حارث بن لحم-

لخم كاوجد تسميه: لخم عندام كابهائى باورلخم كاوجد تسميديه به كداس نا النج بهائى كے تھپر رسيد كيا تواس كانام لخم "تھپر مارا" پر كيا بهائى نے ہاتھ كاك كھايا تواس كانام جذام "كاك ۋالا" مشهور ہو كيا۔

ربید یمن کے شابان تج میں سے ہے' سلیح اور شق دو کاہنوں نے اس کا خواب بتا کر تعبیرلگائی اور رسول اللہ ملید کی بعثت کا مرود سال میں حانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سطیح : مطیح کا نام ہے رہے بن رہید بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی بن مازن بن غسان۔ یہ ایک بے عضو انسان تھا' مشک کی طرح' اس کا چرہ سینہ میں تھا' غضبناک ہو جا آ تو اس کا جسم پھول جا آ اور بیٹھ

شق : یه ایک ادهورا اور نصف انسان تھا۔ نب یہ ہے 'شق بن صعب بن یککر بن رہم بن افرک بن قیس بن عبقر بن انمار بن نزار ---- بعض کتے ہیں کہ انمار بن اراش بن لحیان بن عمرو بن غوث بن

نابت بن مالک بن زبد بن کملان بن سبامشهور ہے کہ خالد بن عبداللد تسری سلالہ کی نسل سے ہے۔

سیملی کابیان ہے کہ سطیح اور شق دونوں کابن اسی روز پیدا ہوئے جس روز طریفہ بنت خیر حمیریہ زوجہ عمرو بن عامر فوت ہوئی اور یہ بھی منقول ہے کہ اس نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور اس کی کمانت ان کی طرف منقل ہو گئی واللہ اعلم۔

خواب مع تعبیر: محمہ بن اسحاق کا بیان ہے کہ رہید بن نفر ، تبع شاہ یمن نے ایک خوفاک خواب دیکھا اور جیران و پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے قلمو کے سب کائن 'ساحر قیافہ شناس اور نجوی دربار میں طلب کر لئے اور ان کو بتایا کہ میں نے ایک اندوہ ناک خواب دیکھا ہے 'میں نمایت مضطرب اور بے چین ہوں 'مجھے خواب بع تعبیر بتاؤ تو حاضرین نے کما حضور! خود بیان فرمایئے 'ہم اس کی تعبیر سے آگاہ کر دیں گے 'تو اس نے کما آگر وہ خواب میں خود بتا دول تو تعبیر سے میری تعلی نہ ہوگی 'کیونکہ اس کی تعبیر سے وہی باخبر ہم جو میرے بتائے بغیر خواب سے آگاہ ہو تو ایک درباری نے عرض کیا بادشاہ سلامت! آگر آپ کا یہ مقصد ہے تو میں اور سطیح کو طلب کیجئے۔ ان سے بردھ کر کوئی بھی خواب کی تعبیر نمیں جانتا' وہ آپ کے ہر سوال کا صحیح جواب دیں گے۔ چنانچہ ان کو پیغام بھیج کر طلب کر لیا۔ سطیح' شق سے قبل دربار میں حاضر ہوا تو شاہ نے بتایا

مجھے ایک وحشت ناک خواب آیا ہے' میں سخت بے قرار اور خوفزدہ ہوں' مجھے وہ خواب بتاؤ اگر تو خواب بتا سکے گاتواس کی تعبیر سے بھی آشنااور آگاہ ہو گا' یہ سن کراس نے کہامیں یہ معمہ حل کر سکتا ہوں۔

آپ نے روش آگ کو تاریکی سے نکلتے دیکھا ہے اور وہ روشنی تمامہ میں پھیل گئی ہے اور اس نے ہر ذی روح کو ہڑپ کرلیا ہے۔ شاہ نے کہاتم نے بالکل درست کہااب اس کی تعبیر بتاہیے۔

تو سطیح نے کما میں دو منگلاخ وادیوں کے درمیان ہرذی روح کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ تممارے علاقے پر حبثی غالب آجائیں گے اور "ابین" آ" جرش" پر قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کما 'جناب! یہ تو نمایت اندوہ ناک اور دردناک بات ہے ' یہ کب معرض وجود میں آئے گی۔ میرے عمد حکومت میں یا بعد میں؟ تو سطیح نے کما ' ابھی نہیں۔ یہ ساٹھ یا سرسال کے بعد ظہور پذیر ہو گی۔

شاہ نے پھر پوچھا کیا یہ ان کی حکمرانی سدا رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ تو سطیح نے کہا یہ ستر سال ہے پچھ زائد عرصہ کے بعد پچھ قتل ہو جائیں گے اور پچھ فرار ہو جائیں گے۔

شاہ نے پوچھا ان کے ساتھ نبرد آزما کون ہو گا؟ تو اس نے کماعدن سے ارم ذی برن حملہ آور ہو گا۔ یمن میں ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شاہ نے مزید پوچھاکیا اس کی سلطنت سدا رہے گی یا منقطع ہو جائے گی؟ اس نے کہا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ پوچھا کے وہ چھا کون ختم کرے گا؟ بنایا ایک پاکباز' جس پر اللہ تعالی کی جانب سے وحی نازل ہو گی' پوچھا یہ نبی کون سے قبیلہ سے پیدا ہو گا؟ اس نے بنایا غالب بن فرکے خاندان سے' اور تاقیامت اس کی قوم میں یہ حکمرانی باقی رہے گی۔ پھر پوچھاکیا دنیا کا اختتام بھی ہے؟ تو اس نے بنایا' جی ہاں! جس روز پہلے اور پچھلے سب لوگ استھے کئے جائیں گے' نیک لوگ سرخرو ہوں گے اور بدکار عذاب میں جتلا ہوں گے۔ شاہ نے پوچھا جو تو بتا رہا ہے'کیا بالکل سے ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! شام کی سرخی' رات کی تاریکی اور بدر کی روشنی کی قتم! جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ حق سے ہے۔

شق کی تعبیر: بعدیں ثق آیا تو اس سے امتحان و آزمائش کی خاطر' سطیح کا سوال' جواب مخفی رکھا اور حسب سابق سوال کیا تو اس نے کہا ہاں! تم نے آتش کو ظلمت سے نکلتے دیکھا ہے' پھروہ رو منتہ اور ا کمہ کے درمیان رونما ہوئی' اور اس نے ہرزندہ کو ہڑپ کر لیا ہے۔

شق کائن نے جب یہ خواب بتایا تو شاہ نے تقدیق کی کہ آپ نے بالکل درست کہا ہے اب اس کی تعییر بتایے؟ تو اس نے کہا کہ میں حرتین کے درمیان آباد انسان کی قتم کھا کر کہتا ہوں' تمہارے علاقے میں حبثی آجا کیں گے اور "ابین" سے لے کر "نجران" تک قابض ہو جا کیں گے۔ ششاہ نے کہا' جناب! یہ بات تو نہایت تکلیف دہ ہے۔ بتایے یہ کب ہو گا؟ کیا میرے عمد حکومت میں یا بعد میں؟ اس نے کہا تمہارے بعد کچھ عرصہ' پھر ان سے ایک عظیم الثان انسان نجات دلائے گا اور ان کو نہایت ذکیل و رسوا کرے گا۔ پوچھا یہ عظیم انسان کون ہو گا؟ فرمایا وہ کمینہ اور کمزور نہیں' ذی برن کے خاندان سے ہو گا۔ شاہ نے مزید پوچھا اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی یا منقطع ہو جائے گی؟

توشق نے کہا ایک رسول کے ذریعے یہ حکومت ختم ہوگی جو صاحب ملت ہے 'حق و صداقت اور عدل و انصاف کا پیغیبر ہے۔ ''دیوم الفصل '' تک اس کی قوم میں حکومت باتی رہے گی۔ شاہ نے پوچھا''بیوم الفصل '' کیا ہے؟ توشق نے بتایا جس روز سلاطین کو بدلہ ملے گا۔ آسان سے آوازیں آئیں گی' ہر زندہ اور مردہ سنے گا' سب لوگ ایک میقات پر اسمنے ہول گے 'متی اور نیک انسان کے لئے فوز و فلاح اور خیروبر کت ہوگی۔ مثاہ نے پوچھا' جو کچھ تم نے بتایا ہے کیاوہ صبح اور بچ ہے' شق نے کہا زمین و زمان اور ہر نشیب و فراز کے مالک کی قتم! جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ بچ ہے اس میں شک نہیں۔

احتیاطی تدابیر: محمد بن اسحاق کابیان ہے کہ شاہ اس تعبیرے اس قدر متاثر اور ملول ہوا کہ اپنے اہل خاند کو عراق رواند کر دیا اور شاہ سابور بن خرزاذ کے نام ایک مکتوب تحریر کیا اور اس نے اس کے خاندان کو جیرہ میں آباد کر دیا۔

نیز محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ نعمان بن منذر کی تلوار جب حضرت عمر کے دربار میں پیش کی گئی تو حضرت عمر ف جبیر بن مطعم سے پوچھا یہ نعمان کس کی اولاد ہے؟ تو جبیر ف کما قنص بن معد بن

عد تان کی اولاد میں سے ہے۔ محمد بن اسحال کہتے ہیں خدا جانے نعمان بن منذر فحطانی تھا یا عدنانی۔

رتبع الی کرب کا اہل مدینہ کے ساتھ اچھے سلوک کا بیان : بیت اللہ یر حملے کا عزم پھر حقیقاً عال

منشف ہونے پر اس کی تعظیم و تکریم کرنا اور اس پر (پہلی بار) غلاف چڑھانا۔

بقول محمد بن اسحاق ' ربیعہ کی وفات کے بعد ' یورے یمن کا بادشاہ تھا' ابو کرب حسان بن تبان اسعد۔ تبان اسعد آخری تبع ہے ---- بن کلکی کرب بن زید۔ زید پہلا تبع ہے۔ بن عمرو ذی الاذعار بن ابرہہ بن ذی المنارين رائش بن عدى بن سبا اصغربن كعب (كهف الطلم) بن زيد بن سل بن عمرو بن قيس بن معاويد

بن جمم بن عبد مم بن داكل بن غوث بن قطن بن عريب بن زمير بن الس بن هميسع بن عوبحج - حمير- بن سبا أكبر بن يعرب بن يشجب بن فخطان- بقول عبد الملك بن بشام "سبابن يتجب بن عرب

بن قحطان درست ہے۔

تبان اسعد : محمد بن اسحال كابيان ب كه تبان اسعد ابوكرب مدينه منوره مين آيا اور دويمودى علماء كواين ہمراہ یمن لے گیا۔ اس نے بیت اللہ کی مرمت کروائی اور غلاف چڑھایا' ربیعہ بن نفرے قبل سے حکمران

وہ مشرقی ممالک کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مدینہ کے راہ آیا اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ گیا' واپس ہوا تو اس کا بیٹا قتل ہو چکا تھا۔ قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس نے مدینہ اور اس کے نخلستان کو تاہ و برباد کرنے کاعزم کرلیا تو انصار نے عمرو بن طلحہ نجاری کیے از عمروہ بن مبذول کی زیر قیادت اس کی مزاحمت کی۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عدی بن نجار کی اولاد میں سے "احمر" نے اس لڑکے کو تھجوریں تو ڑتا ہوا مایا اور اسے ورانتی کے وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا جو تھجور کا پھل پیوند کرنے والے کے پاس ہوتی ہے۔

انماالتمو لمن البوتبعيد من كربيم كيااور قل وغارت شروع كردى-

انصار کابیان ہے کہ نجاری دن کو تع کے ساتھ برسر پیکار ہوتے اور رات کو حسب دستور اس کی میزبانی كرتے ' تبع يه منظر ديكھ كر حيرت زده تھاكه والله! يه لوگ نهايت نا تجربه كار اور بالكل ساده لوح بير-

وجبہ عناد : ابن اسحاق نے انصار سے نقل کیا ہے کہ تبع یہود پر سخت ناراض تھا کہ انہوں نے اس کو مدینہ

میں جنگ و جدال سے منع کیا تھا۔ سلیلی نے نقل کیا ہے کہ تع اپنے (ابنائے عم) انصار کے تعاون کے لئے مدینہ آیا تھا کہ یہود' مدینہ میں

انصار کے پاس چند شرائط کے تحت آباد ہوئے تھے' یہود نے ان شرائط کی خلاف ورزی کی اور ان پر وست درازی شروع کردی والله اعلم۔

پیش گوئی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ تج 'انصار کے مقابل بر سرپیکار تھاکہ بنی قدینظہ کے دویہودی علماء کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بدینہ اور اس کے باشندگان کو تاہ و برباد کروینا جاہتا ہے تو علائے بہود نے اس سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردؤ اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گزارش کی مضور! آپ ایسانہ سیجے "آپ مدینہ کو تهس نهس نهیں کر سکتے ممکن ہے آپ کسی وبال میں مبتلا ہو جائیں۔ اس نے بوچھا یہ کیونکر؟ تو علماء نے کہا' یہ ایک آخر الزمان قرایثی نبی کی ہجرت گاہ ہے جو مکہ سے یمال تشریف لائے گا۔ بنابریں وہ جنگ و جدال سے باز آگیا اور ان کے علم و دانش کا قائل و معقد ہو گیا اور

ان کے دین و ایمان کا پابند ہو گیا اور مدینہ سے کوچ کر گیا۔ رقع کا عقیدہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ تع اور اس کی قوم بت پرست تھی' وہ یمن کی طرف براستہ مکہ سفر کر رہا تھا کہ عسفان اور امج کے در میان پہنچا تو ہزیل بن مدر کہ کے چند افراد نے اس سے عرض کیا جناب! ہم آپ کو ایک عظیم خزانے کی نشان دہی کرتے ہیں جو قبل ازیں تمام بادشاہوں کی نظروں سے او جھل رہا ہے۔ وہ سیم و زر' یا قوت و جواہر سے بھرپور ہے۔ اس نے کہا ضرور بتا ہے' چنانچہ انہوں نے کہا' مکہ میں ایک

گرہے' وہ ان کاعبادت خانہ ہے' وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بدنیتی: آل ہزیل کا خیال تھا کہ وہ اس پر حملہ آور ہو گا تو تباہ ہو جائے گاکیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے

بھی اس کی تباہی کا عزم کیا وہ خود ہلاک ہو گیا۔ جب اس نے حملے کا پختہ عزم کر لیا تو ان یمودی علماء سے مشورہ کیا تو علماء نے بتایا کہ آل ہزیل نے آپ کی اور لشکر کی تباہی اور ہلاکت کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے روئے زمین پر صرف یمی ''گھر'' اپنی عبادت کے لئے منتخب فرمایا ہے' اگر آپ اس پر حملہ آور ہوئے تو لشکر سمیت تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔

طواف و طعام: پھراس نے بوچھا جب میں وہاں پہنچوں تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟ تو انہوں نے بتایا جو پھر وہاں کے باشندے کرتے ہیں' آپ بھی وہی کریں۔ اس کا طواف کریں اور تعظیم و تکریم بجا لائیں۔ سرمنڈوائیں اور والیسی تک عجز و نیاز کا مظاہرہ کریں۔

اس نے پوچھا' تو پھرتم اس کا طواف وغیرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کما' واللہ! یہ ہمارے مورث اعلیٰ ابراہیم کا تغیر کردہ گھر ہے جے ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے وہ اس طرح قابل احرام ہے' لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان مشرکین نے وہاں بت نصب کر دیۓ ہیں اور ان پر غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کر کے خون بماتے ہیں۔ (ہم اس وجہ سے اس سے اجتناب کرتے ہیں) چنانچہ وہ ان کی خیر خواہی اور راست گوئی کا معترف ہو گیا اور ہزیل کے ان چند افراد کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیۓ اور خود کمہ روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے طواف کیا' قربانی کی اور سر منڈوایا اور وہاں چھ روز قیام کیا اس دوران وہ لوگوں کو گوشت کھلا تا رہا اور شد کا بیٹھاپانی پلا تا رہا۔

غلاف کعبہ: اسے خواب آیا کہ بیت اللہ پر غلاف چڑھائے ' چنانچہ اس نے کھدر اور موٹے کپڑے کا غلاف ڈالا غلاف چڑھائے ' چنانچہ اس نے محد کا غلاف ڈالا غلاف چڑھائے ' پھر اس پر یمن کے ''معافری'' کپڑے کا غلاف ڈالا پھر بھی اسے خواب آیا کہ اس سے بھی بہتر کپڑے کا غلاف چڑھائے چنانچہ اس نے دھاری دار سرخ کپڑے کی دوشش ڈالی سے میں خس کا خلاب سرک تبعہ نہیں سے مہل بیت اللہ میں غلاق جڑھا اور اس کے کپڑے کہ دوشش ڈالی سے میں خس کا خلاب سرک تبعہ نہیں سے مہل بیت اللہ میں غلاق جڑھا اور اس کے کہ

 اور نلپاک چیزوں سے محفوظ رکھیں اور اس نے ایک دروازہ نصب کرکے اس کو مقفل کر دیا۔ تھی**حت آموز اشعار :** ای بات کی روشن میں سیعہ بنت احب زوجہ عبد مناف بن کعب بن سعد بن تیم اپنے بیٹے خالد کو مکہ میں ظلم و تعدی سے باز رہنے کی نصیحت کرتی ہے۔

ابنسى لا تظلم ممكمة لا الصغير ولا الكبير والحفيظ محارمها بنسى ولا يغرنك الغيرور الغرامي ابنسى مسن يظلم ممكمة يلسق أطيراف الشيرور أبنسى يضرب وجهمه ويلمج بخديه السيعير أبنسى قصد حربتها فوجددت ظالمها يبرور

(اے بیٹے! مکہ میں خورد و کلال پر ظلم نہ کر۔ بیٹا! اس کی حرمتوں کا خیال کر اور شیطان کھے وھوکے میں نہ ڈال دے۔ اے جگر گوشد! جو بھی مکہ میں ظلم کرے گاوہ شرو فساد میں جتلا ہوگا۔ اے بیٹا! ظالم اپنے چرے کو پیٹے گا اور خود جنم رسید ہوگا۔ بیٹا میں نے اس کا آزمودہ دیکھا ہے اور اس میں ظالم کو ہلاک ہوتے پایا ہے)

الله آمنه و و الله آمنه و و و الله آمنه و و الله آمنه و و الله آمنه و و الله آمن في الله و العصم الله و العصم الله و العصم الله و الله

(الله تعالی نے بیت الله اور اس کے صحن میں تمام ممارات کو امن و امان بخشا ہے۔ الله نے اس کے پر ندول کو امن ویا ہے اور ہرن کوہ ثیر پرامن ہیں۔ تج نے جنگ کی نیت کی اللا خر اس نے احتراما مطاف چڑھایا۔ میرے رب نے اس کے ملک کو اس وجہ سے ذلیل کر دیا اور اس نے نذر کی سحیل کی۔ وہ برہند پاؤل پیدل کیا دو ہزار شتر اس کے ملک کو اس وجہ سے ذلیل کر دیا اور اس نے نذر کی سحیل کی۔ وہ برہند پاؤل پیدل کیا دو ہزار شتر اس کے باس تھے)

ویظ العسال یطع می اهله العسال المصفی والرحید می الله العسال والجسازور یست قیهم العسال المصفی والرحید می الشا المصخور والفید الله المحلف کی جیشی یرمسون فیها بسالصخور والملک فی اقصی البالا دوفی الأعساجم والخسازور فیاسمع إذا حدث و افها می کید فی عاقب الأمسور (اور وه و بال کی باشدول کو او نول کا گوشت کھلاتا رہا۔ (چھ روز تک) اور خالص شد کا شربت بلاتا رہا اور جو کے ستو بلاتا رہا۔ اسلاقی والے لئکر کو بلاک کر ویا ان پر پھرول کی بارش ہوئی۔ اور بادشاہ کو دور دراز عجم اور خزر کے علاقہ میں بلاک کر دیا۔ جب بات ہو من اور سجھ و کیمو کیما ہے انجام کار)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یمن میں بہودیت کیو مکر پھیلی؟ : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ تبع لشکر اور دو علائے یہود کو اپنے ہمراہ لے کر یمن کی طرف روانہ ہوا' وہاں پہنچ کر اس نے اپنی قوم کو یہودیت اختیار کرنے کی دعوت دی تو قوم نے صاف انکار کر دیا کہ وہ یمودیت کو یمن میں "موجود آگ" کے پاس محا کمہ اور فیصلہ لے جانے کے بعد قبول کریں گے۔

فیصلہ کن آگ : ابن اسحاق' ابو مالک بن شعلبہ قرعی کی معرفت ابراہیم بن محمد بن علی بن عبیداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ تع جب یمن کی حدود مملکت کے قریب پنچا تو حمیر نے مزاحمت کی اور اسے یمن میں داخل ہونے سے روک دیا کہ آپ ہمارے دین کو ترک کر چکے ہیں النذا یمال نہ آئے۔

تع نے ان کو یہودیت کی دعوت پیش کی اور کہا یہ دین تمہارے دین سے بمتر ہے تو انہوں نے کہا ہم یہ فیصلہ آگ کے سامنے پیش کریں گے، اس نے کہا ضرور کیجئے۔ اہل یمن کے مطابق دہاں ایک آگ تھی جو متنازعہ امور میں دو ٹوک فیصلہ کر دیتی تھی۔ ظالم کو اپنی گرفت میں لے لیتی اور مظلوم کو ضرر نہ پہنچاتی، چنانچہ یمنی لوگ اپنے بتوں اور نیازوں کے ہمراہ میدان میں آئے اور یہودی علاء اپنے صحیفوں کو جمائل کئے ہوئے باہر میدان میں آکر آگ کے نکلنے کی جگہ بیٹھ گئے۔ چنانچہ آگ نکی اور بت پرستوں کی طرف لیکی تو وہ ڈر کر دوڑنے لیگ تو حاضرین نے لعن طعن کی اور صبر کی تلقین کی تو وہ رک گئے اور آگ نے بتوں اور بت پرستوں کو جلا کر خاکستر کر دیا اور یہودی علاء صحیفوں سمیت صبح سالم آگ سے باہر نکل آئے۔ صرف ان کی پیشانیاں عرق آلود تھیں۔ آگ کے فیصلہ کے بعد حمیر قبیلہ یہودیت کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ یہ حادثہ بمن میں یہودیت کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ یہ حادثہ بمن میں یہودیت کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ یہ حادثہ بمن میں یہودیت سے مطینے کا موجب ہوا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جمھے کسی محدث نے بتایا ہے کہ یہودی علماء اور یمنی باشندے آگ کو دھکیلنے کے لئے آگ کے دھکیلنے کے لئے آگ کے نام کی دھکیلنے کے لئے آگ کے اور سب نے فیصلہ کیا کہ جو گروہ آگ کو دھکیل کراس کے منبع میں داخل کردے گاوہ حق پرست ہے۔

یمنی نمائندے اپنے بتوں کو لے کر آگ کے قریب ہوئے تو آگ ان کو جلانے کے لئے لیکی تو وہ فرار ہو گئے اور آگ کو دھکیل کر منبع میں داخل نہ کر سکے۔

بعد ازیں یمودی علماء آگ کو دھکیلنے کے لئے تورات کی تلاوت کرتے ہوئے آگ کی طرف برمھے تو آگ مدھم پڑ گئی اور اس کو منبع میں داخل کر دیا۔ پھر یمنی حمیری سب لوگ یمودیت کے قائل ہو گئے۔ (خدا معلوم ان دونوں واقعات میں سے کون ساواقعہ ظہور پذریہوا)

بت كده رقام: مشركين جمير كا"رآم" بت كده تهاوه اس كى تعظيم كرتے اور اس كے كردونواح قربانياں فرخ كرتے اور اس كے كردونواح قربانياں فرخ كرتے ان يهودى علماء نے تبع كو بتايا به بت شيطان ہے ان كو دين سے برگشته كرتا ہے۔ اس كى شكست و ريخت كى اجازت و يبح كے بيمنيوں كى مطابق علماء يهود نے بت تو اثر كر اس ميں سے كالا كتا نكالا اور اس فل كر دالا اور اس بت كدے كو مسمار كر دالا۔

تنج كا اسلامتاب و سروت كوروف مين يكون جانو روالى ادكور اسلام وركته كاسب ومواد ا مفية الها منبول

سہیلی معمراز ہمام از ابو ہریرة مروی ہے کہ رسول الله طابیع نے فرمایا اسعد حمیری کو سب و مشتم نہ کرو اور برا نہ کو۔ سب سے پہلے اس نے کعبہ پر غلاف چڑھایا ہے۔

جب میودی علماء نے رسول الله طالع کے بارے میں پیش گوئی کی تو تبع نے یہ اشعار کے۔

شهدت على الجمد انه رسول من الله بارى النسم فلو مد عمرى الى عمره لكنت وزيراً له وابن عمم فلو مد عمر الله عمره الكنت وزيراً له وابن عمر

و جساہدت بالسیف أعسداء ہ وفر جست عسن صدرہ كل ہمم (ميں گواہ ہوں كہ احماً اللہ تعالى خالق ارواح كے رسول ہيں۔ اگر ميرى عمر دراز ہوئى تو ميں اس كاوزير اور حاى ہوں

گا۔ اس کے دشمنوں سے جماد کروں گااور اس کے دل سے ہر رنج والم کو دور کروں گا)

یہ اشعار ابوابوب انصاری کے پاس محفوظ تھے اور انصاریہ اشعاریاد کرکے گنگناتے رہتے تھے۔

بڑم کی اٹر کیاں: کتاب القبور میں ابن ابی الدنیانے بیان کیا ہے کہ صفامیں ایک قبر کی کھدائی کی گئی۔ اس میں وو عورتوں کی لاشیں مدفون تھیں' ان کے ہمراہ قبر میں ایک نقرئی شختی پر آب زر سے یہ عبارت کندہ تھی '' کمیس اور جبی دختران تبع کی یہ قبرہے'' یہ دونوں اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اقرار کرتی ہو کیں فوت ہو کیں۔ قبل ازیں پارسالوگ بھی اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے فوت ہوئے ہیں۔

حسان بن تبان و سعد اور شهر میمامه کا وجه تسمیه : بعد ازین حسان بن تبان اسعد تخت نشین ہوا' براور خاتون میامه زر قاء جے "جو" شهر کے دروازے پر سولی چڑھایا گیا اور ای روز سے اس شهر کا نام میامه مشهور ہو گیا۔

ابن اسحاق کابیان ہے 'حسان نے عرب و عجم کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا اور اہل یمن کو ساتھ لے کر اس مم پر روانہ ہوا' جب عراق پنچا تو یمنی اور حمیری قبائل نے اس کی رفاقت کو ناگوار سمجھا اور وطن کی طرف واپس لوٹنے کا مصم اراوہ کرلیا چنانچہ ان قبائل نے حسان کے بھائی عمرو کے ساتھ مل کریہ سازش تیار کی کہ حسان کو قتل کروو' ہم آپ کو باوشاہ تسلیم کرلیں گے اور وطن واپس لے چلیں گے 'عمرو اس بات پر رضامند ہوگیا تو یہ انفاق رائے ماسوائے ''ذور عین حمیری'' سب نے یہ فیصلہ کرلیا' ذور عین نے عمرو کو قتل سے منع کیا محمودہ بازنہ آیا تو اس نے درج ذیل دو شعر تحریر کرکے عمرو کے پاس امانت رکھ دیتے۔

مروہ بازنہ آیا تو اس نے درج ذیل دو شعر طریر لرئے عمود نے پاس امانت راہ دیے۔

الا مسن یشتری سے ابنوم سعید من ببیت قرب عین فاما محسیر غسیر فاما محسیر غسیر فاما محسیر غسدرت و حسانت فمدرة الآلے له لدی رعسین (سنوا بو مخص راحت کی نیند کے برئے 'بے خوالی کا خریرار ہے' وہ ساہ بخت ہے' نیک بخت وہ ہے بو خنک آ تکھ کے ساتھ رات بر کرے۔ حمیر نے بے وفائی کر کے خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ذور عین معذرت خواہ ہے)

بھائی کا قتل موجب ہلاکت : عمو' بھائی حسان کے قتل کے بعد' یمن واپس چلا آیا تو نیند حرام ہو گئ ' بھائی کا قتل موجب ہلاکت : عموہ بھائی حسان کے قتل کے بعد ' یمن واپس چلا آیا تو نیند حرام ہو گئ ' بحوالی عوری مرض کی بیہ تشخیص ہوئی کہ جو مخص اپنے بھائی یا کسی عزیز رشتہ وار کو ناحق قتل کر دیتا ہے اس کی نیند اچات ہو جاتی ہے اور وہ بے خوالی بو محض اپنے بھائی یا کسی عزیز رشتہ وار کو ناحق قتل کر دیتا ہے اس کی نیند اچات ہو جاتی ہے اور وہ بے خوالی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے مرض میں جتال ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کمل کا مشورہ دینے والوں کو کیے بعد دیگرے کمل کر دیا جب ور عین کو فتل کرنے لگا تو اس نے کما' میرا فتل ہے بیزاری کا ثبوت تمہارے پاس موجود ہے' عمرو نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کما میں نے آپ کو کاغذ کا ایک پرزہ امانت دیا تھا' کھولا تو اس میں درج بالا اشعار موجود تھے چانچہ اسے زندہ چھوڑ دیا اور عمرو اس مملک مرض ہے ہلاک ہو گیا تو تمیر طوا نف الملوک کے شکار ہو گئے۔

لخنیعة دوشناتر کا یمن پر عاصبانہ قبضہ: این اسحاق کابیان ہے کہ لخنیعة یوف نوشناتر نای ایک عام حمیری تھا' جس کا شاہی خاندان ہے کوئی رشتہ نہ تھا' یہ جرات کر کے سلطنت پر قابض ہو گیا۔

مر بر آوردہ لوگوں کو موت کے گھاٹ آثار دیا اور شاہی خاندان کو تباہ کر دیا۔ بایں ہمہ وہ لوطی اور لونڈے باز کھا تھا۔ اس مشغلے کے لئے اس نے آیک خاص بالاخانہ بنا رکھا تھا' کمی شنزادے کو منگوا لیتا اور اس کے ساتھ لواطت کر تاکہ اس کے دل میں حکومت کا خیال تمک نہ آسکہ اور بدکاری کے بعد مسواک کرتا ہوا بالا خانے سے نیچے جھانگتا تاکہ محافظوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ فارغ ہو چکا ہے۔ ایک روز اس نے زرعہ ذونواس بن تبان اسعد' براور حیان کو بلا بھیجا ہے ایک حسین و جمیل اور ہوشمند لؤکا تھا' جب اس کے پاس بلادا پنچا تو وہ حقیقت حال کو تاڑ گیا۔ چنانچہ اس نے تیز دھار عمرہ چھری جوتے میں چھپائی 'جب شائی میں لمان میں مرکہ دیا جس سے وہ شیج حقیقت حال کو تاڑ گیا۔ چنانچہ اس نے دبوچ کر قبل کر اس طاق میں رکھ دیا جس سے وہ شیخ جھانکا کر تا تھا اس کے منہ میں مسواک بھی رکھ دیا ' لمخنیعہ نے کا اس طاق میں رکھ دیا جس سے وہ شیخ جھانکا کر تاتھا اس کے منہ میں مسواک بھی رکھ دیا ' لمخنیعہ نے کا ایس حکوانی کی۔

جرات کا تمرہ: زرعہ ذونواس محل ہے باہر آیا تو محافظوں نے پوچھا ذونواس "ارطب ام بیاس" اے ذونواس! ترہے یا خٹک! اس نے کما سرے پوچھ' دہر ترہے' ذونواس کی دہر کو کوئی خطرہ نہیں۔

نوث: وستور تھا کہ لخنیعہ کے پاس سے بدکاری کے بعد جب اڑکا بر آمد ہو تا تو محافظ اس کی سواری کے ہونٹ اور وم کاٹ دیتے اور بلند آواز سے کتے (ارطب ام یباس) جب زونواس کمرے سے بر آمد ہوا اور اپنی ناقہ مراب پر سوار ہو گیا تو محافظوں نے کہا اے زونواس! "ارطب ام یباس" تو اس نے کہا محافظوں کو زونواس کی دبر کے بارے میں معلوم ہو جائے گا' تر ہے یا خٹک (سل نحماس' استر طبان' ذونواس استر طبان (عاشیہ)

محافظوں نے طاق دیکھا تو اس میں الحندیعه کا کٹا ہوا سر موجود ہے۔ (منہ میں مسواک ہے) چنانچہ سب لوگوں نے ذونواس سے عرض کیا آپ ہی بادشاہت کے اہل اور لائق ہیں کہ اس خبیث اور بدطینت لوطی کو قتل کرکے دنیا کو سکون و راحت بخشا۔

اس طرح سب نے بہ اتفاق رائے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا ہے حمیر کا آخری بادشاہ اور تاجدار تھا اور اس کا نام یوسف تجویز کیا اور اس نے ۲۸ سال حکمرانی کی۔

نجران میں عیسائیت: عبرالله بن امرکی زر قیادت کھ عیسائی عیسائیت کے پابند اور انجیل رعامل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جاتے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مردز فیار سد میں بھی جاتے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مردز

ابن اسحاق نے نجران کے باشندوں میں عیسائیت کی اشاعت کا یہ سبب بیان کیا ہے کہ شام کے علاقے میں نیمیون نامی ایک علبہ زاہد اور مستجاب الدعوات عیسائی تھا' الاجوں اور مسیبت زدگان کے لئے دعا کر آبا وہ شفایاب ہو جاتے اور صالح نامی اس کا ہم سفر اور رفیق تھا۔ وہ دونوں اتوار کے دن عبادت و ریاضت میں معمود کرارتے اور باتی ایام میں محنت مزدوری کرتے۔

فیمیون اور اس کے ساتھی کو کسی بدوی نے گر فقار کر کے نجران میں فروخت کر دیا۔ وہاں نیمیون جس کمرے میں رات کو عبادت کر تا تھا وہ کمرہ جگمگا اٹھتا' اس کا آقابیہ منظر دیکھ کر نمایت متجب ہو تا اور جرت کا اظمار کرتا۔ اہل نجران ایک نمایت طویل کھجور کو زیورات سے سجا کر عبادت کیا کرتے تھے' نیمیون نے اپنے آقا سے عرض کیا' جناب! میں اللہ تعالیٰ سے اس کھجور کے بارے التجا کروں اور اللہ تعالیٰ اسے جاہ و برباد کر دست دے' توکیا آپ کو اس عقیدہ کے غلط اور باطل ہونے کا یقین و ادعان ہو جائے گا؟ آقانے کما بالکل درست ہے' چنانچہ نجران کے باشندے وہاں جمع ہو گئے اور نیمیون مصلے پر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعاکی' تیز آرہی۔

یہ کرامت و کھھ کرسب لوگ عیسائی ہو گئے اور فیمیون نے ان کو انجیل کے مسائل سے آگاہ کیا۔ بدین وجہ نجران میں عیسائیت ظہور پذیر ہوئی اور عبداللہ بن ٹامر بھی عیسائیت کا حلقہ بگوش ہو گیا۔

ذوم نواس شاہ یمن کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو اس نے اشتعال میں آگر نجران کے عیسائیوں کو یمودیت کی وعوت دی اور کما یمودیت یا موت دونوں میں سے ایک کو پہند کر لو 'چنانچہ انہوں نے موت کو یمودیت پر ترجع وی تو اس نے کھائیاں کھود کر آگ دھائی 'اور بیس ہزار افراد کو اس میں جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ بردج (۱۰/۸۵) میں نہ کور ہے۔

وونواس کی شکست اور اریاط کی فتح: ثق اور سطیح کاہنوں کی تجیرے مطابق اہل نجان میں سے مرف ایک شاہ سے ذی نواس اور اس کی مرف ایک شاہ سے ذی نواس اور اس کی حکومت کے خلاف مرو اور تعلون کی درخواست کی اور ای حالت زاربیان کی اور فرمب کے نام پر اپیل کی کہ وہ عیمائی تھا۔

شاہ نے کہا' آپ کا علاقہ یمال سے نمایت دور واقع ہے۔ براہ راست مدد کرنا دشوار ہے' میں آپ کے قریب شاہ حبشہ کو تعاون کی بابت لکھتا ہوں۔ وہ بھی آپ کا ہم مشرب عیسائی ہے' چنانچہ دوس قیصر کا حکم نامہ لے کر نجافی کی خدمت میں حاضر ہوا۔

نجاشی شاہ حبش نے ارباط کی زیر قیادت ستر ہزار فوج کا لشکر جرار روانہ کر دیا اس لشکر میں ابرہہ اشرم'
کلٹا بھی تھا' ارباط نے سمندر کے راستے بحری بیڑا پر سفر کیا اور دوس بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ ساحل بمن پر
افرے اور ذونواس کی طرف برھے' ذونواس بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر بالمقائل ہو گیا۔ جب میدان کارزار گرم
ہوا تو ذونواس کو شکست فاش ہوئی' ذونواس جب شکست اور قوم کی ذلت و رسوائی سے دوچار ہوا تو شکست کی

زلت و رسوائی برداشت نه کر سکا اور ایخ گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور وہیں غرقاب ہو گیا اور اریاط کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بزور بازو یمن بر قابض ہو گیا۔

ابرہہ اشرم کی بعناوت اور جنگ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ارباط یمن پر سالها سال تک اقتدار پر قابض رہا پھر ابرہہ نے بعناوت کی اور حبثی دو گروہوں میں بٹ گئے یہاں تک کہ جنگ و جدال کی نوبت آئی ، جب جنگ کا آغاز ہونے لگا تو ابرہہ نے ارباط کو پیغام بھیجا کہ اس طرح آپس کی خانہ جنگی سے رفتہ رفتہ ساری قوم تباہ ہو جائے گی بھر ہے کہ میری اور آپ کی براہ راست لڑائی ہو ،جو غالب آجائے اس کی حکومت قائم ہو جائے ارباط نے جواب میں کما تم نے منصفانہ تجریز پیش کی ہے اور بھی دستور بھر ہے۔

ابرہد بست قامت بھاری بھر کم اور کڑ عیسائی تھا' ارباط دراز قامت اور حسین و جمیل جوان تھا' آپس میں جنگ مبارزت شروع ہوئی اور ابرہد نے اپنی بشت کی حفاظت کی خاطر عقودہ نامی غلام مقرر کر دیا' ارباط نے پہلے وار کیا اور اس کے سرپر برچھا مارا تو اس کا ناک اور ہونٹ کٹ گیا اور اشرم لقب پڑ گیا' عقودہ فورا ارباط پر حملہ آور ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ۔۔۔۔۔ پھربہ اتفاق رائے ابرہہ یمن کا حاکم نامزد ہو گیا اور ارباط کی دیت اوا کر دی۔

مجھے آپ کے حلف کا علم ہوا تو میں نے اپنے سرکے بال خود کٹوا کر ارسال خدمت کر دیئے ہیں اور ارض یمن کی خاک کا تمیلہ آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ آپ اسے روند کر اپنی قتم پوری کرلیں ۔۔۔۔۔ اس اطاعت شعاری سے شاہ عبش ابرہہ پر راضی ہو گیا اور اسے شاہی فرمان لکھ بھیجا "ان اثبت مباد میں حتیٰ یاتیک امری" کہ تا تھم ثانی تم یمن پر قابض رہو' چنانچہ ابرہہ یمن پر قابض ہو گیا۔

ابرہہ کا ہاتھیوں کے ہمراہ تخریب کعبہ کے عزم کاسب: کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب کا ہاتھیوں سے ہمراہ تخریب کعبہ کے عزم کاسبب: کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب کار نہیں بنا دیا تھا اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیج جو ان پر پھر'ککر کی قتم کے پھینکتے تھے پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا (۵–۱۰۵/۱)

ولیات: بعض مورخ کہتے ہیں کہ آفریدوں میں اثفیان والی ضحاک نے سب سے پہلے ہاتھی کو سدھایا کتاب و سنت کی روشن میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز مطری اور سب سے اول کھوڑے کو متح اور آباد کی اور سب سے اول کھوڑے کو متح اور آباد کیا وافعات عرب

تیسرے عالم میر بادشاہ ' ملمورث نے اور بعض کہتے ہیں اساعیل علیہ السلام سب سے تعبل گھوڑے پر سوار

موے اور اخمال ہے کہ عرب میں سب سے قبل اس پر اساعیل سوار ہوئے ہوں واللہ اعلم۔ ہاتھی بلی سے ڈر تا ہے: ہاتھی اپنے عظیم قدو قامت کے باوصف بلی سے ڈر تا ہے' کسی سپہ سالار نے

ہندوستان کے میدان جنگ میں بلیوں سے ہاتھیوں کو بھگا دیا تھا۔ تعلیس کی تغمیر: ابن اسحاق کابیان ہے کہ صنعاء میں ابرہہ نے ایک بے مثال عظیم الشان " قلیس" نامی کلیسا تقمیر کروایا اور نجافی کی طرف ایک متوب لکھا کہ میں نے آپ کے لئے ایک بے مثال اور عدیم نظیر

کلیسا تقمیر کروایا ہے اور میں عربوں کا جج اس کلیساکی طرف موڑے بغیرنہ رہوں گا۔۔۔۔ سہیلی نے نقل کیا ہے کہ ابرہہ نے اہل مین سے اس کلیساکی تعمیرہ تزئین کے سلسلہ میں خوب بیگاری اور کی پابندیاں عائد

كيس 'جو مخض طلوع آفآب سے قبل كام ير حاضرنه مو آاس كا باتھ كاف ديا جا آ۔ کلیسا کی عمارت کا اکثر سازوسامان اور خادم وغیرہ بلقیس کے محل سے منگوایا اور اس میں سیم و زر کی صلیبیں آورزاں کیں' ہاتھی دانت اور آبنوس کی قیتی لکڑی کے منبر بنوائے اور نمایت وسیع و عریض فلک

🤻 ابرمه کی ہلاکت کے بعد اس کلیسا ہے جو شخص کوئی سامان اٹھانا چاہتا تو اس پر جنات کا حملہ ہو جا آگیونکہ ابرچہ نے کلیسا کا سٹک بنیاد دو بتول کھیب اور اس کی زوجہ کے نام پر رکھا تھا جن کی قامت ساٹھ باتھ تھی اور بیر عمارت خلیفہ سفاح کے عہد خلافت تک بدستور قائم رہی اور اس نے اہل علم و دانش اور ارباب

عزیمت کو وہاں جھیج کراس کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور اس کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں۔

کنانی کا اشتعال اور لڑائی کا آغاز: ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابرہہ کے اس متوب کا علم جب عرب کو ہوا تو ایک کنانی اس سے نہایت مشتعل ہوا اور " قلیس" کے اندر گھس کر ایک کونے میں ٹٹی کر دی اور واپس محاز چلا آیا۔ ابرہہ کو یہ اطلاع ملی تو اس نے تحقیق کروائی تو معلوم ، داکہ یہ مکہ کے کسی عرب باشندے کی حرکت ہے۔ جمال کعبہ ہے جس کاوہ جج کرتے ہیں اس نے یہ حرکت آپ کے اشتعال الگیز اعلان سننے کے بعد کی ہے کہ میں عربوں کا حج اس کلیساکی طرف موڑے بغیر سیس رہوں گا۔ چنانچہ اس عربی نے یمال رفع حاجت کی کہ یہ کلیسا حج کے قاتل نہیں۔ جب ابرہہ کو یہ حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے غضبناک ہو کر حلفاً کہا کہ وہ کعبہ پر حملہ کر کے مسمار

کر دے گا' پھر اس نے ---- ماہ محرم مطابق اے۵ھ ---- اعلان جنگ کیا اور ساٹھ ہزار کا لشکر تیار ہو گیا پھر لشکر جرار گیارہ ہاتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا' عرب نے یہ خبر سیٰ تو وہ بے حد حیران ہوئے اور اس سے نبرد آزما ہونے کو ضروری سمجھا۔

**وُ نَفُر اور مُنْفیل** کا**مزاحم ہوتا:** چنانچہ اشراف یمن میں سے ایک سردار ''ذو نفر'' عربوں کا ایک جم غفیر لے کر ابرہہ کو بیت اللہ کی طرف برصنے سے رو کنے کے لئے نکلا الزائی ہوئی تو وہ شکست کھا کر گر فار ہوا۔ ابرہد نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے کما عضور! آپ مجھے قتل نہ سیجے مکن ہے کہ میرا آپ کے ہمراہ زندہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رہنا قبل سے بہتر ہو' ابرہہ تحل مزاج اور بردبار انسان تھا' اسے قبل نہ کیا اور گر فقار کرکے اپنے ہمراہ اٹھالیا کھر ضعم کے علاقہ میں پنچا تو نفیل 'شمران اور تاہس کے علاوہ متعدد قبائل عرب کو لے کر ابرہہ کے مقابلے کے لئے آیا وہ بھی خکست کھا کر گر فقار ہوا۔ ابرہہ نے اس کو قبل کرنے کا اراوہ کیا تو اس نے التماس کیا' حضور! آپ مجھے قبل نہ کریں' عرب کے علاقہ میں' میں آپ کی راہنمائی کے فرائض سرانجام دوں گانیز شہران اور تاہس دونوں قبیلے آپ کے آباح اور وفادار بن گئے ہیں چنانچہ ابرہہ نے اسے معاف کر دیا اور اپنے ہمراہ بطور راہنمالے لیا۔

ابورغال: جب طائف پنچا تو مسعود بن معتب ثقنی کی شقیف کو لے کر ابرہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مضور! ہم آپ کے غلام ہیں آبعدار ہیں ہم آپ کی خلاف ورزی کی آب نہیں لا سکتے ' ہمارا سے بحکدہ وہ معبد نہیں جے آپ مسار کرنا چاہتے ہیں آپ تو جس کعبہ کو گرائے آئے ہیں وہ مکہ میں ہے۔ ہم آپ کے ہمراہ راہنما روانہ کرویتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ تجویز قبول کرلی اور ان سے ورگزر کیا۔

لات: ابن اسحاق کابیان ہے کہ بنی ثقیف کا ایک معبد تھا اس بیں "لات" نصب تھا وہ اس کی کعبہ کی طرح تعظیم و تکریم کرتے تھے' بنی ثقیف نے ابرہہ کے ہمراہ "ابورغال" کو روانہ کر دیا اور وہ مکہ کا راستہ بتا یا تھا جب "مغمس" مقام پر پہنچا تو ابورغال مرگیا۔ چنانچہ عرب اس کی قبرپر سٹک باری کرتے ہیں۔

قصہ شمود میں بیان ہو چکا ہے کہ ابورغال شمودی تھا، حرم کی وجہ سے وہ عذاب سے محفوظ رہا، جب صدود حرم سے باہر آیا تو اسے پھرلگا اور وہ ہلاک ہو گیا اور رسول الله طهیم نے فرمایا۔ وہ یمال دفن ہوا اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ہمراہ سونے کی دو چھڑیاں بھی مدفون ہیں اوگوں نے اس کی قبر کھود ڈالی اور چھڑیاں وہاں موجود تھیں اور رسول الله طهیم نے فرمایا یہ بنی شقیف کا جد اعلیٰ ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان دونوں واقعات کی تطبیق یہ ہے کہ ابرہہ کا دلیل راہ ''ابورغال'' اور ممودی ابورغال دونوں ہم نام تھے' عرب ممودی ابورغال کی طرح اس ابورغال کی قبر پر بھی سنگ باری کیا کرتے تھے' واللہ اعلم۔ جرمیر شاعرنے کہا ہے۔

إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقرر أبي رغال

عبدالمعلب بن ہاشم ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابرہہ کا پیغام پنچایا تو عبدالمعلب نے کہا' واللہ! ہم ابرہہ سے لڑنا نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم میں' اس کی طاقت ہے۔ یہ اللہ کا گھرہے' اور اس کے خلیل ابراہیم' کا تقمیر کردہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے تو وہ اس کا گھرہے۔ اگر اسے تنا بے یاروردگار مجھوڑ دے تو وہ جانے ہمیں ابرہہ کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں۔

حناطہ نے کہا' آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں' اس نے جھے آپ کو ساتھ لانے کا تھم دیا ہے'

چنانچہ عبدالمعلب اپ بعض لڑکوں کو لے کر ابرہہ کی طرف روانہ ہوئ لشکر میں پنچ تو اپ قدیم دوست

"دونفر" کے بارے دریافت کیا' تو معلوم ہوا کہ وہ پابند ہے' اس کے پاس گئے اور کما جناب دونفرا! کیا ہماری

"دونفر" کے بارے دریافت کیا' تو معلوم ہوا کہ وہ پابند ہے' اس کے پاس گئے اور کما جناب ذونفرا! کیا ہماری

اس مصیبت کا کوئی حل ہے؟ تو "دونفر" نے کہا ایک شاہی اسرکیا کر سکتا ہے۔ اس تو خوہ صبح شام اپنی جان کا

ملک ہے۔ میں آپ کے کچھ کام نہیں آسکا' ہاں! "انیس" فیلبان میرا دوست ہے۔ میں اسے پیغام بھیجہ با

ہوں اور آپ کی وجاہت و عظمت کا اسے احساس دلا آ ہوں اور کہتا ہوں کہ وہ شاہ سے آپ کی ملاقات کا

بندوہست کرا دے اور ممکن ہو تو وہ آپ کی سفارش بھی کرے تو چناب عبدالمعلب نے کما جھے یمی کافی ہے۔

بندوہست کرا دے اور ممکن ہو تو وہ آپ کی سفارش بھی کرے تو چناب عبدالمعلب تو م کے رئیس ہیں اور زمزم کے

مالک ہیں' لوگوں کے خوردونوش کا اجتمام کرتے ہیں اور وحثی جانوروں کو بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشت

مالک ہیں' لوگوں کے خوردونوش کا اجتمام کرتے ہیں اور وحثی جانوروں کو بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشت

مالک ہیں' اوگوں کے خوردونوش کا اجتمام کرتے ہیں اور وحثی جانوروں کو بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشت

مالک ہیں' اوگوں کے ذورونوش کا اجتمام کرتے ہیں اور وحثی جانوروں کو بھی بہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشت

مالک ہیں' وروازہ پر ہیں' آپ کی ملاقات کے منظر ہیں' وہ زمزم کے مالک ہیں' انسانوں اور وحثی جانوروں کو گوشت کھاتے ہیں' آپ انہیں اجازت مرحمت فرمائے۔ وہ کوئی بلت کرنا چاہتے ہیں' چنانچہ ابرہہ نے اسے

اجازت دے دی۔

گوشت کھاتے ہیں' آپ انہیں اجازت مرحمت فرمائیے۔ وہ کوئی بلت کرنا چاہتے ہیں' چنانچہ ابرہہ نے اسے

اجازت دے دی۔

عبدالمطلب نمایت وجیمہ اور حین و جمیل سے 'ابرہہ آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور خوب تعظیم د کریم سے پیٹی آیا اور اپ تخت سے اتر کر' کئیہ کے پاس آمیشا اور ان کو بھی اپنے پہلو میں بٹھا لیا ۔۔۔۔ پھر اپنے ترجمان کی معرفت ان سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے ترجمان کی ذریعہ بتایا کہ میرے جو اونٹ پکڑے گئے ہیں وہ آپ مجھے واپس دے دیں۔ ابرہہ نے ترجمان کی زبانی کما' میں آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا' گر آپ کی بات نے میری نگاہ میں آپ کو بے وقار کر دیا ہے۔ آپ اپنے دو سو اونٹول کا مطالبہ کر رہم ہیں اور بیت اللہ کا نام تک نہیں لے رہ جو آپ کا اور آپ کے آباؤ اجداد کا دینی مرکز ہے' حالانکہ میں اسے مسار کرنے آیا ہوں۔ عبدالمطلب نے کما' میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں اور اللہ کعبہ کا رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کما وہ میرے حملہ سے نیج نہ سکے گا۔ عبدالمطلب نے کما "انت وذاک" آپ جائیں اور وہ جانے' پھرابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیئے۔

ابن اسحاق نے بیہ بھی نقل کیا ہے کہ عبدالمعلب کے ہمراہ ابرہہ کے پاس معمر بن نفاشہ بن عدی ' رکیس بنی بمراور خویلد بن واشلہ رکیس مذیل بھی گئے تھے ' انہوں نے تمامہ کی پیدادار کا تمائی حصہ بطور جزیہ اس شرط پرپیش کیا کہ آپ واپس چلے جائیں اور کعبہ نہ گرائیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ واللہ اعلم' یہ بات ہوئی یا نہیں۔ بعد ازاں عبدالمطلب مکہ چلے آئے اور قریش کو صورت حال سے باخبر کیا اور ان کو مکہ سے نکل جانے کامشورہ دیا اور پہاڑوں میں پناہ گزین ہونے کا کہا۔

پر ندول کے ڈرلیعہ عذاب : ابن اسحاق کابیان ہے کہ عبدالمطلب نے کعبہ کے در کا کنڈا چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بہاڑوں میں چلے گئے اور ابرہہ کے حملہ کے انتظار میں تھے۔ دوسرے روز ضبح کمہ میں داخل ہونے کے لئے ابرہہ تیار ہوا۔ محمود تامی ہاتھی پر ہودج ڈالا اور لشکر کو مسلح کیا جب ہاتھی کا رخ کمہ کی طرف کیا تو نفیل بن صبیب شعمی نے ہاتھی کا کان پکڑ کر کما (ابر ک محمود ارجع من حیث اتبیت) محمود بیٹے جا جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا او اللہ تعالی کے محرم شہر میں ہے۔ یہ کمہ کر اس نے کان چھوڑ دیا اور ہاتھی بیٹے گیا۔ ربقول سمیل) ہاتھی بیٹے نہیں بلکہ گر بڑا کیونکہ ہاتھی بیٹے نہیں کرنا اور بعض کا خیال ہے کہ کچھ ہاتھی اونٹ کی طرح بیٹھتے ہیں واللہ اعلم۔

ہاتھی کو اٹھانے کے لئے مارنے گئے وہ نہ اٹھا۔ اس کے سرپر کلماڑیاں اور لکڑیاں برسائیں۔ پھر بھی وہ نہ اٹھا' اس یمن کی طرف متوجہ کرتے تو وہ دوڑنے لگنا' اسی طرح شام اور مشرق کی سمت موڑتے تو تیز دوڑنے لگنا اور جب مکہ کی طرف موڑتے تو بیٹھ جا آ۔ اتنے میں ان پر اللہ تعالی نے چڑیوں ایسے پر ندے بھی دیئے' ہر پر ندہ تین ککر اٹھائے ہوئے تھا' دو پنجوں میں اور ایک چونچ میں' اور کنکر چنے کے دانے کے برابر تھا' جس پر گرتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ وہ سارے وہاں ہلاک نہیں ہوئے۔ افرا تفری کے عالم میں وہ جس راستے جس پر گرتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ وہ سارے وہاں ہلاک نہیں ہوئے۔ افرا تفری کے عالم میں وہ جس راستے تاہیخ' سے آئے تھے اس کی طرف بھائے گئے اور شفیل ختمی کو خلاش کرنے گئے کہ ان کو یمن کا راستہ بتاہے' نفیل نے یہ صورت حال اشعار میں پیش کی ہے۔

الاحییت عنیا باردینیا نعمناکم مع الاصباح عینا ردینیة لو رأیت فیلا تریه لدی جنب المحصب مارأینا إذاً لعذر تنیی و محمدت أمری و لم تاسی علی مافات بینا و محمدت أمری و م تاسی علی مافات بینا کتاب و شنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آزدو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وكمل القموم يسمأل عمسن نفيمل كممان علممي للحبثمان دينمم (اے رویند! ہماری طرف سے سلام و تحیہ ہو اور صبح دم تم سے آنکھ محتذی ہو۔ اے رویند! جو کھ ہم نے محسب

کے پاس دیکھا ہے اگر تو دیکھتی تو حیران رہ جاتی اور خدا کرے تو اس کو نہ دیکھے۔ ایسے میں تو مجھے معذور سمجھتی اور میرے کارنامہ کی تعریف کرتی اور فراق پر تو رنجیدہ نہ ہوتی۔ جب میں نے پر ندوں کو دیکھا تو اللہ کی تعریف کی اور

چھروں سے خاکف تھا جو ہم پر گرائے جا رہے تھے۔ قوم کا ہر فرد نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا گویا میں جشوں کا مقروض

ابن اسحاق کابیان ہے کہ جب راستوں پر وہ گرتے پڑتے جارہے تھے اور راستے ان کی لاشوں سے الے یوے تھے'ابرہہ کو بھی کنکرلگا' حبثی اے اپنے ہمراہ لے چلے'اس کا جسم کرے کرے ہو کر گر رہا تھا جب مجمی جسم سے کوئی کلوا اگر تا معالیب اور لهو بینے لگتا اسے صنعاء لے کر پینچے تو وہ "بوث" تھا بغیر بال ویر کے چوزے ایسا' پھراس کا سینہ پھٹا اور مرگیا۔ بقول ابن اسحاق اسی سال عرب میں چیک کا مرض دیکھا گیا' حرمل'

تميد اور مرار وغيره تلخ يود ، بهي اس سال ديكه كئد ابن اسحال كت بين الله تعالى في جب رسول الله المايم گو مبعوث فرمایا تو اللہ نے من جملہ اور احسانات کے ' قریش پر ابرہہ کے جارحانہ حملے کا دفاع کا بھی سورہ فیل میں ذکر فرمایا ہے۔

مجیل: نمایت سخت اور پخته منی (یونس اور ابوعبیده) بعض کے نزدیک بید کلمه سنگ اور گل سے مرکب ھے اور عرب نے اس کامعرب تجیل بنالیا۔

البایل: جمند کے جمند' جوق در جوق' قطار در قطار' بقول ابن بشام جمع ہے۔ میرے علم کے مطابق مرب نے اس کا مفرد استعال نہیں کیا۔ بعض اس کا مفرد ابول بر وزن عجول بتاتے ہیں اور رواس "ایباله" التلتے ہیں اور کسائی کہتے ہیں میں نے اس کا مفرد ائیل سا ہے۔ بقول اسلاف 'ابائیل کا معنی ہے پر ندول کے متفرق گروہ جو پے دربے مختلف سمتوں سے آگئے۔ بقول ابن اسحال ان کی چونچیں پرندوں الی تھیں اور فینج کوں ایسے اور بقول عکرمہ ان کے مرور ندول جیسے تھے۔ یہ سبز رنگ کے پر ندے بحراحمر کی طرف سے ا الله على الله عبيد بن عمير على الله وريائي جانورت ان كى چونچوں اور پنجول ميں پھر سے ابن عباس سے پیر مجھی منقول ہے کہ ان کی شکل و صورت سیمرغ جیسی تھی۔ ان کے منہ اور پنجوں میں سب سے چھوٹا پھر آدی کے سرکے برابر تھا اور بعض کہتے ہیں چھ شتر کے سرکے مطابق تھا' اور بعض کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے

م اللہ تھا ہے۔ ابن الی حاتم نے عبید بن عمیر سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب ہاتھی والوں کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ان پر بحراحمر کی طرف سے چربوں ایسے پرندے بھیج' ہرپرندہ تین پھراٹھائے ہوئے تھا' دو پنجوں میں اور

اکی چونچ میں اور وہ پرندے ان پر صف بستہ تھ' پرندوں نے چیخ ماری اپنے پنجوں اور چونچوں کے پھر نیجے م کینک دیئے۔ جس آدمی کے سربر پھر گر آاس کی دیر سے خارج ہو جا آاگر جسم کے کسی اور حصہ پر لگنا تو

میں آرپار ہو جاتا' اللہ تعالی نے تیز آندھی چلائی جس کی بدولت پھروں کی ضرب میں اور شدت پیدا ہو گئی

---و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سب پھرسے ہلاک نہ ہوئے تھے بلکہ بعض نے بمن پپنچ کر اس ہلاکت خیز عذاب کی اطلاع دی تھی اور ابرہہ بھی یمن پہنچ کر مرا تھا۔ ابن اسحاق نے عائشہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے فیلبان انیس اور ہاتھی کے قائد دونوں کو اپاہج اور اندھے مکہ میں بھیک مانگتے دیکھا ہے 'بقول مفسر نقاش' بلاخیز طوفان آیا اور ان کی لاشوں کو سمندر میں بہالے گیا۔

ابرہہ کی فرمت میں اشعار: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ یہ اتنا عظیم حادثہ تھا کہ متعدد شعراء عرب نے اس کے بارے قصیدے کے اللہ تعالی نے محیرا معقول شکریزوں کی بارش برسا کر کعبہ کو ابرہہ کے تاپاک منصوب سے محفوظ رکھا اللہ تعالی کی مشیبت تھی کہ کعبہ کی تعظیم و تکریم میں رسول اللہ ملاہیم کی بعثت سے مزید اضافہ کرے جس میں نماز اہم ترین رکن ہے۔ بلکہ دین کاستون ہے اور نماز کا قبلہ اس کعبہ کو قرار کرے۔ سنگ ریزوں کی اس بارش سے قریش کی نصرت و حمایت مقصود نہ تھی کیونکہ ابرہہ اور اس کا لشکر عیسائی سے اور قریش مشرک سے بلکہ قدرت کا یہ اعجاز کعبہ کی حفاظت و صیانت کی خاطر تھا اور نبی علیہ السلام کی بعثت و رسالت کی تمہد اور پش خیمہ تھا۔

عبدالله بن ز معری سهی نے کہا۔

تنكلوا عن بضن مكة انها كانت قديماً لا يسرام حريمها في تخلق الشعرى ليالى حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها سائل أمير الحبش عنها ما رأى فلسوف ينبى الجاهلين عليمها ستون ألفاً في يؤبوا أرضهم بل في يعش بدالا ياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها

( کمہ کی توہین سے تم عبرت حاصل کرو' ازل سے ہی اس کی بے حرمتی کا قصد ناممکن ہے۔ شعریٰ ستارہ کی تخلیق سے قبل ہی ہے حرم قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ اس کی بے حرمتی کرنے والا عزیز و غالب نہیں۔ اس کے بارے جبش کے سپہ سالار سے اس کا آنکھوں دیکھا حال پوچھ' ناواقف کو واقف حال آگاہ کر دے گا۔ ساٹھ ہزار افکر اپنے علاقے میں واپس نہیں لوٹا' بلکہ ان کا بیار بھی واپس کے بعد جانبر نہیں رہ سکا۔ ان سے قبل وہاں عاد اور جرہم قبائل تھے' اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے آومیوں کے اوپر سے)

ابوقیس بن الصلت انصاری مرنی نے کہا۔

ومن صنعه یوم فیل الحبوش إذ كلم بعث و مرزم خصاحنهم تحصت أقراب و قصد شرموا أنف فأنحرم و تعلیم معلیم و مرزم النامی میں لکھی جانے والی اذا بمم کتاب و سنت كے روشنی میں لکھی جانے والی اداد اسلامی کتاب و سنت كے روشنی میں لکھی جانے والی اداد اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز م

( مبشوں کے ہاتھی والے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ جب وہ اسے اٹھاتے تھے بیٹھ جا یا تھا۔ ان کی لاٹھیاں اس کی کو کھوں کے بینچ برس رہی تھیں' انہوں نے اس کا ٹاک کاٹ ڈالا بس وہ کٹ گیا۔ کوڑے کی بجائے انہوں نے مخبر لیا۔ جب اس کو مارتے تو اس کی گدی کو زخمی کر دیتے)

ف و ل وأدبر أدراج ف وقد باء بالظلم من كان تم فارسل من فوقهم حاصب فالفهم مثل لف القرم فارسل من فوقهم حاصب فلفهم وقد تساجو اكتراء الغنم وقد تساجو اكتراء الغنم وقد تساجو اكتراء الغنم ووقد تساجو اكتراء الغنم ووقد فالم اور ممكر تفادان كه اوپر سے محريز برمائ ان كو كينے

روہ پھڑا اور اپ کو ایس میں چھا تیا ہو وہاں تعاوہ کا م اور مسمر تعاقبہ ان سے اوپر سے سنزیز سے برساسے ان کو بیے کی طرح کپیٹ کر رکھ دیا۔ ان کے احبار ان کو صبر پر آمادہ کرتے تھے اور وہ بکریوں کی طرح میاک رہے تھے ) ابوالصلت رہیمہ بن الی رہیمہ وہب نے علاج ثقفی اور بقول ابن ہشام امیہ بن الی صلت نے کہا۔

ابواسلت ربیعہ بن ابی ربیعہ وہب نے علاج صفی اور بھول ابن شام امیہ بن ابی صفت نے اللہ الر آیسات ربنے اللہ الکف ور حل میں تبین حسابه مقد ور حل میں تبین حسابه مقد ور شہر کیلے وا النہار رب رحیہ میں الفیار رب رحیہ میں الفیار بالمغمس حتی صار یحب و کأنہ معقور

(ہمارے پروردگار کی آیات و علامات روش ہیں۔ ان پر کوئی کافر اور ناشکر گزار ہی اعتراض کر سکتا ہے۔ اس نے شب و روز کو پیدا کیا' ہر ایک کا حساب واضح انداز سے ہے۔ چر مہران پروردگار دن کو سورج کے ساتھ روش کر تا ہے' اس کی شعاعیں پھیلی ہوئی ہیں۔ مفمس مقام پر اس نے ہاتھی کو روک دیا وہ گھنوں کے بل گھنتا تھا گویا اس کے باؤل کئے ہوئے ہیں)

(ائی گردن کو زمین پر رکھنے والاہے جیسے بہاڑ سے پھر گر پڑتا ہے۔ اس کے گرد شاہان کندہ کے بہادر تھے الزائیوں میں شیروں اور شاہ بازوں کی طرح۔ پھر اس کو چھوڑ کر سب متفرق ہو گئے' اس کی بنڈلی کی بڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دین حنیف کے علاوہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں ہردین ناکام و تامراد ہوگا)

اصحاب فیل کے سلسلہ میں ابوقیس بن الصلت نے کہا۔

فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الاحاشب فعندكم منه بالاء مصدق غداة أبي يكسوم هادى انكتائب كتيبته بالسهل تمشي ورجله على القاذفات في رؤس المناقب فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنوداً لمليك بين ساف وحاصب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فولوا سراعا هاربین و م یسؤب الله ملحبش غیر مصائب (افی اهله ملحبش غیر مصائب (افھواور این رب کی عبادت کوئی پیاڑوں کے درمیان بیت الله کے کوئوں کو چھوؤ۔ پس تمهارے ہاں اس کی جانب سے ابرہہ ابو یکسوم سید سلار پر صبح دم عذاب نازل تھا۔ اس کا افکر ہموار زمین پر چاتا تھا اور پیادہ پگر تمایوں پر پیاڑی راستوں کے اوپر۔ جب عرش والے کی مدد تمہیں پنجی تو اس کے افکروں نے ان لوگوں کو اس حال میں کردیا کہ کوئی خاک آلودہ اور کوئی شکسار۔ وہ فورا بھاگ کھڑے ہوئے 'جشیوں میں سے سوائے ایک پٹیوں والے کے کوئی نہیں صبح سالم لوٹا)

عبیداللہ بن قیس الرقیات نے بیت اللہ کی عظمت اور بے حرمتی کرنے والے کی ہلاکت کے سلسلہ میں کہا۔

كاده الاشرم الـذى جاء بـالفيل فـــولى وجيشــــه مهـــزوم واسـتهك عليهــه الطـير بــالجندل حتــــى كأنـــــه مرجــــوم ذاك من يغــزد مــن النــاس يرجـع وهــو فــل مـــن الجيــوش ذميـــم

(اس ملئے نے بیت اللہ کے خلاف تدبیر کی جو ہاتھی لایا وہ بلٹ گیا اور اس کا لشکر شکست خوردہ تھا۔ ان پر پرندے پھر لے کر ظاہر ہوئے گویا کہ وہ (ابرہہ) سنگسار ہے۔ انسانوں میں سے جو اس کے ساتھ برسر پیکار ہو' وہ شکست خوردہ لائق ندمت لوشا ہے)

ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ ابرہہ کی ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا کیسوم جانشین ہوا' بعد ازاں مسروق بن ابرہہ ' اسی آخری بادشاہ سے' سیف بن ذی برن حمیری نے سلطنت سلب کی' اس لشکر کے تعاون سے جو کسریٰ نوشیروان نے اس کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔

فلیس کا انجام: حادثہ فیل ذوالقرنین سکندر مقدونی کے سنہ تاریخ کے مطابق ۸۸۸ ذ۔ق میں و قوع پذیر ہوا۔ ابرہہ اور اس کے دونوں ۔ بیٹے کیسوم اور سروق کے زمانہ کے بعد ابرہہ کا تعمیر شدہ کلیسا برباد و بے آبرہ ہوگیا۔ اس کی بنیاد دو چوبی بتوں' کعیب اور اس کی بیوی پر قائم تھی' جن کی قامت ساٹھ ہاتھ تھی اور یہ جنات کی آماج گاہ تھے' چنانچہ کلیسا کے سازوسلمان کو کوئی انجکنا چاہتا تو جنات اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ سفاح عباسی کے عمد خلافت تک وہ بدستور قائم رہا' اس کے پاس اس کے ملبہ اور سازوسلمان اور خام وغیرہ کا تذکرہ ہوا جو ابرہہ نے بلقیس کے محل سے منگوائے تو اس نے لوگوں کو بھیج کر اس کی این سے اینٹ بجادی اور قبتی سازوسلمان اپنے پاس منگوالیا۔ (ذکرہ سمیلی) واللہ اعلم۔

حبیثی حکومت کا زوال سیف کے ہاتھوں: محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو یکسوم ابرہہ حبیثی کی عبرت ناک ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا یکسوم تخت نشین ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی مسروق حکران ہوا۔ جب حبیثی حکومت کی مسلسل غلط پالیسیوں سے بمنی شک آگئے تو ۔۔۔۔ ابو مرہ سیف بن ذی بین بن ذی اس بن عموم بن عبر مشس بن واکل بن غوث بن بن ذی اصبح بن مالک بن زید بن سمل بن عمرو بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد مشس بن واکل بن غوث بن قطن بن عمیب وین اور وہ اسکاری میں بیان سیال میں اور وہ اسکاری میں بیان سیال میں معاویہ بن محمد بن میں بن اور وہ اسکاری میں بیان سیال میں میں اور وہ اسکاری میں بیان سیال میں میں اور وہ اسکاری میں بیان میں میں اور وہ اسکاری بیان سیال میں اور وہ اسکاری بیان میں بیان میں میں اور وہ اسکاری بیان میں بیان میں میں اور وہ اسکاری بیان میں بیان میں بیان میں میں بیان میں میں بیان میں بیان میں بیان میں میں بیان میں میں بیان میں بیان میں بیان میں بیان میں میں ب

حاضر ہوا اور حبثی حکومت کے ظلم و ستم کی داستان سنائی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے مظالم سے نجات دلاکر' خود حکومت سنبھال لے اور کسی رومی کو اپنا نائب مقرر کر دے۔ لیکن قیصرنے ان کی درخواست کو درخور اعتباء نہ سمجھا۔

پھروہ قیصرے مایوس ہو کر نعمان بن منذر کے دربار میں حاضر ہوا ۔۔۔۔ جو عراق کے شہر حیرہ میں کسریٰ کا نائب اور گورنر تھا اور اپنی داستان رنج و الم سنائی' تو نعمان نے کہا سال میں ایک بار کسریٰ کے دربار میں میری باریابی ہوتی ہے۔ اتنی دیر آپ میرے پاس قیام کریں۔ چنانچہ سیف بن ذی بینن 'نعمان بن منذر کے پاس ٹھبر گیا۔ پھر نعمان 'سیف کو کسریٰ کے دربار میں اپنے ہمراہ لے گیا اور کسریٰ آج پنے اپنے دربار میں جوہ افروز تھا۔

تاج كسرى : يه طلائى تاج ايك برك پيانے كے موافق وزنى تقال يا قوت و زبر جد اور جوا ہر سے آراستہ تھا، وزنى ہونے كى بنا پر بادشاہ اسے سربر اٹھا نہ سكتا تھا، النذا وہ تخت كے اوپر، ايك طلائى زنجير سے معلق تھا، كسرى تخت پر پردے ميں جلوہ افروز ہوكر اس ميں سر داخل كرويتا، بعد ميں وہ پردہ ہنا ديا جا تا تو حاضرين اس كى بيبت اور وہشت سے سحدہ ريز ہو جاتے۔

البدایہ والنہایہ ح کے ص ۲۷ پر ہے کہ ۱۱ھ میں مدائن کی فتوحات کے بعد عمر فاروق نے یہ طلائی تاج مراقہ بن مالک کو پہنایا۔ جب سیف بن ذی برن حمیری' اس کے دربار میں داخل ہونے لگا تو وہ سرخم کر کے داخل ہوا۔ کسریٰ نے یہ دیکھ کر کہا' اس قدر طویل دروازے میں بھی سر جھکا کر داخل ہو تا ہے۔ سیف کو کسریٰ کا یہ مقولہ بتایا گیا تو اس نے کہا میں غم اور اندوہ کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ پھر اس نے کسریٰ سے عرض کیا۔ حضور! ہمارے علاقے پر ''اغیریہ'' اور سیاہ فام لوگ قابض ہیں' اس نے پوچھا کون اغیریہ؟ حبشی یا سندی؟ عرض کیا حبثی! میں آپ سے مدد کا طلب گار ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ آپ کے زیر حکومت ہو۔ کسریٰ نے کہا' وہ علاقہ کم منفعت' بے کار اور وور دراز ہے۔ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں' میں عرب میں اپنی فاری فوج کو مشکلات میں پھنسانا نہیں چاہتا اور اس کو دس ہزار درہم اور خلعت فاخرانہ میں عرب میں اپنی فاری فوج کو مشکلات میں پھنسانا نہیں چاہتا اور اس کو دس ہزار درہم اور خلعت فاخرانہ میں عرب میں اپنی فاری فوج کو مشکلات میں پھنسانا نہیں چاہتا اور اس کو دس ہزار درہم اور خلعت فاخرانہ میں عرب میں اپنی فاری فوج کو مشکلات میں پھنسانا نہیں چاہتا اور اس کو دس ہزار درہم اور خلعت فاخرانہ میں عرب میں اپنی فاری مور تا ہے یہ عظیم الشان اور عالی مرتبت انسان ہے۔ پھر اسے بلا کر کہا' آپ نے شائی عطیہ کو کم کو کر لوگوں میں لٹا دیا۔ سیف نے کہا' میں آپ کے عطیہ کو کیا کروں گا' میرا علاقہ تو خود سے و زر

عمدہ تنجویز: کسریٰ نے اعیان حکومت کا اجلاس بلا کر ان سے پوچھا' اس مخص کے مطالبے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک مشیر نے کہا' حضور! جیل میں قیدی کانی تعداد میں ہیں جن کی سزا بھانی اور قل ہے۔ آپ ان قیدیوں کو اس کے ہمراہ روانہ کر دیں۔ اگر وہ ہلاک ہو گئے تو آپ کا منشا پورا ہو جائے گا' اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ملک میں اضافہ ہو جائے گا۔

چنانچیہ کسریٰ نے آٹھ سو قدی اس کے ہمراہ کر دیے اور ان کی قیادت ایک خاندانی معمر اور تجربہ کار قتاب و سنت کی روشنتی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز وهرزنای کے سپرد کردی۔ یہ اسر آٹھ کشتیوں میں سوار تھ'دو ان میں سے غرق ہو گئیں اور چھ سامل عدن پر صحیح سلامت پہنچ گئیں۔ سیف حمیری نے اپنی قوم کے پھھ افراد اکٹھ کرکے وهرز کے زیر کمان کردیے اور کما' میرا پاؤں آپ کے پاؤں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارا مرنا جینا اکٹھا ہے۔ وهرز نے اس تجویز کی تعریف کی۔

آمنے سامنے: شاہ یمن مسروق بن ارجہ بھی اپن فوج کو بالقابل لے آیا و هرزنے اپنے بیٹے کو مقابلہ کے لئے بھیجا تو وہ قتل ہو گیا اور و هرز کا غصہ دو چند ہو گیا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے آ کھڑی ہو کیں تو و هرز نے کہا۔ مجھے ان کے بادشاہ کی نشان دہی کردو' لوگوں نے کہا' آپ ہاتھی پر سوار' آج پنے ' پیشانی بر سرخ موتی آویزاں کئے ' سوار کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کما بالکل ' تو لوگوں نے کما یہ ان کا باوشاہ ہے۔ وهرز نے کما' بس! بس! پھروہ دیر تک آمنے سامنے کھڑے رہے۔ وهرز نے دوبارہ یوچھا' اب وہ کس پر سوار ہے؟ تو رفقاء نے کما ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے۔ تو اس نے کما ہاں! ذرا ٹھمرو' چنانچہ خاصی دیر ردبرو کھڑے رہے پھروهرزنے بوچھا' اب وہ کس پر سوار ہے؟ تو انہوں نے بتایا خچریر' تو وهرزنے کما خچر' وخت حمار' "مجھواب وہ رسوا ہو گیا" اور اس کا ملک بھی رسوا ہو گیا۔ اس نے کما میں تیر پھیکتا ہوں اگر دیکھو کہ وہ اپنی جگہ پر خابت قدم ہیں' کوئی ہل چل پیدا نہیں ہوئی تو تم بھی مطمئن رہو' اگر و کیھو کہ انہوں نے مسروق کو گھیرے میں لے لیا ہے تو مسجھو کہ تیرنشانے پر لگاہے اور یکدم حملہ کروو۔ پھراس نے کمان پر تانت چڑھائی اور کمان اتنی سخت تھی کہ اس کے بغیر کوئی تانت نہ چڑھا سکتا تھا۔ پھر اس نے تیر پھینکا تو وہ اس کی پیشانی پر سرخ موتی پر جالگا اور سرسے پار ہو گیا' وہ سواری سے گریزا اور لوگوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا' وهرز کے ساتھی میکبارگ و نعته "حمله آور ہوئے۔ حبثی قتل ہوئے' میدان جنگ سے فرار ہوئے اور شکست سے دوچار ہوئے۔ فاتح وهرز' صنعاء شرمیں داخل ہونے لگا تو اس کا دروازہ ذرا نیجا تھا تو اس نے کہا دروازہ مسمار کر دو۔ میرا جھنڈا سرنگوں نہ ہو گا۔ چنانچہ وہ دروازہ گرا دیا گیااور وہ اپنے علم کو بلند کئے ہوئے شرمیں داخل ہوا۔ سیف بن ذی بین نے کہا۔

يظ ن الناس بالملكين أنهم اقد التأما ومن يسمع بالأمهما فان اخضب قد فقما قتلنا القيل مسروقا وروينا الكثيب دما وإن القيل مسروقا وروينا الكثيب دما وإن القيل قيل الناس وهرز مقسم قسما يسذوق مشعشعاً حتى نفيئ السببي والنعما

(لوگ سیجھتے ہیں کہ دو بادشاہوں نے اتحاد و القاق کر لیا' پھر معرکہ سرکیا ہے۔ جو مخص خطرناک مصیبت کو سے گاوہ سیجھ جائے گا ب شک پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہم نے شاہ مسروق کو قتل کر دیا ہے اور شیلے کو خون سے سیراب کر ویا ہے۔ ب شک بادشاہ و هرز ہے لوگوں کو تقسیم کرنے والا۔ اس نے لیے تراشکے آدمی کو موت کا مزا چکھایا یہاں تک کہ ہم اسیول کھا جو تھے کہا جو لئے تھے الکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس تعظیم کامیابی پر تہنیت اور مبارک باد دینے کے لئے حجاز وغیرہ عرب کے سب علاقے سے لوگ آمد کی آخر کی آخر کی آخر کی آخر کی آخر کی تھے۔ سیف حمیری نے ان کو رسول اللہ طابیع کی آخر کی بشارت سائی تھی۔ ہم یہ ''بشارت'' کے بیان میں مفصل ذکر کریں گے۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ ابو صلت بن ابی رہیہ ثقفی نے کما بقول ابن ہشام امیہ بن ابی صلت،

ليطلب الوتر أمثال ابس ذى بسزن ريّم في البحس للأعداء أحوالا يسم قيصسراً لما حان رحلت فسم يجد عنده بعض الذى سالا تم انثنى نحو كسرى بعد عاشرة من السنين يهين النفس والمالا

حم اسی حو مسری بعد عاسره من است بی یه بی است و مد و مد و حت الله حتی أتنی ببنسی الاحسرار بحملهم إنك عمری لقد أسرعت قلقسالا (ابن ذی یزن ایسے نامور بدلہ لیتے بن وہ سندر میں وشنوں کی خاطر متعدد سال رہا۔ جب اس کا وقت سفر قریب آیا

تو اس نے قیصر کے پاس جانے کا عزم کیا اور اس کے پاس سے دعانہ پایا۔ پھر دس سال بعد کسریٰ کی طرف گیا اپنا جان و مال صرف کر کے۔ یمال تک کہ وہ ان "آزاد کردہ" اسپروں کو کشتیوں میں لایا عمر کی قتم! بے شک تو ہمیشہ سفر میں رہنے والا تیز رفتار ہے)

لله درهم من عصبة حرجوا ما إن أرى لهم في النياس أمشالا غلباً مرازية بيضاً أسياورة أسداً تربب في الغيضات أشيبالا يرمون عن سدف كأنها غبط بزمخس يعجسل المرمي اعجالا أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد أضحى شريدهم في الارض فالآلا الله بى كے لئے ہاس جماعت كى بھلائى جو وہاں سے آئے وہ ہے مثال لوگ ہیں۔ موئی گردن والے سردار والله بى مام شير دل وہ اپن مجھاروں ميں اپن بچوں كى پرورش كرتے ہیں۔ چلاتے ہیں وہ كمانوں سے گويا وہ «هودے" ہیں باريك تيرسے جو تير زوہ كو جلدى ہى موت كے گھائ اثار آئے۔ تو نے ساہ كوں پر شيروں كو چھوڑ ويا ان كا فرار ہونے والا فلست فوردہ ہے)

فاشرب هنینا علیك التاج مرتفقاً فی رأس غمدان دارا منك محسلالا تلك المكسارم لاقعبان من لسبن شسيبا بمساء فعسادا بعد أبسوالا ند الم فرشكان تيم ساج تك لكاتے موج سراس غمان" تيمي قام كاه سے به فضاكل و مناقب من

(خوب لی خوشگوار' تھھ پر تاج ٹیک لگائے ہوئے ہے۔ "راس غمدان" تیری قیام گاہ ہے۔ یہ فضائل و مناقب ہیں سدا بمار' پانی میں مخلوط دودھ کے دو پیالے ہیں' جو پینے کے بعد پیٹاب کے راستہ نکل جائیں)

غمدان : یمن میں ایک محل تھاجو معرب بن قحطان نے تقمیر کیا تھا' بعد میں وائلہ بن حمیر بن سباس میں قیام پذریہ ہوا' اس کی بیس منزلیس تھیں' واللہ اعلم۔

بنی متیم کے عدی بن زید حمیری کہتے ہیں۔

ما بعد صنعاء كان يعمرها ولاة ملك جزل مواهبها وفعها من بنى لذى قزع الحزن وتنددى مسكا محاربها كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

معفوقة باجبال دون عرى الكائد مسا يرتقسي غواربهسا المعشوقة باجبال دون عرى الكائد مسا يرتقسي قاصبها المعشود النهام إذا حاوبها بالعشري قاصبها ومنعاء كي بعر كه اس مين آباد مع حكران جن كعطيات گران قدر تقد اس كياني نے اس كو فلك بوس بنايا كاروں پر چرهنا وشوار ہے۔ الوكى آواز اس مين بهلى معلوم ہوتى ہے جب پچھلے پراس كے كنارے گونج اشمين) مناوں پر چرهنا وشوار ہے۔ الوكى آواز اس مين بهلى معلوم ہوتى ہے جب پچھلے پراس كے كنارے گونج اشمين) مناقت اليها الاسباب جند بني الأحرار فرسانها مواكبها وفوزت بالبغال توسق باختف و تسمى بها توالبها حتى يراها الاقوال من ضرف المنقل خضرور كتائبها عواليها يوم ينادون آل بربسر واليكسوم لا يفلح من يوم ينادون آل بربسر واليكسوم لا يفلح من يوم ينان جن الورن جن ميران جنگ مين مرداروں نے ديكا قلعہ كے كنارے سے ان كي فوجين ملح تھيں۔ جن وان يور رہے تھے۔ يمان تك كہ ان كو مرداروں نے ديكا قلعہ كے كنارے سے ان كي فوجين ملح تھيں۔ جن وان يکارتے تھے آل بربراور يكوم كوكہ ان كالجمائے والانجات نہ يا جائے)

فکان یوما باقی اخدیت وزا لت أمسة تسابت مراتبها و بسال المیسج بالزارف و الایام حسون جسم عجائبها بعد بندی تبسع نخساورة قد اصمانت بها مرازبها دوه ایاون تقاکه اس کی بات آابد باقی رم گی اور این مراتب پر قائم ایک قوم ختم ہوگئ۔ جنگ نے جماعت حبثہ کو بدل دیا، زمانہ خالی م اور اس کے عجائب بعرت ہیں۔ بن تیج کے بعد مخی اور فیاض لوگ ہیں دہاں ان کے رکیس مطمئن اور پرامن ہیں)

خواب شرمندہ تعبیر: ابن ہشام کابیان ہے کہ یمی سیف 'طبیح کی تعبیر کا مصداق تھا' اس نے کہا تھا۔
یلیہ ارم ذی یزن' یخرج علیہم من عدن فلا یترک منہم احدا بالیمن ارم ذی یزن عدن کے رستہ سے
آئے گا اور یمن میں ان سے کمی کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ اور شق کابن کی تعبیر تھی غلام لیس بدنی ولا
مدن یخرج من بیت ذی یزن ایک نوجوان وہ کمینہ اور کمزور نہ ہے' ذی یزن کے خاندان سے پیدا ہو گا۔
ابن اسحاق کابیان ہے و هرز اور اس کے ساتھی یمن میں مقیم ہو گئے۔

ابنا: آج کل یمن میں ''ابنا'' ان کی آل اولاد کو کہتے ہیں۔ یمن میں جش کی حکومت 2۲ سال رہی' اس عرصہ میں ارباط' ابرہہ' کیسوم اور مسروق بن ابرہہ مسلسل چار حکمران رہے۔

ر سول الله مطايع مبعوث ہوئے۔

مراسلہ کسریٰ : امام زہری کابیان ہے کہ کسریٰ نے باذان کو ایک مراسلہ بھیجاکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک قرایش نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم وہاں جاؤ' اس سے دعویٰ نبوت سے تائب ہونے کو کہو' اگر وہ تائب ہو جائے تو نبھا' ورنہ اس کا معاذ اللہ سر قلم کرکے مجھے بھیج دو۔

مکتوب نبوی اور کسری کا انجام: باذان نے کسری کا یہ مراسلہ رسول الله ما اید ما اید ما اید ما اید ما اید ما ایک خدمت میں بھیج ویا اور رسول الله طاقیم نے اس کے جواب میں لکھا (ان الله قد وعدنی ان یقتل کسری فی یوم کذاوکذا من شہر کذا) الله تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کسری فلال روز فلال ماہ میں قتل ہو جائے گا۔ (بقول الم سیملی وہ منگل کی رات ۱ جادی الاول 20 میں قتل ہوا)

جب باذان کو یہ جواب موصول ہوا تو اس نے توقف کیا اور کما اگریہ نبی ہوا تو لازماً ایسا ہو گاچنانچہ رسول الله طابع کے بیان کردہ وقت کے مطابق ہی کسریٰ کو اس کے بیٹے ''شیرویہ'' نے قتل کر دیا اور بعض کا خیال ہے کہ اس کے سب بیٹوں نے د فعنہ '' حملہ کر کے قتل کر دیا۔ کسریٰ کا نام ہے پرویز بن هرمز بن نوشیروان بن قباد' میں سلطنت روم پر غالب آیا تھا جس کا واقعہ سورہ روم میں نہ کور ہے۔

مکتوب گرامی: رسول الله طابیع نے کسریٰ کو اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے برافروختہ ہو کر رسول الله طابیع کا مکتوب گرامی پارہ پارہ کر دیا اور اس نے اپنے نائب حکومت باذان کو نہ کور بالا مراسلہ تحریر کیا تو رسول الله طابیع نے فرمایا ۔۔۔ ان دبی قتل اللیلة دبک ۔۔۔ میرے رب نے تیرے رب کو آج رات قتل کر ڈالا ہے۔ چنانچہ رسول الله طابیع کے عین فرمان کے مطابق وہ قتل ہو گیا۔ اس کے جوروجفا کی وجہ سے اس کے بیٹوں نے اسے موت کے گھاٹ آثار دیا۔ بعد ازیں اس کا بیٹا شیرویہ حکمران ہوا' وہ چھ ماہ تک زندہ رہا۔ خالد بن حق شیبانی نے کہا۔

و کسری إذ تقسمه بنروه اباسیاف کما اقتسم اللحام (قصاب کی طرح جب کری کواس کے بیوں نے تا تیج کردیا)

(پھراس کی ہمشیرہ بوران بنت کسری تحت تشین ہوئی تو رسول اللہ ماہیط نے فرمایا لا یفلع قوم ملکتھم امراة دوہ قوم کبھی فلاح نہیں پاکتی جے نے اپنی حکومت کی عورت کے سروکی پنانچہ وہ صرف ایک سال تک منصب حکومت پر فائز رہی اور اس کی حکومت افرا تفری کا شکار ہو گئی۔ پھرارباب بست و کشاد نے کسری بیزد گرد بن شمریار بن پرویز کو نامزد کیا اور یہ آخری کسری تھا جو حضرت عمر کے ایام خلافت میں ہلاک ہوا اور اس کے بعد کوئی کسری نامزد نہ ہواکیونکہ رسول اللہ سامیط کی پیش گوئی تھی ' (اذا هلک کسری فلا کسری البعدہ) اور یہ قدیم سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئی "والمعاقبة للمتقین" ندوی)

جب باذان کو کرئی کے قتل کی خرہوئی تو اس نے رسول الله طخیط کو اپنے اور دیگر لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی اطلاع کر دی اور عرض کیا اب ہم یارسول الله طخیط کس کی طرف منسوب ہوں گے؟ تو رسول الله طخیط نے فرمایا (انتم منا والینا اہل البیت) تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو' بقول امام زہری اس بنا پر رسول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یمن میں اشاعت اسلام: بنابریں رسول الله طابیتے نے یمن میں اسلام کی دعوت اور اس کی نشرواشاعت کی خاطر صحابہ کرام کو بھیجا۔ سب سے اول خالد بن ولید اور علی کو روانہ کیا پھر ابوموی اشعری اور معاذ بن جبل کو بھیجا اور جملہ اہل یمن دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ باذان کی وفات کے بعد اس کا لڑکا شہر بن باذان تخت نشین ہوا' اسود عنسی کے قتل کے بعد یمن پر پھر اسلامی حکومت قائم ہوگئ۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ سطیح کابن کے اس مقولہ نبی ذکی یاتیہ الوحی من قبل العلی --- کا ہی مطلب تھا' اور شق کابن کی تعبیر بل ینقطع برسول مرسل یاتی بالحق والعدل --- کا ہی ہی مصداق تھا۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر کی پھر پر یہ تحریر کندہ تھی (لمن ملک ذمار الحمیر الاخیار لمن ملک ذمار الحبشة الا شرار' لمن ملک ذمار لفارس الاحرار' لمن ملک ذمار لقریش المتجار) ''یمن پر کس کی حکم انی ہوگی' حمیر اخیار کی پھر کس کی حکومت ہوگی' شریر جشیوں کی' پھر کس کی سلطنت قائم ہوگی' فارس کی' پھر کس کے زیر فرمان ہوگا' قریش تاجروں کے۔

اسی مفہوم کو کسی شاعرنے منظوم بھی کیاہے جو مسعودی نے نقل کیاہے۔

حين تمدت ذمار قيل لمن انت فقالت خمسير الأخيسار ثم سينت من بعد ذاك فقالت أنا للجيش أخبث الاشسرار ثم قالوا من بعد ذاك لمن أنت فقالت الى قريسش التحسار أنت فقالوا من بعد ذاك لمن أنت فقالت الى قريسش التحسار

بعض کتے ہیں کہ ابن اسحاق کا نہ کور بالا کلام' مالک بن ذی منار' برادر عمرہ ذی الاذعار بن ذی منار کے عہد حکومت بن اسلام کی قبر کے عہد حکومت سے معمولی عرصہ پہلے تیز آندھی چلی اور ہود علیہ السلام کی قبر کے پاس ایک پھر نمودار ہوا اور اس پر نہ کور بالا تحریر نقش تھی اور بقول کسی کے بیہ نوشت ہود علیہ السلام کی قبر پر بھی تحریر تھی اور ان کا کلام تھی۔ (سمیلی)

بانی قلعہ حضر 'ساطرون کا قصہ: ابن ہشام نے یہ قصہ اس مقام پر اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ ماہرین نسب کے مطابق نعمان بن منذر 'جس کی معرفت سیف حمیری کو کسریٰ کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تھی وہ ساطرون کی نسل سے تھا۔ ابن اسحاق کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ نعمان بن منذر 'ربید بن نفر محطانی کی اولاد میں سے ہے۔ اور جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ نعمان 'قیصر بن معد بن عدنان کی نسل میں سے ہے 'نعمان کے نسب کے بارے یہ تین اقوال منقول ہیں۔

قلعہ حضر: ابن ہشام نے ساطرون بانی قلعہ حضر کا قصہ بیان ضمنا کیا ہے۔ قلعہ حضر دریائے فرات کے ساحل پر ساطرون بادشاہ نے تعمیر کروایا وہ فلک بوس عظیم الشان عمارت تھی 'برے شرکے موافق جس میں ساحل پر ساطرون بادشاہ و سنت کے دوشتہ میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز دری سلطنت کانا و دولت بی ہو تا تھا۔

ساطرون: ساطرون کا نام ہے ضیزن بن معادیہ بن عبید بن اجرم از بنی سلی بن طوان بن حاف بن قضاعہ (ابن کلبی) اور ابن کلبی کے علاوہ ماہرین نسب کابیان ہے کہ اس کا شار "جرامقة" میں سے ہے اور یہ "طوا کف الملوک" دور کا ایک بادشاہ تھا جب یہ غیر مکی باشندوں سے نبرد آزما ہوتے تو یہ ساطرون ان کی قیادت کیا کر آتھا۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ ''کسریٰ سابور ذوالاکتاف'' نے ساطرون صاحب حضر سے جنگ کیا اور دیگر مور خین کا بیان ہے کہ ساطرون سے جنگ کرنے والا' سابور بن ارد شیر بن بابک' پہلا ساسانی بادشاہ ہے' جس نے طوا کف الملوکی ختم کر کے شاہان کسریٰ کی بنیاد ڈالی اور سابور ذوالاکتاف تو بہت ور بعد میں ہوا' واللہ اعلم۔ (سہیلی)

سابور ساسانی کا محاصرہ اور تاقصات عاقل کا مظاہرہ: سابور ساسانی 'بیرون ملک خراسان کے اندر کسی مہم میں مصروف تھا کہ ساطرون نے اس کے علاقہ میں حملہ کرکے تابی مجا دی ' تو سابور نے اس مہم سے فراغت کے بعد بقول ابن ہشام ---- متواتر سوسال " قلعہ حفر"کا محاصرہ جاری رکھا اور بعض مورخ چار سال کا عرصہ بیان کرتے ہیں۔

ایک روز ساطرون کی بیٹی "نفیرہ" کی نگاہ سابور پر پڑی 'سابور ایک نوخیز حسین و جمیل بادشاہ تھا' سر پر طلائی تاج تھا جو جوا ہر سے آراستہ تھا' اس نے سابور کو ایک خفیہ پیغام بھیجا' اگر میں حفر قلعہ کا دروازہ کھول دوں تو کیا آپ مجھ سے شادی کرلیں گے۔ شاہ سابور نے "ہاں" میں جواب دیا۔ شام ہوئی تو ساطرون حسب دستور شراب میں مخبور تھا' نفیرہ نے باپ کے تکیہ کے بنچے سے قلعہ کی چابیاں نکالیں اور اپنے غلام کے ہاتھ سابور کے پاس بھیج دیں۔ سابور دروازہ کھول کر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ ساطرون کو بہ تیج کرکے قلعہ کو سابور کے پاس بھیج دیں۔ سابور دروازہ کھول کر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ ساطرون کو بہ تیج کرکے قلعہ کو اندر ہوائی رات بستر پر دراز' تلملا رہی تھی اور نفیرہ سے نفید نہیں آرہی تھی' سابور نے روشنی کرکے اس کا بستر شؤلا تو اس پر آس درخت کا پہتہ تھاجس کی وجہ سے نفید نہیں آرہی تھی۔

سابور نے پوچھاکیا ای سے تو بے قرار تھی؟ اس نے کہا جی ہاں! تو سابور نے پوچھا تیرا والد' تیری کیسے پرورش کیا کرتا تھا؟ تو اس نے کہا دیباج کا نرم و نازک بستر' ریٹی لباس' مغزیات کھانے کو شراب پینے کو۔ تو سابور نے "برا فروختہ ہو کر کما ایسے شفق اور مہریان باپ کا صلہ" یہ بے وفائی اور دغابازی' تو مجھ سے بہت جلد دفاکر سمتی ہے' پھر سابور نے اس کی چوٹی کے بال گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ دیے اور گھوڑے کو سریٹ دوڑا کر اسے موت کے گھاٹ آثار دیا۔

بعض کہتے ہیں کہ شاہ کی دختر نے سابور کو ایک زمین دوز نسر بتائی جس سے قلعہ کے اندر پانی آیا تھا وہ اس کے ذریعہ قلعہ میں داخل ہوا۔ بعض کا بیان ہے کہ اس نے ایک طلسم بتایا جس سے قلعہ کا دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا کہ خاکستری رنگ کی کبوتری کے پنج آگر بہ چٹم دو ثیزہ کے حیض کے خون میں ات بت کر کے چھوڑ دیا جائے جب وہ قلعہ کی دیوار پر بیٹھ جائے تو قلعہ کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## اس عبرت آموز قصہ کے بارے میں اعثیٰ بن قیس بن شعلبه شاعرنے کما۔

أم تسر للحصر إذ أهله بنعمى وهل حالد من نعم اقدام به شهور الجنود حولين تضرب فيه القدم فلما دعا ربسه دعوة أنساب اليه فلم ينتقم فلما دعا ربسه دعوة أنساب اليه فلم ينتقم فلم إزاده ربسه قسوة ومتسل مجساوره لم يقسم فه ركياتون قلعه حفركونهي ديكها جب اس كي باشندك نازونعت مين تق اور كيانعتين جاودان موتى بين- وبال شاه بورن الي الحرف كورن الي متواتر دو سال ركها اس يركدال برسائ جات تقد جب اس نے رب كو پكارا اس كی طرف متوج بو تو اس سے انتقام نہ لیا۔ كیاس كے رب نے اس كی طاقت میں اضافہ كیا اور ایبا مجاور قائم نمیں رہتا) و كان دعا قوم دعوة هلموا إلى أمركم قد صرم فموت و كان دعا قوم مدعون المركم أرى الموت بحشم فموت و كوراد ايك طرف آؤه تم اپني تلواروں كو استعال كرك شريفوں كي موت مون مين ويكيا ہوں كہ موت كو وي برداشت كرتا ہے جو اس كے برداشت پر راضي ہو)

## عدی بن زید نے بھی اس بارے کما۔

والحضر صابت علیه داهیه مرب فوقه أید مناکبها ربیسة لم تسوق والده الحینه والده از أضاع راقبها اذ غبقت مه سهباء صافیه والحمر وهل یهیم شاربها فاسلمت أهلها بلیلتها تظرن أن الرئیسس حاطبها فکان حظ العروس إذ جشر الصبح دم آء نجری سسبائبها فکان حظ العروس إذ جشر الصبح دم آء نجری سسبائبها والعه حضر پر مصبت اس کے اوپر سے آئی ہے' اس کی دیواریں مضبوط تھیں۔ جمانکے والی نے اپنے والد کو بھی موت سے نہ بچایا' جب اس نے اپنے نگاہ بان اور محافظ کو ضائع کر دیا۔ جب اس نے عمرہ شراب شام کے وقت بایا اس خیالات میں تبدیلی بیدا کرتا ہے' اس کے پینے والا بے سدھ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے المل کو "اپنی رات کے بدلے" بے یارومدگار چھوڑ دیا اس کا گمان تھا کہ شاہ اس سے نبت کرنے والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو دلمن کا نصیب تھا خون' جو اس کے دویٹہ سے بہہ رہا تھا)

و حرب الحضر واستبیع وقد احرق فی خدرها مشاجبها أیها الشامت المعیر بالدهر أ أنست المسبرء الموفور أم لدیك العهد الوثیق من الایام بل أنست جساهل مغرور مسن رأیست المنون خلدن أم من ذا علیه مسن أن یضام خفیر این کسری کسری الملوك أنو شروان أم أیسن قبلسه سابور والع کسری کسری الملوك أنو شروان أم أیسن قبلسه سابور (قلع حضر تبابا برای می باید به می المحکم والت المحکم و المحکم و

جلا دی گئیں۔ اے مخاطب کی تکلیف پر خوش ہونے والے زمان پر نکتہ چینی کرنے والے! کیا تو صحت مند اور خوشحال ہی ہو گا۔ کیا تیرے پاس کوئی حوادث دہرہ و ثیقہ موجود ہے۔ بالکل نہیں بلکہ تو جائل فریب خوردہ ہے۔ کس کو دیکھا ہے تم نے کہ موت نے اس کو زندہ جاوید رکھا' یا کس پر ظلم و تشدد سے کون محافظ ہے؟ کسریٰ' نوشیروان کماں ہے؟ یا اس سے قبل شاہ سابور کمال ہے؟)

وبنو الاصفر الكرام ملوك الروم نم يبسق منه مذكرو واخر الخضر اذ بنساء واذ دجلة تجبسى اليسه والخسراء واخرو واخرو الخضر اذ بنساء واذ دجلة تجبسى اليسه والخسراء وكور شاده مرمراً وجلله كسا سا فللطير فسى ذراه وكور لم يهبه ريب المنون فبان الملك عنه فبابه مهجور وتذكر رب اخور نسق إذ أشرف يوما واللهدى تفكير وتذكر معزز زين اصفر شابان روم مين سے كوئى فرد باتى نهيں بچا۔ اور قلعہ حضر كا الك جب اس نے تغيركيا وجلد اور قابور وادى كا محصول وبال لايا جا تا تھا۔ اس كو سك مرمرسے مضبوط كيا اور چونے كا بلتركيا ويندوں كے اس كى چوئى بر گھونيلے ہيں۔ حوادث دہر اس سے خاكف نہ ہوئ كومت ختم ہوگئ اس كا دروازہ بے آباد متروك كى چوئى بر گھونيلے ہيں۔ حوادث دہر اس سے خاكف نہ ہوئ كومت ختم ہوگئ اس كا دروازہ بے آباد متروك كي حصول كے لئے غور و

سرہ مالیہ و کیٹرہ میا یمملیك والبحسر معرضیا والسلدیر فیارعوی قلبہ وقبال ومیا غبطہ حسی الی الممسات یصسیر شارعو ی قلبہ وقبال ومیا غبطہ فیشالوت ہیں الصبا والدبسور اس کو مال و دولت کی کڑت 'مندر کے موڑ اور محل سدیر نے مرت و فرحت بخشی۔ اس کا دل باز آگیا اور اس نے کماکی زندہ کو موت کا رشک نہیں۔ پھروہ ایک خشک سے کی طرح ہو گئے اور اس کو پورب اور پچتم کی ہوالے

رب خورنق: امام ابن کیر فرماتے ہیں "رب خورنق" عمد قدیم میں ایک سرکش باوشاہ تھا وہ نمایت فضول خرج ' جور و جفا کا پتلا اور حرص و حویٰ کا بندہ تھا۔ کسی صاحب ول عالم نے اسے وعظ و نصیحت کی کہ غور کرو ' بے شار باوشاہ اور ان گنت حکومتیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں ' اب ان کا کوئی فرد بھی روئے زمین پر زندہ نہیں ' یاد رکھیے! جو سلطنت آپ کے ورشہ میں آئی ہے ' وہ لامحالہ کسی کے ورشہ میں منقل ہوگی ' اس وعظ و نصیحت کی اس پر پوری گرفت ہوئی ' ' ہرچہ از ول ولبرول ایزو ' اور یہ چند کلمات اس کے ول میں اتر گئے اور وہ خوب متاثر ہوا ' گناہ و عصیان سے باز آگیا' ماضی اور حال پر غور کرنے لگا' قبر کی تاریکی اور تنگی سے گئے اور وہ خوب متاثر ہوا ' گناہ و عصیان سے باز آگیا' ماضی اور حال پر غور کرنے لگا' قبر کی تاریکی اور تنگی سے گئے اور وہ خوب متاثر ہوا ' گناہ و عصیان سے باز آگیا' ماضی اور مول پر غور کرنے نائل افتیار کر لی اور گؤشہ اور سلطنت کو خیراد کہ دیا' فقراء کا لباس بہن لیا اور ویران جنگل میں چلا گیا۔ تنائی اختیار کر لی اور گوشہ نشین ہو گیا۔ ۔۔۔۔ ' دسمتاب التوامین ' میں یہ قصہ امام ابن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قدامہ مقدی نے ذکر کیا ہے اور الروض الانف ص ۵۵ پر امام سہیلی ۵۸ھ نے نمایت عمدہ سند اور عمدہ پیرابیہ میں بیان کیا ہے۔

طوا گف الملوکی کابیان: ساطرون صاحب قلعہ حفز اسکندر مقدونی کے معاصر کابیان ہو چکا ہے کہ وہ "طوا گف الملوکی" کے دور کا سرخیل تھا 'جب وہ شاہ فارس دارا بن دارا پر فتح یاب ہوا اور اس کی حکومت کو زیر و زبر کیا 'اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی 'قوم کو ذلیل و رسوا کیا ' محاصل اور آمدنی کے ذخائر پر قبضہ کر لیا اور فارس کو یہ و بالا کر دیا۔ اس کا عزم تھا کہ آئندہ کوئی اجتماعی حکومت بیا اور فارس کو یہ و بالا کر دیا۔ اس کا عزم تھا کہ آئندہ کوئی اجتماعی حکومت بال و پر نہ نکال سکے اور نہ وہ ایک حکمران کے تابع ہو سکیں۔ چنانچہ اس نے عرب و عجم کے ہر علاقہ پر ایک باوشاہ اور رکیس نامزد کر دیا اور طوا گف الملوکی کی بنیاد ڈال دی۔ ہر بادشاہ اور رکیس اپنے علاقہ کا تحفظ کر تا اور اس کے محاصل اور آمدنی آئشی کر تا اور حکومت بطور وراثت نعقل ہوتی 'باپ کے بعد بیٹا وارث ہوتا' قریباً پانچ صد سال بی نظام حکومت جاری رہا' یمال تک کہ از دشیر بن بامک کے از بنی ساسان کا دور آیا اور اس نے تمام نچھوٹی چھوٹی ریاستوں اور حکومتوں کو متحد کر دیا اور ان کے رؤساء اور بادشاہوں کو سبکدوش کر دیا اور طوا گف الملوکی کے دور کا خاتمہ کر ویا۔

جب ازدشیر فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے سابور نے طوا نف الملوکی کے بانی عظیم زعیم اور قائداعظم صاحب قلعہ حضر پر' سب سے آخر میں محاصرہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے'واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم۔

آل اساعیل کا تذکرہ: سیرت انبیاء میں اساعیل کابیان ہو چکا ہے کہ ابراہیم اساعیل اور ان کی والدہ باجرہ دونوں کو شام سے لے کر روانہ ہوئے اور ان کو سرزمین مکہ میں فاران کے بہاڑوں میں تناچھوڑ کر چلے آئے۔ اساعیل اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ ان کے پاس سوائے تھجور کے تھلے اور پانی کے مشکیرے کے کچھ نہ تھا' جب یہ توشہ ختم ہو گیاتو اللہ تعالی نے ہاجرہ کے لئے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا' جیسا کہ ابن عباس کی طویل حدیث بخاری میں مروی ہے۔

جرہم: عرب عاربہ میں سے ایک قدیم قبیلہ جرہم وہاں حضرت ہاجرہ کے پاس اس شرط پر مقیم ہو گیا کہ ان کا آب زمزم کے استعال کرنے کے علاوہ چشمہ پر کوئی حق نہ ہو گا۔ ابراہیم متواتر ان کے حالات کا جائزہ لیتے رہے اور ان کی مزاج پری کرتے رہے۔ بیت المقدس سے مکہ تک آمدور فت کا سفر 'براق پر سوار ہو کر طے کیا کرتے تھے۔

اولاد اسماعیل : جب اسماعیل جوان ہوئے اور عالم شباب کو پنچے تو ذرج کا واقعہ پیش آیا ' پھر جرہم خاندان کی لڑکی سے شادی کی 'بعد ازاں اسے طلاق دے کر' سیدہ بنت مضاض بن عمرو جرہمی سے نکاح کیا اسی سے بارہ بیٹے پیدا ہوئے۔ (۱) تابت (۲) تیذر (۳) منشا (۳) مسمع (۵) ماثی (۲) وما (۷) ازر (۸) محور (۹) نیشی (۱۰) طبعا (۱۱) تبنیا (۱۲ ویس کا نام درج نہیں) امام ابن اسحاق وغیرہ نے یہ نام اہل کتاب سے نقل کے ہیں۔

" سمد" ايك توكالي تحي سجت كلي دورشن عيد الجهوب النبو البواليه الواليه العالم ولي تعجم كاسعب ورسم وفارض اور الخبال

پیدا ہوئے۔

"اتجاه الموجات البشريه في جزيرة العرب" من شيخ محب الدين خطيب في بست تحقيق و جبو ك بعد يد نام درج ك بين (١) نابت (٢) قيدار (٣) علور (٣) آيا (۵) دومه (١) مسمع (١) قدمه (٨) ادب ايل (٩) نفيس (١٠) مبشام (١١) الحميح (١٣) حداد-

حکومت: پورے عرب کے حجازی قبائل نابت اور قیدار کی نسل سے ہیں۔ مکہ کا حاکم اعلیٰ اور رئیس کعبہ اور زمزم کے امور کا منصرم' نابت بن اساعیل جرہی قبیلہ کا نواسہ تھا' پھر نابت کے بعد نانا کے ناطے کے باعث مضاض بن عمرو جرہی بیت اللہ پر قابض ہو گیا۔ مکہ اور اس کے گردونواح پر اپنے نواسہ کی اولاد کی بجائے کافی عرصہ تک حکمران رہا۔

مضاض كانسب: مضاض بن عمرو بن معد بن الرقيب بن عبير بن نبت بن جربم بن قحطان اور بعض اس طرح بيان كرتے بيں۔ جربم بن عقطن بن عبير بن شائخ بن اد فخشذ بن سام بن نوح جربمی مضاض بن عبير بن شائخ بن اد فخشذ بن سام بن نوح جربمی مضاض بن عمرو عبل تعيقعان پر اعلیٰ مكه بيں قيام تھا اور سميدع رئيس قطوراء بمع اپن قوم كے اسفل مكه بيں مقيم تقال بيد دونوں مكه بيں داخل ہونے والے سے تيكس اور محصول وصول كياكرتے تھے۔

سمی بات پر ان کا آپس میں نزاع پیدا ہو گیا' لڑائی ہوئی اور اس میں سمیدع مارا گیا' اس جنگ کے بعد مضاض بن عمرو بلاشرکت غیرے مکہ کا حکمران ہو گیا۔ آل اساعیل ؓ باوجود عظمت و اکثریت کے رشتہ کی نزاکت اور بیت اللہ کی حرمت کی خاطر کمی قتم کا نزاع پیدا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ مضاض کی وفات کے بعد حارث بن مضاض تحت نشین ہوا' اس کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن حارث جانشین ہوا۔

اساف و نائلہ کے مسخ کا زمانہ: پھر طاؤس و رباب کا دور شروع ہوا' عصیان و نافرمانی کا دور دورہ ہوا۔ بیت اللہ میں الحاد و فساد کا اس قدر عودج اور فروغ ہوا کہ اساف بن عفی جرہمی اور نائلہ بنت واکل ہوا۔ بیت اللہ میں الحاد و فساد کا اس قدر عودج ان کو پھر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ عوام نے ان مسخ شدہ مجتمول کو بیت اللہ میں عبرت و نصیحت کی خاطر نصب کر دیا' عرصہ دراز کے بعد سامان عبرت کی بجائے ان مجتمول کی برستش شروع ہوگئی۔

خزاعہ کی حکومت: عمرو بن عامر "شوہر طریفہ بنت خیر حمیریہ کاہنہ" جس نے متوقع سل عرم کے پیش نظر' یمن کی سکونت ترک کر دی تھی اس کی آل میں سے خزاعہ نے مکہ کے قریب موالظہ دان میں سکونت افتیار کرلی تھی اور اس علیحدگی کی وجہ سے ان کا نام خزاعہ پڑگیا۔

خزاعی کعبہ کی توہین اور بے حرمتی کو دکھ کر سے پا ہو گئے اور اس کو برداشت نہ کر سکے 'تو ان کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ آل اساعیل فریقین سے الگ رہے۔ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کیا' جر ہسی فکست کھا گئے اور خزاعہ یعنی بنی بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ اور غبشان خزاعی نے کعبہ پر قبضہ کر لیا اور عمرہ بن حارث کو جلا وطن کر دیا۔ معرکہ کے دوران عمرہ بن حارث نے کعبہ کے دو طلائی ہرن' ججر اسود' چند تلواریں اور دیگر وطن کر دیا۔ معرکہ کے دوران عمرہ کو اوپر سے بند کر دیا اور اس پر کچھ علامات و نشانات لگا دیے بھراپ متبرک اشیاء چاہ زمزم میں ڈال کر زمزم کو اوپر سے بند کر دیا اور اس پر کچھ علامات و نشانات لگا دیے بھراپ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## قديم وطن يمن ميں چلا گيا۔ عمروبن حارث بن مضاض نے اس معرك كے بارے ميں كها۔

معہ و مل من من من ہو ہو الدم عسم اللہ الصف المحسادر وقد شرقت بالدمع منها المحساجر کان م یکن بین الحجون الی الصف انسس و لم یسسمر بمکة سامر فقلت لها والقلب منسی کانما یلجلجه بسین الجنساحین طائر بلی نخسین کانما والقلب منسی کانما مصروف اللیالی والجسدود العواشر بلی نخسین کنما المعلما فازالنا صروف اللیالی والجسدود العواشر (بمت سے قبائل کئے والے ہیں اس طال میں آنسولگا تار بمہ رہے ہیں اور وہ آنکھوں میں افک گئے ہیں۔ گویا کہ جون سے لے کر صفا تک کوئی بانوس انسان نہیں اور نہ کم میں کی نے رات کو باتیں کیں۔ میں نے ان کو کما اور میرا ول گویا کہ پرندے کے دو پرول کے درمیان پھڑ پھڑا رہا ہے۔ کول نہیں ، ہم اس کے باشندے تھے ، حواوثات وہر فی طاوطن کرویا اور بدقتی نے الگ کرویا)

و كنا و لاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعن فما يحظسى لدينا المكاثر ملكنا فعززا فاعظم بملكنا فليس خي غيرنا ثم فاحر ألم تنكحوا من حير شخص علمته فابناؤه منا ونحسن الأصاهر (نابت ك بعد بم متولى بوئ بم اس كاطواف كرتے تق اور خيرو بركت نماياں تقى- نابت ك بعد بم بيت الله كم متولى بوئ اليك معززكه كوئى مرابي وار بهى مارے بال صاحب نفيب نه تقال بم حكران بوئ اور غالب بوئ بمارا لمك كن قدر عظيم تقا مارے علاوه كوئى بھى وبال فخرو افتار كا الل نه تقال كيا تم خيرين محف كو تكاح نبيل ويا اس كى اولاد مارى بيئى سے ور بم ان كے سرال بيں)

وصرنا أحادیثاً و كنا بغبطة بذلك عضتنا السنون الغوابسر فسحت دموع العین تبكی لبلدة بها حرم أمن وفیها المشاعر وتبكی لبیت لیس یؤذی حمامه یظل به أمنا وفیه العصافر وفیه و حوش لا ترام انیسة اذا خرجت منه فلیست تغادر كتاب و سنت كی روشنی میں لكهی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(ہم افسانہ بن چکے ہیں۔ اور ہم قابل رشک سے 'گذشتہ زمانہ نے ہمیں مصائب میں بتلا کیا ہے۔ اس متبرک شہر کے لئے آئکبار ہیں وہاں پرامن حرم ہے اور اس میں اللہ کے شعار ہیں۔ آئکسیں اس کعبہ کے لئے اشکبار ہیں جس کے کئے آئکبار ہیں اور اس میں وہ اور چڑیاں پرامن ہیں۔ اس میں وحثی جانور مانوس ہیں ان کو تکلیف نہیں وی جاتی جب وہاں نکل کر باہر جائیں تو چھوڑ نہیں جاتے)

عمرو کی نصیحت: امام ابن اسحاق کابیان ہے کہ عمرو بن حارث بن مضاض بنی بکر اور غبشان خزاعی کو نصیحت کرتا ہے

یا أیها الناس سیروا إن قصار کم ان تصبحوا ذات یوم لا تسیرونا حشوا المطی وأر حسوا من أزمتها قبل الممات وقضوا ما تقضونا كنا أناسا كما كنتم فغیرنا دهر فانتم كما صرنا تصیرونا دهر وانتم كمه میں چلتے رہوتم ایک روزیال نہ چل سكو گے- سواریوں كو تیز چلاؤ اور ان كی مماریں وصلی چھوڑ وو، موت سے قبل اور جوتم كرتا چاہتے ہو پایہ يحیل كو پنچاوو- ہم تمارے جیے انسان سے، ہمیں زمانے نے تبدیل كرویا اب تم بھی ہم جیے ہو جاؤگے)

ابن ہشام کابیان ہے کہ یہ اشعار اس کے قصیدہ میں سے مجھے صحیح طابت ہوئے ہیں۔ بعض علائے شعر کا بیان ہے کہ یہ افسار ہیں جو عرب کے بارے میں کے گئے 'کمر اس کے بارے کی سے گئے 'کمر اس کے شاعر کا نام نہ کور نہیں۔ امام سمیلی نے ان پر اور اشعار کا بھی اضافہ کیا ہے اور عجیب و غریب حکایات بیان کی ہیں۔ ''فضاکل مکہ'' میں ابو الولید ازرتی نے عمرو بن حارث کے ان اشعار پر یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے

قد مال دهر علينا ثم أهلكنا بالبغى فينما وبر النماس ناسونا واستخبروا فى صنيع النماس قبلكم كما استبان طريق عنمده الهونك كنما زُمانما ملوك النماس قبلكم بمسكن فى حرام الله مسكونا

خزاعہ اور عمروبن لحی کا قصہ اور عرب میں آغاز بت پرستی: خزاعہ میں سے قبیلہ غبثان کا عمرو بن حارث غبثان کا دوت مختلف بن حارث غبثان کا دوت مختلف بن حارث غبثان کا دوت مختلف مقالت میں بنج ہوئے تھے۔ عمرو بن عامر جب یمن سے سکونت ترک کر کے آیا تو اس کا ارادہ شام میں آباد ہونے کا تھا۔ وہ راستہ میں مرالمظہران کے مقام پر فروئش ہوا تو جو لوگ ان میں سے وہیں مقیم ہو گئے ان کا مام دونراعہ" ہوگیا، چنانچہ عدن بن ابوب انصاری خزرجی نے کہا۔

فلما هبطنا بطن مسر تخزعست حزاعة منا فسى حلول كراكسر حمت كل واد مسن تهامة واحتمست بصه القنسا والمرهنسات البوسر (جب بم موالظهران مين فروكش ہوئے تو فزاعہ بم سے طول كراكر ميں جدا ہوگيا اور اس نے تمامہ كى ہر وادى كى حفاظت كى' نيزوں اور قاطع تلواروں كے ساتھ خود بھى محفوظ رہے)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابو المطهر اساعیل بن رافع انصاری دوسی نے کہا۔

فلما هبطنا بطن مکة أحمدت خزاعة دار الآكل المتحامل فحلت أكاريسا وشتت قنابلا على كل حى بين نجد وساحل نفو اجرهما عن بطن مكة واحتبوا بعز خزاعي شديد الكواهل (جب بم كمه ك قرب و جوار من فروك بوك تو فزاعه في بردر بازو كهاف والے مقام كو پندكيا- اس في شرازه بحم رديا نجد اور ساحل ك درميان بر قبيله ك كروه كو متفرق كرويا- انهول في جرهم كو كمه سے جلاوطن كرديا اور مفبوط فرائ عزت كو حاصل كرليا)

بیت اللہ کی ریاست و تولیت کے بعد دیگرے میں چلتی رہی اور یہ حکومت ان میں قریبا" تین سویا پانچ سوسال تک قائم رہی' ان کا آخری رکیس حلیل بن جشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن دبعیہ خزاعی تھا' اس کی بیٹی حبی سے قصی بن کلاب نے شادی کی اور اس کے شکم سے عبدالدار' عبدمناف' عبدالعزیٰ اور عبد پیدا ہوئے۔ پھر بیت اللہ کی تولیت و نظامت حلیل کے واباد' قصی کے سپرد ہوگئی جس کی تفصیل انشاء اللہ سمندہ موقع پر بیان ہوگی۔

ایک اہم رسم اور عمرو خزاعی : خزاعی بھی بدترین متولی اور ظالم حکران طابت ہوئے کیونکہ ان ہی کے عہد حکومت میں حجاز کے اندر بت پرسی کا آغاز ہوا اور ان کے عہد میں عمرو بن لحی خزاعی لعین نے بت پرسی کی دعوت دی۔ یہ بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ اس نے بیس اونؤں کی آنکھ چھوڑی تھی۔ عرب کا دستور تھا جس کی ملکیت میں ایک ہزار اونٹ ہو جاتے وہ ایک اونٹ کی آنکھ چھوڑ دیتا تھا ناکہ باتی اونٹ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ ازرتی اور سمیلی کا بیان ہے کہ وہ موسم جج میں ہرسال دس ہزار اونٹ ذرئ کر کے کھلایا کر تا تھا اور دس ہزار کپڑے کے جوڑے پہنا تا گھی اور شمد کا حلوہ کھلا تا اور ستو پلا تا۔ ریاست و عظمت اور سرمایہ داری کے باعث وہ قوم کا مطاع اور مقدا تھا اس کا قول و فعل شریعت کی طرح قابل اجاع تھا۔

بت پرستی کا آغاز: ابن ہشام کابیان ہے کہ جھے بعض اہل علم نے بتایا کہ عمرو بن کی ایک دفعہ مکہ سے 
دشام " میں کی غرض سے گیا' جب "بلقاء " کے شہر میں آیا جو عمالقہ (اولاد عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح)

کے زیر حکومت تھا' وہاں کے لوگوں کو بت بوجتے دیکھ کر پوچھا یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کا کیا مفاو
ہے' تو انہوں نے کہا' یہ بت جن کی ہم بندگی کرتے ہیں قحط میں ان سے بارش طلب کرتے ہیں' تو وہ بارش
برسا ویتے ہیں۔ ان سے فتح و نصرت طلب کرتے ہیں تو وہ فتح سے ہمکنار کر دیتے ہیں' یہ بن کر عمرو نے کہا
برسا ویتے ہیں۔ ان سے فتح و نصرت طلب کرتے ہیں تو وہ فتح سے ہمکنار کر دیتے ہیں' یہ بن کر عمرو نے کہا
برسا ویتے ہیں۔ ان سے فتح و نصرت طلب کرتے ہیں تو وہ فتح سے ہمکنار کر دیتے ہیں' یہ بن کر عمرو نے کہا
برسا ویتے ہیں۔ ان سے فتح و نصرت طلب کرتے ہیں تو وہ فتح سے ہمکنار کر دیتے ہیں' یہ بن کر عمرو نے کہا
برسا ویتے ہیں۔ ان سے فتح و نصرت طلب کرتے ہیں تو وہ فتح سے ہمکنار کر دیتے ہیں' یہ بندگی کریں چنانچہ وہ ہبل

پی پوجاکا آغاز: ابن اسحاق کابیان ہے کہ آل اساعیل میں بت پرسی کے آغازی وجہ یہ تھی کہ کمہ کرمہ سے جب کوئی شخص سنر پر روانہ ہو آ تو حرم کے احرام کی وجہ سے حرم کا پھر' اپنے ہمراہ اٹھالے جا آ' جمال فروکش ہو آ' کعبہ کی طرح اس کا طواف کر آ' رفتہ رفتہ وہ ہر عمدہ پھر کو پوجنے گے اور اصل حقیقت کو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بھول گئے۔ بخاری شریف میں ابو رجاء عطاردی کا مقولہ ہے کہ جب کوئی خوبصورت بھرنہ ملتا تو مٹی کی فرھیری بناکر اس پر بکری کا دودھ ' دوھ دیتے اور اس کا طواف کرتے۔ غرضیکہ ابراہیم گادین چھوڑ کربت بوجنے گئے اور سابقہ گمراہ اقوام کی طرح صلالت و گمراہی کا شکار ہو گئے ' بایں ہمہ ان میں ابراہیمی دین کے بعض آثار باتی سے 'گوان میں بھی کچھ تبدیلی آچکی تھی۔ مثلاً بیت اللہ کا طواف' احرام باندھنا' عمرہ کرنا' دوران جم' منی ' مزدلفہ اور عرفات میں وقوف کرنا اور تلبیہ کہنا۔

شركيه تلبيه اور ابليس كى ايجاد : فى كنانه اور قريش يه تلبيه كت

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هولك تملكه وما ملك

(حاضر ہوں' اے اللہ' حاضر ہوں' حاضر ہوں' تیرا کوئی شریک نہیں ، بجزاس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کے ملک کا بھی)

قرآن حکیم میں ہے ''اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں گر پھر بھی شرک کرتے ہیں' یعنی توحید میں شرک کی آمیزش کرتے ہیں'' (۱۲/۱۰۷)

سیلی وغیرہ کابیان ہے کہ عمرو بن لحی اس تلبیہ کا موجد ہے۔ ابلیس ایک شیخ کے روپ میں نمودار ہوا اور عمرو بن لحی کو اس تلبیہ کی اور عرب نے اس کی تقلید کی۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ مظیم جب ان کا یہ تلبیہ سنتے تو فرماتے قد قد بس بس بی کانی ہے 'اسٹناء کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری ' جب ان کا یہ تلبیہ سنتے تو فرماتے قد قد بس بس بی کانی ہے 'اسٹناء کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام بخاری ' حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا ''ابو خزاعہ عمرو بن عامر' پہلا مخض ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور (سائبہ) چھوڑے اور بت پرستی کی ' میں نے اسے دوزخ میں دیکھا ہے وہ اپنی آئنیں کھینچ کر چل رہاہے ''

ابو خراعہ کی تحقیق : اس حدیث کا مقضی اور مطلب یہ ہے کہ عمرو' خزاعہ قبیلہ کا بانی ہے' جس کی طرف بورا قبیلہ منسوب ہے۔ جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ علاء نسب کا قول ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں آگر اس حدیث کو سرسری نظرے دیکھیں تو یہ مفہوم ظاہرہے بلکہ یہ نص کا درجہ رکھتی ہے۔ گر بعض اساد میں اس کے مخالف لفظ بھی ندکور ہیں۔

امام بخاری (ابو یمان شعیب نهری) سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ بحیرہ جانور وہ ہے جس کا دورہ بخاری (ابو یمان شعیب نهری) سعید بن مسیب سے نقل کرتے ہیں کہ بحیرہ جانور دیتے دورہ بخوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس پر بوجھ نہیں لادتے۔ اور ابو ہریرہ رسول اللہ المحیط سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرو نزاع کو دو زخ میں دیکھا ہے وہ اپنی آئیں کھینچ رہا ہے اور وہی سائبہ جانور چھوڑنے کی رسم کا موجد ہے۔ نہ کورہ بالا متن بخاری اور مسلم کی معرفت (صالح بن کیسان نهری سعید) ابو ہریرہ سے بھی منقول ہے۔

تعاقب اور نکتہ: امام بخاری نے یہ روایت ''ابن الهاد'' از زہری بھی بیان کی ہے۔ امام حاکم کتے ہیں کہ امام بخاری کے بید کہ ایم بخاری کا مطلب ہے کہ یہ روایت ابن الهاد' بذریعہ عبدالوهاب بن بخت' زہری سے مروی ہے۔ امام احمد نے یہ روایت (عمرو بن سلمہ فزائ کی ہے۔ ''ابن الهاد' زہری' سعید) ابو ہرروہ سے نقل کی ہے۔ ''ابن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الهاد" اور زہری کے درمیان عبدالوهاب بن بخت رادی ذکر نہیں کیا جیسا کہ امام حاکم نے کہا ہے 'واللہ اعلم۔ مند احمد میں یہ روایت (عبدالرزاق معمر' زہری) ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے۔ یہ سند منقطع ہے اور صحح سند زہری از سعید از ابو ہریہؓ ہے۔

ان دونوں روایات میں عمرو بن عامر خزاعی کا نام' صراحت سے ذکر کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ وہ قبیلہ کا والد ادر بانی نہیں بلکہ خزاعی قبیلہ کی طرف منسوب ہے' علاوہ ازیں اس میں کسی راوی کی تصحف اور غلطی ہے۔ یہ ابو خزاعہ' ابو خزاعہ تھا' یا یہ محض کنیت ہے اور اس سے قبیلہ کے بانی اور والد کی نشان وہی مقصود نہیں' واللہ اعلم۔

کافر کے ساتھ شکل و صورت میں مشاہمت: امام ابن اسحاق (محر بن ابراہیم بن عارف تی ابو صالح الله مراہ ہم بن ابو مررہ ہے ہیں کہ رسول الله مالی ہے اکثم بن جون خزاع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ "میں نے عمرو بن لحی بن تمعہ بن خندف کو دوزخ میں دیکھا ہے وہ اپنی آنت کھینچ رہا ہے۔ تماری اور اس کی ہوبہو ایک شکل ہے "ا کثم نے عرض کیا یارسول الله مالی ہی مشابهت نقصان دہ ہو گی۔ آپ نے فرمایا "بالکل نہیں "آپ (ماشاء الله) مومن مرد ہیں اور وہ کافر تھا وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اساعیل میں تبدیلی پیدا کی کعبہ میں بت نصب کئے "بحیرہ سائبہ" و صیلہ اور حام کی رسمیں ایجاد کیں۔ "نہ کورہ بالا سند سے بیہ حدیث صحاح ستہ میں نہیں۔ اور بیہ حدیث ابن جریر نے (ہناد بن عبدہ محمد بن عرد الله سلم) ابو ہریرہ سے مرفوعاً بیان کی صحاح ستہ میں نہیں۔

امام بخاری (محمد بن ابی یعقوب ابو عبدالله کرمانی مان بن ابراہیم ایونس زہری عودہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظھیم نے فرمایا دمیں نے دوزخ کی آگ کو دیکھا ہے وہ پرجوش ہے ایک پر دو سری کو توڑ کر غالب آرہی ہے اور میں نے عمرو کو دیکھا ہے وہ اپنی آنت دوزخ میں تھینچ رہا ہے۔ وہ پہلا مخض ہے جس نے سائبہ رسم ایجاد کی۔" امام طبرانی نے یہ روایت صالح از ابن عباس میں مرفوعاً بیان کی ہے۔ غرضیکہ ملعون عمرو بن کی نے ملت ابراہیم میں چند بدعات اور رسومات ایجاد کیس اور ملت ابراہیم میں رخنہ اندازی کی اور عرب اس کی اتباع و تقلید کرکے صلالت و ذلت کے گھڑے میں جاگرے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ ۱۰۳ میں ہے ''اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا بحیرہ کا اور نہ و صیلہ کا اور نہ حام کا' لیکن کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بہتیرے ان میں عقل نہیں رکھتے'' ان رسومات کی تشریح تفییرابن کثیر میں خوب بیان ہے' وللہ الحمد۔ ''اور یہ لوگ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یکھ حصہ ان کا ٹھمراتے ہیں جن کو شعور ہی نہیں'

الله كى قتم! كافرو! جوتم جھوٹ باندھتے ہو قیامت كے دن اس كى تم سے باز برس ہوگ۔" (١٦/١٥)
"اور الله كى بيداكى ہوئى كھتى اور مویشیوں میں سے ایک حصد اس كے لئے مقرر كرتے ہیں اور اپنے

اور الله کی چید کی ہوتی ہیں اور عویہ یوں بین سے ایک طلبہ ان سے سے سمرر سرمے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حصہ میں منتقل نہیں ہو سکتا اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کے حصہ میں منتقل ہو سکتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔" (۱/۱۳۳۷)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"اور اسی طرح بہت ہے مشرکوں کے خیال میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قبل کرنے کو خوش نما بنا دیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ایبانہ کرتے' سو انہیں ان کے بہانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔" (٦/١٣٧)

''اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں' انہیں صرف وہی لوگ کھا تکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں اور کچھ جانور ہیں ان پر سواری کرنا حرام قرار دیا گیا ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے ۔۔۔ ذبح

کے وقت ۔۔۔ یہ سب اللہ پر افترا ہے۔ عنقریب اللہ انہیں اس افترا کی سزا دے گا۔" (۱/۱۳۸)

"اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لئے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور جو ب عورتوں پر حرام ہے اور جو بچہ مردہ ہو تو مرد عورت دونوں اس کے کھانے میں برابر ہیں' اللہ انہیں ان باتوں کی سزا دے گا۔" (۱/۱۳۹)

عرب کی جمالت: عرب کی جمالت کے زیر عنوان الم بخاری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ عرب کی جمالت اور نادانی کا اندازہ معلوم کرنا ہو تو سورہ انعام کی آیت۔۱۳۰۰ پڑھے "تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جمالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا' بے شک وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہ آئے۔"

ملعون عمرو بن لحی نے مال مویثی کی مصلحت و شفقت کی خاطر چند بدعات اور شرکیہ رسومات ایجاد کیس جو محض کذب و افترا کا ملیندہ تھیں ، قوم نے اندھادھند اس کی تقلید کی اور ملت ابراہی جو توحید و وحدانیت ، ر شرک ، تردید بت پر تی کا مجموعہ تھی ، اے یکسربدل ڈالا۔ شعائر جج اور دینی امور کو نہ و بالا کر ڈالا بغیر کسی دلیل و ججت اور علم و دانش کے 'سابقہ اقوام کی مشرکانہ راہ و رسم کو پہند کیا اور نوح گی قوم کی شرکیہ اختراع کو اختیار کیا۔ نوح گی قوم کے لوگ دنیا میں سب سے پہلے مشرک اور بت پرست تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی طرف نوح گو مبعوث فرمایا اور آپ پہلے رسول تھ جو لوگوں کو شرک اور بت پرست سے منع کرتے تھے اور قوم کے مشرک سربراہ کہتے تھے تم اپنے معبودوں کو مت چھو ٹو ، و و 'سواع ' یغوث اور نسر کی عباوت کو ترک نہ کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ "دود" وغیرہ نیک سرت انسان تھے۔ ان کی دفات کے بعد عقیدت مند 'ان کی قبروں کے مجاور بن گئے اور رفتہ رفتہ ان کی پرستش کرنے گئے۔

بت اور ان کے برستار : بقول ابن اسحاق وغیرہ عرب میں دین اساعیل میں تبدیلی کے بعد انہی کے بعد انہ کے بعد انہی کے بع

وو: ودبت دومته الجندل مین نصب تها بن كلب بن مره بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه كامعبود تها

سواع : سواع بت ك يرستار بن بديل بن الياس تع اوريه "رباط" بين نصب تها-

یغوث: یہ بت جرش میں نصب تھا۔ طئی قبیلہ کے بنی انعم اور ندجج قبیلہ کے اہل جرش اس کی پرستش کرتے تھے۔

لیوق : بعوق یمن کے ہران علاقہ میں منصوب تھا اور بی خیوان کامعبود تھا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اُردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز نسر: یه حمیر کے علاقہ میں نصب تھا اور دوالکلاع قبیلہ اس کی بوجا کرتا تھا۔

عم الس : یہ خولان قبیلہ کا بت تھا'وہ اپنی کھیتی باڑی اور مال مولیٹی کے صدقات و تبرکات اللہ تعالی اور اس بت کے درمیان تقیم کیا کرتے تھے' اللہ تعالی کے حصہ میں سے جو مال بت کے مال میں چلاجا آتو اسے ویسے ہی رہنے دیتے (کہ اللہ تعالی غی و بے نیاز ہے) اور بت کے نام کی جو نیاز' اللہ تعالی کے حصہ میں مل جاتی' اسے نکال کر بت کے حصہ میں داخل کر دیتے۔ اس بری رسم کی اللہ تعالی نے تردید فرمائی ہے۔ (انعام / ۱۳۱۹) ''اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اس کے لئے مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں ' بتوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا جہ سو جو حصہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے' کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ "

سعد صخر : بن ملکان بن کنانہ کا بت تھا' ان کے علاقہ میں نصب تھا۔ وہ لوگ نذرونیاز کے جانور ذریح کے اس پر خون کے چھینٹے مار دیتے تھے۔ ان میں سے ایک آدی اپنے اونٹوں کو اس کے پاس برکت حاصل کرنے کی خاطر لایا' اس کے اونٹ بت کو دکھے کر بدک گئے تو اس نے ناراض ہو کر اس کے سرپر ایک پھردے مارا اور اپنے اونٹوں کی تلاش میں لگ گیا' بھد مشکل اونٹ تلاش کرکے لایا تو اس نے کما اے سعد! اللہ تیرا ناس کرے' تو نے میرے اونٹ بھگا دیۓ اور یہ اشعار کے۔

اتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحسن من سعد وهمل سعد الاصخرة بتنوفة من الارض لا يدعمو لغى ولا رشد

(ہم "سعد" کے پاس آئے تھے کہ ہماری مجڑی بنا دے النا سعد نے ہمیں پریشان کر دیا۔ دراصل "سعد" تو تنوفہ علاقہ کا ایک پھرہے اس کارشد ادر مجراہی ہے کوئی سروکار نہیں)

ایک بت دوس قبیله میں بھی تھا۔ عمرو بن حمد دوسی اسکا خادم اور متولی تھا۔ (ابن اسحال)

مبل : قریش کابت تھا جو کعبہ کے پاس 'بیئر زمزم کے اوپر نصب تھا۔ بقول ہشام 'عمرو بن لحی خزاعی نے کعبہ میں پہلا بت یمی نصب کیا تھا۔

اساف اور ناکلہ: ابن اسحاق کابیان ہے کہ زمزم کے پاس اساف اور ناکلہ دو بت نصب تھے۔ وہ لوگ ان کے پاس قربانیاں ذرئے کیا کرتے تھے۔ وراصل اساف نے ناکلہ سے کعبہ میں بدکاری کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم یہ بات سنتے چلے آئے ہیں کہ اساف اور ناکلہ جرہم قبیلہ میں سے تھے' انہوں نے کعبہ میں بدکاری کی' اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدکاری کی مملت ہی نہیں دی اور قبل ازیں مسخ کر دیا اور ان کو بطور عبرت صفا اور مروہ کیاس نصب کر دیا اور لوگ ان کا طواف کے پاس نصب کر دیا اور لوگ ان کا طواف کرنے زمزم کے پاس نصب کر دیا اور لوگ ان کا طواف کرنے درخ کے باس نصب کر دیا اور لوگ ان کا طواف کرنے گئے۔ ابوطالب نے اپنے قصیدہ لامیہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

و حيستعاب وسنحا لأي روهن الدي لكها جامي والغ الزمي اللاس عناب كاسب سيافي المفت مركور

واقدی نے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ طابیع کے حکم سے جب نائلہ بت تو ڑا گیا تو اس سے ایک سیاہ فام' سفید بالوں والا بھوت نکلا جو اپنے چرے کو نوچ رہا تھا اور واویلا کر رہا تھا۔

قلس: اجابن عبد الحی نے سلمی بنت حام سے بدکاری کی اور ان کو حجاز میں دو بہاڑوں کے درمیان تختہ دار پر لئکا دیا گیا اور یہ دونوں بہاڑ اجا اور سلمی کے نام سے مشہور ہو گئے 'ان بہاڑوں میں طی قبیلہ کا'' تلس'' بت بھی تھا۔ (سہیلی)

بے میں اسماق کا بیان ہے کہ ہر محلّہ میں ایک بت ہو تا تھا' اہل محلّہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ جب کوئی ابن اسماق کا بیان ہے کہ ہر محلّہ میں ایک بت ہو تا تھا' اہل محلّہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ جب کوئی مخص سفر پر روانہ ہو تا تو اس بت کو روائل پر چھو تا اور واپسی میں بھی گھر آنے ہے قبل اس کے حضور حاضری دیتا۔ جب رسول اللہ سلم ہی کو توحید کا علم دے کر مبعوث فرمایا گیا تو کفار قریش نے کہا (۳۸/۵) 'کیا اس نے کئی خداؤں کی بجائے ایک اللہ تعالی کو ہی کارساز قرار دے دیا ہے' یہ تو بڑی انو کھی بات ہے۔ "بقول ابن اسحاق' اہل عرب نے کعب کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات تجویز کر رکھے تھے جن کی وہ کعب کی طرح ان ہی تعظیم و تحریم بجالاتے تھے۔ ان کا طواف کرتے' تعظیما" ان کے پاس قربانیاں ذرج کرتے۔ کعب کی طرح ان کے خادم اور متولی تھے۔ بایں ہمہ وہ کعبہ کو سب سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے کہ اس کے بانی اور موسس ابراہیم میں۔

عریٰ : نخله مقام میں قریش اور بنی کنانہ کا ''عزیٰ'' بت نصب تھا' اس کے متولی اور دربان بنی شیبان تھے۔ خالد بن ولید نے فتح کمہ کے بعد اس کو مسمار کر دیا تھا۔

لات : طائف میں ثقیف قبیلہ کابت تھا'اس کے مجاور اور متولی ثقیف قبیلہ میں سے بنی معتب تھ' ابوسفیان اور مغیرہ بن شعبہ نے اسے اکھاڑ پھینا تھا۔

مناق: ساحل سمندر پر مثلل کی ست قدید میں نصب تھا' اوس اور خزرج وغیرہ مدینہ کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اے ابوسفیان یا علی نے تس نہس کردیا تھا۔

ذوالخلصه: دوس علم اور بجيله وغيره قبائل عرب كابت تفااور "تباله" مقام ير نصب تها وه الوگ است "كعب يمانيد" كمت تصد جرير بن عبدالله بحلى في اس تهان كو برباد اور مسار كرديا-

رآم: حمیراور اہل یمن کامعبد تھااہے جب مسار کیا گیاتو اس کے اندر سے سیاہ کتا نگلا۔

رضاء : بن ربید کاعبادت خانہ تھا'اس کے بارے' کعب بن ربید بن کعب' مستوغر کاشعر منقول ہے۔

ولقد شددت على رضاء شدة فركتها قفرا بقاع اسحما مستوغ معز قبيل كان رسيده اوركن سال مخض تعالى سستوع معز قبيل مال زنده رباده كتاب

مستوع مطر مبیله قامن رسیده اور سن سال حص تعاله ۱۳۳۰ مین سوسی سال زنده رباده سا به به و گفت و گفته من عسدد السنین منینسا (میں طویل زندگی سے آلتا چکا ہوں میری عمراس وقت تین سوباره سال ہے)

بقول ابن ہشام یہ اشعار زہیر بن خباب سے بھی منسوب ہیں۔

سن رسیده لوگ : امام سهیلی کهتے ہیں کهن سال اور سال خوردہ لوگ جو دویا تین سو سال تک زندہ رے ' معدودے چند ہیں۔ (۱) زہیر (۲) عبید بن شریعہ (۳) و غفل بن حنظله نسابہ (۴) رہیج بن ضبع المفزارى (۵) ذوالا صبح عدوانى (٢) نصربن دهان بن المجع اس كے تو بال سفيد پھرسياه ہو گئے تھے اور خميده بشت سيدهي هو گئي تھي۔

**زوا** ککعبات : یه بت سنداد مقام پر نصب تھا۔ بکر تغلب اور ایاد قبیلے اس کی پوجا کرتے تھے۔ اعظیٰ بن

ين اخورنــق والســــدير وبـــارق والبيت ذو الشــرفات مــن ســنداد

بقول سہلی، خورنق قلعہ ، نعمان اکبرنے اپنے بیٹے سابور کے لئے تغیر کروایا تھا۔ بیں سال کے عرصہ میں "سنمار" معمار نے بیہ بے نظیر قلعہ تغمیر کیا تو نعمان نے اس اندیشے سے "سنمار" کو قلعہ کے ادیر سے گرا کر ہلاک کر دیا مبادا کہ کسی اور بادشاہ کا ایسا قلعہ تغمیر کر دے۔

الغرض یہ سب تھان اور بت خانے اسلام کے آغاز میں مسمار کر دیئے گئے اور رسول الله مالی پیلے نے بیت الله کے بالقابل ہربت خانے کو جس میں عبادت کا شائبہ تھا تہس نہیں کروا ڈالا اور صرف الله وحدہ لا شریک کی پرستش ہونے لگی، وبدالثقة

تحجاز کے جد اعلیٰ عدنان کا ذکر : بہ انقاق رائے عدنان 'اساعیل کی نسل میں سے ہیں۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ اساعیل "اور عدنان کے درمیان کتنے ''تہاء'' ہیں۔ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ ۴۰ پشتوں کا فاصلہ ہے اور اہل کتاب کے ہاں یہ نسب نامہ موجود ہے۔ جو انہوں نے "ارمیابن طقیا" پغیبر کے منثی "رخیا" سے حاصل کیا تھا اور بعض کہتے ہیں ۳۰ پشتوں کا فاصلہ ہے اور بعض کے نزدیک ۲۰ اور اس طرح ۱۵' ۱۰ و اور ۷ پشتوں کا فاصلہ بھی نہ کور ہے اور کم از کم چار پشتوں کا فاصلہ ' مویٰ بن یعقوب' عبداللہ بن وهب بن زمعہ زمعی اپنی پھوپھی سے ام سلمہ سے ذکور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا "معدبن عدنان بن اود بن زند بن اليرى بن اعراق الثرى" ام سلمة فرماتى بيس كه زندكانام تمسى ب اور اليرى ، نابت كانام ب اور "اعراق الشرئ" ہے مراد اساعیل ہیں کہ وہ ابراہیم کے لخت جگر ہیں اور ابراہیم پر آگ اثر انداز نہیں ہوئی جیسا کہ آگ مٹی کو نہیں جلاتی۔ امام دار تطنی کابیان ہے کہ زند کا نام ہم نے اس روایت میں سنا ہے۔ البتہ ابوولامہ شاعر کا نام زند بن جون ہے۔ امام سمیلی وغیرہ کابیان ہے کہ عدنان اور اساعیل کے ورمیان جاریا وس یا بیس پشتوں سے فاصلہ کہیں زیادہ ہے کیونکہ بخت نصرکے عہد میں معد بن عدنان کی عمر ۱۲ سال تھی۔ ارمیا نبی کا عجب واقعہ: ابو جعفر طبری وغیرہ کا قول ہے کہ الله تعالیٰ نے ارمیا بن علقیا' نبی کی طرف

وحی کی کہ بخت نصر کو بتا دے میں نے اسے عرب پر مسلط کر دیا ہے اور ارمیا ' پینمبر کو تھم دیا کہ معد بن عد تان کو اپنے ہمراہ لے جائے کہ اسے کوئی گزند نہ چنچے کیونکہ میں اس کی پشت سے خاتم الانبیاء پدا کرنا چاہتا ہوں'

چنانچہ ارمیا نبی' معد کو اپنے ہمراہ' براق پر سوار کر کے شام لے گئے' معد بن عدنان نے شام میں بی اسرائیل کے ساتھ نشونما پائی اور معانہ بنت جوش سے شادی کی۔ پھر جب جزیرہ عرب میں' امن و امان کا دور دورہ ہوا تو وہ واپس چلے آئے' ارمیا نبی کے کاتب رخیانے معد کا نسب نامہ اپنے پاس تحریر کر رکھا تھا اور معد کا نسب نامہ' ارمیا نبی کے خزانہ کتب میں محفوظ تھا' واللہ اعلم۔

عرفان کا نسب: بدیں وجہ امام مالک عدنان ہے اوپر 'نسب بیان کرنا کروہ سیحقے تھے' امام سیملی فرماتے ہیں ہم نے ابن اسحاق ' امام بخاری ' زبیر بن بکار اور طبری وغیرہ ائمہ نسب کے مطابق سلسلہ نسب بیان کیا ہے جو اسے مکروہ نہیں سیحقے۔ امام مالک سے دریافت ہوا' ایک محض اپنا نسب نامہ مسلسل آدم تک بیان کرنا ہے تو امام موصوف نے فرایا' اسے نسب کا علم کمال سے میسر ہوا اور اسے ناگوار سیجھا' پھر دریافت ہوا' اساعیل " تک نسب بیان کرنا کیسا ہے تو اسے بھی ناپند کیا اور فرمایا اسے کس نے بتایا اور انبیاء کا مسلسل نسب نامہ بیان کرنا کیسا ہے تو اسے بھی ناپند کیا اور فرمایا اسے کس نے بتایا اور انبیاء کا مسلسل نسب نامہ بیان کرنا کردہ سیمی منقول ہے کہ ہم نے ابیا کوئی نسب وان نہ پایا جو عدنان سے اساعیل " تک نسب جانتا ہو۔ امام مالک کی طرح' ابن عباس " سے مروی ہے کہ عدنان اور اساعیل " کے در میان ۴س غیر معروف پشتوں کا فاصلہ ہے اور ابن عباس " جب سلسلہ نسب ' عدنان تک بیان کرتے تو کتے ' علاء نسب غلط کتے ہیں اور ابن مسعود " سے بھی ایبا ہی قول منقول ہے۔ عمرفاروق گستے ہیں صرف عدنان تک نسب بیان کیا جائے۔ "الانباہ فی معرفتہ قبائل الرواہ " قول منقول ہے۔ عمرفاروق گستے ہیں صرف عدنان کے بعد نسب بیان کرنا' صرف ظن و تخمینی اور وہم و گمان پر میں بایا جو عدنان کے بعد نسب بیان کرنا' صرف ظن و تخمینی اور وہم و گمان پر میں بایا جو عدنان کے بعد نسب بیان کرنا' صرف ظن و تخمینی اور وہم و گمان پر مین ہیں جے۔ ابو الاسود کتے ہیں ابو بکرین سلیمان بن ابی حشمہ' قریش کے اشعار اور انساب کابست بڑا ماہر عالم تھا اس کابیان ہے کہ ہم نے کسی شاعراور و عالم کو عدنان کے بعد نسب بیان کرتے نہیں نا۔

امام ابن عبدالبربیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود عمرو بن میمون ازدی اور محمد بن کعب قرظی علماء نسب جب والذین من بعد هم لا یعلمهم الا الله (۱۳/۹) تلاوت کرتے تو کتے نسب وان وروغ گوئی کرتے ہیں۔ امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں ' ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم کی پوری مروم شاری کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔ جو ان کا خالق ہے ' باقی رہا عرب کا نسب ' تو علماء نسب نے اسے یاد رکھا اور بیان کیا ' صرف بعض فروع نسب میں اختلاف فدکور ہے۔ امام ابو عمر نے کہا ہے ماہرین نسب عدنان کا سلمہ نسب یوں بیان کرتے ہیں ' عدنان بن ادو بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن سعرب بن یشجب بن نابت سلمہ نسب یوں بیان کرتے ہیں ' عدنان بن ادو بن مقوم بن ناحور بی تیرح بن شرح بن مشام کتے ہیں عدنان بن اساعیل " بن ابراہیم" میں بیان ہو چکا ہے۔

باقی رہا قبائل عرب کا عدنان تک نسب نامہ تو یہ شہرہ آفاق ہے' اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور نبی علیہ السلام کا نسب نامہ عدنان تک تو روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے اور اس بارے میں ایک مرفوع روایت بھی مروی ہے جو ہم آئندہ بیان کریں گے۔ شجرہ طبیبہ: رسول الله الله علام کا شجرہ نب امام ابوالعباس عبدالله بن محمد ناشی معروف به ابن شرشیرم معروف به ابن شرشیرم ۲۹سه نے ایک فصیح و بلیغ قصیدہ میں بیان کیا ہے۔

مدحت رسول الله أبغسي بمدحمه وفور حظوظي من كريم المآرب

(میں نے رسول الله طامیم کی درج بیان کی ہے جس سے میرا مقصد الله سے وافر ط و نصیب کا حصول ہے)

امام ابن عبدالبراور شخ حافظ ابو الحجاج مزی نے تهذیب الکمال میں یہ قصیدہ نقل کیا ہے۔ تاریخ بغداد جو اس عبدالله بن عبدالبراور شخ حافظ ابو الحجاج مزی نے تهذیب الکمال میں یہ قصیدہ نقل کیا ہے۔ تاریخ بغداد جو اس نے قریباً چار ہزار اشعار کا قصیدہ ایک ہی قافیہ پر کما تھا۔ ابو العباس عبدالله بن نافی عرف ابن شرشر' انبار میں پیدا ہوا' بغداد آیا اور وہاں سے مصر منقل ہوگیا اور مصر میں ہی ۲۹۳ میں فوت ہوا' معتزلی اور دعلم کلام'' کا ماہر تھا لائے اس شخالت' میں شخ ابوالحن اشعری معتزلہ کے اقوال اس سے نقل کرتے ہیں' قادر الکلام شاعر تھا' شعراء سے مقابلہ ہو تا تو ان کے معانی اور مطالب کے بر عکس اشعار منظوم کرتا اور نئے انداز میں فصیح و بلیغ معانی پیدا کرتا' یمال تک کہ بعض نے کما ہے کہ اس کو دماغی خلل اور جنون کا عارضہ لاحق تھا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول الله مظامیم شخرہ نسب پر 22' اشعار کا قصیدہ امام موصوف کی قادر الکلامی' فصاحت و بلاغت' علم و فہم' حفظ اور یادداشت کا مین شوت ہے۔ "خدا رحمت کندا این عاشقان کا کے طبنت را''

حجازی عربوں کا عدنان تک سلسلہ نسب: معد اور عک عدنان کے بیٹے ہیں سیلی کے مطابق عدنان کے بیٹے ہیں سیلی کے مطابق عدنان کے بیٹے ، وار شام کے ہیں کہ عدنان کے بیٹے ، وار فرص کھتے ہیں کہ ضحاک معد کا بیٹا ہے عدنان کا نہیں طری کے مطابق ابین اور عدن بھی عدنان کے بیٹے ہیں اور عدن کے نام پر "عدن" شر آباد ہے۔

عک : عک نے اشعر قبیلہ میں شادی کرلی اور یمن کا خیال ہے کہ وہ عک بن عدنان بن عبدالله بن ازد بن مغوث کی اور بعض کہتے ہیں عک بن عدنان بن ذیب (یا ریث) بن عبدالله بن اسد اور صحح یمی ہے جو ہم نے بیان کیا کہ عک "عدنانی" ہیں قبطانی نہیں عباس بن مرداس نے کما

وعمك بمن عدنمان الذيمن تلعبوا أيغساني حتى طردوا كمل مطمرد

معد : معد کے چار بیٹے ہیں۔ قضاعہ ' زار ' قنص اور ایاد ' قضاعہ پلوٹھا بیٹا تھا اور اس کے نام سے اس کی کنیت ''ابوقضاعہ '' تھی' قضاعہ کے بارے میں اختلاف ہم بیان کر چکے ہیں لیکن ابن اسحاق وغیرہ کے زریک یمی صحح ہے۔

قنص: قنص کی کوئی اولاد زندہ نہ رہی۔ سوائے نعمان بن منذر کے جو حیرہ میں 'کسریٰ کا نائب تھا۔ یہ قول بعض اسلاف کا ہے اور بعض مورخ' نعمان کو حمیر کی نسل سے بتاتے ہیں' واللہ اعلم۔

نزار : نزار کی اولاد' رسید 'مفراور نمار ہے۔ بقول ابن ہشام ایک بیٹے کا نام ایاد بھی ہے۔

وفت و حسر نسزار بسن معد کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ایاد اور مفرحقیقی بھائی ہیں 'والدہ کا نام ہے سودہ بنت عک ' ربید اور انمار کی والدہ کا نام ہے ' شقیقہ یا جمعہ بنت عک ' ابن اسحاق کے مطابق' شعم اور بجیله دونوں انمار کے لڑکے ہیں اور جریر بن عبداللہ بجل بجیلہ قبیلہ کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ لوگ یمن میں آباد ہو گئے تھے ' ابن ہشام کے مطابق اہل یمن یہ نسب بیان کرتے ہیں۔ انمار بن اداش بن لحیان بن عمرو بن غوث بن نبت بن مالک بن زید بن کملان بن سبا' امام ابن کشرکتے ہیں ' دسبا' کے بیان میں نہ کور روایت اس نسب کے صحت پر بین ثبوت ہے ' واللہ اعلم۔

معفر: پہلا حدی خوان تھاوہ خوش الحان تھا' ایک دفعہ اونٹ سے گر کراس کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ وایدیاہ' وایدیاہ کنے لگا' اونٹ اس کی سے خوش الحانی من کر تیز دوڑنے لگے۔ معنر کے دو بیٹے ہیں' الیاس اور عیلان۔ اللہ معمد ملالہ میں منظم میں کی مصرف کی مصرف کا انتہا ہے۔ معنر کے دو بیٹے ہیں' الیاس اور عیلان۔

المیاس: الیاس کے بیٹے ہیں مدر کہ اور طابخہ ' تمع 'ان کی والدہ ہے ' خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مدر کہ کا نام تھا ' عامر اور طابخہ کا عمر و دونوں شکاری تھے۔ شکار کا گوشت بکا رہے تھے کہ ان کے اونٹ بھاگ نکلے ' عامران کی تلاش میں چلا گیا اور ان کو لے آیا ' عمرو گوشت بکا آرہ ' بیہ قصہ باپ کے گوش گزار کیا تو اس نے عامر کو کہا تو مدر کہ ہے اور عمرو کو طابخہ کہا۔ مفر کے نب دان میں کرتے ہیں کہ "خزاعہ" عمرو بن کی بن قمعہ بن الیاس کی اولاد ہیں ' لیکن امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ عمرو بن کی بن قمید بن الیاس کی اولد ہیں ' لیکن امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ عمرو بن کی ان میں سے ایک فرد ہے ' قبیلہ کا مورث اعلیٰ نہیں اور یہ خزاعہ حمیر قبیلہ سے و واللہ اعلم۔

مدرك : ابن اسحاق كابيان ہے كه مدركه كے بيلے خزيمه اور بذيل بين ان كى والدہ قضاعی خاتون ہے۔ خذيمه : خذيمه كے بيلے بين كنانه اسد اسدہ اور ہون۔ بقول طبرى عامر طارث نضير غنم سعد عوف برول وان اور غزوان۔

**کنانہ :** کنانہ کی اولاد ہے مضو ' ملک' عبد مناۃ اور مکان۔

## قرکیش (بنی **نضر**) کے نسب و فضل اور اسکے اشقاق کاذکر

ابن اسحاق کابیان ہے کہ نضر کی والدہ ہے 'برہ بنت مربن ادبن طابخہ اور باقی اولاد' دو سری بیوی سے ہے۔ گر ابن بشام نے بتایا ہے کہ نضر 'ملک اور ملکان کی والدہ ہے برہ اور عبد مناق کی والدہ ہے ہالہ بنت سوید بن غطریف' ازد شنوہ میں ہے۔

قرلیش: این ہشام کابیان ہے کہ نضر ہی قریش ہے جو اس کی اولاد سے ہو ہ قرشی ہے اور جو اس کی اولاد میں سے نہیں وہ قرشی نہیں' بعض کہتے ہیں فہر بن مالک بن کنانہ ہی قریش ہے' اس کی نسل قریش ہے اور جو اس کی نسل قریش ہے اور جو اس کی نسل سے نہیں وہ قرشی نہیں۔

ید دونوں اقوال شخ ابو عمر بن عبدالبر' زبیر بن بکار اور مصعب بن زبیروغیرہ ائمہ نسب سے منقول ہیں۔
ابو عبیدہ اور ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اسعد بن قیس کی حدیث کے موجب
مضر بن کنانہ ہی قریش ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں' ہشام بن محمد سائب کلبی' ابوعبیدہ معمر بن مثنیٰ کا بھی

یمی قول ہے اور میں امام شافعی کا جادہ اور مسلک ہے۔

ابن عبدالبر کا مختار قول یہ ہے کہ قریش فہر بن مالک کی اولاد ہیں۔ زبیر بن بکار' مسعب زبیری اور علی بن کیسان وغیرہ کا بین پہندیدہ قول ہے۔ زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ قریش کے نسب دان علاء کا اجماع ہے کہ قریش فہر بن مالک کی اولاد قرشی ہے اور اس کے علاوہ کمی کی اولاد قرشی کہلانے کا حق نہیں رکھتی اور ابن بکار نے اس قول کی شد و مدسے تائید کی ہے۔ امام بخاری نے کلیب بن واکل سے نقل کیا ہے کہ میں نے زینب بنت ابو سلمہ' نبی علیہ السلام کی دبیبہ' سے بوچھا'کیا نبی علیہ السلام مفرقبیلہ سے تھے؟ قو جایا آپ مفرقبیلہ میں سے نصور بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔

کندہ: طبرانی میں جشیش کندی کابیان ہے کہ کندہ قبیلہ کے لوگوں نے رسول اللہ طبیط کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کما (انت منا وادعوہ) آپ ہمارے قبیلہ سے ہیں اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا' بالکل نہیں ہم تو نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں۔ ہم اپنی ماں پر چوری اور بدکاری کا الزام نہیں لگاتے اور نہ ہی اپنے باپ کے نسب سے الگ ہوتے ہیں۔

امام ابوعثان بن سعید بن یکی (ابوہ یکی کبی ابوسالی) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جشیش کندی نے رسول اللہ طاقیم ہی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا یارسول اللہ طاقیم ہم سمجھتے ہیں کہ عبد مناف ہم سے بیں۔ اس نے یہ جملہ سہ بار کما اور آپ نے مسلسل اس سے اعراض فرمایا اور کما ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ اس نے یہ جملہ سہ بار کما اور آپ نے مسلسل اس سے اعراض فرمایا اور کما ہم نضو بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ لا نقف امنا ولا ننتفی من ابینا تو اشعث نے کما تو پہلی بار ہی کہ کر خاموش کیوں نہ رہا چنانچہ ان کا ادعاء رسول اللہ طاقیم کی زبان مبارک سے ہی باطل ہو گیا۔ یہ سند غریب ہے اور کبی کی وجہ سے ضعیف بھی ہے واللہ اعلم۔

مند احمد میں اشعث بن قیس کندی سے مروی ہے کہ میں کندہ کے وفد میں رسول الله طاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا (اور وہ مجھے اپنے سے بهتر نہ سمجھتے تھے) میں نے عرض کیا یارسول الله طاہیم جمارا خیال ہے کہ آپ جمارے قبیلہ سے بین تو رسول الله طاہیم نے فرمایا ہم نضو بن کنانہ کی اولاد ہیں "لا تقف امنا ولا ننتھی من ابینا" تو اشعث نے کہا واللہ! کسی کو قریش کی نضو بن کنانہ سے نئی کرتا ہوا سنوں تو اسے حدلگا دوں گا۔ امام ابن ماجہ نے بھی حماد بن سلمہ کی سند سے یہ بیان کیا ہے۔ یہ سند نمایت عمدہ اور قوی ہے اور اس باب میں فیصلہ کن ہے۔ لہذا اس کے مخالف قول نا قابل النفات ہے 'واللہ اعلم وللہ الحمد۔

جریر بن عطیه تمیمی ٔ خلیفه مثام بن عبدالملک کامدح سراہے۔

بن کلاب کے زمانہ میں مختلف مقامات پر آباد تھے وصی نے ان کو جمع کر کے حرم میں بسایا۔ حداف بن غانم عدوی نے کہا۔

أبوكم قصى كان يدعى مُحمَّعا به جمع الله القبائل من فهر بعض كت بين قريش تقرش به معى تجمع عافوذ ب المعنى تجمع عافوذ ب عيماكه ابو خلده بشكرى نے كماء

احروة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرنا وقديم (اضي اور حال مين بھائيوں نے ہم پر سب گناہوں كا الزام لگايا)

بعض کہتے ہیں ، قریش کا ماخذ تقرش ، بہ معنی کسب و تجارت ہے۔ (ابن ہشام) جو ہری لغوی سے منقول ہے کہ قریش کا معنی ہے کسب اور جمع کرنا ، فراء کا بیان ہے کہ یمی قریش کی وجہ تسمیہ ہے اس قبیلہ کا جد اعلیٰ نضر بن کنانہ ہے۔ اس کی اولاد قرقی نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تقرش بہ معنی تلاش و جبتو اور کھوج لگانے سے ماخوذ ہے ، ہشام بن کلبی کا بیان ہے کہ نضو بن کنانہ کو قریش اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ضروریات معلوم کرکے اپنے مال و دولت سے پوری کیا کر تا تھا اور اس کی اولاد بھی ایام جج میں حاجیوں سے ہر قتم کا تعاون کرتی تھی۔ لنذا وہ قریش کے نام سے مشہور ہو گئے اور تقرش بہ معنی تفتیش کے سلسلہ میں حارث بن حلفہ کاشعر ہے۔

آیھ الناطق المقررش عنا عند عمرو فهل له إبقاء بعض کتے ہن قریش 'قرش کی تفغیر ہے اور یہ ایک بحری جانور ہے۔ کی نے کما۔

وقريش هي التي تسكن البحر ' بهـــا قريــش قريشــا

الم بیمق سے مروی ہے کہ امیر معاویہ نے ابن عباس سے پوچھا قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ قریش ایک عظیم اور قوی بحری جانور کا نام ہے۔ وہ ہر چھوٹے برے جانور کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو امیر معاویہ نے کماکوئی استشماد اور دلیل پیش کیجئے تو ابن عباس نے جمعی کے اشعار سنائے۔

وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا تاكل الغيث والسمين لا تاركن لذى الجناحين ريشا هكذا في البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبسى يكثر القتل فيهم واخموشا

(قربیش ایک بحری جانور ہے اس دجہ سے قربیش قبیلہ کو قربیش کتے ہیں دہ ہر چھوٹے موٹے جانور کو کھا جا تا ہے اور مسکمی بازدؤں والے کے پر کو نہیں چھوڑ تا۔ اس طرح علاقہ میں قبیلہ قربیش ہے جو علاقہ کے لوگوں کو کھا کر فنا کر دیتے ہیں۔ ان کا آخر الزمان نبی ہے' ان میں اکثر کو قتل اور زخمی کرے گا)

بعض کتے ہیں کہ قریش بن حارث بن یخلد بن نصر بن کنانہ کی وجہ سے قبیلے کا نام مشہور ہوا' وہ پی نصر کا راہنما اور میر سامان تھا' اور اس کے بیٹے بدر بن قریش نے وہ کنواں تعمیر کیا تھا جس کے پاس

رمضان اھ میں ایک عظیم معرکہ پیش آیا اور اس کے نام سے "غزوہ بدر" موسوم ہوا۔ نسبت : قریش کی نسبت قرشی اور قریش دونوں طرح منقول ہے۔ بقول جوہری یمی قرین قیاس ہے۔

لكل قريشي عليه مهابة سريع إلى داعي الندا والتكرم

امتخاب: مسلم شریف میں وا ثلد بن اسقع سے مروی ہے کہ رسول الله طابیم نے فرمایا۔ اولاد اساعیل سے اللہ نے کنانہ کو متاز کیا اور کنانہ سے قریش کو متخب کیا اور قریش سے ہاشم کو برگزیدہ کیا اور بنی ہاشم سے مجھے نبوت سے سرفراز کیا۔

نضو: نضر کے بیٹے ہیں مالک' مخلد اور صلت اور ان سب کی والدہ ہے بنت سعد بن ظرب عدوانی کثیر بن عبدالرحمان 'کثیرعزہ خزاعی (یکے از بنی یلع بن عمرو) نے کہا۔

الیس ایسی بالصلت أم لیس احوتی لکل هجان من بنی النضر أزهرا ابن بشام كابيان م كد في بلح بن عرو صلت بن نضر كي طرف منوب بوت بين-

مالك : مالك كے بيٹے بين فهراور اس كى والدہ بے جندلد بنت حادث بن مضاض

فہر: فہرے بیٹے ہیں غالب عارب اور اسد اور ان کی والدہ ہے لیلی بنت سعد بن ہزیل بن مدرکہ 'اور ان کی ایک ہمشیرہ ہے جندلہ۔

غالب : غالب کے بیٹے ہیں ' لوی اور تیم' یہ بنی اورم کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی والدہ ہے سلمٰی بنت عمرو خزاعی اور قیس بن غالب کی والدہ ہے ' سلمٰی بنت کعب خزاعی (وهی ام لوْی)

لوی : لوی کے بیٹے ہیں 'کعب' عامر' سامہ اور عوف' بقول بشام ان کے بیٹے حارث سعد اور خزیمہ بھی ہیں۔ ہیں۔

سمامہ بین لوی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ سامہ بن لوی کا اپنے بھائی عامرے زاع اور اختلاف تھا' عامر فے اسے ڈرایا و همکایا تو وہ گھر بار چھوڑ کر عمان کی طرف نکل گیا وہاں او نمٹی چرا رہا تھا کہ اس کے ہونٹ سے سانپ لیٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس نے نزع کے عالم میں زمین پریہ اشعار تحریر کئے۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ سامہ کی نسل میں سے کوئی مخص رسول اللہ علیم کے پاس آیا اور اس نے اپنا نسب سامہ بن لوی تک بیان کیا تو رسول اللہ علیم نے فرملیا کیاسامہ شاعر؟ تو کسی محابی نے عرض کیا' یارسول اللہ علیم آپ کا اشارہ سامہ کے اس شعر کی طرف ہے۔

ربَّ كاس هرقت يابن لوى حاذر الموت لم تكن مهراقه و آب فرال إلى الموت الم تكن مهراقه

سیملی نے کسی سے بیان کیا ہے کہ وہ لاولد تھا'اور زبیر کابیان ہے کہ سامہ بن لوی کی اولاد ہے۔ غالب' مبیت اور حارث اور بیہ لوگ عراق میں مقیم تھے اور حضرت علیؓ سے بغض رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک مخص «علی بن جعد" تھاوہ اپنے والد کو اس وجہ سے برا بھلا کہتا تھا کہ اس نے «علی" نام کیوں رکھا۔ محمہ بن عرعرہ بن الیزید م ۲۲۳ھ امام بخاری کا استاذ بھی سامہ بن لوی کی نسل سے ہے۔

عوف : قریش کے ایک قاظہ میں روانہ ہوا' غطفان بن سعد بن قیس میلان کے علاقہ میں پہنچا تو وہ کی وجہ سے پہنچے رہ گیا اور قاظہ اسے چھوڑ کر کوچ کر گیا تو شعلبه بن سعد ذیانی اسے اپنے پاس لے گیا۔ اس کے ساتھ موافات قائم کر کے اپنے قبیلہ میں شادی کردی۔ چنانچہ ذیبان اور عملہ میں اس کی نسل پھیل گئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر فاروق نے فرمایا' اگر میں کی قبیلے کو اپنے ساتھ ملحق کرتا چاہتا تو ''بنی موہ بن عوف 'کو اپنے ساتھ مشاہت کے علاوہ' عوف کی موف 'کو اپنے ساتھ مشاہت کے علاوہ' عوف کی گئیدگی کو بھی جانتے ہیں' عمر فاروق نے ان کو کہا اگر چاہو تو تم اپنے اصل نسب کی طرف منسوب ہو سے گھندگی کو بھی جانتے ہیں' عمر فاروق نے ان کو کہا اگر چاہو تو تم اپنے اصل نسب کی طرف منسوب ہو سے اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ لوگ غطفان کے شرفاء تھے' ان کے زعیم اور قائد تھے اور نامور تھے اور اس نسب پر قائم رہے جب کوئی ان کے پاس ''عوف بن لوی'' کی نسل سے ہونا بیان کر تا تو مثبت اور منفی کوئی جواب نہ دیتے اور خاموش رہے۔

بسل: علمفان قبائل میں ان کی قدر و منزلت اور عزت کا ہر کوئی معترف تھا۔ یہ لوگ سال بحر میں اور عرب ان کے ساتھ آٹھ او امن اور عرب ان کے ساتھ آٹھ او امن اور عرب ان کے ساتھ آٹھ او امن او اللن سے اسرکرتے تھے۔

چار ماہ : ربید اور معزسال میں چار ماہ کو محرم سیحت تھے ' تین ماہ مسلسل ' ذی قعد ' ذوالح اور محرم ' چوتھ مینے میں ان کا باہمی اختلاف تھا۔ ربید رمضان کو حرام قرار ویتے تھے اور معزر جب کور رسول الله طابقام فی الدواع کے خطبہ میں فرمایا '' زمانہ گھوم گھوم کر اپنی اصل شکل و صورت میں رونما ہو چکا ہے۔'' سال میں جار ماہ ان میں محرم ہیں۔ تین متواتر بے در بے ۱۱-۱۱ اور سال کا پہلا ماہ اور رجب ' صفر جو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے' نبی علیہ السلام نے اس اختلاف کو رفع کر دیا اور مفتر کے عقیدہ کو ترجیح دی اس لئے ''رجب مفتر'' مشہور ہوا۔ نیز ''چار ماہ حرام '' قرار دے کر رسم بسل کی بخ کئی فرمائی کہ وہ چار کی بجائے آٹھ ماہ کو حرام قرار دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اضافہ اور افراط کے مرتکب تھے اور تین ماہ مسلسل بیان فرماکر رسم ''فسٹسی'' کی تردید فرمائی کہ وہ محرم کی بجائے صفر کو حرام قرار دے لیتے۔

کعب: ابن اسحاق کابیان ہے کہ کعب بن لوی کے نتین بیٹے تھے مرہ عدی اور ہصیص۔

مرہ : مرہ کے بھی تین بیٹے تھے کلاب تیم اور یقظہ مختلف بیویوں ہے۔

کلاب : کلاب کے دو لڑکے تھ' قصی اور زہرہ ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت سعد بن سیل جدری کے از جعشمہ بین طیف بن ویل بن بکرین عبد مناق اس کے والد کے بارے شاعر کہتا ہے

ما نـرى فـى النـاس شـخصا واحـدا مـن علمنــناه كسـعد بـــن ســيل (بم نے سعد بن يل ايماكوئي نبيں ديكھا)

سیملی کتے ہیں سل کا نام ہے خیر بن جمالہ اور یہ پہلا فخص ہے جس کے لئے تکوار پر سیم و زرکی ملمح سازی ہوئی۔ اس کو "جدری" اس وجہ سے کتے ہیں کہ عامر بن عمرو بن خزیمہ بن بعثمہ نے حارث بن مضاض جرہی کی دختر سے شادی کی اور جرہی اس وقت بیت اللہ کے متولی تھ' عامر نے کعبہ کی ایک "جدار" اور دیوار تعیر کی تو اسے لوگ "جادر" کنے لگے اور اس کی اولاد "جدرہ" کے نام سے مشہور ہوگئ۔ قصی بن کلاب کا ذکر اور بیت اللہ کی تولیت کو خزاعہ سے چھین کر قریش کے سپرو کرنا: کلاب کی وفات کے بعد قصی کی والدہ' فاطمہ بنت سعد سے عذرہ قبیلہ کے ربیعہ بن حرام نے نکاح کر لیا وہ فاطمہ اور اس کے بیٹے قصی کی والدہ' فاطمہ بنت سعد سے عذرہ قبیلہ کے ربیعہ بن حرام نے نکاح کر لیا وہ خلاب بی وفات کے بعد قصی کی والدہ' ناح ہیں لے گیا۔ قصی عالم شاب میں مکہ واپس آیا اور کعبہ کے متولی حلیل بن جشیہ اور رکیس خزاعہ کی دختر "جبی " سے شادی کرئی۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ اس کے شکم سے عبدالدار' عبدمناف اور عبد پیدا ہوئے (تخصر اور برہ دو لاکیار) اللہ تعالیٰ نے ان کو کرت اولاد اور مال و دولت کی فراوانی سے نوازا' ملل سر کی وفات کے بعد اس کو خیال آیا کہ وہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی ریاست کا سب سے زیادہ حقدار ہے کیونکہ قریش آل اساعیل "کے متاز اور نامور ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنی کنانہ سے گفتگو کی کہ فرناعہ اور بنی بحرکو مکہ سے جا وطن کر دیا جائے۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے تو اس نے اپنا اخیانی بھائی رزاح بن محمود کو مکتوب لکھ کر تعاون طلب کیا' وہ اپنا عملاتی بھائیوں' حسن محمود اور جلمہ پران ربیعہ اور قضاعہ قبیلہ کے لوگوں کو ہمراہ لے کر چلا آیا اور یہ سب قصی کے تعاون کے لئے مستور تھے چنانچہ قصی نے ان کو مکہ بدر کر دیا اور خود کعبہ کی تولیت پر قابض ہو گیا۔ لیکن فرناعہ قبیلہ کا خیال ہے کہ طیل رئیس فرناعہ نے اپنا اسحاق یہ بات صرف فرناعہ کی تولیت کو سبور کر دی اور اسے سب سے زیادہ حقدار سمجھا۔ بقول ابن اسحاق یہ بات صرف فرناعہ سے منقول ہے۔ اللہ بمتر جانتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے کون می بات معرض وجود میں آئی۔ صوفہ جنتاج کے مربات کی نقون کو میں آئی۔

تھا۔ رمی جمار اور منیٰ سے والیس ان کے عکم کے تابع تھی' جب ان کی نسل ختم ہو گئی تو سب سے پہلے یہ فریضہ صفوان بن عارث بن مجند بن عطار دبن عوف بن کعب بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم نے سرانجام دیا پھر یہ فریضہ کرب بن صفوان کے سپرد ہوا اور اسلامی دور آگیا۔

ابو سیارہ عدوائی: مزدلفہ سے واپسی کا اہتمام "عدوان" قبیلہ میں تھا۔ اسلام کے ظہور کے وقت یہ رسم ابو سیارہ عمیلہ (یا عاص) بن اعزل خالد 'سرانجام دیا کر تا تھا۔ وہ یک چشم' کانی گدھی پر سوار ہو کریہ رسم چالیس سال تک ادا کرتا رہا۔ یہ پہلا مخض ہے جس نے یہ جملہ کما "انشوق شبیر کیما نفید" اور سب سے اول اس نے "سواونٹ" دیت مقرر کی۔

عامرعدوانی: عامر بن ظرب عدوانی عرب کے باہمی تنازعات نیٹایا کرتے تھے اور وہ ان کے فیصلہ کو برضاء و رغبت قبول کرلیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عامرعدوانی کے پاس ہجڑے اور خنثیٰ کی وراثت کا مسئلہ پیش ہوا وہ ساری رات سراسیمہ اور جیران و پریٹان رہا کہ کیا فیصلہ صادر کرے۔ اس کی کنیز سخیلہ 'بکریوں کی چرواہا نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ رات بھر جاگتے رہے 'تو اس نے قصہ بتایا' شاید مسئلہ کا کوئی عل اس کے ذہن میں ہو' کنیز نے کما پیٹاب کے موافق فیصلہ صادر کردو' عامرعدوانی نے کما' واللہ! سخیلہ تم نے مشکل مسئلہ عل

استدلال: امام سمیلی کتے ہیں کہ علامات و نشانات سے استدلال کر کے فیصلہ کرنے کا اصول 'شرع میں موجود ہے مثلاً جاؤ علی قدمیصہ بدم کذب جموٹا خون اس وجہ سے کما کہ تمیص پر بھیڑیئے کے دانتوں کا نشان نہ تھا' اس طرح یوسف کی قیص کے آگے اور پیچے سے پھٹنے پر زلیخا کے صدق و کذب پر استدلال کرنا۔ ایسے ہی مشتبہ عورت کے بیچ سے عفت اور بدکاری پر استدلال کرنا کہ اگر بچہ ایسے ایسے نقش و نگار اور شکل وصورت والا پیدا ہو گاتو وہ حرامی ہوگا۔

فعد علی : نسنی کی رسم کاموجد ہے تعلمی لیخی حذیفہ بن عبد بن نقیم بن عدی۔ پھریہ رسم کے بعد وگرے عباد بن قلمی حذیفہ بن علی من عدی۔ پھریہ رسم کے بعد وگرے عباد بن قلمی حذیفہ بن عباد امیہ بن قلع بن عباد امیہ بن قلع عرف نے مرانجام دی کی اللہ سلام کی آمہ سے یہ رسم ختم ہو گئی۔ ج سے فراغت کے بعد عرب کا اجتماع ہو تا "نسسی" کی رسم سرانجام دینے والا خطاب کرتا اور حسب ضرورت ماہ محرم کو "حلال" قرار دے دیتا اور اس کی بجائے ماہ صفر کو محترم قرار دے دیتا کہ حرمت والے "چار ماہ" کی تعداد پوری رہے۔ عرب اس کے فیصلہ کا احترام کرتے اور اس کی اتباع کرتے۔ عمیر بن قیس عرف جدل الطعان کہتا ہے۔

السینا الناسسین علی دے۔ میر مد سے دولے میں علی حرامیا المعان کہتا ہے۔

(کیا ہم معد کے برخلاف رسم '' نسی'' کو سرانجام دینے والے نہیں ہیں' طلال ممینہ کو حرام قرار دے دیتے ہیں) قصی بین کلاب : قصی اپنی قوم کا مفتداء و مطاع اور رئیس تھا' اس نے سارے جزیرہ عرب سے قریش کو یکجا مکہ میں جمع کر دیا۔ خزاعہ اور قصی کے درمیان خوب کشت و خون اور جنگ و جدال ہوا اور

آ ترکار کی کو جج اور علم تنگیم کرنے بر بات چیت ہوئی۔ جنانچہ یعمو شداخ (رایگال کرنے والا) بن عوف کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن کعب بن عامر بن لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانه کو فریقین نے عکم اور منصف سلیم کرلیا تو اس نے فیصلہ صادر کیا کہ کعب پر خزاعہ کی نبست 'قصی کا حق فاکق ہے ' خزاعہ اور بی کنانہ کے مقتولین کی کوئی قدر و قیمت نہیں 'جس قدر خزاعہ اور بی بکرنے قصی کے لوگ قتل کئے ہیں وہ ان کی دیت ادا کریں 'کعبہ کی تولیت اور کمہ کی ریاست قصی کو بلا شرکت غیرے سپرد کردی جائے اس فیصلہ کے روز یعمر کانام ''شداخ'' تو ڈنے والا رکھ دیا گیا۔

مناصب کا بھا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قصی کعبہ کی تولیت اور مکہ کی ریاست پر قابض ہو گیا، گردنوا ح سے قوم کے سب افراد کو اکٹھا کر لیا اور سب نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قصی نے آل صفوان کا رمی جمار اور منی سے روائلی کے اعلان منصب 'آل قلمس کا ماہ محرم کے مقدم ' موخر کرنے کا عہدہ اور آل مرہ بن عوف کی رسم '' سل '' کے وقار کو بدستور قائم رکھا کہ وہ ان رسومات کو دین سجھتا تھا اور ان میں کی قشم کا تغیر روا نہ سجھتا تھا یہاں تک اسلام نے آگر ان بے ہودہ مناصب کا قلع قمع کیا۔ کعب کی اولاد میں سے قصی واحد مخص ہے جو حکران ہوا اور قوم نے اس کی حکمرانی کو تسلیم کیا' حاجیوں کے خوردونوش' رفادہ اور سقایہ کا انتظام' مجابہ اور کعبہ کی مجمعیان کا اعزاز' دارالندوہ اور مجلس مشاورت کی صدارت لواء اور علم باندھنے کے منصب کو قصی نے اپنے لئے مختص کرلیا' کمہ کے تمام منصب پر قابض ہو گیا۔

قراش البطاح اور قراش الطوابر: كمه كى سرزمين مين سب ربائش قطعات لوگول مين تقسيم كر ويئ البطاح اور قراش الطوابر: كمه كى سرزمين مين سب ربائش كا كمه مين انظام كرديا، قريش كے بعض قبائل كو بهاؤوں كے درميان شعب اور بهوار پقريلے مقامات مين آباد كيا وہ "قريش البطاح" كے نام سے معروف ہوئے اور بعض قبائل كو شعب سے الگ دور مقامات مين بهاؤوں پر بسايا وہ "قريش البطوابر" كے نام سے مشهور ہوئے۔

وار الندوه: غرضیکہ قصی نے مکہ کے تمام مناصب اور محاصل پر قبضہ کر لیا اور "دارالندوہ" کے نام سے ایک عمارت تعمیری اس کا دروازہ کعبہ کی طرف کھاتا تھا اس میں باہمی نزاع اور ازالہ اور مقدمات کا فیصلہ ہو تا تھا ؛ جب کوئی اہم مسکلہ در پیش ہو تا تو ہر قبیلے کے سربر آوردہ لوگ اس میں جمع ہوتے اور باہمی مشاورت سے بات طے کرتے ؛ جنگ کی تیاری ، قافلہ تجارت کی روائی ، نکاح اور دیگر تقریبات کی رسومات بھی دارالندوہ میں سر انجام ویتے۔ بنی عبدالدار کے بعد یہ دارالندوہ کیم بن حزام "مولود کعب" کی ملکیت ہو گیا ، کیم نے یہ امیر معاویہ کے عمد حکومت میں ایک لاکھ در ہم کے عوض فروخت کر دیا تو امیر معاویہ نے کیم کو اس کی فروخت کر دیا تو امیر معاویہ نے کیم کو اس کی فروخت پر طامت کی اور برا بھلا کہا کہ "تو تو م کی عزت اور بزرگی ایک لاکھ میں فروخت کر دی" تو کیم نے بہ دارالندوہ ، شراب کے نے مک میں فروخت کر دیا "سنو! میں تممارے سامنے یہ ساری رقم فی سبیل اللہ صدقہ کر تا ہوں بتاؤ کون خیارے میں جہ (ذکرہ الدار قطنی فی اسماء رجال

سبیل : حاجیوں کے پانی کا انظام بھی قصی کے ذمہ تھا۔ جرہم کے زمانہ سے لے کر اب تک جاہ زمزم نامعلوم تھا' اوپر سے بالکل بند تھا اس کے اصل مقام کا کسی کو علم نہ تھا۔

الينارة نور : واقدى كابيان ہے كه قصى پهلا حكران ہے جس نے مزدلفه ميں عرفات سے آنے والے عاجيوں كے لئے روشنى كا انظام كياكه صحح راسة ير يلے آئيں۔

کھانے کا انتظام اور رفاوہ: ایام ج میں وطن واپی تک حاجیوں کے طعام کا انتظام بھی خود قصی کیا کرتے تھے 'ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قصی نے یہ اخراجات ان کے ذمہ لگائے اور ان کو اکٹھا کر کے کہا اے قریشیوا تم بیت اللہ کے قرب و جوار میں ہو' کہ کے باشندے ہو' اور اہل حرم ہو' حابی اللہ کے مہمان ہیں اور کعیہ کی زیارت کو آتے ہیں ان کی ضیافت اور میزبانی ضروری امرہے۔ ایام ج میں واپسی تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو' چنانچہ قریش سالانہ رقم جمع کر کے 'قصی کے سپرو کر دیتے تھے اور وہ اس رقم کو ایام منی میں حاجیوں کے خورد و نوش میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسم اسلام کے عمد تک قائم رہی اور آج تک جاری ہواری ہے یعنی ایام منی میں افتقام ج تک "وقت کا حکمران" حاجیوں کے خوردونوش کا اہتمام کرتا ہے۔ امام مرکاری ہے یعنی ایام منی میں افتقام ج تک "وقت کا حکمران" حاجیوں کے خوردونوش کا اہتمام کرتا ہے۔ امام مرکاری سطح پر بیت المال سے بچھ رقم حاجیوں کے خوردونوش پر خرچ کی جاتی رہی' بوجوہ یہ ایک زریں کا رہا مہم ہو گئی۔ پھر کارنامہ ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ بیت المال کے حلال ترین مال سے صرف کیا جائے اور بھر یہ ہو گئی کارنامہ ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ بیت المال کے حلال ترین مال سے صرف کیا جائے اور بھر یہ ہو گئی فیمن ہی کہ جو شخص کی مدح میں کی نے کہا۔ وہ اسلام سے بیزار ہے' خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی۔ قصی کی مدح میں کی نے کہا۔

قصى لعمرى كان يدعى بحمعا به جمع الله القبائل من فهر هموا املؤا البطحاء بحدا وسؤددا وهم طردوا عنا غواة بنسى بكر

(زندگی کی قشم! قصی کو مجمع کما جا تا تھا' اس کی ہدولت اللہ تعالیٰ نے فہر کے قبائل کو یکجا و جمع کیا۔ انہوں نے بطحاء مکہ کو مجد و شرف اور سرداری سے لبریز کر دیا۔ انہوں نے ہم سے بنی بکر کے غادی لوگوں کو جمع کیا)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قصی جب جنگ سے فارغ ہو گیا تو رزاح بن رہید اپنے دیگر بھائیوں حس' محمود اور جلمہ پسران رہید سمیت واپس اپنے علاقہ میں چلا آیا۔ رزاح نے کہا۔

ولما أتى من قصى رسول فقال الرسول أجيبوا اخليلا نهضنا المسول أجيبوا اخليلا نهضنا الميه نقسود الجياد و نطرح عنا الملول التقيلا نسير بها الليل حتى الصباح و نكمى النهار لنلا نزولا فها الليل حتى الصباح و نكمى النهار لنلا نزولا فها مسراع كورد القطا بجبن بنا من قصى رسولا فها قصى كايام رآيا اور اس نه كماكه النه دوست كيام رعمل كور بم اس كي طرف عمده هورك لي كرفي آئه اور يوجمل تمكاوث كو دور كرته على آئه بم رات كو مج تك سفر كرته اور دن كو چهي رته كه بم كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

اپنے مقصد سے زائل نہ ہو جائیں۔ وہ قطاء جانور کے پانی کی طلب میں آنے سے بھی تیز رفقار تھے وہ ہارے ساتھ قصی کے پیامبر کی بات پر لبیک کمہ رہے تھے)

جونا من السر من اشمذين ومن كلى حيى جمعنا قبيلا فيالك حلبة مساليلة تزيد على الالف سيبا رسيلا فلما مسررن على عسيجز وأسهلن من مستناخ سبيلا وحاوزن بالركن من ورقان وجاوزن بالعرج حيا حلولا

(ہم نے اشدین کے دونوں قبائل اور ہر قبیلہ سے ایک جماعت کو ساتھ لیا۔ پس اے قصی! تیرے لئے ہے گھوڑوں کا دستہ جو ہزار سے زائد ہے اور تیری طرف خوش بخوش روانہ ہے۔ جب وہ کوہ عجر پر گزرے اور وہ مستاخ وادی سے نرم و گداز راستہ میں چلے آئے۔ اور وہ رکن مقام سے ورقاں پہاڑ سے گزرے اور عرج میں سے وہاں آباد قبیلہ کے پاس سے چلے)

مسررن علسی اخلسی مسا ذقنسه و عساجن مسن مسر لیسلا طویسلا ندنسی مسن العسوذ أفلاءهسا ارادة أن یسسترقن الصهیسلا فلمسا انتهینسا الی مکسة أبحنسا الرحسال قبیسلا قبیسلا نعسولا نعساورهم شم حسد السسیوف و فی کیل أوب خلسنا العقولا (بم «طی» پیل کے پاس کے گزرے اس کو انہوں نے منہ نہ لگایا اور رات بھر کوفت برداشت کی۔ ہم پیچیوں کو ان کی ماؤں کے قریب کر دیتے تھے اس خیال سے کہ وہ آواز نہ کریں۔ ہم نے کمہ پینج کر کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہم وہ اور جہاں تی مت مار دیتے تھے)

نخسبزهم بصلاب النسور رخبز القوى العزيز الذليلا قتلنا خزاعسة فسى دارها وبكرا قتلنا وجيلا فحيلا نفيناهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا فيناهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا فاصبح سيبهم فسى اخديد ومن كل خسى شفينا الغليلا (بم ان كو مضبوط الشكر من وهيل رئ تقيي على بان كو مقبوط الشكر من وهيل رئ تقيي على بان كو مكه على جلا وطن كرديا بي وهيل رئ زين مي آبادى نهيل من قل كيائ بن بحركواور ويكر قبائل كو بم نے ان كو مكه على جلا وطن كرديا بين وه اس زم زين ميں آبادى نهيل موسادان كے اسر بتكريوں ميں بندھ تھاور ہر قبيل سے جم نے ابنى بياس بجمائى)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رزاح واپس وطن چلا آیا تو اس کو اور حسن کو خوب برگ و بار لگایا اور وہ آج تک "عذرہ" قبیلہ کے نام سے معروف ہیں 'قصی نے اس سلسلہ میں کما۔

أنها ابن العماصمين بنسى لوى بمكة مسنزلى وبهما ربيست الى البطحهاء قمد علمت معمد ومروتها رضيت بهما رضيت فلسست لغمالب أن لم تماثل بهما أولاد قيمدر والنبيست

قریش کے نسہ

رزاح ناصري وبسه أسامي فلست أحاف ضيما ما حييت رمیں لوگوں کی حفاظت کرنے والے ' بن لوی کا سپوت ہول مکہ میں میرا قیام ہے اور وہیں میری تربیت ہوئی

ہے۔ بطحاء تک معد اور ان کا کوہ مروہ جانتا ہے اور میں اس کو خوب پند کرنا ہوں۔ میں غالب کی اولاد ہی میں اگر یمال قیدر اور نبیت کی اولاد کو نہ جمع کروں۔ بھائی رزاح میرا مدوگار ہے اور میں اس کے ساتھ بلند و

بلا ہوں اور تاحیات میں کی ظلم و تشدد سے خوف زوہ نہیں)

لیکن مورخ اموی کابیان ہے کہ قصی نے خراعہ کو مکہ بدر کر دیا تو بعد ازیں رزاح آیا۔

حلف المطيبين اور احلاف : قصى عمر رسيده موكيا تو اس في رفاده والعاب اواء اور وارالندوہ' یہ تمام مناصب اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو سونپ دیئے کیونکہ اس کے دیگر بھائی عبد مناف' عبدسش اور عبد نهایت سرمایه دار اور قبیله مین معزز محتم تھے۔ والد نے عبدالدار کو یہ مناصب وے کر ان کے ہم پلہ کر دیا' بھائیوں کی زندگی میں تو مناصب بدستور اس کے پاس رہے' وہ اس سے کوئی نزاع فد كرتے تھے ، جب ان كا دور ختم ہوا تو ان كى اولاد نے ان مناصب كى تقسيم كا شوشد چھوڑ ديا كه قصى نے عبدالدار کو محض معاثی مساوات کے لئے یہ منصب عطا کئے تھے' اب ہم بھی ان میں برابر کے حصہ وار ہیں' یہ نزاع اس قدر طویل ہوا کہ قبیلہ دو حصول میں بٹ گیا۔ ایک گروہ نے عبدالدار کی بیعت کی اور اس کا حلیف ہو گیا اور ایک گروپ نے عبد مناف کی طرف داری کی اور اس کا حلیف ہو گیا اور ملف کے وقت انہوں نے پالہ میں خوشبو ڈال کر ہاتھوں کو اس میں رکھ دیا پھر کعبہ کی دیواروں کو بیہ خوشبو لگا دی تو اس وجہ سے ان کا نام ہو گیا "حلف المطیبین" اس کے طرف دار تھے بی اسد بن حبدالعزیٰ بی زہرہ' بی تمیم اور بی حارث اور عبدالدار کی اولاد کے حامی اور مددگار تھے۔ بی مخروم' بی مسم ' بن مجمع اور بن عدی ' ان کا نام تھا' ''احلاف'' باقی رہے عامر بن لوی اور محارب بن فریہ سب سے الگ رہے کسی کی حمایت نہ کی۔

پھر بہ انفاق رائے رفادہ اور سقایہ کا منصب بنی عبد مناف کو دے دیا مجابہ کو اور دار الندوہ کی مدارت بدستور بی عبدالدار کے پاس رہی اور یہ تقیم برابر جاری رہی۔ مورخ اموی نے اشرم کی معرفت ابوعبیدہ سے نقل کیا ہے کہ خزاعہ کے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ قصی نے جی بنت علیل سے شادی کی اور طیل نے کعبہ کی تولیت اپنی بیٹی جبی کے سرد کر دی۔ ابو غبشان سلیم بن عمرو بطور النب تولیت کے فرائض سرانجام دیا کر آتھا، قصی نے ابو غبشان سے حق نیابت، شراب کی ایک مشک اور اونث کے عوض خرید لیا اور بیہ مثل مشہور ہو گئ (اخسر من صفقة ابی غبشان) (یعنی بیہ تجارت الر غبشان کے سودے سے زیادہ نقصان دہ ہے) خزاعہ کو جب اس سودے بازی کا علم ہوا تو وہ قصی پر یل

رے ' چنانچہ قصی نے این بھائی رزاح بن محمود وغیرہ سے تعاون حاصل کر لیا اور تولیت کعبر یر قابض مرا عجر قصی نے یہ سارے منصب عبدالدار کے حوالے کر دیئے۔ (کما سیاتی) ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قصی کے چار بیٹے عبد مناف عبد عمر عبدالدار اور عبدالعزی تھے اور دو لڑکیال تخمر اور برہ تھیں

ان کی والدہ تھی جبی بنت حلیل۔

عبد مناف کی اولاد: ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد مناف بن قصی کے بیٹے تھ' ہاشم' عبد مش اور مطلب۔ ان کی والدہ ہے عاتکہ بنت مرہ بن ہال اور نوفل بن عبد مناف کی والدہ ہے وافدہ بنت عرو مازیہ ' نیز بقول ابن ہشام' عبد مناف کی اولاد ہے ابو عمرو اور چھ بیٹیاں ہیں' تماض' قالب' حیہ' ریطه' ام اخدے اور ام سفیان۔

ہاتہم: ہاتم کے چار بیٹے ہیں' عبدالمطلب' اسد' ابوصفی اور نصله اور بیٹیاں ہیں' شفاء' خالدہ' ضعفہ' رقیہ ' حید۔ عبدالمطلب اور رقیہ کی والدہ ہے سلمی بنت عمرو بن زید بن لبید بن فراش بن عامر بن غذم بن عدی بن نجار' مدنیہ۔

ابو الحارث عبد المطلب بن باشم: ان كے بينے بين عباس مزه عبدالله ابوطالب عبد مناف زير عارث حدد عبد الله اور اس كے نام پر كنيت تھى --- بل غيداق مقوم ضرار الله عبدالعزى اور بيٹيال بين صفيه ام حكيم بيضاء عاتكه اميم اروى اور بره-

عبدالله ' ابوطالب اور زبیر' نیز تمام بیٹیول (بجر صفیہ) کی والدہ ہے فاطمہ بنت عمرو بن عائمذ بن عمران بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن مضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

عبدالله بن عبدالمطلب: ان كے فرزند ارجند ہيں محمد رسول الله طابط، والدين كى طرف سے انسب سے سارى كائنات سے اشرف و اعلى اور حسب ميں سيد عالم، بعد از خدا بزرگ توكى قصه مختصر المعظم ہو حديث وا ثلد بن اسقع دائد۔

## عمد جاہلیت کے شہرہ آفاق اعیان

خالد بن سنان عبسى: بعض اس نى كت بين والله اعلم

حافظ طبرانی (احد بن زبیر سری کی بن معلی بن منصور رازی محمد بن صلت قیس بن ربی سام افلس سعید بن جبیر) ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ خالد بن سان کی دختر رسول الله مظایل کی خدمت اقدس بین حاضر ہوئی آپ نے اس کے بیٹھنے کے لئے کیڑا بچھا کر فرمایا بیہ اس نبی کی بیٹی ہے جس کو اس کی قوم نے تباہ و ضائع کر دیا۔ حافظ بزار نے بیہ حدیث اس سند سے بیان کر کے کما ہے ' بیہ حدیث صرف اس سند سے مرفوع ہے۔ قیس بن ربیج راوی بذات خود ثقہ ہے مگر اس کا حافظ کرور ہے ' اس کا بیٹا اس کی "احادیث" میں اپنی طرف سے اضافہ کر آ رہتا تھا ' واللہ اعلم۔ بقول امام بزار ثوری نے بیہ روایت سالم افطس کی معرفت سعید بن جبیر سے مرسل بھی بیان کی ہے۔

آ تش فشاك وبسنت والماد وهل موصل كهر والعلام والماد والسكرمة كالسطار بي الماد والماد و

حاہلیت کی معروف شخصات

قوم کو مخاطب کر کے کماحر تین کی آگ میں تم سے فرو کر دول گا۔ تو عمارہ بن زید عبی نے کما واللہ! جناب **خالد!** آپ ہروقت بچ اور صحیح بات کہتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ حرتین کی آگ فرو کردیں گے۔ چنانچہ خالد تمیں آدمیوں کو ہمراہ لے کر حرتین کی طرف گیا' عمارہ عبی بھی ان کے ہمراہ تھا۔ حرتین کی آگ بہاڑ کے ایک شکاف سے برآمد ہو رہی تھی' خالد عبسی نے ان کو لے کرایک دائرہ اندر بٹھاکر کما' اگر مجھے کچھ در بھی ہو جائے تو مجھے میرانام لے کرنہ بلانا 'چنانچہ حرتین سے شعلے مارتی ہوئی سرخ آگ رونما ہوئی اور خالد کمہ رہا تها "بدا بدا بدا كل هدى زعم ابن راعية المعزى انى لا اخرج منها وثيابي بيدى" رونما مولى مرايك ہرایت یافتہ ہے 'بریوں کی چرواہی کے بیٹے کا خیال ہے کہ میں صحیح سالم واپس نہ آسکوں گا۔

خالد یہ فقرہ کہتا ہوا اینے عصامے آگ دھکیلیا ہوا شگاف میں داخل ہو گیا اور کافی دیر تک باہر نہ آیا تو عمارہ نے کما' اگر خالد زندہ سلامت ہو آاتو بھی کا باہر آچکا ہو آ' حاضرین نے کما' اس کا نام لے کر بلاؤ کسی نے کما' اس نے نام سے یکارنے کو منع کیا تھا۔ آخر کار انہوں نے نام لے کریکارا تو وہ اپنا سرتھاہے باہر نکل آیا' تواس نے کما کیا میں نے نام سے بکارنے کو منع نہ کیا تھا واللہ! تم نے مجھے قتل کر ڈالا اب مجھے وفن کر دو ' جب تمهارے پاس سے گدھوں کا قافلہ گزرے اور اس میں وم کٹا گدھا ہو' تو میری قبراکھاڑ کر مجھے نکال لینا میں زندہ ہوں گا۔ چنانچہ اے دفن کر دیا گیا جب گدھوں کا قافلہ گزرا تو قبراکھاڑنے کا ارادہ ہوا تو عبس نے کما قبرنه اکھاڑو، معز قبیلہ کے گاکہ ہم قبروں سے مردوں کو اکھاڑتے ہیں۔

خالد عبی نے ان سے کما تھا' اگر کوئی مشکل در پیش ہو تو سنو! میری بیوی کے پاس دو تختیال ہیں ان

میں تمہاری مشکل کا مداوا ہو گا اور یہ یاد رہے کہ نایاک اور حیض والی عورت ہاتھ نہ لگائے' جب اس کی بیوی سے تختیوں کے بارے دریافت ہوا تو اس نے بحالت حیض تختیاں ان کو نکال کر دے دیں ' چنانچہ جو علم ان میں تھا وہ کافور ہو گیا۔ ابو بونس' ساک بن حرب سے بیان کر آ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس کے بارے

وریافت ہوا تو آپ نے فرمایا (ذاک نبی ضیعه قومه) وہ نبی تھا قوم نے اس کو ضائع کردیا۔

نیز ساک بن حرب سے منقول ہے کہ خالد عبسی کا بیٹا ارسول الله طابیط کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے ابن اخی ' برادر زادہ کمہ کر خوش آمدید کما' یہ روایت موقوف ہے ' نیز اس میں خالد کی نبوت کا ذکر مجى نهيں علاوہ ازيں مرسل روايت قابل جمت نهيں۔ وہ ايك نيك طبع صالح انسان تھے۔ كرامات كامظهر **تھا۔ اگر اس کا ظہور فترت عیسیٰ اور محمرٌ کے درمیانی عرصہ میں تھا تو بخاری میں ہے کہ رسول الله مال پیم نے فرمایا کہ عیسیٰ کے 'میں سب سے قریب نبی ہوں میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہ تھا۔ اگر اس کا ظہور** فترت ہے تعمل تھا تو بھی درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (مااتاهم من مذیر من قبلک) (لیمین/ 🕻 کہ قریش کے پاس آپ ہے عمبل کوئی نبی نہیں آیا اور بے شار اہل علم کا قول ہے کہ اساعیل کے بعد محمہ رسول الله مطایم کے علاوہ کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔

اسی دلیل سے سہیلی وغیرہ ائمہ نے مدین والے شعیب کے عربی نبی ہونے کی نبوت کا انکار کیا ہے اور ۔ نظلہ بن مفوان کی نبوت کی بھی تردید کی ہے' جس کے ظہور کا زمانہ معد بن عدنان کاعمد بتایا جاتا ہے کہ

عرب نے ان کی تکذیب کی تو اللہ تعالی نے ان پر بخت نصر مسلط کر دیا۔ بظاہر معلوم ہو تا ہے کہ یہ نیک بھیرت لوگ تھے اور عوام کو رشد و ہدایت کی طرف دعوت دیتے تھے' واللہ اعلم۔

حاتم طائی جابلی دور کا فیاض ترین م/۵۰ : ابوسفانه 'عاتم طائی بن عبدالله بن سعد بن حشرج بن امرائی القیس بن عدی بن احزم بن ابی احزم مرومه بن ربیعه بن جرول بن شعل بن عمرو بن غوث بن طیعدی صحابی کے والد 'جابلی دور کے ممدوح اور سخاوت میں ضرب المثل 'بیٹا بھی باپ کی طرح سخاوت میں بے
مثل - عاتم طائی کی بے شار خوبیال ہیں اور عجیب و غریب متعدد کارنامے ہیں 'لیکن اس تعجب خیز سخاوت اور
عجیب کارناموں سے اس کا مقصد الله تعالی کی رضا 'خوشنودی اور روز قیامت میں سعادت کا حصول نه تھا۔
اس کا مقصد ریاء و نمود اور ذکرو شمرت تھا۔

عبيره بن واقد اور ابو فضو: ابو بكر برار نے اپى مند ميں محم بن معمر عبيد بن داقد تيسى ابو نفر ناجى عبيده بن وينار 'ابن عرِّ بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام كے پاس حاتم طائى كا ذكر بوا تو فرمايا اس كا جو مقصد تھا وہ اس نے پاليا (حديث غريب) دار قطنى كابيان ہے كه عبيد بن واقد اس ميں منفرد ہے (ابونفر ناجى ہے) ابونفر ناجى كا نام مهاد ہے بقول ابن عساكر 'امام حاكم نے ابونفر ناجى اور ابونفر تماد كو دو راوى قرار ديا ہے اور ناجى كا نام نميں بيان كيا اور ابن عساكر كى بعض روايات سے "ابونفر شيبہ ناجى" ندكور ہے 'والله اعلم المام المحد (بزيد بن اساعيل 'مفيان عال بن حب مرى بن قطرى) عدى بن حاتم سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله مالي المحد (بزيد بن اساعيل 'مفيان عالم کا جر ملے گا؟ كيا ہے والد كا ذكر كيا كہ وہ صلم رحمى كرتا تھا اور خوب فياض تھا 'كيا اسے اس كا اجر ملے گا؟ رسول الله مالي من نے اپن والد كا ذكر كيا كہ وہ صفحہ تھا وہ اس نے پاليا۔ ابو على موصلى اور ابو القاسم بغوى نے بھى بي واقعہ بيان كيا ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ تین قتم کے لوگوں ہے جنم کی آگ جلائی جائے گی (۱) وہ تخی جو مال اس لئے خرچ کرتا ہے کہ اسے فیاض اور سخی کما جائے 'لنذا اس کا بدلہ اسے ونیا میں مل گیا' اس طرح مجابد اور عالم کا حال ہو گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ طابیع سے عبداللہ بن جدعان کے بارے پوچھا' کیا اس کی سخاوت اس کے کچھ کام نہ آوے گی۔ کیونکہ اس نے مسلمی نہ کما تھا رباغفرلی خطیئتی یوم الدین

 ول میں سوچا کہ رسول اللہ طاہیم سے مطالبہ کروں گا کہ وہ فے میں سے مجھے عطا کر دیں۔ جب وہ گویا ہوئی تو اس کی فصاحت 'اس کے حسن و جمال سے ووبالا اور فائق تھی 'اس نے عرض کیا جناب محمیہ! آپ مجھے رہا فرما دیں اور قبائل عرب کی خوشی کا سامان نہ بنوائیں۔ میں رئیس قوم کی لخت جگر ہوں 'میرا والد ذمہ داری اور ذمار کا تگہدار تھا' امیر کو رہا کرا تا تھا' بھوکے کو کھلا تا تھا' سنے! میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں' یہ من کر آپ نے فرمایا 'لڑی! یہ تو سب خصلتیں مومنوں کی ہیں' آگر تیرا باپ مومن اور مسلمان ہو تا تو ہم اس کے لئے رحمت کی وعا کرتے 'آپ نے حاضرین کو کھا' اسے چھوڑ دو' اس کا والد مکارم اظاتی اور عمدہ خصال کو پند کرتا تھا' اللہ تعالی بھی حسن اظاتی کو پند کرتا ہے' تو ابو بردہ بن تیار نے بادب کھڑے ہو کر عرض کیا یارسول اللہ مالی ہی فرایا والذی نفسی بیدہ واللہ! خوش اظاتی جو بند کرتا ہے 'تو رسول اللہ مالی ہی خرایا والذی نفسی بیدہ واللہ! خوش اظاتی جنت میں داخلہ کا موجب ہے۔

فیاضی: ابن ابی دنیا' عرکی بن حلیس طائی' کے دادا سے بیان کرتے ہیں جو عدی کا اخیانی بھائی تھا کہ حاتم طائی کی بیوی نوار سے کسی نے پوچھا کہ حاتم طائی کی سرگذشت ساہے؟ تو اس نے کما' حاتم کی ہربات تعجب خیز تھی۔ ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ ہر چیز تلف ہو گئ' زمین خشک ہو گئ' آسان غبار آلود ہو گیا' مال بچ کو دودھ پلانے سے گریزاں' دودھیل او نٹیوں کا دودھ خشک اور ناپید' موسم سرماکی طویل رات تھی' عبداللہ' عدی اور سفانہ' بھوک سے بلک رہے تھے' بچوں کو بسلانے کے لئے کوئی چیزنہ تھی۔ حاتم ایک بنچ کو گود میں ملا دیا۔ پھر ہم نے شای کمبل بچھایا اور بچوں کو بسلانے کے لئے کوئی چینہ ہوئے' اسی طرح تیسرے بیچ کو بھی ملا دیا۔ پھر ہم نے شای کمبل بچھایا اور بچوں کو اس پر لٹایا' میں اور حاتم بھی لیٹ گئے اور بیچ ہمارے در میان سے پھر حاتم مجھ گئی اور آ تکھیں بند کر در میان سے پوچھا سو گئی اور آ تکھیں بند کر در میان سے کو پوچھا سو گئی اور میں یہ سن کر فاموش رہی' تو حاتم نے کما معلوم ہو تا ہے سو چکی ہے۔ حالانکہ لیں' اس نے پوچھا سو گئی اور میں یہ سن کر فاموش رہی' تو حاتم نے کما معلوم ہو تا ہے سو چکی ہے۔ حالانکہ لین کموں دور تھی۔

جب رات بھیگ گئ "سارے چھٹ گئے" آوازیں تھم گئیں" آمدورفت رک گئی کہ گھر کا پردہ سرکا واقع ہے چھڑ ہو جھا کون؟ اس نے کہا جناب! میں آپ کی فلال ہمسایہ ہول " بنچ بھوک سے بلک رہے ہیں" آپ کے علاوہ کوئی پر سان حال نہیں۔ جناب! میں آپ کی فلال ہمسایہ ہول " بنچ بھوک سے بلک رہے ہیں" آپ کے علاوہ کوئی پر سان حال نہیں۔ حاتم نے کہا" بنچ فورا لے آؤ۔ نوار نے کہا" میں نے اچھل کر کہا" کیا کہہ رہے ہو؟ لیٹ جاؤ" واللہ! تہمارے اپنے بنچ تو بھوک سے بلک رہے ہیں" ہمسائی کے بچوں سے کیا سلوک کر سکتے ہو" یہ سن کر حاتم نے کہا" واللہ! میں تجھے بھی خوب کھلاؤں گا" انشاء اللہ" بھروہ چھ بچوں کے ہمراہ چلی آئی گویا وہ اس کے گرد و پیش شر مرغ کے بنچ ہیں بے بال و پر۔ حاتم نے گھوڑا ذرج کر دیا" چھماق رگڑا اور آگ جلائی "گھوڑے کی کھال ا تار کر" چھری عورت کے ہاتھ میں تھادی اور کہا" کھاؤ" پھر جھے بھی کہا" اپنے بچوں کو لے آؤ" میں لے آئی تو پھر حاتم نے کہا" موٹی ہو ایک ایک کر کے جگا لایا اور خود کپڑا اور شعے ایک گوشہ میں لیٹ گیا واللہ! اس نے ایک لقمہ تک نہ کھایا حالانکہ وہ بھوک سے تھا۔ صبح ہوئی تو اور حق میں لیٹ گیا واللہ! اس نے ایک لقمہ تک نہ کھایا حالانکہ وہ بھوک سے تھا۔ صبح ہوئی تو اور حق میں کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نگاه بند رکھتا ہوں)

## صرف اسب آزی کی ہٹیاں باقی تھیں۔

آیک خواہش : امام دار تعنی نے حاتم طائی سے نقل کیا ہے کہ حاتم کی بیوی نے حاتم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری تمنا ہے کہ میں تنا آپ کے ہمراہ کھانا تناول کروں' چنانچہ حاتم نے اس کا خیمہ الگ نصب کروا دیا' کھانا تیار کرنے کو کہا اور وہ تنا ''پردے'' میں جیٹھا' جب کھانا تیار ہونے کے قریب ہوا اور تناول کرنے کا وقت آیا تو حاتم نے بردہ اٹھا کر کہا۔

فلا تصبحی قدری و سترك دونها علی اذن مسا تطبحین حسرام ولكین بهداك الیفاع فساوقدی جسزل إذا أوقدت لا بضرام (میری باندی بردے میں نہ یکا وربردہ تیار کردہ کھانا مجھ برحرام ہے۔ لیکن اس کھے میدان میں جب تو آگ جلائے تو

' میری ہاندی پردھ کی سہ بچا در پردہ میار کردہ کھا تھ پر کرام ہے۔ یان ان سے میدان کی جب ہو 'ان جلاکے 'آگ خوب روشن ہو معمولی نہ ہو)

حاتم کے منتخب اشعار: پھراس نے دعوت عام کا اعلان کیا اور کھانا ختم ہونے کے بعد نوار نے کہا آپ نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو حاتم نے کہا' تہا خوری مجھے پند نہیں۔ سخاوت اور فیاضی میرا ضمیر ہے پھراس نے کہا۔

أمارس نفسى لبخل حتى أعزها واترك نفس الجود ما استثيرها

و لا تنستكينى جارنى غير أنها إذا غاب عنها بعلها لا أزورها سيبلغها حيرى ويرجع بعلها إليها و لم تقصر عليها سيورها أذا مابت السرب فيوق رى لسكر في الشراب فلا رويت رين بخل كى عادت والني كوشش كرتى بول يمال تك كه وه شاق گزرتا ہے اور ميں سخاوت كو ترك كرتا پند نميں كرتا بمسايہ عورت ميرا شكوه نميں كرتى علاوه ازيں كه اس كے خاوند كى غير موجودگى ميں اس كے پاس نميں جاتا۔ اس كے خاوند كى تد تك ميرى سخاوت اس كو مير بوتى ہے۔ جب ميں شكم بير بونے سے زائد تما قورم نوش كروں تو بيراب نه بول)

إذا مابت أحتىل عسر مى جارى ليخفينى الظالام فلا خفيت أنفضح جارتى والحون جارى فلا والله أفعل ما حييت مساضر جسارًا فى أجساوره أن لا يكسون لبابسه سستر أغضى إذا ما جارتى برزت حتى يوارى جارتى الخسدر (بب مين الني بماية كى يوى سے فريب كون كه يجھ رات كى تاركى چھالے تو مين چھپ نہ كوں كيامين الى بماية عورت كو رسوا كرون اور بمماية كى خيات كرون والله! مين تاحيات يہ نہ كر سكون ميرے بمماية كى ور پر بردہ نہ بونا نقصان دہ نمين جب ميرى بمماية عورت باہر آتى ہے تو مين اس كے پردہ كے اندر داخل ہونے تك

وما من شیمت شتم اسن عمی اس کیا مخلیف مین یر نجینے

وكلمة حاسبه من غيير جسرم سمعت وقلبت مسري فالقذيني وعابوها على فلم تعبنى ونم يعرق لها يوما جبيني وذي وجهمين يلقماني طليقها وليمس إذا تغيمب يأتسميني (چازاد کو گالی گلوچ دینا میری عادت نبین میں این امیدوار کو ناکام اور مابوس نبیس رکھتا۔ بلاوجہ حاسدانہ بات میں سنتا ہوں اور کہتا ہوں چلی جااور مجھے چھوڑ دے۔ وہ نکتہ چینی کرتے ہیں اور وہ مجھے معیوب نہیں اور نہ میری جبین عرق الود ہوتی ہے۔ منافق اور دوغلہ مجھے خندہ پیشانی سے متاہے اور عدم موجودگی میں میراغم خوار نہیں ہو آ)

سلم البائس المقروريا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومحسزري أ أبسط وجهلي إنبه أول القسري وابذل معروفسي لنه دون منكسري وإنسك ال أعطيت بطنبك سوله وفرجك نبالا منتهبي البذم أجمعنا ظفرت بعيبه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني

(مجھے اس کا عیب معلوم ہو تا ہے اور لب کشائی نہیں کر تا این دین و ایمان اور عزت و آبرو کی خاطر۔ اے ام مالك! تم فاقد زدہ فقيرو مختاج سے بوچھ جب وہ ميرے ہال كھانا تيار ہونے كے وقت آئے۔ كيا ميں اس سے خندہ پیثانی سے پیش آیا ہوں؟ یہ مھمانی کا آغاز و ابتدا ہے اور میں بغیر رنجش کے اس کو مھمانی پیش کریا ہوں۔ اگر تو شکم و شرمگاہ کا ہرمطلب بورا کرے گا تو زمت درسوائی کی انتہا کو پہنچ جائے گا)

حاتم كا تعاقب : قاضى الوالفرج معانى بن زكريا جررى الوعبيده سے بيان كرتے ميں كه حاتم طائى كو متلمس کے بیہ درج ذیل اشعار معلوم ہوئے۔

قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير على الفساد وحفيظ المسال حسير مسن فنساه وعسسف فسي البسلاد بغسير زد

(کم مال کو بحفاظت تمام رکھے تو وہ باتی رہے گا اور زیاوہ مال بے جا خرچ سے فنا ہو جاتا ہے۔مال کی حفاظت اس کے خراب کرنے سے بہتر ہے اور بے توشہ چلنا پھرتا یا زندگی بسر کرنا شرمندگی کا باعث ہے) تو حاتم طائی نے کہا' اللہ اس کی زبان کاف دے' لوگوں کو بخل اور تجوی پر آکسا تا ہے۔

فلا الجود يفني المال قبل فنائمه ولا البخل في مال الشحيح يزيمه فبلا تنتمسس مبالا بعبسش مقستر الكبيل غسد رزق يعسود جديسيد ألم تسر أن المسال غساد ورائسح وان السذي يعطيسك غسير بعيسد (سخاوت سے مال تلف نہیں ہو تا' بخل سے مال میں اضافہ نہیں ہو تا۔ ببخیلانمہ زندگی سے مال جمع نہیں ہو تا' روزانہ نیا رزق میسر ہو آ ہے۔ کیا محجے معلوم نہیں کہ مال و دولت صبح شام آتا ہے اور جو ذات مال عطا کرتی ہے وہ دور تہیں)

بقول قاضی ابوالفرج جرری' "ان الذی يعطيك غير بعيد" قابل ستائش مفرع ب، وه مسلم بو تا تو اس کے لئے محشریس مغفرت کی امید تھی واسالو الله من فضله واذا سئالک عبادی عنی فانی قریب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"الله ہے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو" (٣/٣٢) "اور جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہی ہوں۔" وضاح بن معبد طائی کا بیان ہے کہ حاتم 'شاہ نعمان بن منذر کی خامت میں حاضر ہوا اس نے طائی کی خوب تعظیم کی اور اپنے پہلو میں بٹھایا 'واہبی میں علاوہ فیتی اشیاء کے ہم و زر کے دو اونٹ لاد دیئے جب اپنے علاقہ میں پنچے تو طی قبیلہ کے دیماتی لوگوں نے آپ کو کما 'آپ سلطان نعمان بن منذر کے پاس سے آئے ہیں اور ہم اپنے اہل و عیال کے پاس سے آئے ہیں اور فقرو فاقہ سے چور ہیں تو حاتم کے پاس سے آئے ہیں اور ہم اپنے لیس تو حاتم طائی کی کنیز طریقہ نے اس میں تقسیم کرلو 'چنانچہ انہوں نے سیم و زر کے علاوہ فیتی اشیاء باہمی بائے لیس تو حاتم طائی کی کنیز طریقہ نے اس کا الله سے ڈرو اور اپنی جان پر رحم کرو 'یہ مفت خور مال و مویش اور درہم و دینار پچھ نے چھوڑیں گے۔ تو حاتم نے کما۔

قالت طریف ما تبقی دراهمنا و مابنا سرف فیها و لا خرق

إن یفن ما عندنا فا لله یرزقنا محسن سوانا ولسنا نحن نرتزق

ما یالف الدرهم الکاری خرقتنا الایمر علیها نسم ینطلق

إنا إذا اجتمعت یوما دراهمنا ضلت الی سبل المعروف تستبق

(طریفه نے کما ممارے درہم و دیٹار باقی نہ رہیں گئ سنو! ہم اس میں فضول خرچ ہیں نہ گاؤدی اور بے ہزرا اگرا مرابی ختم ہو گیا تو اللہ اور وے گا اور لوگوں کے ہم رزاق نہیں۔ رائج الوقت سکہ ممارے کے نہیں رہتا وہ آیا اور گیا۔ جب ممارے بال سرمایہ جمع ہو جائے تو یکی کی راہوں میں فورا خرچ ہو جاتا ہے)

عجیب واقعہ: ابو بکربن عیاش کہتے ہیں' حاتم ہے کسی نے پوچھا ہل فی المعرب اجود منک کیا عرب میں کوئی تم ہے بھی زیادہ سخی ہے؟ پھراس نے ایک واقعہ بتایا کہ میں ایک رات کسی بیتم لڑکے کا مہمان ہوا' اس کے پاس سو بکری تھی' اس نے بکری ذرج کی اور پکا کر میرے پاس لایا' جب اس نے مغزاور بھیجا میرے سامنے رکھا تو میں نے کما کیا عمدہ مغز ہے' یہ تو صیفی کلمات سن کروہ چلا گیا اور مسلسل میرے پاس مغزلا تا رہا یسال تک کہ میں نے کما' بس کافی ہے' تو وہ بھی رک گیا' جب صبح بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس نے سوعدد بکری ذرج کر قالی اور کوئی باتی نہ بھی سے کما' تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کما ہر چیز بھی نثار کردوں تو اس کا شکر اوا نہیں کر سکتا۔ حاتم کتے ہیں پھر میں نے اس بیک صد عمدہ اونٹ عطا کے۔

ام حاتم : مکارم الاخلاق میں محمد بن جعفر خرا علی نے بیان کیا ہے کہ غنید بنت عفیف بن عمرو بن امرئی القیس' حاتم طائی کی والدہ ہے حد فیاض تھی۔ اس کے بھائی اسے سخاوت کرنے سے روکتے تھے' وہ ایک سرمایی دار خاتون تھی۔ بھائیوں نے اس کو سال بھر قید تنائی میں رکھا' صرف بقدر کفایت کھانا دیتے' شاید وہ میران تھی۔ بھائیوں نے اس کو سال بھر قید تنائی میں رکھا' صرف بقدر کفایت کھانا دیتے' شاید وہ میر سرح باز آجائے' سال بعد اس سے پابندی اٹھائی' یہ سوچ کر کہ شاید وہ سدھر گئی ہو اور رائج الوقت سکہ کی تھیلی اسے ضروریات زندگی کے لئے تھا دی' اس کے پاس ایک ہوازنی خاتون آئی وہ قبل ازیں بھی اس کے پاس آیا کرتی تھی۔ اس نے سوال کیاتو ام حاتم نے یہ تھیلی اسے عطا کرکے کہا' واللہ! سال بھر مجھے بھوک پیاس نے خوص بتایا سے حیاں وسندی میں اس کے باس ایک خوص بتایا سے حیاں وسندی میں وہ وہ میں وہ میں

لعمری لقدما عضنی الجموع عضة فالیت ان لا أمنع الدهر جائما فقولا لهذا الملائمی الیوم أعفنی وان أنت لم تفعل فعض الا صابعا فماذا عساکم ان تقولوا الاحتکم سوی عذلکم أو عذل من کان مانعا وماذا تسرون الیوم الا طبیعة فکیف بترکی یا ابن عمی الضائعا (زندگی کی فتم! عمد رفته میں بھوک نے مجھے خوب سایا ہے، میں نے فتم کھائی ہے کہ کی سائل کو تی دست نہ واپس کروں گی۔ آج اس ملامت گر کو کمو، مجھے معاف رکھو! اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو غصہ سے اپنی انگلیاں کا لو۔ ماسوائے ملامت اور طعن و تشنیح کے تم اپنی بمن کو اور کیا کمہ سکتے ہو۔ یہ سخاوت ایک طبعی نقاضا ہے اے بھائی! میں اپنی افاد طبع سے کیے باز آسکتی ہوں)

وصیت: یشم بن عدی ملحان بن عرکی بن عدی بن حاتم عدی سے بیان کرتے ہیں کہ حاتم نے بسر مرگ پر وصیت کی آے لخت جگرا میں تین باتوں کا پابند رہا ہوں واللہ! میں نے کبی ہمسایہ خاتون سے فریب ضیں کیا اور ابانت میں خیانت نہیں کی اور جھ سے کسی کو اذبت نہیں پنچی۔ ابو بکر خرا علی محرر موالی ابی ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حاتم کے مزار کے قریب عبدالقیس کا وفد فروکش ہوا تو ان میں سے ایک نوجوان ابوالحیبری نے قبر پر لات مارتے ہوئے کہا اے ابو جعفرا معمانی کیجئ تو ساتھی نے کہا تو خستہ اور بوسیدہ ہڈیوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ رات کو سوگے تو ابوالحیبری نے پریثانی کے عالم میں بیدار ہو کر کہا ورستو! اپنی اپنی سواریاں تھام لو مجھے حاتم طائی نے خواب میں یہ اشعار ساتے ہیں۔

أب أخيري وانت امرؤ علوم العشيرة تستامُها أتيت بصحبك تبغي القرى لدى حفرة قد صدت هامها أتبغي لى الذنب عند المبيت وحولك صني وانعامها وإنا لنشيع أضيافنا وتاتى المطيع فنعتامها

(اے ابوالخیبوی! تو قبیلہ کاستم گر اور پھلڑ باز ہے۔ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر اس قبرکے پاس مہمانی تلاش کر رہا ہے جس کی روح تشنہ ہے۔ کیا تو میری قبرکے پاس مجھے مجرم تصور کرتا ہے حالائکہ تیرے آس پاس طے قبیلہ اور ان کے مویثی موجود ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کو شکم سیر کرتے ہیں 'سواریاں آتی ہیں اور ہم ان کو منتخب کرتے ہیں)

اچانک ابوالخیبری کی سواری بلبلا کر سرکے بل گر پڑی سب نے ذرئے کرکے گوشت کھالیا اور کھنے ۔ گے واللہ! جاتم زندہ بھی تخی اور فیاض تھا اور مردہ بھی مہمان نواز ہے۔ چنانچہ قافلہ وہاں سے ابوالخیبری کو رویف اور پیچے بٹھا کر چل پڑا کیا کیک ایک شتر مرغ نمودار ہوا اس کے ہمراہ ایک سواری تھی وہ پوچھ رہا ہے ابوالخیبری کون ہے کہا جس کر اس نے کہا میں ابوالخیبری ہوں ' تو شتر سوار نے کہا کہ حاتم نے جھے

مجو تعلیم ہوتا ہے کہ اس نے تیرے مهمانوں کی میزبانی کے لئے اپنی سواری ذبح کی ہے اور مجھے اس نے کہا خواب میں تایا ہے کہ اس نے تیرے مهمانوں کی میزبانی کے لئے اپنی سواری دوجود ہے ' لے لو۔ ہے کہ میں آپ کی سواری کا انتظام کروں' چنانچہ سے سواری موجود ہے ' لے لو۔

وست اور مختاج تھا' نمایت بد قماش اور جرائم پیشہ تھا' قوم' قبیلہ' خاندان اور ابا جان سمیت سب اس سے نگل آچکے تھے۔ چنانچہ وہ حیران و پریشان مکہ کی گھاٹیوں میں دور نکل گیا۔ وہاں اس نے پہاڑ میں ایک شگاف دیکھا' کسی مملک اور زہر لیے گیڑے مکوڑے کا خیال کرتے ہوئے اس میں داخل ہو گیا کہ اس ذلیل زندگی سے موت اچھی' جب دہ ذرا اندر گیا تو ایک اثردھا نظر آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سونے کا سانپ ہے اور اس کی آئکھیں یا تو تی ہیں' چنانچہ وہ اس کو تو ٹر مرو ٹر کر غار کے اندر داخل ہو گیا تو وہاں شاہان جرہم کی قبریں ہیں۔ من جملہ' ان کے رکیس حارث بن مضاض تھا جو لکا یک غائب ہوا اور اس کا کوئی پھ نہ چل سکا کہ کمال گیا۔ ان کے سرمانے ایک سونے کا کتبہ تھا جن میں ان کی تاریخ وفات اور حکومت کی مدت درج تھی اور وہال گیا۔ ان کے سرمانے ایک سونے کا کتبہ تھا جن میں ان کی تاریخ وفات اور حکومت کی مدت درج تھی اور وہال کیا و جوا ہر اور سیم و زر کی کیئر مقدار موجود تھی۔ اس نے حسب ضرورت وہاں سے مال و متاع اٹھایا اور غار کے دروازے پر نشان لگایا اور قوم کے پاس چلا آیا لوگوں کو اس قدر مال و دولت سے نوازا کہ ہر دل عزیز ہو گیا' جب سرمانیہ میں کی محسوس کر آتو وہال سے حسب ضرورت کے آیا۔

کتاب الیتجان از عبدالملک بن ہشام میں یہ قصہ ذکور ہے نیز ری العاطش و انس الواحش میں بھی یہ موجود ہے۔ اس کے پاس کھانے کا بہت بڑا برتن تھاوہ ہمہ وقت لبریز رہتا تھا۔ شرسوار اس سے کھانا کھا سکتا تھا۔ ایک وفعہ اس میں بچہ ڈوب گیا' ابن قتیبہ وغیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابح نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے جفنہ اور کڑاھا کے سایہ میں دوپہر کے وقت بیٹھ جا تا تھا۔ ابوجسل کے قتل کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا متقولوں میں سے اس کی لاش تلاش کرو' اس کی علامت سے ہے کہ اس کے گھنے پر زخم کا نشان ہے' میں اور وہ ابن جدعان کی ایک وعوت میں مزاحم ہوئے تھے میں نے اسے دھکیلا تو وہ گھنے کے بل گرا اور کھٹنے زخمی ہو گیا۔ بیان ہے کہ وہ لوگوں کو محمور 'ستو اور دودھ پلایا کر تا تھا جب کہ اس نے امیہ بن ابی صلت کا یہ کلام نا۔

ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بنسي الديان البير ينبك بالشهاد طعامهم لاما يعللنا بنسو جدعان

(میں نے تخی لوگ اور ان کی سخاوت دیکھی ہے' سب سے فیاض بنی دیان کو دیکھا ہے۔ گندم کی روٹی کے ہمراہ شمد ان کا کھانا ہے' بنی جدعان کی طرح وہ بہلاتے نہیں)

چنانچہ ابن جدعان نے دو ہزار بار بردار اونٹ بھیج کر شام سے گندم' شہد اور کھی مثگوایا' ہر رات کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اعلان کر ہا' ابن جدعان کی دعوت پر چلے آؤ' پھرابن ابی صلت نے کہا۔

لے داع بمکے قصصصعل و آجے وق کعبتھا یہ ادی الشہدی المشہدی میں المشہدی میں المشہدی میں المشہدی میں المشہدی میں کا تیز اور آزہ دم اعلان کرنے والا کمہ میں ہے اور دوسرا کعبہ کی چھت پر سے منادی کرتا ہے۔ اور بلاتا ہے حوض نمالبریز پیالہ کی طرف اس میں گندم کا آٹا شد میں مخلوط ہے)

بایں سخاوت و فیاضی رسول اللہ مالیوم سے مسلم شریف میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا

یارسول الله طاهیم ابن جدعان لوگوں کو کھلا آ تھا اور مہمان نوازی کر آ تھاکیا یہ بروز قیامت اس کو مفید ہو گا؟ تو آپ نے فرمایا' بالکل نہیں! کیونکہ اس نے بھی نہیں کہا دب اغفولی خطیئتی یوم المدین یارب! میرے گناہ بروز قیامت معاف کر دینا۔

امراو القیس بن حجر کندی صاحب معلقه از معلقات سبع: یه معلقه جس کا پهلا مفرع ہے۔ قفانبک من ذکری حبیب و منزل سب معلقات سے علیس اور شہو آفاق ہے۔

امام احمد (ہشام ابوجھم نہری ابو سلمہ) حضرت ابو ہررہ ہے جیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا امرؤ القیس تمام جابلی شعراء کا دوزخ کی طرف نمائندہ اور علم بردار ہے۔ یہ حدیث ہشام سے متعدد راویوں نے نقل کی ہے من جملہ ان کے بشربین تکم 'حسن بن عرفہ 'عبداللہ بن ہارون خلیفہ مامون برادر امین اور یکی بن معین ہیں اور ابن عدی نے بہ سند عبدالرزاق از زہری یہ روایت بیان کی ہے جو منقطع ہے اور ابو ہریہ ہے دو سری سند سے بھی مروی ہے جو بالکل واہی اور غیر معتبر ہے۔ نہ کور بالا سند کے علاوہ کوئی سند ورست نہیں۔ بقول ابن عساکر 'نام ہے امراؤ القیس بن حجر بن حارث بن عمرو بن حجر آکل المرار بن عمرو بن معاویہ بن حارث بن عارث بن یعوب بیا ابوالحارث معاویہ بن حارث بن عارث بن یعوب یا ابوالحارث معاویہ بن حارث بن معاویہ بن اندہ 'کنیت ہے ابویزید یا ابووھب یا ابوالحارث کندی 'یہ دمشق کے علاقہ میں قیام پذیر تھا اور دمشق کے بعض مقامات کا اس نے اپنے اشعار میں ذکر کیا

قضانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدحول فحومل فتوضح فتوضح فسلمة فتوضح فسلمقراة في يعف رسمها لما نستجتها من جنوب وشمأل رخمرو دوست اور اس كى منزل كى ياويس روكس جو "مقط لوى" ميں دخول حول وضح اور مقراة كے درميان ميں واقع ب اس كے نشانات مے نہيں كو تكه جنوبي اور شالى ہوائے ان كو محو ہونے سے بچاليا ہے ايك مناتى ہے تو ووسى اجار كرديتى ہے۔ يہ مقالت حودان ميں مشہور و معروف بيں)

شعرنے حیات نو بخشی: ہشام بن محربن سائب کلبی (فروۃ بن سعید سعید بن معدی کرب) معدی کرب سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابیع کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہ یمن سے ایک وفد آیا اس نے کما یارسول اللہ طابیع اللہ تعالی نے ہمیں امرو القیس کے اشعار کے ذریعہ نئی زندگی بخشی ہے ' آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو بتایا کہ ہم آپ کی طرف آرہ تھے کہ راستہ بھول گئے' متواتر تین روز تک پوری تک و دو کے بلوصف پانی نہ پاسک 'کیر کے درخوں کے نیچ ہرایک علیمدہ لیٹ گیا کہ لقمہ اجل ہو جائے' ہم سک بلوصف پانی نہ پاسک 'کیر کے درخوں کے نیچ ہرایک علیمدہ لیٹ گیا کہ لقمہ اجل ہو جائے' ہم سک رہے تھے ' آخری سانس تھے کہ ایک تیز رفتار سوار نمودار ہوا' اے دیکھ کر ہمارے ایک رفیق نے یہ اشعار پرھے اور شترسوار نے من لئے۔

\*\*Www.KitaboSunnat.com\*\*

تیمی مت العین النہ عدد طارح یفی، علیها الظل عَرْمَضُها طامی (مواری نے اس چشم کارخ کیا جو ضارح کی ساری ہے اس پر سایہ ہے اور کائی اس پر چیلی ہوئی ہے) موار نے ہماری خشہ حالی دیکھ کر پوچھا یہ شعر کس کا ہے؟ ہم نے بتایا امرؤ القیس کا تو اس نے کما واللہ!

اس نے درست کما یہ ضارج وادی تمہارے قریب ہے 'ہم نے بغور دیکھا تو ہمارا اور اس کا فاصلہ صرف پچاس گز کا ہے' ہم گھننوں کے بل وہاں پنیچ' وہ بالکل امرؤ القیس کے بیان کے مطابق تھی۔ رسول الله ماليكم نے فرمایا یہ آدمی دنیا میں معروف ہے اور آخرت میں مجمول ہے ونیا میں نامور ہے اور آخرت میں گمنام ہے۔ شعراء کاعلم بردار ہے' ان کو دوزخ میں لے جائے گا۔

ذوالخلصه: كلبى نے بيان كيا ہے كہ امرؤ القيس كے والدكو بنى اسد نے قتل كرويا تو وہ بنى اسد سے انقام لینے کے لئے جا رہا تھا کہ بتالہ بنچا وہاں ذوالخلصه بت نصب تھا' عرب اس کے پاس قسمت آزمائی كرتے تھے اس نے يه عمل كيا تو منع كرنے والا تير نكلا ووبارہ سه باريه عمل كيا تو "مانع" تيرى بر آمد موا ' پھر اس نے تیر توڑ کر ذوالخلصہ کے منہ یر دے مارا اور اس کو برا بھلا کتے ہوئے کہا اگر تیرا باپ مقتول ہو آتو جنگ سے منع نہ کرنا پھربنی اسد پر حملہ آور ہوا اور ان کو خوب قتل کیا۔ بقول کلبی' اسلامی دور آنے تک پھر كى نے دوالحلصه كے پاس قسمت آزمائى نہيں كى۔ بعض مور خين كابيان ہے كہ اس نے قيصرشاه روم كى مرح و ستائش کی اور اس سے جنگ میں کمک طلب کی تو اس نے حسب خواہش مدد نہ کی تو اس کی جو کی ، مشہور ہے قیصرنے اسے زہر پلا کر ہلاک کر دیا اور کوہ عیب کے پاس ایک عورت کی قبر کے پاس لقمہ اجل ہوا اور اس نے بیہ اشعار تحریر کئے۔

أجارتنا إن المرزار قريب وإنى مقيم ما اقام عسيب أجارتنما إنما غريبان ههنما وكمل غريمب للغريمب نسمب (اے ہمسایہ خاتون ہماری قبریں قریب ہیں جب تک کوہ عسب ہے ہم بھی ہیں۔ ہم دونوں یمال پردیم ہیں' ایک یردلی دوسرے کاہم نب ہوتاہے)

یہ سات معلقات کعبہ میں آویزال تھ عرب کا دستور تھا جب کوئی مشہور شاعر قصیدہ کہتا تو قریش کے سامنے پیش کرتا اگر وہ اس کی تعریف کرتے تو اس کی عظمت کی خاطر کعبہ میں آویزال کر دیتے' اس طرح وبال سات تصيد عمل اور آويزال موئ بهلا تصيده امرو القيس كاتهاد سرا تصيده خاسفه نياني زياد بن معاوید یا زیاد بن عمرو بن معاویه زبیان کا ہے پہلا شعر ملاحظه ہو۔

يا دارمية بالعلياء فالسند أقوت وضال عليها سالف الأبد تيسرا قصيده زهير بن ابي سلمي ربيه بن رباح مزني كاب سپلاشعرب-

أمين أمَّ أو في دمنة لم تكلم بحومانة السدِّراج فسالْتَتُلُّم چوتھا قصیدہ طرفہ بن عبد بن سفیان کا ہے۔ پہلا شعرہ۔

خولة أضلال ببرقة تهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد پانچوال قصیدہ عشرہ بن شداد عبسی کاہے پہلاشعرہ۔

هل غادر الشعراء من مُستردِّم أم هل عَرَفستَ الدار بعد توهم چھنا قصيده علقمه بن عبده تيمي كا ہے۔ اول شعرب۔

طحابك قلب فى الحسان ضروب بعيد الشباب عصر حان مشيب ساتوان قسيده لبيد بن ربيد بوازنى كا ب- المعى وغيره الل علم ال كو معلقات بين شار نهيل كرتـ- يملا شعرب-

عفت الدیار مَحلُها فَمُقَامُها. بمنی تسأبد غولها فَرِحامُها ابوعبیده' اصمی اور مبرد وغیره کے نزدیک سے کی گمنام شاعر کا ہے سے نمایت طویل قصیدہ ہے۔ اس میں نمایت مفید اور عدہ معانی ندکور ہیں اس کا اول شعرہے۔

----ه بن الم الصلت تقفی م ۲۲۲ ۵ : بقول ابن عساکر امیه بن ابی الصلت عبدالله بن ابی الصلت عبدالله بن ابی الصلت عبدالله بن ابی الصلت عبدالله بن ابی دور کاشاع ربیعه بن عوف بن عقده بن عزه بن عوف بن شقیف کنیت به ابوعمان یا ابوالحکم تقفی به جابلی دور کاشاع به بن عقده ابن عقده بن عزه بن عوف بن شقیف کنیت به ابوعمان یا ابوالحکم تقفی به جابلی دور کاشاع به به ایاور آیت به قبل از ظهور اسلام دمشق آیا و ان عمرین صراط متنقیم اور ایمان پر قائم تها پر برگشته به گیاور آیت (۱۷۵) کا مصداق به در اور انهین اس مخض کا حال نا دے جے بم نے اپنی آیتین دی تھیں پھروه ان بے تکل گیااور اس کے پیچے شیطان لگانو ده مرابوں میں سے به گیا۔ "

زبیر بن بکار کہتے ہیں امیہ کی والدہ' رقیہ بنت عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ اس کا والد بھی مشہور شاعر تھا' امیہ ان سب سے نامور تھا۔ عبد الرزاق' توری سے بیان کرتے ہیں کہ حبیب بن ابی طابت نے عبد اللہ بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ حبیب بن ابی صلت۔ اسی طرح ابو بکر بن عمرو سے بیان کیا ہے کہ سورہ اعراف کی ۱۷۵۵ میں ایک مصداق ہے' امیہ بن ابی صلت۔ اسی طرح ابو بکر بن مردویہ' نافع بن عاصم بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک حلقہ درس میں تھ' کسی نے سورہ اعراف کی مردویہ' نافع بن عاصم بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک حلقہ درس میں تھ' کسی نے کہا صیفی بن کی مردویہ کسی نے کہا اسرائیلی بلعم ہے' تو ابن عمرو نے کہا یہ نہیں تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا بتا ہے راہب ہے' کسی نے کہا امیہ ثقفی ہے۔ ابوصالح' کلبی اور قادہ سے بھی یہ قواں منقول ہے۔ معرف ہے' تو اس نے کہا امیہ ثقفی ہے۔ ابوصالح' کلبی اور قادہ سے بھی یہ قواں منقول ہے۔

پیشین گوئی: طبرانی محضرت ابوسفیان والی سے بیان کرتے ہیں کہ میں اور امیہ دونوں بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے جب ہم کسی مقام پر فروکش ہوتے تو امیہ کتاب پڑھ کر سنا تا المانا نے ہمارا کی دستور تھا کہ ہم اتفاقا عیسائی بستی میں فروکش ہوئے۔ عیسائی لوگوں نے امیہ کی تقطیم و تکریم کی اور تحاکف پیش کے اور اس کو اپنے ہمراہ گھر لے گئے۔ وہ دوپہر کے وقت والیس آیا 'چنانچہ اس نے اجلا لباس ا تارا اور سیاہ فام لباس تبدیل کر لیا 'تو اس نے مجھے کہا جناب ابوسفیان! کیا کسی جید عیسائی عالم سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں اگر اس نے مجھے میری حسب خواہش جواب دیا تو مجھے اعتبار نہیں اگر علی خلاف میرا ہوگا گیا تو کسی عیسائی شیخ نے مجھے کہا '

میں نے کہا میں اس کے ندہب کا قائل نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا گوتم قائل نہیں مگر پھر بھی عجیب و غریب باتیں سنو کے اور کرامات دیکھو گے۔ پھراس نے مجھ سے پوچھاتم ثقفی ہو' میں نے کہا جی نہیں میں تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز قرقی ہوں۔ تو اس نے پھر کما لاٹ پادری سے ملاقات کرو' وہ تم سے محبت کر آئے اور تمہارے بارے وصیت کر آئے چنانچہ وہ میرے پاس سے چلاگیا اور امیہ رات گے واپس آیا' لباس تبدیل کیا اور بستر پر دراز ہوگیا' رات بھر ضبح تک نمایت حزین و غمگین' بے چینی اور بے قراری سے لیٹا رہا' نہ اس نے ہم سے بات کی اور نہ ہم نے اس سے۔ پھر اس نے کما' کیا ہم کوچ نہ کریں گے؟ میں نے پوچھا کیا سفر کا اراوہ ہے؟ اس نے کما جی ہاں۔ چنانچہ ہم متواتر دو رات چلتے رہے۔ تیسری رات اس نے کما۔ جناب ابوسفیان! کوئی بات نمیں کرتے؟ میں نے کما نمیں' تو اس نے کما اس بات سے تیرا کوئی سروکار نمیں' وہ تو ایک الیی بات ہے جس سے میں اس کی مثال نمیں' تو اس نے کما اس بات سے تیرا کوئی سروکار نمیں' وہ تو ایک الیی بات ہے جس سے میں مرنے کے بعد دوبارہ پلٹنے سے فکر مند ہوں' میں نے حیرت سے پوچھا' کیا مرنے کے بعد پھر جینا ہے؟ تو اس نے کما واللہ! میں فوت ہونے کے بعد زندہ ہوں گا۔ یہ من کر ابوسفیان نے کما کیا تو میرا عمد و پیان قبول کر آ ہے۔ اس نے پوچھا کس بات کا؟ میں نے کما نہ تو زندہ ہوگا اور نہ تیرا حساب ہوگا۔ امیہ نے بنس کر کما کیوں نمیں' واللہ! جناب ابوسفیان! ہم سب کا حشر ہوگا' پھر حساب ہوگا۔ ایک فریق جنت میں دو سرا جنم میں کوگا۔

ابوسفیان کتے ہیں میں نے پوچھاتم کس فریق میں ہوگے کیالاٹ پادری نے تہیں اس بارے کچھ تالیا ہے؟ تو امیہ نے کہا 'یہ بات تو اسے اپنے متعلق بھی معلوم نہیں چہ جائے کہ میرے بارے 'چنانچہ ہم دو رات کے طویل سفر میں اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ وہ بچھ سے تعجب کر آ اور میں ہنسی میں اس کی بات اڑا دیتا۔ چنانچہ ہم چلتے چلتے دمشق کے غوطہ شہر میں پنچے دو ماہ قیام رہا 'تجارت کا کاروبار کرتے رہے 'وہاں سے واپسی میں ہارا ایک عیسائی بستی میں قیام ہوا 'وہ لوگ امیہ کے پاس آئے 'خوب عوت و احترام سے پیش آئے 'بچھ تحاکف دیے اور وہ ان کے کلیسا میں ان کے ہمراہ چلا گیا۔ زوال کے بعد آیا اور اپنا لباس تبدیل کیا پھر وہ کلیسا دوبارہ چلا گیا اور رات گئے واپس آیا 'لباس تبدیل کرکے بستر پر لیٹ گیا۔ ب چینی کے عالم میں پریشان رہا۔ صبح کو بیدار ہوا تو سرا سمہ و فکر مند تھا 'گری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا 'پھر اس نے کہا کوچ کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں آگر چاہو تو چنانچہ ہم نے اس پریشانی کے عالم میں بھی سفر شروع کر دیا۔ پھر دوران سفر اس نے کہا جو اس نے کہا جناب ابوسفیان! ہم رفقائے سفر سے ذرا آگے چلیں 'چنانچہ ہم نے اپنے احباب سے بچھ دیر علیمی میں سفر کیا تو اس نے کہا جناب ابوسفیان! میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جناب ابوسفیان! میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جماب ابوسفیان! میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جماب ابوسفیان! میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جمھے عتبہ بن ربیعہ کی بابت ہتاؤ کیا وہ ظلم و ستم اور حرام امور سے پر ہیز کر آ ہے؟

میں نے جواب دیا ہاں واللہ! پھراس نے کما وہ خود صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کا پرچار بھی کرتا ہے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا تو اس نے پوچھا کیا اس کے والدین نیک اور صالح ہیں اور قبیلہ میں وہ معزز ہے؟ میں نے کہا جی ہاں 'پھراس نے پوچھا کیا کوئی قریثی اس سے بھی بہتر ہے؟ میں نے کہا ''نہیں'' واللہ! میرے علم میں نہیں کہ کوئی اس سے اعلی ہو گا۔ پھراس نے پوچھا کیا وہ غریب و مختاج ہے؟ میں نے کہا نہیں وہ تو برا میں نہیں کہ کوئی اس سے اعلی ہو گا۔ پھراس نے پوچھا کیا وہ غریب و مختاج ہے؟ میں نے کہا نہیں وہ تو برا میں سرمایہ دار ہے۔ پھراس نے پوچھا' اس کی کتنی عمرہے؟ میں نے کہا سو سال سے اوپر ہوگی' پھرامیہ نے کہا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کا معزز 'عمر رسیدہ اور سرمایہ دار ہونااس کی بے نصیبی کا باعث ہے۔ میں نے کہا یہ صورت حال اس کو کیوں ضرر رسال ہے؟ واللہ! یہ امور تو سب عزت افزاہیں 'امیہ نے کہا بات وہی ہے جو میں کہ رہا ہوں ' پھر اس نے کہا ذرا ستالیں 'میں نے کہا میرا بھی کیی خیال ہے۔ ہم وہاں آرام کے لئے لیٹ گئے اور قافلہ چاتا رہا پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک اور پڑاؤ میں رات بسر کی پھر ہم دن بھر چلتے رہے 'جب رات چھا گئی تو اس نے جھے کہا' جناب ابوسفیان! میں نے کہاکیا بات ہے؟ تو اس نے کہاکیا گذشتہ رات کی بات کے بارے میں آپ کو پچھے کہا' جناب ابوسفیان! میں نے کہاکیا بات ہے؟ تو اس نے کہاکیا گذشتہ رات کی بات کے بارے میں آپ کو پچھے اور معلوم ہے؟ میں نے کہا' کیا آپ مزید تفصیل ہے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا' باکل' چنانچہ ہم اپنی سواریوں پر چلتے رہے جب ذرا علیحدہ ہو گئے تو اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ کے بارے پچھ بتا ہے' میں نے کہا یو چھے تو اس نے پوچھاکیا وہ حرام کاموں سے بچتا ہے' جوروجھا سے پر ہیز کرتا ہے' صلہ رحمی کی تاکید کرتا ہے؟

میں نے کہاواللہ! وہ یہ سب پھر کرتا ہے، پھر امیہ نے پوچھاوہ سرمایہ دار ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ مالدار ہے۔ پھراس نے پوچھاکیا اس سے بھی کوئی زیادہ رکیس ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، واللہ! میرے علم میں اس سے زیادہ کوئی رکیس نہیں۔ پھر امیہ نے پوچھا اس کی کتنی عمر ہے؟ میں نے کہا سو سال سے اوپر، تو اس نے کہا عمر رسیدہ معزز ترین اور سرمایہ دار ہوتا اس کے لئے ضرر رساں ہے۔ میں نے کہا، بالکل نہیں، واللہ! یہ حالات اسے نقصان دہ نہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کئے! تو اس نے کہا، یہ بات راز رہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، پھر اس نے کہا آپ نے جو میری آشفتہ حالی دیکھی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس لاٹ پادری سے پھر اس نے کہا آپ نے جو میری آشفتہ حالی دیکھی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس لاٹ پادری سے پھر اس نے کہا آپ نے کہا وہ عرب میں کچھ مسائل دریافت کیا تو اس نے کہا جس علاقہ میں عرب جج کے لئے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ قریثی ہوگا، یہ من کر واللہ! جھے نے کہا جہارے دنیا اور آخرت کی فلاح و اس نے کہا جہ دنیا اور آخرت کی فلاح و اس نے کہا جہ دنیا اور آخرت کی فلاح و بہود نگل گئے۔ میں اس نبوت کا امیدوار تھا۔

میں نے پادری سے کہا ذرا اور وضاحت کیجئ تو اس نے بتایا کہ وہ جوان ہوگا پیران سالی کے آغاز میں ہوگا 'ابتدائے عمر میں وہ ظلم و تعدی اور حرام سے پر ہیز کرتا ہوگا 'خود صلہ رحمی کرتا ہوگا اور صلہ رحمی کی تاکید کرتا ہوگا 'وہ مختاج و ضرورت مند ہوگا 'اس کے والدین شریف و کریم ہوں گے۔ اپ قبیلہ میں افضل اور معتبر ہوگا 'اس کی بیشتر فوج فرشتوں میں سے ہوگی۔ امیہ نے پوچھا اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ تو پادری نے کہا 'عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شام میں اسی زلزلے آچکے ہیں ہر زلزلہ میں سخت پادری نے کہا 'عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شام میں اسی زلزلے آچکے ہیں ہر زلزلہ میں سخت نقصان ہوا 'بس ایک زلزلہ باتی رہ گیا ہے۔ اس میں بھی شدید نقصان ہوگا۔ یہ س کر ابوسفیان نے کہا 'واللہ! بیہ سب جھوٹ ہے 'اگر اللہ کو رسول مبعوث کرنا منظور ہوا تو وہ عمر رسیدہ اور رکیس ہوگا 'تو امیہ نے کہا 'واللہ! ابوسفیان! یہ بات اس طرح ہی ہے (جیسے میں نے کہا بالکل۔ چنانچہ ہم نے آرام کیا اور قافلہ بھی پہنچ گیا۔

جاہلیت کی معروف شخصیات

پھر ہم نے سفر کا آغاز کیا' ہمارے اور مکہ محرمہ کے درمیان صرف دو مرحلے کا سفر باقی رہ گیا تو ایک شتر سوار راستہ میں ہمیں ملا۔ ہم نے اس سے شام کے حالات دریافت کئے تو اس نے کہا تمہارے بعد شام میں ایک سخت زلزلہ آیا۔ بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔

یہ من کر امیہ نے مجھے متوجہ کرتے ہوئے کہا جناب ابوسفیان! عیسائی عالم کی بات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا واللہ! غالب گمان ہے کہ اس لاٹ پاوری کی بات بچ ہے۔ ابوسفیان نے کہا ہم چلتے کہ میں پنچ گئے۔ میں ضروری کاروبار سے فارغ ہو کر یمن میں تجارت کے لئے چلا آیا۔ وہاں پانچ ماہ قیام رہا' پھر مکہ مکرمہ والیس آیا' میں اپنے اہل خانہ میں ہی تھا کہ لوگ مجھے سلام کرتے اور اپنے منافع کی بابت پوچھے' اسی اثنا میں محمد بن عبداللہ تشریف لائے' میری یہوی ہند اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی' انہوں نے سلام کہا' خوش آمدید کہا اور میرے سفر کے حالات دریافت کئے اور اپنے منافع کی بابت بھی نہ کی اور تشریف لے گئے' میں نے ہند سے کہا واللہ! مجھے تو یہ برا پیارا لگتا ہے۔ ہر قریش نے اپنے منافع کی بابت پوچھا گر اس نے منافع کی کوئی بات نہیں کی' تو ہند نے کہا کیا تو اس کی شان سے واقف نہیں' میں نے گھراہٹ کے عالم میں بوچھا اس کی کیاشان ہے؟

اس نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ہند نے جھے کچوکا مارا اور جھے لاٹ پادری کی بات یا و آگئی تو جھے پر کپکی طاری ہوگئی تو ہند نے کہا کیا ہوا؟ میں ذرا سنبطا تو میں نے کہا 'یہ غلط بات ہے؟ وہ دعوائے نبوت سے بالا ہے 'ہند نے یہ سن کر کہا واللہ! وہ اس کا دعویٰ کر آ ہے اور اپنی نبوت کی طرف بلا آ ہے۔ اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ بالکل باطل اور محال ہے۔ میں گھر سے آیا اور طواف کرنے لگا۔ میری ان (محمہ) سے ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا آپ کا سرمایہ اتنا آتا ہو گیا ہے 'آپ کا مال عمدہ تھا 'آپ کسی کو بھیج کر اپنا سرمایہ منگوا لیجے۔ میں آپ سے کمیشن نہ لوں گا تو آپ نے کہا' یہ ٹھیک نہیں' اگر ایسا ہوا تو میں منافع نہ لوں گا۔ میری نے کہا' آپ سے حسب دستور کمیشن کا نے لوں گا۔ چنانچہ آپ نے کہا' آپ سے کسی کو بھیجا اور میں آپ سے حسب دستور کمیشن کا نے لوں گا۔ چنانچہ آپ نے کسی کو بھیجا اور سرمایہ منگوا لیا اور میں نے ان سے کمیشن لے لیا۔

کمیش کاٹ لوں گا۔ چنانچہ آپ نے کسی کو بھیجا اور سرمایہ منگوالیا اور میں نے ان سے کمیش لے لیا۔
ابوسفیان کتے ہیں پھر میں بغرض تجارت یمن چلا گیا' وہاں سے واپس آکر طاکف آیا اور امیہ کا مہمان ہوا تو امیہ نے کما جناب ابوسفیان! کیا آپ کو لاٹ پادری کی بات یاد ہے؟ میں نے کما بالکل اور وہ معرض وجود میں آپھی ہے۔ امیہ نے پوچھا وہ کون؟ میں نے کما محمد بن عبداللہ' تو اس نے مزید وضاحت کے لئے پوچھا ابن عبدالمطلب؟ میں نے کما جی ہاں! ابن عبدالمطلب' پھر میں نے اس کو ہند کی بات بتائی تو یہ سن کر پہینہ میں شرابور ہو گیا اور کما اللہ تعالی بی خوب جانتا ہے' پھر اس نے کما واللہ! ممکن ہے وہی ہو' اس کی صفات و میں شرابور ہو گیا اور کما اللہ تعالی بی خوب جانتا ہے' پھر اس نے کما واللہ! ممکن ہے وہی ہو' اس کی صفات و میں شرابور ہو گیا اور کما اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے' پھر اس نے کما واللہ! ممکن ہے وہی ہو' اس کی صفات و میں اس کی اطاعت سے اللہ تعالی سے معلامات وہی ہیں' اگر اس نے میری زندگی میں اعلان نبوت کر دیا تو میں اس کی اطاعت سے اللہ تعالی سے معذرت طلب کر لوں گا۔

ابوسفیان کہتے ہیں میں پھر یمن چلا گیا اور وہیں مجھے آپ کے اعلان نبوت کی اطلاع ملی۔ پھر میں طا اُف میں امیہ کے پاس آیا تو میں نے کما جناب ابوعثان! محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ من چکے ہیں ' تو اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے کہا واقعی وہ ظہور پذر ہے 'میں نے کہا تو آپ کا کیا خیال ہے ؟ تو اس نے کہا میں کسی رسول پر بھی ایمان نہ لاؤں گاجو شقفی نہ ہو۔ ابوسفیان کتے ہیں میں مکہ واپس چلا آیا۔ مکہ سے میں ابھی پچھ فاصلے پر تھا کہ میں نے دیکھا کہ محر کے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے اور حقارت آمیز سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا اس کی فرشتوں کی فوج کہاں ہے 'چنانچہ میں بھی لوگوں کی طرح ان کی مخالفت کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ حافظ کی فرشتوں کی فوج کہاں ہے 'چنانچہ میں اساعیل بن طرح کی سند سے بیان کی ہے لیکن حافظ طبرانی کی روایت جو ہم نے بیان کی ہے لیکن حافظ طبرانی کی روایت جو ہم نے بیان کی ہے کمل اور طویل ہے 'واللہ اعلم۔

البوسفیان کی حالت: حافظ طرانی ابو سفیان و کھ سے بیان کرتے ہیں کہ امیہ بن ابی صلت غزہ میں تھایا روشلم میں۔ واپسی کے دوران اس نے مجھ سے کہا ، جنب ابوسفیان! قافلے سے آگے علیحدہ ہو کر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ، میں نے اثبات میں جواب دیا تو جب ہم علیحدہ ہو گئے تو اس نے مجھ سے عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں پوچھا ، میں نے کہا وہ نجیب العرفین اور نیک والدین کا فرزند ہے۔ حرام اور ظلم و ستم سے کنارہ کش رہتا ہے۔ پھراس نے پوچھاوہ رکیس اور عمر رسیدہ ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسائی ہے۔ تو امیے نے کہا ریاست اور بڑھلیا اس کے لئے نقصان دہ ہے۔ میں نے کہا آپ غلط کتے ہیں۔ پیرانہ سالی تو باعث شرافت ہے۔ تو امیہ نے کہا ، جناب ابوسفیان! جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایسا کرخت جواب بچھے کی شرافت ہے۔ تو امیہ نے کہا ، جناب ابوسفیان! جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایسا کرخت جواب بچھے کی گئے نہیں دیا ، آپ علمت سے کام نہ لیجئے ، میں آپ کو صورت حال سے آگاہ کروں گا۔ میں نے کہا بتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتبوں میں میہ توری پائی ہے کہ ہمارے اس سنگلاخ علاقہ سے ایک نبی مبعوث ہو گا۔ میرا گمان نہیں بلکہ یقین تھا کہ میں وہ نبی ہوں گا۔ جب میں نے اہل علم سے خواکی بھی اس منصب کے گئی بھی اس منصب کے عبد مناف میں ہو گا۔ میں نے خاندان عبد مناف کو غور سے دیکھا تو بجوعتہ کے گئی بھی اس منصب کے عبد نظر نہ تیا۔ جب بچھے اس کی عمر کی بابت معلوم ہوا تو میں نے کہا وہ نہیں ہے۔ وہ چاپس سال سے تجاوز علی نہیں ہو گا۔

ابوسفیان کہتے ہیں وقت گزر آگیا اور رسول اللہ کی طرف وحی ہوئی 'میں قریش قافلہ میں تجارت کے لئے یمن جا رہا تھا' راستہ میں 'میں نے طائف میں امیہ سے بطور مزاح کما' جناب امیہ! جس نبی کی آپ صفات بتا رہے تھے وہ مکہ میں ظاہر ہو چکا ہے' تو امیہ نے کما بالکل وہ سچا ہے تو اس کی اتباع کر' میں نے کما آپ اس کی اتباع و بیروی کیوں نہیں کرتے تو اس نے کما مجھے صرف خواتین شقیف کا طنزمانع ہے' چو نکہ میں کما کر آتھا کہ میں ہی نبی منتظر ہوں' اب وہ مجھے عبد مناف کے ایک فرد کے آباع و کھے کر نہی اڑائیں گ۔ پھر امیہ نے کما جناب ابوسفیان! مجھے معلوم ہو آ ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو گے' اور تم برخالہ کی طرح ان کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق تممارے بارے فیصلہ کریں گ۔

خواب : حافظ عبدالرزاق کلبی سے بیان کرتے ہیں کہ امیہ محو خواب تھا اس کی دو بیٹیاں بھی اس کے پاس سے پاس سے میں میں سے ایک گھبرا کر چلائی 'باپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کما' میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شاہین آئے ہیں انہوں نے گھر کی چھت اتاری پھرایک نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور دو سرے

نے گھر کی چھت پر سے کہا 'کیااس نے یاد رکھا'' تو پنچے والے نے اثبات میں جواب دیا پھراس نے پوچھاطاہر و پاکیزہ بھی ہے تو اس نے کما نہیں' یہ س کر امیہ نے کما' تمہارے والد کو نبوت کا مژوہ تھا مگر ایبانہ ہوا۔ فارعه كالحيثم ديد واقعه: اسحال بن بشر سعيد بن ميب رايطير سے بيان كرتے ہيں كه اميه كي بمشيره فارعه فتح مکہ --- اسد الغابہ اور اصابہ میں ہے فتح طائف --- کے بعد رسول اللہ مٹاپیلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ حسن و جمال اور عقل و کمال کا پیر تھی اور رسول اللہ مالی کے مار کے معترف تھے۔ ایک روز آپ نے اس کو کما فارعہ! کیا تجھے اپنے بھائی کے اشعار یاد ہیں؟ اس نے اثبات میں جواب دے کر کما ان اشعارے بھی میں نے ایک تعجب خیز منظر دیکھا ہے، میرے بھائی امیہ سفرے واپس آئے اور پہلے میرے یاس ہی آئے اور میری چاریائی پر سو گئے ' میں اپنے ہاتھ سے چڑا درست کر رہی تھی۔ دو سفید فام پر ندے یا سفید پرندوں جیسے آئے ایک روشندان میں بیٹھ گیا اور دوسرے نے سینے سے ناف تک اس کا پیٹ جاک کیا پھر پیٹ میں ہاتھ ڈال کر دل نکال لیا اور ہاتھ پر رکھ کر اس کو سونگھا تو دو سرے پر ندے نے کہا' کیا اس نے یاو ر کھا؟ تو اس نے اثبات میں جواب دیا ' پھراس نے یوچھا کیایاک بھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا "الی" مکر ہے۔ پھراس نے دل وہیں رکھ دیا اور زخم آنکھ جھیکنے کے عرصہ سے قبل ہی مندمل اور درست ہو گیا پھروہ دونوں پرندے اڑ گئے عیں نے اس کو قریب ہو کر ہلایا اور پوچھاکیا کوئی تکلیف تو نہیں؟ اس نے کما کوئی تکلیف نہیں ' صرف جم میں کمزوری می محسوس ہو رہی ہے اور میں سے مظرد کی کر گھرا گئی تھی' اس نے میری سد کیفیت دیکھ کر یوچھاتم خوف زدہ کیوں ہو' میں نے اس کو سارا واقعہ سایا تو اس نے کہا' خیرو شرمیرا مقدر تھی گرنصیب نہ ہوئی پھراس نے کہا۔

بات همومی تسری ضوارقها آکف عینی والدمع سابقها میسا آتسانی مسن الیقسین و نه آوت بسراة یقصص ناطقها أم من تلفشی علیه واقدة النی از محید به به به به به به بارده الله أم أسکن الجندة التی وعد للسابرار مصفوفة نمارقها لا یستوی المسنولان تسم ولا الساعمال لا تستوی طرائقها لا یستوی المسنولان تسم ولا الساعمال لا تستوی طرائقها (مین بهم وافكار مین مثل بول وه رات كو مجھ ستاتے بین مین آنكوں كو روئے سے روكا بول الين آنواس سے بہلے ئیک پراتے ہیں۔ اس یقین كی وجہ سے جو مجھ آیا لیكن مجھ نجلت میرند ہوئی جے كوئی بولئے والا بیان كرے۔ كیامیں ان لوگوں میں بول گاجن پر آگ شعلہ بار ہے ، آشین قاتیں ان كو محیط ہیں۔ یا مجھ اس جنت میں سكونت ملے گی جس كا نیک لوگوں كو وعدہ ہے ، اس میں قالین قطار در قطار بچھ ہوئے ہیں۔ آفرت میں دونوں مزلیس برابر نہیں ہیں اور نہ اعمال ہی کیسال ہیں کیسال ہیں نہ اس کے طریقے بھی برابر ہیں)

هما فريقان فرقة تدخل الجنبة حفت بهم حدائقها وفرقة منهم قد ادخلت ألنّار فساء تهم مرافقها تعاهدت هذذه القلوب اذا همت بخير عاقت عوائقها

وصدها للشفاء عن طلب الجندة دنيا الله ماحقها عبد صلح عبد دعا نفسه فعاتبها يعلم ان البصرير رامقها وه دو فريق بين ايك فريق جنت مين واظل بو گاجو متعدد باغيچون مين گهرى بوئى ہے۔ ايك فريق دوزخ مين داخل بو گاان كى تكيه گابين برى بين۔ ان دلول كاعمد و بيان ہے كہ جب وہ كى نيك كام كا ارادہ كرين تو موانع حاكل بو جاكيں۔ جنت كى طلب سے دنیا نے اس كو بدقتمتى كے باعث روك دیا ہے۔ اللہ اسے برباد كرنے والا ہے۔ انسان نے اسي دل كو بكارا اور اسے عمل كيا وہ جانتا ہے كہ اللہ بصيرات تاك رہا ہے)

ما رغب النفسس فى الحيساة وان تحسى قليسلا فسالموت لاحقها يوشك مسن فرمسن منيتسه يومسا علسى غسرة يوافقها ان فم تمست غبطة تمست هرمساً للمسوت كاس والمسرء ذائقها ان فم تمست غبطة تمست هرمساً للمسوت كاس والمسرء ذائقها والى كون ى چيزول كو زندگى كى آمائش سے بهره وركرك أكروه معمولى عرصه زنده بھى رہاتو بهرمال موت آنے والى سے جو مخص موت سے وركر بھاگتا ہے قريب ہے كہ وہ بھى اس كو غفلت ميں دبوچ ہے۔ اگر وہ جوانى كى خوشحالى

بعد ازال وہ اپنے گھر چلے گئے 'معمولی عرصہ بعد ان کو تکلیف لاحق ہوئی ' مجھے اطلاع ملی ' میں وہال گئی تو وہ بستر مرگ پر تھے ' ان پر کپڑا وال دیا گیا تھا ' میں قریب ہوئی تو اس نے سسکی لی اور آ کھے کھول کر آسان کی طرف دیکھ کر یہ آواز بلند کہا:

میں نہ فوت ہو گاتو بردھایے میں فوت ہو جائے گاموت کا پالہ لبریز ہے انسان اس کامزہ چکھنے والا ہے)

میں کافر ہوں' تہمارے سامنے ہوں' دیکھو! میں تہمارے پاس ہوں' کوئی سرمایہ دار نہیں جو میرا فدیہ وے اور نہ کوئی ایبا اٹل و عیال ہے جو میری تمایت کرے۔ پھر اس پر غشی طاری ہو گئ' جب اس نے لمبی مانس کی تو میں سمجھی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے اوپر کو دیکھتے ہوئے بلند آواز ہے کما لمبیکھا' مانا ذالدیکھا میں عیب سے پاک نہیں' معذرت خواہ ہوں اور قبیلہ دار نہ ہوں کہ مدد طلب کروں۔ پھر اس پر بے ہوشی طاری ہوگئ اور اس نے ٹھکا لیا آئکھیں کھول کر اوپر کی جانب دکھ کر کما لمبیکھا' لمبیکھا' لمبیکھا' لمبیکھا' فانا ذالدیکھا نواز ثات سے سرشار ہوں' گناہوں میں گرفآر ہوں' پھر اس پر مہوشی طاری ہوئی' کمبا سانس لیا اور اس نے کما لمبیکھا' لمبیکھا' ہا انا ذالدیکھا ۔۔۔ ان تغفر اللّمم تغفر طاری ہوئی' لمبا سانس لیا اور اس نے کما لمبیکھا' قو سب گناہ معاف فرا' کون سابندہ گئہ گار نہیں ہے۔ پھر جما' ای عبدلک لاالما اللی! آگر تو معاف فرائے تو سب گناہ معاف فرا' کون سابندہ گئہ گار نہیں ہے۔ پھر اس پر بے ہوشی طاری ہوئی اور آخری سانس ہوئے تو اس نے کما۔

کل عیسش وان تطاول دهراً صائر مسرة الی أن یسزو لا لیتنسی کنت قبل مساقد بدالی فی قبلال الجبال أرعبی الوعولا (بر زنده آگرچه وه طویل عرصه تک زنده رم) وه زوال پذیر م- ان طلات کے ظاہر ہونے سے قبل کاش کہ میں بہاڑوں کی چوٹیوں پر بکریوں کا چرواہا ہوتا)

۵ موافق ۲۲۲ء کو روح پرواز ہو گئ ، یہ س کر رسول الله طابیط نے فرمایا فارعہ! تیرے بھائی کی مثال ،

اس مخص كى ہے ' جے اللہ تعالى نے اپنى آيات ہے نوازا اور وہ ان سے بغير عبرت حاصل كئے گزر كيا' غرائب الحديث ميں امام خطابی نے اس كے مشكل الفاظ كى تشریح فرمائى ہے۔

امید کا ارادہ اسلام: حافظ ابن عسار نے امام زہری سے نقل کیا ہے کہ امید بن ابی صلت نے کما۔
الا رسول لنسا منسا یخبرنسا ما بعد غایتنا من رأس بحرانسا
(کیا کوئی رسول نہیں ہے جو ہمیں آگاہ کرے کہ ہماری زندگی کے آغاز سے ماورا تک کیا ہوگا)

پھر امیہ طائف سے بحرین منتقل ہو گیا اور اس اشاء میں رسول اللہ طابع نے نبوت کا اعلان فرمایا اور سے بھر امیہ طائف سے بوچھا، محمہ بن عبداللہ کیا کہتا ہے، لوگوں نے کہا اس کا خیال ہے کہ وہ وہ بی بی ہے جس کا تو منتظر تھا چنانچہ اس نے مکہ میں رسول اللہ طابح سے ملاقات کی اور آمد کا مقصد بیان کیا جناب ابن عبدا لمطلب! آپ یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی قابل پرسٹش نہیں تو اس نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کل کا وقت دیجئے، آپ نے فرمایا مُحمیک، کل کا وقت مقرر ہے پھراس نے کہا میں تنا آؤں یا احباب کے ہمراہ اس کا وقت دیجئے، آپ نے فرمایا مُحمیک، کل کا وقت مقرر ہے پھراس نے کہا میں تنا آؤں یا احباب کے ہمراہ اس طرح آپ بھی تنا ہوں یا صحابہ کے ہمراہ؟ تو رسول اللہ طابح نے فرمایا جیسے چاہو، چنانچہ دو سرے روز امیہ قریش کے دیگر گروہ میں آیا اور رسول اللہ طابح کے ساتھ بھی چند صحابہ موجود تھے، کعبہ کے سابہ میں بیٹھ کر امیہ نے اپنا خطاب شروع کیا پھر سمجع اور ہم وزن کلمات کے، بعد ازیں اشعار سنا کر اس نے کہا بناب ابن عبد الملطلب ان کا جواب ارشاد فرمایے تو رسول اللہ طابح ہے بعد نوری سورہ یاسمین پڑھ کر عبد اللہ نو امیہ پاؤں گھستما ہوا مجلس سے اٹھ کر چلاگیا۔ قریش بھی اس کے پچھے پچھے یہ کتے ہوئے جلے جناب ایل نو امیہ باؤں گھستما ہوا مجلس سے اٹھ کر چلاگیا۔ قریش بھی اس کے پچھے پچھے یہ کتے ہوئے جلے جناب امیہ المیان خیال ہے؟ اس نے کہا میں شاہد ہوں کہ وہ حق پر ہیں، قریش نے پوچھاکیا اس کی پیردی بھی کرو گئا۔ اس نے کہا میں ذراغور کرلوں۔ پھروہ شام چلاگیا اور نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آگے۔

رسول الله طلیقے سے ملاقات کا ارادہ کیا تو کسی نے پوچھاکیا خیال ہے؟ تو اس نے کما محمہ سے ملاقات کا عزم ہے تو اس نے پوچھاکیا کردوں ہے تو اس نے پوچھاکیا کردوں کے سرد کردوں کا دور کو ان کے سرد کردوں کا دور کو ان کے سرد کردوں کا دور کو کہ تو اس نے کہا معلوم ہے قلیب بدر میں کون کون لوگ مدفون ہیں' اس نے جو اب دیا معلوم نہیں تو اس گا۔ تو کسی نے کہا' اس میں عتبہ' شیبہ پسران ربیعہ مدفون ہیں' وہ آپ کے ماموں زاد بھائی تھے' اس کی والدہ ہے معجم سے چنانچہ اس نے یہ وحشت اثر خبر من کر اپنی سواری کے دم اور کان کاٹ ڈالے اور قلیب پر کھڑے ہو کر زور دار مرہیے کہا' جنگ بدر کے بیان میں ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔ پھر کمہ چلا آیا اور قلیب پر کھڑے ہو کر زور دار مرہیے کہا' جنگ بدر کے بیان میں ان شاء اللہ ذکر کریں گے۔ پھر کمہ چلا آیا اور

عتبہ 'شیبہ ' امیہ کے مامول زاد تھے: جنگ بدر کے بعد شام سے میدان بدر میں آیا تو اس نے

طائف میں قیام پذیر ہو گیا اور اسلام کو نظر انداز کر دیا۔ اس روایت میں دو سفید فام پرندوں اور اس کی موت کی تفصیل بیان ہے اور بستر مرگ پر اشعار کا ذکر بھی موجود ہے۔

جاہلیت کی معروف سخصیات

فاجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهمر ان للدهمر غمولا نائلا ظفرها القساور والصد عان والطفل في المنار الشكيلا وبغاث النيساف واليعفسر النسا فسرو العوهسج السبرام الضئيسلا (موت کو اپنی آ کھول کے سامنے رکھو اور زمانہ کی ہلاکت سے ڈرو بے شک زمانہ ہلاکت خیز ہے۔ موت کے ناخن شیروں وحثی گاؤ اور خوبرو بچوں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ کو ستان کے شاہنوں وحثی پرندوں اور شتر مرغ کے بچول کو بھی معاف نہیں کرتے ' الغرض صحراؤل میں وحثی جانور بہاڑول کی چوٹیول میں شاہین بھی موت سے محفوظ نہیں' ہرچھوٹا برالقمہ اجل ہے)

الثَّهم باسمك كى بركت اور عجيب واقعم : "التعريف والاعلام" بن الم سيلى في بيان كيام كداميرك اوليات بن "باسمك اللهم" ب-

اس مقام پر امام سہیلی نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ چند قریثی کسی مہم پر روانہ ہوئے من جملہ ان کے ابوسفیان کے والد حرب بن امیہ بھی تھے۔ راستہ میں ایک سانپ کو مار ڈالا۔ سرشام ایک مادہ جن آئی' اس نے ان لوگوں کو ڈاٹا ڈیٹا ان کے پاس ایک چھڑی تھی' اس نے زمین پر زور سے ماری تو سب اونث بدک کر اوھر اوھر بھاگ گئے 'بسیار کوشش کے بعد انہوں نے اونٹ اسمٹھے کئے تو پھر چھڑی لئے آگئ اور زور سے زمین یر ماری تو پھر اونٹ بدک کر اردگرد بھاگ اٹھے۔ ان کو بدی مشکل سے تلاش کیا' اس تکلیف وہ صورت حال کے پیش نظرانہوں نے اس سے بوجھاکہ اس مصیبت سے کوئی نجات کی راہ ہے؟ تو اس نے کما ابھی تو نہیں لیکن میں غور کروں گی' چنانچہ وہ اس پراؤ سے ادھراوھر گھومنے لگی کہ کسی سے اس معیبت کا علاج معلوم ہو' کچھ فاصلہ پر آگ کا شعلہ نظر آیا وہ وہال پنچے تو خیمے کے دروازے پر ایک بوڑھا آگ جلا رہا ہے وہ ایک جن تھا نمایت فتیج اور کریمہ شکل' ان قریشیوں نے اس کو سلام کمہ کر اپنا مدعا پیش کیا تو اس نے بتایا جب وہ آئے تو "باسمک اللّهم" پر هو وہ بھاگ جائے گی ' چنانچہ وہ اپنے ڈیرے میں واپس چلے آئے ' وہ مادہ جن حسب سابق آئی تو امید نے "باسمک اللهم" برمها اور وہ بھاگ گئ۔

حرب کی موت : لیکن جنات نے سانپ کے بدلہ میں حرب بن امیہ کو مار ڈالا اور اس کے رفقاء نے اس کو وہیں ویرانہ میں دفن کر دیا تو سمی جن نے کہا۔

وقسير حسرب بمكسان فقسس وليس قسرب قسير حسرب قسير (حرب کی قبروران مقام میں ہے'اس کی قبرکے پاس کی کی قبرنیس)

جانورول کی زبان : بیان ہے کہ وہ بعض او قات جانوروں کی زبان سمجھ لیتا تھا۔ چنانچہ سفریس جا رہے تھے کہ اس نے اپنے رفقائے سفر کو بتایا کہ یہ جانور یہ بات کمہ رہا ہے۔ رفقاء نے کما ہمیں اس بات کی صداقت کاکیاعلم! چلتے چلتے بحربوں کے ایک ربوڑ کے پاس سے گزرے ایک بحری ربوڑ سے پیچھے رہ گئی اور اس کے ہمراہ ایک برغالہ اور چھوٹا میمنہ تھا، بمری نے اس کی طرف متوجہ ہو کر "بیں بیں" کی اور برغالہ کو تیزی رفتاری پر آمادہ کیا تو امیہ نے کہا معلوم ہے یہ کیا کہتی ہے؟ رفقاء نے کما کچھ معلوم نہیں۔ تو امیہ نے بتایا کہ وہ بیجے کو کمہ رہی ہے کہ جلدی جلدی جلدی چلو مبادا گذشتہ سال کے بیجے کی طرح تجھے بھی بھیڑیا کھا جائے' بیہ سن کر رفقاء نے چرواہے سے پوچھا کیا گذشتہ سال یمال بھیڑیۓ نے تمہارا بزغالہ شکار کر لیا تھا؟ تو چرواہے نے اثبات میں جواب ویا۔

شمتر: اميه ايك روز شتركى پاس سے جارہے تھے 'اس پر ايك خاتون سوار تھی 'اونٹ اس كى طرف منه كر كے بلبلا تا تھا ' تو اميه نے كما يہ شتر كمه رہا ہے كه تو مجھ پر سوار ہے ' پالان ميں سوئى ہے (جو مجھے چجھ رہى ہے) چنانچه انہوں نے اس عورت كو اتار كر ' پالان كھولا تو اس ميں سوئى موجود تھی۔

کوا: ابن سکت نے بیان کیا ہے کہ امیہ ایک روز پانی پی رہا تھا کہ کوے نے دو بار کائیں کائیں کرکے کہا' "بغیک التواب" یعنی تو ابھی مرجائے گا'کسی نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے ہاتھ والا پیالہ پینے کے بعد مرجائے گا۔ کوا پھر بولا تو امیہ نے کہا وہ بتا رہا ہے کہ میں اس روڑی پر سے ہڈی کھاؤں گا' وہ میرے حلق میں پھنس جائے گی اور میں مرجاؤں گا'کوے نے اس" روڑی" ہے ہڈی کھاؤں گا' وہ میرے حلق میں اٹک گئی تو وہ مرگیا۔ تو امیہ نے کہا اس نے اپنے متعلق تو صحیح کہا ہے۔ لیکن اب میں تجربہ کرتا ہوں کہ اس نے میرے متعلق بھی صحیح کہا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ والا پیالہ پی لیا تو زمین پر نیک میں تجربہ کرتا ہوں کہ اس نے میرے متعلق بھی صحیح کہا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ والا پیالہ پی لیا تو زمین پر نیک میں آبو ہریے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا نہایت سچا کلام جو کسی شاعر نے کہا وہ لبید شاعر کا کلام ہے۔ الا کل شئی ماخلا اللّٰہ باطل سنو! اللہ کے علاوہ ہر چیز نیست و تابود ہر نیز فرمایا قریب تھا کہ امیہ مسلمان ہو جاتا۔

ا چھے اشعار سننا: امام احمد' (روح' ذکریا' ابراہیم بن میرہ' عمر بن مرید ثقفی سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابعیم کا رویف تھا تو آپ نے فرمایا' کیا امیہ کے اشعار یاد ہیں؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا' سناو' میں سنا کا رہا اور آپ مسلسل کتے رہے "ایه" اور' یمال تک کہ میں نے سو اشعار سنائے پھر رسول اللہ مطابعیم بھی خاموش ہو گئے اور میں بھی۔ (امام مسلم نے بھی اس کو ابن میسرہ سے نقل کیا ہے اور متعدد اساد میں' عن عمرو بن شرید عن شرید بن سوید ثقفی عن النبی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا ان کادیسلم)

یکی بن محمہ بن صاعد' (ابراہیم بن سعید جوہری' ابو اسامہ' عاتم بن ابی صفرہ' ساک بن حرب' عمرو بن نافع) شرید ہمدانی تنفقی و اخوالہ سے بیان کرتے ہیں ہم ججتہ الوداع میں رسول الله طابیط کے ہمراہ سے کہ ایک روز میں اشرید) پیدل چل ، رہا تھا کہ چچھے سے ایک سواری آئی اس پر رسول الله طابیط سوار سے آپ نے فرمایا ''شرید ہے'' میں نے کما جی ہاں! پوچھا سوار ہو گئے؟ عرض کیا کیوں نہیں۔ مجھے تھکاوٹ نہ تھی محض حصول برکت کی خاطر رسول الله طابیط کے ساتھ سوار ہوا۔ آپ نے مجھے سواری بٹھا کر سوار کر لیا۔ پوچھا کیا امیہ کے اشعار یاد ہیں؟ میں نے جی ہال کما تو آپ نے فرمایا ''همات' پڑھو' چنانچہ میں آپ کو ساتا رہا' میرا خیال ہے کہ میں نے کو قریباً سواشعار سائے ہوں گئو آپ نے فرمایا امیہ کی عاقبت کا علم الله جانے۔

ابن صاعر کہتا ہے یہ حدیث غریب ہے اور امیہ کے بارے جو رسول الله مالی کیا ہے بیان کیا جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز "امن شعرہ وکفر قلبه" اس کے اشعار میں ایمان کی جھلک ہے اور دل کافر ہے۔ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نبیں واللہ اعلم- امام احد نے بہ سند صحح از عکرمہ از ابن عباس فقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماليا نے اميہ ے اشعار کی تصدیق فرمائی۔

زحل وتبور تحبت رجيل يمينيه والنسير للاحبري وليبث مرصية والشمس تبدو كبل آخير ليلبة حميراء يصبيح لونهيا يتسورد تأبي فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبية وإلا تجليب ﴿آوى اور بمل اس كے عرش كے وائيس يائے كے تحت بين الده دوسرے يائے كے لئے ہے اور شير بھى اس كام كے لئے مستعد ہے۔ ہرشب كے وامن سے سرخ سورج طلوع ہو آئے اور مطلع گلالي ہو آ ہے۔ وہ ليس و پيش ہوتا وابتا ہے پھروہ حسب دستور زیر عذاب اور زیر عماب طلوع ہو تاہے)

**سورج کا طلوع ہوتا: ابو بحربذلی از عکرمہ از ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ** سورج کو ٹھونسا مار کر کہتے ہیں افق پر نمودار ہو جا "اطلعی" تو وہ کہتا ہے میں ایسی قوم پر طلوع ہونا نہیں جاہتا بجو الله کو چھوڑ کر میری برستش کرتی ہے' جنانچہ جب وہ ناچار طلوع ہو تا ہے تو شیطان اس کو روکنے کی غرض ہے آگے بڑھتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہو تا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے' جب غروب ہونے لگتا ہے تو اللہ کے لئے سحدہ ریز ہونے کا عزم کر تاہے تو پھر شیطان اس کو سحدہ سے اروکنے کے لئے آڑے آ ہے تو وہ اس کے دو سینگوں کے در میان غروب ہو تا ہے اور شیطان کو جلا کر مجسم گرویتا ہے۔ ابن عساکرنے یہ طویل بیان کیا ہے۔ "حاملین عرش کے بارے میں امیہ کے یہ اشعار بھی ہیں" رواه ابن عساكر-

فمن حامل احدى قوائم عرشه ولولا إله الخلق كلوا وأبلدوا قيام على الاقمدام عانون تحتمه فرائصهم من شدة اخوف نرعمه اجعض فرشتے اس کے ایک پاید عرض کو اٹھائے ہوئے ہیں اگر کائنات کا معبود نہ ہو یا تو وہ تھک جاتے اور حیرت میں و جاتے۔ اس کے نیج قدم کے بل جھکے کھڑے ہیں ان کے کندھے شدت خوف سے کیکیا رہے ہیں)

### الممعی امیہ کے بیر اشعار پڑھا کرتے تھے:

بحدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبير بالبناء الأعلى اللذى سبق الناس وسوى فوق السماء سرير شرجعا ينالمه بصر العمين تري دونه الملائماك صورا الله كى تعريف و ستائش بيان كرو وبي شرف و مجد كا ابل ہے۔ مارا رب آسان ميں ہے۔ عظيم و كبير ہے ورطه میرت میں ڈال دینے والی عظیم عمارت کی وجہ سے اور اس نے آسان کے اوپر عالی شان عرش کو استوار کیا ہے۔ اس ۔ اقدر بلند ہے کہ نگاہ اس کا اعاطہ نہیں کر علق' فرشتوں کو اس کے ورے گردن جھکائے ہوئے دیکھو گے ) المسيد: اميه نے عبداللہ بن جدعان تھی کی تعریف وستائش میں بھی چند اشعار کے ہیں۔

ا فاكسر حاجتى أم قدد كفانى حياء إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وانت فرع لك الحسب المهذب السناء كريسم لا يغسيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء كريسم لا يغسيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء يبارى الريح مكرمة وجودا إذا ما الكاب أحجره الشتاء ورضك مكرمة بنتها بنو تيم وانت لها سماء ورضك مكرمة بنتها بنو تيم وانت لها سماء يبان كرون يا ميرا آناى تيرے شرم و حيا كے باعث كانى ہے كوئك تيرى مرشت ى حيا ہے۔ يبز مجمع حقوق العباد كاعلم بى كانى ہے "آپ فاندان كى بزرگ شاخ بين آپ بى كے لئے حب و شرف اور وقعت يبز محمد و شاوت ہو تيا ميں پيرا كرق و مخاوت كرنے ميں تيد بي نير كم مكن كى بنياد عده اور مضوط ہے جس كے بانى بنى تيم بين اور تو اس كى چست ہے)

ذا أثني عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء لا ينكتون الارض عند سوالهم كتطب العسلات بالعيدان بل يسفرون وجوههم فترى لها عند السؤال كاحسن الألوان واذا المقبل اقيام وسط رحالهم ردوه رب صواهسل وقيان واذا دعوتهم لكسل ملمة سدوا شعاع الشمس بالفرسان واذا دعوتهم لكسل ملمة سدوا شعاع الشمس بالفرسان (جب تيرا ثا خوال ايك بار تعريف كردي تواس كوبار بار تعريف كرني كي ضرورت نهي ربتي وه موال كوقت تكول سي زمين نهيل كريدت بمانه تراش كي ماند بلكه وه الني چرول كو شكفته ركت بيل، تو موال كوقت ان كي چرول ير بجيب رونق و ترو آزگ پائ گال جب تمي دست ان كے محلّم بيل آيا ميك تو الله مورج كي در كر وائيل كرتے بيل - جب تو ان كو كئي مصيبت كے لئے پكارے تو وه اس قدر گھوڑے لاتے بيل كه مورج كي شعاعيل ماند برط جاتى بيل)

بحیرا راہب: بارہ سال کی عمر میں جب رسول اللہ طابع بھیا ابوطالب کے ہمراہ ایک تجارتی قافلہ میں شام تشریف لے گئے تو بحیرا راہب نے آپ کے چرہ اقدس سے نبوت کے آثار بجیان لئے 'اس نے دیکھا کہ سارے قافلے میں سے صرف آپ پر ابر سایہ افکن ہے۔ چنانچہ اس نے سارے قافلے کی ضیافت کی۔ امام ترخدی نے اس کے بارے ایک حدیث نقل کی ہے ہم اس پر آئندہ مفصل بحث کریں گے۔ حافظ ابن عساکر نے بحیرا کے بارے بہت معلومات جمع کی ہیں مگر ترخدی کی روایت کو نظر انداز کرنا تعجب خیز ہے۔ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ وہ کفر بہتی میں مقیم تھاجو بھری سے چھ میل کی مسافت ہر ہے۔ اس کو "دیر بحیرا" بھی کے بیان کیا ہے کہ وہ کفر بہتی میں مقیم تھاجو بھری سے چھ میل کی مسافت ہر ہے۔ اس کو "دیر بحیرا" بھی داتھ ہیں "منفعه" نامی بہتی میں آباد تھے جو "زیرا" کے عقب میں واقع تھی 'واللہ اعلم۔

قس بن ساعده آیاوی : "بهوا تف جان" میں حافظ ابو بکر خرا علی نے (داور قنطری عبدالله بن صالح الله عن صالح کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابوعبداللہ مشرقی ابو الحارث وراق وراق وراق وراق عجلی) عبادہ بن صامت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ افوت ما اللہ کا وفد آیا تو آپ نے بوچھا کہ قس ایادی کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا یارسول اللہ افوت ہوگیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عکاظ کے میلے پہ میں نے اسے سرخ اونٹ پر سوار دیکھا ہے وہ نمایت سلیس اور شکفتہ بات کر رہا تھا بچھے وہ اچھی طرح ازبر نہیں۔ مجلس کے ایک کونے سے ایک دیماتی نے کہا یارسول اللہ الجھے یاد ہے (رسول اللہ مالیظ میہ من کر نمایت مسبور ہوئے) اس نے کہا وہ عکاظ میلہ میں سرخ شتر پر سوار تھا اور کہہ رہا تھا اے لوگو! قریب آجاؤ اور سنو کہ جو فوت ہو گیا دنیا سے چلا گیا اور جو چیز آنے والی ہے سوار تھا اور کہہ رہا تھا اے لوگو! قریب آبان برجول والا ہے 'سمندر تلاطم خیز ہے' ستارے روشن ہیں' بہاڑ وہ ضرور آئے گی' رات تاریک ہے' آسان خبر کا سرچشمہ ہے' زمین عبرت کا مرقع ہے۔ تعجب ہے کہ میں ویکھتا پوستہ ہیں نوراں دواں دواں ہیں' آسان خبر کا سرچشمہ ہے' زمین عبرت کا مرقع ہے۔ تعجب ہے کہ میں ویکھتا ہوں لوگ جاتے ہیں واپس نہیں آتے' کیا ان کو وہیں قیام پند آگیا ہے' اور وہ وہیں مقیم ہو گئے ہیں یا واپس کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور وہیں سو گئے ہیں' قس حتمی قسم کھاکر کہتا ہے کہ اللہ کا ایک پندیدہ وین ہے جو کمارے دین سے بمترہے پھراس نے یہ اشعار پڑھے۔

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيست موارداً للموت ليس لها مصادر ورأيست قومسي نحوها يمضي الاصاغر والأكابر لا من مضي يأتي اليك ولا من الباقين غابر أيقن تأنى لا محالة حيث صار القوم صائر

(گذشته زمانے اور تاریخ عالم میں ہمارے لئے عبرت آموز سبق ہے۔ میں نے موت کے گھاٹ پر لوگوں کو جاتے دالا دیکھا والی آتے نہیں۔ میں نے اپنی قوم کے بیخ ' بو رُھے' سب کو اس کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ جانے والا تیرے پاس آئے گانہ باقی ماندہ زندہ رہے گا۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ جمال قوم بیخ گئی ہے مجھے بھی وہاں لازما جاتا ہے) (بیر سند غریب ہے)

مجم كبير ميں حافظ طبرانی نے (محد بن سرى بن مران بن ناقد بغدادى محد بن حمان محد بن تجاج ، مجالد ، شعبى) ابن عباس سے نقل كيا ہے كہ قبيلہ عبدا لقيس كا وفد رسول الله طبيط كها باس آيا تو آپ نے بوچھا، آپ ميں سے كوئى قيس ايادى كو جانتا ہے ؟ تو عرض كيا يارسول الله طبيط بم سب جانتے ہيں ، تو رسول الله طبيط نے بوچھا اس كا كيا حال ہے؟ انہوں نے كما وہ تو فوت ہو گيا ہے ، تو آپ نے فرمايا مجھے امچھى طرح ياد ہے كہ وہ وى تعد بيں عكاظ كے ميلے ميں سرخ شتر پر سوار خطبہ وے رہا تھا۔

ياايها الناس اجتمعوا واستمعوا دعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ماهو آت آت ان فى السماء لخبرا وان فى الارض لعبر مهاد وموضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار تغور واقسم قس قسما حقالتن كان فى الامر اخى ليكون بعده سخط أن الله دينا هوا حب اليه من دينكم الذى انتم عليه مالى ارى الناس يذهبون ولا يرجعون ارضوا بالمقام فاقاموا ام تركوا فنا موا

(4

بعد ازیں رسول الله طامیم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کے اشعار یاد ہیں تو پھر کسی نے شعر پڑھے (جن کا ترجمہ گذشتہ روایت میں بیان ہو چکا ہے) دلائل النبوۃ میں حافظ بیہ تی نے بھی بیہ واقعہ بہ سند محمہ بن حسان سلمی بیان کیا ہے۔

"اخبار قس" میں اس طرح استاذ ابن درستویہ نحوی نے بھی یہ واقعہ عبدالکریم --- تا --- محمہ بن جاجئ اراہیم واسطی نزیل بغداد عرف صاحب الفریہ سے بیان کیا ہے۔ یکی بن معین ابو حاتم اقدی اور دار قطنی نے ابراہیم کو جھوٹا کہا ہے اور ابن عدی وغیرہ نے اس کو موضوع حدیث بنانے والا کہا ہے۔ حافظ بزار اور ابوقعیم نے یہ روایت محمہ بن حجاج نہ کور بالا سے بیان کی ہے۔ ابن درستویہ اور ابوقعیم نے (کبی ابو صالح) ابن عباس سے بھی نقل کیا ہے۔ یہ سند گذشتہ اساد سے بہتر ہے۔ اس میں نہ کور ہے کہ ابو بکڑنے قس کی نظم و نثر رسول اللہ مالھیلم کے سامنے بیان کی۔ حافظ ابوقعیم (احمد بن موئ بن احاق علی بن حمین بن محمد کوری ابو حات کری ہو ہیں کہ خوری ابو حات کہ بابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے پاس بکر آبن واکل کا وفعہ آیا تو رسول اللہ مالی کیا سے بوچھا کہ تمہارے حلیف قس رسول اللہ مالی عال ہے؟ (پھرطویل قصہ بیان کیا)

جارود كا اسلام لانا: احمد بن ابی طالب حجار و حسن بصری سے بیان كرتے ہیں كه جارود بن معلى لاث بادرى كتب ساوى كا علم اور شارح تھا، كارہ ایران كا ماہر تھا، عظیم طبیب اور فلفی تھا، برا مدبر اور كایاں تھا، ادیب و اریب، حسین و جمیل، غنی اور رئیس تھا، وہ وفد عبدا لقیس میں جو نمایت دانشور، فصیح و بلنے، ذہین و فطین اور خطیب حضرات پر مشمل تھا، رسول الله طاحیم كى خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بااوب كھڑے ہوكر كماه

بابنى الهدى أتتك رجال قطعت فدفداً وآلا فآلا وضوت نحوك الصحاصح بها لا تعد الكلال فيك كلالا كل بهما، قصر الضرف عنها أرقلتها قلاصنا ارقالا وضوتها العتاق يجمع فيها بكماة كانجم تتللا ستغى دفع بأس يسوم عظم هائل اوجع القلوب وهالا

(اے ہدایت یافتہ نمی! آپ کی خدمت بیں کچھ لوگ حاضر ہوئے ہیں 'جنہوں نے صحرا اور سیراب در سیراب طے کئے ہیں۔ آپ کی طرف انہوں نے چیٹل ویر انوں کو تیزی سے عبور کیا ہے ' وہ آپ کے بارے میں تھکاوٹ کو تھکاوٹ نہیں سمجھتے۔ ہر جانور نے ان صحراؤں سے اپنی نگاہ ' تھکن کے باعث نیجی کرلی' لیکن ہماری سواریوں نے ان کو تیز رفتاری سے طے کیا۔ ان کو عمدہ سواریاں مسلح جوانوں کے لئے جو ستاروں کی طرح روشن مزاج ہیں گئے نمایت نشاط سے دوڑ رہی ہیں۔ بڑے خوفاک ون کے عذاب سے خلاصی چاہتے ہیں 'جس نے دلوں کو گھاکل اور بے چین کردیا

و مرزدا محترب اخلیق طراً و فراقیاً لمین تمادی ضللاً کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نحو نور من الال وبرهان وبسرو نعمة أن تنالا حصك الله يا ابن آمنة الخيريها إذ أتست سحالا سحالا فاجعل الحف منك يا حجة الله جزيلا لاحض حلف أحالا وه ميدان حثر كه في زادراه كه طالب بين اور سركش ممراه لوگول سے يكوئى اور عليمد كى خوابال بين و ه الله كى نور و ديل و بربان نيكى و نعمت كى طرف آئة بين كه ده اس سے بره ور ہو كين الى آمنه كى فرزند ارجمند! الله تعالى فى آپ كوب شار انعابات سے مخصوص فرمایا ہے۔ الى جمت اللى! ہم پر زياده سے زياده نوازش فرمادين كمتے اور بدچلن كے مقوم كى طرح نہيں)

پھر رسول اللہ طابع نے اس کو اپنے قریب بھاکر فرمایا جاروو! تم نے مع اپنی قوم کے اسلام لانے میں بوبی دیر کی تو اس نے کما "فدا کی ابنی واحم" آپ پر میرے ماں باپ صدقے 'جس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے میں دیر کی بیر اس کی بد قسمتی ہے۔ یہ عظیم گناہ اور شدید عذاب ہے۔ میں ان لوگوں میں سے منیں ہوں جنہوں نے آپ کو دیکھا یا نا اور آپ کو نظر انداز کرکے کسی اور کے آباع ہو گئے 'اب آپ کو میرے دین اور اعتقاد کے بارے بخوبی علم ہے 'میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 'میں اس دین کو ترک کر میرے دین اور اعتقاد کے بارے بخوبی علم ہے 'میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 'میں اس دین کو ترک کر کے آپ کے دین کو قبول کر آ ہوں 'کیا بیہ میرے گزشتہ گناہ اور تنقیم کا مداوا ہو جائے گا؟ اور رب کی رضا کا باعث بین جائے گا؟ تو رسول اللہ طابع نے فرمایا میں اس بات کا ضامن ہوں 'نصرانیت اور عیمائیت کو ترک کر کے خالص وحدانیت اختیار کر لو' تو جارود نے عرض کیا "فدا کی ابنی واحم" ہاتھ بھیلائے میں مسلمان ہو کر آپ کی بیعت کرتا ہوں 'فالص توحید اور آپ کی رسالت کا تمہ دل سے اقرار کرتا ہوں۔ وہ اور اس کی ماری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئ 'رسول اللہ طابع نامیت مرور ہوئے اور ان کی خاطر خواہ تعظیم و تکریم ماری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئ 'رسول اللہ طابع نامیت مرور ہوئے اور ان کی خاطر خواہ تعظیم و تکریم

پھر رسول اللہ طابیع نے ان سے بوچھائی آپ میں سے کوئی قس ایدی کو جانتا ہے تو جاردو نے کہا "فداک ابس واممی" ہم سب جانتے ہیں اور ان میں سے میں اس کے حالات کو بخوبی جانتا ہوں۔ یارسول اللہ طابیع قس ایادی خالص عرب ہے 'چھ سو سال زندہ رہا' جنگلات اور صحراء میں زندگی کا اکثر حصہ ہر کیا۔ عیدی علیہ السلام کی طرح بلند آواز سے تبعیح و تقدیس کرتا تھا۔ بے قرار اور بے در تھا اور ہمایہ سے بھی بے نیاز تھا' ٹاف زیب تن' سروسیاحت سے شغل' زہد اور ترک دنیا سے شخف' شتر مرغ کے انڈول پر گزر بسر' وحشی جانوروں سے مانوس' تاریخی سے لطف اندوز' غورو فکر اور عبرت آموزی کا پیکر' کیتائے روزگار' ضرب المشل' عابر بست و کشاد' حواریوں کے رئیس سمعان سے فیض یاب وہ پہلا عربی ہے جس نے اللہ کی الوہیت' ماہر بست و کشاد' حواریوں کے رئیس سمعان سے فیض یاب وہ پہلا عربی ہے جس نے اللہ کی الوہیت' موصانیت کا اظہار کیا اور اس کی پرستش کا اقرار کیا' حشر اور حساب پر ایمان کا اعلان کیا' برے انجام سے ہوشیار کیا' بروفت کام پر آمادہ کیا' موت کو عبرت انگیز قرار دیا' ہر حال میں نقدیر پر رضامندی کا اظہار کیا' قشوونما کی زیارت کی' حشر نشر کو یاد کیا اور اشعار میں لوگوں کو تبلیغ کی' قضا و قدر میں غور کیا' آسان اور فشوونما کے بارے اس نے بتایا' اس نے ستاروں کے متعلق بیان کیا اور پانی کی حقیقت بیان کی' سمندروں کا فشوونما کے بارے اس نے بتایا' اس نے ستاروں کے متعلق بیان کیا اور پانی کی حقیقت بیان کی' سمندروں کا

تذکرہ کیا اور آثار قدیمہ کو پہچانا' اس نے سوار ہو کر خطبہ دیا اور تگ و دو سے نقیحت کی' اس نے غم اور غصے سے آگاہ کیا' اس نے کتابوں اور رسولوں کو ترتیل و آہتگی سے پڑھا اور ہر خوفناک امر کو بیان کیا' اپنے خطابات میں اس نے مشکل امور کے سرانجام دینے پر آمادہ کیا اور اپنی کتابوں میں اس کو واضح بیان کیا' زمانے کی گردش سے اس نے آگاہ کیا اور اس نے صنف ناز کرنے کے بارے آگاہ کیا اور اس کی اہمیت کو بیان کیا' شرک و کفرسے دور رہنے کی تلقین کی اور دین صنیف کی رغبت دلائی اور الوہیت کی طرف وعوت دی۔

عکاظ کے میلے میں اس نے خطاب کیا 'سورج کا طلوع اور غروب ہونا ہے ' میسی اور کنبہ داری ہے ' صلح اور جنگ ہے ' خنگ اور تر ہے ' تلخ اور شیریں ہے ' سورج اور چاند ہیں ' ہوائیں اور برسات ہے ' دن اور رات ہے ' مرد اور عورت ہے ' سمندر اور جنگلات ہیں ' غلہ اور نباتات ہے ' مائیں اور باپ ہیں ' اجماع اور انتشار ہیں ' یہ سب علامات در علامات ہیں۔ (اللہ کی ذات پر)

روشنی اور تاریکی ہے ' فرآخ دی اور نگ دی ہے ' الله اور بت ہیں ' لوگ گمراہ ہیں ' نومولود ہے اور قبر مفقود ہے ' پرورش معدوم ہے ' ایک فقیر ہے دو سراغنی ہے ' ایک نیک ہے ' دو سراگنہ گار ہے ' غافل اور مدوش لوگوں کی ہلاکت ہے ' عمل کرنے والا اپنے اعمال کو درست پائے گا اور محض امید پر جینے والا رائیگال ہو گا۔ غلط نہیں درحقیقت وہی ایک معبود ہے ' نہ باپ نہ بیٹا' لوٹانے والا اور ظاہر کرنے والا' موت اور زندگی بخشے والا' نر اور مادہ کو بیدا کرنے والا' دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔

امابعد! اے گروہ ایاد! کمال ہیں شمود اور عاد' کمال ہیں باپ اور دادا' کمال ہیں بیار اور تیاردار' ہرایک کا انجام اور معاد ہے' فردا" فردا" اکشے کئے جاؤ گے' جب صور پھونکا جائے گا اور زمین روشن ہو جائے گی اور واعظ تصیحت کرے گا' مایوس اور بے بس الگ ہو جائے گا اور صاحب نظر دیکھے لے گا۔ صد افسوس ہے اس کے لئے جو واضح حق ہے مخرف ہوا' روشن نور ہے الگ ہوا' بروز قیامت اللہ کے سامنے عدل و انصاف کی عدالت میں پیش ہونے ہے منکر ہوا۔ جب اللہ فیصلہ نافذ کرے گا اور نی حاضر و موجود ہو گا' مدوگار مفقود ہو گا'کو تابی اور گناہ و جرم سامنے ظاہر ہو گا۔ ایک گروہ جنت میں اور دو سرا دوزخ میں ہو گا' قس ایادی نے کما

ذكر القلب من جواه ادكر وليسال خلالهسن نهسار وسحال هواضل من غمرام ثرن ماء وفي جواهن نهار ضوءها يطمس العيون وأرعا دشداد في الخافقين تطرو وقصور مشيدة حوت الخير والحرى خلت بهن قفدار وجبال شروامخ راسيات وبحسار ميساههن غرار

(سوز دل سے اس کی یاد ہے اور راتوں کے درمیان میں دن ہیں۔ اور موسلا دھار بارش ہے بادلوں سے 'بادلوں ۔ فر پانی کو جوش دیا اور ان کی سوزش میں آگ روش ہے۔ اس کی روشنی آ تھوں کو چندھیا رہی ہے اور مشرق و مغرب میں سخت گرج کی آواز آرہی ہے۔ اور مضبوط قلعوں میں خیر و برکت ہے اور کچھ خالی بے آباد ہیں۔ اور بلند و باللہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مترکز مضوط بہاڑ ہیں اور سمندروں کے پانی بہت اور بے کراں ہیں)

و بحوم تلوح فی ظلم اللیال نراها فی کیل یسوم تدار شمس محتها قصر اللیال و کیسل متسابع میسوار و سیمس محتها قصر اللیال و کیسل متسابع میدار و صغیب یوما میزار و کیسیر کلهم فی الصعیب یوما میزار و کیسیر ممسا یقصی السخی لا یحار فیالذی قد ذکرت دل علی الله نفوسی ها هدی و اعتبار فیالذی قد ذکرت دل علی الله نفوسی ها ها هدی و اعتبار اور ستارے رات کی تاری میں چکتے ہیں ہم ان کو روزانہ متحرک دیکھتے ہیں۔ پھر چاند مورج کو اکساتا کرتا ہے اور سبب پ ور بے متحرک ہیں۔ نیچ او چرع مراور عمر رسیدہ سب کا ایک روز زمین کے اند مزار ہوگا۔ اور عمر رسیدہ جی ہیں وہ لوگوں کے لئے الله کی طرف رہنما ہیں ان کے الله کی طرف رہنما ہیں ان کے لئے الله کی طرف رہنما ہیں ان کے لئے الله کی طرف رہنما ہیں ان کے ان میں ہدایت اور عبرت میسرہے)

سے من کر رسول اللہ طالع نے فرمایا میں عکاظ کے میلے میں قس ایادی کو سرخ اونٹ پر سوار خطبہ دیتے ہوئے بھی نہیں بھول سکتا اس نے کہا' اکتھے ہو جاؤ اور سنو اور جب سن پھو تو یاد رکھو اور بھریادواشت سے فائدہ اٹھاؤ اور جب بات کرو تو بچ بولو' جو زندہ ہے وہ فوت ہو گا اور جو فوت ہو گیا وہ دنیا سے چلا گیا' ہر آنے والی چیز آکر رہے گی' بارش اور نباتات زندہ اور مروے' تاریک رات' آسان برج والے' ستارے چمکدار' بحر پکرال' روشنی اور تاریکی' دن اور رات' نیکی اور گناہ' بے شک آسان میں خبرو آگائی ہے' زمین میں سامان عبرت ہے' اس میں دانشور حیرت زدہ ہیں' زمین ہموار ہے' آسان بالاہے' ستارے مخفی ہیں اور سمندر ساکن بیں' موت قریب ہے' زمانہ فریب دہ ہے' تیرکی دھار کی طرح اور ترازو کے تول کی طرح۔
قس نے قسم راٹھائی ۔۔۔ وہ اس میں حصو تا سے نگا ہے۔' گا ۔۔۔ کی آگا ہے۔' آگا میں خدشی میسر سرتہ قس نے قسم راٹھائی ۔۔۔ کی آگا ہے۔' گی میں جو تھی میسر سرتہ

قس نے قتم اٹھائی ۔۔۔ وہ اس میں جھوٹا ہے نہ گنہ گار ۔۔۔ کہ اگر اس زندگی میں خوشی میسرہ تو اس میں رنج و ملال بھی ہو گا۔ پھر اس نے کہا' اے لوگو! اللہ کا ایک دین ہے جو اسے تمہارے اس دین سے پہندیدہ ہے اور بیہ اس کے ظہور کا وقت ہے۔ پھر قس نے کہا' میں دیکھتا ہوں لوگ دنیا سے جاتے ہیں واپس فہیں لوٹے' کیا وہیں انہوں نے اقامت کو پہند کر لیا یا دنیا کے دھندوں سے آزاد ہو گئے اور محو خواب ہو گئے۔ پھر رسول اللہ ملک کے اضعار کون سنا تا ہے؟ تو ابو برگ نے گھا سوجہ بو کر فرمایا اس کے اشعار کون سنا تا ہے؟ تو ابو برگ نے محالم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس کے اشعار کون سنا تا ہے؟ تو ابو برگ جو گھا 'فداک ابھی وامی' میں اس روز موجود تھاوہ کہ رہا تھا ۔۔۔ پھر ابو بکر صدیق دائی گا شعار پڑھے جو معافی کی دوایت میں نہ کور ہیں۔

ایک عجیب واقعہ: بعد ازال مجلس میں سے وفد کے ایک عمر رسیدہ عظیم سر طویل قامت عریض اید عجیب واقعہ نے بعد ازال مجلس میں سے وفد کے ایک عمر رسیدہ عظیم سر طویل قامت عریض کیا "فدا کے اہمی وامم" میں نے قیس ایادی کا ایک ایمیت انگیز واقعہ دیکھا ہے 'آپ نے فرمایا بتاؤکیا دیکھا ہے ؟ اس نے کما جوانی کے ایام میں میرے چار اونٹ میا گئے' میں ان کی تلاش میں وسیع و عریض صحا' جس میں کریال اور جھاث کے درخت تھے۔ وہ میگروروں کے درختوں حوان (سبزی) سے ڈھکے ہوئے میدانوں' تاریک ویرانوں اور ایمقان (بوئی) سے کھی جونے میدانوں' تاریک ویرانوں اور ایمقان (بوئی) سے کھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آراستہ سرسبز و شاداب علاقے کے درمیان تھا۔ میں ان جنگلات کے میدانوں میں گھوم رہا تھا اور اس کے درخت تھے'اس کا در انوں میں چکر لگا رہا تھا۔ اچانک میں ایک ٹیلے کے پاس پہنچااس کے دامن میں پیلو کے درخت تھے'اس کا پھل خوب ترو آزہ تھا'اس کی شاخیں پھل کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں'گویا پیلو' سیاہ مرچ کی طرح ہے اور اس کی شاخیں بھل کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھیں'گویا پیلو' سیاہ مرچ کی طرح ہیں۔

پھریکایک وہاں ایک بوش مارنے والے چشمہ سرسز و شاواب باغ اور خود کاشتہ درخت پر پہنچا۔ اس درخت کے نیچے قیس ایادی تشریف فرما ہیں' ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے' میں نے اس کے قریب ہو کر کہا "ھلا انعم صباحا" (دور جابلیت کا السلام علیم) اس نے بھی جواب دیا "وانت فنعم صباحک" (یعنی وعلیم السلام) چشے پر پینے کے لئے کئی ایک درندے آئے' کوئی درندہ اگر اپنی باری سے پہلے پانی پینے کی کوشش کرتا تو اس کو ہاتھ والی چھڑی مار کر کہنا صبر کر' پہلے کوئی لینے وے' میں یہ منظر دیکھ کر خوفردہ ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کوفردہ ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا' مت ڈر' وہاں دو قبروں کے درمیان ایک مجد تھی' پوچھا یہ قبریں کن کی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ دو بھائی تھے' یماں اللہ کی پرستش کیا کرتے تھے' میں بھی ان کی قبروں کے درمیان اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا آئکہ میں فوت ہو جاؤں' میں نے عرض کیا' آپ اپنی قوم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ ان کے نیک کاموں میں شامل ہوں اور برے کاموں سے علیحدہ رہو' اس نے جھے کہا "شکلتک احک" تو مرے' کیا تخفی معلوم نہیں کہ بنی اساعیل " نے اپنے باپ کا دین ترک کردیا ہے۔ متضاد باتوں کے پیروکار ہیں' بتوں کی تنظیم کرتے ہیں' پھراس نے قبروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔

حلبلی هبّ طالب قد رقدتما أحد كما لا تقضیان كراكما أرى النوم بین الجلد والعظم منكما كأن الذى يسقى العقار سقاكما أمن طول نوم لا تجیبان داعیا كأن الذى يسقى العقار سقاكما أمن طول نوم لا تجیبان داعیا كأن الذى يسقى العقار سقاكما ألم تعلما أنى بنجران مفردا ومالى فیه من حبیب سواكما (میرے دوستو! نیندے بیدار ہو جاؤ' بہت سو چکے' کیا تماری کوشش بے کہ نیند کو ختم نہ کرو۔ کیا گری نیند کی دجہ تم جگانے والے کو جواب نہیں دے رہے گویا ساتی نے تمیں شراب پلا کر دہوش کردیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمارے گوشت پوست میں نیند سرایت کر چی ہے گویا ساتی نے شراب پلاوی ہے)

ے کم جگائے والے لو جواب ہمیں وے رہے کویا سائی نے ہمیں شراب پلا کر مدہوش کر ویا ہے۔ معلوم ہو گاہے مفید میں بیند سرایت کر چک ہے گویا سائی نے شراب پلاوی ہے)
مفید علی قبر یکما لسبت بار حا ایساب اللیسالی أو یجیسب صدا کعما أبکی کما طول الحیساۃ و مسا السذی یسر د علی ذی لوعیة أن بکا کما فلو جعلت نفس لنفس أمری ء فدی الحدت بنفسی أن تکون فدا کما کانکما والمسوت أقسر ب غایسة بروحی فی قبر یکما قد أتا کما (میں تماری قبروں پر مقیم ہوں کہیں جانے کا نہیں حی کہ تماری آواز آجائے۔ کیا میں زندگی بحرتم کو رو تا رہوں پریشان آشفتہ حال کو کون جواب وے گا اگر تمہیں رو تا رہے۔ اگر کوئی زندہ کی پر قربان ہو سکتا تو میں اپنی جان تم پر قربان کر ویتا۔ گویا کہ تم اور تماری موت میری روح کا پہلا ہوف ہے کہ وہ تمارے پاس آئے)

پر قربان کر ویتا۔ گویا کہ تم اور تماری موت میری روح کا پہلا ہوف ہے کہ وہ تمارے پاس آئے)

راوی کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا قس پر اللہ رحم فرما دے وہ قیامت کے روز بذات خود ایک قوم کے برابر ثواب میں اٹھایا جائے گا۔ اس سند سے یہ حدیث نمایت غریب ہے اور یہ مرسل ہے۔ الا یہ کہ حسن بھری کا جارور سے ساع ثابت ہو' واللہ اعلم۔

پیش گوئی: حافظ بہتی اور حافظ ابو القاسم نے بہ سند (محد بن سینی بن محد بن سعید قرقی اخباری) ابوہ سینی بن محد علی بن سلیمان بن علی علی بن عبدالله بن عباس سے بیان کیا ہے کہ جاروہ آیا الخ۔ گذشتہ حسن بھری والی روایت سے بھی اس نے طویل روایت بیان کی ہے اور اس میں اونوں کے متلاثی بوڑھے سے متقول ہے کہ میں نے ایک ایس وادی میں رات بسری جمال مجھے موت کا انتمائی خطرہ تھا، بس صرف تلوار پر ہاتھ تھا، ساروں کو گئی درا ہکی ہوئی اور صبح نمودار ہونے کے قریب ہوئی تو ہاتف نے کما

یا ایسا الراقد فی اللیل الاجمه قد بعث الله نبیساً فی الحسر م من هائی بیساً فی الحسر م من هائی سن هائی الدیساجی والبهم والکرم یجلو دجیسات الدیساجی والبهم والبه الله الله عابات الله عابات

وہ بو ڑھا کہتا ہے ' میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو کوئی شخص نظرنہ آیا اور نہ ہی کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو میں نے کہا۔

یا آبھا الهاتف فی داجی الظلم أهلا وسهلا بك من طیف الم بیت من طیف الم بیت مین طیف الم بیت مین هداك الله فی لخین الكلم ماذا الدی تدعو الیه یغتنم الكلم الله قبی الله فی الكلم الكلم الله تیرا را بنما بوا طرز بیان بامحاوره بو جس کی طرف تو بلا رہا ہے وہ تو تنیمت ہے)

اس نے کہا میں نے کچھ آواز محسوس کی اور اس نے کہا' نور ہدایت رونماہو چکا ہے' باطل مضحل ہے' اللہ نے محمد طابیع کو حبور و سرور کے ہمراہ مبعوث کیا ہے۔ سرخ شتروالے تاج اور خود والے' خوبرو' چاند سا چہرہ' آنکھ کی سفیدی اور سیاہی خوب گہری ہوگی' کلمہ توحید کا قائل ہو گا۔ یہ محمد میں جو عرب و عجم' شراور دیمات کے لوگوں کی طرف مبعوث ہیں' پھراس نے کہا۔

الحمد لله الدن في في الخلف عبد عبد عبد واكترث في يخلف أرسط فينا يوم السندى من بعد عبد عبد واكترث أرسط فينا أحمد المحمد وحدث صلح عليم عليمه الله مساحج له وكب وحدث (سب تعريف ہم اس ذات كى جمل في محمل نهيں پيراكيا۔ اس نے جميں بحى محمل نهيں چھوڑا' عيلى كے بعد اور بورا خيال كيا۔ الله اس پر صلوة و سلام بھيج جب تك سوار جج كرتے رہيں اور اس پر آماده كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اددو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

کرتے رہی)

#### اس روایت میں قس کے اشعار:

یا ناعی الموت والملحود فی جدت علیهم من بقایا قولهم خسرق دعهم فان لهم یوما یصاح بهم فهم اذا انتبهوا من نومهم أرقوا حتی یعودوا بحال غیر حالهم خلقاً جدیداً کما من قبله خلقوا منهم عسراة ومنهم في ثیابهم منها الجدید ومنها المنهم الخلی منهم عسراة ومنهم في ثیابهم منها الجدید ومنها المنهم الخلی والے اور میت قبرین ہے ان پر ان کے اقوال کی دہشت اور چرت چھائی ہوئی ہے۔ ان کو چو ژوا بے شک ان کے لئے ایک وقت مقرر ہے اس میں ان کو پکارا جائے گا جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو سنمل جائیں گے۔ بعض ان سے برہنہ ہوں گے اور بعض اپنے لباس میں ' بعض کا لباس میاہ ہوگا اور بعض کا بوسیدہ ہوگا)

حافظ بیمقی 'ابن عباس علی بیان کرتے ہیں ' یہ روایت بھی علی بن عبد اللہ از ابن عباس کی روایت کے براکل مطابق ہے اس میں صرف یہ اضافہ ہے کہ فہ کور بالا تین اشعار ایک صحفہ میں تھ' جو اس کے سربانے تھا اور اس کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ مظامیل نے فرمایا واللہ! قس ایادی کا قیامت پر ایمان تھا۔ یہ جملہ اسانیہ ضعیف ہونے کے باوجود' اصل قصہ کے ثبوت پر ایک دو سرے کی معاون ہیں۔ امام ابو محمد بن درستویہ نحوی نے اس حدیث کے غریب اور نامانوس الفاظ کی تشریح کی ہے۔ حدیث کے زیادہ تر حصہ کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ جن الفاظ میں کچھ غرابت غیر مانوسیت اور اجنبیت ہے' وہ ہم نے حواثی میں بیان کر دیتے ہیں گر واضح ہے۔ جن الفاظ میں کچھ غرابت غیر مانوسیت اور اجنبیت ہے' وہ ہم نے حواثی میں بیان کر دیتے ہیں گر

حافظ بیہ قی (ابوسعید بن محمد بن احمد شعیشی ابو عرو بن ابی طاہر محمد آبادی ابو اببہ محمد بن مدی اموردی ابوہ سعید بروجید و معتمر بن سلیمان ابوہ) انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ قوم ایاد کا ایک وفد رسول الله مطابیع کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ان سے قس ایادی کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے کما کہ وہ (۱۹۰۰ء) میں فوت ہو چکا ہے۔ بعد ازیں حافظ ابو بکر خرا علی کی روایت از عبادہ بن صامت کے بالکل مطابق ہے۔ حافظ بیمقی فرماتے ہیں سے روایت (کبی ابوصالح) ابن عباس سے پھے کی بیشی کے ساتھ مردی ہے۔ حسن بھری سے بھی منظع مردی ہے سعد بن ابی د قاص ابو ہریا ہ عبادہ بن صامت عبدالله بن مسعود سے بھی دلاکل میں ابو منظع مردی ہے نے سعد بن ابی د قاص ابو ہریا ہ عبادہ بن عبدالله مول علی بن ابی طالب در موصل کی بن عبدالله مول علی بن ابی طالب در موصل کی بن عبدالله مول علی بن ابی طالب در موصل کی بن عبدالله مول علی بن ابی طالب در موصل کی بن عبدالله مول علی بن ابی طالب در موصل کی بن عبدالله مول علی بن ابی طالب در موصل کی بن عبدالله مول علی بن ابی طالب در موصل کی بن عبدالله مول کی ہیں کہ جب ایک عدیث متعدد طرق اور اسانیہ سعد بن ابی مول ہو آگرچہ اس کی بعض سندیں ضعیف ہی ہوں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس صدیث کی مردی ہو آگرچہ اس کی بعض سندیں ضعیف ہی ہوں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس صدیث کی بنیاد موجود ہو والله اعلم۔

نيد بن تعمرو و منداني بنوشكو عن نغيل على ولا عبدالا ولا عبدالا عن تعلي من من منظ بن منظ بوع وال بن

عدی بن کعب بن لوی قرشی عددی ---- حضرت عمر کے والد خطاب ' زید کے پچا اور مال جایا اخیانی بھائی . بیں 'کیونکہ عمرو بن نفیل نے اپنے باپ کی منکوحہ ' خطاب بن نفیل کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا' (زبیر بن بکار اور محمد بن اسحاق کے بیان کے مطابق)

اور محمد بن اسحاق کے بیان کے مطابق)

زید بن عمرو بت پرتی چھوڑ کر اپنی آبائی دین سے علیحدہ ہو کچکے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ذریح کے ہوئے جانور کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یونس بن بمیر اساء بنت ابی بحرسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو کو کعبہ سے نمیک لگائے دیکھا وہ کہہ رہے تھے 'اے گروہ قریش! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں زید کی جان ہے کہ میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر قائم نہیں 'پھر کہتے ہیں' یااللہ! اگر مجھے تیری عبات کا صحیح اور پندیدہ طریقہ معلوم ہو جا آتو میں اس طریقہ سے تیری عبادت کر آپھراپی سواری پر ہی سجدہ ریز ہو جاتے۔ ابو اسامہ' ہشام بن عروہ سے اسی طرح روایت بیان کرتے ہیں' لیکن اس میں مزید اضافہ ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ میرا معبود' ابراہیم' کا معبود ہے' میرا دین ابراہیم کا دین ہے' "موودہ" اور زندہ درگور لڑکی کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے' اس کا "قاتی " باپ جب توان ہو جب قتی کا عزم کر لیتا تو اسے کہتے مت قتی کر' میرے سپرد کردو میں اس کی کفالت کروں گا' جب جوان ہو جائے خواہ لے لو' خواہ میرے پاس رہے دو۔ امام نسائی نے بھی اس کو بہ سند ابی اسامہ بیان کیا ہے اور امام بیان کیا ہے اور امام بیان کیا ہے کہ یہ یہ شام بن عروہ نے بہ سند عروہ بیر روایت بچھے تحریر کر اسل کی۔

یونس بن بکیر عمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ قریش کے چند افراد زید بن عمرو' ورقد بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ عثمان بن حویر شب بن اسد بن عبدالعزیٰ اور عبداللہ بن بھش بن رہ ب بن یعمر بن صبرہ بن برہ بن بحیر بن غنم بن دوان بن اسعد بن اسد بن خریمہ (اس کی والدہ اسمیہ بنت عبدالمطلب ہے اور بمشیرہ زین بنت محش جن سے رسول اللہ مطابط نے زید بن حارش سے طلاق کے بعد شادی کرلی تھی) ایک عید میں جمع ہوئے جس میں وہ اپنے بت کے باس جانور ذریح کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں "راست گوئی" اور بچ بولنے کا معاہرہ کیا اور رازداری کا عمد لیا' ان میں سے کی نے کما' تم جانتے ہو کہ تہماری قوم "دراہ حق" پر نہیں' ابراہیمی دین کو چھوڑ بچی ہے' بت کیما معبود ہے؟ ہے کار' نہ فاکدہ مند نہ نقصان دہ' اپنے لئے صبح دین تلاش کرو' چنانچہ وہ دین کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور مختلف ممالک میں یہود و نصاری اور دیگر اہل ادیان سے ابراہیمی دین کی جبخو کرتے رہے۔

ورقد بن نوفل : ورقد بن نوفل نے عیسائیت اختیار کرلی اور وہ اس میں پختہ ہو گیا عیسائیوں سے علم اصل کر کے جید عالم بن گیا۔

زید بن عمرو: زید بن عمرو ان میں سے نمایت انصاف پرور اور ثابت قدم تھا' بت پرتی سے دور رہا' پہوویت' عیسائیت اور مجوسیت سے الگ رہا' ابراہیمی دین کا پابند تھا' موحد تھا' بتوں کا منکر تھا' غیراللہ کے نام پر ذریح کردہ جانور کے گوشت سے پر ہیز کر آ تھا۔ جب قرایش کے مشرکانہ رسوم سے اس نے الگ رہنے کا عزم کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز جاہلیت کی معروف شخصیات ------

کر لیا تو خطاب نے اس کو بے حد اذیت پینچائی، گھر چھوڑ کر مکہ کے بالائی حصہ میں چلے گئے، خطاب نے قریش نوجوانوں اور اوباشوں کو اس بات پر مامور کر دیا تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہونے نہ پائے۔ آپ چوری چھپے گھر آتے، جب ان کو معلوم ہو جا آتو آپ کو نکال باہر کرتے اور سخت اذیت پہنچاتے، مبادا ان کے دین کو زک پہنچائے یا کوئی اس کے آبائے ہو جائے۔ موئ بن عقبہ کہتے ہیں میں نے ایک نمایت ثقہ راوی سے نا کہ زید قریش کے بتوں کے نام پر ذریح کرنے پر نکتہ چینی کرتے تھے کہ بحری کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لئے آسان سے پانی برسایا، زمین پر چارہ اگایا ۔۔۔ اللہ کے ان احسانات کے ہوتے ہوئے تم غیراللہ کے نام پر کیوں ذریح کرتے ہوئے ہوئے تم غیراللہ کے نام پر کیوں ذریح کرتے ہوئے ہوئے تم غیراللہ کے نام پر کیوں ذریح کرتے ہو۔

یونس 'ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں 'زید مکہ کی سکونت ترک کر کے ابراہیمی دین کو تلاش کی خاطر کہیں اور جانے کا قصد کرتے 'اس کی بیوی صفیہ بنت حضری کو جب بیہ معلوم ہو جانا کہ وہ کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو خطاب بن نفیل کو بتا دیت 'چنانچہ وہ بصد مشکل دین ابراہیم کی تلاش میں شام کی طرف روانہ ہو گئے 'مسلسل اس کی تلاش و جبتو میں رہے۔ (موصل) جزیرہ 'سب علاقے چھان مارے 'بلقا کے بیج اور گرجا میں بگانہ زمان ایک لاٹ پادری سے ملاقات ہوئی اور اس سے دین ابراہیم کے بارے میں دریافت کیا تو لاٹ پادری نے کہا آپ ایسے گوہر نایاب کی تلاش و جبتو میں ہیں جس کا بتانے والا کوئی نہیں 'اس کے عالم ناپید ہو گئے ہیں اور اس کے ماہر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں' لیکن ایک نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب آگیا ہے ہے' چنانچہ وہ راہب کی بات سنتے ہی مکہ کی طرف عازم سفر ہو گیا' قوم لمنے کے علاقہ میں پہنچا تو ان کے ہاتھوں وہاں قتل ہو گیا اور ورقہ بن نوفل نے مرفیہ کہا۔

رشدت و أنعمت ابن عصرو وإنما تجنبت تنسورا من النسار حاميا بدينك رباً ليسس رب كمثله و تركك أو ثان الطواغى كماهيا وقد تدرك الانسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض ستينا واديا (اے ابن عموا تو نے ہدایت پائی اور خوش و خرم ہو گيا اور تونے آگ كرم تور ہے نجات پائی - بوجہ اپنے رب كى عبادت كى جمل مقتود ہے اور بوجہ طاغوت بتوں كے ترك كرنے كے - اور بے شك انسان كو رحمت اللي ياليتي ہے آگرچہ وہ زمين كى ساٹھ واديوں ميں ہو)

ابن ابی شیبہ 'زید سے بیان کرتے ہیں کہ جابلی دور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا 'حتیٰ کہ وہ ایک '
یہودی کے پاس آیا تو اس سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ججھے یہودی بنالیں تو یہودی نے کہا کہ آپ
یہودیت میں تب داخل ہو سکتے ہیں جب اللہ کے غضب سے اپنے حصہ کا اعتراف اقرار کرد ' تو زید نے کہا
غضب اللی سے تو میں بیچنے کے لئے پھرتا ہوں۔ پھر اس نے عیسائی عالم سے کہا آپ ججھے دائرہ عیسائیت میں
شامل کرلیں تو اس نے کہا عیسائیت میں داخلہ کے لئے اپنے حصہ کی صلالت کا اعتراف ضروری ہے ' تو اس
نے کہا صلالت و خباشت سے تو میں متنظر ہوں ' تو عیسائی عالم نے کہا میں آپ کو ایک ایسے دین کی بابت بتا تا
ہوں اگر تم اختیار کرلو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تو اس نے پوچھاکون سا دین؟ تو اس نے کہا ' دین ابراہیم ' تو

اس نے کہا' النی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا جینا اور مرنا دین ابراہیم پر ہے۔ رسول اللہ ملھ بیلے کے پاس اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے روز تنما ایک قوم ہو گا۔ مویٰ بن عقبہ نے سالم کے ذریعہ ابن عمر سے ایساہی ذکر کیا ہے۔

محدین سعد عبدالر ممان بن زید بن خطاب سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو نے کہا میں نے یہودیت اور عیسائیت کو قریب سے دیکھا اور ان کو ناپند کیا میں نے شام اور اس کا گردو نواح 'چھان مارا حتیٰ کہ میں ایک راہب کے پاس اس کی عبادت گاہ میں آیا 'اپنے وطن سے دور دراز سفر کرنے کی غرض بتائی 'بت پسی 'یہودیت اور عیسائیت سے نفرت کا اظہار کیا 'تو اس نے کہا' اے کمی 'معلوم ہو تا ہے تو دین ابراہیم کا طلب گار ہے؟ تو ایسے دین کا طالب ہے جس کا وجود آج ناپید ہے۔ وہ تیرے مورث اعلیٰ ابراہیم کا دین ہے وہ صنیف تھا 'یہودی تھا نہ عیسائی صرف صنیف تھا۔ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ للذا تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ' اللہ تعالیٰ تیری قوم سے تیرے شرمیں نبی مبعوث کرے گا جو دین ابراہیم کو پیش کرے گا وہ ساری کا نکات سے اللہ کو معزز و محترم ہے۔

یونس' ابن اسحاق' آل زید کے کی فرد سے بیان کرتے ہیں کہ زید بیت اللہ میں داخل ہوتے تو کہتے "لبیک حقاحقا تعبدا ورقا" میں حاضر ہول' تیرے سامنے صدق دل سے بندگی اور غلای کی غرض سے میں اس چیز سے پناہ مانگی ہوں جس سے ابراہیم نے پناہ مانگی تھی' جب اس نے کما تھا' میرا چرہ تیرے سامنے ثم اور خاک آلودہ ہے جو تو مجھے تکلیف دے میں اسے برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں میں نیکی اور تواضع کا خواست گار ہوں' بڑائی اور تکبر کا نہیں' محو خواب رہنے والا دوپیر کو چلنے والے کی مائند نہیں۔ ابوداؤد طیالی' سعید بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ زید اور ورقہ دونوں دین کی تلاش میں ایک راہب کے پاس موصل پہنچ تو راہب نے زید سے بوچھا اے شرسوارا کمال سے آئے ہو' تو اس نے کما کمہ سے' پوچھا"کس موصل پہنچ تو راہب نے زید سے بوچھا اے شرسوارا کمال سے آئے ہو' تو اس نے کما کمہ سے ' پوچھا"کس معلقہ میں " تو اس نے کما دین کی جبتح میں ' تو راہب نے کما' واپس چلے جائے' عنقریب سے دین تیرے علاقہ میں رونما ہو گا' چنانچہ ورقہ نے تو عیسائیت قبول کرئی' میں نے بھی عیسائیت قبول کرنے کا ارادہ کیا مگروہ میرے خیال کے مطابق نہ تھی' میں یہ کتا ہوا واپس چلا آیا۔

لبيك حقاحقا تعبدا ورقا البراابغي لاالخال فهل مهجر كمن قال

امنت بما آمن به ابراهیم وهو یقول انفی لک عان راغم مهما تجشمنی فانی جاشم یه که کر سجده ریز بوجاتے (اس کا ترجمه ذکور بالا روایت بیل بوچکاہے)

سعید بن زید کیے از عشرہ مبشرہ نے رسول اللہ طابیع نے عرض کیا یا پرسول اللہ طابیع میرے والد' آپ کو معلوم ہی ہے کیے بھے ' آپ اس کے لئے دعا مغفرت کریں تو آپ نے اثبات میں جواب دے کر فرمایا "فانه یبعث یوم القیامة امة واحدہ" رسول اللہ طابیع اور زید بن حارثہ ایک دستر خوان پر کھاتا تناول فرما رہے تھے کہ زید بن عمرہ بھی آگئے تو آپ نے اس کو کھانے کی دعوت دی تو اس نے کہا اے ابن اخ! اے بھتے! میں بتوں پر ذبح کردہ جانوروں کا گوشت نہیں کھا تا۔ محد بن سعد' جربن ابی الب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بتوں پر ذبح کردہ جانوروں کا گوشت نہیں کھا تا۔ محد بن سعد' جربن ابی اباب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے

زید بن عمرو کو شام سے والی کے بعد دیکھا وہ سورج کے زوال کے منتظر تھے اور میں "بوانہ" بت کے پاس تھا' جب سایہ وُھل گیا تو اس نے ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھی اور کما یہ ابراہیم اور اساعیل علیما السلام کا قبلہ ہے۔ میں پھرکی پرسش کرتا ہوں نہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں اور نہ اس پر ذبح شدہ جانور کا گوشت کھاتا ہوں اور نہ تیروں سے قسمت آزمائی کرتا ہوں' میں دم والیس تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہوں گا' جج کے دوران عرفات میں قیام کرتا اور یہ تبییہ کھتا "لبیک لا شریک الکولا نداکی" پھرعرفات سے پیل واپس کے دوران کھتا "لبیک متعبدا مرقوقا"

عامرین رہیعہ: واقدی عامرین رہیعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو کو یہ کہتے ساکہ میں اولاد عبدا لمطلب میں سے نبی کا منتظر ہوں 'میں غالباس کا عمد مسعود نہ پا سکوں گا۔ میں اب اس پر ایمان لا آ ہوں اس کی تقدیق کر آ ہوں اور میں شاہد ہوں کہ وہ نبی ہے۔ اگر تیری زندگی طویل ہو اور تو اسے دکھے لے تو میرا ان کو سلام کمنا۔ میں آپ کو اس کا حلیہ بتا آ ہوں کہ مخفی نہ رہے۔ میں نے عرض کیا فرماسیے 'تو کما وہ معتدل قد و قامت ہیں 'ای طرح موئے مبارک بھی معتدل 'آنکھوں میں سرخ ڈورا' کندھوں کے در میان ختم نبوت کی علامت 'اساء مبارک ''احمد'' جائے پیدائش مکہ 'جائے بعثت بھی مکہ 'قوم ان کو ہجرت پر مجبور کرے گئ ان کے فرامین کو ناپند کرے گی اور وہ بیڑب ہجرت کر کے چلے جاویں گے' وہاں ان کا بول بالا ہو گا۔ تم ان سے مکروفریب سے بیش نہ آنا۔ میں نے تمام دنیا کا سفر دین ابراہیم کی تلاش میں کیا ہے' میں نے میں میں ہودی 'عیسائی اور مجوی سے بھی دریافت کیا وہ بی کہتے تھے کہ یہ دین تیرے علاقے میں ظاہر ہو گا اور وہ آخری نبی علیہ مبارک ای طرح بیان کرتے تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور وہ کہتے تھے کہ وہ آخری نبی بے۔

عامر بن ربیعہ کتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو رسول اللہ طابیط کو زید کا پیغام اور سلام پنچایا تو آپ نے سلام کا جواب دے کر اس کے لئے رحمت کی دعا کی اور فرمایا میں نے اس کو جنت میں دو شالہ تھیٹے دیکھا ہے۔ صبح بخاری میں عنوان ہے "ذکر زید بن عمرو" اس کے تحت درج ہے۔ عبداللہ بن عراقہ بیں کہ نبی علیہ السلام زید سے بلوح ۔۔۔ مکہ کے مغربی جانب تنعیم کے راہ میں پیاڑ ۔۔۔ کے دامن میں طے۔ ابھی آپ پر وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے کھانے کا دستر خوان بچھایا گیا' زید نے وہ کھانا کھانے سے انکار کردیا' پھر کہنے لگا میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھا آجس کو تم لوگ اپنے بتوں پر ذریح کرتے ہو' میں اس جانور کا گوشت کھا آ جس کو تم لوگ اپنے بتوں پر ذریح کرتے ہو' میں اس جانور کا گوشت کھا آ ہوں جو اللہ کے نام پر ذریح کیا جائے۔ زید بن عمرو قرایش کی ان قربانیوں پر نکتہ چینی کرتے ہو اور کہتے (جیرت انگیز بات ہے) بمری کو اللہ نے پیدا کیا آسمان سے پانی بھی اللہ نے برسایا' چارہ بھی زمین اس سے اس کو غیر اللہ کے نام پر ذریح کرتے ہو؟ یہ بات محض مشرکوں کے کام پر نکتہ چینی اور سے اس نے اگایا' پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر ذریح کرتے ہو؟ یہ بات محض مشرکوں کے کام پر نکتہ چینی اور گنہ تھور کرتے ہوئے کہتے تھے۔

مویٰ بن عقب ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو دین حق کی تلاش و تتبع میں مکہ سے شام گئے وہاں یہود کے کسی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس سے دین کی بابت دریافت کیا کہ شاید میں آپ کا دین

افتیار کرلوں تو اس نے بتایا تو ہمارا دین افتیار کرے گا تو اللہ کے غضب میں اپنا حصہ لے گا۔ زید بن عمرو نے کہا واہ! میں تو اللہ کے غضب کو اپنے اوپر بھی نہ اٹھاؤں گانہ مجھ کہا واہ! میں تو اللہ کے غضب کو اپنے اوپر بھی نہ اٹھاؤں گانہ مجھ کو اس کے اٹھانے کی سکت ہے 'کیا کوئی اور دین تو مجھ بتا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ابراہیم کا دین جو نہ یہودی سے نہ میوا ہو' بجر دین حنیف کے 'زید نے کہا حنیف دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا ابراہیم کا دین جو نہ یہودی سے نہائی صرف اللہ کی پرستش کرتے تھے' چنانچہ زید وہاں سے چلے اور ایک عیسائی عالم سے ملے۔ اس کو بھی اپنی خواہش بتائی تو اس نے کہا تو ہمارے دین میں آئے گا تو اللہ کی لعنت میں سے ایک حصہ لے گا۔ زید نے کہا میں تو اللہ کی لعنت میں سے ایک حصہ لے گا۔ زید نے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگنا ہوں' مجھ سے نہ خدا کی لعنت اٹھ سکے گی اور نہ خدا کا غضب اور مجھ میں اتی طاقت کہاں ہے آئی' کیا تو مجھ کوئی اور دین بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا' بجراس بات کے کہ وہ دحفیف دین'' ہو' زید نے پوچھا "ما المصنیف" وہ کیا؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا' بجواس بات کے کہا عیسائی صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے' جب زید نے یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریہ ابراہیم علیہ السلام کی عیسائی صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے' جب زید نے یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریہ ابراہیم علیہ السلام کی باہر نکلے تو دونوں نے ہاتھ اٹھا کر ''دعا کی اور اقرار کیا'' یااللہ! بیس گوائی دیتا ہوں کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں۔

کمابت حدیث : اور لیث بن سعد نے کها مجھ کو ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ کی یہ روایت اساء بنت الی بکڑے لکھ کر ارسال کی' وہ کہتی ہیں میں نے زید بن عمرہ کو دیکھاوہ کعبہ سے اپنی پشت لگائے ہوئے کہہ رہے تھے' اے قریش کے لوگو! واللہ! تم میں سے میرے سوا ابراہیم کے دین پر کوئی نہیں۔ اور زید نوزائیدہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ اس مخص سے جو اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا' یہ کتے کہ تو اس کو مت قتل کر' مجھے دے دے' میں اس کی پرورش کروں گا۔ چنانچہ اس کو لے کر تربیت کرتے جب بری ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے آگر چاہو تو اپنی بیٹی کو لے لو' میں ابھی دیتا ہوں آگر مرضی ہو تو میں خود اس کی تمام تر ذمہ داری اپنے سرلیتا ہوں' انتھی ماذکرہ البخاری (پ۔۱۵) یہ پیش والی روایت عافظ اس کی تمام تر ذمہ داری اپنے سرلیتا ہوں' انتھی ماذکرہ البخاری (پ۔۱۵) یہ پیش والی روایت عافظ ابن عساکر نے بیان کی ہے بہ سند (ابو کربن داؤر' میسیٰ بن حاد' بیٹ 'ہشام' عودہ' اساء رضی اللہ عنیا) اور متن اس طرح ہے۔

عبدالرحمان بن ابی الزناد' اساء ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو کو کعبہ سے نیک لگائے دیکھا وہ کمہ رہے تھے یا معشر قریش! تم زنا سے بچو وہ فقرو فاقہ میں جتلا کرویتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اس مقام پر متعدد نمایت غریب احادیث بیان کی ہیں' بعض میں شدید نکارت اور بجوبہ پن ہے اور متعدد اساو سے اس نے رسول اللہ سلامیط سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا زید قیامت کے روز ایک قوم کے قائم مقام ہو گا (ان میں سے بعض روایات یہ ہیں) محمد بن عثان بن ابی شیہ 'جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلامیط سے دریافت ہوا کہ زید بن عمر جابلی دور میں قبلہ رخ ہو کر کما کر تاتھا' میرا معبود ابراہیم کا معبود ہے اور میرا دین ابراہیم والا اور سجدہ کر آتھا تو رسول اللہ طاہیط نے فرمایا یہ تنا ہی قیامت کے روز ایک قوم ہو گا' یہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے' اس روایت کی سند جید اور حسن ہے۔

واقدی 'سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں کہ زید کعب کی تقییر کے دوران فوت ہوئے (رسول الله طافیظ پر وحی نازل ہونے سے پانچ سال قبل) وہ کہا کرتے تھے میں ابراہیم "کے دین پر قائم ہوں پھران کا فرزند ارجمند سعد مسلمان ہوا۔ سعید بن زید اور عمر بن خطاب نے رسول الله مطافیظ سے زید کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا "غفرالله له ورحمه" الله اس کو معاف کرے اور اس پر رحمت نازل کرے وہ دین براہیم پر فوت ہوا ہے۔ چنانچہ مسلمان بعد ازیں جب ان کا تذکرہ کرتے تو ان کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے 'یہ روایت بیان کرنے کے بعد 'سعید بن مسب نے بھی "دحمه الله وغفرله" کما۔ محمد بن سعد 'کئی سعدی سے بیان کرتے ہیں کہ زید کمہ میں فوت ہوئے اور جبل حراء کے دامن میں دفن ہوئے۔

تعاقب: گذشتہ سطور میں بیان ہو چکا ہے کہ شام کے علاقے بلقامیں وہ قتل ہوئ المخم قبیلہ نے ان پر حملہ کر کے میفعہ کے مقام پر شہید کر دیا واللہ اعلم۔ باغندی (ابو سعید انْ ابو معادیہ اسمام عودہ) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں زید بن عمرو کے دو براے درخت دیکھے ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ من صحاح ستہ میں نہیں۔

اشعار: زید بن عمرو کے سرہ اشعار ہم ذکر ما یتعلق بخلق السموات میں بیان کر چکے ہیں۔ بعض اوگ کہتے ہیں کہ اشعار ان کے ابن لوگ کہتے ہیں کہ اشعار ان کے ابن اسحاق اور ابن بکار وغیرہ نے نقل کے ہیں۔

و اسلمت وجہے لمن اسلمت له الارض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها سواه وارسے علیها الجبالا و اسلمت وجهے لمن اسلمت له للزن نحمل عذبا زلالا إذا همے سيقت إلى بلدة أضاعت فصبت عليها سحالا و اسلمت وجهے لمن اسلمت له الربح تصرف حالا فحالا و اسلمت وجهے لمن اسلمت له الربح تصرف حالا فحالا (من نے اپنی ذات اس کے برد کردی ہے ، جس کے زمین تابع ہے ، بھاری بحرکم پیاڑ اٹھائے ہوئے۔ زمین کو پھیلایا اور جب وہ ہموار ہوگئ تو اس کو مضبوط کرویا اور اس پر پیاڑ پوست کردیے۔ اور میں اس کے تابع ہوں جس کے تابع بوں جس کے تابع بوں جس کے اللہ یادل ہیں صاف شریں پائی اٹھائے ہوئے۔ جب ان کو کسی علاقے کی طرف لے جایا جائے تو وہ تابع فرمان ہو کر، اس پر موسلا دھار بارش برسا دیتے ہیں۔ اور میں اس ذات کے مطبع ہوں جس کی اطاعت گزار ہوا ہے جو طالات میں تبدیلی رونماکرتی ہے)

محمر بن اسحاق 'بشام بن عرده 'عرده سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمود نے یہ اشعار کے۔
ارب واحد ام السف رب اُدیدن إذا تقسد مت الامدور
عزلت السلات والعزی جمیعا کذلک یفعل الجلد الصبور
فسلا العزی اُدیدن ولا ابنتیها ولا صنمی بندی عمر اُزور
ولا غنما اُدیدن و کا ربا لنا فی الدهر اذ حلمی یسیر
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جاہلیت کی معروف تحضیات

(کیا ایک رب کی اطاعت کروں یا ہزار کی جب دو عالم کے معاملات تقسیم ہوں۔ میں لات عزیٰ سب بتوں سے معزول ہو چکا ہوں' پختہ رائے صبر مند انسان اس طرح کر تا ہے۔ میں نہ عزیٰ کا مطیع ہوں نہ اس کی دو دخت کا اور نہ بن عمرو سے بتوں کی زیارت کرتا ہوں۔ اور نہ میں غنم کی عبادت کرتا ہوں' عمد قدیم میں وہ ہمارا رب تھا جب میری عقل تاقص تھی)

عجبت وفسى الليساني معجيات وفسى الأيسام يعرفها البصير بسان الله قسد افنسى رجسالا كثيراً كان شانهم الفجور وابقسى آخريسن بسبر قسوم فيربل منهم الطفسل الصغير وبينا المسرء يعشر ثاب يوما كما يستروح الغصن النضير (مي تجب كرا بهول اور شب و روز مي تجب خيز واقعات مضم بي جن كوعقل مندجاتا ہے كه الله تعالى نے بهت كوگول كو بلاك كرديا جو فاس و فاجر تھے بعض كى نيكى اور تقوى كے باعث كھے لوگول كو زندگى بخشى ان كے شير خوار بيح نشود نماياتے بن النان لغرش كھاتا تو بھى تو ہم كرليتا ہے نازك شاخ كى طرح)

ولكسن اعبد الرحمسن ربسى ليغفسر ذنبسى السرب الغفسور فتقسوى السرب الغفسور فتقسوى الله ربكسم احفظوها متسى ما تحفظوها لا تبسوروا تسرى الأبسرار دارهسم جنسان وللكفسار حاميسة سسعير وحزى فسى الحيساة وإن يموتسوا يلاقسوا ما تضيق بسه الصدور (لكن مين أين مميان يروردگاركي عبادت كرتا بول تاكه رب غفور ميرك گنابول كو معاف كردهداي يروردگار

رین یں بہت ہموں پردودہ رہ مبوت رہ ہوں اللہ رہ حور یرے عاموں وسف مردے بہتے پردودہ رہ اللہ کے تنوی کی محمد اشت رکھو جب تم اس کی نگاہ بانی رکھو کے تو ہلاک نہ ہو گے۔ تو دیکھے گا کہ ابرار لوگوں کی رہائش گاہ جنت ہے اور کافروں کے لئے جاتا ہوا جنم۔ وہ ونیا میں رسوا ہیں' موت کے بعد ایسے حواد ثات سے ووجار ہوں گے ہوں کے جو دل پر دشوار گزار ہوں گے )

ابوالقاسم بغوی 'اساء بنت ابی بکرسے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو نے یہ اشعار کے۔ یہ سات اشعار ' ابن اسحاق کے ندکورہ اشعار میں شامل ہیں لیکن غیر مرتب (اسی طرح ورقہ بن نوفل سے بھی یہال سات اشعار درج ہیں جو غیر مرتب طور پر پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ندوی) زید بن عمرو کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں ' باقی رہا ورقہ بن نوفل کے حالات زندگی ''برء الوچی'' کے باب میں بیان کریں گے۔

عثمان بن حوریث: شام میں مقیم رہائیں کہ کہ قیصر کے پاس ہی فوت ہوائاس کے عجیب و غریب حالات اموی نے بیان کئے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قیصر کے پاس آیا اور اپنی قوم کے مظالم کا اس سے شکوہ کیا تیصر نے ابن حفنہ شاہ شام کو مراسلہ ارسال کیا کہ قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اس کے ہمراہ فوج بھیج دے 'اس نے لڑائی کا عزم کر لیا تو عرب کے باشندوں نے اس کو بیت اللہ کی عظمت و ہیبت کی خاطر جنگ سے روک دیا اور اس کو اصحاب فیل کا قصہ سایا تو ابن جفنہ نے عثمان کو رتمگین زہر بلا قمیص پہنا دیا وہ اس کی زہر سے مرگیا' زید بن عمرو نے اس کا مرفیہ کہا جو اموی نے بیان کیا ہے مگر ہم نے اس کو اختصار کے منظر ترک کر دیا ہے۔ رسول اللہ مظاہم کی بعثت سے تین سال قبل فوت ہوئے یا اس کے قریب' واللہ اعلم۔

## عہد فترت کے کچھ اہم حواد ثات

تعمیر کعب : بعض کتے ہیں کہ کعب کے بانی آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عمرو ک

ایک مرفوع روایت بھی مروی ہے لیکن اس سند میں ابن لھیعہ کمزور رادی ہے۔ سب سے زیادہ سیح اور قوی قول یہ ہے کہ اس کے بانی معمار حرم ابراہیم خلیل ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے 'اس طرح ساک بن حرب 'خالد بن عرعوہ 'علی بن ابی طالب سے فدکور ہے کہ کعبہ مسار ہو گیا تو عمالقہ نے تقمیر کیا پھر خراب ہو گیا تو بن حربہ نے اس کی دوبارہ تقمیر کی 'پھر اس کی شکسگی کے بعد قریش نے از سرنو تقمیر کی 'امام ابن کیر فرماتے ہیں۔ یہ تقمیر پانچ یا پندرہ سال قبل از بعث نبوی معرض وجود میں آئی۔ بقول امام زہری رسول اللہ مالھیم حد بلوغ کو پہنچ کیکے تھے۔ (یہ این مقام پر مفصل بیان ہوگا)

کعب بن لوی : ابو تعیم 'ابو سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ بروز جمعہ کعب قوم کو جمع کرتے 'قریش جمعہ کو جمعہ کو اور ان کو خطاب کرتے 'ابابعد! سنو! اور علم حاصل کرو ' سمجھو اور یقین کرو کہ رات تاریک ہے۔ دن روشن ہے ' زمین ہموار ہے ' آسمان چھت ہے ' پہاڑ میخیں ہیں ' ستارے راستوں کے علم ہیں ' قدیم اقوام بعد میں آنے والوں کی طرح ہیں ' مرو اور عورت ہے ' روح اور ہروہ چیز جو متحرک ہے فنا کی طرف رواں ہے ' آپس میں صلہ رحمی کرو' رشتہ ناطہ کی نگسبانی کرو' مال و دولت میں اضافہ کرو' کیا تم نے ویکھا کہ کوئی مردہ واپس آیا یا میت کو دوبارہ زندہ کیا گیا؟ اصل گھر تمہارے سامنے آئے گا' تمہارے بے جا اقوال کے علاوہ علم و یقین ہے ' اپنے حرم کو آراست کرو اور اس کی نتظیم کرو اور اس کے پابند رہو' عنقریب اس سے عظیم خرصادر ہو گی' اس سے نبی' کریم کا ظہور ہو گا۔

نہار ولیل کیل یہوم بحیادت سواء علینا لیلھا ونھارھا یووبان بالاً حداث حتی تأویسا وبالنعم الضافی علینا ستورھا علی غلم غلمة یسأتی النبسی محمد فیخیر أخباراً صدوق خبیرها (بلائله شب و روز جدید ہوتے ہیں' اس کے لیل و نمار مارے لئے کیاں ہیں۔ شب و روز آتے رہیں گے اور در پانانہ شب و روز جدید ہوتے ہیں' اس کے لیل و نمار مارے لئے کیاں ہیں۔ شب و روز آتے رہیں گے اور در پانانہ نامی کے بیال تک کہ اچانک نی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ واقعات ہتا کیں گے جن کے ہتانے والاراست باز ہے)

بعد ازیں فرماتے واللہ! اگر میرے اعضاء رئیسہ' آنکھ' کان' ہاتھ اور پیراس وقت صحیح ہوں تو میں مضبوط اونٹ کی طرح اپنا کردار ادا کردں اور اس معاملہ میں خوب میک و دو کردں پھراس نے کہا۔

ياليتني شاهداً نجـواء دعوتــه حين العشيرة تبغي الحـق خذلانــا

کعب کی وفات اور رسول الله مان پیام کی بعثت کے در میان ۵۲۰ سال کا فاصلہ ہے۔

چاہ زمزم کی تجدید: محد بن اسحاق کتے ہیں کہ عبدالمطلب بن ہاشم عظیم میں سوئے ہوئے تھے۔ عبدالمطلب کو بی جاہ زمزم کی کھدائی کاخواب آیا۔ جیسا کہ بزید بن ابی طالب سے عبدالمطلب کو بی جاہ فی سنت کئی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مصت مرکز

صدیف زمزم بیان کرتے ہیں کہ عبرالمطلب نے کہا ہیں حلیم میں سویا ہوا تھا کہ ججھے کی نے کہا "طیبہ" کی کھدائی کرو' میں نے کہا "طیبہ" کیا ہے۔ وہ بغیر جواب دیئے چلا گیا' دو سرے روز میں اپنے بستر پر سونے کے وراز ہوا تو پھر کسی نے کہا "برہ" کیا ہے۔ بھر ان بغیر بتائے چلا گیا' انگلے روز میں پھر سویا تو وہ آیا اور اس نے کہا "مفنونہ" کی کھدائی کرو' میں نے کہا مفنونہ کیا ہے؟ پھر بھی وہ چپ چاپ چلا گیا' انگلے روز میں سویا تو اس نے کہا جو گا۔ عاجیوں کو پلائے گا' یہ گوبر اور خون کے درمیان ہو گا' کوئے کے فورگا مارنے کے قریب ہو گا' ور نہ کم ہو گا۔ عاجیوں کو پلائے گا' یہ گوبر اور خون کے درمیان ہو گا' کوئے کے فورگا مارنے کے قریب ہو گا' جب اس کی حقیقت اور جگہ معلوم ہو گی اور واضح ہوا کہ اس نے تھا ہما ہو گئی اور عبدا کمطلب اس وقت صرف ہی ایک بیٹا تھا اس کے مواکد اس نے تچ کہا ہے تو دونوں باپ بیٹا۔۔۔ عار شبرہ وئی تو عبدالمطلب نے نعرہ تجبیر بلند کیا تو قرایش سجھ گئے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے تو کہنے گئے' جناب عبدالمطلب نے ہمارے مورث اعلیٰ اساعیل کا کنواں ہے۔ ہم بھی اس کے حقدار ہیں' ہمیں بھی اس کا حصد و بیختے عبدالمطلب نے کہا' ایسانہ ہو گا' یہ کنواں میرے ساتھ مختص ہے۔ اور صرف مجھے عطاکیا گیا ہے تو وہ کئے گئے' انصاف سے کام او تنا متماری ملکیت نہیں رہنے دیں گے' ہم مخالفت کریں گو عبدالمطلب نے کہا کوئی جج اور مضف سٹایم کر لیا۔

وہ کاہنہ شام کے علاقہ میں تھی' چنانچہ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد تیار ہوا' عبدا لمعلب کے ہمراہ چند اموی بھی تھے' اس وقت رائے ہے آباد اور صحراتے' چلتے چلتے سنر میں ایک مقام پر پہنچ کر سب کا پانی ختم ہو گیا اور پیاس کے مارے موت کے منہ میں آنے لگے اگر کسی کے پاس چلو بھرپانی تھا بھی تو وہ بھی کسی کو دینے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس صورت حال کے پیش نظر عبدالمعلب نے کما ابھی تو ہم میں پھے قوت و طاقت وینے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس صورت حال کے پیش نظر عبدالمعلب نے کما ابھی تو ہم میں پھے قوت و طاقت باتی ہے ہر آدمی اپنی قبر کھود لے جب وہ پیاس سے مرجائے تو ساتھی اس میں دفن کر دیں صرف آخر میں ایک آدی رہ جائے گاتو ایک آدی کا بلا کفن رہنا' بہ نبت سب کی پچھ برا نہیں' اس تجویز کو بھر سیجھتے ہوئے ہرائیں ناس تجویز کو بھر سیجھتے ہوئے۔ ہرائیک نے اپنی قبر کھود کی اور موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔

پھر عبدالمعلب نے رفقاء سفرے کہا' ہمارا اس طرح خود کو موت کے سپرد کرنا اور گردو نواح میں پانی نہ علاش کرنا بردلی اور حماقت ہے' ممکن ہے اللہ تعالی کسی جگہ پانی میسر کردے' چنانچہ وہ سفرکے لئے تیار ہوئے تو عبدالمعلب نے اپنی سواری اٹھائی تو اس کے پاؤں کے بنچ سے شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تو عبدالمعلب اور اس کے رفقاء نے نعرہ تحبیر بلند کیا پھر عبدالمعلب نے کما آؤ پانی پو' اللہ تعالی نے پانی عطا کر دیا ہے۔ چنانچہ سب نے پیا اور سواریوں کو پلایا اس صورت حال کے مد نظر سب نے کما اللہ تعالی نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ہم آپ سے زمزم کے بارے بھی تنازع نہ کریں گے جس ذات باری تعالی نے آپ کو فیصلہ دے دیا ہے۔ ہم آپ سے محروم نہیں رکھا اس نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اپنے پانی کی طرف خیروبر کت سے اس صحراء میں پانی سے محروم نہیں رکھا اس نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اپنے پانی کی طرف خیروبر کت سے اس صحراء میں پانی سے محروم نہیں رکھا اس نے آپ کو زمزم عطا کیا ہے۔ اپنے پانی کی طرف خیروبر کت سے

واپس ہو چلو' چنانچہ وہ رائے سے ہی واپس چلے آئے اور کاہنہ کے پاس نہ گئے اور زمزم سے وستبردار ہو گئے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے کی نے عبدالمطلب کے بارے بتایا ہے کہ کھدائی کے وقت یہ غیبی آواز آئی ' کھر تو سیراب کرنے والے صاف شفاف پانی کی طرف بلا۔ جو ہر مشک میں حاجیوں کو سیراب کرنے گا۔ جب تک وہ ہے اس سے اذبت و تکلیف کا خطرہ نہیں ' یہ غیبی آواز من کر عبدالمطلب نے قریش کے پاس آکر کما ' سنو! مجھے چاہ زمزم کے کھود نے کا تھم ہوا ہے ' تو انہوں نے پوچھاکیا تجھے اس کے مقام کی نشاندہ کی کردی گئی ہے ؟ تو اس نے کما' نہیں ' تو قریش نے کما جاؤ اسی خواب گاہ میں لیٹ جاؤ جمال تم نے یہ خواب و کھھا ہے آگر منجانب اللہ سچا ہوا تو وہ تجھے وضاحت کر دے گا' آگر شیطانی وسوسہ ہوا تو وہ نہ آئے گا' چنانچہ وہ خواب گاہ میں لیٹ گئے تو یہ آواز آئی۔ چاہ زمزم کھود' تو نے کھود لیا تو پشیان نہ ہوگا۔ یہ تممارے مورث اعلیٰ کا تر کہ ہے۔ لیٹ گئے تو یہ آواز آئی۔ چاہ تو حاجیوں کا ساتی ہو گا۔ جو ربوڑ کی طرح جوق در جوق آئیں گے۔ اس میں حقیقی منع می نذر ماننے والے ہوں گئ یہ تیرا ورشہ اور مشکام حصد ہو گا' کسی اور کی اس میں شراکت نہ ہوگی اور گرباور خون کے در میان نمودار ہوگا۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ عبدالمطلب کو جب سے آواز آئی تو یوچھا کمال ہے؟ تو جواب آیا چیو نیٹوں کے بل کے پاس جہال کل کوا مھونگ مارے گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ صبح عبدالمطلب مع بیٹے حارث کے (اس کے علاوہ اس وقت کوئی اور بیٹا نہ تھا۔) (بقول اموی سیرت نگار) اور غلام اصرم کے نشان زدہ مقام پر آئے تو وہال چیونٹیوں کا بل تھا' اساف اور ناکلہ بتوں جن کے پاس قریش قربانیاں کرتے تھے کے درمیان کوئے کو ٹھونگ مارتے دیکھا۔ کھدائی شروع کی تو قرایش نے مزاحمت کی کہ ہم اپنان کاہ کے درمیان قطعاً کھودنے نہ دیں گے' تو عبدالمطلب نے بیٹے حارث کو کما' تم ان کو روکو میں کھود تا ہوں' واللہ! میں اس کی سرتابی نہ کروں گا۔ جب قریش اس کے عزم کو سمجھ گئے تو رک گئے' معمولی کھدائی کے بعد' بنیاد ظاہر ہو گئی تو عبدالمطلب نے نعرہ مارا اور سمجھ گیا کہ وہ آواز صبح تھی جب پچھ اور کھودا تو اس میں سے سونے کے دو آہو نظر آئے جو جرہم نے وہاں دفن کر دیئے تھے' قلعہ مقام کی ساختہ کھودا تو اس میں سے سونے کے دو آہو نظر آئے جو جرہم نے وہاں دفن کر دیئے تھے' قلعہ مقام کی ساختہ کواریں اور زرہیں بھی وہاں موجود پائیں۔

ور ین ور رورین می دوروری این میں دوروں اس میں حصد داری اور شراکت ہے۔ عبدالمطلب نے کما بالکل نہیں اس اللہ نہیں دوروں سے قسمت آزما لیتے ہیں' انہوں نے کما کس (بال زیادہ ہی اصرار کرد) تو دو ٹوک فیصلہ کر لیتے ہیں' تیروں سے قسمت آزما لیتے ہیں' انہوں نے کما کس طرح؟ تو عبدالمطلب نے کما کعبہ کے دو تیز'جس کا تیرکامیاب نکلے وہ چیزاس کی اور ناکام کو کچھ نہ ملے' سب نے کما درست ہے۔ چنانچہ کعبہ کے دو زرد رنگ کے تیر تھ' عبدالمطلب کے سیاہ فام اور قریش سفید' پھریہ سب تیر نبل بت کے مجاور کو دے دیے (بہل بت سب سے برا تھا' اس لئے جنگ اور عبدالمطلب اللہ سے دوا می سرفرازی کا نعرہ اعلیٰ جبل' مارا تھا) اور عبدالمطلب اللہ سے دعا ما تھے۔ کی ایک میں اور عبدالمطلب اللہ سے دعا ما تھے۔ کی ایک کی سرفرازی کا نعرہ اعلیٰ جبل' مارا تھا) اور عبدالمطلب اللہ سے دعا ما تکانے کی سرفرازی کا نعرہ اعلیٰ جبل' مارا تھا) اور عبدالمطلب اللہ سے دعا ما تکانے کی سرفرازی کا نعرہ اعلیٰ جبل ' مارا تھا) اور عبدالمطلب اللہ سے دعا ما تکنے کی سرفرازی کا نعرہ المطلب اللہ سے میں دیا مفت مرکز

اللهم أنت الملك المحمود ربى أنت المبدئ المعيد وممسك الراسية الجلمود من عندك الطارف والتليد إن شئت ألهمت كما ما تريد لموضع الحلية والحديد فبين اليوم لما تريد إنى نذرت العاهد المعهود المعهود العله رب لى فدلا أعهود

(یااللہ! تو مالک محمود ہے 'میرے پروردگار تو پیدا کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ بوے پہاڑوں کو تھاے ہوئے ہے۔ بوے نیا اور پرانا مال ہے۔ اگر تو چاہے تو الهام کر دے 'سونے اور لوہ کے مقام کے لئے آج واضح کر دے 'جو تیرا منشا ہے۔ میں نے پختہ عمد کرکے نذر مانی ہے 'اے اللہ! تو اس کو میرا مقصد بنا دے میں وعدہ خلافی نہ کروں گا)

پھر مجاور نے تیروں کو حرکت دی تو زرد تیر کعبہ کے حصہ میں آگئے اور دونوں سیاہ تیر تلواروں اور زرہوں پر عبدا لمطلب کے حصہ میں آگئے اور سفید تیر قریش کی ناکای کی علامت بن گئے عبدا لمطلب نے تلواروں سے کعبہ کا وروازہ بنا دیا اور سونے کے دو ہرنوں کو وروازے میں استعال کر دیا اور کعبہ کی سونے سے یہ ملمع کاری تھی ، پھر عبدا لمطلب نے حاجیوں کے لئے زمزم کے پانی کی ایک سبیل لگا دی۔

مکہ میں قبل از س اور کنو کس تھے: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مکہ میں عبدالمطلب کے چاہ زمزم کھودنے سے قبل بھی گیارہ بارہ کنو کس تھے۔ ابن اسحاق نے سب کے نام اور مقام بیان کئے ہیں اور کھودنے والوں کے نام بھی ذکر کئے ہیں۔ ان سب کنوؤں کے زمزم کی وجہ سے نام و نشان نہ رہے 'سب کی قوجہ چاہ زمزم کی طرف ہو گئی کہ وہ مجد حرام میں ہے فی ویگر کنوؤں سے اس کا پانی بمتر اور افضل ہے۔ اساعیل مورث اعلیٰ کا ترکہ ہے۔ آل عبد مناف کے لئے قرایش بلکہ سارے عرب و عجم پر وجہ افتخار ہے۔ زمزم کا پانی کا ترکہ ہے۔ آل عبد مناف کے لئے قرایش بلکہ سارے عرب و عجم پر وجہ افتخار ہے۔ زمزم کا پانی کھانے کے زمزم کا پانی کھانے کے قرائش مقام ہے اور بیاری کی دوا ہے۔ امام احمد' (عبداللہ بن ولید' عبداللہ بن المول' ابوالزیر) جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا یانی جس غرض سے بیا جائے مفید ہے۔ باب الشرب من زمزم میں امام ابن ماجہ نے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا یانی جس غرض سے بیا جائے مفید ہے۔ باب الشرب من زمزم میں امام ابن ماجہ نے بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا یانی جس غرض سے بیا جائے مفید ہے۔ باب الشرب من زمزم میں امام ابن ماجہ نے

بیان کرتے ہیں کہ زمزم کاپانی جس غرض سے پیا جائے مفید ہے۔ باب الشرب من زمزم میں امام ابن ماجہ نے بھی عبداللہ بن موسل مجھی عبداللہ بن موسل مجھی عبداللہ بن موسل محروح راوی ہے۔ سوید بن سعید' (ابن مبارک' عبداللہ بن الموالی' محد بن مکدر) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا "ماء زمزم لما مسوب لمه" مگراس میں بھی سوید ضعیف راوی ہے اور محفوظ سند ابن مبارک از عبداللہ بن موسل ہے جیسے میلے گزر چکی ہے۔ امام عاکم نے ابن عباس سے مرفوعاً بیان کیا ہے "ماء زمزم لما شرب لمه فیمه نظر" واللہ

امام ابن ماجہ "باب الشرب من زمزم" اور حاکم نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ اس نے کسی آدی کو کما جب تو زمزم کا پانی پئے تو کعبہ رخ ہو۔ اللہ کا نام لے اور تین سانس لے اور خوب پیٹ بھر کر پی بعد ازاں الحمدللہ کمہ کوئکہ رسول اللہ مال بیا کہ فرمایا کہ ہمارا اور منافقوں کا اتمیازی نشان بیہ ہے کہ وہ پیٹ بھر

کر آب زمزم نہیں پیتے۔ عبدالمطلب سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے' یااللہ! میں آب زمزم غسل کرنے والے کے لئے طال نہیں سمجھتا اور پینے والے کے لئے طال اور مباح ہے۔ بعض فقہانے یہ جملہ عباس کی طرف منسوب کیا ہے' لیکن صحیح ہی ہے کہ وہ عبدالمطلب کا قول ہے۔ مغازی میں اموی نے سعید بن مسبب سے بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب نے جب چاہ زمزم کھودا تو اعلان کیا' "لا احلها لمفتسل وهی مسادب حل وبل" اور پانی کے دو حوض تقمیر کئے ایک پینے کے لئے دو سرا برائے وضو تو اس وقت کہا کہ عشل کے لئے دو سرا برائے وضو تو اس وقت کہا کہ عشل کرنے والے کے لئے اس کا استعال میں درست نہیں سمجھتا کہ ممجد عشل کے پانی سے محفوظ اور منزہ رہے۔

ویل: ابوعبید نے اسمعی لغوی ہے نقل کیا ہے کہ "ویل" آبع مہمل ہے ابوعبید نے تعاقب کیا ہے کہ آبع مہمل بغیر حرف عطف کے ہو تا ہے بلکہ اس کا معنی لغت حمیر میں "مباح" ہے جیسا کہ معتمر بن سلیمان سے منقول ہے۔ ابوعبید ' حضرت عباس جالاہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے "لااحلها لمعنسل وهی لمشادب حل وبل" عبدالرحمان بن مهدی ' ابن عباس سے یہی نہ کور بالا اعلان نقل کرتے ہیں ' عباس اور ابن عباس دونوں کی طرف اس کی نسبت ورست ہے ' یونکہ وہ دونوں اپنے اپنے دور میں بطور تبلیغ و اعلام عباس دونوں کی طرف اس کی نسبت ورست ہے ' یونکہ وہ دونوں اپنے اپنے دور میں بطور تبلیغ و اعلام عبال کی بیاندی کا اعلان کرتے تھے جو انہوں نے زمزم کی کھدائی کے ایام میں عائد کی تھی ' اس میں کوئی تضاد نہیں ' واللہ اعلم۔

سقامیہ: پانی پلانے اور سیل کا انظام عبدالمطلب کے زیر اہتمام تھا۔ ان کی زندگی بھر ابوطالب کے زیر انظام کانی عرصہ رہا۔ دریں اٹنا ابوطالب تمی دست ہو گئے اور اپنے بھائی عباس سے دس ہزار قرض لیا کہ آئندہ موسم جج تک اداکروں گا' ابوطالب نے یہ رقم سبیل میں صرف کر دی۔ جب دو سرا موسم جج آیا تو بھی ابوطالب کے پاس کچھ فاصل مال نہ تھا' تو پھر بھائی عباس سے ۱۳ ہزار قرض لے لیا' آئندہ سال تک کے لئے پھر عباس نے کما' اگر آپ جھے قرض ادا نہ کر سکیں تو ''سقایہ'' سے میرے حق میں دستبردار ہو جائیں' میں یہ انظام کر لوں گا' تو ابوطالب نے اثبات میں جواب دیا' جب پھر موسم جج آیا تو ابوطالب' عباس کا قرض ادا نہ کر سکیا اور ''سقایہ'' سے عباس کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ ان کی وفات ۱۳ سے کے بعد یہ عبداللہ بن عباس کا محل میں عبداللہ بن عباس کے علی بن عبداللہ کے 'بعد ازاں ان کے فرزند داؤد بن علی کے پھر سلیمان بن علی کے پھر ضلیمان بن علی کے پھر ضلیمان بن علی کے پھر ضلیمان بن علی کے پھر ضلیفہ نے یہ انظام سنبھال لیا اور اپنا غلام ابو رزین اس پر مقرر کردیا ''ذکرہ الاموی''

عبد المطلب كا اپنے ایک بیٹے کی قربانی کی نذر ماننا: ابن اسحاق کتے ہیں کہ عبد المطلب سے زمزم کی کھدائی کے وقت جب قریش مزاحم ہوئے تو اس نے نذر مانی اگر اس کے دس لڑکے دفاع کے قابل ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو راہ خدا کعبہ کے پاس ذرئ کر دے گا۔ جب اس کے دس بیٹے --- عارث 'زبیر' جل خرار' مقوم' ابولیب' عباس' حمزہ' ابوطالب اور عبداللہ --- دفاع کے قابل ہو گئے تو ان کو اسم کے کر اپنی نذر سے آگاہ کیا اور نذر کی تحمیل کی تلقین کی' تو سب نے بیک آواز کما اس کا کیا طریقہ ہے۔ پھر والد نے کہا ہر ایک تیریز نام تجریز کر کے میرے حوالے کردے' چنا کھی میں سے بڑا کھفٹ مرکز تیرباپ والد نے کہا جو ایک کو اللہ نے کتاب و مسات سے بڑا کھفٹ مرکز تیرباپ

کے سپرد کردیئے۔ عبدالمطلب وہ تیر لے کر ہبل بت کے پاس چلے آئے۔

جمیل: کعبہ میں ایک گڑھے کے پاس نصب تھا' جہاں نذر اور قربانی وغیرہ کا مال جمع ہو آتھا۔ وہاں سات تیر سے 'قریش میں جب دیت' نسب یا اور کسی کام میں مشکل پیش آتی تو وہ اس بت کے پاس قسمت آزمائی اور فیصلہ کے لئے چلے آتے اور اس کے امرو نمی بجالاتے۔ غرضیکہ جبل کے پاس جب عبدالمطلب تشریف لائے تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا جو ان کا سب سے عزیز اور کمن بیٹا تھا۔ اس نے چھری لے کر عبداللہ کا ہاتھ پکڑا' اساف اور نائلہ کے درمیان منحراور قربان گاہ کی طرف لے چلا تو قرایش اپنی محفلوں سے اٹھ کر اس کی طرف الیکے کہ جناب عبدالمطلب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کما' اسے ذبح کروں گا' پھر قریش اور اس کے بھائیوں نے عرض کیا واللہ! آپ اسے ذبح نہیں کرسکتے آتا تکہ آپ کی معذرت قبول نہ ہو۔ اگر آپ نے بیہ رسم ڈال دی تولوگ بھی اپنی نرینہ اولاد کو قربان کرنے لگیس گے اور بیہ انقطاع نسل کا باعث ہو گا۔

یونس بن کمیر' ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کو ذرئے کرنے کے لئے عبدا المطلب نے اس پر ابنا پاؤں رکھ دیا تھا کہ عباس نے فورا نیج سے کھینچ لیا۔ بعض کتے ہیں کہ ان کے چرے پر زخم ہو گیا تھا جو دم والیسیں تک باتی رہا۔ قریش نے عبدا المطلب کو مشورہ دیا کہ مدینہ میں ایک کامنہ ہے' اس سے دریافت کرے' وہ جو مشورہ دے اس پر عمل کو' چنانچہ وہ مدینے چلے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ عرافہ' سجاح' تو خیبر میں ہے۔ چنانچہ خیبر آئے سارا قصہ اس کے گوش گزار کیا تو اس نے کما آج واپس چلے جائے' میرا آباح جن آئے گا تو میں اس سے دریافت کول گی' وہ سب واپس چلے آئے اور عبدا المطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع اور گریہ و زاری میں معروف سے پر صبح اس کے پاس گئے تو اس نے کما تمہارے مسللے کا حل موجود ہے۔ بتایا دس اونٹ (در حقیقت دیت یمی تھی) تو اس نے کما وطن داپس جاو' بتاؤ تمہارے قتل کی کیا دیت ہے؟ بتایا دس اونٹ (در حقیقت دیت یمی تھی) تو اس نے کما وطن داپس جاو' اس خلے تو اس نے کما ضافہ کر دو یمال تک اضافہ کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اگر وہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلے تو س اونٹوں کا اضافہ کر دو یمال تک اضافہ کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اگر وہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلے تو اس کو ذرح کرد اور سمجھو کہ تمہارا اللہ راضی ہو چکا ہے اور تمہارا پچہ نجات یافتہ ہے۔

چنانچہ وہ مکہ مکرمہ چلے آئے اور اس تجویز پر عمل در آمد کا اورہ کیا تو عبدا لمطلب دعا میں محو ہو گئے '
عبداللہ اور دس اونٹوں کو قربان گاہ میں لے آئے 'قسمت آزمائی اور تیر نکالنے کا عمل شروع ہوا تو ہر بار
عبداللہ کو ذرئ کرنے کا قرعہ نکلتا تا آئکہ سو اونٹ اور عبداللہ پر تیر ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے ذرئ کرنے کا نکلا تو
قریش نے عبدا لمطلب کو کما جب وہ مہل کے پاس اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ تیرا رب راضی ہو چکا ہے۔ بعض
کا خیال ہے کہ عبدا لمطلب نے کما جب تک سو باریہ عمل نہ ہو 'میں راضی نہ ہوں گا'چنانچہ تین بار ہی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا تو سارے اونٹ ذرئ کر دیے گئے 'گوشت کھلا چھوڑ دیا گیا' کسی انسان اور در ندے کو (بقول
این ہشام) بھی ممانعت نہ تھی۔ بعض سے یہ بھی مروی ہے کہ جب سو تک اونٹ کی تعداد پہنچ گئی پھر بھی
قرعہ عبداللہ کے نام نکلا یہاں تک کہ تین سو اونٹ اور عبداللہ یہ قرعہ ڈالا تو قرعہ اونٹوں کے نام ہ ھا پھر تین
سواونٹ کو ذرئ کر دیا گر صبحے پہلا قول ہے ' واللہ اعلم۔

فتوی : ابن جریر ' قبصہ بن ذو گیب سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک عورت نے فتوی پوچھا کہ میں نے کعبہ کے پاس اپنے بیچ کے ذرئح کرنے کا غذر مانی ہے ' تو ابن عباس نے اس کو سواونٹ ذرئح کرنے کا فتوی دیا۔ اور بطور دلیل عبدا لمعلب کا قصہ بیان کیا۔ پھراس نے ابن عمر پڑھ سے دریافت کیا ' آپ نے توقف کیا ' کوئی فتوی نہ دیا۔ یہ بات امیر مدینہ مروان بن تھم کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا دونوں فتو کے درست نہیں ' پھراس نے اس خاتون کو کہا کہ حتی الوسع نیک کام کرے ' اور بیچ کو ذرئح نہ کرے اسے سواونٹ ذرئح کرنے کا تھم نہیں دیا ' لوگوں نے مروان کے فتوی پر عمل کیا ' واللہ اعلم۔

### عبدالمطلب كالبخ لخت جگر عبدالله كي شادي آمنه بنت وهب سے كرنا

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبدالمطلب اپنے لخت جگر عبداللہ کا ہاتھ تھاہے جا رہے تھے کہ ان کا گزر ورقہ بن نو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ کی ہمشیرہ ام قال کے پاس ہوا جو کعبہ کے قریب تھی تو اس نے عبداللہ کے چرے کو دیکھ کر پوچھا کماں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کما اپنے والد کے ہمراہ 'پھراس نے رازداری سے پیشکش کی 'ابھی مجھ سے ہم بستر ہو 'اور سو اونٹ پکڑ لے 'جو تجھ سے قربان ہو بچھ ہیں 'تو عبداللہ نے کما اب تو میں والد کے ہمراہ ہوں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عبدالمطلب وہب بن عبدمناف بن زہرہ کے پاس بچلے آئے جو ہر لحاظ سے بنی زہرہ کا رکیس تھا' اس نے اپنی بٹی آمنہ سیدۃ النساء آپ کے عقد میں دے دی۔ آئے جو ہر لحاظ سے بنی زہرہ کا رکیس تھا' اس نے اپنی بٹی آمنہ سیدۃ النساء آپ کے عقد میں دے دی۔ حسب وستور آپ انہی کے مکان پر ہم بستر ہوئے اور ان کو رسول اللہ مالھیم کا حمل ٹھرگیا۔ پھروہ وہاں سے آئر' اس عورت کے پاس گئے جس نے چیکش کی تھی اور اسے کما' کیا وجہ ہے کہ تم کل کی چیکش کو دہراتی کیوں نہیں ؟ تو اس نے جواب دیا' تیرے مبارک جبین پر وہ نور نہیں چمک رہا جو کل تھا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں 'کیونکہ اس کا بھائی عیسائی عالم تھا وہ اس سے سنتی رہتی تھی کہ اس قوم میں نبی پیدا ہونے والا ہے' اسے خواہش ہوئی کہ وہ اس کے بطن مبارک سے بیدا ہو۔

الله تعالی نے ان کو اعلیٰ حسب نسب 'بهترین طبع و طینت اور عمدہ اصل و نسل میں پیدا فرمایا 'قرآن پاک میں (۱/۱۲۳) میں ہے الله خوب جانتا ہے جمال وہ پیغیبر رکھتا ہے۔ آگے میلاد کا مفصل بیان آئے گا۔ ام قمال نے اپنے مقصد فوت ہونے اور اپنی ناکامی پر جو حسرت آمیز اشعار کیے وہ حافظ بیہق نے بذریعہ یونس بن کیے ہیں۔

فکل الخلسق یر حسوه جمیعاً یسود النساس مهتدیساً إماما یسراه الله مسن نسور صفیاه فاذهب نسوره عنسا الفلاما وذلک صنسع رباک إذ حبساه إذا ماسسار یومساً أو قامسا فیهدی اهل مکه بعد کفر ویفسرض بعد ذلکم الصیاما (سب کائات اس کی امیدوار ہے وہ ہرایت یافتہ پیٹوا سب سے فائق ہے۔ اللہ نے اس که صاف شفاف نور سے پیدا کیا ہے اس کے نور ہدایت کی روشن نے ظلمت کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے جب اس کو یہ عطا کیا قیام اقتلاب فویمین تالی کی کو کو نکھ میک بعدی ایسان سونے اور کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے جب اس کو یہ عطا حافظ ابو بكر خرا كلى ابن عباس سے بيان كرتے ہيں كه عبدا لمطلب اپنے بيٹے عبدالله كو شادى كى غرض سے كے جا رہے تھے كه راستے ميں شهر تباله كى ايك تعليم يافته يهودى كاہنه فاطمه بنت مرخشعميه موجود تھى اس نے عبدالله كے چرے پر نور نبوت دكھ كر فوراً شادى كا اظهار كيا اور سو اونٹ كى پيشكش بھى كى تو عبدالله نے كہا۔

اما اخرام فالممات دونه واخرل لا حرل فأستبينه فكيف بالأمر السنة وينه واخرال لا حرام فأستبينه فكيف بالأمر السنة ودينه فكيف بالأمر السنة ودينه (حرام كارى كارتكب موت بمترب اور نكاح بهى اس وقت بو كاكه بين اس كى تحقيق كرلول تيرا مطالبه كيونكر پوراكر سكتاب اچها فحض توايد دين اور عزت و آبروكى حفاظت كرتاب)

پھراپ والد کے ہمراہ چلے گئے اور اس نے آپ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کر دی اور حسب دستور وہاں تین روز قیام کیا' پھران کے ول میں کابنہ کی خواہش کا خیال آیا تو اس کے پاس آئے اس نے کہا' اس ملاقات کے بعد آپ نے کیا کیا؟ عبداللہ نے سارا ماجرا سایا تو اس نے کہا واللہ! میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے چرب پر نور دیکھا تھا۔ میری خواہش تھی کہ وہ میرے بطن میں منتقل ہو جائے لیکن اللہ کو جہال منظور تھاوییں منتقل کیا پھراس نے کہا۔

إنسى رأيست مخيله لمعست فتسلألأت بحنساتم القطسر فلمأتها نسوراً يضسىء له ما حوله كاضاءة البدر ورجوتها فخراً أبوء به ما كل قادح زنده يورى لله مسازهريسة مسلبت ثوبيك ما استبلت ومساتدر

(میں نے ایک ابر میں چک دیکھی 'وہ میاہ بادلوں میں نمودار ہوئی۔ میں نے اس میں روشنی دیکھی جو ماحول کو بدر منیر کی طرح منور کر رہی ہے۔ میں اس افتخار کے حصول کی امیدوار تھی 'لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شد' ہر خواہش یوری نہیں ہوتی۔ تعجب ہے کہ جو آمنہ زہریہ نے تجھ سے سلب کیا'اس کو اس بات کاعلم نہیں)

بنی هاشم قبد نجادرت من أخیکم أمینیة إذ للبیاه یعترکیان کما نجادر المصباح عنبد هموده فتسائل قبد میثیت لبه بدهمان وماکل ما یحوی الفتی من تبلاده بحیزم ولا مافاتیه لتوانیسی فاحیمل إذا طبالبت أمیراً فاتیه سیکفینه جیدان یعتلجان

(اے بنی ہاشم!کہ آمنہ نے تمہارے بھائی کو شب زفاف کے بعد ایسا خالی کر دیا ہے۔ چیسے چراغ گل ہونے کے وقت بیوں کو چوس لیٹا ہے۔ ہر عمدہ چیز جو جوان کو میسر ہو وہ اس میں مختاط نہیں ہو آ اور جو اس کے مقدر میں نہ ہو وہ اس میں عافل نہیں ہو تا۔ جب تو کسی چیز کو حاصل کرے تو اچھ طریقے سے حاصل کر'کیونکہ اس کے نصیب اور بدنصیبی دونوں آپس میں تھیٹرے مار رہے ہیں)

سیکفیکه اما ید مقفلیة و اما ید مبسوضة بینان کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

;) } ولما حوت منہ سینے ما حوت حوت منہ فحراً ما لذلك ثان اس كى تى وسى اور ناكاى كانى ہوگى يا فراخ وسى اور توگرى۔ اور آمنہ نے اس سے وہ باعث صد افتار چيز عاصل كى ہے جس كى نظير نہيں)

پیشین گوئی: "دلاکل النبوة" میں حافظ ابو تعیم نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ موسم سرما کے سفر میں عبدالمطلب! کیا عبدالمطلب! کیا عبدالمطلب! کیا جودی کے بال تھرے کو الیک یہودی نے ان سے عرض کیا جناب عبدالمطلب! کیا آپ جھے اپنے جہم کا بعض حصہ دیکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب دے کر کما بشرطیکہ شرم گاہ نہ ہو' چنانچہ اس نے ان کے دونوں نقنوں کو دیکھ کر بتایا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں حکومت ہوا؟ ہے اور دوسرے میں نبوت' لیکن ہم تو یہ علمات بی زہرہ کے بارے میں تحریر شدہ باتے ہیں' یہ کیو کر ہوا؟ میں (عبدالمطلب) نے کما جھے معلوم نہیں' تو اس نے پوچھاکیا آپ کی "شافہ" ہے میں نے کما "شافہ کیا؟" تو اس نے کما داپس جاد تو بی زہرہ میں شادی کر لینا' چنانچہ عبداللہ نے داپس آگر ہالہ بنت وہب سے شادی کر لی' ان کے بطن سے حمزہ اور صفیہ پیدا ہوئے پھر عبداللہ نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی تو ان کے بطن اطہر سے رسول اللہ طابع پیدا ہوئے' جب عبداللہ کی آمنہ سے شادی ہوئی تھی تو قریش نے کما' عبداللہ فاکر' و کامران ہے' یعنی بیٹا باپ سے بازی لے گیا

# سيرت رسول الله طافيايط

#### رسول الله ما لي الله عند المايان

الله اعلم حیث یجعل رسالة: (۱/۱۲۳) "الله خوب جانتا ہے جمال وہ رسالت رکھتا ہے"
جب ہرقل شاہ روم نے ابوسفیان سے آپ کے صفات و علامات کے بارے سوالات کئے تو اس نے پوچھاتم
میں ان کا نسب کیسا ہے؟ تو ابوسفیان نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہیں تو ہرقل نے کہا' واقعی رسول و انبیاء اسی
میارک : آپ ہیں اولاد آوم کے رکیس اور سید عالم' دنیا اور آخرت میں سب کے باعث افتخار' فخر دو
میارک : آپ ہیں اولاد آوم کے رکیس اور سید عالم' دنیا اور آخرت میں سب کے باعث افتخار' فخر دو
عالم' ابوالقاسم' ابو ابراہیم' محمد' احمد' ماہی جن کی وجہ سے کفر مٹا' عاقب یعنی آخری نی ' عاشر جن کے قدموں پر
لوگوں کا حشر ہو گا' مقفی' نی رحمت' نی توبہ' غازی نی' خاتم النین' فاتح عالم' طہ' بلین اور عبدالله --بقول بیعتی بعض علماء نے قرآن میں نہ کورہ ناموں کا بھی اضافہ کیا ہے --- رسول' نی' امین' شاہد' مبشر' نذیر'
وہ احادیث بیان کریں گے جس میں رسول اللہ بلینظ کے اسائے گرامی نہ کور ہیں۔ اس باب میں بیشتر احادیث
مودی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بیعتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض مولفین نے
مودی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بیعتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض مؤلفین نے
مودی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بیعتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض مؤلفین نے
مودی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بیعتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض مؤلفین نے
مودی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بیعتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض مؤلفین نے
مودی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ بیعتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے اور بعض مؤلفین نے ان میں سے
مودی ہیں جن کو بورے اہتمام ہی واللہ اعلم۔

والد گرامی اور چیا: رسول الله طاهیم کے والد گرای عبدالله 'اپ والد عبدا لمطلب کے چھوٹے فرزند سے والد گرامی اور جیل اشخاص میں سے سے آپ سے والد گران اس اس اس اس اس اس اس میں سے سے آپ کے برادران ہیں وارث زبیر ' عزہ ' ضرار ' ابوطالب عبد مناف ' ابولہب عبدالعزی ' مقوم عبدا لکعبہ (بعض کمتے ہیں میہ دو افراد کے نام ہیں) جل مغیرہ ' غیداق (سخی) نوفل بعض اس کا نام جل بتاتے ہیں میہ نو ' رسول الله طابیم کے چیا ہیں۔

**پھو چھیال :** آپ کی پھو جھیال چھ ہیں'اروای' برہ'ا میر' صفیہ' عائکہ' حکیم بیضا۔ ان سب کے مفصل بیانات ہم آئندہ بیان کریں گے۔ (ابن کثیر)

عبدا لمطلب: عبدا لمطلب كا نام شبه ہے كه سريس طبعى طور پر كھ بال سفيد سے اور "شبية الحمد" سخاوت كى وج سے كتے سے اور عبدا لمطلب كا وجد سميد بد ہے كہ آپ كے والد گراى باشم نے بغرض تجارت كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز

شام جاتے ہوئے مدینہ میں عمرو بن زید بن لبید بن حرام بن خراش بن خندف بن عدی بن نجار خزرجی نجاری کر کیسی قوم کے ہاں قیام کیا ان کی بیٹی سلمی ان کو بھلی لگی اور پند آئی تو اس کے والد عمرو سے رشتہ طلب کیا تو والد نے اس شرط پر شادی کر دی کہ بیٹی کا قیام ہمارے ہاں رہے گا بعض کہتے ہیں یہ شرط تھی کہ زچگی کے ایام ہمارے ہاں گزارا کرے گی شام سے واپسی پر اسے اپنے ہمراہ مکہ لے آئے پھر شام جاتے ہوئے سلمی بنت عمرو کو جو حاملہ تھی والد کے پاس چھوڑ گئے اور خود شام چلے گئے اور وہاں غزہ میں فوت ہو گئے۔

سلمی بنت عمرہ کے ہاں بچہ پیدا ہواجس کا نام شبہ تجویز ہوا' اپنے نفعیال کے ہاں سات سال رہا' پھراس کا چھا مطلب بن عبد مناف کے کا جھا مطلب بن عبد مناف کے ہمراہ نبچ کو سواری پر دیکھا تو بوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا "عبدی" میرا غلام' لوگ مطلب کو مبارک باد دینے کے لئے آئے تو اس کے لڑکے کو عبدا کمطلب کمنے لگے اور یمی نام مشہور ہوگیا۔

عبدالمطلب بوے امیر کبیر اور قوم کے رئیس تھے ان کی عزت و وقار کو چار چاند لگادیۓ تھے۔ ان کے قائد اور زعیم تھے۔ مطلب کی وفات کے بعد 'سقایہ اور سبیل ' رفادہ اور مهمان نوازی انہی کے سپرد تھی ' بن جرہم کے عمد قدیم سے چاہ زمزم جو تامعلوم تھا' اس نے از سرنو اس کی کھدائی کی ' تلواروں کے ہمراہ سونے کے دو آہو' جو چاہ زمزم سے ملے تھے ان سے کعبہ کے دروازے کو ' سب سے قبل' اس نے ملمح کیا۔ بقول ابن ہشام' عبدالمطلب کے بہن بھائی ہیں' اسد' فضلہ' ابی صیفی' جیہ ' خالدہ' رقیہ ' شفاء' ضعیفہ۔

ہاتتم: ان کے والد ہیں عمرو ہائم' ہائم کی وجہ تسمیہ یہ ہے قط سالی میں اس نے لوگوں کو شور بے میں روثی کے نکڑے ڈال کر' ٹرید کھلایا' جیسا کہ مطرود بن کعب خزاعی نے ایک قصیدہ میں کہا ہے یا زعری والد عبداللہ نے۔

عمرو الذى هشم السريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنت اليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الاصياف (عمروه م جم نواور گراك دو سفول كل الم نبت اس كى طرف م) التجادكي نبت اس كى طرف م)

کہ وہ دونوں سنروں کے موجد ہیں اور اپنے والد کے بڑے صاجزادے ہیں' ابن جریر کے مطابق وہ اور عبر شمس توام (جڑویں بھائی)۔ تھے اس کا پاؤں عبد شمس کے سرسے چمٹا ہوا تھا جب علیحدہ کیا گیا تو خون جاری ہو گیا' اسی لئے لوگ کتے ہیں کہ ان کی اولاد کے درمیان جنگ و جدال ہوں گے۔ چنانچہ سساھ میں اموی اور عبای خاندان کے درمیان سخت خونریزی ہوئی۔ تیسرا بھائی مطلب اپنے والد کا چھوٹا بیٹا تھا' ان تنیوں کی والدہ ہے وافدہ بنت عمرو المازنیہ۔

مجیرون : یہ چاروں بھائی قوم کے رکیس تھے اور عوام میں "مجیرون" کے نام سے معروف تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کے رکیس تھے امن و المان کی ضانت حاصل کرلی تھی کہ آزادانہ طور پر تجارت کر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سكيں ، چنانچہ ہاشم نے شاہان شام روم اور غسان سے امن و امان كى ضانت حاصل كرلى تقى ، عبد مثم نے شاہ حبشہ نجافى اكبر سے ، نو قل نے كرئى سے اور عبدالمطلب نے شاہان حمير سے ، شاعران كى نبت كہتا ہے۔ است نجافى سے أيها المرحل المحسول رحاسه إلا نواست بسال عبد منساف (اے وہ آدى جو اپنے كباوے كو اٹھائے ہوئے ہے ، كيول نہ آل عبد مناف كامهمان ہوا)

والدکی وفات کے بعد' سقایہ اور رفادہ کا منصب ہاشم کے سپرد ہوا' ہاشم اور عبدا لمطلب کی نزدیکی رشتہ داری قائم رہی' وہ اسلام اور جابلی دور میں ایک ہی رہے جدا نہیں ہوئے اور شعب الی طالب میں بھی متحد رہے۔ عبد شمس اور نوفل کی اولاد ان سے الگ اور جدا ہے۔ بنابریں ابوطالب نے قصیدہ لامیہ میں کہا۔

جزی الله عنا عبد شمس و نوفسلا عقوبه شر عاجلا غسیر آجسل (الله تعالی ہماری جانب سے عبد شمس اور نوفل کو بدترین سزا دے نمایت جلدی بغیر دیر کے)

عجب انقاق : تاریخ میں ایبا معلوم نہیں کہ ایک باپ کی اولاد اس قدر مختلف مقامات میں نوت ہوئی۔ باشم شام کے علاقہ غزہ میں نوت ہوئے ، عبد شمس نے مکہ میں انقال کیا ، نوفل کو عراق کے علاقہ سلامان میں موت آئی اور مطلب (حسن و جمال کی وجہ سے ان کو قمر کہتے تھے) یمن کے علاقہ ریحان میں اللہ کو بیارے ہوئے۔ ہاشم ، عبد شمس ، نوفل اور مطلب ، یہ چار بھائی شرہ آفاق ہیں ، ان کا ایک پانچواں بھائی ابو عمرہ عبد «اصل نام عبد قصی ہے " اس قدر مشہور نہ تھا ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نسل ختم ہو گئی تھی (قال الذبيد بين بين بيارہ بهن ميائی عبد مناف کی اولاد۔

عبد مناف ایک بت کا نام ہے ، عبد مناف کا اصل نام ہے مغیرہ ، اپنے والد کی زندگی میں ہی قوم کا رئیس اور سروار تھا اور شہرہ آفاق تھا۔ ان کا بھائی عبد الدار سب سے بوا تھا۔ قوم کے سب منصب باپ نے اس کے سپرد کئے تھے "کما نقدم " ویگر بہن بھائی تھے۔ عبد العزیٰ ، عبد ' برہ اور تخمر ' ان چار بھائیوں اور دو بمشیرگان کی والدہ ہے ' جبی بنت حلل بن جثی بن سلول بن کعب بن عمرو خزاعی۔ شزادی جبی کا والد شابان خزاعہ کا آخری بادشاہ تھا' اور یہی لوگ بادشاہ بیت اللہ کے متولی تھے ' یہ چار بھائی اور دو بمنیں قصی کی اولاد شھے۔

قصی: قصی کا نام زید ہے۔ ان کو قصی اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کے باپ کلاب کے بعد اس کی والدہ نے رہید بن حزام بن عذرہ سے نکاح کرلیا تھا اور وہ اسے دور دراز اپنے علاقہ میں لے گیا تھا اور یہ بچہ بھی ان کے ہمراہ تھا' اس وجہ سے زید کا نام قصی مشہور ہو گیا' پھر ہڑا ہو کر مکہ واپس لوٹا اور قریش کی پریشانی کا بداوا کیا اور متفرق مقالمت سے لاکر ان کو مکہ میں آباد کیا۔ بیت اللہ سے خزاعہ کی تولیت کو ختم کیا بلکہ ان کو کہہ سے جلا وطن کر دیا اور حالات صحیح وگر پر آئے اور وہ قرایش کا علی الاطلاق خود مخار' سربراہ ہو گیا۔ رفاد ق مجاج کی خبر گیری' حقایہ' سبیل اور پانی کا انظام' سدانت' کعبہ کی مجاورت و خدمت' تجابیہ' کعبہ کی کلیہ برداری' دارالندہ' مجلس شور کی وغیرہ تمام منصب اس کے سرد تھے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قصسی ، لعمـری کـان یدعـی مجمعاً بـه جمـع الله القبـائل مــن فهــر

و میری زندگی کی قتم! قصی کو مجمع اور منتظم اعلیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی بدولت اللہ نے نہر کے قبائل کو یکجا جمع اور اکٹھاکیا)

یہ قصی زہرہ کا بھائی ہے اور یہ دونوں کلاب کے بیٹے ہیں۔

کلاب : کلاب کے بھائی تیم اور ابو مخزوم یقظ ہیں۔ ان تیوں کاوالدہے مرہ

مرہ : مرہ کے بھائی عدی اور مصیص ہیں ان کے والد ہیں کعب

کعب : کعب ہر جمعہ لوگوں کو اکٹھے کر کے خطبہ دیا کرنا تھا اور رسول اللہ طابیط کی بعثت کی بشارت سالیا کرنا تھا اور وریں اثناء اشعار پڑھا کرنا تھا' ان کے بھائی عامر' سامہ' خزیمہ' سعد' حارث اور عوف ہیں' یہ سات بھائی لوی کی اولاد ہیں۔

لوى : يتم ادرم كے بھائى بين اور يد دونون 'لوى اور يتم' غالب كى اولاد بين-

عالب : عالب حارث اور محارب کے بھائی ہیں یہ تینوں اولاد ہیں فری۔

فمر : فربھائی ہیں حارث کے ان دونوں کے والد ہیں مالک۔

مالک : ان کے بھائی صلت اور یخلد ہیں اور یہ تیوں نضو کی اولاد ہیں جو قریش کے منصرم اعلیٰ تھے۔

فضو: ان کے بھائی ہیں مالک ' ملکان اور عبد مناف وغیرہ ان سب کے والد ہیں کنانہ۔

كنانه : كنانه كے بھائى ہيں اسد 'اسده ' ہون۔ يه چار ميں خزيمه كى اولاد۔

خن يمه : يه خزيمه مذيل كاجمائي ب اوريه دونول "دركه" عمرو ناي كي اولاد بي-

مدركه ، عمرو: ان كے بھائى بيں "طابخه عام" اور تمع 'يه تينوں بيٹے بيں الياس كـ

المياس : اس كا بھائى ہے غيلان "قيس خاندان" كا مورث اعلىٰ الياس اور غيلان دونوں مصركے لاكے بيں-

معتر: معزاور ربیعہ دونوں کو اساعیل علیہ السلام کی خالص نسل سے شارکیا جاتا ہے۔ ان کے دو بھائی انہار اور ایاد وونوں یمن چلے گئے' یہ معزر بیعہ' انمار اور ایاد' نزار کی اولاد ہیں اور نزار کے بھائی قضاعہ ہیں۔ بقول ماہرین نسب قضاعہ بھی حجازی اور عدنانی تھے' نزار ادر قضاعہ دونوں معد بن عدنان کی اولاد ہیں۔ اس فذکورہ بالا نسب نامہ میں ماہرین انساب کے ہال کوئی اختلاف نہیں۔ حجاز کے سب قبائل کانسب معد بن عدنان تک پنچتا ہے۔

 کے جملہ 'عدنانی قبائل کا رشتہ آپ کے ساتھ دوھیال کی طرف سے وابستہ ہے اور بیشتر کے ساتھ نھیالی رشتہ مفصل بیان کیا ہے۔ ہم عدنان کے تعارف و ترجمہ میں پورانب اور اس پر اعتراض وغیرہ سب تحریر کر کچھے ہیں اور لامحالہ قطعی طور پر عدنان 'اولاد اساعیل میں سے ہے۔ گو اس بات میں اختلاف موجود ہے کہ عدنان اور اساعیل کے درمیان کتنی نسلیں ہیں 'یہ بھی مفصل بیان ہو چکا ہے 'واللہ اعلم۔ عدنان سے آدم علیہ السلام تک نسب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اس سلسلہ میں ابو العباس عبداللہ بن محمد الناشی کا ایک قصیدہ جو 22 اشعار پر مشمل ہے 'بھی بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔

رسول الله کانسب ير تبصره: الم ابن جرير طبري نے اپن تاريخ كے ابتداء ميں رسول الله الله الله عليا ك نب مبارک یر نمایت عمدہ بحث تحریر کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اینا نب عدنان تک برسر منبر بیان کیا ہے مگر اس کی صحت اور در سکی کا حال نہ کور معلوم ہے۔ جیسا کہ حافظ بیہتی سے بیان ہے کہ انس اور ابو بکر بن عبد الرحمان بن حارث بن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ مطبیع کو معلوم ہوا کہ کندہ قبیلہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اور رسول الله ماليا ايك ہى نب سے ہیں ' تو آپ نے كما يمى بات عباس اور ابوسفیان بھی کہتے ہیں۔ مگر ہم اینے آباکی نب ہے الگ نہیں ہوتے ، ہم تو نصر بن کنانہ کی اولاد ہیں اور رسول الله طاعيم ن خطبه مين فرمايا مين مول محمد بن عبدالله بن عبدا لمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصى ین کلاب بن مرو بن کعب بن لوی بن غالب به فهربن مالک بن خضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مصربن نزار' جب بھی نسل میں دو شاخیں پیدا ہوئیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بهتر شاخ میں منتقل کر دیا اور میرا دنیا میں ظہور ایسے والدین سے ہوا جو زنا سے پاک رہے۔ حضرت آدم سے لے کر نکاح کی پیداوار ہول' زنا كى نهيں' ميں ايني ذات اور باپ كے لحاظ سے تم سب سے بهتر اور برتر ہوں' مالك بن انس كى سے حدیث نمایت غریب ہے۔ اس میں قدامی راوی بھی ضعیف اور منفرد ہے۔ لیکن ہم دو سری اساد سے اس کے شواہد پیش کرتے ہیں' خرجت من نکاح لا من سفاح کہ میں نکاح کی پیداوار ہوں زنا کی نہیں"اس بات کی تائیر میں ہے کہ عبدالرزاق ابن عیینه 'جعفر بن محم' ابوہ ابوجعفر باقرے ۹/۱۲۸ لقد جاء کم رسول من انفسكم كى تفيريس نقل كرتے ہيں كه اس نے كماكه رسول الله طابيع جابليت كى ولادت يعنى زنا سے پاك رب اور رسول الله الطبيط نے قرمایا "انی خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح" یہ روایت نمایت عمده

ای طرح امام بیمق نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ رہید سے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا "ان الله الخرجنی من النكاح ولم یخرجنی من السفاح" اس روایت کو ابن عدی نے موصول اور مرفوع بیان کیا کہ احمد بن حفق علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا میں آدم سے لے کر اپنے والدین تک نکاح کی پیداوار ہوں زناکی نہیں۔ میرے نسب میں زناکا شائبہ تک نہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب اور کمزور ہے 'بالکل صحیح نہیں۔ حیثم' مدین 'ابوالحویث' ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مابیط نے فرمایا میرے نسب میں جالمیت کے نکاح کا شائبہ تک نہیں۔ میرا ظہور اسلامی نکاح کی طرح ہوا ہے۔ یہ فرمایا میرے نسب میں جالمیت کے نکاح کا شائبہ تک نہیں۔ میرا ظہور اسلامی نکاح کی طرح ہوا ہے۔ یہ

سند بھی غریب ہے۔ حافظ ابن عساکر نے یہ روایت ابو ہریرہ سے بیان کی ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے'
واللہ اعلم۔ محمد بن سعد عائشہ سے بیان کر تا ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا "ولدت من نکاح غیر سفاح"
ابن عساکر' ابن عباس سے و تقلبک فی الساجدین کی تفیر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ آغاز دنیا سے مبول
کی نسل میں چلے آئے حتی کہ آپ نبی پیدا ہوئے' شبیب نے اس کو عطاء سے بھی بیان کیا ہے۔

کی کسل میں چلے آئے حتی کہ آپ ہی پیدا ہوئے 'شبیب نے اس کو عطاء ہے بھی بیان کیا ہے۔

محمہ بن سعد ، محمہ کلبی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی پانچے سو والدہ کی بابت خلاش اور جبتو کی ہے۔ میں نے ان میں زنا کی ہو تک نہیں پائی۔ بخاری میں ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طلعیلا نے فرمایا میں بنی آدم کی بہتر سے بہتر نسل میں پیدا ہو تا رہا یمال تک کہ اب میں (عبداللہ) کی نسل سے پیدا ہوا ہوں۔ مسلم شریف میں وا ثلہ بن اسقع کی روایت ہے کہ رسول اللہ طلعیلا نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اولاد ابراہیم سے اساعیل کو منتخب فرمایا اور اولاد اساعیل سے بنی کنانہ کو 'اور بنی کنانہ سے قرایش کو 'اور قرایش سے ابراہیم سے اساعیل کو منتخب فرمایا اور اولاد اساعیل سے بنی کنانہ کو 'اور بنی کنانہ سے قرایش کو 'اور قرایش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم کے جھے کو۔ امام احمد (ابو نیم 'مفیان' برید بن ابی زیاد' عبداللہ بن مارٹ بن نوئل' مطلب بن ہوئی' تو آپ عبراس شرم ہوئی ہوں ہوں؟" تو سامعین نے کما' آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں منتقل کر دیا پھران کے دو گروہ ہوئے تو جھے بمترین گروہ میں شقل کر دیا پھران کے دو گروہ ہوئے تو جھے بمترین گروہ میں شقل کر دیا پھران کے دو گروہ ہوئے تو جھے بمترین گروہ میں شقل کر دیا پھران کے دو گران کو اللہ نے خاندانوں میں تقسیم کیا تو جھے بمترین خاندان میں پیدا کیا۔ ابیل میں تم سب سے ذات اور خاندان کے کاظ سے اعلیٰ اور افضل ہوں' صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما ابدا المی یوم المدین

لیعقوب بن سفیان (عبیداللہ بن موی اساعیل بن ابی خالد اور بند بن ابی زیاد عبداللہ بن حارث بن نوفل) عباس اسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما پینے کہ قریش جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو برے ہشاش بثاش ہوتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو خندہ بیٹانی سے پیش نہیں آتے ایہ من کر آپ سخت غصے ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جب تک کوئی آدمی تم سے اللہ اور رسول کی خاطر محبت نہ رکھے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ میں نے پھر عرض کیا یارسول اللہ ما پینے کہ قریش اپنے حسب نسب کی بابت نداکرہ کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کی مثال یوں دی جسے اللہ ما پیرے کوڑے میں اگ آئے اتو رسول اللہ ما پیرے فرمایا

ان الله يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قبيلة ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا

یمی روایت ابن ابی شبہ نے ابن نفیل 'یزید بن ابی زیاد 'عبداللہ بن حارث ' ربید بن حارث سے بیان کی ہے لیکن اس نے عباس کاذکر نہیں کیا۔

لیقوب بن سفیان ( یکی بن عبدالحمید و قیس بن عبدالله و اعمش عید بن ر عبی ابن عباس سے بیان کرتے

بی کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا اللہ تعالی نے انسان کو دو حصوں میں تقیم کیا تو مجھے بھرین حصہ میں منقل کیا۔ یہ تفیر ہے واصحاب الیمین واصحاب الشمال کی' میں اصحاب میین میں سے ہوں اور ان سب سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو تین حصوں ۔۔۔ یمین' یبار اور سابق ۔۔۔ میں تقیم کیا تو میں سابق لوگوں میں شار ہوا اور میں ''سابق لوگوں میں شار ہوا اور میں ''سابق لوگوں '' میں سے بہتر ہوں' پھران کو قبائل میں منتقل کیا تو مجھے بہترین قبیلہ میں منتقل کیا تو مجھے بہترین قبیلہ میں منتقل کیا تو مجھے بہترین فائدان میں تبدیل کیا۔ یہ ہے مطلب وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان الکرمکم عند اللہ اتقاکم کا' میں سب کا نات سے متقی ہوں اور سب سے افضل ہوں۔ یہ بات فخر اور خود ستائی نہیں اظہار حقیقت ہے' پھر قبائل کو فائدانوں میں تقیم کیا تو مجھے بہترین فائدان میں تبدیل کیا۔ یہ ہے مقصد انما یوید اللہ لیذ ہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہ کم تطہیرا کا' چنانچہ میں اور اہل بیت میں گناہوں سے پاک ہیں۔ اس مدیث میں نہایت غرابت اور نکارت و عجوبہ پن ہے۔

الوسفیان کا اعتراض : حاکم اور بینی نے ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی کسی نے کہا ' یہ رسول الله طابیع کی دختر نیک اختر ہے تو ابوسفیان نے کہا ' پیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون آئی ہاشم میں محمد کی مثال خوشبودار بودے کی ہے جو بدبودار جگہ میں ہو۔

اس خاتون نے رسول اللہ طبیع کو بتایا تو رسول اللہ طبیع باہر تشریف لائے اور آپ کے چرے پر غصہ ہویدا تھا' آپ نے فرمایا مجھے بعض لوگوں سے طرح طرح کی باتیں پینچتی ہیں' سنو! اللہ تعالیٰ نے سات آسان پیدا کئے' ان سے اعلیٰ کو پند کیا اور اپنی مخلو قات سے جس کو پند کیا اس میں آباد کیا پھر اللہ نے ساری کا مُنات سے اولاد آدم کو پند کیا اور ان سے عرب کو پند کیا اور عرب سے معنر کو پند کیا اور معنر سے قریش کو' اور قریش سے بی باشم کو اور بی باشم سے مجھ کو' چنانچہ میں بہتر سے بہتر ہوں۔ جو صحف عرب سے محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے اور جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ میرے ساتھ عناد کی وجہ سے ان سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ یہ حدیث بھی غریب ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ طالیم انے فرمایا میں قیامت کے روز اولاد آدم کار کیس اور سردار ہول گا۔ یہ اظہار حقیقت ہے ' فخرو تکبر نہیں۔ حاکم اور بیہتی نے (مویٰ بن عبید، عرد بن عبداللہ بن نوفل ' زہری ' ابو اسلم یا ابو سلم ) عائشہ ہے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طالیم نے فرمایا کہ مجھے جرائیل نے کہا میں نے روئے زمین کا مشرق و مغرب چھان مارا ' محمر سے افغل کسی کو نہ پایا اور میں نے دنیا کا مشرق و مغرب خوب شولا ' بنی ایش سے کسی کو بہتر نہ پایا۔ حافظ بیمتی فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے گو بعض راوی ضعیف اور نا قابل جمت بیں ' آہم یہ ایک دوسری کی تائید کرتی ہیں اور سب کا مرکزی مفہوم حدیث واثلہ کی تائید کرتی ہیں اور سب کا مرکزی مفہوم حدیث واثلہ کی تائید کرتا ہے ' واللہ ا

الوطالب كے اشعار: ابوطالب نے آپ كی تعریف و ستائش میں چند اشعار کے۔ إذا اجتمعت يوماً قريبش لمفخر فعبد مناف سرتھا و صميمها فان حصلت أشراف عبد منافها ففسی هاشم أشرافها و قديمها

ورن فحرت یوماً فسان محمداً هو المصطفی من سرها و کریمها تندعت قریس عثها و سریها و کریمها تندعت قریس عثها و سمینها علینا فلم تظفیر و طاشت حلومها (جب قریش کی روز فخرو مبابات کے لئے جمع ہوں تو سنو! قبیلہ عبدمناف اس کا وسط اور خالص ہے۔ اگر عبد مناف کے اشراف کا ظلامہ نکال لیا جائے تو ہاشم قبیلہ میں ہی اس کے اشراف اور قدیم بزرگ ہیں۔ اگر ہاشم قبیلہ کبھی افتخار کا اظہار کرے تو صرف محمد ہی ان کے اجھے لوگوں سے نتخب ہیں۔ ہمارے ظلف ہرکی قریش جمع ہوگیا، پس وہ ناکام ہوئے اور ان کی عقلیں ماری گئیں)

و کنے قدیمے الا نقر ظلامے اذا مائنوا صعر الخدود نقیمها و نحمی حماها کل یوم کریہ و نضرب عن أجحارها من یرومها بنا نتعش العود الدواء وإنما با کنافنا تندی و تنیمی أرومها (بم عمد قدیم سے بی ظلم و تشده کا اعتراف نمیں کرتے 'جب وہ ٹیڑھے بول تو ہم مغرور لوگوں کی گروئیں سیدھی کردیے ہیں۔ ہم ہر مشکل وقت میں اس کی چراگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے گھروں پر جو حملہ آور بوں ان کو مارتے ہیں۔ خشک کئڑی ہماری وجہ سے ترو آزہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی جڑاور بنیاد بی ہمارے مایہ میں نشوونمایاتی ہے)

عباس کے مدحید اشعار: وہ "جزاور مجموعہ" جو ابو السکن زکریا بن کی طائی کی طرف منسوب ہے اس میں ہے کہ عمر بن ابی زحر بن حصین 'جدہ حمید ابن منب ' خریم بن اوس سے نقل کرتا ہے کہ میں تبوک میں ہے کہ عمر بن ابی زحر بن حصین 'جدہ حمید ابن منب ' خریم بن اوس سے نقل کرتا ہے کہ میں تبوک سے واپسی کے وقت رسول اللہ طاق کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوا اور عباس کمہ رہے تھے یارسول اللہ طاق کی مدح میں کچھ کمنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کمو تمہارے وانت سلامت رہیں۔

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق تبه هبصت البلاد لا بشر أنست ولا مضغية ولا علي العلاد لا بشر أنست ولا مضغية ولا علي تقدر الحيم نسراً وأهله الغيرق تنقيل مين صليب إلى رحم إذا مضيى عيام بيدا طبيق (قبل ازين آپ مايول مين خوش و خرم رب اورايے مقام مين جمال يے بور کر لباس بنايا جاتا ہے يعنى جنت مين م

پھرتو ردے زمین پر آیا بشر تھانہ ہوئی نہ بستہ خون۔ بلکہ تو پانی کی بوند تھا جو کشتی میں سوار ہوا انسر اور اس کے پرستاروں کو غرق کر دیا۔ تو پشت سے رحم میں تبدیل ہو تا رہا ، جب ایک زمانہ گزر جا تا تو دو سرا قرن نمودار ہو تا) حسے احتوی بیتائ المهیمسن مسن حندف علیساء تحتھا النطسق

و نت لما ولدت أشرقت الارض وضاءت بنورك الأفسق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نحسترق

(آآ کہ اس نے خندف کے عالی مقام اور نگر بان خاندان کو محفوظ کر دیا اور وہ خاندانی نطق و گویائی سے آراستہ ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت زمین روشن ہو گئ اور آپ کی روشنی سے آفاق منور ہو گئے۔ ہم اس روشنی نور اور نیکی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے راستوں میں چلتے ہیں)

میں اشعار حسان بن فابت سے بھی منقول ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن عساکر ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقع سے عرض کیا "فداک ابی وامی" آدم جنت میں تھے تو آپ کمال تھے؟ آپ نے خوب مسراکر فرمایا میں آدم کی بشت میں تھا پھر میں اپنے والد نوح کی بشت میں کشتی پر سوار تھا، پھر ابراہیم کی پشت میں آیا' ہمارے آباء و امهات نے تبھی زنا نہیں کیا' اللہ تعالیٰ مجھ کو مسلسل شریف پشتوں سے یاک رحول میں منتقل کرنا رہا۔ میں ہدایت یافتہ ہوں' خاندان کی دو شاخوں میں سے میں بمتراور برتر شاخ میں تبدیل ہو تا رہا۔ الله تعالی نے مجھ سے نبوت کا مشاق اور اسلام کاعمد لیا۔ تورات اور انجیل میں نام نشر کیا۔ ہرنی نے اپن امت کو میری صفات بتائیں 'میرے نور سے زمین روش ہو گئی اور میرے چرے سے باول منور ہو گئے 'مجھے اپنی کتاب کاعلم دیا۔ آسان پر میری قدر و منزلت میں اضافہ کیا' اپنے نام سے میرا نام مشتق کیا عرش والا محمود ہے اور میں محمد اور احمد ہوں۔ مجھ سے حوض اور کوٹر کاوعدہ فرمایا اور مجھے پہلا شافع اور سفارشی بنایا اور میں ہی وہ اولین مخص ہوں جس کی سفارش قبول ہوگی ' پھر الله تعالیٰ نے مجھے بهتر زمانے میں اپنی امت اور قوم کے لئے پیدا کیا اور میری امت حادون اور الله کی تعریف کرنے والی ہے۔ نیکی کا امر كرتے ہيں' برائى سے روكتے ہیں۔ پھر سابقہ روایت والے اشعار بیان كئے ہیں جو حسان كے ہیں' يہ اشعار س كرنى عليه السلام نے فرمايا "حسان پر الله رحمت كرے او على نے كما رب كعبه كى فتم! حسان كے لئے جنت واجب ہو گئ 'بقول ابن عساكريہ حديث نمايت غريب ہے۔ امام ابن كثر فرماتے ہيں بلكه نمايت مكر ہے صبح بات یمی ہے کہ یہ اشعار عباس کے بین اور بعض کا خیال ہے کہ یہ اشعار عباس بن مرداس سلمی کے ہیں' واللہ اعلم۔

نام کی عظمت اور محمد نام کے چھ اشخاص: (نوٹ) شفا میں قاضی عیاض م (۱۳۹ه/ ۵۳۵ه) نے بان کیا ہے۔ بہ بیان کیا ہے کہ اسم احمد جو آسانی کتابوں میں فدکور ہے اور انبیائے کرام نے ان کی آمد کا مڑوہ سایا ہے۔ بہ تقاضائے حکمت اللی (یا حسن انفاق ہے) کوئی مخص بھی اس نام سے موسوم نہ ہوا اور نہ ہی اس نام سے کی کو پکارا گیا کہ ضعیف الاعتقاد اور شکی مزاج انسان کو التباس نہ ہو۔ ایسے ہی اسم محمد کو بھی عرب و مجم میں کی نے بطور نام استعال نہیں کیا' البتہ رسول اکرم مالی کیا کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد نامی نبی مبعوث ہو گائیں نبوت کی امید میں بعض عرب نے اپنے بیوں کا یہ نام تجویز کیا تھا (والله اعلم حیث علی نبی مبعوث ہو گائیں نبوت کی امید میں بعض عرب نے اپنے بیوں کا یہ نام تجویز کیا تھا (والله اعلم حیث یہ موسوم ہو گائی نبی ہو اشخاص جو اس نام سے موسوم ہو گائی بناتچہ یہ ہیں جھ اشخاص جو اس نام سے موسوم ہو گئی نبی مبات اس کوئی نہیں۔ بعض کتے ہیں محمد بن عاشع (۵) محمد بن سفیان بن عاشع (۵) محمد بن موسوم ہوا۔ یمنی کتے ہیں محمد بن یہ حمد ازدی۔ بین سب سے ادل محمد بن سفیان اس نام سے موسوم ہوا۔ یمنی کتے ہیں محمد بن یہ حمد ازدی۔

جو شخص بھی اس نام سے موسوم ہوا'اللہ نے اس کو دعوائے نبوت سے محفوظ رکھایا کسی نے بھی اس کی نبوت کا اقرار کیا ہویا اس پر نبوت کے پچھ آفار ہویدا ہوئے ہوں جن سے اشبیاہ کا خطرہ لاحق ہو' یہاں تک کہ دونوں باتیں آپ کے لئے بلازاع محقق ہو گئیں یعنی بذات خود دعوائے نبوت اور عوام کی تائید و تقدیق۔

# رسول الله طاليط على ولادت

آپ بروز سوموار پیدا ہوئے صحیح مسلم کی ابو قادہؓ کی روایت کے مطابق کہ کسی اعرابی نے بوچھا یارسول اللہ طابیۃ سوموار کے روزے کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں 'تو آپ نے فرمایا 'اس روز میری ولادت ہوئی اور اس روز مجھے نبوت نصیب ہوئی۔ امام احمد (موک بن داؤر 'ابن لھیعہ 'فالد بن ابی عمران 'مش صنعانی) ابن عباس ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیۃ بروز سوموار پیدا ہوئ 'اور اس روز نبوت سے سرفراز ہوئے اور اس روز جرت کے لئے مکہ سے روانہ ہوئے اور اس روز مدینہ تشریف لائے 'اس روز فوت ہوئے اور اس روز بیت اللہ میں حجر اسود رکھا۔ امام احمد اس روایت میں منفرد ہیں ۔۔۔ ابن لھیع سے یہ روایت عمرو بین بکیر بھی بیان کرتے ہیں اور یہ اضافہ کرتے ہیں الیوم اکھلت لکم دینکم (۵/۳) بھی سوموار کو تازل بن بکیر بھی سوموار کو ہوا۔ (یزید بن حبیب بھی اس بات کا قائل ہے) یہ صدیف نمایت متکر ہے۔ حافظ ابن غروہ بدر بھی سوموار کو ہوا۔ (یزید بن حبیب بھی اس بات کا قائل ہے) یہ صدیف نمایت متکر ہے۔ حافظ ابن عساکر کتے ہیں کہ جنگ بدر اور الیوم اکھلت (۵/۳) کا نزول جعد کے روز ہوتا 'صحیح ہابت ہے۔ حافظ ابن عساکر کتے ہیں کہ جنگ بدر اور الیوم اکھلت (۵/۳) کا نزول جعد کے روز ہوتا 'صحیح ہابت ہے۔ حافظ ابن عساکر نے واقعی حقیقت عال کے مطابق کما۔ عبداللہ بن عمر کریب 'ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ سوموار کو وادت باسعادت بروز سوموار ہوئی اور اس روز وفات ہوئی۔ ابن عباس سے متعدد اساد رسول اللہ طابیۃ کی ولادت باسعادت بروز سوموار ہوئی اور اس روز وفات ہوئی۔ ابن عباس سے متعدد اساد سول اللہ طابیۃ کے رسول اللہ طابیۃ کے رسول اللہ طابیۃ میں دور ہوئا۔ ہوئے۔ یہ ایک متفق علیہ مسکلہ ہے۔

بروز جمعہ: ۱۸ ربیج الاول بروز جمعہ کو جو لوگ ولادت باسعادت کے قائل ہیں وہ غلط کار ہیں' یہ بات حافظ ابن دحیہ نے "اعلام الردی باعلام الحدی" از بعض شیعہ" سے نقل کی ہے پھر اس کی خوب تضعیف اور تردید کی ہے اور یہ بات قابل تردید ہی ہے کہ خلاف نص ہے۔

دو رہیج الاول : جمہور کا مسلک ہے ہے کہ ولادت رہیج الاول میں ہوئی بعض کتے ہیں دو رہیج الاول (استیعاب از ابن عبدالر مالی) نیز واقدی نے بھی کی آری ابو معشر نجیع بن عبدالر ممان مدنی سے نقل کی ہے۔ 

۸ رہیج الاول : بعض کہتے ہیں ''آٹھ رہیج الاول'' یے قول حمیدی نے ابن حزم سے نقل کیا ہے۔ نیز مالک' عقیل' یونس بن بزید وغیرہ نے بھی امام زہری از محمد بن جبیر مطعم بیان کیا ہے۔ ابن عبدالبر نے مورضین سے اس کی تقیح اور درست ہونا نقل کیا ہے۔ ''حافظ کیر'' محمد بن موکی خوارزی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے اور المتنویر فی مولد البشیر والنذیر میں حافظ ابو الحطاب بن وجیہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔

وس ربیج اللول: بعض "وس ربیج اللول" کتے ہیں۔ ابن دحیہ نے اس کو اپنی نرکور کتاب میں ذکر کیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہے۔ حافظ ابن عساکر نے یہ ابو جعفر الباقر سے نقل کیا ہے۔ نیز مجاہد نے شعبی سے بھی ذکر کیا ہے۔

الم ربیع اللول : ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ ابن اسحاق نے بیان کی ہے اور "مصنف" میں ابن الی شیب نے

۱۱ رق الكول " الكول " الدول في ماري الدول في ماري المن المحال في بيان في هيه اور مستصف مين ابن ابي سيب في عفان 'سعيد بن مينا' جابر اور ابن عباس عين كيا بيه كه رسول الله ما الفيل عام الفيل مين بروز سوموار ١٢ رئيج اللول مين پيدا ہوئے' اسى روز مبعوث ہوئے' اسى روز معراج ہوا' اسى روز ہجرت كى اور اسى روز فوت ہوئے۔ جمهور كے نزديك بيني تاريخ مشهور ہے' والله اعلم۔

ا ربیع الاول : بعض لوگ ادر ربیع الاول کے قائل ہیں جیسا کہ ابن دحیہ نے بعض شیعہ سے نقل کیا ہے۔

۲۲ رئیج اللول: بعض ۲۲ رئیج اللول بھی کہتے ہیں۔ یہ قول ابن دجیہ نے وزیر ابو رافع بن حافظ ابن حرم کے خط سے اس کے والد کا قول نقل کیا ہے 'لیکن ابن حرم کا صحیح قول ۸۔ رئیج اللول ہے جو حمیدی نے ان سے بیان کیا ہے اور یمی صحیح فابت ہے۔

و رہیجے اللول : مصرے مشہور ماہر فلکیات محمود پاشانے بدلائل بیہ ثابت کیا ہے کہ رسول الله ماہیلام کی ولادت باسعادت ۹۔ رہیج اللول بروز سوموار موافق ۲۰۔ ابریل ۵۵۱ء میں ہوئی (ندوی)

رمضان : رسول الله مل ولادت رمضان میں ہوئی 'یے زبیر بن بکار کا قول ہے۔ اس کی دلیل سے ہے کہ بلا مخلف وحی رمضان میں نازل ہوئی 'اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کی تھی۔ بنا بریں آپ کی ولادت بھی رمضان میں ہوئی ہوگی۔ یہ قول محل نظرہے 'واللہ اعلم۔

بلم رہیج اللول: حافظ خیشمہ بن سلیمان (طلف بن محمد کردوس واسطی معلی بن عبد الرصان عبد الحمید بن جعفر ، زبری عبیدالله بن عبد الله علی ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کی ولادت مبارک ماہ رہیج الاول میں بروز سوموار آپ نبوت سے سرفراز ہوئے اور بروز سوموار رہیج اللول میں آپ پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ رواہ ابن عساکر ، وهذا غریب جدا۔

الم مضان: زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ جمرہ وسطیٰ کے قریب 'شعب ابی طالب میں ج کے موسم میں ' قربانی کے ایام میں 'آپ کی والدہ ماجدہ امید سے ہوئیں اور آپ کی ولادت باسعادت ۱۲ رمضان کو مکہ مرمہ میں 'اس گھر میں ہوئی جو دار محمد بن یوسف برادر حجاج کے نام سے معروف ہے اور کسی مورخ کا بیان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خیزران نے جس سال حج کیا اس نے اس گھرکو معجد میں تبدیل کرنے کا حکم صادر کیا 'آج کل وہ معجد معروف ہے۔

الله رمضان : حافظ ابن عساكرنے (محد بن عنان بن عقب بن مكرم مسب بن شريك شيب بن شعيب ابوه الله مضاف واقعه فيل كه ٢٣ جده) نقل كيا اور بروز سوموار ١٢ رمضان واقعه فيل كه ٢٣ ممل بعد آپ كى ولادت باسعادت ہوئى۔

سمیلی کا قول: امام سیلی نے بیان کیا ہے کہ نی علیہ السلام کی ولادت مبارک ۲۰ نیثان (مطابق اپریل)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

۸۸۲ ذوالقرنین میں ہوئی اور بیہ موسم نهایت معتدل اور عمدہ ہو تا ہے۔

عام الفیل : بقول ابن اسحاق ، جمهور کا قول یمی ہے کہ رسول اللہ طابیع کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔
ابراہیم بن منذر حزامی کہتے ہیں کہ کسی اہل علم کو اس بات میں شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ طابیع عام
فیل میں پیدا ہوئے اور واقعہ فیل کے چالیس سال بعد مبعوث ہوئے۔ حافظ بیہ قی ' (ابو اسحاق سبیعی 'سعید بن
جبیر) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع عام فیل میں پیدا ہوئے۔ محمد ابن اسحاق ' (مطلب بن
عبر اللہ بن قیس بن نخرمہ 'عبداللہ بن قیس) قیس بن مخرمہ سے بیان کرتے ہیں ' میں اور رسول اللہ طابیع ہم عمر
سے عام فیل میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثان شنے قباث بن اشیم کے از بنی یعمو بن لیث میں ان سے پہلے پیدا ہوا
بوے شحے یا رسول اللہ طابیع ' تو اس نے کما رسول اللہ طابیع مجمد سے بوٹے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا
ہوں ' میں نے ہاتھی کی لید سبر رنگ بدلتے ہوئے دیکھی ہے۔ (ترنہ کی اور حاکم از ابن اسحاق)

ابن اسحاق کتے ہیں کہ رسول اللہ طلبیلم کی عمر میلہ عکاظ کے سال ' ہیں سال کی تھی اور حرب فجار بھی واقعہ فیل کے ہیں سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طلبیلم کی واقعہ فیل کے ہیں سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طلبیلم کی بعثت ' تعمیر کعبہ کے بانچ سال بعد ہوئی۔ محمد بن جبید بن مطعم کتے ہیں کہ عکاظ میلہ کی ابتداء حادثہ فیل کے پندرہ سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طلبیلم کی بعثت کعبہ کی تعمیر کے پندرہ سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طلبیلم کی بعثت کعبہ کی تعمیر کے پندرہ سال بعد ہوئی اور رسول اللہ طلبیلم کی بعثت کعبہ کی تعمیر کے پندرہ سال بعد ہوئی۔

قبات : حافظ بیہی نے بیان کیا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے قباث بن اشیم کنانی کیٹی سے پوچھاتم عمر میں بڑے ہو یا رسول اللہ طابیع ؟ تو اس نے نهایت مودبانہ جواب دیا کہ رسول اللہ طابیع مجھ سے اکبر اور اعظم و اعلیٰ ہیں 'میں ان سے عمر میں بڑا ہوں' رسول اللہ طابیع عام فیل میں پیدا ہوئے اور میری والدہ نے مجھے ہاتھی کی لید دکھائی جو سبز رنگ بدلے ہوئے تھی اور رسول اللہ مطابیع چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔

سوید: یعقوب بن سفیان نے سوید بن غفلہ سے بیان کیا ہے کہ میں رسول الله ما الله ما ہم عمر ہوں میں عام فیل میں پیدا ہوا الله ما بیتی نے سوید بن غفلہ سے بیان کیا ہے کہ میں رسول الله ما بیتی سے دو سال چھوٹا ہوں۔ یعقوب بن سفیان نے محمد بن جبیر بن مطعم سے بیان کیا ہے کہ رسول الله ما بیتی عام فیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے پندرہ سال بعد میلہ عکاظ ہوا اور کعبہ کی تعمیر حادثہ فیل سے ۲۵ سال بعد ہوئی اور رسول الله ما بیتا ہو اور کعبہ کی تعمیر حادثہ فیل سے ۲۵ سال بعد ہوئی اور رسول الله ما بیتا ہوئے واقعہ فیل سے چالیس بعد نبوت سے سرفراز ہوئے۔

واقعہ فیل کے بعد ۵۰ روز: غرضیکہ رسول الله طاویم بقول جمہور' حادث فیل کے سال پیدا ہوئ۔ حادث فیل کے بعد ایک ماہ یا چالیس روزیا بچاس دن اور یہ ۵۰ دالا قول مشہور ہے۔ ابو جعفر باقربیان کرتے ہیں کہ ۱۵ محرم کو حادث فیل ہوا اور ۵۵ روز بعد رسول الله طاویم کی ولادت ہوئی۔ بقول ابن ابزی واقعہ فیل رسول الله طاویم کی ولادت ہوئی۔ بقول ابن ابزی واقعہ فیل رسول الله طاویم کی ولادت سے داوا سے نقل کرتے ہیں کہ واقعہ فیل رسول الله طاویم کی ولادت سے ۱۳۲ سال قبل ہوا اور موئ بن عقبہ زہری سے نقل کرتے ہیں کہ واقعہ فیل رسول الله طاویم کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آپ کی ولادت واقعہ فیل کے ۳۰ سال بعد ہوئی اور ہی اس کامختار قول ہے۔ ابن عساکر نے ابو زکریا عجلانی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالیم کی ولادت حادثہ فیل کے چالیس سال بعد ہوئی۔ یہ قول نمایت غریب ہے اور اس سے بھی زیادہ غریب اور کمزور قول وہ ہے جو خلیفہ بن خیاط شعیب بن حبان عبدالواحد بن ابی عمرو کلبی ابو صالح ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم حادثہ فیل سے ۱۵ سال قبل پیدا ہوئے۔ یہ روایت نمایت غریب ضعیف اور منکر ہے۔ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں متفق علیہ قول یہ ہے کہ رسول اللہ مالیم کی ولادت حادثہ فیل کے سال ہوئی۔

("نوث" عكاظ كاميله طائف اور نخله كے درميان قائم ہو آ تھا كم ذى قعد سے ٢٠ ذى القعد تك اور اس كا آغاز مدود ٢٠٥ على القعد تك اور اس كا آغاز ١٥٠ عيل ہوا اور بيد ٢٠١٤ عرادي روا تاريخ الادب العمل لزيات ص ١٥)

### رسول الله طلي يرام كى ولادت كے واقعات و صفات

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذیج کرنے کی نذر کے جب سواونٹ قربان گردیے اور اللہ تعالی نے عبداللہ کو محفوظ رکھا کہ ازل سے قدرت کو منظور تھا کہ اس کی پشت سے سید عالم خاتم رسل نبی امی کا ظہور ہو۔ چنانچہ عبدالمطلب نے آمنہ بنت وہب سے ان کی شادی کر دی اور حسب وستور آپ ان کے گھر ٹھرے تو وہ امید سے ہو گئی لمرقبل ازیں ام قال رقیقہ ہمشیرہ ورقہ بن نو فل نے عبداللہ کی آکھوں کے در میان ایک نور دکھے کر خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ نور ان کے بطن میں منتقل ہو جائے میں نکھوں کے در میان ایک نور دکھے کر خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ نور کا وقت قریب آچکا ہے کا سے خواہش کا اظہار بقول بعض نکاح کے ذریعہ سے تھا اور یمی واضح ہے 'واللہ اعلم۔

حضرت عبداللہ نے اس خواہش کی پھیل سے معذرت کی اور جب یہ نور آمنہ کی طرف بنقل ہو گیا تو اور جب یہ نور آمنہ کی طرف بنقل ہو گیا تو اور اس پیشکش سے نادم ہوئی اور پھر عبداللہ نے پھرائی پیشکش کو قبول کرنے کا عزم کیا تو اس نے کہا مجھے آب تیری ضرورت باتی نہیں رہی اور ای نعت عظمٰی سے محرومی پر اس نے شدید افسوس کا اظہار کیا' اس کے بارے قصیح و بلیغ چند اشعار بھی کے 'جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ عصمت و صیات عبداللہ کی خاطر نہ تھی بلکہ یہ عفت و پاک دامنی محض رسول اللہ طابیع کی خاطر تھی' کیونکہ اللہ تعالیٰ بهتر جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کس کے سرد کرے اور صبح سند سے روایت بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کہ (ولمدت من کیاح لا من سفاح) غرضیکہ جب حضرت آمنہ امید سے ہو کمیں تو پیدائش سے قبل ہی حضرت عبداللہ فوت گا تھی مضہور قول ہے۔

مینہ میں فو تگی: محمد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شام میں غزہ کی طرف ایک تجارتی اللہ عبار تھے 'انہوں اللہ عبل گئے۔ خرید و فروخت سے فارغ ہو گئے تو والیہ میں مدینہ ٹھسرے۔ حضرت عبداللہ بیار تھے 'انہوں کے رفقائے سفر سے کہا میں اپنے نخمیال میں بنی عدی بن نجار کے ہاں قیام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

زمانہ ولادت کے واقعات

ممینہ بھر بیار رہے اور ان کے باقی رفقاء مکہ چلے آئے۔ عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کے بارے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کما وہ بیار تھا' نخصال کے بال ٹھر گیا۔ چنانچہ عبدالمطلب نے اپنے بوے صاجزادے عارث کو مدینے روانہ کیا' وہال پنچ تو حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور دارالنا ،غه میں دفن کر دیئے گئے تھے۔ چنانچہ وہ وطن چلے آئے اور اہل خانہ کو ان کی وفات کی خبرسائی تو وہ سب بمن بھائی اور عبدالمطلب نمایت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۲۵ سال تھی اور رسول اللہ طابیط ابھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ بقول واقدی' عمراور وفات کے بارے میں بیر روایت سب سے متندہے۔

واقدی معمر زہری سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو مدینہ سے تھجوریں لانے کے لئے روانہ کیا تو وہ وہاں فوت ہو گئے۔ محمد بن سعد عوانہ بن تھم سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ طابیط ۸ ماہ کے بچے تھے یا سات ماہ کے کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ بقول محمد بن سعد 'پہلا قول ورست ہے کہ رسول اللہ طابیط ابھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ زبیر بن بکار (محمد بن حن عبداللام) ابن خربوؤ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مدینہ میں فوت ہوئے اور رسول اللہ طابیط اس وقت ۲ ماہ کے بیجے تھے اور چار سال کی عمر میں والدہ فوت ہوگی اور آٹھ سال کی عمر میں واوا فوت ہوگیا اور ان کی تربیت و پرورش کی وصیت ابوطالب سے والدہ فوت ہوگی اور آٹھ سال کی عمر میں واوا فوت ہوگیا اور ان کی تربیت و پرورش کی وصیت ابوطالب سے

راج قول : واقدی اور ابن سعد کے نزدیک راج قول میہ ہے کہ رسول الله ماہیم کی پیدائش سے قبل ہی حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے اور میہ اعلیٰ ورجہ کی یتیمی ہے۔

والدہ کا خواب : یہ حدیث پہلے گرر بچی ہے کہ میں شکم مادر میں تھا کہ والدہ نے خواب دیکھا گویا اس کے جہم سے نور نمودار ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محمہ بن اسحال کا بیان ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ طابع کی والدہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ طابع کی حمل کے دوران مجھے کسی نے کہا' تیرے شکم میں اس امت کا سید ہے' جب وہ پیدا ہوا تو کہنا میں پناہ مائلتی ہوں' ایک اللہ کے ساتھ ہر حسد کرنے والے سے' ہر بدخو انسان سے وفاع کرنے والا میرا دفاع کرے' بے شک وہ حمید اور ماجد کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مشاہد و مجالس میں آئے اور علامت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہو گا جس سے شام کے علاقہ ''بھریٰ' کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھن' اس کا نام تورات میں احمد نہ کور ہے' زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے' اس کا نام قرآن میں محمد مائی انجیل میں بھی ہے' زمین آسان والے اس کی تعریف میں رطب اللہان ہیں' اس کا نام قرآن میں محمد نہ کور ہے' ان دو باتوں کا نقاضا ہے کہ اس نے بوقت حمل اس نور کو طاحظہ کیا تھا گویا اس سے نور خارج ہوا نہ بی خور ضارح بو شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں اور وضع حمل کے وقت بھی نور دیکھا جیسا کہ بوقت حمل تور نار دیکھا تھا' واللہ اعلم۔

محمد بن سعد 'واقدی 'محمد بن عبدالله بن مسلم ' زهری 'واقدی ' موی ٰ بن عبده ' اخوه اور محمد بن کعب قرظی ' عبدالله بن جعفر ' زهری ' پھو پھی ام بکر بنت مسود ' ابوها مسود ' عبدالرحمان بن ابراہیم مزنی اور زیاد بن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حشرج' ابو وجزہ' معمر' ابو نجیع' مجاہد' طلح بن عمرو' عطاء عبن عباس' ان چھ اساد کی روایات باہم خلط طط ہیں کہ حضرت آمند نے کہا جب میں رسول اللہ طابع سے امید سے ہوئی تو جھے وضع حمل کہ کوئی گرانی اور مشقت محسوس نہیں ہوئی' وضع حمل کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوا جس سے از مشرق تا مغرب منور ہو گیا پھر آپ دونوں ہاتھ فیک کر زمین پر گرے پھر مشھی سے مٹی اٹھائی اور آسان کی طرف سراٹھایا اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ دو زانوؤں کے بل زمین پر آئے' اوپر کو سراٹھائے اور آپ کے ساتھ ایک نور خارج ہوا' جس سے شام کے قصور و محلات اور اس کے بازار روشن ہو گئے تاآنکہ بھری شہر کے اونوں کی گرد نمیں نظر آئیس۔ حافظ بیمقی (حافظ محمد بن عبداللہ' محمد بن اساعیل' محمد بن اسحاق' یونس بن مبشر بن حسن' بعقوب بن محمد زہری' عبدالعزیز بن عمران' عبداللہ بن عبان بن جبید بن مطعم' ربید' ابن ابی سوید ثقفی' عثان بن مجمد زہری' عبدالعزیز بن عمران' عبداللہ بن عبان بن جبید بن مطعم' ربید' ابن ابی سوید ثقفی' عثان بن موجود تھی گھر میں نور ہی نور ہویدا تھا' میں ستاروں کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی' یہاں تک کہ میرا خیال ہوا ابی العاص) اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ طابیع کی والدہ شفاء سے نقل کیا ہے کہ وہ داسے تھی اور اس نے بتایا کہ جب رسول اللہ طابع ان کے ہاتھوں پر آئے اور آواز کی تو کسی نے کہا "بوحمک کھی اور اس نے بتایا کہ جب رسول اللہ طابع ان کے ہاتھوں پر آئے اور آواز کی تو کسی نے کہا "بوحمک کھی اور اس نے بتایا کہ جب رسول اللہ طابع ان کے ہاتھوں پر آئے اور آواز کی تو کسی نے کہا "بوحمک کھی اور اس نے بتایا کہ جب رسول اللہ طابع ان کے ہاتھوں وہ محلات روشن ہو گئے۔

عبد المطلب كا آب كوبیت الله میں لانا: محمد بن اسحاق كتے ہیں كه (آب عمم مادریس تے كه والد فوت ہو گئے ، بعض كتے ہیں كه جب والد فوت ہوئے تو آپ كى عمر مبارك ٢٨ – ماہ تقی – الله بهتر جانتا ہے كب فوت ہوئ) وضع حمل كے بعد والدہ نے كنيز كے ہاتھ عبدالمطلب كويہ پيغام ارسال كياكہ آپ كا پوتا پيدا ہوا ہے ، تشریف لائے ، جب وہ تشریف لے آئے تو دالدہ آمنہ نے اس كو خواب ، نور كا واقعہ اور نام ركھنے وغيرہ كى سب باتيں بتا ديں تو عبدالمطلب ان كو لے كربيت الله كے اندر جبل كے پاس لے گئے اور الله تعالى كاشكريہ اداكرتے ہوئے كما۔

اخمد لله الدنى أعطانى هذا الغالام الطيب الاردان قد ساد فى المهد على الغلمان أعيده بالبيت ذى الاركسان حتى يكون بلغة الفتيان حتى أراه بسالغ البنيان (سب تعريف ہے اس ذات كى جس نے مجھے يہ پاكيزہ بچہ عطاكيا ہے۔ وہ گوارے میں بى سب بچوں سے فاكل ہے میں اس كو توانا و طاقتور میں اس كو توانا و طاقتور ميں اس كو توانا و طاقتور وكھوں)

أعيده مين كيل ذى شينآن مين حاسد مضطرب العنيان ذى همّة ليسس ليه عينيان حتيى أراه رافيع اللسيان أنت اللذى سميت في القيرآن في كتيب ثابتية المثاني الحميد مكتبوب على اللسيان

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(میں اس سے پناہ مانگنا ہوں ہر دعمن سے اور ہر پریشان حاسد سے۔ ہر بوڑھے بھونس سے جس کی مینائی نہ ہو' آ آئکہ میں اسے گویا دیکھوں۔ تو وہ محترم ہے جس کا نام قرآن میں ہے اور بار بار تلاوت شدہ کتابوں میں احمد جو زبانوں پر تحریہ ہے)

خمتند شده : بیمی (حافظ ابو عبدالله ابو بر محمد بن احمد داربوذی عرو ابو عبدالله بو شیخی ابو ایوب سلیمان بن سلم خباری ایونس بن عطا بن عنان بن ربید بن زیاد بن حارث صدائی در مصر عمم بن ابان عرمه ابن عباس سے بیان ہے کہ رسول الله طابیخ ختند شده آنول بریدہ پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ کے دادا عبدا لمطلب خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا بیٹا عظیم الثان ہوگا ، چنانچہ ایبا ہی ہوا (یہ حدیث محل نظر ہے) (اور وہ آپ کے ہال مقبول ہے)

حافظ ابن عساكر (مفيان بن محمد مسين اور حسن بن عرف ميشم يونس بن عبيد حسن) انس سے بيان كرتے ميں كد رسول الله طاق الله كے بال سے ميرى تعظيم و تحريم ہے كد ميں ختند شدہ بيدا ہوا اور ميرى مرم كاه كسى نے نہيں ديمى -

ابوقعیم (ابو احمد بن محمد بن احمد غفرینی عین بن احمد مالکی سلیمان بن سلمه خباری بونس بن عطاء کم بن ابان عکرمه ابن عباس (قال ولد رسول الله مختونا مسرورا فاعجب ذلک جده عبدالمطلب وحظی عنده وقال لیکونن لا بنی هذا شان فکان له شان لا ترجمه سابقه حدیث کی طرح ہے) بعض علماء نے اس حدیث کو کثرت طرق کی وجہ سے صحح کما ہے حتی کہ بعض نے یہ بھی کما ہے کہ یہ متواتر ہے 'یہ سب طرق اور سندیں محل نظریں۔

اليث - أبيت اللعن - أعملت نافتي الى الماجد القرم الكريم المحمد،

بعض ابل علم كتے بيں كه اسم محمد الله عزوجل نے ان كو الهام كيا تھا كيونكد آپ عده خصال و صفات کے پیکر تھے آکہ اسم اور مسی صورت و معنی کے مطابق ہو جائے جیساکہ ابوطالب نے کہا اور بید حسان سے

(وشق له من سمه ليجله فذو العرش عمود وهذا حمد) (الله تعالى نے اس كى عظمت و جلالت ظاہر كرنے كے لئے اس كا نام اپنے نام سے مشتق كيا ہے اسنو! رب عرش محمود ہے اور وہ محمر ہے)

آنحضور ماليظ ك اساء كراي و خصال و شاكل صفات و اخلاق مجزات و فضاكل بم ان شاء الله سيرت کے آخر میں بیان کرس گے۔

حافظ بيه في (ابو عبدالله الحافظ ابو العباس محد بن يعقوب احمد بن شيبان اجلي احمد بن ابرابيم حبل ميثم بن جميل زہیر بن محارب بن اٹار' عمرہ بن یڑنی) عباس بن عبدا لمطلب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہایارسول الله طاق الله مجھے آپ کے دین قبول کرنے کی خواہش آپ کی ایک علامت نبوت سے بیدا ہوئی کہ میں نے آپ کو کہوارے میں دیکھا آپ جاند ہے ہم کلام ہیں اور اس کی طرف انگلی ہے اشارہ کر رہے ہیں آپ جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند اسی طرف جھک جاتا ہے تو رسول اللہ ما پیلم نے فرمایا ''میں اور چاند آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ وہ مجھے رونے سے بہلا آتھا اور عرش کے نیچے جاکر جب سحدہ کر آ ہے تو میں اس کی "تسبیحات" کی آواز سنتا ہوں' اس روایت میں کیثی منفرد ہے اور وہ مجمول ہے۔ یہ یاد رہے کہ حفرت عباس آپ سے صرف دو سال عمر میں بوے تھے۔

رسول الله ماليكم كي شب ولادت ك واقعات : باب هوا تف الجان" مين بم ذكر كر كي بين كه آپ کی شب ولادت میں بیشتر بتوں کا منہ کے بل اوندھے گرنا' نجاثی شاہ حبشہ کا خواب' آپ کی ولادت کے وقت نور کا ظہور' اس روشن سے شام کے محلات کا منور ہونا اور بوقت ولادت آپ کا دو زانووں کے بل گر کر آسان کی طرف سر اٹھانا' ہانڈی کا دو نیم ہو جانا' زچہ خانہ کا بقعہ نور بن جانا اور ستاروں کا قریب ہو جانا وغیرہ۔ '' تفسیر'' مقی بن مخلد سے مسیلی نے نقل کیا ہے کہ (ابلیس جار بار چلا کر رویا جب اس پر لعنت پڑی' جب آسان سے دھتکارا گیا' جب رسول الله طابع کی ولادت ہوئی اور جب سورت فاتحہ نازل ہوئی۔)

يبودي تاجر كا عجب واقعه: محمر بن اسحال كهت بين كه بشام بن عرده اين والدك واسطه سے حضرت ﴿ عَائشةٌ ﴾ بيان كريّا ہے كه مكه ميں ايك يهودي تجارتي كاروبار كريّا تھا' جس رات رسول الله طايع پيدا ہوئے' اس نے قریش کی ایک مجلس میں آگر ہوچھا آیا آج رات کسی قریش کے گھر بچہ بیدا ہوا ہے۔ اہل مجلس نے لاعلمی کا اظهار کیا' اس نے ''اللہ اکبر'' کہہ کر کہاتم کو نہیں معلوم تو خیر' غور سے سنو اور میری بات یاد ر کھو' آج رات کو آخری امت کانبی پیدا ہوا ہے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے جیاس میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گوڑے کی ایال کی طرح مسلسل بال ہیں۔ وہ دو رات تک دودھ نہ ہے گا۔ کوئکہ ایک عفریت جن نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتا، چنانچہ مجلس برخاست ہوئی اور وہ یہودی کی بات سے نمایت جرت و تعجب میں تھے، جب گھروں کو لوٹے تو ہرایک نے اپ اٹل خانہ سے پوچھا تو سب کے اہل خانہ نے کما واللہ! عبداللہ بن عبدالمعلب کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمر کہ ماہے، بھراہل مجلس کی باہمی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کما یہودی کی بات تم نے س لی ہے اور کما نیچ کی پیدائش کی خبر بھی معلوم ہوئی ہے، چنانچہ وہ یہ بات کرتے ہوئے یہودی کے پاس آئے اور اسے سارا واقعہ بتایا تو اس نے کما میرے ساتھ چلو کہ میں اس بیچ کو دیکھوں، چنانچہ وہ یہودی کو آمنہ کے گھر لے آئے تو انہوں نے کما میرے ساتھ چلو کہ میں اس بیچ کو دیکھوں، چنانچہ وہ یہودی کو آمنہ کے گھر لے آئے تو انہوں نے کما میرے ساتھ چلو کہ میں اس بیچ کی کمر سے کپڑا سرکایا تو اس پر یہودی نے تل دیکھاتو غش کھاکر گر اپنیا جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، افروس! تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کما واللہ! اسرائیل کے خاندان سے نبوت رخصت ہوگئ، اے قرایش! تم اس نبوت سے خوش ہو جاؤ!! واللہ! تم پر وہ ایسا تملہ کرے گاکہ ساری دنیا میں اس کی خبر پھیل جائے گی۔

محمد بن اسحاق ' حسان بن ثابت سے بیان کرتے ہیں کہ میں سات یا آٹھ سال کا تھا اور ہربات سمجھ سکتا تھا' یثرب میں صبح سویرے ایک یمودی نے چلا کر کھا' اے یمودیو! (اور میں سن رہاتھا) سب اس کے پاس چلے آئے' انہوں نے پوچھا ویلکہ! کیا بات ہے؟ تو اس نے کھا احمد کاستارہ طلوع ہو چکا ہے جو آج رات پیدا ہو گا۔

پوشع: "دلائل النبوة" میں رحافظ ابو تعیم ابی سعید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ والد مالک بن سان سے سنا کہ وہ ایک روز بن عبدالا شل کے ہاں بات چیت کے لئے آیا 'ہاری ان دنوں میں صلح ہو چکی سخی ' وہاں میں نے پوشع یمودی سے سنا کہ احمد نبی کے ظہور کا وقت قریب آچکا ہے ' وہ حرم میں پیدا ہو گا۔ خلیفہ بن شعلبہ اشلی نے اس سے بطور مزاح پوچھا' اس کا حلیہ کیسا ہے؟ تو اس نے کما معتدل قامت کا نوجوان ہے ' اس کی آنھوں میں سرخی ہے ' وہ شملہ پنے گا' گدھے کی سواری کرے گا' اس کے کندھے پر نبوت کی مرہو گی' یشرب اس کی ہجرت گاہ ہو گا۔ پھر میں اپنی قوم بنی خدرہ میں چلا آیا اور میں بوشع کی بات نبوت کی مرہو گی' یشرب اس کی ہجرت گاہ ہو گا۔ پھر میں اپنی قوم بنی خدرہ میں چلا آیا اور میں بوشع کی بات سے براحیران تھا۔ میں نے اپ ہی آیک آدمی سے سنا' وہ کہ رہا تھا کہ یہ بات صرف بوشع ہی نہیں کہتا یہ بات تو ہر یہودی کی زبان پر ہے۔ مالک بن سان کہتے ہیں پھر میں بنی قریظہ کے پاس آیا تو وہ بھی متوقع نبی کا میٹ کرہ کر رہے تھے۔

این باطا یمووی: چنانچہ زبیر بن باطا یمودی نے کہا کہ وہ سرخ ستارا طلوع ہو چکا ہے جو کمی نبی کے ظہور کے وقت نمودار ہو تا ہے اور صرف احمد نبی کا بی انتظار ہے ' یہ یٹرب اس کی بجرت گاہ ہے۔ ابو سعید اللہ کہتا ہے جب رسول اللہ طابیم مدینہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام کو میرے والد نے یہ بات بتائی تو رسول الله طابیم مدینہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام کو میرے والد نے یہ بات بتائی تو رسول الله طابیم نے فرمایا اگر زبیر مسلمان ہو جائے تو سب رؤسائے یمود مسلمان ہو جائیں کیونکہ وہ اس کے تابع فرمان ہیں۔ ابونعیم ' ام سعد بنت سعد بن ربع ہے بیان کرتے ہیں کہ بیں نے قرید اور نضیر کے یمودی علماء فرمان ہیں۔ ابونعیم ' ام سعد بنت سعد بن ربع ہے بیان کرتے ہیں کہ بیں نے قرید اور نضیر کے یمودی علماء کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے سنا کہ وہ نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے۔ جب سرخ ستارہ طلوع ہوا تو یہود نے کہا یہ اس نبی کی علامت ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو گااس کا نام نامی احمد ہے اور پیڑب اس کا مقام ہجرت ہے۔ جب رسول اللہ طابیح مدینہ تشریف لے آئے تو یہود نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور حسد کرکے کفرینند کرلیا۔ یہ قصہ ابو تعیم نے دلائل میں متعدد طرق سے بیان کیا ہے 'واللہ الحمد۔ ابو تعیم اور ابن حسان 'اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل نے کہا کہ مجھے شام کے کسی پادری نے بتایا کہ تیرے شرمیں نبی کا ظہور ہو چکا ہے وطن چلا جا 'اس کی تقدیق کرکے 'انتاع کر۔

## شاہ اران کے محل لرز جانے کاذکر

کنگرے گرنا آگ بجھنا اور موبدان کا خواب: حوا تف الجان میں حافظ خرا کی نے (مل بن حرب ابو ابوب علی بن عران از اولاد جربے بخل مخود م بہ بنی مخودی ، بانی مخودی بہ عرب ۱۵ سال ) بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم کی شب ولادت میں قصر کسریٰ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ۱۵ کگرے گر گئے 'فارس کا آتش کدہ جو ہزار سال ہے روشن تھا' بجھ گیا' ساوہ --- فارس کی نہر --- خشک ہو گئی اور موبذان نے خواب دیکھا کہ بنومند سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں جو دریائے دجلہ عبور کرکے وسیع علاقے میں پھیل چکے ہیں۔ کنگروں کے سقوط نے کسریٰ شاہ فارس کو پریشان کر دیا۔ ول پر جرکر کے اس نے یہ بات مخفی رکھنے کا جیل کیا پھر اس کا خیال ہوا کہ اعیان مملکت کو آگاہ کرنا چاہئے چنانچہ اس نے ایک اجتماع کا اعلان کیا' خود تاج پین کر شاہی تخت پر براجمان ہوا' جب سب لوگ آگئے تو اس نے کما' معلوم ہے میں نے آپ کو کیوں بلوایا ہے؟ انہوں نے کما بالکل معلوم نہیں الا یہ کہ بادشاہ سلامت خود بتا دیں' ابھی بات شروع ہو ہی رہی تھی کہ بہانہ کہ ایران کے بھینے کا پروانہ موصول ہوا' پروانے نے جاتی پر تیل کا کام کیا کہ بادشاہ ایک اور غم میں آتش کدہ ایران کے بھینے کا پروانہ موصول ہوا' پروانے نے جاتی پر تیل کا کام کیا کہ بادشاہ ایک اور غم میں آتش کدہ ایران کے بھینے کا پروانہ موصول ہوا' پروانے نے جاتی پر تیل کا کام کیا کہ بادشاہ ایک اور غرب کے گرد و معربان سے پوچھا یہ کیا ہو گا؟ تو اس نے کما' عرب کے گرد و ایک خواب (نہ کور بالا) ویکھا ہے کو بور ان سے نوچھا یہ کیا ہو گا؟ تو اس نے کما' عرب کے گرد و ایک خواب (نہ کور بالا) ویکھا ہے تو بادشاہ تھا۔

مراسلہ اور اس کا جواب: چنانچہ اس نے ایک مراسلہ لکھا (شہنشاہ کسریٰ بنام نعمان بن منذر' المبعد!
کی دانشور کو میرے پاس روانہ کرو' اس سے کوئی بات دریافت طلب ہے) چنانچہ اس نے عبدا المسیح بن عمرو
بن حیان غسانی کو شاہ کی حدمت میں روانہ کر دیا' جب وہ دربار میں عاضر ہوا تو کسریٰ نے بوچھا' کیا میرے
سوال کا جواب دو گے؟ تو اس نے کما' آپ مجھے بات بتا دیں یا مجھ سے کوئی مسکلہ بوچھیں' اگر مجھے معلوم ہوا تو
بتا دوں گا' ورنہ ایسے عالم کا نام بتا دوں گا جو اسے جانتا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے اس خواب کی بابت بوچھا تو اس
نے کما اس کی تعبیر میرے ماموں خوب جانتے ہیں' وہ شام میں مقیم ہے۔ اس کا نام سطیح ہے تو بادشاہ نے کما

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فوراَ جاوَ تعبیر پوچھ کر چلا آ' چنانچہ عبدالمہی 'سلیج کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر مرگ پر تھا اس نے سلام کے بعد کلام کی تو سلیج نے کچھ جواب نہ دیا تو اس نے کہا۔

أصبه أم يسمع غطريف اليمسن أم فاد فاز أم به شأو العنسن با فاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجسن أزرق نهم الناب صسوار الاذن أبيض فضفاض السرداء والبدن رسول قبل العجم يسرى للوسن

(کیا بسرہ ہے یا یمن کے رکیس کی بات سنتا ہے کیا فوت ہو چکا ہے اور اس پر موت قابض ہے۔ اے مقدسہ اور مشکل امر کے فیصلہ کرنے والے سب اس کے سلجھانے سے عاجز ہیں کا سنن کے قبیلہ کا رکیس تیرے پاس آیا ہے۔ اور اس کی والدہ ذئب بن جحن کی آل سے ہے نیلگوں آ تکھوں والا کر کیس بات سننے کے لئے آماوہ۔ سفید فام کشادہ باتھ شاہ عجم کا ایلجی جو آرام و راحت کے لئے آیا ہے)

یجوب بی الارض علنداهٔ شزن لا یرهب الرعد ولا ریب الزمن ترفعتی و جنا و تهوی بی و جن حق أتی عاری الجآجی والقطن تلفه فی الریح بوغاء الدمن كأنما حثحث من حضنی ثكن

(موٹی طاقتور ٹھوس بدن والی او نٹنی مجھ کو لے کر سفر طے کرتی ہے وہ آسان اور زمانے کے خطرات سے بے خوف ہے۔ وہ مجھے منگلاخ زمین کے نشیب و فراز میں لئے جل رہی ہے، یمال تک کہ میں کھلے سینہ اور کشادہ پیڑو آیا ہوں۔ آندھی اس کو لیبٹ رہی، گوبروالی نرم زمین میں، جیسے منگن بہاڑ کے دونوں پہلوؤں سے بھگایا گیاہے)

سطیح کی تعبیر: یہ اشعار سطیح ذی نے سے تو اس نے سراٹھا کر کہا عبدا کمسیح تیز رو اونٹ پر سطیح کے پاس آیا جو قریب المرگ ہے۔ کجھے ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے۔ ایوان کسری پر لرزہ طاری ہونے کی وجہ سے اور آتش کدہ فارس کے بچھ جانے کے باعث اور موہذان کے خواب کے سبب اس نے طاقتور اونٹ و کھے جو عربی گھوڑوں کی قیادت کے لئے آ رہے ہیں 'انہوں نے دریائے دجلہ عبور کر لیا ہے اور اس علاقے میں سے میں گئے ہیں۔

اے عبدالمسی اجب تلاوت قرآن عام ہوگی اور لا تھی والا ظاہر ہو گیا وادی ساوہ میں سیاب آگیا اور نسر ساوہ خشک ہو گئ اور فارس کا آتش کدہ بچھ گیا 'پھر شام سطیح کانہ ہو گا' ان کنگروں کی تعداد کے مطابق ان کے بادشاہ ہوں گے اور جو حادثہ رونما ہونے والاہے وہ ضرور ظاہر ہو گا۔ پھر سطیح فوت ہو گیا اور عبدالمسی سے کتا ہوا ۔ اور نہ ہوا۔

شمر فانك ماضى العرم شمير لا يفزعنك تفريق وتغيير إن يمس مدك بنى ساسان أفرضهم فان ذا الدهر أصوار دهارير فرتما ربما أضحوا بمنزلة يخاف صولهم الاسد المهاصير منهم أحو الصرح بهرام وإخوت والهرمزان وسابور وسابور وستابور كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(اے شمیر اور کوشش کرنے والے! تو مستعد رہ تو پختہ عزم والا ہے ' مجھے یہ تفریق و تبدیلی پریشان نہ کر دے۔ اگر سامانیوں کی حکومت جاتی رہی تو کیا بات ہے ' بے شک زمانہ نئے نئے رنگ بالتا ہے۔ وہ بدا او قات ایسے بلند مرتبے پر فائز تھے کہ حملہ آور شیر بھی ان کے حملہ سے ڈر تا تھا۔ ان میں سے شاہ بہرام شاہی محل والا اور اس کے برادران میں برمزان شابور اور سابور)

والناس أو لاد عالات فمن علموا أن قسد أقسل فمحقور ومهجور ورب قوم هسم صحبان ذى اذن بسدت تلهيه م فيسه المزامسير ورب قوم هسم صحبان ذى اذن بسدت تلهيه مند مفسوط ومنصور وهم بنو الام إسا إن رأوا نشبا فسداك بالغيب محفوظ ومنصور واخير والشر مقرونان في قرن فاخير منبع والشرر خدور (سب لوگ علاقي بهائي بين جس كو وه سجحة بين كه وه كزور بو چكا يا غريب بو چكا ب تو وه ذيل اور تنا بوتا به بست ى اقوام ان كه رفقاء ان كه رسيا بوت بين ان مين گاني بجاني كه تلات ظاهر بوت بين بوان كو عافل كر دية بين او وه غائب بوني كه باوجود محفوظ و منصور بوتا به خيرو شرونول ايك دى مين بنده بوئ بين خيرى تلاش بوتى به اور شرب فرار) محفوظ و منصور بوتا به خيرو شرونول ايك دى مين بنده بوئ بين خيرى تلاش بوتى به اور شرب فرار) بهت زمانه به جب چناني ان مين سه وس سلطان تو صرف چار سال كه عرصه مين گزر گه اور باتى چار حضرت بمت زمانه به بين لاوز بن سام بن عثان كي ظلافت تك رب امام ابن كثير فرماتي بين ان كا پيلا بادشاه خيو مرت بن اميم بن لاوز بن سام بن نوح ها اور آخرى معزول بادشاه قايزه جرد بن شريار بن ابرويز بن برمز بن انوشيروان اور انوشيروان بن قباز نوح عد مين ايون كري مين زلاله آيا قاله ان كي كومت كاعرصه قا ۱۹۲۳ سال -

سطیح: تاریخ میں ابن عساکر نے لکھا ہے، سطیح بن رہیجہ بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی بن مازن بن ازد (ایک روایت میں رہیجہ کی بجائے مسعود ہے) اس کی والدہ ہے روعا بنت سعد بن حارث بن مازن بن ازد (ایک روایت میں رہیجہ کی بجائے مسعود ہے) اس کی والدہ ہے روعا بنت سعد بن حارث حجوری عابیہ میں سکونت تھی۔ ابو حاتم بجستانی کے بقول ابوعبیدہ وغیرہ کھتے ہیں کہ اس کا عمد لقمان بن عادیا کے بعد کا ہے۔ سیل عرم کے وقت پیدا ہوا اور ذی نواس کے عمد تک سے قرن زندہ رہا اور بحرین میں قیام تھا، قبیلہ عبدالقیس کے بقول 'وہ ان میں سے ہے۔ بقول اکثر محدثین وہ ازد سے تعلق رکھتا ہے اور اید بات بھی ازد کے دعویٰ ہے کہ وہ ان میں سے ہے۔ بقول اکثر محدثین وہ ازد سے تعلق رکھتا ہے اور بیہ بات بھی ازد کے دعویٰ پر ہی موقوف ہے۔ بقول ابن عباس مطیح عام انسان جیسا نہ تھا۔ وہ صرف گوشت پوست تھا۔ اس کے سر' آتکھوں' ہاتھوں کے سواکوئی ہڈی نہ تھی' بیاؤں سے لے کرگردن تک لیبٹ دیا جا آ اور اس کی صرف زبان متحرک تھی' بقول بعض' جب غصہ میں آتا ہواس کا جسم بھول جا آ اور وہ بیٹھ جا آ۔

مك ميں آمد: ابن عباس بيان كرتے ہيں كه سطيح ايك دفعه كمه ميں آيا تو رؤسائے كمه عبد ممس اور عبد مناف وغيرہ نے اس كا استقبال كيا اور بطور امتحان اس سے بعض باتيں وريافت كيں تو اس نے بالكل صحيح جواب ديا۔ پھر اس سے پچھ مستقبل اور آئدہ آنے والے واقعات كے بارے وريافت كيا تو اس نے كما يہ كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اددو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

واقعات مجھ سے سنو اور یہ اللہ کا میری طرف الهام ہے۔ اے معشر عرب! تم اب زوال پذیر اور ناتوانی کے عالم میں ہو۔ عرب اور عجم کا اب کوئی اقبیاز نہیں'تم اور وہ کیساں ہو۔ تم علم و فتم سے عاری ہو'تمہاری نسل سے دانش مند لوگ پیدا ہوں گے' متعدد علوم و فنون سے فیض یاب ہوں گے۔ بت پرست نہ ہوں گے۔ توحید پرست ہوں گے۔ وحید پرست ہوں گے۔

پھراس نے کما زندہ جاوید اور تا ازل رہنے والے کی قتم! اس مکہ شہرے ہدایت یافتہ نبی کا ظہور ہو گا۔
رشد و ہدایت کا علم بردار ہو گا' یغوث اور نسر بتوں سے کنارہ کش ہو گا' اصنام پرستی سے بیزار ہو گا۔ ایک
رب کا پرستار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر مقام اور اعلیٰ حال میں فوت کرے گا۔ زمین سے مفقود ہو گا' آسان پر
موجود ہو گا پھراس کا خلیفہ صدیق ہو گا۔ صبح فیصلہ کرے گا اور حقوق و فرائفن کی اوائیگی میں گاؤدی ہے' نہ
مجھن ' بعد ازاں ایک تجربہ کار رکیس اور حنیف خلیفہ ہو گا' امور سلطانی میں اضافہ کرے گا' شریعت کو
مشکم کرے گا' پھراس نے حضرت عثان اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا' امیوں اور عباس حکومتوں کے حالات
بیان کئ' بعد ازیں فتنہ و فساد اور جنگوں کے حالات ذکر کئ' حافظ ابن عساکر نے اس کو ابن عباس سے
مفصل نقل کیا ہے۔

ربید بن نفرشاہ یمن کے قصہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ سطیح نے اس کو خواب اور اس کی تعبیر سے قبل ازیں کہ وہ بتائے 'آگاہ کر دیا تھا۔ پھر اس نے یمن کے علاقہ میں آئدہ تغیرات اور فسادات سے باخبر کیا یماں تک کہ اس نے سیف بن ذی بیان تک کے واقعات بیان کئے 'پھر ربیعہ نے پوچھا کہ اس کی حکومت دائمی ہوگی یا عارضی اور تغیر پذیر 'اس نے کما ختم ہو جائے گی۔ پھر پوچھا کون ختم کرے گا تو اس نے بتایا ایک یا گیزہ نی 'اس پر وحی نازل ہوگی 'پھر پوچھا ہے نبی کس نسل سے ہوگا؟ تو اس نے کما غالب بن فہر کی نسل سے اور آخر دنیا تک اس کی حکومت قائم رہے گی 'تو اس نے برئی حیرت سے پوچھا کیا دنیا کا بھی آخر اور انعتام ہوگا؟ اور بحکھا سب جمع ہوں گے 'نیک لوگ سعادت سے ہمکنار ہوں گے اور بدکار شقاوت سے بمکنار ہوں گے اور بدکار شقاوت سے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہارا فرمان صبح اور برخی 'تو اس نے ہاں! کمہ کر کما شام کی شفق اور سرخی ' رات کی تاریکی ' چاند کی چاندنی کی قسم! جن باتوں سے میں نے تم کو آگاہ کیا بالکل حق بچ ہے اور دشق "کابن نے بھی اس کی بالفاظ دیگر پوری پوری تائید کی اور سطیح کے اشعار میں سے یہ ہیں۔ اور دشق "کابن نے بھی اس کی بالفاظ دیگر پوری پوری تائید کی اور سطیح کے اشعار میں سے یہ ہیں۔ اور دشق "کابن نے بھی اس کی بالفاظ دیگر پوری پوری تائید کی اور سطیح کے اشعار میں سے یہ ہیں۔ عدیکہ بتقو تی الله فی السر و اجھر و لا تلبسوا صدف الامانے بالغدر

عبيكم بتقوى الله في السير والجهر ولا تلبسوا صدق الامانية بالغدر وكونوا خيار الجنب حصناً وجنية إذا ما عرتبه النائبيات مين الدهير

(عیاں ادر پنیاں ہر حال میں اللہ کے تقویٰ کو لازم پکڑو 'امانت کی صدافت کو غدر و بے اعتمالی سے مت ملوث کرو۔ اپنے ہمسایہ کے لئے تم مضبوط قلعہ اور سپر بن جاؤ جب اس کو زمانے کے مصائب سے سامنا ہو)

یہ حافظ ابن عساکر کا بیان ہے۔ معافی بن زکریا جریری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سطیح کے واقعات بکٹرت ہیں اور متعدد اہل علم نے ان کو جمع اور مدون کیا' مشہور یہ ہے کہ وہ ایک کابن تھا اس نے رسول اللہ مطابیط کے صفات اور بعثت کا بیان کیا اور ایک سند سے مروی ہے (جس کی حالت خدا جانے کیسی ہے) کہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز' رسول الله طابيع سے اس كے بارے يوچھا كيا تو آپ نے فرمايا "نبى ضيعه قومه" نبى تھا'اس كى قوم نے اس کی قدر نہیں گی۔

امام ابن کثیر کا تبصرو: امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل موضوع ہے 'موجودہ اسلامی کتب میں اس کا وجود تک نہیں اور میں نے اس کی کوئی سند نہیں دیکھی' خالد بن سنان عیسیٰ کے بارے بھی اس طرح مروی ہے' اس کابھی کوئی وجود نہیں۔ عظیمے کے اقوال و اخبار سے مترشح ہو تا ہے کہ وہ ایک عمدہ علم کا حال تھا۔ اس میں اسلام کی تصدیق و تائید کے آثار پائے جاتے ہیں 'لیکن اس نے اسلامی عمد نہیں پایا (جیسا کہ جریری نے کہا ہے) قبل ازیں ہم اس روایت میں عبدا لمسج کے سوال کا جو جواب سطیح نے دیا تھاوہ بیان کر چکے ہیں اور ابن طراز الحریری عالب امکان ہے ہے جریری ہو گا کے بیان کے مطابق وہ سات سو سال زندہ رہا' بعض کا قول ہے کہ وہ پانچ سو سال زندہ رہا اور بعض تین سو سال کتے ہیں' واللہ اعلم۔

قصیح جواب : ابن عساکرنے بیان کیا ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک لڑے کے مشتبہ نب کے بارے مطبح سے درمافت کیا تو اس نے نمایت فصیح و سلیس عبارت میں طول طویل جواب دیا اور حقیقت حال سے باخبر کر ویا تو بادشاہ نے یوچھا، جناب مطی آپ کو یہ علم کمال سے میسر ہو تا ہے؟ تو اس نے کما یہ معلومات میری نہیں ہیں' لیکن میں نے یہ اپنے بھائی سے اخذ کی ہیں جس نے طور سینا میں وحی سنی تھی' تو اس نے مزید ا بوچھا کیا یہ تیرا ہمزاد اور جن ہے جو ہمہ وفت تیرے ساتھ ہوتا ہے تو اس نے جواب دیا میں جمال جاتا ہول میرے ساتھ ہو تا ہے اور میں اس کی بات نقل کرتا ہوں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ اور کائن "شق" بن مععب بن یشکر ایک ہی روز پیدا ہوئے اور طریقہ بنت حسین حمیریہ کابند کے پاس ان کو لے جایا گیا' اس نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور اس روز فوت ہو گئی اور ''شق'' ادھورا اور آدھا انسان تھا' مشہور ہے کہ خالد بن عبداللہ قسری م ۱۲۱ھ اس کی نسل سے ہے اور عطی سے کافی عرصہ قبل فوت ہوا۔

عبدا مسيح اور خالد كا زبر كهانا: عبدالميع بن عمرو بن قيس غساني اور نفراني من رسيده اور كهن سال اوڑھا تھا' تاریخ میں ابن عساکرنے اس کا تعارف و ترجمہ تحریر کیا ہے کہ اس نے فالد بن ولید سے ایک معرك ميں صلح كى اور اس كا طويل قصه بيان كيا ہے اور خالد ف اس كى ہاتھ سے زہر ہاہل كى اور بسم الله وبالله رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه اذي پره كركمالي اور اس پر غش طاري موكيا پراس نے اپنے ہاتھ سینے پر مارے ' پسینہ سے شرابور ہو گیا اور ہوش میں آگیا اور مرنے سے نے گیا۔ واٹھ

فرالی روایت : حافظ ابو نعیم نے شعیب بن شعیب کے والد اور اس کے دادا سے نقل کیا ہے کہ "هوالمظهران" مين ايك شاي راجب "عبها" نامي كليسامين ربتا تها- عاص بن واكل كي بناه مين تها- الله **تعالیٰ نے اس کو بہت علم سے نوازا تھا اور اہل مکہ کے لئے بہ وجوہ مفید تھا۔ کلیسا میں رہتا صرف سال میں** آلیک بار مکہ جاتا اور لوگوں کو بتا تا کہ اے اہل مکہ! عنقریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہو گا' سارا عرب اس کے الع ہو گااور عجم پر قابض ہو گا'یہ اس کے ظہور اور خروج کا وقت ہے۔ جس نے اس کاعمد پالیا اور اس کا ورو ہو گیاوہ سر خرو ہو گیا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ خائب و خاسر ہو گیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

واللہ! میں اپنا سرسبر و شاواب اور امن و امان والا علاقہ چھوڑ کر بھوک و پیاس اور خطرناک علاقے میں صرف اس کی حلاق و جبتو کے لئے آیا ہوں' مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہو تا تو وہ اس کے بارے دریافت کر آباور حقیقت حال ہے آگاہ ہو کر کہنا وہ ابھی نہیں آیا۔ اس ہے ان کی صفات و علامات ہو چھی جاتیں تو وہ نہ بتا تا بلکہ چھپاتا تاکہ اس خبر کی وجہ ہے بیچے کو معمولی تکلیف بھی پنچی تو اس کی قوم کی جانب ہے اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گا۔ رسول اللہ طابع کی شب ولادت کی صبح عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب کلیسا کے پاس آئے اور یاعیسا کہہ کر بلایا تو اس نے پوچھاکون ہے؟ بتایا میں عبداللہ ہوں (اس نے اوپر سے جھائتے ہوئے کہا' اللہ کرے تو اس کا باپ ہو' جس بیچ کے بارے میں تم کو بتایا گیا تھا وہ سوموار کو پیدا ہو چکا ہے' اس روز وہ نبی ہو گا اور اس رہا ہے ہو گا کہا اس محلی ہو گیا اور پھر بتایا میرے بال صبح بچہ پیدا ہوا ہے راہب نے پوچھاکیا نام رکھا ہے تو کہا مجمال راہب نے پوچھاکیا نام رکھا ہے تو کہا مجمال راہب نے بوچھاکیا نام رکھا ہے تو کہا مجمال راہب نے بوچھاکیا نام رکھا ہے تو کہا مجمال معلوم تھیں کہ اس کا سارہ گذشتہ رات طلوع ہو چکا ہے' وہ آج پیدا ہو گا' اس کا نام محمہ ہو گا۔

سوم یں نہ اس اس سارہ مدسہ راسے سوس ہو چہ ہے وہ ان پیدا ہو ان اس میں ہو ہو اف ہے ہو اور سے کا ہی چہ ہے۔ تو عبداللہ نے پوچھا کچھے کیسے معلوم ہے کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے؟ ممکن ہے کہ آج کوئی اور بھی مولود پیدا ہوا ہو۔ تو اس نے کہا تیرے بیٹے کا نام میرے اس علم کے موافق ہے 'ایبا نہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کو القیاس اور مخمصے میں ڈالے' تیرے بیٹے کا نام میرے اس علم کے موافق ہے 'ایبا نہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کو القیاس اور مخمصے میں ڈالے' اذیت میں رہے گا' تیسرے روز اس کو بھوک محسوس ہو گی پھروہ تندرست ہو جا۔ کے گا' خاموش رہو' کی اذیت میں رہے گا' تیسرے روز اس کو بھوک محسوس ہو گی پھروہ تندرست ہو جا۔ کے گا' خاموش رہو' کی رشد و ہدایت کی دعوت پیش کرے گا اور قوم کا رویہ اس قدر درشت اور کرخت ہو گا کہ وہ صبرو سکون کے رشد و ہدایت کی دعوت پیش کرے گا اور قوم کا رویہ اس قدر درشت اور کرخت ہو گا کہ وہ صبرو سکون کے بغیر برداشت نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ خاموش رہو' کوئی پوچھے تو ٹال دو۔ پھراس نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے' تو اس نے بتایا' کم و بیش اس کی عمر ستر سال سے زائد نہ ہوگی اور وہ ساتویں دھائے کے طاق سالوں ۱۲–۱۲۳ اس نے بتایا' کم و بیش اس کی عمر ستر سال سے زائد نہ ہوگی اور وہ ساتویں دھائے کے طاق سالوں ۱۲–۱۲۳ میں فوت ہو گا اور اس کی 'کمرامت کی یہ عمر ہوگی۔

۱۰ محرم میں رسول اللہ مطویع شکم مادر میں آئے ' بروز سوموار ۱۲۔ رمضان ۲۳ عام فیل کو پیدا ہوئے ' ابو قعیم نے اسی طرح بیان کیا ہے اور اس میں مجوبہ بن اور غرابت ہے ' واللہ اعلم۔

# رسول الله طاني على داييه كهلابيه اور دودھ بلانے والياں

ام ایمن مسماق برکت باندی : رسول الله طابع کو والد کے ترکہ سے ملی تھی 'یہ آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ میں تھی 'یہ آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ عاقل بالغ ہوئی تو آپ نے اسے آزاد کر کے اپنے غلام زید بن حارثہ سے شادی کر دی اور ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ رسول الله طابع کو حلیمہ سعدیہ سے قبل والدہ ماجدہ کے ہمراہ ابولسب کی باندی تو یہ نے بھی دودھ بلایا تھا۔ بخاری و مسلم میں ام حبیہ "بنت ابی سفیان کی روایت ہے کہ اس نے عرض کیایارسول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله طاویم آپ میری بسن ('عزه'' مسلم شریف) دختر ابوسفیان سے شادی کر لیجئے تو رسول الله طاویم نے بوچھا الله طاویم آپ میں ہوں۔ مجھے اپنی بھی تو میں آپ کی اکیلی بیوی نہیں ہوں۔ مجھے اپنی بمن کو خیرو برکت میں شریک بنانا بیند اور خوش گوار ہے تو رسول الله طاویم نے فرمایا مجھے بیہ جائز نہیں (کہ دو بہیں بیک وقت نکاح میں رکھوں) میں نے عرض کیا ہم نے تو شاہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی (ورہ ایک دوایت میں) سے نکاح کرنا چاہتے ہیں (آپ نے نمایت جیرت سے بوچھا) میں ام سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا جاہتا ہوں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! تو آپ نے فرمایا وہ اگر میری بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی نہ بھی ہوتی تب میری جھے حال نہ ہوتی' کیونکہ دودھ کے رشتہ سے میری جھتے ہور ابوسلمہ کو تو یہ نے دودھ بلایا تھا' میرے روبرو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نکاح کے لئیش نہ کیا کرو۔

گویہ : عودہ کہتے ہیں ثویہ ابولہ کی لونڈی تھی 'جے ابولہ نے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے آخضرت ملہیم کو دودھ پلایا تھا'جب ابولہ مرگیاتو اے اہل خانہ میں ہے کسی نے خواب میں برے حال میں دیکھ کر کہا' تو کئی صالت ہے دو چار ہے؟ اس نے جواب دیا تم سے جدا ہونے کے بعد میں خیرو خوشحالی ہے محروم ہوں۔ گر ثویہ کے آزاد کرنے کے باعث میں اس میں سے یعنی انگوشے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان میں پلایا جا آگر ثویہ کے آزاد کرنے کے باعث میں اس میں سے یعنی انگوشے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان میں پلایا جا تا کہوں۔ سہیلی وغیرہ کا بیان ہے کہ اس کے بھائی عباس کو خواب آیا تھا اور یہ خواب ابولہ کی وفات (بعد از بدان کے ایک سال بعد آیا تھا اور اس خواب میں یہ بھی بیان ہے کہ سوموار کے دن کے موافق مجھ سے مذاب میں شخفیف ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب ثویہ نے جستیم محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشخبری سائی تو اس نے ثویہ کو فورا اس بشارت کی وجہ سے آزاد کردیا تھا بنابریں اس کو عذاب میں شخفیف ہوئی۔

## رسول الله طاليا كى رضاعت كابيان

#### حلیمہ سعدیہ سے اور جو برکات و آیات ظہور پذیر ہو کیں

علیمه : رسول الله طلهیم کو دوده پلانے کیلئے علیم کا انتخاب ہوا کینی علیمہ بنت ابی ذوئیب عبدالله بن عارف بن جبدالله بن عارف بن جبر الله بن عرب عند الله بن قیس عارف بن جبر بن رزام بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن حفصہ بن قیس میلان بن مصر رسول الله طلاح کے رضائی باپ علیمہ کے شوہر ہیں 'حارث بن عبدالله بن رفاعہ بن ملان بن ناصرہ بن سعد بن بکر بن ہوازن۔ رسول الله طاہر کے رضائی بس بھائی ہیں 'عبدالله بن حارث الیہ بنت عارث الله علیہ کے رضائی بس بھائی ہیں 'عبدالله بن حارث الیہ بنت عارث در تا ہو آپ کو اپنی والدہ کے ہمراہ کھلایا کرتی تھی۔

محمد بن اسحاق' جمم بن ابی جمم غلام زوجہ حارث بن حاطب عرف مولی حارث بن حاطب' کیے از مامعین عبداللہ بن جعفر' عبداللہ بن جعفرے بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے حلیمہ کا یہ قصہ سایا کہ میں مکہ بن عبد کی چند خواتین کے ہمراہ قحط کے سال شیر خوار بچوں کی تلاش میں آئی' بقول واقدی وس عور تیں بی سعد کی چند خواتین کے ہمراہ قحط کے سال شیر خوار بھی۔ ایک بچہ شیر خوار ہمراہ تھا اور او نمنی تھی جو کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو آسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بالکل دودھ نہ دین تھی۔ ہم رات بھر بچ کی بھوک کی وجہ سے سونہ سکتے تھے نہ میری چھاتی میں بقدر کفایت دودھ تھا اور نہ ہماری او نئی ہی دودھ دیتی تھی۔ لیکن ہم خوشحالی اور آسودگی کے امیدوار تھے الغرض میں الیک کمرور گدھی پر سوار تھی ہو سارے قافلہ کی رکاوٹ کا باعث تھی' یہاں تک کہ ان کو ہماری سے کمزوری اور ناتوانی گوارا نہ تھی' بالاخر ہم مکہ بہنچ گئے۔ واللہ! ہر انا کو رسول اللہ سٹائیلم کے اہل خانہ کی طرف سے رضاعت کی پیشکش کی گئی مگر سب نے بیٹیم ہونے کی دجہ سے انکار کر دیا کہ ایک بیوہ عورت کیا کفالت کرے گئے۔ ہم بچ کے واللہ سے انعام و آکرام کے امیدوار ہوتے ہیں باتی رہی بوہ والدہ تو وہ کیا اجرت دے سکتی ہے۔ چنانچہ ماسوائے میرے ہر عورت نے شیر خوار بچہ اجرت پر لے لیا تھا۔ مجھے اس بیٹیم کے علاوہ کوئی بچہ میں ناکام اور بے نیل مرام واپس جانا پند نہیں کرتی' میں تو اس بیٹیم بچ کو ہی لے لول گی' تو میرے قاوند میں ناکام اور بے نیل مرام واپس جانا پند نہیں کرتی' میں تو اس بیٹیم بچ کو ہی لے لول گی' تو میرے قاوند میں ناکام اور بے نیل مرام واپس جانا پند نہیں کرتی' میں تو اس بیٹیم بچ کو ہی لے لول گی' تو میرے قاوند کی میں ناکام اور بے نیل مرام واپس جانا پند نہیں ' اللہ برکت کرے گا۔ چنانچہ میں ان کے گھر گئی اور شیر خوار اور میرے بچ نے خوب سیر آئی' واللہ حقیقت ہی ہے کہ میں خوارت دودھ اتر آیا' چنانچہ اس کی شیر خوار اور میرے بچ نے خوب سیر کائی تھا۔ چنانچہ اس کی شیر خوار اور میرے بچ نے خوب سیر ہو کہ دودھ بیا اور میرے شوہر نے او نئی کو دوسے کا ارادہ کیا تو اس کے تھی بھی شیر سے بھرپور تھے۔ اس بو کہ دودھ بیا اور میرے شوہر نے او نئی کو دوسے کا ارادہ کیا تو اس کے تھی بھی شیر سے برات بسری۔

صبح ہوئی تو میرے خاوند نے کہا علیمہ! معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ایک مبارک روح کو حاصل کیا ہے'
جب ہے ہم نے اس کی کفالت کا ذمہ لیا ہے ہم خیروبرکت میں ہیں۔ اللہ تعالی مزید خیروبرکت سے نوازے
گا۔ جب ہم مکہ سے واپس ہوئے تو ہمی گدھی قافلہ کے آگے آگے تھی'کوئی بھی گدھی اس کے ساتھ نہ
چل سکتی تھی' یماں تک کہ ساتھی عور تیں کہہ رہی تھیں کہ اری دختر ابی ذویب! یہ وہی گدھی ہے جس پر تو
جاتی دفعہ سوار تھی؟ میں جواب دیتی جی ہاں! واللہ یہ وہی ہے تو وہ پھر کمتیں واللہ! اس کی تو اب عجیب کیفیت
ہے' پھر ہم اپنے علاقہ بنی سعد میں پہنچ گئے' ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا' ہماری بمریاں صبح جاتیں اور شام کو بیٹ بھر
کر اور بہت دودھ والی واپس آتیں اور باتی لوگوں کی بمریاں شام کو بھوکی اور بے دودھ کے واپس آتیں اور
حالی ہماری بمریوں کو دیکھ کر اپنے چرواہوں کو تاکید کرتے کہ جمال دختر ابی ذوئیب کی بمریاں چرتی ہیں وہاں لے
جایا کو' چنانچہ وہ ہماری بمریوں کے ہمراہ چراتے پھر بھی ان کی بمریاں خالی پیٹ' بے دودھ آتیں اور ہماری
بمریاں پیٹ بھرکر' دودھ والی آتیں اور ہم خوب دوھے۔

ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے دو سال سے خوب خیروبرکت میں سے 'آپ کا قدو قامت عام بچوں سے ممتاز تھا' واللہ! آپ دو سال کی عمر میں خوب توانا اور کھانا کھانے کے قابل ہو گئے' ہم اس کو آمنہ کے پاس لے آئے' خیروبرکت کی وجہ سے ان کو ہم اپنے پاس رکھنے کے بہت حرایص سے پھر ہم نے ان کی والدہ سے عرض کیا آپ اجازت دیں ہم ان کو ایک سال اور اپنے پاس لے جاتے ہیں شاید مکہ شرکی آب و ہوا ان کو مراس نہ آئے۔ راس نے آئے۔ راس نہ آئے۔ راس نہ

شرح صدر : ہم برابر ان کی منت ساجت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئیں۔ ہم ان کو اپنے ہمراہ لے آئے وو یا تین ماہ کا عرصہ گزرا ہو گاکہ وہ اپنے رضاعی بھائی کے ہمراہ مکان کے پچھواڑے بکریوں میں تصے کہ ان کا بھائی دوڑ تا ہوا آیا کہ میرا قرشی بھائی یہاں ہے۔ اس کے پاس سفید بوش دو آدمی آئے' انہوں نے اسے لٹاکر پیٹ چاک کر دیا ہے۔ چنانچہ میں اور میرا شومردو ڑتے ہوئے آئے تو آپ کھڑے ہیں اور رنگ فق ہے۔ میرے شوہرنے ان کو گلے لگا کر پوچھا'کیا بات ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ دو سفید پوش انسان آئے' انہوں نے مجھے لٹاکر پیٹ چاک کیا اور کوئی چیزاندر سے نکال کر پھینک دی' پھر پیٹ کو اس طرح کر دیا پھر ہم ان کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس بات کے بیش نظر' میرے شوہرنے کھا' علیمہ میں خطرہ محسوس کر آ ہوں چلو ہم ان کو واپس لوٹا آئمیں۔ حلیمہ نے کہا ہم ان کو آمنہ کے پاس لے آئے تو اس نے جیرت کے عالم میں پوچھا كيول واليس لے آئے! تم تو برے حرص و آز سے لے گئے تھے تو عرض كيا ہم نے بحد الله مت رضاعت كا عرصہ پورا کر دیا ہے۔ ہم کسی خوف و خطرے کے مدنظران کو واپس لے آئے ہیں' یہ من کر آمنہ نے کہا یہ بات نہیں' سے سے جاؤ' ان کے اصرار پر ہم نے پورا قصہ گوش گزار کر دیا' تو اس نے کما' کیا آپ کو اس پر آسيب اور شيطانی حرکت کا خطره ہے۔ سنو! ايسا بالکل نهيں' والله! ان پر شيطان قابو نهيں يا سکتا' والله! ميرے لخت جگر کا ایک شان اور مرتبہ ہو گا۔ میں اس کی ولادت کا قصہ ساؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں! اس نے کما'اس کے حمل کی وجہ سے مجھے کوئی گرانی نہیں ہوئی'اس سے ہلکا حمل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حمل کی حالت میں جھے خواب آیا گویا میرے جم سے نور خارج ہوا ہے جس سے شام کے محل منور اور ہویدا ہو گئے۔ پھروضع حمل بھی خلاف عادت ہوا کہ وہ زمین پر ہاتھوں سے شیک لگائے آسان کو دیکھ رہا تھا' آپ ہر فتم کے خوف و خطرے کا خیال چھوڑ دیں۔

یہ حدیث علائے سیرت اور مغازی کے ہاں مشہور اور متداول ہے اور متعدد اساد سے مروی ہے۔
واقدی (معاذ بن محمر عطا بن ابی رباح) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حلیمہ رسول اللہ مطابیط کی تلاش
میں باہر نکلی تو اس نے دیکھا بریاں دھوپ میں ہیں اور آپ اپنی رضاعی بمن کے پاس ہیں تو حلیمہ نے خفا ہو
کر کما 'اس شدید گری میں باہر لے آئی ' تو لڑکی نے کما ' ای! میرے بھائی کو دھوپ محسوس سیس ہوتی ' میں
نے دیکھا ان پر بادل ساید کئے ہوئے ہے جب یہ رک جا آتو بادل بھی رک جا آلاور جب چلا تو بادل بھی اس
کے ساتھ چلا اسی کیفیت سے وہ یمال پہنچا ہے۔

وعاے ابراہیم : ابن اسحاق (ثور بن یزید خالد بن معدان) صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله طاقیم سے بوچھا اپنی ذات کے بارے ارشاد فرمایئے تو آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں شکم مادر میں تھا کہ میری ماں نے دیکھا کہ اس کے بدن سے ایک نور فارج ہوا ہے ، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بنی سعد بن بحر میں میری رضاعت کا اہتمام ہوا ، میں محلوں کے مربور میں تھا کہ دو سفید بوش آدی آئے ان کے پاس سونے کی طشتری میں برف تھی۔ انہوں نے مجمعے لٹا کر پید عاک کیا ، بیٹ سے دل نکال کر چیرا اور اس سے سیاہ بوٹی نکال کر چینک دی۔ پھر میرے دل

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور بیٹ کو برف سے دھویا اور پھراس کو پہلے کی طرح کردیا۔

بعد از خدا بزرگ توگی: (بعد ازاں ایک نے دوسرے کو کہا کہ ان کا دس مسلمانوں سے موازنہ کو ' چنانچہ انہوں نے دس سے تولا تو میں ان سے بھاری نکلا' بھر سو افراد سے تولا گیا تو پھر بھی میں بھاری ثابت ہوا پھر ہزار سے تولا گیا بھر بھی میں غالب اور زیادہ تھا' بھر ایک نے دوسرے کو کہا جھوڑو' اگر ان کو ساری امت سے بھی تولا جائے تو بھاری ثابت ہوں گے کم بیہ سند عمدہ اور قوی ہے۔ دلائل میں حافظ ابو نعیم نے عمر بن صبح ابو نعیم' ثور بن بزید' مکول' شداد بن اوس سے بیہ رضاعت والا قصہ نمایت طویل بیان کیا ہے۔ اس سند میں عمر بن صبح رادی' متروک' کذاب وضاع اور مصنوعی حدیثیں بنانے والا ہے' اس لئے ہم نے اس متن حدیث کو نظر انداز کر دیا ہے۔

ابو عمرو بن حمدان (حسن بن نفير' عمرو بن عثان' بقيه بن وليد' بحير بن سعد' خالد بن معدان' عبدالرحمان بن عمرو سلمی) عتب بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے عرض کیا یارسول الله طابیط آپ کے ابتدائی حالات كيسے تھے؟ تو آپ نے فرمايا ميري رضاعي مال' بني سعد بن بكرسے تھی' ميں نے بھائي سے كما جاؤ اى سے كھانا لے آؤ' چنانچہ وہ کھانا لینے چلا گیا اور میں رپوڑ کے پاس تھا کہ دو سفیدیر ندے آئے گدھ کی طرح۔ ایک، نے دو سرے کو کما کیا ہی ہے ' دو سرے نے کما ہاں! پھر دونوں نے مجھے جھیٹ کر پکڑا اور گدی کے بل چھاڑ دیا پھر پیٹ جاک کر کے دل نکالا اور اس کو چیر کر دو سیاہ بوٹیاں نکالیں پھر ایک نے دو سرے کو کہا برف کا محصنڈا یانی لاؤ' اس یانی سے انہوں نے میرا پیٹ دھویا پھراولے کے محصندے بانی سے میرا دل صاف کیا' بعد ازاں اس نے کما سکینت اور تسکین قلبی لاؤ' پھراس نے یہ دل پر چھٹرک دی۔ پھرایک نے دو سرے کو کمااس شگاف کو سی دو' چنانچہ اس نے سی دیا اور میرے دل پر نبوت کی ممرلگا دی' بھرایک نے دو سرے کو کہا' ان کو ترازو کے ایک بلڑے میں بھاؤ اور دو سرے بلڑے میں ایک ہزار امتی' میں دکھے رہا تھا کہ ہزار والا بلزا اوپر اٹھا ہوا تھا' بلکا تھا' مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھ پر گر نہ پڑیں پھرانہوں نے کہا۔ اگر پوری امت کے برابر بھی تولا جائے تو چربھی وزنی ہو گا۔ چر مجھے جھوڑ کر چلے گئے اور میں سخت خوفزدہ تھا۔ چرمیں نے ای کو سارا واقعہ بتایا تو اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ بیجے کی عقل ٹھیک نہیں رہی اور اس نے دعا دی کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں' پھراس نے سواری کو تیار کرکے مجھے پیچھے بٹھایا اور ہم مکہ میں پہنچ گئے تو اس نے میری والدہ سے کہا میں نے امانت واپس کر دی اور اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے اور اس نے میرا ماجرا بھی بتایا تو والدہ کو کوئی فکر لاحق نہ ہوا اور اسے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے جم سے نور خارج ہوا ہے ، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔

امام احمد نے یہ روایت بقیہ بن ولید سے بیان کی ہے اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ نے بھی بقیہ بن ولید سے نقل کی ہے۔

نبوت کا علم: حافظ ابن عساکر (ابوداؤد طیالی، جعفر بن عبدالله بن عثان قرش، عمیر بن عمر بن عوده بن زبیر، عوده) ابوذر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ماری سے بوچھا آپ کو کسے معلوم ہوا کہ آپ نی ہی اور ابودر سے بیان کرتے ہیں کہ مفت هر دور الله ماسلامی کتب کا سب کسے بڑا مفت هر دور ا

نبوت پر کیسے بھین آیا تو آپ نے فرمایا اے ابوذرا میں بطحاء مکہ میں تھاکہ دو فرشتے آئے ایک زمین پر اتر آیا دوسرا فضا میں معلق رہا' ایک نے دوسرے کو کہا کیا وہ بھی ہے' تو اس نے کہا وہ ہے ہے' پھر اس نے کہا ان کو ایک آدمی سے تولو' مجھے تولا گیا تو میرا پلہ بھاری نکلا' بھر اس روایت میں شق صدر' مرنبوت کے بیان کے بعد کہا وہ چلے گئے تو گویا میں وہ تمام سرگذشت دیکھ رہا ہوں۔ ابن عساکر نے اس قتم کی روایت ابی بن کعب مصل اور مبسوط بیان کی ہے۔

سلائی کے نشانات: (رسلم شریف میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاہیم کے پاس جرائیل آئے اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھ' آپ کو پکڑ کر گرایا اور دل چاک کرے اس سے ایک سیاہ بوٹی نکال کر بھینک دی اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر سونے کے طشت میں زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر سینہ میں لوٹا دیا اور پھر اس کو درست کرکے می دیا' لڑک بھاگے ہوئے علیمہ کے پاس آئے کہ مجرا کو کسی نے مار ڈالا ہے' علیمہ وغیرہ سب آئے تو آپ کے چرے کا رنگ فی تھا' حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ کے سینے میں اس سلائی کے نشانات دیکھے ع

حافظ ابن عساکرنے (ابن دہب عمرو بن حارث عبد رب ثابت بنانی) انس نے بیان کیا ہے کہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی اور دو فرشتے رسول اللہ طابیع کے پاس آئے اور آپ کو چاہ زمزم کے پاس لے گئے پیٹ چاک کر کے چھے حصہ سونے کے طشت میں نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا پھردل میں علم و حکمت کو بھردیا۔ نیز ابن وہب (یعقوب بن عبدالرحمان زہری 'ابوہ 'عبدالرحمان بن عامر بن عتب بن ابی وقاص) انس وہ کھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کے پاس تین رات کوئی آیا اس نے کہا ان میں سے بہتر اور برتر انسان کو پکڑو 'چنانچہ وہ رسول اللہ طابیع کو پکڑ کر چاہ زمزم کے پاس لے گئے' بیٹ چاک کرکے 'سونے کا طشت لایا گیا' اسے دھو کر ایمان و حکمت سے لبریز کر دیا اور بیر روایت سلیمان بن مغیرہ از ثابت از انس جمی مروی ہے۔ سیمیمین میں ایمان و حکمت سے لبریز کر دیا اور بیر روایت سلیمان بن مغیرہ از ثابت از انس جمی مروی ہے۔ سیمیمین میں حدیث ایمان میں یہ نہ کور ہے کہ اس رات آپ کاشق صدر ہوا اور آب زمزم سے وہویا گیا۔

یہ روایات متفاد نہیں کیونکہ یہ قوی اختال ہے کہ ایک بارشق صدر بھین میں ہوا اور دو سری بارشب معراج میں ' ملاء اعلیٰ کے ہاں جانے کی خاطر مناجات اللی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے باعث۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ' میں تم سب سے فصیح ہوں ' میں قرشی ہوں اور قبیلہ سعد بن بکرمیں ' میں شیر خوار تھا۔

عیسائی قافلہ: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دودھ چھڑانے کے بعد حلیمہ نے جب والدہ کے پاس مکہ میں رسول اللہ مٹاہیم کو واپس لوٹایا تو راستہ میں ایک قافلہ ملا جنہوں نے آپ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا تو کئے گئے ہم اس کو اپنے ملک میں لے جاتے ہیں' آئندہ یہ عظیم انسان ہو گا' چنانچہ وہ بڑی جدوجہد کے بعد ان کی وستمبردسے بچی۔

و وجدک ضال : ندکور ہے کہ جب خطرہ محسوس کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو واپس لا رہی تھیں تو مکہ کے قریب آپ آب ان کو بتایا چنانچہ وہ چند کے قریب آپ آب ان کو بتایا چنانچہ وہ چند کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ مطابط کی علاش میں نکلے تو ورقہ بن نو فل اور ایک قرشی آپ کو علاش کر کے عبدالمطلب کے پاس لیے آئے۔ عبدالمطلب نے آپ کو کندھے پر بٹھا کر طواف کروایا اور ان کے لئے وعاکی ' پھران کی والدہ آمنہ کے پاس لائے۔

متضاو قصد: اموی نے (عثان بن عبدالر مان و قاص --- ضعف راوی --- زہری) سعید بن مسب سے رسول الله طابیخ کی ولاوت اور حلیمہ سے رضاعت کا قصہ ابن اسحاق کے متضاو بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب نے اسپنے بیٹے عبداللہ کو کما کہ تو مولود کو قبائل عرب میں لے جائے اور ان کے لئے انا تلاش کرے ' چنانچہ وہ لئے اور رضاعت اور شیر خوارگی کے لئے حلیمہ کے سپرو کر دیا اور رسول الله طابیخ اس کے ہاں چھ سال رہے۔ وہ ہر سال بچہ کو مکہ میں بغرض ملاقات لایا کرتی تھی۔ جب شق صدر کا واقعہ رونما ہوا تو اس نے آمنہ کو واپس لوٹا دیا۔ پھر آپ والدہ کے پاس آٹھ سال کی عمر تک رہے ' والدہ فوت ہو گئی تو دس سال کی عمر تک عمر چودہ سال کی موئی تو عبدالمطلب نے کفالت کی ' بعد ازاں بچا زبیراور ابوطالب نے سربرستی کی جب آپ کی عمر چودہ سال کی ہوئی تو جہراہ یمن گئے۔

اعجازیا ارباص: اور اس سفر کے دوران رسول اللہ طاہیم سے عبائبات کا ظہور ہوا کہ ایک بدمت اونٹ نے راستہ روک رکھا تھا جب اس نے رسول اللہ طاہیم کو دیکھا تو زمین پر سینہ لگا کر بینھ گیااور رسول اللہ طاہیم اس پر سوار ہو گئے۔ راستہ میں خطرناک سیلب عائل تھا' اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی بدولت خشک کر دیا اور وہ صحیح سلامت گزر گئے۔ آپ کی عمر مبارک چودہ سال کی تھی کہ پچا زبیر فوت ہو گئے اور ابوطالب آپ کے واحد کفیل رہ گئے۔ غرضیکہ علیمہ کا خاندان آپ کی شیر خوارگ کے ایام میں آپ کے فیوض و برکات سے واحد کفیل رہ گئے۔ غرضیکہ ہوازن آپ کے انعامات و احسانات سے مستفیض ہوا جب وہ فتح مکہ کے بعد جنگ ہوازن میں اسیر ہو کر آئے انہوں نے آپ کی رضاعت کا واسطہ دیا تو آپ نے ان کو آزاد کر کے چھوڑ دیا۔

محمد بن اسحاق نے جنگ ہوازن کے سلسلہ میں عمرو بن شعیب کی روایت ہیان کی ہے کہ ہم حنین میں رسول الله طابیع کے ہمراہ تھے۔ جب آپ ان کے مال مویثی اور اہل و عیال پر قابض ہو گئے تو ان کا وفد دائرہ اسلام میں داخل ہو کر' جعرانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله طابیع ہم ایک معزز خاندان کے افراد ہیں' مارے آلام و مصائب سے آپ سے مخفی نہیں' آپ احسان فرمائے' الله آپ پر فوازش کرے گا۔

خطیب ہوازن کے اشعار: ان کے نمائندہ اور خطیب زہیر بن صرد نے عرض کیا یارسول اللہ! ان کیمپول میں آپ کی خالائیں ' دودھ پلانے والی اور کفالت کرنے والی اسرو گرفتار ہیں 'اگر ہم حارث بن ابی شمر غسانی (شاہ غسان) اور نعمان بن منذر شاہ یمن کو دودھ پلاتے 'پھر ان سے کسی مصیبت میں جتال ہوتے 'جسے کہ آپ کی جانب سے ہم آلام و مصائب میں گرفتار ہیں ' تو ہم ان کے لطف و کرم کے امیدوار ہوتے ' آپ تو سب سے بہتر ہیں (امید ہے کہ آپ رضاعت کا احرام کریں گے)۔

منے علینا رسے ل الله فی کرم فانٹ المر ، نرجے و فانٹ المر اللہ اللہ فی اندخے ر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز امنین علی بیضة قد عاقها قدر ممنوق شملها فدی دهرها غیر ابقت لنا لدهر هنافا علی حزن علی قنوبها فی دهرها فی بان م تدار کها بخت العماه تنشرها یا ارجح الناس حلماً حین ختسر را الله! آپ ہم پر اصال فرایے 'ہم آپ سے امیدوار ہیں' ہم نے آپ کو ای غرض کے لئے محفوظ کر رکھا تھا۔ ایسے متعقر اور مقام پر رحم' جس پر تقدیر نامہان ہے' اس کا اتحادیارہ پارہ ہے' اس کے طالت تغیریذیر ہیں۔ بنگ نے ہمیں زمانہ بھر کے غم سے دوچار کر دیا ہے' ان کے دل رنجیدہ اور کیند ور ہیں۔ اس سب سے محل مزاج بوقت ضرورت! اگر آپ کے کھلے احسانات نے ان کا تدارک نہ کیا)

امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملوه من محضها درر امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتى وما تذر لا تجعلنا كمن شالت نعامت واستبق منا فانا معشر زهر إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدحر

(الیم عورتوں پر احسان کر' تو جن کا دودھ پیا کر تا تھا' جب تیرا منہ ان کے خالص دودھ سے بھر جا تا تھا۔ اور جب مخفی کسی کام کا کرنا یا اس سے باز رہنا آراستہ کرتا تھا۔ تو ہمیں اس مخص کی مانند نہ کر جس کی جماعت متفرق ہو اور تو ہم کسی کام کا کرنا یا اس سے باز رہنا آراستہ کرتا تھا۔ تو ہمیں اس مخص کی مانند نہ کر جس کی جماعت متفرق ہو اور تو ہم پر رحم کر' ہم اچھے لوگ ہیں۔ ہم آپ کے احسانات کے مظلور ہیں جیسے بھی ہوں' آج کے بعد وہ ہمارے پاس ذخیرہ ہیں)

کی قصہ عبیداللہ بن رماحس کلبی ولمی نیاو بن طارق جشمی ابی صرو زہیر بن جرول رکیس قوم سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں جب رسول اللہ طاہیم نے ہمیں گرفتار کرلیا تو عور تول کو مردول سے الگ کرنے کا اشارہ فرمایا تو میں انجھل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور چند اشعار جو قریباً ندکورہ بالا اشعار سے ملتے جلتے ہیں نائے 'جن میں 'میں نے آپ کے ہوازن کے قیام اور نشود نما اور رضاعت کا ذکر کیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا مال غنیمت میں جو میرا اور اولاد عبد المعلب کا حصہ ہے وہ فی سبیل اللہ ہے اور تمہارا ہے اور انصار نے بھی اعلان کر دیا ہمارا حصہ بھی اللہ اور رسول کے حکم کے تابع ہے۔ آپ نے قریباً چھ ہزار نیچ اور خواتین آزاد کر دیے اور ان کو بے شار مال و مورثی عطا کئے 'بقول ابوالحسین بن فارس ان کی قیمت ''خمس مائتہ 'الف الف در ہم '' ہے۔ یہ سب رسول اللہ طاہیم کے دنیاوی فیوض و برکات ہیں۔ اندازہ سیحے کہ عالم آخرت میں الف در ہم '' ہے۔ یہ سب رسول اللہ طاہیم کے دنیاوی فیوض و برکات ہیں۔ اندازہ سیحے کہ عالم آخرت میں آپ کے انعامات و احسانات کس قدر عظیم الثان ہوں گے۔

رضاعت کے بعد: بقول ابن اسحاق' ایام رضاعت کے بعد' رسول الله طلعظ اپنی والدہ آمنہ اور واوا عبد الله طلعت کے بعد در تربیت و حفاظت تھے۔ نبوت سے سرفرازی کے باعث الله تعالیٰ نے آپ کی خوب نشوونما فرمائی۔ جب آپ کی عمر ۱ سال ہوئی تو والدہ فوت ہو گئیں۔

ابوا میں وفات : ابن اسحاق 'عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاقع میں کو الله علی الله علی عام الله علی الله علی الله علی عام الله عالی عام الله علی عام الله علی عام الله علی عام الله علی عام الله عام الله علی عام الله علی عام الله علی عام الله عام الله علی عام الله عام ا

والدہ ان کو مدینہ میں ' بی عدی بن نجار کے ہاں ماموؤں کی ملاقات کے لئے لے گئیں اور واپسی کے دوران راستہ میں فوت ہو گئیں۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت آمنہ نبی علیہ السلام کو لے کر مدینہ روانہ ہوئی ' ام ایمن بھی ہمراہ تھی ' آپ کی عمراس وقت چھ سال تھی ' پھر مدینہ بہنچ کر نضیال سے ملاقات کی۔ ام ایمن کا بیان ہے کہ ایک روز مدینہ کے دو یمودی آئے ' انہوں نے بچھے کما ' ہمیں محمد دکھاؤ وہ ویکھ بچکے تو ایک نے دو سرے کو کما یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شراس کا مقام ہجرت ہے اور یمال خوب قتل و غارت اور اسارت ہوگی۔ جب والدہ نے یہ تبصرہ ساتو وہ ان کو لے کرواپس مکہ روانہ ہوگئی اور بمقام "ابوا" راستہ میں فوت ہوگئیں۔

والدہ کے لئے وعائے مغفرت: امام احمد (حین بن محمر ایوب بن جابر عاک قاسم بن عبدالرحان ابن بیده) بریده سے بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ مالئیلم کے ہمراہ سے جب "ووان" میں پنچ تو آپ نے فرمایا میں والدہ کی میرے واپس آنے تک بیمیں ٹھیرنا چنانچہ آپ واپس تشریف لائے تو طبیعت بو جھل تھی 'فرمایا میں والدہ کی قبرے آرہا ہوں۔ میں نے اللہ تعالی سے شفاعت کی درخواست کی تھی 'اللہ تعالی نے منظور نہیں فرمائی۔ میں تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا کر تا تھا 'اب اجازت ہے۔ میں تم کو تین روز کے بعد قربانی کا ذخیرہ رکھنے سے منع کیا کر تا تھا 'اب اجازت ہے 'کھاؤ اور حسب خواہش رکھ لو 'میں ان برتوں کے استعال سے تم کو روکا کر تا تھا ان کا استعال اب جائز ہے۔

حافظ بیمتی نے (سفیان ٹوری' ملتمہ بن یزید' سلیمان بن یزید) بریدہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ملاہیم ایک قبر کے اس بہتی اور وہاں بیٹھ گئے ' آپ گفتگو کرنے کے انداز میں میٹھ گئے ' آپ گفتگو کرنے کے انداز میں سرکو جنبش دے کر آبدیدہ ہو گئے تو عمر نے پوچھایارسول اللہ طابیم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہے میری والدہ کی قبرہے' میں نے اللہ سے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مرحمت فرما دی' پھر میں نے استغفار و بخشش کی درخواست کی تو منع فرما دیا' ہے س کر رفت طاری ہو گئی اور میں آبدیدہ ہو گیا' راوی کہتا ہے اس وقت لوگ بے تحاشہ روئے (محارب بن دنار نے ملتمہ کی متابعت کی ہے)

یہ فق (حاکم اصم ، بحر بن نفر عبداللہ بن وہب ابن برت کا ایوب بن ہانی اسروق بن اجد کا عبداللہ بن مسعود اللہ علی کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالی ہیں قرستان میں تشریف لے گئے 'ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ہمیں وہاں بیٹھ جانے کا فرمایا اور ہم بیٹھ گئے 'رسول اللہ طالیۃ قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک قبر کے پاس رک گئے 'آپ دیر تک مناجات میں محورہ ب پھر آپ کے رونے کی آواز آئی تو ہم بھی آپ کی وجہ سے رونے گئے 'پھر رسول اللہ طالیۃ ہمارے پاس تشریف لائے تو عمر نے آگے بڑھ کر عرض کیا یارسول اللہ طالیۃ آپ کیوں روئے ؟ آپ کی وجہ سے ہم پر بھی گریہ اور بے چینی طاری ہو گئ 'تو آپ نے پوچھاکیا میرے آہ و بکانے تم کو بے چین اور بے قرار کرویا؟ ہم نے اثبات میں جواب ویا تو آپ نے فرمایا 'جس قبر کے پاس میں محو مناجات تھا وہ والدہ کی قبر ہے 'میں نے اللہ تعالی سے زیارت کی اجازت طلب کی تو بھی اجازت مل گئ 'پھر میں نے استغفار و مغفرت کی اجازت طلب کی تو نہ ملی اور یہ آیت نازل ہوئی (۱۳۱۳) ''نبی اجازت مل گئ 'پھر میں نے استغفار و مغفرت کی اجازت طلب کی تو نہ ملی اور یہ آیت نازل ہوئی (۱۳۱۳) ''نبی

دادا عبدا لمطلب جنت كو ديكه أب

اور ایمان والوں کو نہیں چاہئے کہ مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا مانگیں گو دہ ان کے رشتہ دار ہوں' جب ان کو بیہ معلوم ہو گیا کہ دہ' مشرک' دوزخی ہیں۔" بنابریں مجھ پر والدہ کی محبت کی وجہ سے رفت طاری ہو گئ اور اس باعث مجھے رونا آگیا۔ بیہ حدیث غریب ہے ادر صحاح میں نہیں۔

امام مسلم نے ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طلیمیل نے والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے اور حاضرین کو رلایا پھر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ ہے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ال گئی پھر میں نے استعفار کی اجازت طلب کی تو نہ ملی۔ پس تم قبرستان میں جاؤ' یہ موت کی یاد کا باعث ہے۔ کا فروالدین کا انجام: امام مسلم نے انس سے بیان کیا ہے کہ کسی آدمی نے پوچھا یار سول اللہ طلیمیلم میرا والد کمال ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں' جب وہ مجلس سے اٹھ چلا تو آپ نے اس کو بلا کر کما' تیرا اور میرا والد دونوں دوزخی ہیں۔

اعرابی کاسوال اور ذمہ داری : بیمقی نے (ابو نیم نفل بن دکین 'ابراہیم بن سعد' زہری 'عامر بن سعد) سعد سے بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی نے اپ والد کی سخاوت و صلہ رخی وغیرہ کا رسول اللہ طابیم کے پاس تذکرہ کر کے بوچھا وہ کمال ہے؟ تو آپ نے فرمایا ''دوزخ میں '' یہ جواب سن کر اعرابی کچھ رنجیدہ ہوا تو اس نے بوچھا یا رسول اللہ طابیم آپ کے والد کمال ہول گے؟ تو آپ نے فرمایا جب بھی تیرا گزر کسی کافر کی قبر کے پاس ہو تو اس کو دوزخ کی بشارے دے ' پھر اعرابی مسلمان ہو گیا تو اس نے کما رسول اللہ طابیم نے ایک ناگوار اور تو اس کو دوزخ کی بشارے دے ' پھر اعرابی مسلمان ہو گیا تو اس نے کما رسول اللہ طابیم نے ایک ناگوار اور تکلیف دہ عمل میرے ذمہ لگا دیا ہے ' چنانچہ میں جس کافر کی قبر کے پاس سے گزر تا ہوں' اسے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ روایت غریب ہے اس سند سے کتب صحاح میں ذکور نہیں ہے۔

فاطمہ نے اور دانوعبدالر ممان معدی بن ابی ابوب و بعد بن سیف معافری ابو عبدالر ممان جبی عبداللہ بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ماٹھیئم کے ہمراہ جا رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کو دیکھا (غالبًا گمان ہے کہ آپ نے ایک عورت آپ کے گمان ہے کہ آپ نے آپ نے تو وہ عورت آپ کے قریب پہنچ گی تو معلوم ہوا وہ فاطمہ دختر رسول اللہ طبیع ہے 'آپ نے پوچھا فاطمہ! گھر ہے کیوں باہر آئی ؟ تو اس نے کہا میں اس گھر والوں کے پاس ان کی میت کی تعزیت اور ترجم کے لئے آئی تھی تو آپ نے کہا "معلک بلغت معهم المکری" شاید تم ان کے ہمراہ قبرستان گئی ہو۔ (یا نوحہ میں شرکت کی ہے) تو اس نے کہا میں ان کے ہمراہ قبرستان میں جانے ہے اللہ سے پناہ مائلی ہوں' میں نے اس سلسلہ میں آپ کا فرمان من رکھا ہے ' تو آپ نے فرمایا اگر تم ان کے ہمراہ چلی جاتیں تو جنت کو نہ دکھ سے نہاں تک کہ تیرے والد کا

ربیعہ معافری \* ۱ احد 'ابوداؤد' نسائی اور بیمق نے بھی یہ روایت ربیعہ بن سیف معافری صدمی استعدری سے بیان کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کے پاس مکر اور غیر معروف روایات ہیں' امام نسائی نے کہا اس میں کوئی مضا نقتہ نہیں اور ایک بار اس کو ''صدوق'' کہا ہے اور نسخہ کی روایت میں ضعیف ہے۔ ابن حبان نے اس کو نقات میں شار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بکڑت خطاکر تاہے اور دار قطنی نے اس کو صالح کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہا ہے۔ تاریخ مصرمیں ابن یونس نے اس کے متعلق کہا کہ اس کی احادیث میں منکر روایات ہیں۔ یہ ۱۲۰ھ میں فوت ہوا۔

عبد المطلب اور امام بیہ فتی: الغرض عبد المطلب م ۵۵۹ء دین جابلیت پر فوت ہوئے عبد المطلب اور ابوطالب کے بارے شیعہ کا اس کے برعکس اعتقاد ہے۔

دلاکل میں امام بیعتی نے ان جملہ احادیث کے بیان کے بعد کما ہے کہ آپ کے والدین اور دادا عالم آخرت میں دوزخی کیو نکر نہ ہوں گے کہ وہ بت پرست تھے اور اس دین پر فوت ہوئے اور عینی گادین اختیار نہیں کیا۔ ان کا کفرو شرک پر قائم رہنا نبی علیہ السلام کے نب میں معیوب اور رخنہ انداز نہیں کہ کفار کے نکل باہمی صحیح اور درست ہوئے تھے جب کہ غیر شرعی نہ ہوں کیونکہ جب وہ اپنی بیویوں کے ہمراہ مسلمان ہوتے تھے تو تجدید نکاح اور ان سے جدا ہونا ضروری امرنہ تھا' وباللہ التوفیق۔

ابن کثیر کی رائے : امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیم کے والدین اور داوا کے بارے روایات (کہ وہ دوزخی ہیں) اس روایت --- کہ اہل فترت اور دو نبوتوں کے در میانی عرصہ کے لوگ' بیج 'پاگل اور بسرے لوگوں کا امتحان قیامت کے روز ہو گا --- کے منانی اور معارض نہیں جیسا کہ ہم نے (۱۵/۱۵) وما کتنا معذبین حتی نبعث دسولا کے تحت تغییر میں مفصل بیان کیا ہے کہ بعض لوگ ان میں ہے اللہ تعالی کا فرمان تسلیم کر لیں گے اور بعض تسلیم نہ کریں گے 'چنانچہ بیہ فہ کور لوگ' من جملہ ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ تعالی کا فرمان قبول نہ کریں گے پس اس میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ' وللہ المحمد باقی رہی وہ روایت جو سمیلی نے بیان کی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس کی سند میں ابن ابی زناد تک دو راوی مجمول ہیں (کہ ابن ابی زناد 'عروہ ' عاکشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیم نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ ان کے والدین کو زندہ کیا اور آپ پر ایمان لائے) نمایت منکر ہے ' کو قدرت اللی کے دنظر ممکن ہے ' مگروہ صحیح بخاری کی روایت کے معارض اور مخالف ہے ' واللہ اعلم۔

ترجیحی سلوک اور وصیت: ابن اسحاق کتے ہیں کہ آمنہ کی وفات کے بعد 'رسول الله طاہیم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس سے 'عبد المطلب م ۵۵۹ء کے لئے کعبہ کے سامیہ میں قالین بچھایا جاتا اور سارے بیچ قالین کے گرداگرد بیٹھے تا آئلہ عبد المطلب تشریف لاتے اس قالین پر احرانا کوئی بچہ نہ بیٹھا تھا۔ رسول الله طاہیم (بہ عمر ۲ سال) تشریف لاتے تو اس پر براجمان ہو جاتے آپ کے پچاؤں میں سے کوئی آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب فرماتے بھوڑو' بھوڑو' بے صاحب قدر و منزلت ہے' پھران کو اپنے ہمراہ بھاکر پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے اور ان کی عادات و اطوار سے خوش ہوتے۔

امام واقدی نے چھ اساد سے بزرید ابن جبیر وغیرہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مظھیم اپنی والدہ ماجدہ کے زیر تربیت تھے' جب فوت ہو گئیں تو دادا عبدا لمطلب نے اپنے ذیر کفالت لے لیا اور ان سے اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ محبت و شفقت کرتے' بیٹھتے اٹھے' سوتے جاگے' ہر حال میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے اور اپنے خصوصی بستریر بٹھاتے' جب کوئی بستر سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر تا تو اسے منع کرتے ہوئے کہتے کہ وہ ایک فتصوصی بستریر بٹھاتے' جب کوئی بستر سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر تا تو اسے منع کرتے ہوئے کہتے کہ وہ ایک فتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حکومت کا بانی اور رکیس ہو گا۔ بنی مدلج کے بعض قیافہ شناسوں نے عبدالمطلب سے کہا' اس بیچے کی خوب مگرانی کرو' اس کا پیر' مقام ابراہیم میں کندہ قدم کے بالکل مشابہ ہے تو عبدالمطلب نے ابوطالب کو کہا' ان کی بات غور سے سنو! چنانچہ ابوطالب ان کی خوب حفاظت کرتے تھے۔

عبدالمطلب، ام ایمن رسول الله طابیع کی داید اور کھلایہ کو تاکید کرتے کہ بیچے کے حفاظت و نگرانی میں غفلت نہ کرو' میں نے آج ان کو ''سدرہ'' کے قریب بچوں کے ساتھ کھیلتے پایا ہے' آئندہ ایسا نہ ہو' کیونکہ اہل کتاب کتے ہیں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے' عبدالمطلب ان کے بغیر تنا کھانا نہ کھاتے تھے۔ عبدالمطلب نے بستر مرگ پر ابوطالب کو رسول الله طابیع کی حفاظت نگہداشت کی وصیت کی' پھر ۵۵۹ء میں عبدالمطلب فوت ہوئے اور حجون میں دفن کئے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول الله طابیع آٹھ سال کے عبدالمطلب فوت ہوئے اور حجون میں دفن کئے گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول الله طابیع آٹھ سال کے سے کہ دادا عبدالمطلب فوت ہوگیا' دادا نے قبل از وفات اپنی سب (۱) بیٹیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ مرفیہ کہیں چنانچہ ابن اسحاق نے ان کے اشعار اور مرشے سب بیان کئے ہیں یہ مرشے عبدالمطلب نے قبل از مرگ ان کی زبان سے سن' یہ سب سے اعلیٰ نوع کی نوحہ گری ہے۔ لیکن ابن ہشام کتے ہیں کہ فن شعرو شاعری سے آشنالوگ ان مرفیہ جات سے قطعاً واقف نہیں۔

سقابیہ: بقول ابن اسحاق عبد المعلب کی وفات کے بعد زمزم اور سقابیہ کا منصب عباس کے زیر اہتمام تھا جو ان کے سب سے جھوٹے بیٹے تھے اور یہ اہتمام اسلام تک ان کے زیر انتظام رہا اور رسول الله ماليلام نے بھی اس منصب پر ان کو قائم و برقرار رکھا۔

ابوطالب کے اہل و عیال جب تنا رسول اللہ طابیخ کے بغیرایک برتن میں کھانا کھاتے توشکم سرنہ ہوتے اور جب رسول اللہ طابیخ ہمراہ ہوتے تو سب شکم سرہو جاتے چنانچہ جب کھانے کا وقت ہو آتو ابوطالب کہتے رسول اللہ طابیخ کا انتظار کرو' رسول اللہ طابیخ آتے اور ساتھ کھانا کھاتے تو کھانا نج رہتا چنانچہ ابوطالب کتے آپ مبارک قدم ہیں' بقول ابن عباس بنچ صبح کو نیند سے بیدار ہوتے تو عموماً آتکھوں میں چیپڑ بھرے ہوئے ہوتے اور رسول اللہ طابیخ سرمیں تبل لگے ہوئے سرمیلی آتکھوں والے بیدار ہوتے۔ حسن بن عرف (ملی بن عابت طحہ بن عمرہ عباس بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب کے بیچ صبح کو بیدار ہوتے تھے آتکھوں میں گد ہوتی اور رسول اللہ طابیخ صاف شھرے ہوتے اور ابوطالب ایک ہی پلیٹ اور طشت میں سب بچوں کو کھانا دیے 'جی چینا جیٹی کرتے تو رسول اللہ طابیخ کھانے سے دست کش ہو جاتے' ان کے سب بچوں کو کھانا دیے ' بیچ چینا جیٹی کرتے تو رسول اللہ طابیخ کھانے سے دست کش ہو جاتے' ان کے سب بچوں کو کھانا دیے ' بیچ چینا جیٹی کرتے تو رسول اللہ طابیخ کھانے سے دست کش ہو جاتے' ان کے سب بیوں کو کھانا دیے ' بیچ چینا جیٹی کرتے تو رسول اللہ طابی کہ کہ کہ سب سے بڑا مفت میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت موکن

ساتھ مل کرنہ کھاتے۔ اس صورت حال کے مدنظروہ رسول الله ما پیلم کے لئے علیحدہ برتن میں کھانا ڈال دیجے۔

MY

قیافہ شناس : محمد بن اسحاق (یکی بن عبد بن عبداللہ بن زیر) عباد بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ لہب کے قبیلہ کا ایک قیافہ شناس قاوہ مکہ میں آیا تو قرایش لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ ان کو دیکھ کر اپنا قیافہ بتایا 'ابوطالب بھی رسول اللہ مطابع کو چند بچوں کے ہمراہ لایا تو اس نے رسول اللہ مطابع کو دیکھا پھر کسی اور بات میں مشغول ہو گیا جب سب سے فارغ ہو چکا تو اس نے کما ''وہ بچہ لاؤ'' ابوطالب کو جب اس کا اصرار اور خاص خیال معلوم ہوا تو ان کو چھپا دیا اور وہ بار بار کہ رہا تھاوہ بچہ لاؤ جس کو میں نے ابھی دیکھا تھا ' واللہ وہ عظیم الشان ہوگا۔

ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر اور بحیری سے ملاقات: ابن اسحاق کسے ہیں کہ ابوطالب ایک قافلہ میں بغرض تجارت شام روانہ ہوئے۔ جب سامان تیار کر لیا اور سفر کا عزم کر لیا تو رسول اللہ مالی کو بھی اشتیاق ہوا (جیسا کہ ان کا خیال ہے) ابوطالب پر بھی رقت طاری ہو گئی تو کما واللہ! میں ان کو ساتھ لے باؤں گا اور بھی ان سے جدا نہ ہوں گا۔ چنانچہ ان کو ساتھ لے لیا اور شام کے علاقہ بھریٰ میں فروکش ہوئے وہاں بحیریٰ راہب اپنے گرجا میں مقیم تھا۔ عیسائی علوم کا ماہر تھا۔ اس گرجا میں عمد قدیم سے ہی ایسا راہب رہا کر تا تھا جو جید عالم ہو اور پشت ور نیشت خاندانی عالم ہو۔ قبل ازیں لوگ بحیریٰ کے پاس اترتے تو وہ کوئی توجہ نہ دیتا اور ان کو قابل اختنا نہ سمجھتا۔ اس سال وہ وہاں اترے تو اس نے ان کے لئے کھانے کا انہمام کیا۔

ان کا خیال ہے کہ اس نے اپنے گرجا میں ویکھا کہ ایک قافلہ میں رسول اللہ ملطح موجود ہیں اور باول ان کا خیال ہے کہ اس نے اپنے گرجا میں ورخت کے بنیج آئے تو بادل درخت پر چھا گیا اور درخت کی شاخیس رسول اللہ ملطح پر لئک آئیں اور رسول اللہ طلح پر اس کے سابہ میں براجمان ہوئے 'جب بحیری نے یہ منظر دیکھا تو گرجا سے انزا اور کھانا تیار کرنے کا انظام کیا اور ان کو دعوت نامہ بھیجا' اے معشر قریش! میں نے آپ کے لئے کھانے کا اہتمام کیا ہے 'میں چاہتا ہوں کہ سب رفقائے قافلہ چھوٹے بڑے 'آقا اور غلام اس دعوت میں شامل ہوں۔ اس میں غیر متوقع دلچیں کے پیش نظر کسی نے کہا' واللہ! جناب بحیری! آج تو کوئی خاص بات ہے' قبل ازیں ہم آپ کے ہاں فروکش ہوتے تھے تو آپ توجہ نہ کیا کرتے تھے' لیکن آج کیا خاص بات ہے؟ تو بحیریٰ نے کہا تم درست کہتے ہو' ایسا ہی تھا' لیکن بسرحال تم لوگ مہمان ہو میری خواہش خاص بات ہے؟ تو بحیریٰ نے کہا تم درست کہتے ہو' ایسا ہی تھا' لیکن بسرحال تم لوگ مہمان ہو میری خواہش خاص بات ہے کہ میں آپ کی مہمانی کروں اور آپ تناول فرمائیں۔ چنانچہ وہ سب دعوت میں چلے آئے اور رسول اللہ علی میں آپ کی مہمانی کروں اور آپ تناول فرمائیں۔ چنانچہ وہ سب دعوت میں چلے آئے اور رسول اللہ علی میں اور بحین کی وجہ سے ڈیرے میں سابہ تلے بیٹھے رہے۔

جب ان مهمانوں کو بحیریٰ نے دیکھا تو وہ صفات اور خصوصی علامات کا حامل شخص ان میں نہ پایا تو اس نے کہا کہ اس کے کہا تو اس نے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا گئے کہا ہے کہا گئے کہا گئے کہ ایسا نہ کرو' اس کو بھی شریک کرو۔ پھر ایک قریش نے بھی کہا لات اور کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عزیٰ کی قتم! محمہ بن عبداللہ کا کھانا میں شرکت نہ کرنا ہمارے لئے قابل ملامت ہے 'چنانچہ آپ تشریف لائے اور ان کو بڑے اہتمام سے بھیایا۔ بحیریٰ نے آپ کو دیکھا تو وہ غور سے توجہ کرنے لگا اور آپ کے جہم اطهر کے اعضاء کو غائر نظر سے دیکھنے لگا اور وہ آپ کی صفات سے قبل ازیں آگاہ تھا۔ لوگ جب کھانا تناول فرما چکے اور ادھر ادھر چلنے پھرنے لگے تو بحیریٰ نے آپ کو مخاطب کر کے کما یا غلام! میں آپ کو لات و عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا درست جواب دیں۔ بحیریٰ نے لات و عزیٰ کا نام اس لئے ذکر کیا کہ وہ آپس میں ان کے نام کی قتم کھاتے تھے۔

حاضرین وعوت کے مطابق رسول اللہ طلیمیم نے فرمایا کہ لات اور عزیٰ کے واسط سے جھے سوال نہ کو،
واللہ! میں ان کو نمایت برا سمجھتا ہوں' تو بحیریٰ نے اللہ کا واسطہ دے کر کما کہ آپ میرے سوال کا جواب
ارشاد فرمائیں تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا جو دریافت کرنا چاہتے ہو پوچھو' چنانچہ اس نے آپ سے نیند دغیرہ
کے احوال دریافت کئے اور آپ نے جوابات دیے اور یہ بحیریٰ کی معلومات کے مطابق سے 'پھراس نے آپ
کی پشت مبارک دیمی تو دونوں کندھوں کے درمیان خاتم نبوت کو اپنی معلومات کے مین موافق موجود پایا
جب وہ اس شاخت سے فارغ ہو گیا تو ابوطالب سے پوچھا' اس بچ کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے کما
میرا بیٹا ہے' تو اس نے کما وہ تیرا بیٹا نہیں' ان صفات کے حامل بچ کا باپ زندہ نہ ہونا چاہئے' پھر ابوطالب
نے کما وہ میرا بھیجا ہے' تو اس نے پوچھا باپ کو کیا سانحہ پیش آیا تو ابوطالب نے بتایا وہ شکم مادر میں تھا کہ اس
کا والد فوت ہو گیا تو راہب نے تھدین کرتے ہوئے کما اس کو اپنے علاقے میں واپس لے جاؤ' جمھے ان کے
خلاف یہود سے خطرہ محسوس ہو تا ہے' واللہ! اگر وہ میری طرح آگاہ ہو جائیں تو آپ کے قتل کے در پے ہو
جائیں۔ آپ کے اس بھیج کا عجب اور عظیم شان ہو گا۔ ان کو فوراً لے جاؤ' چنانچہ ابوطالب کاروبار تجارت

ابن اسحاق کہتے ہیں لوگوں کے مطابق زریر ' ثمام اور در سیما یہودی بھی آپ سے اس سفر میں اس طرح آگاہ ہوئے تھے جس طرح بحیریٰ راہب ' پھر انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو بحیریٰ نے ان کو باز رکھا تو ان کو اللہ کا حکم سنایا اور آسانی کتاب میں جو آپ کی صفات فہ کور ہیں وہ بتا ہیں۔ بایں ہمہ انہوں نے آپ کے خلاف پھر منصوبہ بنایا اور کامیاب نہ ہو سکے تو بادل نخواستہ بحیریٰ کی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے آپ کے قتل سے باز رہے اور واپس لوٹ آئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ابوطالب نے اس سانحہ کے بارے تین قصیدے کے ' ابن اسحاق سے یہ بلا سند منقول ہے۔ اس کے موافق ایک مرفوع سند روایت بھی مروی ہے۔

حافظ ابو بکر خرا کلی (عباس بن محمد داری ٔ ضرار ابو نوح ٔ یونس ٔ ابو اسحاق ٔ ابو بکر بن ابی موی ٰ) ابو موی ٔ سے بیان کرتے ہیں کہ ابوطالب قرایش کے ایک قافلہ میں بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے ' رسول الله طامیح بھی آپ کے ہمراہ تھے جب بحیری راہب کے قریب پہنچے تو دہاں فروکش ہوئے اور اپنے کبادے اونٹوں سے ایار دیے ' اسی وفت راہب آیا (اور وہ قبل ازیں ان کے پاس آیا تھانہ ان کی طرف توجہ دیتا تھا) اور ان کے ورمیان گلس کر چلنے لگا' یہاں تک کہ اس نے آکر رسول اللہ طابیح کا ہاتھ کیڑ کر کہا' "یہ سید عالم ہیں" اور بہتی میں ہے' یہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں۔ اللہ نے اس کو رحمت عالم بناکر بھیجا ہے۔ رؤسائے قریش سے پوچھا' یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا' راہب نے کہا جس وقت تم عقبہ سے چلے ہو' ہر شجراور ججر' ہر پیڑ اور بہاڑ سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ درخت اور پھر سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور میں ان کو مرنبوت سے بھی بہجانتا ہوں جو آپ کے مونڈھے کی ہڈی کے نیجے ہے۔ پھروہ واپس آیا اور ان کے لئے کھانا تیار کرنے لگا۔ جس وقت وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو آپ اونٹول کو چرا رہے تھے تو پادری نے کہا ان کو بلا کو بنائی آپ وہاں سے روانہ ہوئے تو آیک بادل آپ کے سرپر سایہ قلن تھا۔ جب آپ قریب بہنچ تو اس نے کہا ان کی طرف دیکھو ان پر بادل سایہ افکن ہے' جب آپ بالکل مجلس کے قریب میں پہنچ گئے تو لوگ درخت کا سایہ میں بیٹے گئے تر بادل سایہ افکن ہے' جب آپ بالکل مجلس کے قریب میں بہنچ گئے تو لوگ درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا یہ و کھے کر پادری نے کہا درخت کے سایہ میں بیٹے گئے تھو' جب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا یہ و کھے کر پادری نے کہا درخت کے سایہ میں بیٹے گئے تھو' جب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا یہ و کھے کر پادری نے کہا درخت کے سایہ میں بیٹے گئے آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا یہ و کھے کھو کر بیٹ سے بیٹے کو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا یہ و کھے کہا ہوں کی طرف مرک گیا ہے۔

وہ راہب ان کے پاس کھڑا ہوا ان کو اللہ کا واسط دے کر کمہ رہا تھا کہ ان کو روم نہ لیے جائیں کہ رومیوں نے ان کو و کھے لیا تو وہ آپ کو صفات و علامات کی وجہ سے پہچان جائیں گے۔ اس نے مڑکر و یکھا تو سات رومی چلے آ رہے ہیں ان کا استقبال کرتے ہوئے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ یہ نبی اس ماہ میں ظاہر ہونے والاہے۔ پس کوئی راستہ ایسا نہیں جمال چند آومی نہ بیجیج گئے ہوں اور ہمیں اس کی خبر آپ کے اس راستہ میں ملی ہے؟ تو اس نے پوچھا، ہمیں تو بس اس کا پتہ آپ کے راستہ میں بتایا گیا ہے تو اس نے کما اچھا تو یہ بتاؤ اللہ تعالی نے کی امر کا اراوہ کیا ہو تو کیا کوئی اس کو روک سکتا ہے۔ انہوں نے کما بالکل نہیں 'پھر انہوں نے آپ کی بیعت کرلی اور آپ کے ساتھ وہاں مقیم رہے۔ راہب نے پوچھا تہمیں خدا کی قیم! یہ بتاؤ کہ اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے بتایا ابوطالب ہے ' راہب ان کو اللہ کا واسط دے کر کہتا رہا کہ انہیں واپس لیے جاؤ' بالاخر ابوطالب نے آپ کو روٹی اور تیل کو مد واپس بھیج دیا اور آپ کے ہمراہ ابو بحرصدیق نے بلال کو روانہ کیا اور راہب نے آپ کو روٹی اور تیل کا زاد راہ دیا۔

قراد ابو نوح اور تبصرہ: اس طرح ترزی نے بذرید ابو العباس فضل بن سل اعرج قراد ابی نوح سے یہ روایت بیان کی ہے، حاکم ، بیہ قی اور ابن عساکر نے بہ سند ابو العباس محمد بن یعقوب اصم عباس بن محمد دوری سے یہ بیان کی ہے، اس طرح متعدد حفاظ نے یہ روایت بہ سند ابو نوح عبدالرحمان بن غزوان خزاعی (خزاعہ کے غلام) ضبی عرف قراد بغدادی بیان کی ہے اور یہ ان ثقہ لوگوں میں شار ہیں جن سے بخاری نے روایت بیان کی ہے اور ویگر ائر مد حفاظ نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ میرے علم میں کسی نے ان پر جرح نہیں کی بیان کی ہے اور ویگر ائر مدیث میں غرابت اور مجوبہ بن ہے۔ بعول امام ترذی یہ حدیث حسن غریب ہے اور مرف اس سے مروی ہے، عباس دوری کہتے ہیں کہ قراد ابی نوح کے علاوہ اس حدیث کو دنیا میں کوئی بھی شمیں بیان کرتا۔ قراد ابو نوح سے امام احمد اور یکی بن مصیف نے محض اس حدیث کی غرابت اور منفرد ہونے نہیں بیان کرتا۔ قراد ابو نوح سے امام احمد اور یکیٰ بن مصیف نے محض اس حدیث کی غرابت اور منفرد ہونے نہیں بیان کرتا۔ قراد ابو نوح سے امام احمد اور یکیٰ بن مصیف نے محض اس حدیث کی غرابت اور منفرد ہونے میں بیان کرتا۔ قراد ابو نوح سے امام احمد اور یکیٰ بن مصیف نے محض اس حدیث کی غرابت اور منفرد ہونے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی بنا پر ساعت کی' میہ بیان بیہ ہی اور ابن عساکر کا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں' اس روایت میں بعض با

امام ابن کثیر فرماتے ہیں' اس روایت میں بعض باتیں عجیب اور غریب ہیں۔ یہ روایت مرسلات صحابہ میں سے ہے کیونکہ ابو مویٰ اشعریٰ ےھ میں فتح خیبر کے وقت مدینہ میں تشریف لائے اور ابن اسحاق کا ان کو مکہ سے حبشہ کی طرف جرت کرنے والوں کی فہرست میں شار کرنا ناقابل النفات ہے۔ یہ روایت بسرحال مرسل ہے۔ اس قصہ کے وقت رسول الله ما علام کی عمر مبارک ۱۲ سال تھی۔ ممکن ہے ابو موسیٰ اشعریٰ نے بیہ رسول الله مالیم سے اخذ کیا اور بیان کرویا یا کسی عمر رسیدہ صحابی سے سنا ہویا یہ واقعہ مشہور و معروف ہو۔ استفاضہ اور شہرت کی بنا پر اس کو نقل کر دیا ہو۔ بادل کا تذکرہ اس سے صبح روایت میں موجوو نہیں۔ "ابو بكر نے بلال کو آپ کے ساتھ کرویا تھا" رسول اللہ طہیم کی عمر مبارک ۱۲ سال تھی تو ابو بکراس وقت 9 یا ۱۰ سال کے ہوں گے اور بلال اس سے بھی کم تر 'بایں وصف ابو براور بلال کاوہاں موجود ہونا کیسے ممکن ہے۔ بنا بریں حدیث ترندی کاید فقرہ غریب اور بدابت "غلط ہے۔ الاید که رسول الله الليط كى عمراس سے زيادہ مويايد كه بيه سفر بعد ازيں پيش آيا ہو۔ يا "رسول الله مطابيع كى عمراس وقت بارہ سال ہو" كا فقرہ غلط اور غير محفوظ ہو' واقدی نے بھی بارہ کا تذکرہ کیا ہے (علاوہ ازیں) امام سمیلی نے تو کسی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ کی عمر **مبارک اس وفت نو سال تقی 'والله اعلم- واقدی (محرین صالح 'عبدالله بن جعفراور ابراہیم بن اساعیل بن ابی حبیب )** واؤو بن حصین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کو بارہ سال کی عمر میں ابوطالب اپنے ہمراہ شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ میں لے گئے اور بحیریٰ راہب کے پاس پراؤ ڈالا اور اس نے ابوطالب کو خفیہ اور البطور راز بتایا اور مشورہ دیا کہ ان کی حفاظت و نگهداشت کرو' چنانچیہ ان کو ابوطالب اپنے ہمراہ مکہ واپس لے 21

کی حفاظت و گلمداشت میں تھے۔ جابلی امور اور معیوب عادت سے ان کو باری تعالیٰ محفوظ رکھتے تھے کہ ان کو دنیا کی امامت و پیشوائی کے فرائض انجام دینے تھے۔ آپ بالغ اور جوان ہوئے تو قوم کے سب افراد سے مروت و انسانیت کے لحاظ سے افضل تھے۔ سب سے خوش اخلاق تھے، میل ملاپ میں سب سے خوش گوار تھے، باہمی گفتگو اور آواب محفل سے سب سے زیادہ آراستہ تھے، سب سے اچھے تحل مزاج اور اعلیٰ امانت وار تھے، سب سے بمتراور راست بازتھے، فخش کلای اور بدزبانی سے کوسوں دور تھے، کسی کو پھٹکار اور ملامت

ابوطالب کے زیر کفالت : ابوطالب کی زیر کفالت و تربیت رسول الله طابیم جوان موے۔ الله تعالی

محمد بن سعد (خالد بن معدان معتمر بن طیمان طیمان) ابی مجلزے بیان کرتے ہیں کہ عبدا کمطلب یا ابوطالب کے شک خالد بن معدان کو ہے عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ طابیم پر بہت مهران تھ سفر و معزیمیں ان کو اپنے ہمراہ رکھتے تھ چنانچہ آپ ایک دفعہ شام کی طرف بغرض تجارت روانہ ہوئے تو آپ

ایک پڑاؤ میں فروکش ہوئے تو آپ کے پاس ایک راہب آیا اور اس نے کما' تہمارے قافلہ میں ایک نیک مرد ہے۔ پھر اس نے پوچھا ان کا والد کمال ہے؟ تو ابوطالب نے کما میں ان کا ولی اور سرپرست ہوں' تو اس نے کما ان کی حفاظت کرو اور ان کو شام مت لے جاؤ' کیونکہ یمود حاسد قوم ہے اور مجھے ان کے بارے یمود سے خطرہ لاحق ہے۔ یہ میں نہیں کمہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ چنانچہ رسول اللہ طہوم کو واپس کر دیا اور راہب نے کما اللی! میں محمد کو تیری حفاظت و امانت کے سپرد کرتا ہوں' پھروہ فوت ہو گیا۔

بحيرا: سهيلي نے سيرز مرى سے نقل كيا ہے كہ بحيرا يهودى عالم تھا' امام ابن كثير فرماتے ہيں كہ قصہ راہب كى تفصيل سے معلوم ہو تا ہے كہ وہ راہب عيسائى تھا اور مورخ مسعودى كابيان ہے كہ وہ قبيلہ عبدالقيس سے تفااس كا نام جرجيس ہے۔ "معارف" از ابن قتيبه ميں ہے كہ قبل از اسلام جابلى دور ميں پردہ غيب سے كى ہاتف سے بيہ ساگيا كہ روئے زمين ميں بهترين تين اشخاص ہيں' بحيرى راہب' دنياب بن براء شنى اور تيسرا منتظر ہے يعنى رسول الله مالي الله مالي ميل

بقول ابن متیبه و ناب اور اس کے لاکے کی قبر پر ابر رحت کی بوندا باندی ہوتی رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی نشوونما' تربیت و پرورش' حفاظت و نگاہ داشت عمد بتیمی میں باو قار مقام دینا اور فقر کو غنامیں بدل دینا

محر بن اسحاق کتے ہیں رسول اللہ طاعی ایسے حالات و اطوار میں عالم شباب میں پنچ کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و صیانت میں سے اور جابلی دور کی غلط عادات سے محفوظ و مامون تھے 'کیونکہ آپ کو دنیا کی امامت اور رسالت کے فرائض سرانجام دینا تھے' چنانچہ آپ رجولیت اور مردا گل کے عمد میں پنچ تو قوم سے مروت و انسانیت میں افضل اعلیٰ تھے' خوش اخلاق تھے' حسب و شرافت میں برتر اور بہتر تھے۔ میل ملاپ اور آداب محفل سے سب سے زیادہ آراستہ تھے' سب سے زیادہ تحل مزاج تھے' نمایت راست باز تھے سب سے اعلیٰ امین تھے' فخش اور بداخلاقی سے نفور اور دور تھے' آپ ہمہ صفت موصوف تھے کہ آپ کا نام قوم میں دامین "معروف تھا کیونکہ آپ تمام ستودہ صفات اور عمرہ خصال کے حامل تھے۔

عربانی : بقول ابن اسحاق رسول الله طهیظ نے بجین اور کم سی کا ایک واقعہ سایا کہ الله تعالی نے آپ کو محفوظ و مامون رکھا کہ ہم چند قریش بچے کی کھیل کے سلسلہ میں پھراٹھا رہے تھ 'سب نے تہ بند کھول رکھے تھے اسے کندھے پر رکھ کر پھراٹھا رہے تھ اور میں بھی اسی طرح برہنہ ان کے ساتھ کھیل میں مشغول تھا کہ مجھے کسی نے مبلی سے چیت لگا کر کھا (شد علیک اذاری) تھ باندھو چنانچہ میں نے تھ باندھ لی اور پھر کندھے پر پھراٹھانے لگا ان میں صرف میں ہی تھ بوش تھا۔ یہ قصہ بخاری شریف کے "باب بنیان ا لکعبہ" کے تحت درج حدیث کے بالکل مشابہہ ہے۔ آگر میہ قصہ وہ نہیں ہے تو یہ اس کے لئے بطور تمہید دیباچہ ہوگا واللہ اعلم۔

عبدالرزاق (ابن جرتج عرد بن دینار) جابر بن عبدالله سے مروی ہے کہ جب کعبہ کی قریش نے مرمت کی تو رسول الله طابیم اور عباس وونوں چھر اٹھا کر لا رہے تھ عباس نے رسول الله طابیم کو کما کہ اپنا نہ بند کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کندھے پر ڈال لو' پھرکی رگڑ ہے محفوظ رکھے گا' چنانچہ آپ نے ایسا کیا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر مگر پڑے اور آئھیں آسان کو لگ گئیں پھر ہوش آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا میراتہ بند دو پھر آپ نے تہ بند باندھ لیا۔ سمجیمین میں بیہ روایت عبدالرزاق کے علاوہ روح بن عباوہ' زکریا بن ابی اسحاق' عمرو بن دینار' جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے۔

حافظ بیمتی (ابوعبداللہ الحافظ 'ابو سعید بن ابی عمرو' ابو العباس محمہ بن یعقوب 'محمہ بن اسحاق صافانی 'محمہ بن بکیہ حتری 'عبر الرامان بن عبداللہ دہشتگی 'عمرو بن ابی قیس ' ماک ' عکر سہ ' ابن عباس عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جب قریش نے کعبہ کی مرمت کی تو وہ پھراٹھا اٹھا کرلا رہے تھے ' عباس سے بین کہ قریش نے وو دو آدمیوں کی فولی بنا دی تھی ' مرد پھراٹھا تے تھے ' عور تیں چونا اور گارا۔ میں اور میرا بھیجا محمہ دونوں کندھوں پر پھراٹھا رہے تھے ' ہمارے تھے ' ہمارے تہ بند پھروں کے نیچ کندھوں پر رکھے ہوئے تھے ' جب لوگوں میں آئے ' تہ بند بہن لیے ' ای فوران میں بیچھے چل رہا تھا اور محمد آگے تھے ' آپ منہ کے بل گر پڑے ' میں اپنا پھر پھینک کر رسول اللہ سالھیلم فوران میں بیچھے چل رہا تھا اور محمد آگے تھے ' آپ منہ کے بل گر پڑے ' میں اپنا پھر پھینک کر رسول اللہ سالھیلم کی طرف دوڑا۔ ( آیا تو دیکھا ) آپ آسمان کو تک رہے ہیں ' میں نے پوچھا کیا بات ہے تو آپ نے کھڑے ہو گر اپنا تہ بند بہن لیا اور فرمایا (انی نہیت ان احمدی عربانا) مجھے برہنہ ہو کر چلنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ معمل کراپنا تہ بند بہن لیا اور فرمایا (انی نہیت ان احمدی عربانا) مجھے برہنہ ہو کر چلنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ عمباس ' کہتے ہیں کہ میں آپ کے اس مقولے کو لوگوں سے چھپا تا تھا' مبادا وہ آپ کو دیوانہ کہیں۔

الله علال المعلق الله المعلق المعلق

یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ البتہ یہ حفرت علیؓ سے بھی ساع کی صراحت کے بغیر مروی ہے بدین مورت سے بدین مورت سے بدین مورت سے فقرہ --- حتی اکر منی اللّٰہ عزوجل بنبوتہ --- متم اور کس راوی کا ہے جا اضافہ ہوگا' واللّٰہ علیہ۔

شیخ این اسحاق : محمہ بن اسحاق کے شیخ --- محمہ بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ --- کو ابن حبان نے لقات میں شار کیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ صیح بخاری کے راویوں میں ہے ہیں اور ہمارے استاذ حافظ مری (م ۲۸۲ھ) نے اپنی کتاب تمذیب میں کما ہے میں اس ہے واقف شمیں ہوں' واللہ اعلم حافظ بہتی (ابوعبداللہ الخافظ ابو العباس محمہ بن يعقوب' حن بن علی بن عفان عامری' ابو اساس محمہ بن عرو' ابوسلہ اور یکیٰ بن عبدالر تمان بن عاطب' اساس بن زید) زید بن حارث سے بیان کرتے ہیں کہ اساف اور ناکلہ آنے کے بت سے مشرک جب طواف کرتے تو ان کو ہاتھ سے چھوٹے تھے' رسول اللہ طبیع کے ہمراہ میں نے بھی طواف کیا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی چھولیا تو رسول اللہ طبیع نے فرمایا (الا تمسه) اسے مت چھو' زید بن حارث کہتے ہیں ہم طواف ہی کر رہے تھے کہ میں نے دل میں کما چھوٹا ہوں کہ دیکھوں کیا ہوٹا بن عمرو کے شاگر و ابو اسامہ کے علاوہ کی اور نے بیان کیا ہے کہ زید نے کما' اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر قرآن ا آرا کہ آپ کے کہی بت کو چھوا نہیں' یمان تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر قرآن ا آرا کہ آپ نے نبری بیت کو چھوا نہیں' یمان ہو چکا ہے کہ جب بجری نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر قرآن ا آرا کہ آپ نے قرمایا جمھے ان کا واسطہ دے کرنہ پوچھ واللہ میں ان کو نمایت برا سمجھتا ہوں۔

حدیث بیہ فی کی توجیہ: باقی رہی حدیث جو حافظ بیہ فی نے (ابو سعد مالین) ابو احمہ بن عدی الحافظ ابرائیم بن اسباط عثان بن الی شیبہ جریر سفیان قوری محمد بن عبداللہ بن محمہ بن عقیل) جابر بن عبداللہ شیر بیٹ بیان کی ہے کہ نی علیہ السلام مشرکین کے ہمراہ ان کے مشاہ اور مزاروں میں جایا کرتے تھے پیانچہ آپ نے بیجھے سے آواز سی کہ ایک فرشتہ نے دو سرے کو کہا چلو ہم رسول اللہ طبیع کی پشت میں کھڑے ہوں 'تو اس نے کہا' ہم ان کے بیجھے کیسے کھڑے ہوں ؟ وہ تو بتوں کو چھو رہے ہیں 'راوی کہتا ہے بعد ازیں آپ مشرکوں کے ہمراہ مشاہد میں شامل نہیں ہوئے۔ اس حدیث کو اکثر ائمہ نے منکر کہا ہے اور عثمان بن ابی شیہ پر گرفت کی ہے یمال تک شامل نہیں ہوئے۔ اس حدیث کو اکثر ائمہ نے منکر کہا ہے اور عثمان بن ابی شیہ پر گرفت کی ہے یمال تک کہ امام احمد نے ان کے بارے کہا ہے کہ آپ بتوں کو چھونے والوں کے ساتھ تھے۔ یعنی خود نہیں چھوا اور یہ کسی محدث سے یہ معنی بیان کیا ہے کہ آپ بتوں کو چھونے والوں کے ساتھ تھے۔ یعنی خود نہیں چھوا اور یہ قبل از بعثت کا واقعہ ہے 'واللہ اعلم۔ نیز حدیث زید بن حاریہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ مشرکین کے مشاہد قبل از بعثت کا واقعہ ہے 'واللہ اعلم۔ نیز حدیث زید بن حاریہ میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ مشرکین کے مشاہد اور خانقاہوں سے الگ رہے 'واللہ نک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔

 السلام کے باتی ماندہ دین پر قائم تھے اور بھی شرک میں ملوث نہیں ہوئے۔ صلوات الله وسلام علیه دائما

امام ابن کیر فرماتے ہیں اس قول ہے یہ بھی عیاں ہو تا ہے کہ آپ کا عرفات میں قیام بھی قبل از بعثت محض توفیق اللی کی وجہ سے تھا۔ یہ مفہوم امام احمد نے یعقوب از ابن اسحاق بیان کیا ہے' الفاظ حدیث ملاحظہ ہول (راءیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از ینزل علیه والله لواقف علی بعیر له مع المناس بعرفات حتی یرفع معهم توفیقا من الله امام احمد (مفیان عمون محمد بن جبیر بن مضم) جبیر سے بیان کرتے ہیں کہ عرف میں میرا اونٹ گم گیا' میں اس کی تلاش میں تھا کہ میں نے رسول الله مالی کم عرفات میں دوران جج موجود دکھ کر کما یہ تو قریش ہیں' جو عرفات میں قیام نہیں کرتے' یہاں ان کا قیام کیو کر ہے؟ یہ روایت متفق علیہ ہے۔

نی علیہ السلام کی حرب فجار میں شرکت: ابن اسحال کتے ہیں حرب فجار کے وقت رسول اللہ طاہیم کی عربیں سال تھی، حرب فجار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قریش و کنانہ اور قیس عیلان نے محربات کا ار تکاب کرکے فاجرانہ کارروائی کی تھی۔ قریش کا قائد "ابوسفیان کا والد" حرب بن امیہ بن عبد سٹس تھا، پہلے پہل قیس عیلان غالب تھے پھر قریش غالب آئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم کی عمرچودہ یا پندرہ سال تھی جیسا کہ ابوعبیدہ نحوی، ابو عمرو بن علاء سے بیان کرتے ہیں کہ قریش اور ان کے حلیف کنانہ اور قیس عیلان کے درمیان جنگ و جدال ہوا اور لڑائی کا سبب یہ تھا کہ عروہ رحال بن عتب بن جعفر بن کلاب بن ربعیہ بن عامر بن صفحہ بن معاویہ بن بحر بن ہوازن نے نعمان بن منذر کے تجارتی قافلہ کو پناہ دی تو براض بن قیس کیے از کنانہ نے اے کہا کیا تو کنانہ کے برظاف ان کو پناہ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کنانہ کیا ساری مخلوق کے خلاف کو پناہ دی سال کی خفلت کا منتظر تھا یہاں تک کہ وہ عالیہ مقام کے "تیمن ذی طلال" میں تھا کہ براض نے موقعہ یا کر عروہ رحال کو "شہر حرام" میں قتل کر ڈالا ای وہ سے اس لڑائی کانام "فجار" ہوا براض نے موقعہ یا کر عروہ رحال کو "شہر حرام" میں قتل کر ڈالا ای وہ سے اس لڑائی کانام "فجار" ہوا براض نے موقعہ یا کر عروہ رحال کو "شہر حرام" میں قتل کر ڈالا ای وہ سے اس لڑائی کانام "فجار" ہوا براض نے کہا۔

وداھی۔ تھ۔ النہ اس قبلہ وارضعہ النہ الضروع مدمت بھا بندی بکسر ضلوعہ مدمت بھا بیدوت بندی کالاب وارضعہ النہ والضروع مدمت بھا بیدوت بندی صالال کفی فحسر یمید کا جذع الصویہ (بمت ی آفات نے مجھ سے قبل لوگول کو رنجیدہ اور فکر مند رکھا ہے' اے بنی بحرا میں نے ان کے لئے اپنی پیلیوں کو مفبوط کر لیا ہے۔ میں نے اس کے باعث بنی کلاب کے مکانات کو ممار کر دیا ہے میں نے موالی کو دود هیل او نمنی کا دودھ بلا دیا ہے۔ میں نے ذی طلال میں اس کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا وہ کھجور کے تنے کی طرح ہا ہوا گر پڑا) کا دودھ بلا دیا ہے۔ میں نے ذی طلال میں اس کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا وہ کھجور کے تنے کی طرح ہا ہوا گر پڑا)

وابلغ - إن عرضت بنى كلاب وعمامر واخضوب لهما مسوالى وابلغ - إن عرضت بنى لممير واحموال القتيمل بنسى همالان

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سان الو افسد الرحسال أمسى مقيما عسد تيمس ذى طسلال (اگر توعوض مين جائے تو بن كلب اور عامر كو پيغام دے دو اور مصائب كے بھى دوست ہوتے ہيں۔ تو بن نميراور مقتول كے نضيال بن حلال كو پيغام پنچا دے۔ كه وقد لے جانے والا رحال تمن ذى طلال كے پاس مدفون اور زمين بوس ہے)

بقول این ہشام ، قریش کو معلوم ہو گیا کہ براض نے عردہ رحال کو قتل کر ڈالا ہے اور وہ عکاظ میلہ میں تھاجو کیم ذی قعد سے بیس ذی قعد تک جاری رہتا ہے۔ چنانچہ قریشی وہاں سے چلے آئے اور ہوازن لا علم تھے بعد میں ان کو بھی اس قتل کا علم ہو گیا تو وہ ان کے تعاقب میں آئے اور حرم میں داخل ہونے سے قبل ہی ان کو پالیا ، رات گئے تک لڑائی جاری رہی ' پھروہ حرم میں داخل ہو گئے تو ہوازن لڑائی سے دست کش ہو گئے بعد ازیں کئی روز تک جنگ جاری رہی ' پوری قوم ایک دو سرے کا تعاون کر رہی تھی ' قریش کے ہر قبیلے گار میں بھی جدا کا سید سلار اور علم بردار الگ الگ تھا اور کنانہ کا رئیس ان کا اپنا فرد تھا اور رسول اللہ مطابع بھی بعض ایام میں لڑائی میں شامل ہوئے ' آپ کے چھاؤں نے ان کو اپنے ہمراہ شامل کرلیا تھا اور رسول اللہ مطابع بھی بعض ایام میں لڑائی میں شامل ہوئے ' آپ کے چھاؤں نے ان کو اپنے ہمراہ شامل کرلیا تھا اور رسول اللہ مطابع کا فرمان ہے کہ میں اپنے چھاؤں کو دشمن کے چھیکے ہوئے تیر اٹھا تھا کروے رہا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں حرب فجار کا قصہ نہایت طویل ہے۔ اس کو بالاستیعاب بیان کرنے سے صرف سیرت رسول میں خلل اندازی مانع ہے۔ سیلی کہتے ہیں کہ فجار بروزن قبال بہ کسرہ فاہے ' مسعودی مورخ کا بیان ہے کہ عرب میں حرب فجار کے نام سے چار لڑائیاں ہو کمیں۔ یہ براض والی حرب فجار آخری لڑائی ہے۔ چار روز جاری رہی ہوم شمعہ ' ہوم عبلاء ' یہ دونوں لڑائیاں عکاظ کے قریب ہوئیں۔ ہوم مشرب ' یہ سب سے سے سے سال کو اس میں رسول اللہ مالی ہے شرکت فرمائی اور اس جنگ میں قریش اور بنی کنانہ کے رئیسوں حرب بن امیہ اور سفیان نے خود کو باندھ لیا تھا کہ بھاگ نہ سکیں ' اس روز قیس شکست کھا گئے ' ماسوائے بنی نضو کے چند افراد کے۔

عتب کا کارنامہ: بعد ازاں آئندہ سال عکاظ کے میلے پر لڑائی کرنے کا وعدہ ہوا' حسب وعدہ لڑائی کے لئے تیار تھے کہ عتب بن ربعہ نے اپنے شتر پر سوار ہو کر اعلان کیا اے معشر مفزا کیول جنگ و جدال پر آمادہ ہو؟ تو ہوازن نے ہما ہم ہوازن نے ہما ہم ہوازن نے ہما ہم ہمارے مقتولوں کی دیت ادا کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اپنے آدمیوں کو طرح اور کیے؟ تو عتب نے کہا ہم تممارے مقتولوں کی دیت ادا کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اپنے آدمیوں کو گروی رکھتے ہیں اور ہم اپنی دیتوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہوازن نے کہا' اس بات کا کون کفیل اور ضامن ہوں' انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں عتب بن ربعہ ہول' چنانچہ ان شرائط پر صلح ہو گئی اور عتب نے جن چالیس افراد کو بطور ربمن بھیجا تھا ان میں کیم بن حزام بھی شامل تھا۔ جب ہوازن نے ان لوگوں کو اپنے قضہ میں دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی دیتیں اور خون بمامعاف کر دیئے اور لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ مورخ اموی نے حرب فجار کو نمایت مفصل اور بالاستعاب بیان کیا ہے' اثر م

لینی مغیرہ بن علی' ابو عبیدہ معمر بن مثنی سے۔

حلف فضول: حافظ بہقی (ابو سعد مالین) ابو احمد بن عدی الحافظ کی بن علی خفاق ابو عبدالر عمان ازدی اساعیل بن علیه عبدالر عمان بن اسحاق زہری محمد بن جبیو بن خعم ) جبیو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیم نے فرمایا کہ میں "مطیبین" کے حلف میں اپنے چھاؤں کے ہمراہ حاضر تھا اگر مجھے اس کے عوض سرخ اون بھی ملیں تو میں اس کو تو ٹرنا پیند نہیں کرتا۔ یہ روایت عبدالر عمان بن اسحاق سے اساعیل بن علیه کے علاوہ بشر بن مفضل بھی بیان کرتا ہے۔ ابو نصر بن قادہ 'ابو عمرو بن مطر' ابو بکر بن احمد بن داؤد سمنانی' معلی بن مهدی' ابو عوانہ 'عمر بن ابی سلمہ' ابو سلمہ' ابو ہریوہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیم نے فرمایا میں حلف مطیبین کے علاوہ قرایش کے کسی معاہدہ میں معاہدہ کے مقابلہ میں مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیئے جائیں تو پھر بھی میں اس کو نہ تو ٹروں۔

مطیبیون: ہاشم 'امیہ 'زہرہ اور مخزوم قبائل کو کہتے ہیں۔ امام بہوتی کہتے ہیں یہ تفیرو تشریح حدیث میں اس طرح مروی ہے معلوم نہیں یہ اضافہ کس نے کیا ہے۔ بعض سرت نگار بیان کرتے ہیں کہ اس روایت میں نہ کور مطیبین سے (یہ اطاف میں بھی شامل ہے ' دیکھئے اطاف مراہ حلف فضول ہے ) کیونکہ حلف مطیبین کے وقت رسول اللہ مطابع نہ تھے۔ امام ابن کیٹر کہتے ہیں واقعی یہ درست ہے کہ قریش نے قصی کی وفات کے بعد حلف اٹھائی تھی اور ایک تازع اس وجہ سے بپا ہوا تھا کہ قصی نے اپنے برے بیٹے عبدالدار کو سقایہ ' رفادہ ' لواء ' فدوہ اور مجابہ سب منصب عطا کر دیئے تھے ' بدیں وجہ عبدمناف کی اولاد نے براغ پیداکیا اور فریقین کے ہمراہ قریثی قبیلے تھے اور ہرایک نے اپنے حزب اور گروہ کے ساتھ تعاون کر نے کی قتم اٹھائی تھی ' چنانچہ اولاد عبدمناف نے ایک پیالے میں خوشبو ڈال کر اس میں ہاتھ ڈبو کر باہمی تعاون پر کی قتم اٹھائی بعد ازیں انہوں نے بیت اللہ کے کونوں اور گوشوں کو چھوا' بنابریں ان کا نام ہوا مطیبین جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور یہ عرب کا قدیم دستور تھا۔

لیمن بہاں حلف مطیبین سے مراد حلف نعنول ہے جو عبداللہ بن جدعان کے گر منعقد ہوئی تھی جیسے کہ حمیدی 'سفیان بن عیدنہ 'عبداللہ ' محمر ' عبدالر حمان پسران ابی بکڑ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا میں عبداللہ بن جدعان کے گر میں منعقدہ معاہدہ میں شامل تھا' اگر اب بھی (اسلای دور میں) جھے اس فتم کے معاہدہ کی دعوت دی جائے تو میں فورا قبول کر اوں ' اس بات پر معاہدہ قائم ہوا تھا' "ان بردوا المضول علی الملہ او لا یعز ظالم مظلوما" کہ منافع اس کے حق دار کو دیا جائے اور ظالم کا ظلم مظلوم پر برواشت نہ کیا جائے گا اور سمگر' ستم رسیدہ پر غالب نہ ہو گا۔ یہ حلف نعنول بعثت سے ہیں سال قبل منعقد ہوئی تھی' ذی قعد میں حرب فجار کے چار ماہ بعد' کیونکہ اس سال حرب فجار شعبان میں لڑی گئی تھی' علف فضول عرب میں ایک نمایت مقدس اور پاکیزہ معاہدہ تھا' اس کے پہلے بانی اور محرک زبیر بن عبدا لمطلب تھے' اور اس وجہ سے معرض وجود میں آیا کہ ایک زبیدی مکہ میں سامان تجارت لایا وہ عاص بن واکل نے خرید لیا اور قبت اداکرنے سے انکار کر دیا تو اس نے احلاف (عبدالدار' مخزوم' بھی' سم اور عدی بن کعب) کے پاس اور قبت اداکرنے سے انکار کر دیا تو اس نے احلاف (عبدالدار' مخزوم' بھی' سم اور عدی بن کعب) کے پاس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فریاد کی تو انہوں نے عاص بن واکل کے خلاف اعانت کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو ڈانٹ دیا جب زبیدی مایوس ہو گیا تو طلوع آفاب کے وقت اس نے کوہ ابی قیس پر چڑھ کریے اشعار کیے اس وقت قرایش کعبہ کے گردونواح محفلوں میں براجمان تھے۔

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الدار والنفسر ومحرم أشعث فم يقبض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إذ الحرام لمن تمست كرامته ولا حرام لشوب الفاجر الغدر

(اے آل فہ ا اجنبی بے سارا مظلوم کی مدد کرو' اس کا سرایہ مکہ میں ہے۔ اور پراگندہ حال محرم کی جس نے عمرہ ادا نہیں کیا' اے لوگو مدد کرو' جو حجر اسود اور عظیم کے در میان جلوہ افروز ہو۔ بے شک بیت الحرام معزز و محترم کا محافظ ہے' بدکار اور غدار کی عزف کا محافظ نہیں)

یہ سن کر زبیر بن عبدا لمطلب نے کہا یہ رائیگال نہ ہو گا' چنانچہ ہاشم زہرہ اور تیم بن مرہ تین خاندان' عبداللہ بن جدعان کے مکان پر اعظمے ہوئے' اس نے کھانے کا اہتمام کیا اور ماہ حرام' ذی قعد میں سب نے حلف اٹھایا اور پختہ معاہدہ کیا' واللہ! ہم سب مظلوم کے ساتھ ایک جماعت اور متحد ہوں گے' ظالم کے ظان ' یمال تک کہ وہ اس کا حق اور مطالبہ پورا کر دے' یہ معاہدہ ابدالاباد تک قائم رہے گا' جب تک سمندر کا پانی ایک کرے کو تر کر لے اور جب تک کوہ شہراور حراء اپنے مقام پر قائم رہے' مواقع روزگار ہر ایک کو کیسال میسر ہوں گے۔ چنانچہ قریش نے اس معاہدہ کا نام حلف الففول رکھا کہ انہوں نے ایک افضل کا رنامہ سمرانجام دیا ہے۔ پھر عاص بن واکل سے زبیدی کا سامان چھین کر اس کے حوالے کر دیا اور زبیر بن عبدا لمطلب نے کما۔

حلفت لنعقدن حلفاً عليهم وإن كنا جميعاً أهسل دار نسسميه الفضول إذا عقدنا يعزبه الغريب لندى الجدوار ويعلم من حوالى البيت أنا أباة الضيم نمنع كل عسار (من في مم الله في كم ظالمول كر برخلاف أيك معابره قائم كرين كا أرج بم أيك هر من معدود يندلوك بول- بم في اس معابره كو "فغول" كا نام ديا به جب بم في معابره منعقد كياس كى وجه ا اجنى تواناو طاقور بو كامتاى كى نبت بيت الله كي اطراف و نواح مين سب جانت بين كه بم ظلم و جور كو ناليند كرت بين بم فضيت ورسوائى كى كام سے روكين كے)

نیز زبیرنے یہ اشعار بھی کھے۔

إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فاخرار والمعرزُ فيهم سالم أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فاخرار والمعرزُ فيهم سالم أمايده "مايده " مايده "مايده " مايده

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اغوا: غریب الحدیث از قاسم بن فابت میں ذکور ہے کہ ایک ضعمی اپی خوبرہ دخر قتول کے ہمراہ مکہ میں جج یا عمرہ کی غرض سے آیا' تو نہید بن تجاج نے اسے اغواکر لیا تو ضعمی نے لوگوں سے استدعاکی' تو کسی نے کما کہ حلف فضول کے شرکاء سے تعاون حاصل کرو' چنانچہ اس نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کما اے حلف فضول منعقد کرنے والو! میری مدد کرو! یہ سنتے ہی ہر طرف سے لوگ شمشیر بکھن لیکے چلے آئے اور وہ پوچھ رہے کیا ہوا؟ ہم ہر طرح کی مدد کے لئے حاضر ہیں تو ضعمی نے بتایا کہ نہید نے میری بیٹی اغواکر لی۔ چنانچہ وہ اس کے مکان پر گئے وہ اندر سے باہر نکلا تو سب نے کما' لڑکی لاؤ' مجھے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ اور ہم نے کیا معلمہ کررکھا ہے؟ اس نے کما بروچشم' لیکن مجھے ایک شب اجازت دو' تو انہوں نے کما' واللہ اور ہم نے کیا معلمہ کررکھا ہے؟ اس نے کما بروچشم' لیکن مجھے ایک شب اجازت دو' تو انہوں نے کما' واللہ بالکل نہیں تم رات کہتے ہو ہم معمول وقفہ دینے کے لئے تیار نہیں' چنانچہ نبید نے یہ اشعار کہتے ہوئے وہ بالکل نہیں تم رات کہتے ہو ہم معمول وقفہ دینے کے لئے تیار نہیں' چنانچہ نبید نے یہ اشعار کہتے ہوئے وہ بان کے حوالے کروی۔

راح صحبسی و لم أحیسی القتولا لم أو دعه و داعساً جمیسالا إذ أجسد الفضول أن يمنعوها قد أرانسی و لا أحساف الفضولا لا تخالی أنسی عشیة راح الركب هنسم عنسی أن لا یسوولا (میرے احباب چلے گئے اور میں نے قول کو تخفہ نہیں دیا اور نہ عمدہ طریق سے الوداع کما۔ جب طف فضول والول نے اس کی حفاظت کا عزم کر لیا' میں بھی خود کو ان سے خاکف نہیں سجھتا تھا۔ یہ سوء ظن نہ کرو کہ جب شام کے وقت قافلہ روانہ ہوا کہ تم جمیشہ کے لئے میرے زدیک ہج ہوگئے ہو)

وجہ تشمیبہ: بعض کہتے ہیں کہ اس معاہدہ کو ''علف الففول'' اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بنو جرہم کے معاہدہ حلف الففول کی نقل تھا' اس معاہدہ کے بانی 'بقول قتیبہ' تین معزز جرہمی تھے' جن کے نام ہیں' فضل بن فضل بن فضل بن شراعہ' فضل بن فضل بن فضل بن شراعہ' فضل بن فضل بن قضاعہ اور فضل بن قضاعہ (سمیلی نے یہ بیان کیا ہے) محمہ بن اسحاق بن بیار کہتے ہیں کہ قبائل قریش فضل بن بضاعہ اور فضل بن قضاعہ (سمیلی نے یہ بیان کیا ہے) محمہ بن اسحاق بن بیار کہتے ہیں کہ قبائل قریش نے ایک معان کے شرف و مجد اور پیرانہ سالی کی وجہ سے اس کے مکان پر اکھے ہوئے۔ بنی ہاشم' بنی عبد المعلب' بنی اسد بن عبدالعزی' زہرہ بن کلاب اور تیم بن مرہ نے باہمی یہ پختہ عمد کیا کہ وہ کہ میں مقامی اور بیرونی ہر مظلوم کی نصرت و مدد کریں گے۔ خالم کے برخلاف ہوں گے اور مظلوم کی سربرستی کریں گے۔ چنانچہ قریش نے اس معاہدہ کو حلف الففول کا نام دیا۔

ابن اسحاق (محد بن زید بن مهاجر تنفذ تین طحہ بن عبد الله بن عوف زہری ہے) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع نے فرمایا کہ میں نے ابن جدعان کے مکان میں ایک ایسے باو قار معاہدے میں شرکت کی ہے کہ وہ جمعے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اس قتم کے معاہدہ کی دور اسلام میں بھی تحریک پیش کی جائے تو میں اسے ضرور قبول کر لوں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین اور امیر مدینہ ولید بن عشبہ بن ابی سفیان از جانب امیر معاویہ کے درمیان ذی مروہ میں ایک زمین کا تنازعہ تھا ولید امارت و حکومت کی وجہ سے ظالمانہ کارروائی کر رہا تھا تو حضرت حسین نے اس کو کھا میں حلفاً کہتا ہوں کہ تو میرا حق بجھے دے دے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گا' یا میں شمشیر کمیت مسجد نبوی میں چلا آؤں گا اور حلف فضول کا اعلان کر دوں گا۔ عبداللہ بن زبیرجو اتفاقاً اس مجلس میں موجود تھے' نے کہا واللہ! اگر اس نے حلف فضول کی دعوت دی تو میں بھی تلوار لئے اس کے ہمراہ ہوں گا' حق مل جائے گا یا موت' یہ بات مسور بن مخرمہ زہری اور عبدالرحمان بن عثان بن عبید اللہ تھی نے سنی تو انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا' جب اس صورت حال کا ولید امیر مدینہ کو علم ہوا تو اس نے حضرت حسین کو ان کا حق دے کر راضی کر دیا۔

حضرت خدیجہ سے شاوی : ابن اسحال کتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلہ ایک معزز مالدار اور تجارت پیشہ خاتون تھیں اور بطور مضاربت تا جروں کو سرمایہ دیا کرتی تھیں 'جب ان کو رسول اللہ طاقیق کے بارے معلوم ہوا تو ان سے درخواست کی کہ آپ میرے غلام میسو کے ہمراہ ملک شام میں بغرض تجارت جائیں 'میں آپ کو دیگر تا جروں کی نسبت زیادہ منافع دوں گی' چنانچہ رسول اللہ طاقیق نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور میسرہ کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر کسی رامب کے گرجا کے پاس 'ایک درخت کے سابہ سلے فرو کش ہوئے۔ رامب نے میسرہ سے پوچھا' اس درخت کے بینچ کون مخض براجمان ہے؟ تو اس نے بتایا یہ صاحب قریش ہیں اور مگہ کے بین 'ایک درخت کے سابہ تلے فرو کش ہوئے۔ رامب نے بیاشندہ ہیں۔ یہ سرہ کے ہمراہ مکہ میں وابس چلے آئے۔ بقول مورخین 'دو پسر کے وقت نخت دھوپ میں میسرہ یہ مشاہ دیکھا کرتا تھا کہ تیسرہ اور ملک کے بیرکیا تو اس نے بتایا یہ فروشوں کے سابہ کی بات بتائی اور آپ پر فرشتوں کے سابہ کرنے کا تو اس نے بتایا تو خدیجہ نے رہو ایک ذبین و فطین سرمایہ دار اور شریف ترین خاتون تھیں 'مزید برآس ان کو قدرت کی طرف سے نبی کی زوجیت میں دینا مقصود تھا) رسول اللہ طاقیق کی باعث نکاح کی خواہشند فقررت کی طرف بینام ارسال کیا' اے ابن فردن طالغ کہ قوم کے بڑے برف در کی واجہت 'صدافت' امانت اور خوش اطلاق کے باعث نکاح کی خواہشند موں' طلائکہ قوم کے بڑے در کی اور اس کر بات تائی در خواست کر چھے تھے۔

نکاح خوانی : رسول الله طاهیم کو جب شادی کا پیغام موصول ہوا تو آپ نے چھاؤں سے تذکرہ کیا 'چنانچہ آپ کے چھا حمزہ بھی ہمراہ تھے' آپ خویلد بن اسد کے مکان پر آئے تو والد نے ان سے نکاح کر دیا' بقول ابن ہشام ہیں اونٹ مرمقرر ہوا' یہ آپ کی پہلی شادی تھی' ان کی موجودگی ہیں آپ نے دو سری شادی نہیں کی' بجز ابراہیم' آپ کی سب اولاد ان کے بطن مبارک سے ہے' قاسم (ان بی کے نام سے آپ کی کنیت تھی'

ابوالقاسم) طبیب طاهر 'زینب' رقیه 'ام کلثوم اور فاطمه رضی الله عنهم الجمعین-

لولاد: بقول ابن ہشام' بڑے قاسم تھ' پھر طیب اور طاہر' اور سب سے بڑی صاحبزادی تھی رقیہ پھر زینب پھر ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیمم۔ حافظ بہتی (عاکم' ابو بحر بن ابی خِٹم)' مسعب بن عبداللہ زبیری سے بیان کرتے ہیں سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے پھر زینب پھر عبداللہ پھر ام کلثوم' پھر فاطمہ پھر رقیہ بہ ترتیب پیدا ہوئے' سب سے اول قاسم فوت ہوئے پھر عبداللہ۔ وفات کے وقت خدیجہ کی عمر ۱۵ برس تھی بہ ترتیب پیدا ہوئے' سب سے بڑا مفت مرکز

اور بعض کہتے ہیں پچاس سرس تھی اور یہ اصح قول ہے۔

قاسم: بعض کا قول ہے کہ قاسم سواری کرنے کے قابل ہو گئے تھے اور بعد از بعث فوت ہوئے۔ بعض کہتے ہیں شیر خوارگ کے ایام میں فوت ہو گئے تھے اور رسول اللہ طابیخ نے فرمایا 'جنت میں ان کو دودھ پلانے والی موجود ہے 'وہ جنت میں مدت رضاعت پوری کرے گا 'اور مشہور یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمان ابراہیم کے بارے تھا۔ پونس بن بکیر (ابراہیم بن عان 'قاسم) ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ کے بطن مبارک بارے تھا۔ پونس بن بکیر (ابراہیم بن عان 'قاسم) ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ کے بطن مبارک سے رسول اللہ طابیخ کے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں 'فاطمہ 'ام کلاؤم 'زینب اور رقیہ نرینہ اولاد قبل از نبوت فوت ہوگئ اور بیٹیوں نے بہ حالت اسلام آپ کے ہمراہ ہجرت کی۔ (بقول ابن بکار 'عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا'کیونکہ وہ بعد از نبوت پیدا ہوا تھا) صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا'کیونکہ وہ بعد از نبوت پیدا ہوا تھا) صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے 'تاہم ازواج مطہرات کی اولاد کے حالات ایک مفصل باب میں بیان کریں گے 'ان شاء اللہ۔

عمر مبارک: بقول ابن ہشام اکثر اہل علم' ابو عمرو مدنی وغیرہ کا بیان ہے کہ شادی کے وقت رسول الله طحیق کی عمر ۲۵ برس تھی۔ یعقوب بن سفیان' ابراہیم بن منذر' عمر بن ابو بکر ہو ملی متعدد اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ عمرو بن اسد' خدیجہ کے چھانے رسول الله طابع کے ساتھ شادی کے فرائض سرانجام دیے' رسول الله طابع کی عمر مبارک اس وقت ۲۵ برس تھی اور کعبہ زیر تعمیر تھا اور حافظ بیمقی نے بھی میں عمر بیان کی ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت ۲۵ برس تھی' بقول بعض ۲۵ برس۔

کون ولی تھا؟ : حافظ بیہقی (صادبن سلم، علی بن زید، عمار بن ابی عمار) ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ خد یجہ کے والد نے شراب کی بے ہوشی اور بدمستی میں رسول الله الله علمیا سے ان کا نکاح کردیا۔

حافظ بیمتی (ابوالحن بن فضل قطان عبدالله بن جعفر ایقوب بن سفیان ابراہیم بن مندر عمر بن ابو بکر مولی عبدالله بن ابی عبید بن محمہ بن عار بن یا سر ابوه معرالله بن ابی عبید بن محمہ بن عار بن یا سر ابوه مقسم بن ابی القاسم غلام عبدالله بن عبد بن محمہ بن عار بن یا سر ابوه مقسم بن ابی القاسم غلام عبدالله بن حارث بن نوفل عبدالله بن حارث عمار بن یا سر سے بیان کرتے ہیں که وہ خدیج سے رسول الله طابع کی شادی کی بابت لوگوں سے سنتا تو کہتا میں اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں رسول الله طابع کا ہم عمراور دوست تھا میں ایک روز رسول الله طابع کے ہمراہ تھا "حزوره" میں ہمارا خدیجہ کی ہمشیرہ کے پاس گزر ہوا وہ چمڑا فروخت کر رہی تھیں اس نے مجھے بلایا میں اس کے پاس چلاگیا (اور رسول الله طابع و و بی کھرے رہے) اور مجھے کہا کیا تممارے اس صاحب کو خدیجہ سے شادی کی خواہش کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے؟ عمار کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا "بلی لمعمری" کیوں نہیں، پھر میں نے اس کو رسول اللہ طابیع کا روعمل بتایا تو اس نے کما صبح سورے ہمارے ہاں آؤ، چنانچہ ہم صبح گئے تو انہوں نے گائے ذرح کی اور خدیجہ کے والد خویلد کو نیا جو ڑا پہنایا اور واڑھی کو خضاب لگایا اور اپنے بھائی کو صورت حال سے آگاہ کیا' اس نے اپنے والد سے گفتگو کی اور اس کو شراب پلا کر رسول اللہ طابیع کی موجودگی سے مطلع کیا اور خو خدیجہ نے ان سے کما کہ وہ آپ سے ان کی شادی کر دے' چنانچہ اس نے خدیجہ کا آپ سے نکاح کر دیا' بعد ازیں ہم نے تیار شدہ کھانا کھایا اور ان کے والد سو گئے' پھر ہوش میں آگر بیدار ہوئے تو پوچھا یہ نیا جو ڑا کیوں ہے؟ واڑھی پر خضاب کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ سالن کیو کر تیار ہوا؟ تو خدیجہ کی ہمشرہ نے بتایا' یہ جو ڑا آپ کے واماد محمد بن عبداللہ نے پہنایا ہے اور اس نے یہ گائے آپ کو پیش کی' ہم نے ذریح کر کے کھانا تیار کر دیا' جب آپ نے ان سے خدیجہ کا نکاح کیا ۔۔۔ پھر اس نے نکاح سے انکار کر دیا اور چلا تا ہوا صلح میں چلا آیا اور رسول اللہ طابیع کے ہمراہ بنی ہاشم بھی طبع میں آگئ تو اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا تمارا وہ صاحب کماں ہے؟ جس کے بارے تم کستے ہو کہ میں نے خدیجہ کو اس کی زوجیت میں دے دیا ہوا کہا تھارا وہ صاحب کماں ہے؟ جس کے بارے تم کستے ہو کہ میں نے خدیجہ کو اس کی زوجیت میں وے دیا ہوا کہا تھارا وہ صاحب کماں اللہ طابیع سامنے آئے تو اس نے کما آگر میں نے یہ نکاح کر دیا ہے تو برمتر' ورنہ میں اب کر دیا۔۔

خدیجہ کا چیا: امام زہری نے اپنی "سیرة" میں بیان کیا ہے کہ نشہ کی حالت میں والد نے ان کا نکاح کیا'
مولی کتے ہیں کہ متفق علیہ بات یہ ہے کہ خدیجہ کے چاعرو بن اسد نے نکاح کے فرائض سرانجام دیے اور
سیلی نے اسی بات کو ترجیح دی ہے' ابن عباس اور عائشہ سے نقل کیا ہے کہ خدیجہ کا والد خویلد بن اسد
حرب فجار سے قبل فوت ہو چکا تھا۔ اسی نے تبع شاہ یمن سے مزاحمت کی تھی' جب اس نے جراسود کو یمن
لے جانے کا عزم کیا تھا' قریش کا ایک گروہ بھی خویلد کا طرفدار اور معاون تھا' پھر تبع کو ایک خوفناک خواب آیا
اور اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ خدیجہ کے بھائی عمرو بن خویلد نے خدیجہ کا
نکاح رسول اللہ مالے کیا تھا' واللہ اعلم۔

مشورہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد نے اپنے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد سے مشورہ کیا (جو عیسائی تھا اور عیسائی لٹریچ کا جید عالم اور ماہر تھا) اور اپنے غلام میسرہ کی زبانی راہب کا مقولہ بنایا نیز فرشتوں کا رسول اللہ مظھیم پر سابہ افکن ہونا بھی سایا تو اس نے کہا' واللہ! بمن خدیجہ! اگر یہ بات درست ہے تو محمر اس امت کا نبی ہے۔ جمھے معلوم ہے کہ اس قوم کا نبی آنے والا ہے۔ اس کا انظار ہے ' یمی اس کے ظہور کا زمانہ ہے ' چنانچہ ورقہ اس میں دیر محسوس کر رہا تھا اور کہا کر تا تھا کہ اس نبوت کا کب ظہور ہوگا؟

(اس مقام پر امام ابن کثیرنے ورقہ بن نوفل کے اڑتیس اشعار نقل کئے ہیں' ہم یہ اشعار "آغاز وحی کے بیان" میں پیش کریں گے۔ ندوی)

ام ابن کشر فرماتے ہیں ان میں سے کچھ اشعار' بعض او قات حضرت عمرٌ بطور استشهاد و ثبوت پیش کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیا کرتے تھے۔

کعب کی مرمت و تجدید 'بعثت سے پانچ سال قبل : حافظ بہتی نے حضرت خدیج کے ساتھ نکاح سے قبل مرمت کعب کا ذکر کیا ہے اور مشہور ہی ہے کہ حضرت خدیج کی شادی کے بعد قریش نے کعب کی مرمت اور تجدید کا کام دس سال بعد کیا۔ بعد ازال حافظ بہتی نے عمد ابراہیم میں کعب کی تعمر کا ذکر کیا ہے اور ابن عباس کی صحیح بخاری والی روایت بیان کی ہے اور عمد آدم سے تعمر کعب کی اسرائیلی روایات نقل کی بہن جو درست اور صحیح نہیں 'کیونکہ نص قرآن کا نقاضا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اس کے اول بانی اور موسس ہیں 'قبل ازیں بیہ قطعہ ارض محرّم اور مقدس تھا اور ازل سے ہی بیہ قطعہ زمین قابل اعتنا اور اشرف تھا 'قرآن پاک (۳/۹۱) میں ہے ' بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا ہے ' یمی اشرف تھا 'قرآن پاک (۳/۹۱) میں ہے ' بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا ہے ' یمی کھی نشانیاں ہیں 'ابراہیم کے جو مکہ میں برکت والا ہے اور جمال کے لوگوں کے کے راہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں 'ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اس میں آئے امان میں ہوا اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرتا ہے جو اس کھی جگ سکے۔

ابوذرکی متفق علیہ روایت میں کہ میں نے دریافت کیا یارسول اللہ مظھیم سب سے اول کس مجدکی تغیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا معجد حرام کی ' پوچھا پھر کس کی؟ تو فرمایا معجد اقضیٰ کی ' عرض کیا ان کے درمیان کتا عرصہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا چاہیں سال کا ' ہم اس پر قبل ازیں بحث کر چکے ہیں اور معجد اقضیٰ کے موسس اور بانی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ بے شک مکہ محرمہ کو اللہ تعالیٰ نے ازل اور زمین و زمان کی تخلیق کے روز سے ہی محرم قرار دیا ہے۔ وہ تاقیامت حرمت اللی کی وجہ سے محرم اور محرم ہے۔ حافظ بیعقی ' (ابو عبداللہ حافظ ' ابو عبداللہ صنعاء' احد بن مران ' عبداللہ ' اسرائیل ' ابو یجی ' عابد) عبداللہ بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ زمین کی تخلیق سے ' دو ہزار سال قبل موجود تھا۔ واذا الارض حدت (۱۳/۳۸) یعن زمین اس کے نیچے سے پھیلائی جائے گی' ابو یجیٰ کی منصور نے ' بحابد سے متابعت کی ہے۔

اسرائیلی روایات: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ گویا یہ روایت کابوں کی ان دو گھڑیوں میں سے ہے جو جنگ رموک میں عبداللہ ابن عمرو کو دستیاب ہوئی تھیں۔ یہ اسرائیلی روایات کا لمپندہ تھیں 'عبداللہ بن عمرو ان روایات میں سے بیان کیا کرتے تھے ان میں منکر اور عجیب و غریب روایات تھیں۔ حافظ بہتی (ابو عبداللہ الحافظ 'ابو جعفر محمہ بن محمہ بن عبداللہ بغدادی ' کی بن عثان 'ابو صالح جنی 'ابن لحید ' بزیہ بن ابی الخیر) عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظھیم نے فرمایا اللہ تعالی نے جرائیل کو آدم اور حوا کے باس بھیجا اور ان کو یہ بیغام دیا کہ میری عبادت کے لئے ایک گھر تعمیر کرو ' جرائیل جرائیل کو آدم اور حوا کے باس بھیجا اور ان کو یہ بیغام دیا کہ میری عبادت کے لئے ایک گھر تعمیر کرو ' جرائیل نے نشان دبی کی 'آدم نے بنیاد کھودی کہ تلے سے بانی آئیا۔ وہاں سے آواز آئی (حسبک یا آدم ابس اتا کانی ہے۔ جب تعمیر کر چکے تو اللہ تعالی نے اس کے طواف کا حکم فرمایا اور یہ آواز آئی تو ابوا بشر اور پہلا انسان ہے اور یہ اللہ کا پہلا گھر ہے ' پھر زمانہ گزر تا گیا ہماں کہ نوح علیہ السلام نے بھی اس کا حجم کر کہ بھرودت گزر تا رہا کہ ابراہیم " نے اس کی بنیادیں استوار کیں۔

علیہ اسلام نے بھی اس کام کم لبا چروفت کزر ما رہا کہ ابرائیم نے اس کی بنیادیں استوار کیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس مرفوع روایت میں ابن لھید منفرد ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں وہ ضعیف راوی ہے اور اس روایت کا عبداللہ بن عمو پر موقوف ہونا زیادہ قوی اور درست ہے واللہ اعلم۔ ربح اشافعی نیان ابن ابی لبید محمد بن کعب قرقی) یا کسی اور سے بیان کرتے ہیں کہ آدم نے جج کیا اور ان سے فرشتوں نے کہا اپنا جج پورا کرو ہم نے آپ سے قبل دو ہزار سال جج کیا ہے۔ یونس بن بکیر عودہ بن زبیر سے نقل کرتے ہیں کہ ماسوائے ہود اور صالح علیما السلام کے ہر پیفیبر نے بیت اللہ کا جج کیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ماسوائے ہود اور صالح علیما السلام کے ہر پیفیبر نے بیت اللہ کا جج کیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ قبل ازیں ہم ان دونوں نبیوں کا جج کرتا بیان کر چکے ہیں 'مطلب بیہ ہے کہ اس قطعہ مبارکہ اور بقعہ مقدسہ کا جج تھا گو دہاں عمارت نہ تھی ' واللہ اعلم۔ بہتی خالد بن عرعوہ سے بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے علی سے "ان اول بیت وضع للناس ببکہ عبادکا" (۱۳/۹۲) کی بابت دریافت کیا 'کیا وہ روئے زمین پر پہلا گھر تھا؟ بتایا نہیں بلکہ بیہ اللہ کا وہ پہلا گھر ہے جس میں لوگوں کے لئے خیروبرکت ہے ' راہنمائی نہیں مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو تا ہے۔

ججراسود: اگر چاہو تو میں آپ کو اس کی تغیر کی کیفیت ہے آگاہ کر دوں 'وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میری عبادت کے لئے زمین پر ایک گھر تغیر کر ' یہ س کر ابراہیم علیہ السلام دل گرفتہ ہوئے تو اللہ تعالی نے ایک مخروطی شکل کا بگولا پیدا کیا' وہ باپ بیٹا ایک دو سرے کے آگے بیجھے چل رہے تھے کہ بگولا رک گیا اور سانپ کی طرح بیت اللہ کے مقام پر طوق کی شکل افتیار کر گیا' اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا' جر اسود تک دیوار بلند ہو گئی تو اساعیل کو کہا' جر اسود تلاش کرکے لاؤ' تو وہ کوئی پھر لائے اور وہاں جر اسود موجود پاکر دریافت کیا "من این لک ھذا" یہ آپ کو کہاں ہے میسر ہوا؟ تو بتایا اسے وہ لایا ہے جس نے تجھ پر اعتاد نہیں کیا' اسے جرا کیل آسان سے لائے بین ' چنانچہ حضرت ابراہیم' نے بیت اللہ کی شکیل کے۔

ججراسود رسول الله ملا علی نفس کیا: پر پھر کھ ذانہ بعد بیت الله گرگیاتو عمالقہ نے اس کی تعمیر کی 'پر شکتہ ہو گیاتو جرہم نے اس کی تعمیر کی پھر گرگیاتو قریش نے اس کی تعمیر کی 'رسول الله طابیخ اس وقت جوانی کی عمر میں تھے جب ججراسود کے نصب کا موقعہ آیا تو شدید اختلاف پیدا ہوا اور یہ فیصلہ طے پایا کہ جو مخص اس دروازے سے پہلے آئے اس کاہم تھم تسلیم کرلیں گے۔ چنانچہ رسول الله طابیخ اس دروازے سے پہلے آئے اس کاہم تھم تسلیم کرلیں گے۔ چنانچہ رسول الله طابیخ اس دراس کو اوپ پہلے آئے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ججراسود کو ایک چادر میں رکھیں اور جملہ قبائل مل کر اس کو اوپ اٹھا میں۔ ابوداؤد طیالی (حماد بن سلم ' قیس اور سلام ' ساک بن حرب ' خالہ بن عربوہ) علی سے بیان کرتے ہیں کہ جرہم کے بعد جب بیت الله گرگیا تو قرایش نے اس کی تعمیر کی جب ججراسود نصب کرنے کا موقعہ آیا تو اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون نصب کرے ' چنانچہ باتفاق رائے یہ طے پایا کہ جو مخص اس دروازے سے پہلے اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون نصب کرے ' چنانچہ باتفاق رائے یہ طے پایا کہ جو مخص اس دروازے سے پہلے داخل ہو' وہی نصب کرے ' چنانچہ رسول الله طابیخ اس دروازے باب بنی شبہ ۔۔۔ میں سے سب سے پہلے تشریف لائے تو آپ نے ججراسود کو ایک چادر میں رکھنے کا تھم دیا اور ہر خاندان کے ایک ایک فرد کو چادر تھی نامنے کا فرمایا تو سب نے ججراسود کو اوپر اٹھایا اور آپ نے پکٹر کردہاں نصب کردیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لیقوب بن سفیان' ابن شاب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابط کے بلوغت کے ایام میں' ایک خاتون کعبہ کو خوشبو کی دھونی دینے گلی تو اس کے عود دان سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے غلاف پر جاگری تو وہ جل کر راکھ ہو گیا تو قرایش نے کعبہ کو مسمار کردیا' تعمیرے وقت جب حجراسود کے نصب کرنے کا موقعہ آیا تو نزاع پیدا ہو گیا تو بحث تمحیص کے بعد فیصلہ ہوا کہ جو مخص پہلے آئے ہم اسے عکم تتلیم کرلیں گے ' چنانچہ رسول الله ماليد مليد مليد مليد من يلك تشريف لائ آپ ك كنده ي جادر تقى ونانچ سب في آپ كا تكم تسليم کرلیا' آپ نے حجراسود کو کپڑے میں رکھنے کا ارشاد فرمایا وہ کپڑے میں رکھ دیا گیا پھر آپ نے ہر خاندان کے ر کیس کو کپڑے کے حاشیہ کو پکڑنے کا ارشاد فرمایا اور خود دیوار پر چڑھ گئے' انہوں نے کپڑا اوپر اٹھایا اور آپ نے جراسود اٹھا کر نصب کر دیا۔ آپ کی عمراور شرافت و نجابت میں مسلسل اضافہ ہو تا رہا، یہاں تک کہ بعثت کے قبل ہی آپ کو لوگ "امین" کہتے تھے۔ جانور ذرج کرتے تو آپ کو تلاش کرکے دعاکی التجا کرتے۔ یہ روایت "سیرزہری" سے ماخوذ ہے اس میں مجوبہ پن ہے، کہ آپ کے بلوغت کے ایام میں (فلما بلغ المحلم) حالانکه مشہوریہ ہے کہ آپ کی عمراس وفت ۳۵ سال تھی (کمانص ابن اسحاق)

بقول مویٰ بن عقب کعب کی تقمیر' بعثت سے ۱۵ سال قبل تھی ' عبلد ' عروہ اور محمد بن جبیر بن مطعم وغیرہ کا یمی قول ہے' واللہ اعلم۔ حرب فجار اور کعبہ کی تغمیرے در میان ۱۵ سال کا وقفہ تھا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں حرب فجار اور حلف فضول ایک ہی سال میں منعقد ہوئے اس وقت رسول الله الجيام کی عمر مبارک ٢٠ سال تھی' یہ قول ابن اسحاق کے قول کاموید ہے۔

سیلاب اور ولیدین مغیرو: مویٰ بن عقبہ کتے ہیں کہ قریش نے کعبہ کی از سرنو تقیراس بنایر کی کہ جو بند انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ طغیانیوں کی وجہ سے خراب اور منهدم ہو چکا تھا۔ بیت اللہ کے اندر پانی داخل ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا' نیز ملح نامی شخص نے کعبہ کی خوشبو چرائی تھی' بایں وجہ کعبہ کی عمارت کو مضبوط بنانے اور دروازے کو اونچا نصب کرنے کا عزم کیا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہ داخل ہو سکے ' چنانچہ اس کیلئے عملہ اور سرمایہ اکٹھا کیا' پھراہے مسمار کرنے کا قصد کیا وہ اسے مسمار کرنے سے سخت خالف اور پریشان تھے 'چنانچہ ولید بن مغیرہ نے اوپر چڑھ کر گرانا شروع کیا تو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس کام میں لگ تھے جب بنیاد کھودنے لگے تو اس کو زیادہ گہرا نہ کھود سکے۔

اروسا: بعض كا خيال ہے كه يورے بيت الله كو اس قدر لمبا اردها محيط تھاكه اس كا سردم كے ساتھ ملحق تھا اور وہ اس سے تخت خطرہ محسوس کر رہے تھے' مبادایہ شکست و ریخت کی بربادی اور ہلاکت کا باعث ہو' کیونکہ کعبہ قریش کا حرز جان اور لوگول میں ان کی قدرومنزلت کا باعث تھا' چنانچہ وہ متفکر اور نہایت متذبذب تھے کہ مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم نے چند ناصحانہ کلمات کے اور ان کو اتحاد و انفاق کی تلقین کی' حسد و عناد سے نفرت دلائی اور اس کی عمارت کو جار حصوں میں تقتیم کرنے کا خیال ظاہر کیا اور اس میں حرام مال صرف کرنے سے روکا ،جب انہوں نے ان پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا تو ا ژدھا نظروں سے او جھل ہو گیا' اللہ کی طرف سے یہ ایک نیک فال تھی' بعض کہتے ہیں کہ اس ا ژدھا کو پر ندے نے اٹھا کر جیاد کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی طرف پھینک دیا۔

کعب کی قدیم عمارت: محد بن احاق کتے ہیں کہ رسول الله طابیع کی عمر مبارک ۳۵ سال تھی 'جب قریش نے تعمیر کعب کا منصوبہ بنایا 'کعبہ بھروں کی جنان تھا' انسان کے قدو قامت سے ذرا اونچا بغیر چھت کے ' اس کے اندر ایک گڑھے میں خزانہ محفوظ تھا۔ وہ چوری ہو گیا' تلاش و جبتو کے بعد وہ خزانہ بن ملیح بن عمرو بن خزاعہ کے غلام ودیک کے پاس سے ملا' قریش نے چوری کی سزا میں اس کا ہاتھ کا ندیا۔ قریش کا خیال ہے کہ چوروں نے مسروقہ مال اس کے پاس رکھ دیا تھاوہ چور نہ تھا۔

ساحل جدہ پر جماز: کسی رومی تاجر کا جماز طوفان کی زد میں آیا اور ٹوٹ بھوٹ کر ساحل جدہ پر آلگا، قریش نے وہاں سے حاصل کر کے' اس کے ملبے سے تعبہ کی چھت کا سامان تیار کرلیا۔ بقول مورخ اموی سے جماز قیصر شام روم کا تھا' اس میں عمارتی سامان' لکڑی' سنگ مرمراور لوہا لدا ہوا تھا' قیصر نے رومی معمار باقوم کے ہمراہ حبش کے کلیسا کے لئے روانہ کیا تھا' جس کو فارس نے نذر آتش کر دیا تھا۔ جب یہ جماز ساحل جدہ کے قریب آیا تو د فعتہ "طوفان آیا اور وہ ٹوٹ گیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں مکہ میں ایک قبطی نجار تھا' اس نے قریش کے لئے لکڑی کا کچھ سامان تیار کیا تھا۔
کعبہ کے اندر ایک گڑھے میں روزمرہ کی نذر و نیاز کا خزانہ محفوظ تھا' وہاں سے ایک اثر دھا نکل کر کعبہ کی دیوار پر نمودار ہو تا تھا اور قریش اس سے خالف تھے' کوئی اس کے قریب ہو تا تو وہ منہ کھولے کودکر ڈسنے کو تیار رہتا' لوگ اس سے ڈرتے تھے' حسب معمول وہ دیوار پر نمودار تھا' قدرتی ایک پر ندہ آیا اور اس کو جھپٹ کرلے گیا' قریش نے یہ صورت حال دیکھ کر کہا معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عزم و ارادے کو بہند کرتا ہے۔ ہمارے پاس کاریگر ہے اور لکڑی کا سامان بھی موجود ہے اور سانپ سے اللہ نے نجلت بخش ہے۔ امام سیلی نے رزین سے نقل کیا ہے کہ جرہم کے عمد میں ایک چور کعبہ کے اندر چوری کی غرض سے داخل ہوا۔ اس پر دیوار گرگئی اور وہ اندر سے نہ نکل سکا' لوگوں نے اس کو باہر نکالا اور مسروقہ مال قبضے میں کرلیا' بعد ازاں وہاں ایک اثر دھا ہے جس کا ذکر ابن اسحاق نے کیا ہے۔

ابو وہب کا کلام: محد بن اسحاق کتے ہیں قریش نے جب کعبہ کے مسار اور اس کی تجدید و مرمت کا عزم کر لیا تو ابو وہب عمرو بن عابد بن عبران بن عمران بن مخزوم (بقول ابن ہشام عابد بن عمران) نے کعبہ کی دیوار سے پھر پکڑا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنی جگہ پر جالگا' یہ منظر دیکھ کر اس نے کہا' اے معشر قریش! اس کی تعمیر میں حلال مال صرف کرو' اس میں زنا رہا اور ظلم و عدوان کی رقم شامل نہ ہو ۔۔۔ مورخ یہ کلام ولید بن مغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ابن اسحاق کے نزدیک راج قول یہ ہے کہ یہ ابو وہب کا مقولہ ہے' ابو وہب رسول اللہ مالی ہیا کے والد عبداللہ کے ماموں تھے' نمایت شریف اور قابل تعریف تھے۔ مقولہ ہے' ابو وہب رسول اللہ مالی کتے ہیں کہ قریش نے کعبہ کی عمارت کو باہمی تقسیم کر لیا' مشرقی جانب اور دروازے وکل بھالہ کے دوشیان موائل دیوار دروازے وکل بیا کی تقسیم کر لیا' مشرقی جانب اور دروازے وکل بیا کی تقسیم کر کیا' مشرقی جانب اور دروازے وکل بیا کی تقسیم کر کیا' مشرقی جانب اور دروازے وکل بیا کی تقسیم کر کیا' مشرقی جانب اور دروازے وکل بیا کی تقسیم کر کیا' مشرقی جاندے والی دیوار

بن مخروم اور باقی ماندہ قریش کے حصد میں آئی ، غربی جانب بنی جمع اور سم کے حصد میں آئی ، حطیم والی دیوار ، بنی عبدالدار بن قصی ، بنی اسد بن عبدالعزی اور بنی عدی بن کعب کے ذمہ گی۔ پھرلوگ کعبہ کو مسمار کرنے سے ڈرتے تھے ، ولید بن مغیرہ نے کما ، یہ عمل میں شروع کر تا ہوں چنانچہ اس نے کدال پکڑ کر کما اللی ڈر کر نمیں (اللہم لمم شروع) اے اللہ! ہمارا ارادہ نیک ہے ، پھراس نے جراسود اور رکن پمانی کے درمیان والا حصد مسمار کر دیا لوگ رات بھر منتظر رہے ، اگر ولید بن مغیرہ کسی مصیبت میں مبتلاہو گیا تو ہم شکتہ دیوار مرمت کر دیں گے ورنہ اپناکام جاری رکھیں گے کہ یہ اللہ کی رضاکا مظر ہے ، چنانچہ صبح سویرے ولید اپناکام بر آگیا اور باقی لوگ بھی اس کے ہمراہ معروف ہو گئے۔ دیواریں تو ژتے اور بنیاد کھودتے ہوئے اساس کم ہر آگیا اور باقی لوگ بھی اس کے ہمراہ معروف ہو گئے۔ دیواریں تو ژتے اور بنیاد کھودتے ہوئے اساس ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے تو سبز رنگ کے پھر نمودار ہوئے ، نیزدں ۔۔۔ اسنہ ۔۔۔ کی طرح ایک دو مرے سے بیوستہ ۔۔۔ کی طرح ایک دومرے سے بیوستہ ۔۔۔ اسنہ ۔۔۔ کی طرح ایک کوہانوں کی طرح۔ امام سیلی کتے ہیں کہ سیرت ابن ہشام کی روایت میں وہم ہے ، واللہ اعلم۔۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مسمار کرنے والوں میں سے کسی قریثی نے دو پھروں کے درمیان اکھیڑنے کے لئے کدال داخل کی تو پھر کی جنبش ہوئی اور سارا مکہ لرز اٹھا چنانچہ وہ مزید کھودنے سے رک گئے۔ موئی بن عقبہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ قریش کے عمر رسیدہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم اساس تک کھود کر لوگ رک گئے تو لاعلمی سے کسی قریش نے اساس ابراہیم کا ایک پھر کھود ڈالا تو اس سے ایک روشنی نمودار ہوئی قریب تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ پھراس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنے مقام پر پیوست ہوگیا وہ آدمی اور باقی عملہ سب گھرا گئے 'کھودا ہوا پھر اپنے رفنے پر پیوست ہوگیا تو وہ اپنے کام پر واپس آئے اور کئے گئے کہ اس پھر کے لیول پر بنیاد رہے دو۔

کتبے: ابن اسحاق کہتے ہیں قریش نے رکن یمانی میں ایک کتبہ پایا جو سریانی میں تحریر تھا' وہ اس کے مندرجات کو پڑھ نہ سکے تو ایک یہودی عالم نے پڑھا۔ اس کا مضمون یہ ہے' میں اللہ ہوں' مالک مکہ' میں نے زمین و زمان کی نخلیق اور سمس و قمر کی تصویر کے روز اس کو پیدا کیا ہے اور سات مائیکہ کے پروں سے اس کو ڈھانپ دیا ہے۔ جہ تک اس کے پہاڑ نائم ہیں وہ بھی قائم ہے اس کا پانی اور دودھ اہل مکہ کے لئے پارکت ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ مقام ابراہیم میں بھی ایک کتبہ موجود تھا' اس کا مضمون کے جرم مکہ میں رزق تین رستوں سے آتا ہے۔

یٹ بن ابی سلیم کا خیال ہے کہ رسول اللہ طابیخ کی بعثت ہے ۲۰ سال قبل ایک کتبہ ملا اس میں درج مان جو نیکی بوئے گا، مسرت حاصل کرے گا، جو برائی بوئ گا ندامت پائے گا، عمل برے کریں، بدلہ نیک پائیں، ممکن ہے؟ بال جیسے خاردار درخت ہے انگور حاصل کرنا۔ سعید اموی، معتمر بن سلیمان رقی، عبدالله بن بشرز بری ہے مرفوع بیان کرتے ہیں، مقام ابراہیم میں ہے تین تختیاں اور کتے پائے گئے (ا) انا الله ذوبکه صنعتها یوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة املاک حنفاء وبارکت لا هلها فی اللحم واللبن (اس کا ترجمہ ابھی گزر چکا ہے) (۲) انی انا الله زوبکه میں نے خیروشراور انی تقدیر کو پیدا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كيا (٣) مبارك ہے نيك اعمال مخص ، صرت و افسوس ہے بدكردار كے لئے۔

سائب کا بیان : امام احمد (عبدالصد' ابو بزید عابت' بلال بن حبان' عبد) مولاه سائب بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں (کہ وہ کعبہ کے تعیر کنندگان میں شامل تھا' وہ کہا ہے کہ میں نے بوجا پائے کے لئے ایک پھر تراش رکھا تھا' میں اس پر بچا تھچا دودھ ڈال دیتا 'کتا چائے کے بعد اس پر بیشاب کر دیتا) کہ جب کعبہ کی عمارت حجر اسود کے برابر بینجی حجر اسود آدی کے سرے موافق تھا دہ باتی بھروں میں سے ایسا ممتاز تھا کہ آدی کا اس سے چرہ نظر آیا تھا' قریش کے ایک خاندان نے کہا' ہم اسے نصب کریں گے باتی قبائل نے کہا تم نہیں ہم نصب کریں گے بالا خر انہوں نے کہا تم نہیں ہم نصب کریں گے بالا خر انہوں نے کہا تم نہیں ہم نصب کریں گے بالا خر انہوں نے کہا تھی تشریف لائے تو وہ آپ کو آیا دیکھ کر کہنے گئے ''امین آگئے'' انہوں نے سارا ما جرا سنایا تو آپ نے اس کو ایک کپڑے میں رکھ کر سب کو بلایا انہوں نے اٹھایا تو آپ نے پکڑ کر نصب کر دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عمد نبوی میں کعبہ کا طول ۱۸ ہاتھ تھا' اس کا غلاف قباطی ہو تا تھا' پھر پردہ ہمونہ عبور کا اور سب سے اول حجاج بن یوسف نے ریشی غلاف پڑھایا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شالی جانب عباد کی کر اسمام کی طرف ابراہی اساس سے جھ یا سات ہاتھ '' حظیم'' کو عمارت سے خارج کر دیا تھا' اخراجات کی کی کے خات کو ایک اساس سے جھ یا سات ہاتھ '' حظیم'' کو عمارت سے خارج کر دیا تھا' اخراجات کی کی کے بیات ' مشرقی جانب ایک دروازہ رکھا اور اس کو قد آدم اونچا رکھا کہ بغیران کی اجازت کے کوئی اندر نہ جا سکھ'' مشرقی جانب ایک دروازہ رکھا اور اس کو قد آدم اونچا رکھا کہ بغیران کی اجازت کے کوئی اندر نہ جا سکھ۔

محفوست علكشة كي متفق عليدودوا كهت كالن على اددوواساالن العظم كانسفها يليكيا بوليه فك معلوم نسي ك

اخراجات کی کمی کے باعث قریش نے ( حقیم کو عمارت سے مشتیٰ کر دیا تھا) اگر قریش تازہ بتازہ مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبہ کو مسمار کر کے اس کی عمارت میں حطیم داخل کر دیتا اور اس کے شرقی اور غربی جانب

بنابریں ابن زبیر (۱۷سه) نے رسول الله طابع کی خواہش کے مطابق تعمیر کرایا اور ابراہم علیہ السلام کی اصل بنیادی بہترین عالی شان عمارت تعمیر ہو گئی۔ زمین سے ملحق اس کے شرقی غربی دو دروازے تھے لوگ ایک میں سے اندر آتے وہ سرے سے باہر نکل جاتے۔ ۷۳ھ میں جب محاج نے ابن زبیر کو شہید کر دیا تو اس نے خلیفہ عبدالملک بن مروان کو لکھا یہ تغمیرابن زبیر کی ذاتی اختراع ہے' چنانچہ اس نے عمارت کعبہ کو سابقہ حالت میں تبدیل کرنے کا تھم دیا۔ حسب تھم انہوں نے شامی ست کی دیوار کو پیچیے ہٹا کر حطیم کو چھوڑ دیا اور اس کاملبہ عمارت کے اندر بھر دیا'غربی دروازہ بند کرے شرقی دروازہ بلند کر دیا' مهدی یا منصور نے اپنے عهد خلافت میں امام مالک سے مشورہ طلب کیا کہ اسے ابن زبیر کی عمارت کے موافق تعمیر کر دیا جائے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا' مجھے خطرہ ہے کہ امراء و خلفاء اسے تھلونا بنالیں گے' چنانچہ اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا پس محاج کی تغمیری اب تک باقی ہے۔

توسیع : کعبے کے گردونواح سب سے پہلے عمر فاروق نے توسیع کی کوگوں سے مکانات خرید کر مسمار کر دیئے اور مسجد میں شامل کر دیئے۔ حضرت عثمانؓ نے بھی اپنے دور خلافت میں مزید توسیع کی اور ابن زبیر نے توسیع تو نہیں کی کیکن اس کی عمارت کو مضبوط اور خوبصورت بنا دیا اور اس میں متعدد دروازے بنا دیئے اور عبدالملک بن مروان نے اپنے عمد خلافت میں حجاج کی زیر نگرانی دیواروں کو اونچا کرایا اور کعبہ یر رکیشی غلاف چڑھایا۔ واذ پرفع ابراهیم القواعه من البیت (۲/۱۲۷) کی تغیر کے تحت ہم نے تعمر کعہ کا قصہ بالاستیعاب بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ تعمیر کعیہ سے فراغت کے بعد زبیر بن عبدا لمطلب نے ا ژدھا اور اس سے خوف و خطرہ کے بارے چند اشعار کھے۔ عجبت لما تصويت العقاب الى تعبان وهي لها اضطراب

وقد كانت تكون لها كشيش واحيانها يكون لها وثهاب اذا قمنا الى التأسيس شلت تهيبنا البناء وقلد نهاب فلما ان خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب فضمتها اليها ترم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب را اور تھا۔ کھی دہ واللہ میں اور دہ اس کے لئے بے قرار تھا۔ کھی دہ وسے کو دوڑ ما تھا ادر کھی معلمات الله جب بم سنك بنياد كے لئے آگے بوضة تو وہ بميں تعمير سے ذراتا اور بم ذر جاتے۔ جب بم زجر و عتاب سے خوفردہ ہوئے تو عقاب اس کی طرف سیدھا لیکا۔ اور اس نے اچک لیا پھر اساس کعبہ اس سے خالی ہو گئ اس م لئے اب کوئی حماب نہ تھا)

فقمنا حاشدين الى بناء لنا منه القواعد والبراب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غداة يرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب أعرز به المليك بنسى لسؤى فليس لاصله منهم فهاب وقد حشدت هناك بنس لسؤى فليس لاصله منهما كسلاب فبو أخد حشدت هناك بنو عدى ومرة قد تقدمها كسلاب فبو أنسا المليك بسذاك عرزاً وعند الله يلتمسس النسواب فبو أنسا المليك بسذاك عرزاً وعند الله يلتمسس النسواب (بم سب اس كى تغيرك لئے جمع ہو گئے بم اس كى بنياديں اور مئى درست كررے تھے۔ جب اس كى بنياد بلندكى جا ربى تھى ، بم بربعنہ تھے شرم گابیں كھلى تھيں۔ الله نے بى لوى كو اس كے باعث عزت بخشى ہے۔ يہ ان كے باتھ سے بھى نہ جائے گى۔ وہاں بنى عدى ، مره اور كاب سب قبائل جمع تھے۔ الله تعالى نے بميں اس كى بدولت بخشى ہے ، اور الله كے بال بى ثواب كالتماس ہے)

محمس اور رسومات: ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ قریش خود کو "ممس" کہتے تھے یعنی دین میں نہایت متشدد اور کر متعقب تھے انہوں نے کچھ رسوم ایجاد کی تھیں کہ حرم کی وہ بے حد تعظیم کرتے تھے اس باعث وہ دوران حج عرفات میں نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے باشندے ہیں۔ بیت اللہ کے رہائشی ہیں حالانکہ وہ مانتے تھے کہ قیام عرفہ حج کے ارکان میں سے ہے دودھ سے پیراور تھی نہ بناتے تھے کرم میں چربی نہ بیکھلاتے تھے 'بالوں کے خیمہ میں نہ بیٹھتے تھے 'اگر سایہ میں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی تو چربی خیمہ میں بیٹھتے تھے 'ج اور عمرہ کرنے والوں پر وہ پابندی لگاتے تھے کہ صرف قریش کا کھانا کھائیں اور قریشیوں کے لباس میں ملبوس ہوکر طواف کریں اگر قریش کا لباس میسرنہ ہو سکے تو سب مرد و زن برہنہ طواف کریں '

اليوم ييدو بعضه أو كله وبعدد هدا اليدوم لا احله (آج جم كاكل يا جز ظاهر بو گا بعد ازير مين اس عراني كوروا نهين سجحتي)

اًگر کوئی اپنے لباس میں طواف کر لیتا تو بعد از طواف اس پر لازم تھاکہ وہ لباس کو ا تار پھینکے' کسی کو اس لباس کا استعمال روانہ تھا' عرب اس ''اترن'' کو '' لقی'' کہتے تھے' کسی شاعرنے کہا ہے۔

كفي حزنا كرى عليه كأنه لقى بين أيدى الطائفين حريم

ابن اسحاق کے بیں کہ قریش اپنی ان ایجادات کے پابند تھے حتیٰ کہ رسول اللہ طابیم مبعوث ہوئے اور قرآن میں آیا (افیضوا من حیث افعاض المناس) کہ عرفات جمال سے باتی لوگ لوٹے بیں تم بھی ان کے ساتھ لوٹو اور قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ طابیم قبل از بعثت اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے عرفات میں قیام کیا کرتے تھے۔ لباس اور طعام کی پابندی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی (۱۳۱۷) ''اے اولاد آدم! ہر مسجد میں جاتے وقت اپنا بناؤ کرلیا کو' کھاؤ' پیئو اور اڑاؤ نہیں کیونکہ اللہ فضول خرچ اور اڑائے والوں کو پہند نہیں کرتا۔ اے پیغیران سے بوچھ اللہ تعالیٰ نے جو زینت اور بناؤ ایپ بندوں کے لئے فضول خرچ کرکے نکالا اور پیدا کیا ہے ؟'' زیاد بکائی' این اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ ایجادات قریش حادیثہ فیل سے قبل شروع تھیں یا بعد این اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ ایجادات قریش حادیثہ فیل سے قبل شروع تھیں یا بعد کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## رسول الله طلحايام كي بعثت اور چند بشارات كاذكر

محمد بن اسحاق کہتے ہیں علماء یہود' راببان نصاریٰ اور کابنان عرب رسول الله طابیع کی بعثت سے تبل رسول الله طلیم کا ذکر خیر کیا کرتے تھے ' یہود و نصاریٰ کا ماخذ تو آسانی کتابیں تھیں جن میں رسول الله طابیم کی صفات و علامات ندکور تھیں اور سابقہ انبیاء سے آپ کے بارے جو عمد لیا گیا تھا وہ بھی موجود تھا (۱۵۷/۷) میں ہے' یہ لوگ وہ ہیں جو اس پیفیمران پڑھ نبی کی بیروی کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ (١١/٦) میں ہے' اے پنجبران لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب عیسیٰ بن مریم ؓ نے کہا' اے بنی اسرائیل! میں الله كا بھيجا موا تمهارے پاس آيا مول مجھ سے پہلے جو توريت اتر چكى ہے اس كو سي بتا يا ہوں اور ایک پینمبری خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا' اس کا نام احمد ہو گا۔ (٣٨/٢٩) میں ہے' محمر الله كا رسول ہے اور جو لوگ كه ساتھ اس كے بيں سخت بيں اور كفار كے "آپس ميس رحمل بيں ورميان این دیکھتا ہے تو ان کو 'مجھی رکوع کر رہے ہیں'مجھی سجدہ کر رہے ہیں'اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی فکر میں رہتے ہیں ان کی نشانی ان کے منہ پر ہے یعنی سجدہ کی نشانی' یہ تو ان کا حال تورات میں بیان ہوا ہے اور انجیل میں (۳/۸۱) میں ہے' اے پغیبران لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ' جب اللہ تعالیٰ نے پغیبروں سے ا قرار لیا کہ میں جو تم کو کتاب اور شریعت دوں تو اگر کوئی رسول ایبا آئے جو تمہاری کتاب کو سی بتائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا' بوچھاکیا تم نے یہ اقرار کیا اور میرے اس عهد کو قبول کرلیا' انہوں نے عرض کیا ہم نے اقرار کرلیا فرمایا و کی مو گواہ رہو ایک دو سرے پر میں بھی تمارے ساتھ گواہ ہوں ابراہم نے اہل کمہ کے لئے دعا کی تھی۔ (۲/۱۲۹) پرورد گار! ہمارے اس گردہ میں اننی ہے، ایک پیغیبر بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کران کو سائے اور قرآن و حدیث کو سکھلائے۔

علامات قبل از رسالت: امام احمد (ابوالنفر، فرج بن خضاله، لقمان بن عام) ابو امامه سے بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یارسول الله طابیع آپ کی بعثت کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور والدہ کا خواب ہوں کہ ان کے جہم سے ایک نور ہویدا ہوا، جس سے شام کے محلات منور ہو گئے ۔۔۔ اس کا ۔۔۔ محمد بن اسحاق، ثور بن بزید، خالد بن معدان، صحابہ کرام سے بھی الیی روایت بیان کرتے ہیں ۔۔۔ اس کا مطلب ہے کہ الله تعالیٰ نے رسول الله طابیع کی بعثت سے قبل آپ کا لوگوں میں ذکر خیر جاری کیا۔ آپ کی مطلب ہے کہ الله تعالیٰ نے رسول الله طابیع کی بعثت سے قبل آپ کا لوگوں میں ذکر خیر جاری کیا۔ آپ کی مفات و علامات کی شرت کو زبان زو کیا، آپ اس برائیم کی دعا ہیں جو ابو الانبیاء ہیں اور جن کی طرف سارے مرب منسوب ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ کی بشارت ہیں، اس سے صاف عیاں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے درمیان جتنے نبی تھے سب نے آپ کی بشارت سائی۔

آپ کب نبوت سے سرفراز ہوئے: ماء اعلیٰ میں آپ کی نبوت و رسالت مشہور تھی اور تخلیق کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز آدم " سے قبل بیہ آشکارا معلوم تھی جیسا کہ امام احمد نے عریاض بن ساریہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ملاہیم فی فی سے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں' انبیاء کا خاتم ہوں' آدم " ابھی تک آب و گل میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ میں آپ کو اس آغاز کی تفصیل بتا آ ہوں' میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا' عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں' اور اسی طرح پنیمبروں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں' دو سری سند میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی والدہ سے آپ کی والدت کے وقت خواب دیکھا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔

امام احمد (عبدالرحمان منصور بن سعد 'بریل بن میسو 'عبدالله بن شفق) میسرو الفجر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله طابیح آپ کب نبوت سے سرفراز ہوئے فرمایا اس وقت آدم روح اور جہم کے مایین سخے ' (ان تین روایات میں امام احمد منفرہ ہیں) ''دلاکل نبوۃ '' میں ابن شاہین (عبدالله بن محمد بن عبدالعزین ابوالقاسم بغوی ' ابوہمام ولید بن سلم' اوزائ ' کیل' ابو سلم ) ابوہریہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیح سے دریافت ہوا' آپ کو کب نبوت عطا ہوئی ' فرمایا اس وقت آدم ابھی تخلیق کے مرحلہ میں سخے (بین خلق آدم ونفخ الروح فیم) اوزائ سے بہ سند دیگر مروی ہے (وآدم منجدل فی طینته) امام بغوی نے (احمد بن مقدام' بقیہ بن سعید بن بیر' قادہ) الی ہریرہ سے بہ سند دیگر مروی ہے (وآدم منجدل فی طینته) امام بغوی نے (احمد بن مقدام' بقیہ بن سعید بن بیر' قادہ) الی ہریرہ سے مرفوعاً (واذ اخذ نا من النبیین میثاقہم و منگ ومن نوح کی تغیر میں بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع نے فرمایا میں سب انبیاء سے تخلیق کے لحاظ سے اول ہوں اور بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر ہوں۔ ابومزاحم' قیس بن ربّع' جابر' مشعبی' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کی لحاظ سے سب سے آخر ہوں۔ ابومزاحم' قیس بن ربّع' جابر' مشعبی' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کی نے دریافت کیا یارسول الله طابیع آپ کو کب نبوت عطام وئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد

کاہنان عرب کے پاس جنات و شیاطین کچھ آسان سے چوری چھپے من کر آتے تھے' اس وقت ستاروں سے شعلے نہیں برسائے جاتے تھے۔ کاہن مرو و زن کی جانب سے آپ کی بعثت کے بارے کچھ نہ کچھ ذکر ہو تا رہنا تھا۔ لیکن عرب اس کی طرف توجہ نہ کرتے تھے' حتی کہ آپ مبعوث ہوئے اور وہ واقعات نمودا، ہوئے جن کاوہ باہمی تذکرہ کرتے رہتے تھے' تو وہ ان باتوں کو سمجھ گئے۔

آسانی خبرول کی حفاظت: جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو جنات و شیاطین کو آسانی خبرول کے سننے سے روک دیا گیا، جن مقالت میں بیٹھ کروہ ساکرتے تھے، ان پر ستاروں کے شعلے چھینکے گئے، تو جنات و شیاطین سمجھ گئے کہ یہ انظامات کی نئے واقعہ کا پیش خیمہ ہیں اس کے متعلق اللہ تعالی نے سورہ جن ۲۲ نازل فرمائی اور سورہ احقاف (۳۱/۲۹) میں بھی اس واقعہ کی تقریح کی، ہم تفییر میں یہ بالاستیعاب بیان کر چکے ہیں۔

سب سے اول ثقیف قبیلہ ستاروں کے ٹوٹے سے آگاہ ہوا: محد بن اسحاق ' یعقوب بن عتب بن مغیرہ بن اخنس سے بیان کرتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے ثقیف قبیلہ ستاروں کے ٹوٹ کر گرنے سے پیان ہوا اور وہ عمرو بن امیہ کے از بی علاج جو بڑا شاطراور کلیاں تھا ' کے پاس آئے اور اس سے عرض کیا ' کیا آپ کو آسان پر ایک نے حادثہ کا علم نہیں ہے؟ کہ وہاں سے آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں ' اس نے کما کیوں نہیں! ہاں! غور کرو اگر وہ ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہیں جو بحرو بر خشکی اور پانی میں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

راہنمائی کا کام دیتے ہیں اور ضروریات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو واللہ! بیہ دنیا کی ہلاکت اور نبیت و نابود کی علامت ہے۔ اگر علاوہ ازیں ستاروں سے شعلے برسائے جاتے ہیں تو یہ کسی نئے حادثہ کا دیباچہ اور تمسید ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے (معلوم نہیں) وہ کیا ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے کی اہل علم نے بتایا کہ بن سم کی ایک کاہنہ تھی 'جس کا نام غیط تھا'اس کے پاس کسی رات میں اس کا ہمزاد جن آیا اور وہ اس کے بستر کے بنچے آگر کہنے لگا ادر ما ادر يوم عقر و نحو جانتا ہوں میں کیا جانتا ہوں ' ہلاکت اور ذبح کا دن۔ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو وہ کہنے لگے' اس کا کیا مطلب ہے؟ دو سری رات پھر آیا تو اس نے کہا شعوب ماشعوب تصرع فیدہ کھب الجنوب قبائل و خاندان کیا ہیں؟ اس میں برے برے رئیس ہلاک ہوں گے' جب اس سے بھی آگاہ نہ ہوئے تو پھر کہنے لگے خاندان کیا ہیں؟ اس میں برے برے رئیس ہلاک ہوں گے' جب اس سے بھی آگاہ نہ ہوئے تو پھر کہنے لگے اس کا کیا مقد ہے؟ ہے کی حادثے کا پیش خیمہ ہے' دیکھو کیا ہوتا ہے؟ جنگ بدر اور احد ہوا تو ان کو اس صدائے غیب کا مفہوم سمجھ آیا۔

جنب کا کائن : ابن اسحال کہتے ہیں کہ مجھے علی بن نافع جرشی نے بنایا کہ جنب کے ایک یمنی خاندان کا کائن تھا' رسول اللہ مٹھیم کا عرب میں جب ذکر خیرعام ہوا تو وہ اس کائن کے پاس اس کی رہائش گاہ کے پنیچ اسم میں جب ذکر خیرعام ہوا تو وہ اس کائن کے پاس اس کی رہائش گاہ کے پنیچ اسم میں طلوع آفاب کے وقت آیا تو اس سے کہا اس رسول کے بارے بتاؤوہ اپنی کمان پر ٹیک لگائے' آسمان کی طرف نظر اٹھائے دیر تک کھڑا رہا' پھروہ اچھنے کودنے لگا اور اس نے کہا اللہ تعالی نے محمد کو برگزیدہ اور منتخب فرمالیا ہے اس کے دل کو پاک صاف کر دیا ہے' اور اس کو حکمت و دانائی سے لبرین کر دیا ہے۔ لوگو تم میں ان کا قیام تکیل عرصہ ہے بھروہ کیاڑ پر چڑھ گیا (سواد بن قارب کا قصہ ہم معوا تف جان " میں بیان کریں گے' جو ابن اسحال نے اس مقام پر بیان کیا ہے۔

باعث اسلام: ابن اسحال کے بیں کہ ججھے عاصم بن عمرو بن قادہ نے قوم کے چند افراد کی معرفت بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و راہنمائی کے علاوہ ہمارا دارہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ ہوا کہ ہم بت پست سے اور یہود اہل کتاب سے 'صاحب علم و عرفان سے 'ہم ان سے بر سرپیکار سے۔ جب ہم ان کو زک پہنچاتے تو وہ کتے 'کہ ایک نبی کی بعثت کا وقت قریب آچکا ہے 'ہم اس کے ہمراہ تم کو عاد و ارم کی طرح قل کریں گوہ یہ اس کے ہمراہ تم کو عاد و ارم کی طرح قل کریں گی یہ فقرہ ہم ان سے بعثرت سنتے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ طابیخ مبعوث ہوئے اور آپ نے ہم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو ہم نے قبول کر لیا اور سمجھ گئے کہ وہ اس نبی کی دھمکیاں دیا کرتے تھے ہم مسلمان ہو گئے اور وہ کفر پر بعند رہے۔ اس سلملہ میں (۲/۸۹) آیت نازل ہوئی اور جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس تھی اور اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اس کی مدد مانگا کرتے تھے جب وہ چیز آگئی جس کو بچوان کیا ہے تھے تو گئے اس کا انکار کرنے "ور قاء' ابن ابی نجیع کی معرفت علی ازدی سے بیان کرتے ہیں کہ یہود وعاکیا کرتے تھے اللہم ابعث لذا ہذا النبی یحکم بیننا وبین الناس یستفتحون بہ ۔۔۔ رواہ بیسی 'یااللہ اس نبی کو مبعوث کر' جو ہمارے بیننا وبولوں کے درمیان تھم ہو' ان کے مقابلے میں اس کی مدد مانگا کرتے تھے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جَق نبی امی : بیمق ابن عباس ہے نقل کرتے ہیں کہ خیبر کے یہود عففان سے بر سرپیکار تھے 'جب یہود محکست و ہزیمت سے دوچار ہوئے تو یہ دعا کرتے (اللّٰهم نسئلک بحق محمد النبی الامی الذی وعد تنا ان تخرجه لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیهم) اے الله! ہم بحق نبی ای تجھ سے دعا کرتے ہیں جس کو آخری زمانہ میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ اور فتح نصیب کر۔ چنانچہ جب وہ یہ دعا پڑھ کر غففان سے جنگ کرتے تو ان کو محکست سے دوچار کر دیتے اور جب رسول الله مطابع مبعوث ہوئے تو ان کا انکار کر دیا اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا (۲/۸۹) یہ روایت عطیہ نے بھی ابن عباس سے بیان کی ہے اور عکرمہ سے بھی ابن عباس کا یہ قول مردی ہے۔ (لباب التقول سیوطی 'مستدرک حاکم مع تلخیص ج مس ۲۲)

سلام بدری اور ایک یمودی : ابن اسحاق 'سلمہ بن سلام بن وقش بدری سے بیان کرتے ہیں کہ نی عبدالا شل میں ہمارا ایک یمودی ہمسایہ تھا (اور میں اس مجلس میں سب سے کم من تھا) وہ ایک روز اپ گھر سے باہر آیا اور ہمارے پاس آکر حشر نشر' قیامت حساب' میزان اور جنت و جنم کا ذکر کرنے لگا' تو بت پرست حاضرین' جو قیامت کے قائل نہ تھ' کئے گئے' افسوس! کیا قیامت برپا ہوگ ' لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں گئے اور حسب اعمال جنت اور جنم میں جائیں گے؟ تو اس نے کما بالکل خدا کی قتم! خواہش ہے کہ گھر میں بست بوا بخور آگ سے گرم کر کے جھے اس میں بند کر دیا جائے اور میں اس روز کی آگ سے نجات پا جاؤں تو عاضرین نے پوچھا تھے افسوس و حسرت کا سلمان ہو! اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے بتایا اس طرف سے نبی معوث ہو گا گوں نے پوچھا کب؟ تو اس نے میری طرف دیکھ کر کما اور میں ان سے کم من تھا آگر بیہ لڑکا زندہ رہا تو ان کا عمد پالے گا' سلمہ نے کما واللہ! وقت گزر تا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا' وہ یمودی اب زندہ ہے ہم مسلمان ہو گئے اور اس نے حسد و عناد کی وجہ سے انکار کر دیا چنانچہ ہم نے اسے کما افسوس! کیا تو نے ہمیں اس روز بتایا نہ تھا' تو اس نے کما کیوں خواظ بیسی ضرور بتایا تھا مگر یہ نبی وہ نہیں۔ امام احمد نے یہ دوایت از یعقوب از ابیہ از ابن عباس بیان کی ہے اور نسیں خوور بتایا تھا مگر یہ نبی وہ نہیں۔ امام احمد نے یہ روایت از یعقوب از ابیہ از ابن عباس بیان کی ہے اور خواظ بیسی نے حاکم سے بہ سند یونس بن کمیر۔

ایک بوشع بہودی : دلاکل میں ابو تعیم ، محمہ بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ محلّہ بنی عبدالا شل میں صرف ایک بوشع بہودی رہتا تھا ، میں نے اس سے سا ، میں اس وقت کم سن بچہ تھا کہ بیت اللہ کی ست سے ایک بی کے ظہور کا وقت قریب آچکا ہے (پھر اس نے مکہ کی طرف اشارہ کیا) جو شخص اس کا عمد مسعود پائے وہ اس پر ایمان لائے ، چنانچہ اللہ تعالی نے رسول اللہ مال کیا کو مبعوث فرمایا ، ہم ایمان لائے ۔ اور وہ یہودی ہمارے ہاں آباد ہے ، بے ایمان ہے حسد اور عناد کی بنا پر ۔ قبل ازیں ہم حدیث ابی سعید از ابید میں اس بوشع کا بیان نقل کر کر چکے ہیں اور زبیر بن باطاکی روایت بھی مولد رسول میں ذکر کر چکے ہیں جو حاکم نے بیان کی ہے۔

قریظہ کے اسلام کے بارے کچھ معلوم ہے وہ قبل از اسلام ہمارے ساتھ تھے اور اب مسلمانوں میں ان کا ساوات میں شار ہے' میں نے کما جی نہیں' تو اس نے بتایا کہ علاقہ شام سے ایک یہودی' ابن بیان ہمارے یاس اسلام کے ظہور سے چند سال عبل آیا جارے ہاں مقیم ہوا' واللہ! وہ یمود میں بہت بڑا عابد اور زاہد تھا۔ قحط سالی میں ہم اس سے عرض کرتے جناب تشریف لائے 'بارش کی دعا کیجے' تو وہ کتا' میدان میں دعا کے لئے جانے سے قبل صدقہ و خیرات کرو' یوچھے کتنا؟ تو وہ کہتا تھجور کا ایک صاع یا جو کے مد' چنانچہ وہ صدقہ کر ويت تو ميدان مين آكر دعائ بارال كرياً والله! فورا بارش مو جاتي اليا واقعه باربا موا 'جب وه فوت مونے لگا تو اس نے کما اے یمود! تم جانتے ہو کہ شراب و کباب اور عیش و عشرت کے علاقہ میں سے مجھے ختہ حال اور فقرو فاقد کے علاقہ میں کیا چیز تھینچ لائی ہے؟ ہم نے کہا آپ کو ہی معلوم ہو گا؟ تو اس نے کہا میں اس شہر میں اس لئے آیا ہوں کہ میں ایک نبی کے ظہور کا منتظر ہوں' اس کی بعثت کا زمانہ نزدیک آچکا ہے۔ یہ شهراس کی ہجرت گاہ ہے۔ میں اس کی بعثت کا امیدوار تھا کہ اس کی اتباع کروں' اس کے ظہور کا وقت بالکل قریب آچکا ہے' اے یمود کے گروہ اکوئی تم سے قبل اس پر ایمان نہ لائے 'وہ مخالفین کی خون ریزی اور بچول کی امیری کے حکم کے ساتھ مبعوث ہو گا'یہ بات تم کو ان پر ایمان لانے سے مانع نہ ہو۔ جب رسول الله الله علام مبعوث ہوئے اور آپ نے بنی قریند کا محاصرہ کیا تو ان نوجوانوں نے کمایا بنی قریند! بہ وہی نی ہے جس کے بارے ابن ہیان نے تم کو بتایا تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ نہیں ہے' تو ان کو بتایا' کیوں نہیں؟ واللہ! بیہ وہی ہے ' چنانچہ وہ قلعہ سے اتر کر مسلمان ہو گئے اور اپنے جان و مال اور اہل و عیال کا تحفظ کر لیا 'بقول ابن اسحاق یہ قصہ احباریہود ہے ہمیں معلوم ہوا ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابو کریب تبان اسعد' تنع یمنی کا مدینہ کا محاصرہ کرنے کا واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کو دو یمودی علماء نے بتایا تھا کہ تم اس کو فتح نہیں کر سکتے' کیونکہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے' چنانچہ اس پیش گوئی سے اس کا ارادہ بدل گیا۔

زید بن سعید: ولاکل میں ابو نعم 'یوسف سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ قدرت کو جب زید بن سعید کا مسلمان ہونا منظور ہوا تو اس نے کہا کہ محراکی ذات میں 'میں بجرود علامات کے سب علامات و صفات سے آگاہ ہو چکا ہوں 'اس کی بردباری اور عقل 'جمالت پر غالب ہے 'بدسلوکی اور کرختگی ان کے حکم و عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے حسن سلوک اور نرمی سے پیش آباکہ آپ کے ساتھ میل ملاپ سے آپ کے حکم و جمل کو پر کھ سکوں 'میں نے رسول اللہ مالیمیم کو ایک ''مقرر وقت تک ساتھ میل ملاپ سے آپ کے حکم و جمل کو پر کھ سکوں 'میں نے رسول اللہ مالیمیم کو ایک ''مقرر وقت تک قرضہ دیا 'جب وعدہ آگیا تو میں نے آپ کی چادر اور قمیص کے گریبان کو پکڑ کر نمایت خشمگیں چرے سے آپ کو دیکھا (آپ صحابہ کے ہمراہ ایک جنازہ میں تھے) اور کہا 'اے محمیا آپ میرا قرض کیوں نمیں دیے؟ واللہ!اے اولاد عبدا لمطلب! تم تو نال منول کرتے ہو' قرض کی اوائیگی میں خواہ مخواہ دیر لگاتے ہو' میری طرف عمر نے دیکھا اور اس کی آنکھیں غصہ کے مارے گوم رہی تھیں' اس نے کہا' اے اللہ کے وشمن! کیا تو رسول اللہ مالیمیم کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کر رہا ہے۔ داللہ!اگر مجھے ان کی ملامت کا خوف نہ ہو آتو میں تیرا رسول اللہ مالیمیم کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کر رہا ہے۔ داللہ!اگر مجھے ان کی ملامت کا خوف نہ ہو آتو میں تیرا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سرتن سے جدا کر دیتا' رسول اللہ ملھیلم نمایت سکون و اطمینان سے تبسم فرما رہے تھے' پھر آپ نے فرمایا' عمرا میں اور وہ کسی اور سلوک کے مستحق تھے' تو مجھے اچھی اوائیگی کا مشورہ دیتا اور اس کو حسن طلب اور اچھے طریقہ سے قرض وصول کرنے کا مشورہ دیتا۔ جاؤ اس کا قرض ادا کر دو' اور بیس صاع تھجور مزید دے دو' چنانچہ زید بن سعید مسلمان ہوگیا اور 9ھ غزوہ تبوک والے سال میں فوت ہوا' رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

سلمان فارسى كالمسلمان بونا: ابن اسحاق وعاصم بن عمر بن قاده انسارى محود بن لبيد) عبدالله بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے خود سلمان فاری ؓ نے بتایا میں فارس کے علاقہ اصبان کے نواحی بہتی "جنی" کا باشندہ تھا' میرا والد بستی کا رئیس اور سردار تھا اور میں اسے سب سے پیارا تھا اور بے پناہ محبت کی وجہ سے وہ لڑکیوں کی طرح مجھے گھرمیں بند رکھتا اور باہر نہیں جانے دیتا تھا' میں آتش پر تی میں اس قدر منهمک تھا کہ آتش كدے كا خادم ہوكر ره كيا- كسى وقت بھى آگ بجھے نه ويتا- ميرے والدكى جاكير تھى' ايك روز والد مکان کی تغمیر میں مصروب تھے' مجھے کہا بیٹا! میں آج اس کام میں مصروف ہوں تم جاؤ دمکھ بھال کرو اور یہ یہ کام کرنا اور ٹاکید کی کہ کہیں رکنا نہیں' اگر تم نے دیر کی تو مجھے تشویش لاحق ہو گی تو مجھے جا گیرے زیادہ عزیز ہے۔ تیرا بروقت نہ آنا مجھے ہر کام سے بیزار اور مشغول کر دے گا۔ چنانچہ میں جاگیر کی طرف روانہ ہو گیا' راستہ میں عیسائیوں کا گرجا تھا' میں نے ان کی آواز سیٰ وہ نماز پڑھ رہے تھے' ججھے گھر پر پابند رہنے کی وجہ ہے ان کا طور طریقہ معلوم نہ تھا۔ میں آواز من کر اندر چلا گیا دیکھوں کیا کرتے ہیں 'جب میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے ان کی نماز پیند آئی اور مجھے ان کے دین سے دلچیسی پیدا ہو گئی اور میں نے کہا واللہ! یہ ہمارے دین سے بہتر ہے اور میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور جاگیر پر نہ جاسکا۔ پھرمیں نے ان سے پوچھا' اس دین کا مرکز کمال ہے؟ انہوں نے کما' شام میں' چنانچہ میں والد کے پاس چلا آیا اور معلوم ہوا کہ اس نے میری تلاش میں کسی کو بھیجا ہے اور میری دریے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس نے مجھ سے بوچھا' بیٹا! کہال دریا لگائی؟ میں نے تخفیے تاکید نہ کی تھی۔ میں نے کہا اباجی! چند لوگ گرجامیں نماز پڑھ رہے تھے 'مجھے ان کی نماز پند آئی میں مغرب تک وہیں رکا رہا۔

مزید بابندی : تو والد نے کما بیٹا! اس دین میں کوئی خوبی اور کمال نہیں 'تیرے آباء و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ بین نے عرض کیا واللہ! وہ ہمارے دین سے بہتر ہے 'چنانچہ والد کو خطرہ پیدا ہو گیا تو اس نے پاؤں میں زنجیر ڈال کر گھر میں بابند کر دیا اور میں نے عیسائیوں کو خفیہ پینام بھیجا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے تو جمجھے بتانا چنانچہ شام سے قافلہ آیا اور انہوں نے مجھے اطلاع دی 'میں نے کملا بھیجا کہ جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور واپس جانے لگیس تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطلاع بہم پنچائی تو میں پاؤں سے زنجیر نکال کران کے ساتھ شام چلا آیا۔

کے آپ کے ہمراہ نماز پڑھوں گا۔ اس نے اجازت دی تو میں اس کے پاس رہنے لگا وہ بدترین عالم تھا لوگوں کو صدقت و خیرات کا ارشاد کر آ وہ صدقتہ لاتے تو مساکین میں تقسیم کی بجائے خود جمع کر لیتا یہاں تک کہ اس کے پاس سونے چاندی کے سات منکے جمع ہو گئے 'مجھے اس کی بدکرداری کی وجہ سے سخت نفرت ہو گئ 'پھروہ فوت ہو گیا تو عیسائی اس کے کفن و دفن کے لئے اکتھے ہوئے تو میں نے ان کو بتایا 'بیہ بدترین عالم تھا تم کو صدقہ و خیرات کا تھم دیتا اور خود جمع کر لیتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا! تجھے کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا میں اس کا خزانہ بتا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا' بتاؤ! میں نے ان کو دکھایا تو وہ سیم و زر کے سات مشکول پر مشمل تھا۔ یہ کرتوت دیکھ کر کہنے گئے ہم اس کو دفن نہیں کریں گے چنانچہ اس کی لاش کو سولی پر چڑھایا اور پھروں سے رجم کردیا۔

نیا عالم : پر انہوں نے ایک نے عالم کا انتخاب کیا اور یہ گرجا اس کے سرد کیا' سلمان گئتے ہیں میں نے ان سے بہتر کوئی عالم نہیں دیکھا' وہ بڑا عابد اور زاہد تھا' آخرت کی خوب رغبت رکھتا تھا' شب و روز عباوت میں مشغول رہتا تھا' مجھے اس سے بے بناہ محبت ہو گئ' ایسی محبت میں نے کس سے نہ کی تھی' میں عرصہ دراز تک اس کے ساتھ رہا اور اس کی وفات کا وقت آگیا تو میں نے عرض کیا میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں مجھے آپ سے شدید محبت اور عقیدت ہے۔ ایسی محبت و الفت شاید ہی کس سے ہو۔ اب آپ کا آخر وقت آن بہنچا ہے' آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کس بات کا تھم فرماتے ہیں؟ اس نے کما' بیٹا! واللہ! مجھے معلوم نہیں کہ آج کوئی میرے عقیدے کا پابند ہو' اجھے لوگ تو چلے گئے اور اب لوگوں نے دین میں تبدیلی پیدا کر لی ہے اور اصل عقائد کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں ایک مخص موصل میں میرے عقائد کا حامل میں تبدیلی پیدا کر لی ہے اور اصل عقائد کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں ایک مخص موصل میں میرے عقائد کا حامل عالم کے یاس چلا گیا۔

موصل میں قیام: میں نے موصل پنج کراس عالم کو فوت ہونے والے عالم کی وصیت بتائی کہ اس نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی تھی اور بتایا تھا کہ آپ ان کے عقائد کے حال ہیں' اس نے مجھے اپنے پاس قیام کی اجازت دے دی' میں نے ان کے پاس رہائش اختیار کر لی' واقعی وہ بہت اچھا انسان تھا اور مرحوم کے عقائد کا حامل تھا۔ مجھے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ ان کے وصال کا وقت بھی قریب آگیا' میں نے عرض کیا' حضور! مرحوم نے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر کا ارشاد فرمایا تھا اب آپ بھی بستر مرگ پر ہیں آپ بجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں' اس نے کما بیٹا! واللہ! ہمارے عقائد کے حامل لوگ اب نہیں رہے' ہاں فلال عالم نصیبین میں ہے آپ اس کے پاس چلے جاؤ' ان کے کفن وفن کے بعد میں نصیبین چلا آیا۔

فصیبین میں قیام: نصیبین پنج کرمیں نے اس کو اپنا قصہ سنایا اور دونوں مرحومین کا ارشاد فرمایا تو اس نے مجھے اپنے پاس قیام کی اجازت دے دی میں اس کے پاس رہنے لگا ، وہ دونوں فوت شدہ علماء کی کاپی تھا ، میں اس کے پاس رہنے لگا ، وہ دونوں فوت شدہ علماء کی کاپی تھا ، میں اس کے پاس عرصہ تک رہا ، وہ بهتر عالم تھا ، اس کا بھی موت کا وقت قریب آگیا تو میں نے التجا کی ،

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جناب! میں حسب وصیت آپ کی خدمت میں آیا تھا' اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ تو اس نے کما بیٹا! واللہ! میرے علم میں اب کوئی ہمارے عقائد کا حامل نہیں رہا جس کے پاس میں تہمیں جھیجوں البتہ ایک عالم روم کے علاقے عموریہ میں ہے وہ ہمارے عقائد کا پابند ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا اور اس کو سیرد خاک کرنے کے بعد میں عازم عموریہ ہوا۔

عموریہ میں رہائش : عموریہ پنج کرمیں نے ان کو اپنی سرگزشت سائی تو جھے قیام کی اجازت مرحمت فرما دی میں وہاں مقیم ہوگیا' وہ بمترین عالم تھا' اپنے پیش رو علماء کی طرح عابد اور زابد تھا' میں نے وہاں کاروبار کرکے کچھ گائیں اور بحمیاں حاصل کر لیں۔ ان کی بھی اجل قریب آگئی تو میں نے عرض کیا میں چند علماء کی خدمت میں رہا ہوں انہوں نے جھے وصیت کی' میں ان کی وصیت پر عمل کرتا رہا' اب آپ جھے کس کے باس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس نے کما بیٹا! واللہ میرے علم میں آج کوئی بھارے عقائد پر قائم نہیں ہے' جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں' ہاں نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آچکا ہے' وہ ابراہیم کے دین کے ساتھ مبعوث ہو گا' عرب میں ظہور پذیر ہو گا۔ اس کامقام ججرت دو سنگلاخ میدانوں کے ماہین ہے' وہاں کھور کے باغات ہیں' اس کی علامات مخنی اور پنماں نہیں وہ تحفہ اور بدیہ کھالیتا ہے' صدقہ ماہین ہے' وہاں کھور کے باغات ہیں' اس کی علامات مخنی اور پنماں نہیں وہ تحفہ اور بدیہ کھالیتا ہے' صدقہ سلمان گئے ہیں پھروہ آغوش موت میں چلاگیا اور اسے دفن کر دیا گیا اور میں نے عوریہ میں پچھ عرصہ قیام سلمان گئے ہیں پھروہ آغوش موت میں چلاگیا اور اسے دفن کر دیا گیا اور میں نے عوریہ میں پچھ عرصہ قیام کیا۔

کلب کی بے وفائی : وہاں کلب قبیلہ کا ایک تجارتی قافلہ آیا میں نے ان سے کہا مجھے اپنے ہمراہ "عرب" میں لے چلو میں آپ کو یہ گائیں اور بمریاں اجرت میں دے دوں گا۔ انہوں نے یہ بات منظور کرلی تو میں نے ان کو یہ مال دے دیا اور وہ اپنے ہمراہ مجھے لے آئے جب "وادی القریٰ" میں پنیچ تو انہوں نے مجھ پر ستم ڈھایا اور ایک یمودی کے ہاتھ فروخت کر دیا میں اس کے پاس رہنے لگا اور وہاں تھجور کے باغات کو دکھے کر امید ہوئی کہ یہ وہی شہرہے جس کے بارے مجھے جایا گیا ہے "لیکن پختہ یقین نہ آیا۔

وادی القریٰ: میں دادی القریٰ میں اس کے پاس مقیم تھا کہ اس کا ابن عم اور چھازاد بھائی ' کیے از بی قریند مدینہ سے آیا اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آیا ' واللہ! میں اس شہر کو دیکھ کر ہی پہچان گیا کہ واقعی ہے وہی شہر ہے۔

مدیت : میں وہاں مقیم تھا' رسول اللہ طاہ کے مبعوث ہوئے' مکہ کم مد میں مقیم رہے' میں غلامی کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے متعلق کچھ نہ سن سکا' پھر آپ مدینہ کی طرف عازم ہجرت ہوئے' آپ وہاں پنچے تو میں اپنے آتا کے باغ میں تھجور کی چوٹی پر کام کر رہا تھا' میرا آتا نیجے بیٹیا ہوا تھا کہ اس کے ابن عم نے آکر بتایا جناب! اللہ بنی تیلہ' اوس اور خزرج کو غارت کرے! وہ اب قبامیں ایک مخص کے پاس جمع ہو رہے ہیں' جو کمہ سے آیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ سلمان کتے ہیں یہ سنتے ہی میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا' مجھے اندیشہ ہوا کہ میں اپنے آتا ہر گر بروں گا' چنانچہ میں فورا نیجے اثر آیا' میں آتا کے ابن عم سے بوچھے لگا' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت امریز پر پر اللہ کا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت امریز پر پر

آپ کیا کمہ رہے تھے؟ کیا بتا رہے تھے؟ یہ من کر آقا ناراض ہو گیا اور اس نے ایک زور سے طمانچہ مار کر کما' تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ اپنا کام کر' میں نے کما کچھ نہیں' میں تو محض اس کی بات معلوم کرنا چاہتا تھا۔

آزمائش: سلمان کے کتے ہیں میں نے کچھ کھوریں جمع کررکھی تھیں 'شام ہوئی تو ان کو لے کررسول اللہ علیم کے معراہ عادت میں قبا پہنچا میں عاضر خدمت ہوا تو عرض کیا جمعے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں 'آپ کے ہمراہ عادت مند لوگ ہیں 'میرے پاس سے صدقہ ہے ' میں آپ کو اس کا حق دار سجھتا ہوں ' میں نے سے صدقہ آپ کے مراہ عادت مند لوگ ہیں نے نے صحابہ کرام کو فرمایا کھاؤ اور خود نہیں کھایا ' میں نے دل میں سوچا ہے ایک علامت درست ہے۔ پھر میں چلا آیا اور پچھ کھوریں جمع کیں ' اس وقت رسول اللہ طابیم مدینہ تشریف لے علامت درست ہے۔ پھر میں چلا آیا اور پچھ کھوریں جمع کیں ' اس وقت رسول اللہ طابیم مدینہ تشریف لے آگے تھے ' میں آپ کی خدمت اقد س میں عاضر ہوا اور عرض کیا آپ صدقہ نہیں کھاتے ' یہ آپ کے لئے تخفہ ہے ' چنانچہ آپ نے اس سے تناول فرما لیا اور صحابہ کرام کو بھی کھانے کی دعوت دی ' چنانچہ سب نے آپ کے ہمراہ وہ تناول فرمایا میں کما سے علامات درست ہیں۔

سب سے اول مدینہ میں فوت ہونے والا صحابی: بعد ازاں میں رسول الله مایم کی خدمت میں عاضر ہوا' آپ بقیع الغرقد میں ایک صحابی کے جنازہ میں شریک تھے۔ آپ دو چادریں زیب تن کئے ہوئے تھے۔ سحابہ کرام میں تشریف فرماتھ' میں نے سلام عرض کیا' اور آپ کے پیچھے ہو کرپشت دیکھنے لگا' کیا مهر نبوت پشت پر ہے جو مجھے اصحاب عموریہ نے بتائی تھی' جب مجھے رسول اللہ مالھيم نے اپنے پیچھے ويکھا تو سمجھ گئے کہ میں کسی بات کی تحقیق و تشبیت کر رہا ہوں' آپ نے پشت سے چادر سرکا دی' میں مر نبوت کو دیکھ کر بچان گیا میں اس کے اوپر جھک کر بوسہ لینے لگا اور فرط محبت سے رونے لگا تو مجھے رسول اللہ ماليم نے فرمايا "تحول" سامنے آؤ عیں نے سامنے بیٹھ کر رسول الله طابع کو ساری سرگزشت سائی جیسے کہ جنب ابن عباس في آپ كوسنائى ، يه آپ بيتى صحابة كے سامنے بيان كرنے سے رسول الله طابيع محظوظ و خوش ہوئے۔ معجزات کا ظهور : پھر سلمان فاری ُ غلامی کی مصروفیات میں مشغول رہے 'بدر اور احدیمیں شریک نہیں ہو سکے ' چررسول الله طابع اے فرمایا (کاتب یا سلمان) سلمان اپنے آقا کو اپنی قیت دے کر آزاد ہو جاؤ۔ میں نے اپنے آقا سے تین سو تھجور کے بودے لگانے اور چالیس اوقیہ سونے پر قیت چکالی اور مکاتبت کرلی تو رسول الله طاعيم نے صحابة سے فرمايا اسين اسلامى بھائى كى اعانت كرو ، چنانچه صحابة نے ميرا تعاون كيا ، برايك نے اپنی وسعت کے مطابق مجھے تھجور کے بودے دیئے یہاں تک کہ تین سو تھجور کے بودے اکٹھے ہو گئے تو مجھے رسول اللہ مطبیع نے فرمایا سلمان جاؤان کے گڑھے کھودو' اور جب کھود کرفارغ ہو جاؤ تو میرے پاس چلے آؤ میں خود اپنے ہاتھ سے گڑھے میں بودا لگاؤں گا' سلمان کہتے ہیں میں گڑھے کھود کرواپس آیا اور میرے احباب نے بھی تعاون فرمایا اور رسول الله مل الله علی کو آگاہ کیا تو رسول الله ملی الله میرے ساتھ تشریف لاسے ہم بودا آپ کے قریب کر دیتے تھے اور خود رسول اللہ مائیم اپنے وست مبارک سے اس گڑھے میں گاڑ دیتے تھے ' ہم نے تین سو بورے گاڑ دیئے واللہ ایک بودا بھی ناکام نہ ہوا 'چنانچہ میں تھجور کے بودوں سے فارغ ہو گیا

اور سونا باقی رہ گیا' رسول اللہ طلحیظ کے پاس ''سونے کی کسی کان'' سے مرغی کے اندے کے برابر سونا آیا تو رسول اللہ طلحیظ نے فرمایا ''فارس مکا تبت کرنے والے کا کیا ہوا؟'' چنانچہ میں بلایا گیا میں حاضر ہوا تو فرمایا ''بیہ سونا لے لو اور اپنی مکا تبت اوا کر دو'' میں نے عرض کیا یارسول اللہ طلحیظ یہ میرے قرض سے کم ہے۔ آپ نے فرمایا پکڑ لو اللہ تعالی اس سے تیرا پورا قرضہ اوا کر دے گا' میں نے پکڑ لیا اور واللہ ان کا پورا قرضہ اوا کر دے گا' میں نے پکڑ لیا اور واللہ ان کا پورا قرضہ اوا کر کے آزاد ہو گیا' پھر میں آزاد ہو کر رسول اللہ طلحیظ کے ہمراہ غزوہ خندت میں شریک ہوا پھر میں ہر جنگ میں شریک ہو آرہا۔

معجزہ: ابن اسحاق کتے ہیں کہ بجھے برید بن صبیب نے کی تیسی کی معرفت سلمان ہے بتایا کہ میں نے بحب کما یارسول اللہ طابیح اس سے میرے واجبات کیے اوا ہو سکیس گے؟ تو آپ نے سونے کی ڈلی کو زبان مبارک پر پھیر کر فرمایا ' لے لو اور اس سے ان کے واجبات اوا کر دو۔ میں نے وہ لے کر ان کے پورے مہارک پر پھیر کر فرمایا ' لے لو اور اس سے ان کے واجبات اوا کر دو۔ میں نے وہ لے کر ان کے پورے چاہیں اوقیہ اوا کر دیئے۔ محمد بن اسحاق' (عاسم بن عربن قادہ انصاری' معتبر راوی' عربن عبدالعزیز) حضرت سلمان وقیہ اوا کر دیئے ہیں کہ اس نے جب رسول اللہ طابیع کو بتایا کہ صاحب عوریہ نے کہا ' شام کے فلال علاقہ میں جاؤ وہاں ایک آدی ورخوں کے دو ذیروں کے درمیان رہائش پذیر ہے (وہ ہر سال ایک ذخیرہ میں سے منکل کر دو سرے میں جات شفایاب ہو جاتے ہیں) میں کر دو سرے میں جاتا ہو جاتے ہیں) اس سے اپنے مطلوبہ دین کی بابت وریافت کر' وہ بتا دے گا' سلمان کتے ہیں میں اس مقام پر آیا مریض وہاں اس کے منتظر تھے' وہ رات کو ایک ذخیرہ میں سے نکل کر دو سرے میں جانے کے لئے باہر آیا تو مریضوں کے اس کے منتظر تھے' وہ رات کو ایک ذخیرہ میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ میں نے اس کا دامن کیڈ ایا اس جو می وہ سے میں اس سک ہوچوم کی وجہ سے میں اس سک ہوتی ہو تا ہو ہیں داخل ہو ہی رہا تھا کہ میں نے اس کا دامن کیڈ ایا سے نے کہا تم نے ایا مسئلہ پوچھا ہو کہ آج کل کوئی بھی یہ نہیں پوچھ رہا' سنو! ایک نبی کے ظہور کا زمانہ قریب نے کہا ہم اس حرم سے دہ اس دین کے ساتھ مبعوث ہو گا' اس کے پاس چلے جاؤ وہ تماری رہنمائی کرے گا یہ تاکروہ اپنے ذخیرہ میں داخل ہو گیا۔

عیسیٰ یا وصی : تو رسول الله ما یا سند ما یا سلمان! اگر تم نے صبح اور یج کما ہے تو تمہاری ملاقات عیسیٰ سے ہوئی ہے۔ لئن کنت صدقتنی یاسلمان لقد لقیت عیسیٰ بن مریم

تبصرہ: اس سند میں عاصم انصاری کا شخ مہم ہے۔ بعض کتے ہیں کہ وہ حسن بن عمارہ متوفی ۱۵س ہے علاوہ ازیں یہ منقطع بلکہ معضل ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز م اوار سلمان کے درمیان ایک رادی ساقط ہے۔ "لئن کنت صد قتنی یا سلمان لقد لقیت عیسیٰ بن مریم" جملہ نمایت عجیب و غریب ہے بلکہ منکر ہے کیونکہ عیسیٰ اور محم کے درمیان فترت اور وقفے کا عرصہ کم از کم چار سو سال ہے۔ بعض کتے ہیں چھ سو سال "مشی" ہے اور سلمان کی عمر زیادہ سے زادہ ۱۵س سال ہے۔ عباس بن بزیر بحرانی نے اپنے مشاکخ کا اجماع نقل کیا ہے کہ ان کی عمرہ ۲۵۰ سال ہے اس سے زائد میں ۱۵س سے واللہ اعلم۔ متبادر مفہوم ہیہ ہے کہ رسول اللہ طاق من مدور اللہ اللہ علی عالی القد لقیت وصی عیسیٰ بن مریم" کہ آپ کی ملا قات عیسیٰ گ

وصی اور جائشین سے ہوئی ہے' یہ ممکن ہے درست ہو۔

الم سیلی کتے ہیں کہ مہم راوی حسن بن عمارہ متونی ۱۵۳ھ ہے وہ ضعیف ہے آگر یہ روایت صیح علیت ہو جائے تو اس میں نکارت اور نرالا پن نہیں ہے۔ کیونکہ ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ آسان پر طلح جائے کے بعد 'آسان سے اترے 'والدہ اور ایک عورت کو سولی والی جگہ پر سوتے ہوئے دیکھ کر بتایا کہ وہ گل نہیں ہوئے اور بعد ازیں حواریوں کو مختلف مقامات پر روانہ کیا۔ جب ان کا آسان سے نزول ایک بار ورست ہے تو بارہا بھی درست ہو سکتا ہے۔ پھر آئندہ آپ کا نزول ہو گاجب صلیب تو ژیں گے 'خزیر کو قتل کریں گے اور بنی جذام کی ایک عورت سے نکاح کریں گے فوت ہونے کے بعد روضہ رسول الله الله الله علم میں مون ہوں ہوں گا۔

ولا كل النبوة ميں حافظ بيہ ق نے قصہ سلمان بي سند يونس بن بكيراز محمد بن اسحاق بيان كيا ہے (كما تقدم) فيز حاكم (اسم على بن ابي طالب على بن عاسم عالم بن ابي صفوه اسك بن حرب بيد بن صوحان) ہے موى ہے كہ اس نے سلمان سے مسلمان بونے كا ابتدائى قصہ سنا اور اس نے ايك طويل واقعہ بيان كيا كہ وہ "رام ہرمز" كا باشندہ تھا اس كا برا بھائى سرمايہ وار تھا اور وہ شك وست تھا بھائى كے زير كفالت تھا "بتى كے دہقان كا بيٹا اس كا برا بھائى سرمايہ وار تھا اور وہ شك وست تھا اسمائى كے زير كفالت تھا "بتى كے دہقان كا بيٹا اس كا برا بھائى سرمايہ وار تھا اور وہ شك وست تھا اين وہ تات اور ہوتان ايك غار ميں عيسائى را بيوں كي باس جايا كر تا تھا اسلمان نے بھى اس سے خواہش كى كہ مجھے بھى اپنے ہمراہ لے چلو " تو دہقان كے بيٹے نے كما تم ناپخت ذہن بي ہو مبادا تم راز فاش كر دو اور ميرا والد ان كو قتل كر ڈالے "سلمان نے پخت عمد كيا تو وہ سلمان كو لے كر ان كے باس جا اگيا وہ چھ يا سات افراد سے "كثرت عبادت كى وجہ سے وہ نمايت كرور ہو چكے سلمان كو لے كر ان كے باس جا اگيا وہ چھ يا سات افراد سے "كثرت عبادت كى وجہ سے وہ نمايت كرور ہو چكے مير ہو تا وہ گذشتہ سب انبياء و رسل پر ايمان رکھتے تھے اور ان كا عقيدہ تھا كہ عيلي الله كا بندہ اور اس كا مقيدہ تھا ان كى تائيد كى۔ پھران راہوں نے ميسر ہو تا وہ گل ہے اللہ كا بندہ اور اس كا اللہ كے ميل كو بند نہيں كر تا اور نہ وہ اس كے بنديدہ وين پر كما اور يہ آئش پرست كافر اور مراؤ ہيں "اللہ ان كے عمل كو بند نہيں كر تا اور نہ وہ اس كے بنديدہ وين پر گاؤور يہ آئش پرست كافر اور مراؤ ہيں "اللہ ان كے عمل كو بند نہيں كر تا اور نہ وہ اس كے بنديدہ وين پر قائم ہيں۔

سلمان ابن دہقان کے ہمراہ مسلسل جاتے رہے یہاں تک وہیں کے ہو کررہ گئے۔ ابن دہقان کے والد دہقان اور رکیس قریہ نے اپنے بیٹے کو وہاں جانے سے روک لیا اور ان راہوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔
سلمان نے اپنے سرمایہ دار بھائی سے بھی ہمراہ چلنے کو کما تو اس نے کما میں کاروبار میں مصروف ہوں (میں ضیں جا سکتا) سلمان ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور موصل کے گرجا میں پہنچ گئے وہاں کے لوگوں نے ان کی بنیں جا سکتا) سلمان ان کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور موصل کے گرجا میں پہنچ گئے وہاں کے لوگوں نے ان کی پذیرائی کی اور ان کو سلام تحیہ پیش کیا پھر ان چھ یا سات راہوں نے مجھے ان کے پاس چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور میں نے ان کی معیت پر اصرار کیا تو وہ مجھے بھی ساتھ لے کر بہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آئے اس علاقہ کے راہب ان سے ملنے کے لئے آئے وہ ان سے انا عرصہ غائب رہنے کی بابت پوچھتے رہے اور

میرے متعلق بھی ' چنانچہ انہوں نے میری تعریف و ستائش کی۔ ایک عظیم راہب آیا اس نے ایک خطبہ دیا ' حمدوثنا کے بعد اس نے انبیاء و رسل کا ذکر کیا اور ان کے معجزات بتائے پھر عیسیٰ کے بارے بتایا کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے نیکی کی تلقین کر تا تھا برائی سے منع کر تا تھا۔ پھر ان راہبوں نے وہاں سے روانہ ہونے کا عزم کیا تو سلمان اس خطیب راہب کے پاس ٹھسر گئے ' وہ راہب دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کر تا' اتوار کو ان کے پاس آتا اور ان کو وعظ و نصیحت کر تا۔ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔

بعد ازاں اس نے بیت المقدس کی زیارت کا ارادہ کیاتو میں (سلمان) بھی اس کے ہمراہ تھا، دوران سفر وہ مجھے پند و نصائح کرتا اور بتا تاکہ میرا ایک رب ہے اور میرے سامنے "موت کے بعد" بخت اور جنم ہے اور حساب درپیش ہے اور جس طرح ہراتوار وہ تعلیم و تربیت کرتا تھا مجھے وہ ہراتوار اسی طرح خطاب کرتا ووران خطاب اس نے کہا' اے سلمان! بے شک اللہ تعالی ایک رسول مبعوث کرے گااس کا نام احمہ ہو گا' وہ تمامہ سے مبعوث ہو گا' تحفہ کھائے گا صدقہ نہ کھائے گا' اس کے کندھوں کے درمیان مرنبوت ہے۔ اس کے ظہور کا زمانہ قریب آچکا ہے' میں تو عمر رسیدہ بوڑھا ہو چکا ہوں' امید نہیں کہ میں اس کا عہد مسعود پا سکوں اگر تم اس کا عہد مبارک پاؤ تو اس کی تقدیق کر کے مسلمان ہو جاؤ' میں نے عرض کیا خواہ وہ مجھے عیسائیت کے ترک کا تھم دے کیونکہ حق و صداقت اس کی تعلیمات میں ہے اور اس کے فرمان میں رحمان کی رضا ہے۔

پھر سلمان نے بیت المقد س میں آمد کا ذکر کیا اور راہب نے بیت المقد س میں جابجا نماز پڑھی اور پڑھ کر سو گئے اور سلمان کو کہا کہ یہ سال تک پہنچ جائے تو جھے جگا دینا' سلمان نے ان کے آرام و راحت کی خاطر بروفت نہ جگا پھروہ بیدار ہوا اور ذکرو اذکار میں مشغول ہو گیا اور سلمان کو نہ جگانے کی تقفیر پر طعن و تشنج کی' بیت المقد س سے باہر نکل رہے تھے تو ایک اپانچ نے سوال کیا' اے عبداللہ جب آپ آئے تھے تو میں نے سوال کیا تھا آپ نے کچھ نہ عطاکیا اب میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں تو راہب نے دائیں آئے تھے تو میں دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو اس نے لپانچ کا ہاتھ پکڑ کر کہا'" قم اہم اللہ "چنانچہ وہ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اسے کوئی مرض نہ لاحق تھا' سلمان' کتے ہیں اس اپانچ نے جھے کہا کہ یہ سلمان بھے پر رکھ دو میں اپ گھر والوں کو بشارت ساؤں کہ میں تذرست ہو چکا ہوں' میں اس کی پشت پر سلمان رکھنے میں مصروف ہو گیا' بعد ازاں میں اس عظیم راہب کے بیچھے ہو لیا لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلاگیا۔ کی راہ گیر سے پوچھاتو وہ انہوں نے میری عجمی زبان من کر ایک سوار کے بیچھے بھالیا اور اپنے علاقہ میں لاکر ایک انصاری خاتون کے انہوں نے میری عجمی زبان من کر ایک سوار کے بیچھے بھالیا اور اپنے علاقہ میں لاکر ایک انصاری خاتون کے بہتھ فرد خت کر دیا اور اس نے جھے اپنے باغ میں کام پر لگا دیا۔ پھر اس نے رسول اللہ مطابیخ کی خدمت میں بطور آزمائش آنابیان کیا پھر مہر نبوت کے دیکھنے کا بھی ذکر کیا پھرد کھ کر کھا کہ ورز آمسلمان ہونا بیان کیا اور رسول اللہ مطابیخ کو اپنی ساری سرگذشت بیان کرنے کا ذکر کیا' اور رسول اللہ طابیخ کو ایکھی ذکر کیا' اور رسول اللہ طابیخ کو از اور اس کے خرید نے کا ارشاد فرمایا۔

سلمان کتے ہیں میں نے رسول اللہ طاہیم سے ایک روز عیسائیت کی بابت دریافت کیاتو آپ نے فرمایا ان میں کوئی خوبی نہیں ہے من کر میرے دل میں ان راہوں اور عظیم خطیب اور راہب کے بارے کھئکا پیدا ہوا' جن کے ساتھ میں نے کافی عرصہ بسر کیا تھا (۵/۸۲) آیت نازل ہوئی' رسول اللہ طاہیم نے مجھے بلایا میں ڈر تا ور تا آپ کے سامنے بیٹھ گیاتو آپ نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ذلک بان منهم قسیسین ور تا آپ کے سامنے بیٹھ گیاتو آپ نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ذلک بان منهم قسیسین ور ما آپ کے سامن بیٹی اور وہ غرور نہیں کرتے۔" پھر آپ نے فرمایا سلمان! جن علماء اور مشائخ کے ہمراہ تو رہا ہو وہ دو درویش بھی' اور وہ غرور نہیں کرتے۔" پھر آپ نے فرمایا سلمان! جن علماء اور مشائخ کے ہمراہ تو رہا ہو وہ دو درویش کھی اور نہ سے اور علمان تھے' میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیم واللہ اس نے مجھے آپ کی انتہاع کا تھم دیا تھا' میں نے اس سے پوچھا تھا خواہ وہ عیسائیت اور تیرے مسلک کے ترک کا ارشاد فرما دیں تو اس نے کما چھوڑ دینا کیونکہ حق اور اللہ تعالی کی رضا اس کے فرمان میں ہے۔

تبصرہ: اس روایت میں نمایت غرابت اور بجوبہ بن ہے اور اس میں کسی قدر ابن اسحاق کی روایت کی مخالفت بھی موجود ہے اور ابن اسحاق کی روایت کی سند زیادہ قوی اور واقعہ کے ربط کے لحاظ سے بھی زیادہ عمدہ ہے اور صحیح بخاری کی روایت (معتمر بن علیمان تبی از علیمان تبی از ابوعثان نمدی از علمان فاری) سے بھی زیادہ قریب ہے کہ وہ اس سے بچھ اوپر استاذوں کے ہاں ایک استاذ سے دو سرے استاذ کی طرف ختمل رہے۔ امام سیلی کہتے ہیں کہ وہ کیے بعد دیگرے تمیں آقاؤں میں ایک سے دو سرے کی طرف ختمل ہوتے رہے ، واللہ اعلم۔

## رسول الله طانية على بعثت كے عجيب واقعات كابيان

پیشین گوئی اور رفادہ: ولائل میں ابو تعیم سعربن سوادہ العامری ہے بیان کرتے ہیں کہ محلّہ کی ایک دوشیزہ سے میرا معاشقہ چل رہا تھا میں اس کی خاطر گرما سرما ہر موسم میں اس کے لئے سفر کے مصائب جھیلتا رہتا تھا۔ تجارت کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ چنانچہ میں نے شام سے غلہ اور دیگر سامان تجارت خریدا' موسم جج اور عرب کے اجتماع کی خاطر۔ چنانچہ میں ایک تاریک رات میں مکہ آیا وہیں لیٹ گیا' یمال تک کہ رات کی تاریکی کافور ہو گئی اور میں نے سراٹھا کر دیکھاتو فلک بوس خیصے نصب ہیں ان میں طائف کے قالین بچھے ہیں۔ اونٹ ذرج ہو رہے ہیں اور کچھ ذرج کرنے کی خاطر لائے جا رہے ہیں' کھانے والے اور بورچیوں کا جائزہ لینے والے کمہ رہے تھے' جلدی کرو' ایک آدی شیلے پر کھڑا ببائگ دہل کمہ رہا ہے بورچیوں کا جائزہ لینے والے کمان کر رہا ہے ان اللہ کے مہمانو! کھانے کی طرف چلے آؤ اور ایک پست قامت آدی راستہ پر کھڑا اعلان کر رہا ہے ان اللہ کے مہمانو! جو کھا چکا ہے وہ پچھلے پسر کے کھانے کے لئے آئے' اس منظر نے جھے عجب مخمصے میں اور ایل میں صورت حال معلوم کرنے کے لئے رئیس قوم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ والے آدی فرال دیا میں صورت حال معلوم کرنے کے لئے رئیس قوم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ والے آدی فرال دیا میں صورت حال معلوم کرنے کے لئے رئیس قوم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ والے آدی فران میں ہیں' اس کے رخمار سرخ ہیں اور

**www.KitaboSunnat.com** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز جبین ستارہ کی طرح شعلہ زن ہے' سیاہ عمامہ سرپر آراستہ ہے' اس سے سیاہ اور چکدار بال نمودار ہو رہے ہیں گویا وہ سیاہ آہنوس ہے۔ (ایک روایت میں ہے) کہ وہ سیاہ فام کری پر براجمان ہے اور اس کے سامنے قالین بچھا ہوا ہے' اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے' اس سے پہلو کو سمارا دیۓ ہوۓ ہے۔ گردونواح میں مشاکُخ و اکابر چپ چاپ تشریف فرہا ہیں۔ مجھے شام کے ملک سے معلوم ہوا تھا کہ ناخواندہ نبی کے ظہور کا وقت آن پہنچا ہے' جب میں نے اس حسین و جمیل رئیس کو دیکھا تو سمجھا کہ ہدوہی نبی ہے چنانچہ میں نے کہا' اسلام علیک یارسول اللہ مظاہم ہوا تو اس نے کہانہ' نہ' قطعا نہیں' اس کے ظہور کا وقت قریب ہے' کاش میں وہ ہوں' میں نے کس سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ ابو حفظلہ ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ میں واپس جب سے ناخر ہیں۔ میں اس کے سامنے نیج طب آبا اور میں بے ساختہ کہ رہا تھا واللہ! یہ ہے مجد و شرف شام اور غسان کا جاہ و جلال اس کے سامنے نیج سے ناشم کا کھانے کا یہ اہتمام تھا' جو اس کا منصب تھا' ایام جج میں۔

عبد المطلب كاخواب: ابونعيم ابوجم ہے بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ابوطالب سے سناوہ عبدالمطلب کا خواب بیان کر رہے تھے کہ میں حطیم میں سویا ہوا تھا' مجھے ایک خوفناک خواب آیا'جس سے میں بے حد پریشان ہوا چنانچہ میں قریش کی کاہنہ کے پاس آیا میں رئیٹی چادر میں ملبوس تھا' بال کندھوں پر لٹک رہے تھے میں اس وقت رکیس قوم تھا، جب کاہند نے مجھے دیکھا اور میرے چرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو اس نے كما الله الله الله الله الله على الله على كول مع كيا حواد ثات زمانه سے بريشان مع بيس في كما الله كيوں نہيں -- كاہنہ سے بات كرنے كا دستور تھاكہ بات كرنے والا اس كے دائيں ہاتھ كو بوسہ ديتا اور اس کے سریر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو کراپنی بیتا ساتا ۔۔۔ میں یہ آداب گفتگو بجانہ لایا کہ میں رئیس قوم تھا' چنانچہ میں نے بیٹھ کراپنا خواب سنایا کہ میں تعظیم میں سو رہا تھا گویا ایک درخت فلک بوس ہے اور اس کی شاخیں دور دور مشرق و مغرب میں دراز ہیں' اور ایک روشنی دیکھی جو سورج سے ستر گنا زیادہ منور ہے' عرب و عجم اس کے سامنے تحدہ ریز ہیں اور روشنی لمحہ بہ لمحہ تیز ہو رہی ہے اور اوپر کو بلند ہو رہی ہے۔ تبھی ماند پڑ جاتی ہے اور مجھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے اور میں نے دیکھا قریش ورخت کی شاخوں سے لیٹ رہے ہیں اور چند قریثی اس کے کامنے کے دریے ہیں۔ جب کامنے کے لئے آگے برھتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل اور معطر بے مثال نوجوان ان کو پیچیے ہٹا رہا ہے' ان کی کمریں توڑ رہا ہے اور آنکھیں پھوڑ رہا ہے' میں نے ور خت کی شاخ بکرنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو اس نوجوان نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کے نصیب و مقوم میں ہے؟ تو اس نے کمایہ لوگ جو پہلے سے چمٹ رہے ہیں ان کا مقدر ہے۔ پھر میں پریثان اور خوف زوہ بیدار ہوا۔ سانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کاہنہ کا چیرہ فق ہو چکا ہے۔ پھراس نے کہا تیرے خواب کی تعبیر سے کہ تیری نسل سے ایک آدمی پیدا ہو گاجو مشرق و مغرب کامالک ہو گااور لوگ اس کے آلع ہوں گے۔ پھر عبدالمطلب نے ابوطالب سے کہا ممکن ہے کہ تو ہی یہ موعود مولود ہو' ابوطالب یہ خواب رسول الله طائيط كى بعثت كے بعد بيان كيا كرتے تھے۔ واللہ! يه برنور درخت ابوالقاسم محمد امين ميں۔ ابوطالب سے کوئی کہتا کہ تم کیوں مسلمان نہیں ہوتے تو وہ جواب دیتے' صرف عار اور طعن و ملامت مانع ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

البوسفیان کا ایک بے ساختہ فقرہ: ابونیم 'ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں کہ عباس نے بتایا کہ ہم کین پنج کی طرف ایک تجارتی قافلہ میں روانہ ہوئے 'قافلہ میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا 'چنانچہ ہم کین پنج گئے 'ایک روز میں کھانے کا اہتمام کر آ ابوسفیان اور سب کو کھلا آ ای طرح ابوسفیان بھی کر آ 'ایک دن ابوسفیان نے جھے کہا جناب ابوالفضل! آج میرے پاس تشریف لا ئیں اور کھانا بھی وہیں لیتے آئیں 'چنانچہ ہم سب نے ان کے ڈیرے پر کھانا کھایا 'لوگ کھانا کھاکر چکے آئے اور جھے ابوسفیان نے اپنے پاس بھالیا اور کھا کیا تھے معلوم ہے کہ تیرا بھیجا کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ میں نے کہا میرا کون سابھیجا؟ تو ابوسفیان نے کہا میرا کون سابھیجا؟ تو ابوسفیان نے کہا میرا کون سابھیجا؟ تو ابوسفیان نے کہا ہاں اس نے ایسا کہا ہے اور اس نے اپنے لاک حفظلہ بن ابوسفیان کا ایک مکتوب نکال 'اس میں درج تھاکہ محمد نے ایسا کہا ہے اور اس نے اپنے لاک حفظلہ بن ابوسفیان کا ایک مکتوب نکالا' اس میں درج تھاکہ محمد نے ان طودی میں کھڑے ہو کہا ہاں اس نے ایسا کہا ہوں اور تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا آ ہوں 'بیہ من کر عباس نے کہا جناب ابو حفظلہ میں اسے صاوق سمجھتا ہوں تو ابوسفیان نے کہا ذرا غور کر و جناب! مجھے اس کا بیہ کہنا فودی میں کہا جناب ابو حفظلہ میں اسے صاوق سمجھتا ہوں تو ابوسفیان نے کہا ذرا غور کر و جناب! مجھے اس کا بیہ کہنا قریش تمہارے بارے شرارت اور فسادی گمان رکھتے ہیں 'جناب میں یہ بات خدا کا واسطہ وے کر کہہ رہا مجول کیا آپ نے ساعت فرا لیا' عباس کتے ہیں' میں نے کہا جی ہیں بیں ہے بت خدا کا واسطہ وے کر کہہ رہا یہ تمہارے لئے خوست ہے۔ میں نے جواب ویا ممکن ہے مبارک ہو۔

چند روز بعد عبداللہ بن حذافہ مشرف بہ اسلام ہو کر یمن تشریف لائے اور یہ بات یمن کی ہر محفل میں کھیل گئی۔ ابوسفیان وہاں ایک مجلس میں بیٹے تھے 'اس میں ایک یہودی عالم بھی آیا تھا' ابوسفیان سے اس نے پوچھا' یہ افواہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں اس مدعی نبوت کا پچا ہے۔ ابوسفیان نے کما ہاں' میں اس کا پچا ہوں' یہودی نے پوچھا حقیق پچا؟ تو ابوسفیان نے کما جی ہاں! تو اس نے کما مجھے اس کے بچھ حالات ہیا؟ تو ابوسفیان نے کما' مجھے گوارا نہیں کہ وہ اس بات کا مدعی ہو' میں اس پر نکتہ چینی نہیں کرنا چاہتا اور نہ وہ نکتہ کمی کو اس پر ترجیح دینا چاہتا ہوں۔ (یہودی سمجھ گیا کہ وہ اس بات میں وخل دینا پہند نہیں کرتا اور نہ وہ نکتہ پھینی کرنا چاہتا ہوں۔ (یہودی سمجھ گیا کہ وہ اس بات میں وخل دینا پہند نہیں کرتا اور نہ وہ نکتہ پھینی کرنا چاہتا ہوں۔ (یہودی سمجھ گیا کہ وہ اس بات میں وخل دینا پہند نہیں کرتا اور نہ وہ نکتہ پھینی کرنا چاہتا ہوں۔

عباس کہتے ہیں پھر مجھے یہودی عالم نے بلا بھیجا، میں دو سرے روز اس مجلس میں گیا۔ وہاں ابوسفیان اور وہ عالم بھی موجود تھے، میں نے یہودی عالم سے بوچھا مجھے معلوم ہوا کہ تم نے میرے بھیج کے بارے کی اسے دریافت کیا ہے کہ وہ نبوت کا دعویدار ہے اور اس نے کہا ہے وہ اس کا پچا ہے حالانکہ وہ اس کا حقیقی پچا تمیں البتہ وہ میرا بھیجا ہے۔ میں اس کا پچا اور اس کے والد کا بھائی ہوں۔ یہودی عالم نے جرانی سے بوچھا (اخو البید) اس کے والد کا بھائی؟ میں نے کہا بالکل، تو اس نے ابوسفیان سے مخاطب ہو کر پوچھا درست ہے؟ تو ایس فیان نے مخاطب ہو کر پوچھا درست ہے؟ تو ایس فیان نے دنہاں" کہا، پھر میں نے کہا بوچھو' اگر میں غلط بیانی کروں تو یہ تردید کر دے، چنانچہ اس فیل مطاہرہ کیا ہے؟ میں نے کہا گئے مجھے سے بوچھا' خدارا بناؤ کیا تمہارے بھیجے نے بھی لادی اور نادانی کا مظاہرہ کیا ہے؟ میں نے کہا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عبد المعلب کے خدا کی قتم! اس نے بھی جھوٹ بولا ہے نہ خیانت کی ہے۔ قریش میں "امین" کے نام سے معروف ہیں۔ اس نے بوچھا کیا وہ لکھنا جانتے ہیں؟ عباس کتے ہیں، میرے خیال میں تھا لکھنا ایک خوبی ہے، عبار خیال ہوا کہ میں کمہ دول کہ وہ نوشت و خواند ہے واقف ہے، لیکن ابوسفیان کی تردید کے خطرے ہیں نے کہا" وہ لکھنا نہیں جانتا" یہ من کروہ عالم بے ساختہ اچھل پڑا اور اس کی چادر گر گئی اور اس نے برطا کہا، یمودی تباہ ہو گئے، یمودی تباہ ہو گئے۔ عباس کتے ہیں کہ جب ہم اس مجلس سے اپنے ورکید کی ترب ہم اس مجلس سے اپنے ورکید کی تراب اس کی اس خیاب! آپ کے بھینے سے تو یمودی خائف ہیں، میں نے کہا، تم نے ماجرا ورکیو ہی بی ایٹ کے رسول ہوئے تو تہمارا شار اولین دکھی ہیں نہ یہ من کر ابوسفیان نے کہا جب سک میں مسلمانوں میں ہو گا۔ بصورت ویگر آپ کے ہمراہ اور لوگ بھی ہیں، یہ من کر ابوسفیان نے کہا جب سک میں دکھی ہیں نہیں جن کر ابوسفیان نے کہا جب سک میں رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالی کداء پر حملہ آور فوج کو تباہ کر دے گا عباس کتے ہیں جب رسول اللہ مظیم نے مکہ فتح کیا اور ہم نے "کہاء کہ حملہ آور فوج کو تباہ کر دے گا عباس کتے ہیں جب رسول اللہ مظیم نے مکہ فتح کیا اور ہم نے "کہاء" سے خملہ آور دیکھاتو میں نے ابوسفیان سے بوچھا، وہ بات یاد ہے؟ تو اس نے کہا واللہ! بالکل یاد ہے، اللہ کا فوج کہ اس نے بچھے اس ام قبول کرنے کی توفق عطا کی۔

یہ حدیث حسن ہے۔ اس سے نور و ضیا اور عمر گی ہویدا ہے اور اس پر صدافت کی جھلک ہے ، گواس کی سند میں مجردح راوی ہیں واللہ اعلم۔ اس قبیل سے ایک واقعہ ابوسفیان کا امیہ بن ابی صلت کے ساتھ قبل ازیس بیان ہو چکا ہے اور ہر قل کے ہمراہ بھی ابوسفیان کا ایک قصہ آئندہ بیان ہو گا، ولله الحمد والمنة حافظ ابولغیم نے دلائل میں احبار و رہبان اور مشاکخ عرب سے بے شار ایسے واقعات بیان کے ہیں جو نمایت عمدہ اور اجھے ہیں 'رحمہ اللہ۔

www.KitaboSunnat.com

کی تلقین کرتا ہوں' جج کرنے اور بارہ ماہ میں سے ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کا تھم دیتا ہوں' جو مخص ان اللہ الکام کی تقییل کرے وہ جنت کا اہل ہے اور جو مخص انکار کرے وہ دوزخی ہے۔ اے عمرو! مسلمان ہو جا' اللہ تحقید دوزخ کی ہولناکی سے محفوظ رکھے گا' چنانچہ میں نے ''اشمد ان لا الله الا الله وانک رسول الله'' کما اور مسلمان ہو گیا اور آپ کے بیان کروہ حلال اور حرام پر ایمان لایا' اگرچہ اقوام عالم کو ناگوار گزرے' پھر میں نے آپ کو اسینے چند اشعار سائے۔

. ہمارے ایک بت کا میرا والد مجاور اور خادم تھا میں نے اس کو تو ڑ ڈالا اور رسول اللہ مٹاہیئم کی خدمت میں عاضر ہو کر کہا۔

شہدت بان الله حق واننی لاهیه الأحجار أول تسارك و شمرت عن ساق الازار مهاجراً اليك أجوب القفر بعد الد كادك لاصحب خير الناس هماً ووالداً رسول مليك الناس فوق اخبائك (س ثابم ہوں كه الله برح م اور ميں سب م پلے چرك خداؤں كو ترك كرتا ہوں۔ ميں نمايت كوشش و كوش سے يہلے چرك خداؤں كو ترك كرتا ہوں۔ ميں نمايت كوشش و كوش سے يہ كوش سب مے بمتر انسان اور والد كا

مصاحب اور رفیق ہو جاؤں وہ اس اللہ کا رسول ہے جو آسان پر لوگوں کا مالک ہے)

یہ من کر رسول الله مالی الله مالی الله عمرو بن مرہ کو خوش آمدید کما۔ بعد ازیں اس نے عرض کیا یارسول الله ملی الله ملی الله علی مربان ہو جائے جیسے مجھ پر مربان ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھے مبعوث فرما کر نصیحت فرمائی 'نری اختیار کر' سیدھی بات کمہ' سخت مزاح اور تند خونہ ہو' تکبرنہ کر اور حسدنہ کر۔

محقوب نبوی : چنانچہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دی 'ماسوائے ایک اُوی کے ہے سب قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور ان کو لے کر رسول اللہ طابیح کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے ان کو خوش آمدید کما اور ان کو ایک مکتوب تخریر کر دیا جس کا مضمون ہے 'ہم اللہ الرحمٰن الرحیم' یہ مکتوب ہے اللہ کے تھم ہے ' رسول اللہ طابیح کی زبان مبارک ہے ' صبح تحریر 'صدافت کی حامل' الرحیم' یہ مکتوب ہے اللہ کے تھم ہے ' رسول اللہ طابیح کی زبان مبارک ہے ' صبح تحریر 'صدافت کی حامل' الرحیم' یہ مکتوب ہے اللہ کے تھم ہوں زید' بے شک تممارے لئے زبین کے اندر کی معدنیات اور جمنی بنام جہینہ بن زید' بے شک تممارے لئے زبین کے اندر کی معدنیات اور جموار و سمل زمین ہے اور وادیوں کا نشیب و فراز ہے ' تم وہاں کاشت کرو اور اس کا صاف بانی نوش کر محکم میں اگر وہ ایک جگہ مخرس اوا کرہ اور بانچ نمازیں اوا کرو' بحریوں اور اونٹوں کے کم سے کم نصاب میں اگر وہ ایک جگہ موں تو ایک ایک بحری زکوۃ واجب ہے۔ تجارتی سامان بی علیہ السلام کی افعانے والے اونٹوں پر زکوۃ نمیں ہے۔ زکوۃ میں عمدہ مال نہ لیا جادے ' تمام حاضر مسلمان نبی علیہ السلام کی تحریر پر شاہد ہیں جو قیس بن شاس کی تحریر ہے ' مند کبیر میں یہ مفصل نہ کور ہے' بہتا اشعار ' و ماللہ المثقة فلید المتکلان

الله اس آدمی نے کما عمرو! اللہ تیری زندگی تلخ کرے! تو ہمیں بت پرسی سے روکتا ہے اور آبائی وین کی مخالفت کر کے تفرقہ ڈالتا ہے اور تمامی نبی کی طرف بلا تا ہے۔ ایبا قطعاً نہ ہو گا اور نہ ہی ہم ان خیالات کو قبول کرتے ہیں اور نہ اہمیت دیتے ہیں پھراس نے کما۔

إن بين مسرة قد أتى بمقالمة ليست مقالمة من بريد صلاحا يسى لأحسب قولمه وفعالمه يوماً وإن طال الزمان رياحا

(بے شک ابن مرہ ایک جدید ند بب الایا ہے جس کا مقصد اصلاح احوال نہیں 'میں اس کے قول و فعل کو عبث اور بے وقعت سمجھتا ہوں 'کیا تو آباء کو احمق اور سفیہ قرار دیتا ہے جو یہ مقصد لے کر آئے وہ ناکام و نامراد رہتا ہے)

پھر عمر بن مرہ جہنی نے اس سے کہا ہم میں سے جھوٹے کی' اللہ تعالی زندگی تلخ کر وے اس کی زبان گنگ کر دے اور بینائی تلف کر دے۔ عمرہ کا بیان ہے کہ اس کے دانت گر پڑے کھانے کی لذت سے محروم ہوگیا' اندھا اور سے نگا ہوگیا۔ یہ داقعہ بعینہ اس سند سے (البدایہ ج ۲ ص ۳۵۱/۳۵۲) پر ایک ورق پر درج ہے' صرف اس میں یہ بات مزید ندکور ہے جو ہم نے یہاں نقل کر دی ہے ۔۔۔ "ندوی"

خاص عمد : سورہ احزاب (٣٣/٤) میں ہے "اے پغیرہ وہ وقت یاد کر جب ہم نے پغیروں سے ان کا اقرار لیا اور خاص تجھ سے بھی نوح اور ابراہیم اور موی اور عیلی بن مریم سے بھی اور ہم نے ان سے پکا اقرار لیا۔ "بقول اکثر اسلاف ' جب اللہ تعالی نے اولاد آدم سے الست بربکم کے وقت عمد و اقرار لیا تو انبیاء سے خاص عمد لیا اور ان کے ہمراہ بوی شریعتوں کے حامل پانچ اولوالعزم انبیاء علیم والسلام سے مزید اہتمام کے ساتھ خصوصی عمد ذکر کیا۔

کب نبوت عطا ہوئی : ولا کل میں ابونعیم (دید بن مسلم 'ادزای ' کی بن ابی کیر' ابی سلم ) ابو ہررہ ہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی ہے دریافت ہوا آپ نبوت سے کب سرفراز ہوئ؟ تو آپ نے فرمایا ' تخلیق آدم اور اس میں روح پھو کئنے کے درمیانی عرصہ میں 'امام ترفدی نے یہ حدیث بیان کر کے کما ہے یہ حدیث حسن غریب اور صرف اس سند سے مروی ہے۔ ابونعیم ' رسلیمان بن احم ' یعقوب بن احاق بن زیر حلبی ' ابوجعفم نفیلی' عمرو بن داقد' عروہ بن ردیم' صنابحی) ' عرض سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے دریافت کیا یارسول اللہ سلے ہے ' مندی کنت نبیا قال و آدم منجدل فی الطین" آپ نبوت سے کب سرفراز ہوئے تو آپ نے فرایا اس وقت آدم ابھی آب وگل میں تھا۔ ابونعیم' (نفربن مزاح ' قیس بن ربح' جابر جعنی' شعبی) ابن عباس فرایا اس وقت آدم ابھی آب وگل میں تھا۔ ابونعیم' (نفربن مزاح ' قیس بن ربح' جابر جعنی' شعبی) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلے کیا سے دریافت ہوا متی کنت نبیا ' آپ کو نبوت کب عطا ہوئی ؟ فرمایا روح والحسد) اس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان شھ۔

پیشانیول پر نور: الله تعالی نے پشت آدم سے ذریت کو پیدا کیا اور انبیاء علیم السلام کی پیشانیول پر نور کا جلوہ کیا اور یہ نور الله تعالی کے ہاں ان کے حسب مراتب تھا' بنابریں محمد کا نور سب سے زیادہ روش اور جل ہوئی جہت جل ہے اور سب سے زیادہ عظیم اور اعلیٰ ہے۔ یہ بات آپ کے عالی مقام اور بلند رتبہ ہونے کی بڑی ججت اور علامتان میں دفائوں کی معالیٰ بن صالح' اور علامتان میں دفائوں کی معالیٰ بن صالح'

سعید بن سوید کلبی عبداللہ اعلیٰ بن ہدال سلمی عراض بن ساریہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاحیم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے ہال خاتم انبیاء ہول، آدم ابھی اپی مٹی میں پڑے تھے 'آپ کو اپنے اس امر کے آغاز کی بابت بتا تا ہوں' میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہول' عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپی والدہ کا خواب ہوں۔ اسی طرح نیک لوگوں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں۔ یہ روایت عبدالر حمان مہدی سے لیث اور ابن و مب بھی بیان کرتے ہیں۔ نیز عبداللہ بن صالح بھی معاویہ بن صالح سے بیان کرتا ہے اس میں اضافہ ہے کہ والدہ نے وضع حمل کے وقت نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔

امام احمد' (عبدالرجمان منصور بن سعید' بدیل عبدالله بن شقیق) "دمیسره فجر" سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع سے دریافت کیا حتی کنت نبیا؟ قال وآدم بین المروح والجسد' یہ سند جید ہے' اسی طرح ابراہیم بن ملحمان' حماد بن زید اور خالد حذاء' بدیل بن میسرہ سے بھی نقل کرتے ہیں۔ ابوقعیم' (مجہ بن عربن عرب بالی میں میں اسلم' محمہ بن کربن عرو بالی شیبان' حن بن دیار' عبدالله بن سفیان) میسرہ فجر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول الله طابع محمد منبیا؟ قال وآدم بین المروح والجسد والا کل النبوة میں ابوقعیم (ابوعرو بن حمران حن بن سفیان' بشام بن عمار' ولید بن سلم' ظید بن وطن اور سعید' قادہ' حن) ابو جریرہ سے واذا اخذنا هن النبیین میشاقهم (۲۷ کے بین کم تعدیر کے تحت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا "فید سعید بن نسید' منبیاء سے اول ہوں اور بعث میں سب سے آخر میں ہوں۔" ابوقعیم' (بشام بن عمار' قید سعید بن نسید' قادہ' حن) ابی جریہ سے مرفوع ہونے کی صحیح تر اور اثبت بن مام میں پہلی کی طرح ہے) اس روایت کا موقوف ہونا یہ نسبت مرفوع ہونے کی صحیح تر اور اثبت ہے' کا مفہوم بھی پہلی کی طرح ہے) اس روایت کا موقوف ہونا یہ نسبت مرفوع ہونے کی صحیح تر اور اثبت ہے' والله اعلم۔

یہ روایات ملاء اعلیٰ میں رسول اللہ مالی ہے ذکر خیر اور تعریف و ستائش کی آئینہ دار ہیں اور آپ ملاء اعلیٰ میں "خاتم انبیاء" کے نام سے معروف ہیں جبکہ آدم معرض وجود میں بھی نہ آئے تھے کیونکہ زمین و زمان کی تخلیق سے قبل یہ بات لامحالہ علم اللی میں تھی بنابریں اس سے متباور ہے کہ ملاء اعلیٰ میں آپ کا تذکرہ تھا واللہ اعلم۔ ابو تعیم "عبدارزاق" معر ہمام) ابو ہریرہ سے متفق علیہ روایت بیان کرتے ہیں ہم آخری امت ہیں۔ بروز قیامت سب سے سابق ہوں گے "سب کائنات سے قبل ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اہل کتاب کو ہم سے قبل کتاب عطا ہوئی اور ہمیں ان کے بعد۔ ابو تعیم نے آخر میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ مالی بعث میں آخر سے اور آپ پر نبوت ختم ہوئی اور آپ ہی قیامت کے روز سابق ہوں گے 'کیونکہ نبوت اور اخذ عمد میں آپ سب سے مقدم تھے۔ یہ حدیث رسول اللہ مالی کی فضیلت کی مظہر ہے کہ رسول اللہ مالی نے تمام مخلوق کی تخلیق سے قبل آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا اور یہ بھی امکان ہے کہ رسول اللہ مالی نے تمام مخلوق کی تخلیق سے قبل آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا اور یہ بھی امکان ہے کہ رسول اللہ مالی نے تمام مخلوق کی تخلیق سے قبل آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا اور یہ بھی امکان کے کہ رسول اللہ مالی نے تمام مخلوق کی تو تب ہونے "کاعلم اللہ تعالی نے ملائیکہ کو پہلے عطاکر دیا ہو جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں 'واللہ اعلم۔

حق محمد اور ایک روایت: متدرک میں حاکم نے (عبدالر مان بن زید بن اسلم (مجرد راوی)) ابوہ ، جده) عرض نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا جب آدم نے غلطی کا ارتکاب کیا تو اس نے کہا اے پروردگار میں "حق محمد" کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے 'اللہ نے پوچھا اے آدم! ہوز میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا' مجھے کیے معلوم ہوا؟ آدم عرض کرنے لگا' یارب تو نے میرا پتلا بنا کر روح پھو گئی تو میں نے سراٹھایا تو عرش کے پائے پر کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر شدہ دیکھا' مجھے معلوم ہوا کہ تو نے اپنے مبارک نام کی نبیت و اضافت اپنی محبوب تر مخلوق کی طرف کی ہے' اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم! تو نے درست کہا ہے' واقعی وہ مجھے سب کائنات سے محبوب ہے اور جبکہ تو نے اس کے حق کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے تو میں نے بخش دیا اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بقول امام بیمقی اس روایت میں عبدالرحمان راوی ضعیف ہے' واللہ اعلم۔

اس کی مزید وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو' سیرت انبیاء ترجمہ البدایہ والنہایہ از ہدایت اللہ ندوی ص

ہر نبی نے اعلان کیا: واذاخذالله میثاق النبیین لیما اتیتکم من کتاب و حکمة (۳/۸۱) کی تفییر کے ذیل میں حضرت علی اور ابن عباس سے منقول ہے کہ ہر نبی سے الله تعالیٰ نے یہ پختہ عمد لیا تھا کہ ان کی زندگی میں محمد مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لا کر ان کا مددگار ہو گا اور اس طرح ہر نبی کو اپنی امت سے بھی یہ عمد لینے کا ارشاد ہوا' سب گذشتہ ادیان و ملل میں انبیاء علیم السلام کی زبان مبارک سے آپ کی تعظیم و توقیر اور عظمت و شوکت کا اظہار ہوا اور آپ کے آخری نبی ہونے کا برملا اقرار ہوا۔

بہترین وضاحت: ربنا وابعث فیھم رسولا منھم (۲/۱۲۹) بیت اللہ کی تعمیرے فراغت کے بعد معمار حرم ' ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرہا کر آپ کی آمد ' نبوت و رسالت اور آپ کے مولد و منشا کی صراحت کی اور آپ کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کو وضاحت سے بیان کیا 'چنانچہ اس قدر جلی اور واضح بیان روئے زمین پر سب سے اول ابراہیم نے فرمایا ' بنابریں یہ روایت ہے کہ امام احمد ' (ابوالنفر ' فرج بن فضالہ ' لقیان بن عام) ابو امامہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طاقع آپ کی نبوت کا آغاز کس طرح ہوا؟ تو آپ نے فرمایا باب ابراہیم کی دعا ہے ' عیسیٰ کی بشارت سے اور والدہ کے خواب سے کہ ان کے جمم اطهر سے ایک نور نمودار ہوا جس سے شام کے محلات جگمگا ای مربق ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک جسم اطهر سے ایک نور نمودار ہوا جس سے شام کے محلات جگرگا ای مربق سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دیساتی اور اعرابی نے رسول اللہ طاقع ہم میں نبیت کرانہ اور اعرابی نے رسول اللہ طاقع ہم میں نبیت کرانہ سے لیا اور والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے دیساتی اور اعرابی نے رسول اللہ طاقع ہم مبارک سے نبوت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو فرمایا کہ اللہ حتم مبارک سے نبوت کا پختہ عمد لیا جسے دیگر انبیائے کرام سے لیا اور والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم مبارک سے ایک نور ظہور ہوا جس سے شام کے محلات منور ہو گئے۔

فرمائے؟ تو آپ نے فرمایا' ابراہیم کی دعا' عیسیٰ کی بشارت' والدہ کا خواب' بوقت حمل ان کے جم اطهر سے ایک نور خارج ہوا' جس سے شام کا شہر بھر کی منور ہوگیا۔ (اسنادہ جید) ابن کثیر فرماتے ہیں یہ ہمارے شہر بھر کی باشندوں کے لئے عظیم بشارت ہے اور یہ ملک شام میں سے پہلا خطہ ہے جو نور نبوت کا مظہر ہے' واللہ اعلم۔ بنابریں یہ علاقہ ملک شام میں سے سب سے پہلے ابو بکر کی خلافت میں صلح سے فتح ہوا (جیسا کہ مفصل بیان ہو گا) اور اس مقام میں رسول اللہ طابع بی ابوطالب کے ہمراہ ۱۲ سال کی عمر میں ایک دفعہ تشریف لاے اور بجریٰ راہب سے ملاقات ہوئی اور دو سری دفعہ حفرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارتی قافلہ میں تشریف لاے اور وہاں 'مبرک ناقہ' ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ رسول اللہ طابع کی ناقہ یمال میشی تشی اور یہاں اس کے آفار و نشانات سے اور آج کل ۲۵۷ھ میال مجد تقمیر ہو چکی ہے اور یہ وہی شہر ہے جس میں اس آگ کی روشن سے اور نشان سے اور آج کل ۲۵۷ھ میال مجد تقمیر ہو چکی ہے اور یہ وہی شہر ہے جس میں اس آگ کی روشن سے اور نشان کی گرد نیں نظر آرہی تھی جو ارض مجاز سے ۱۵۳ھ میں (رسول اللہ طابع کی پیش گوئی' کے مطابق ظاہر ہوئی تھی کہ ارض مجاز سے ایک آگ نمودار ہو گئی جس سے بھرئی میں اور نش کی پیش گوئی' کے مطابق ظاہر ہوئی تھی کہ ارض مجاز سے ایک آگ نمودار ہو گئی جس جو اس پنجبران پڑھ نمیں کی پیروی کرتے ہیں جو اس پنجبران پڑھ میں کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات اور انجیل میں کھا ہوا پاتے ہیں۔

ہم میں پروں رہے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیع پی ورب رو یہ ام احمد (اساعیل جریں) ابوصخو عقیل کے از اعراب)

بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیع کے عمد مبارک میں ' مدینہ منورہ میں سامان تجارت فردخت کر کے

فارغ ہوا تو میرے دل میں آیا کہ میں اس آدی (نبی علیہ السلام) سے ضرور ملاقات کروں گا چنانچہ آپ کو

ابو بکر و عمر کے در میان چلتے ہوئے پایا میں آپ کے پیچھے ہو لیا آپ ایک یمودی کے پاس آئے وہ تو رات پڑھ

کر اپنے دل کو تعلی وے رہا تھا کہ اس کا حسین و جمیل لخت جگر موت کی کھکش میں تھا اور یہ منظر دکھ کر

رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں تجھے اس اللہ کا داسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تو رات نازل فرمائی ہے 'کیا تو

اس کتاب میں میری صفات اور میری ہجرت گاہ کا ذکر پا تا ہے؟ تو اس نے سرکی جنبش سے انکار کیا تو بستر مرگ

پر دراز بیٹے نے کما واللہ! ہم کتاب میں آپ کی صفات اور ہجرت گاہ کا ذکر پاتے ہیں اور میں شاہد ہوں کہ اللہ

کے بغیر کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں' تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا اس یمودی کو اپنے بیار بھائی

سے الگ کردو' پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھ کرد فن کیا' یہ سند عمرہ ہے اور صبحے بخاری میں انس ٹنین مالک کی

دوایت میں اس کی شاہد ہے۔

عذر لنگ : ابوالقاسم بغوی ' (ابو بح عبدااواحد بن غیاث عبدالعزیز بن مسلم ' عاصم بن کلیب ' ابوه ) مستان بن قاسم سے بیان کیا ہے کہ اس کے مامول نے بتایا کہ میں رسول الله طابیع کی خدمت میں تھا کہ آپ کی نگاہ ایک یمودی جو قیص شلوار اور جو آبینے تھا' پر پڑی آپ اس سے بات چیت کرنے لگے وہ آپ کو یارسول الله طابیع کمہ کر جواب دے رہا تھا آپ نے اس سے بوچھا کیا تو میری رسالت کی گواہی دیتا ہے ' اس نے انکار کیا تو رسول الله طابیع نے بوچھا کیا تو ، تو رات پڑھتا ہے ؟ اس نے "جی ہاں" کہا تو بوچھا انجیل پڑھتا ہے تو بھی اس نے آبات میں جواب دیے کر کما اگر آپ نے اثبات میں جواب دیے کر کما اگر آپ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چاہیں تو میں پڑھ سکتا ہوں' تو رسول اللہ مالی اس سے بوچھا تو اپنے تورات اور انجیل کے پڑھنے کی بدولت بتاکہ تو میری نبوت کا ذکر ان میں پا تا ہے تو اس نے کہا ہم آپ کی صفات اور ججرت گاہ کا ذکر اس میں پاتے ہیں' جب آپ کا ظہور ہوا تو ہم امیدوار تھے کہ آپ ہماری نسل سے ہوں گے' پھر جب ہم نے آپ کو بغور دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ وہ نہیں ہیں' رسول اللہ مالی نے بوچھا اے یمودی! یہ کیو کر؟ تو اس نے کہا ہم بغور دیکھا تو سمجھ گئے کہ آپ وہ نہیں ہیں' رسول اللہ مالی خاب جنت میں جائیں گے' آپ کے ہمراہ تو نہایت یہ تحریر پاتے ہیں کہ اس کی امت کے سر ہزار آومی بلا حساب جنت میں جائیں گے' آپ کے ہمراہ تو نہایت قلیل لوگ ہیں' تو آپ نے فرمایا میری امت تو کئی سر ہزار سے متجاوز ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور صحاح ستہ میں ذکور نہیں۔

علم بارووش : محد بن اسحاق (سالم مول عبدالله بن مطیع) ابو ہررہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابعیلم بہود کے پاس تشریف لائے اور ان سے کما اپنے بوے عالم کو لاؤ انہوں نے کما عبدالله بن صوریا ہے۔ چنانچہ رسول الله طابعیلم نے اس سے تنمائی میں پوچھا اور اسے دین اسرائیل پر انعامات اور من و سلوی کے احسانات یاد دلا کر دریافت کیا کیا تو جانتا ہے کہ میں "رسول الله" ہوں؟ تو اس نے کما "جی ہاں" تو آپ نے فرمایا مسلمان ہو جائیں ہو جائیں گو می مسلمان ہو جائیں گو میں مسلمان ہو جائیں گ

مکتوب نبوی : سلمہ بن فضل (محد بن احماق محر بن ابی محر عرب) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے بیود خیبر کو کتوب تحریر فرمایا 'ہم اللہ الرحمٰن الرحیم 'محد رسول اللہ علی ہے جانب سے جو موی اور ہارون کا رفیق ہے اور موی کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے 'سنو! اے گروہ یہود! کیا تم یہ صفات اپی کتاب میں موجود پاتے ہو؟ (۲۸/۲۹) کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں 'آپس میں رحمل ہیں تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع و سجود کر رہے ہیں 'اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں 'ان کی شاخت ان کے چروں میں سجدہ کا نشان ہے ' یمی وصف ان کا تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف ان کا تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف ان کا تورات میں گئی پھر اسے قوی کر دیا پھر موثی ہو گئی پھر اسے قوی کر دیا پھر موثی ہو گئی پھر اسے تا پر کھڑی ہو گئی 'کسانوں کو خوش کرنے والوں کے لئے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ (۲۹/

میں اس اللہ کی قتم دے کرتم سے کہتا ہوں جس نے تم پر تورات اٹاری اور تمہارے اسلاف پر من و سلویٰ اٹارا اور تمہارے آباء و اجداد کے لئے سمندر خٹک کیا حتیٰ کہ فرعون سے نجات بخش کہ تم ہتاؤ؟ کیا تم تورات میں سوجود نہیں تو کوئی جرو آکراہ نہیں ، تورات میں موجود نہیں تو کوئی جرو آکراہ نہیں ، ب شک ہدایت یقیناً گمراتی سے متاز ہو چکی ہے ، میں تم کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلا تا ہوں۔ بخت نصر کا خواب اور دانیال کی تفسیر : کتاب المبتدا میں محمد بن اسحاق بن بیار نقل کرتے ہیں کہ

. بخت نفر كتعلب والمتعدى كويتلاه ميراد للهري الدي أيل اركو التلاه فيل كاسف كئ بوات مسال وربعد أيك

خوناک خواب آیا اس نے کاہنوں اور تعبیر لگانے والوں کو اکٹھا کر کے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا خواب بتائیے ' بخت نفر نے کہا خواب تو میں بھول گیا' سنو اگر تین روز تک ججھے خواب کی تعبیر معلوم نہ ہوئی توسب کو نہ تیج کر دوں گا۔ وہ اس خوفناک وعید اور و همکی کو من کر چلے آئے' یہ بات دانیال ' بی کو بھی معلوم ہوگئی جو بخت نفر کی جیل میں ایک ہوگئی جو بخت نفر کی جیل میں ایک آدمی ہے جو تیرے خواب اور اس کی تعبیر کو جانتا ہے ' چنانچہ بخت نفر نے اس کو طلب کیا اور دانیال " اس کے پاس آیا اور حسب دستور اس کے سامنے جدہ ریز نہ ہوئے تو اس نے پوچھا جھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کو بتایا کہ جھے اللہ تعالی نے علم عطاکیا ہے اور جھے غیر کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے ' بخت نفر نے کہا میں ان لوگوں کو بیند کرتا ہوں جو اپنے رب کے عمد و بیان کے پابند ہیں' آپ میرے خواب کی تعبیر بتا کمیں تو دانیال " کو بیاند کرتا ہوں جو اپنے رب کے عمد و بیان کے پابند ہیں' آپ میرے خواب کی تعبیر بتا کمیں تو دانیال " کا کہ و مراخ چاندی کا اور خوا ہو گئے ہو تھا ہو گئے کہ نہ ہو گئے اور وہ اس کے سر پر پڑا تو وہ چکنا چور ہو گیا میا ساخت پر فریفتہ ہو گیا' اللہ تعالی نے آسان سے اس پر پھر پھینکا اور وہ اس کے سر پر پڑا تو وہ چکنا چور ہو گیا اس کی سب معدنیات اس قدر باہم مخلوط ہو گئیں کہ سب جنات اور نوع انسان بھی مل کران کو جدا جدا نہیں کہ سب جنات اور وہ اس کے سر پر پڑا تو وہ چکنا چور ہو گیا اور وہ اس کے سر پر پڑا تو وہ چکنا چور ہو گیا گئے اور وہ پھر جو اس کے سر پڑا ہو وہ لیے بہ کمہ برجہ رہے دیات اور نوع انسان بھی مل کران کو جدا جدا نہیں کہ کہ تھے ماسوائے پھر اور آسان کے کہ کھے ماسوائے پھر اور آسان کے کہ کھی ماسوائے پھر اور آسان کے کہ کھی میں آپ

یہ من کر بخت نفرنے خواب کی تقدیق کی اور تعیہ پوچھی۔ تو دانیال پے کما مختلف معدنیات سے تیار کردہ بت اقوام عالم ہیں اور وہ پھرجو بت کے سرپر گرا ہے وہ اللہ کا دین ہے اخیر زمانہ میں اللہ تعالی اس کو اقوام عالم پر چھیکے گا اور اس دین کو غالب اور فتح یاب کرے گا۔ اللہ تعالی عرب میں سے ایک ناخواندہ نبی معوث کرے گا اور جملہ اقوام و ادبیان کو پاش پاش کروے گا جیسا کہ تم نے دیکھا ہے کہ پھرنے بت کو ریزہ ریزہ کردیا اور وہ ساری ونیا پر چھا جائے گا۔ جیسا کہ تم نے دیکھا کہ پھرساری دنیا پر محیط ہے۔ اللہ تعالی اس میں کی ہدایت حق کو غالب کرے گا اور باطل کو ختم کرے گا گراہوں کو ہدایت نصیب کرے گا ان پڑھوں کو تعلیم یافتہ بنائے گا کروروں کو طاقتور بنائے گا ذلیل و رسوا لوگوں کو عزت بخشے گا اور کمزوروں کی نفرت و تعلیم یافتہ بنائے گا کروروں کو طاقتور بنائے گا ذلیل و رسوا لوگوں کو عزت بخشے گا اور کمزوروں کی نفرت و حملیہ یافتہ بنائی کیا ہے جس میں وانیال کی بدولت اسرائیل کی بخت نفرے رہائی نہ کو رہے۔ واقدی نے متعدد اساو سے مغیرہ بن شعبہ کا مقوقس شاہ اسکندریہ کے پاس جانا اور اس کا مغیرہ سے رسول اللہ مطابق کی صفات کے بارے دریافت کرنا بیان کیا ہے (قریباً ابوسفیان سے ہرقل کے سوالات کے مطابق) یہ ایک طویل قصہ ہے جو حافظ ابو نعیم نے دلائل میں بیان کیا ہے اور صفح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ مظابق کے یہود کے ''نہاں میں واضل ہو جاد' واللہ تم میری ذات و صفات کا ذکر اپنی کیاوں میں پاتے ہو ''الہ یہ مشریہ وا تم دائرہ اسلام میں واضل ہو جاد' واللہ تم میری ذات و صفات کا ذکر اپنی کیاوں میں پاتے ہو ''الہ یہ ''

تورات اور قرآن میں آپ کی صفات : امام احمد (مویٰ بن داؤد' نلی بن سلیمان' بدال بن علی) عطاء بن بیار سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے تورات میں ندکور رسول اللہ طام اللہ علیم کی

صفات کے بارے دریافت کیا تو اس نے کہا' واللہ! قرآن کی بیان کردہ صفات کے مطابق تورات میں بھی آپ کی صفات نہ کور ہیں۔ اے نبی! ہم نے آپ کو بلاشبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر جھیجا ہے۔ ان پڑھوں کا حرز جان' تو میرا بندہ ہے اور رسول۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے' آپ نہ تند خو ہیں نہ سنگدل نہ بازاروں میں شوروغل مچانے والے' برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے بلکہ معاف فرما دیتے ہیں جب تک دین کی کجی درست نہ ہوگی اور لوگ کلمہ توحید کے قائل نہ ہوں گے اللہ تعالی آپ کو فوت نہیں کرے گا' اللہ تعالی آپ کے ذریعہ اندھوں کو بصیرت عطاکرے گا اور بسروں کو قوت ساعت سے نوازے گا اور منور دلوں کو ہدایت نصیب کرے گا۔

یہ روایت امام بخاری نے بزریعہ محمد بن سان عونی ' فلج سے بیان کی ہے۔ نیز عبداللہ بن رجاء یا عبداللہ بن صالح سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ کی معرفت ہلال سے بیان کی ہے اور ابن جریر نے فلج از ہلال از عطا بیان کی ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ پھر میں نے کعب سے وریافت کیا تو اس نے بھی بلا کم و کاست کی بیان کی ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ پھر میں نے کعب سے وریافت کیا تو اس نے بھی بلا کم و کاست کی بیان کیا اور ''بیوع'' میں ہے' سعید از ہلال از عطا از عبداللہ بن سلام۔ حافظ بیعتی (ابوالحین بن مفنل قطان 'عبداللہ بن جعفر' یعقوب بن سفیان' ابو صالح' لیث' ظالہ بن برید' سعید بن ابی ہلال بن اسامہ' عطا بن یبار) ابن سلام سے بیان کرتے ہیں انا لنجد صفة رسول الله صلی الله علیه وسلم انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا او حرز الا مبین انت عبدی ورسولی' سمیته المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا ضحاک فی الا سواق ولا یجزی السیئة بمثلہا ولکن یعفو و پتجاوز ولن یقبضہ حتی یقم به الملة العوجاء بان شهدوا ان لا المه الا الله' یفتح به اعینا عمیا و آذانا صما و قلوبا غلفا۔ وقال عطا ابن یسار اخبرنی اللیثی انه سمع کعب الاحبار یقول مثل ماقال ابن سلام (اس کا ترجمہ نہ کور بالا روایت عبداللہ بن عمروکی طرح ہے)

تورات: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس روایت کا عبداللہ بن سلام سے بیان ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔
لیکن اکثر عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے علاوہ ازیں جنگ برموک میں ان کو اہل کتاب کی کتابوں
کے دو بنڈل ملے تھے وہ ان سے بیان کیا کرتے تھے۔ اکثر اسلاف اہل کتاب کی تمام کتب پر "تورات" کا نام
اطلاق کرتے ہیں ' یہ نام ان کے نزدیک موگ پر نازل شدہ تورات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور یہ
حدیث سے ثابت ہے۔

آپ کی صفات : یونس (ابن احاق' محمد بن طابت بن شد حبیل' ابن ابی ادنی) ام ورواع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ تورات میں رسول اللہ مالیم کی صفات کیا ہیں؟ تو اس نے بتایا محمد اللہ کے اللہ کا معرف متوکل' نہ تند خو نہ سنگدل' نہ بازاروں میں شوروغل کرنے والے' آپ کو مفاتی اور چابیاں عطا ہوئی ہیں' اللہ تعالی آپ کے ذریعہ اندھوں کو بینائی عطا کر آئے اور بسروں کو قوت ساعت دیتا ہے اور کج زبانوں کو راہ راست پر لا آئے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے قائل ہوں ان کے ذریعہ اللہ مظلوم کی حمایت کرآ ہے (اس سند کے علاوہ بھی کعب سے ندکور ہے)

سیمقی (حاکم' ابوالولید فقیہ' حسن بن سفیان' عقبہ بن مکرم' ابو قطن عمرو بن سیٹم حزہ بن زیات' سلیمان المحمش' علی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز بن مدرک ابو زرم) ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں (وما کنت بجانب الطور اذ نادینا) (۲۸/۳۲) پکارے اور آواز دیئے گئے اے امت محمد دعا مائلنے سے قبل میں نے تہماری دعا قبول کرلی اور قبل از سوال تہمیں عطا کردیا۔

زبور میں خیر الامم کا ذکر: وہب بن منبه نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤر کو زبور میں وی فرائی کہ تیرے بعد ایک نبی آئے گا ان کا نام احمد اور محمد ہو گا' راست باز' سید' میں اس پر بھی ناراض نہ ہوں گا اور نہ وہ مجھے ناراض کرے گا اور میں نے اس کے اگلے بچھلے سب گناہ معاف کر دیئے ہیں' ان کی امت مرحومہ اور رحمت یافتہ ہے' میں نے امت مرحومہ کو گذشتہ انبیاء کرام کے ایسے انعامات سے نوازا ہے' میں نے اس پر وہ فرائض عائد کئے ہیں جو سابقہ انبیاء و رسل پر عائد تھے وہ امت میرے پاس قیامت کے روز آئے گی' اس کا نور سابقہ انبیاء کے نور کی مثل ہو گا' پھر بیان کیا اے داؤد! میں نے امت محمد کو خیر الامم اور سب امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔

گذشتہ کتابول میں آپ کے ذکر خیر کی تصدیق قرآن مجید سے: اہل کتاب کی کتابوں میں آپ کے متعلق معلومات موجود ہیں اور یہ ضروریات دین کا جز ہیں۔ متعدد آیات اس بات کی شاہد ہیں من جملہ ان آیات کے (۲۸/۵۳) جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان پر پڑھا جا تا ہے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے ہم تو اس کو پہلے ہی مانتے تھے۔

٢/١٣٦ ميں ہے وہ لوگ جنہيں ہم نے كتاب دى تھى وہ اسے پيچانتے ہيں جيسے اپنے بيٹول كو پيچانتے ہيں بے شك كچھ لوگ ان ميں سے حق كو چھپاتے ہيں حالانكہ وہ جانتے ہيں۔

24/41 میں ہے بے شک وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو خموڑیوں پر سجدہ میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے 'بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا' لینی محمد مطابع کے وجود مسعود اور ان کی رسالت کا وعدہ لامحالہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ سجانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کو کوئی مانع نہیں۔

۵/۸۳ میں ہے اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول اللہ طابیع پر اتری' تو ان کی آتکھوں کو دیکھے گا کہ آنسوؤں سے بہتی ہیں اس لئے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا' کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں ماننے والوں کے ساتھ لکھ لے۔

شاہ حبش نجاثی اسلمان فارس اور عبداللہ بن سلام وغیرہ کے تقص و واقعات میں اس مفہوم و معنی کے شواہد موجود ہیں ولله الحصدوالمنة

فار قلیط : قبل ازیں ہم سیرت انبیاء علیهم السلام کے ضمن میں ان سے رسول الله مظامیم کی صفات و نبوت' ان کے مولد و منشا' ہجرت گاہ اور امت محمدید کے صفات و فضائل موی' شعیا' ارمیا اور دانیال وغیرہ انبیاء علیهم السلام کی فقص میں بیان کر چکے ہیں اور الله تعالیٰ نے بی اسرائیل کے آخری نبی علیہی علیہ السلام

کے متعلق آگاہ فرمایا ہے کہ انہوں نے دوران خطاب فرمایا (۱۱/۱)" بے شک میں اللہ کا تمهاری طرف رسول ہوں' تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تقدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں ، تورات جو مجھ سے اس کا نام احمد ہو گا۔" انجیل میں فار تعلیط کی بشارت ندکور ہے اس سے مراد محمد ہیں۔

المجیل میں: بیہتی، عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیتا نے فرمایا، انجیل میں موجود ہے وہ نہ تندخو ہیں نہ سنگ دل نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دسیتے بلکہ معاف کرتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔

حلیہ مبارک: یعقوب بن سفیان، فیض بجل، سلام بن مسکین، مقاتل بن حیان سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے عیسیٰ کی طرف وی فرمائی کہ میرے ادکام کی تبلیغ میں کوشش کر، اے پاکباز بتول کے لخت جگرا میں نے تجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور دنیا کے لئے معجزہ بنایا ہے، محض میری، عبادت کر، سوران کے باشندگان کے لئے سریانی زبان میں بیان کر اور سب کو ہتا دے کہ میں برحق ہوں، زندہ جاوید ہوں، ناخواندہ نبی عربی کی تقدیق کرو، جو شتر سوار ہے، زرہ پوش ہے، صاحب تاج ہے، صاحب نعلین اور صاحب عصا ہے، گھو گریا لے بال والے، کشادہ بیشانی، ابرو پوستہ، موثی اور بری آ تھوں والے، بیلیں بری، آ تکھیں سیاہ اور سرگمیں، بنی درازی ماکل، رخیار تکھرے ہوئے، ریش مبارک تھنی، چرہ انور پر پیند موتی کی طرح، کستوری کی ممک، گردن پر گویا نقرئی چمک ہے، پیلیوں میں گویا سونا متحرک ہے، سینہ سے ناف تک بار یک چھڑی کی ممک، گردن پر گویا نقرئی چمک ہے، پیلیوں میں گویا سونا متحرک ہے، سینہ سے ناف تک بار یک چھڑی کی طرح بالوں کی مبلی کیر، علاوہ ازیں پیٹ بر بال نہ ہیں، بھیلی اور قدم پر گوشت، جب لوگوں کے ہمراہ ہو تو ان میں گو ڈھانپ لے، چھڑی نے یہ روایت دلاکل میں کو ڈھانپ لے، چھڑی نے بر وایت دلاکل میں بھتوب بن سفیان سے بیان کی ہے۔

عجب نوشت: حافظ بيهتى عثان بن حكم بن رافع بن سان سے بيان كرتے ہيں كه مجھے خاندان كے بعض بررگوں نے بتايا كه زمانه جابليت سے ان كے بال ايك تحرير شده "ورق" پشت باپشت سے چلا آربا تھا، آرا تھا، آرا تھا، آرا تھا، آرا تھا، آرا تھا، آرا تھا، اسلام كا دور آيا اور وہ ان كے پاس محفوظ تھا، جب رسول الله ماليظ مدينه تشريف لائے تو وہ يہ ورق آپ كى خدمت ميں لائے اس ميں تحرير تھا

بسم الله و قوله الحق وقول الظالمين في تباب هذا الذكر لامته تاتي في آخر الزمان ليبلون الطرافهم ويوترون على اوساطهم ويخوضون البحور الى اعدائهم فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما الهلكوا بالطوفان وفي عاد ما الهلكوا بالريح وفي ثمود ما الهلكوا بالصيحة بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب

بہم اللہ 'اس کا فرمان برحق ہے اور ظالموں کی بات برباد ہے ' یہ ذکر اس امت کا ہے جو آخر زمانہ میں پیدا ہو گی ' ان کے اعضاء و اطراف میں آزمائش ہوگی اور ان کے محبوب اور پیارے آفت و مصیبت میں مبتلا ہوں گے ' ان میں مخصوص طریقہ عبادت نماز ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قوم نوح میں ہوتی تو وہ طوفان میں غرقاب نہ ہوتی عاد میں ہوتی تو وہ باد صرصرے تباہ نہ ہوتی ' شمود میں ہوتی تو وہ چنگھاڑے بلاک نہ نہوتی ' بسم اللہ' اس کا فرمان سچ ہے اور ظالموں کا بول تباہ ہے ' یہ س کر رسول اللہ مطریح نے تعجب کا ظہار کیا۔

انبیاء کی تصاوی : الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوداه والانجیل (۱۵۷۷) کے ذیل میں ہشام بن عاص اموی کا قصد تغیر میں بیان کیا ہے جب ابو برصدیق نے ان کو ہرقل کے پاس ایک قافلہ میں بھیجا تھا کہ ہرقل نے انبیاء علیم السلام کی تصاویر ان کو دکھا کمیں 'ایک کپڑے میں تھیں' از آدم تا محم صلی اللہ علیم المجمعین' جب رسول اللہ طابیع کی تصویر نکال کر دکھائی تو وہ تعظیما "کھڑا ہو گیا پھروہ بیٹھ کر غور سے دیکھتا رہا۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ تصاویر آپ کو کمال سے میسر ہوئی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آدم نے اللہ تعالی سے سوال کیا تھا کہ جملہ انبیاء کرام کی تصاویر دکھائے' چنانچہ اللہ تعالی نے نازل فرما کی سے غروب آفتاب کے مقام پر حضرت آدم کے خزانہ میں محفوظ تھیں' ذوالقرنین نے یہ نکال کردانیال کے سپرد کردیں۔ پھر ہرقل نے کمان واللہ! میری خواہش ہے کہ ملک کو خیرباد کمہ دوں اور غلامانہ زندگی بسر کروں' بعد ازاں اس نے ہمیں تھائف واللہ! میری خواہش ہے کہ ملک کو خیرباد کمہ دوں اور غلامانہ زندگی بسر کروں' بعد ازاں اس نے ہمیں تھائف کو اس کی بھائی منظور ہوتی تو وہ ایسا کر گزر تا' پھر ابو بگر ٹے بتایا کہ رسول اللہ طابی ہے فرمایا تھا کہ یہود و نصاری کی بھائی منظور ہوتی تو وہ ایسا کر گزر تا' پھر ابو بگر نے بتایا کہ رسول اللہ طابی ہے اور حافظ بیہی نے دلاکل میں کی بھائی منظور ہوتی تو وہ ایسا کر گزر تا' پھر ابو بگر نے بتایا کہ رسول اللہ طابی کی ہے اور حافظ بیہی نے دلاکل میں کی ہمائی منظور ہوتی تو وہ ایسا کر دورت تھو' نے روایت حاکم نے مفصل بیان کی ہے اور حافظ بیہی نے دلاکل میں ذکر کی ہے۔

اموی ' (عبداللہ بن زیاد' ابن اسحاق' یعقوب بن عبداللہ بن جعفر بن عرد بن امیہ' ابوہ عبداللہ) جدہ عمود بن امیہ سے بیان کرتے ہیں ججھے نجافی نے غلام عطا کئے' میں ان کو لے کر آیا تو وہ کئے لگے جناب عمرو! اگر ہم رسول اللہ طابیخ کو دیکھ لیس تو بغیر کسی کے بتانے کے ہم ان کو بہجان جائیں' چنانچہ ابو بکڑ کے سامنے سے گزرے تو میں نے کما کیا یہ رسول اللہ طابیخ ہیں؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا پھر عمر گزرے تو میں نے کما کیا یہ وہ ہیں؟ تو پھر بھی انہوں نے نفی میں جواب دیا پھر عمر گزرے تو میں نے کما کیا یہ وہ ہیں؟ تو پھر بھی انہوں نے نفی میں جواب دیا پھر ہم گھر میں چلے آئے اور رسول اللہ طابیخ وہاں سے گزرے تو وہ بلند آواز سے کہنے لگے' دیکھو! عمرو! یہ ہیں رسول اللہ طابیخ ' میں نے ''مرٹر کر'' دیکھا تو واقعی آپ تھے' بغیر بتائے انہوں نے بہجان لیا کہ رسول اللہ طابیخ کا علیہ مبارک ان کے پاس تحریر تھا۔ (رسول اللہ طابیخ کے دجود مبارک ان کے پاس تحریر تھا۔ (رسول اللہ طابیخ کے دجود مبارک کا قصہ سباء سے ہم قبل اذیں بیان کر چکے ہیں' اسی طرح تبع یمنی کا مدینہ کے محاصرہ کا ذکر بھی کرچکے

سیف بن ذی بین کا قصہ اور اسکی رسول الله ملی کے متعلق بشارت: : "ہوا تف جان "میں ابو بر خرا کی عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے ولادت باسعات کے دو سال بعد 'سیف بن ذی برن (بقول نعمان بن منذر' اس کا نام ہے نعمان بن قیس) جب حبشہ کو شکست دے کر کامیاب ہو گیا تو عرب کے متعدد وفد اور شعراء اس کی خدمت میں مبارک باد اور تهنیت کے لئے حاضر ہوئے وفد میں عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن جدعان' خویلد بن موے' قریش کے وفد میں عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن جدعان' خویلد بن

اسد' وغیرہ متعدد قریش کے سربر آوردہ لوگ تھے' لوگ "صنعا" میں آئے تو معلوم ہوا کہ وہ "راس غمدان" میں ہے۔جس کا ذکر امیہ بن ابی الصلت نے کیا ہے۔

وأتمرب هنيئاً عليك مرتفعاً في رأس غمدان داراً منك محالالا چنانچہ "راس غمدان" میں اس کے پاس اجازت طلب کرنے والا حاضر ہوا اور اس نے وفد کی حیثیت اور قدرومنزلت سے سیف بن ذی بن کو آگاہ کیا تو اس نے ملاقات کی اجازت وے دی عبرا لمطلب نے دربار میں داخل ہو کربات کرنے کی اجازت طلب کی تو اس نے کما اگر آپ میرے سامنے بات کر سکتے ہیں تو اجازت ہے ' چنانچہ عبدا لمطلب نے کہا' بادشاہ سلامت! قدرت نے آپ کو بلند مرتبہ عطاکیا ہے ' عالی مقام مرحت کیا ہے' اعلی منزلت سے نوازا ہے' اشرف خاندان میں پیدا کیا ہے' اعلیٰ خانوادے میں نمودار کیا ہے' اس کے مجد و شرف کی اساس زمین پر ہے اور شاخ فلک بوس اکرم مقام میں اور عمدہ مکان میں ابیت اللعن آپ عرب کے بادشاہ ہیں' ان کے لئے باراں رحمت ہیں' عرب کے امیر ہیں جن کے سامنے سارا عرب جبہ سا ہے اور ان کے قابل اعتماد ستون ہیں اور غریبوں کے ملجا و مادیٰ ہیں۔ آپ کے اسلاف بمترین اشخاص تھے اور آپ ان کے بہترین جانشین ہیں۔ اے بادشاہ تحرم! ہم حرم کے باشندے ہیں اور بیت اللہ کے محافظ و مجاور ہیں' آپ کے ہاں ماری آمد کا باعث ہے ان مصائب کے رفع کا جشن جو مارے لئے پریثان کن تھے' ہم تینت و تیریک کاوفد ہیں۔ تعزیت و اذیت کا نہیں۔ شاہ نے پوچھا' اے ہدیہ تیریک پیش کرنے والے' تهمارا تعارف! تو بتایا میں ہوں عبدا لمطلب بن ہاشم! تو شاہ نے کہا' ہمارا بھانجا! تو عبدا لمطلب نے کہا' جی ہاں! پھران کو قریب بلا کر خوش آمدید کها که آپ اپنے اہل خانہ کے پاس آئے ہو' زم و گداز مقام پر آئے ہو' عطیہ جات اور تحا كف سے نوازے جاؤ گے ' بادشاہ سلامت نے تہماري بات س لي ہے اور رشتہ و ناطه معلوم كرليا ہے۔ یمال شب و روز تمهارے میں جب تک قیام رہے 'کوچ کرو تو ہدایا اور تحاکف۔ بعد ازال یہ وفد شاہی محل میں چلا آیا' پورا ایک ماہ قیام رہا' واپسی کی اجازت نہ دے رہے تھے۔

ا کا یک شاہ کو خیال آیا اس نے عبدا لمطلب کو بلایا ' تنائی میں اپنے قریب بٹھایا اور رازداری کے لہد میں بتایا' جناب عبدا لمطلب! میں آپ کو اپنا محرم راز بناتا ہوں آپ کے علاوہ کسی کو اس کا اہل نہیں سمجھتا' میں آپ کو راز سے آگاہ کرتا ہوں وہ آپ کے پاس راز رہے آآئکہ اللہ تعالی اس کو آشکارا کرے' اللہ تعالی اپنا تھم پورا کرنے والا ہے۔ میں اپنی خصوصی کتاب اور ذاتی علم میں جو ہم نے اپنے لئے محفوظ رکھا ہے ایک عظیم خراور رل آویز اثر پایا ہوں یہ انسانیت کے لئے دو عالم میں مقید ہے، خصوصاً آپ کے خاندان کے لئے، تو عبدا لمطلب نے کہا' باوشاہ سلامت! آپ ایسے بادشاہوں کی ہربات راز اور عمدہ ہوتی ہے۔ فرمایے وہ کیا ہے؟ آپ پر سب خیمہ نشین صدقے اور قربان! اس نے کما ، تجاز میں ایک بچہ پیدا ہو گا اس کے ایک علامت ہو گی کہ اس کے کندھوں کے درمیان مل ہو گا'وہ دنیا کا مقتدیٰ اور پیشوا ہو گا اور اس کی بدولت تاقیامت آپ کے ہاتھ میں زعامت و قیادت ہوگی۔

عبدا لمعلب نے کہا بادشاہ سلامت! میں ہر شریک وفد سے بانصیب ہوں' اگر شاہ کی ہیبت اور عظمت و کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شوکت مانع نہ ہو تو دریافت کوں کہ خصوصاً جھے یہ بشارت کیوں سائی ہے؟ تو ابن ذی برن نے کہا 'یہ اس کی ولادت کا وقت ہے یا وہ پیدا ہو چکا ہے اس کا نام محر ہے اور وہ بیتم ہے 'اس کا دادا اور چچا کفیل ہے۔ بشت ہا بشت وہ ہم میں منتقل ہو تا رہا ہے 'اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ اس کے انسار و مددگار پیدا کرے گا۔ اس کے دوستوں کو ان کی بدولت عزت بخشے گا اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا اور عوام کو ان کی آماج گاہ بنائے گا اور ان کے تعاون سے زر خیز علاقے کو فتح کرے گا۔ وہ بتوں کو تو ڑے گا' آتش کدے کو بجھا دے گا اللہ کی پرستش کرے گا' شیطان کو دھتکار دے گا۔ اس کا فرمان دو ٹوک ہے۔ اس کا تھم عدل و انسان ہے۔ نیکی کا تھم دیتا ہے اور نیکی کرتا ہے۔

عبدا لمطلب نے کہا' بادشاہ سلامت! آپ کا مقدر غالب ہو' و قار بلند ہو' عمر دراز ہو' اس راز کی مزید وضاحت فرمائے تو سیف بن ذی برن نے کہا' غلاف والے بیت اللہ کی قتم اور گھاٹیوں کے علامات کی قتم! اے عبدا لمطلب! آپ ان کے داوا ہیں' یہ بشارت من کر عبدا لمطلب سجدہ ریز ہو گئے تو ابن ذی برن نے کہا سر اٹھائے' آپ کا دل ٹھنڈا ہو' اور نصیب بلند ہو' میرے بیان سے آپ کو پچھ خیال آیا۔ تو عبدا لمطلب نے کہا' بادشاہ سلامت! میرا ایک بیٹا تھا' وہ مجھے بہت پیارا تھا' میں نے برادری کی معزز خاتون' آمنہ بنت وہب سے اس کی شادی کی' اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا' میں نے اس کا نام رکھا 'دمجم'' وہ میٹیم ہو گیا تو میں نے اور اس کے بچانے کفالت کی۔

ابن ذی یزن نے کہا جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اسی طرح ہی حق ہے 'اپ بیٹے کو یہود سے بچانا وہ اس کے دشمن ہیں 'اللہ تعالی اس پر ان کی دسترس نہیں کرے گا نیہ راز اپنے رفقائے سفر کے پاس افشا نہ کرنا 'جھے خطرہ ہے کہ وہ تمہاری سیادت و قیادت پر حسد کریں گے اور اس کے راہ میں روڑے انکائیں گے ''نیہ خود کریں گے یا ان کی اولاد'' اس کی بعثت کے قبل جھے موت کا اندیشہ نہ ہو آتو میں خود بیڑب میں گئی ''نیہ خود کریں گے یا ان کی اولاد'' اس کی بعثت کے قبل جھے موت کا اندیشہ نہ ہو آتو میں خود بیڑب میں چھا آتا 'جھے کتاب ناطق اور علم سابق سے معلوم ہے کہ بیڑب میں اس کی حکومت متحکم ہوگی 'اور اس کے باشندے اس کے بددگار ہوں گے اور وہاں اس کا مقبرہ ہو گا۔ اگر جھے اس کو آفات و خطرات سے محفوظ رکھنے کا خیال نہ ہو تا تو اوا کل عمر میں اس کا اعلان کر دیتا اور اشراف عرب کو اس کا تابع کر دیتا 'لیکن میں تہمارے رفقاء کے حقوق کو نظر انداز کیئے بغیر یہ ذمہ داری صرف آپ کے سپرد کر آ ہوں۔

روائلی کے وقت ابن ذی یزن نے وفد کے ہر فرد کو دس غلام' دس کنیزیں' دو سوٹ' پانچ رطل سونا' وس کے وقت ابن ذی یزن نے وفد کے ہر فرد کو دس غلام' دس گناعطیہ دیا اور عبدالمطلب کو کہا دس رطل چاندی' پورا ایک کرش عنبرعطا کیا اور عبدالمطلب کو کہا مال بعد ضرور تشریف لانا' مگر سیف بن بزن سال گزرنے سے قبل ہی فوت ہو گیا۔ عبدالمطلب بکثرت کہا کرتے تھے' میں شاہ کے عطیہ جات کا خواہشمند نہیں کیونکہ وہ تو زوال پذیر ہیں' لیکن میں اس امر کا آرزو مند ہوں جس کا شرف و افتخار اور تذکار میری نسل میں آبا ہم باقی رہے گا جب اس سے دریافت ہو آکہ یہ کب ہو گا تو کہتے وہ ظہور پذیر ہوگا'خواہ دیر بعد' اس سفر کے بارے امیہ بن عبد شمس نے کہا۔

جلبنا النصح تحقبه المضايسا علسي أكسوار اجمسال ونسوق

مقلف قراتعها تعسالی إلی صنعاء من فسج عمیق تسؤم بنا ابن ذی یسزن و تغسری بنات بطونها ذم الطریسق و ترعیی من مخائله بروقا مواصلة الومیش الی بسروق فلما و اصلت صنعاء حلت بدار الملك و الحسب العریق

(ہم سواریوں کے پالانوں پر سوار تہنیت کا سندیہ لئے جا رہے ہیں۔ صنعاء کی طرف کشادہ راستوں پر جن کی چراگاہیں آب و دانہ سے پر ہیں۔ ان حالمہ سواریوں کا پرامن راہوں میں قصد ہے ابن ذی یزن۔ وہ اس کے بادلوں سے مسلسل بجلیاں چکتی دکھے رہی ہیں۔ جب وہ صنعا پہنچ گئیں تو وہ شاہی مہمان خانہ میں داخل ہو گئے) دلاکل میں اسی طرح حافظ ابونعیم نے عمرو بن مجیر قعنبی کی سند سے بیان کیا ہے۔

محمد تام كيول ركھا؟ : ابو بحر خراكلى (ابويسف يعقوب بن اسحاق قلوى علاء بن فضل بن ابى سويہ ابوه فضل بن اسويہ ابل سويہ ابوه فليفہ سے بيان كرتے ہيں كہ ميں نے محمد بن عثان بن ربيعہ بن سواۃ بن شعم بن سعد تميى سے بوچھا كہ تيرے والد نے محمد نام كيوں ركھا؟ تو اس نے بتايا ميں نے بھى يہ اسيخه والد سے بوچھا تھا تو اس نے مجھے بتايا كہ ميں بنى تميم كے تين افراد --- سفيان بن مجاشع بن دارم اسلمہ بن مالك بن جندب اور بزيد بن ربيعہ بن كنانہ بن حربوص -- كے ہمراہ شاہ غسان ابن جفنہ كے دربار ميں حاضر ہوا ہم شام كى سرحد پر ايك بالاب جس پر در خت تھے فروكش ہوئے ايك رابب نے ہمارى مختلكو سن كر بوچھا تم كون ہو ، يہ اس علاقہ كى زبان نہيں ہے ، تو ہم نے بتايا بال ، ہم مفزى ہيں۔ اس نے پھر بوچھا كون سے مفز؟ ہم نے كما خندف خاندان سے ، تو اس نے بتايا عنقريب خاتم انبياءً مبعوث ہو گا تم اپنے علاقہ ميں جاؤ اور اپنے مقوم حاصل كو ، راہ راست پر رہو گے ، ہم نے اس سے بوچھا اس كا نام كيا ہے ؟ تو ہم الے بال لاك بيدا ہوئے ، سب نے اپنے اس سے بوچھا اس كا نام كيا ہے ؟ تو ہم الے بال لاكے بيدا ہوئے ، سب نے اپنے بیلوں كا نام محد ركھا كہ بى موعود نبى ہوجس كى بشارت ہوئى ہے۔

اوس کی پیش گوئی : حافظ خرا علی ، جابر بن جدان بن سموال سے بیان کرتے ہیں کہ اوس بن حارثہ بن محملہ بن عمرو بن عامری وفات کے وقت اس کی قوم غسان کے لوگ اکشے ہوئے اور انہوں نے کہا آپ بستر مرگ پر ہیں آپ کے بھائی خزرج کے پانچ بیٹے ہیں ، ہم آپ کو شادی کی ترغیب دلاتے رہے۔ آپ کا صرف ایک ہی بیٹا مالک ہے۔ بید من کر اوس نے کہا جس کا مالک جیسا ایک بیٹا ہو وہ بھی بے نام و نشان نہیں رہتا۔ وہ اللہ جو پھرسے آگ پیدا کرتا ہے ، وہ قاور ہے کہ مالک کی نسل سے بر اور لوگ پیدا کرے ، ہر زندہ کا انجام موت ہے ، پھر اس نے مالک کو وصیت کی ، اے لخت جگرا ذات سے موت اچھی ، عماب کی ملامت سے عماب بہتر ، صبر بے جا مخاصمت سے اچھا ، قبر فقر سے بہتر ، مختاج اور ناوار ذلیل ہو تا ہے ، پیپا ہونے والا فرار ہو تا ہے ، بہتر ، صبر بے جا مخاصمت سے اچھا ، قبر فقر سے بہتر ، فتاج اور ناوار ذلیل ہو تا ہے ، پیپا ہونے والا فرار ہو تا ہے ، موافق ہو تو اتراؤ نہ ، مخالف ، موافق ہو دو تو اتراؤ نہ ، مخالف ، موافق ہو تو اتراؤ نہ ، مخالف ، موافق ہو تو اتراؤ نہ ، مخالف ہو تو صبر کرو ، دونوں حال زوال پذیر ہیں ، نہ تاج و تخت کا مالک رہے گانہ کمینہ اور ناواں و ناوار ، اپنے آج ہو سے مصالح معتوں کر والف نوار ہو ایوں ہو تو صبر کرو ، دونوں حال نوال پذیر ہیں ، نہ تاج و تخت کا مالک رہے گانہ کمینہ اور ناواں و ناوار ، اپنے آج سے مصالح معتوں میں موافق ہو ایک والف میں موافق ہو ایک کرو انہوں کا موافق ہو کہ کی خوبی ایک کرو انہوں کیا کہ کرو ہو کئر کا مالک رہے گانہ کمینہ اور ناواں و ناوار ، اس سے بڑا مفت مرکز

شهدت السبايا يـوم آل محـرق وأدرك أمرى صيحة الله في اخجر فلم أر ذا ملك من الناس واحـداً ولا سـوقة إلا إلى المـوت والقـبر فعـلّ الـذى أردى ثمـوداً وجرهماً سيعقب لى نسـلا على آخر الدهر تقربهم من آل عمـرو بـن عـامر عيون لـدى الداعـي إلى ظلب الوتر فان لم تـك الايـام أبلـين حدتـي وشيبن رأسى والمشيب مع العمـر

(میں آل محرق کی جنگ میں اسیروں کی گرفتاری کے وقت موجود تھا اور اللہ کے عذاب نے اہل جمر کو نیست و نابود کر دیا۔ ہر حاکم اور محکوم رائی اور رعیت کا انجام موت اور قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ثمود اور جرہم کو ہلاک کیا ہے وہ میری نسل کو ابد اللباد تک باتی رکھے گا۔ بدلہ لینے والے کی پکار کے وقت ان سے آل عمرو بن عامر کی آنکھیں محمثدی ہوں گی۔ آگر وہ زمانہ نہیں رہا جس نے جھے بڑھا ہے دوچار کر دیا ہے (بڑھلیا عمر کے ساتھ ہے) توکئی جو بہ نہیں)

فان لتارباً على فوق عرشه عليما بما يأتى من الخير والشر ألم يات قومى أن لله دعوة يفوز بها أهل السعادة والبر إذا بعث المبعوث من آل غالب بمكة فيما بين مكة والحجر هناك فابغوا نصره ببلادكم بنى عامر إن السعادة في النصر

(پس عرش پر ہمارا رب ہے جو ہر خیر و شرکو خوب جانا ہے۔ کیا میری قوم کو معلوم نہیں کہ اللہ کا ایک پیغام ہے جس سے سعید اور نیک لوگ ہمرہ ور ہوں گے۔ جب آل غالب سے ایک نبی مبعوث ہو گا' کمہ میں جو حجر اور کمہ کے ماہین واقع ہے۔ اس وقت تم اپنے علاقہ میں اس کی مدد کرو' اے بنی عامرا بے شک سعادت اس کی مدد میں مضمر ہے)

ا بنات کی عیبی آوازوں کا بیان اور اسلام عمر : امام بخاری ۔ نہ ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ عمر کا ظن و گمان عموماً صحیح ہو تا تھا۔ عمر تشریف فرما تھے کہ ایک حسین و جمیل آدمی پاس سے گزرا۔ آپ نے فرمایا میرا ظن و تخمینہ غلط ہے! یہ مخص اپنے جابلی دین پر قائم ہے یا وہ جاہلیت میں کابن تھا۔ اس کو بلاؤ ' وہ آیا تو عمر نے اسے ندکور بالا بات کی تو اس نے کما 'مجھ سے آج تک الی بات کی نے نہیں کی تو عمر نے کما آپ کوئی واقعہ ضرور سنائیں تو اس نے بنایا میں جاہلیت میں کابن تھا 'عمر نے کما آپ کے جن کا عجیب تر واقعہ کون ساہے؟ اس نے کما میں ایک روز بازار میں تھاتو وہ میرے پاس نمایت پریشان حال آیا اور کما ۔

أنم تــــر الجـــــن وإبلاســــها وياســها مــن بعـــد أنكاســـها؟ و خوقهــا بــالقلاص وأحلاســها

(کیا تو نے جنات کو اور ان کی تاامیدی اور مایوی کو بلٹنے کے بعد نہیں دیکھا اور ان کا اپنی سواریوں اور پشت پوش کے ساتھ چمٹ جانے کو)

عمر نے کما' اس نے صحیح کما ہے۔ میں بھی ایک وفعہ بتوں کے پاس سو رہا تھا' ایک آومی گائے کا بچھڑا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز سواد بین قارب: یہ کائن سواد بن قارب ازدی یا سدوی ہے۔ سراۃ کے کوہائے بلقاء کا باشدہ ہے۔ بقول ابوعاتم اور ابن مندہ سعید بن جبیر اور ابوجعفر محمد بن علی اس سے روایت بیان کرتے ہیں اور بقول امام بخاری وہ صحابی ہیں ' عافظ احمد بن روح برذی وغیرہ نے ان کو صحابہ میں شار کیا ہے۔ عثان و قاصی نے محمد بن کعب قرظی سے بیان کیا ہے کہ ان کا شار ''اشراف یمن ' میں سے تھا۔ یہ ابو نعیم نے دلا کل میں ذکر کیا ہے اور ایم بخاری کے بیان سے طویل ہے۔ محمد بن اسحاق ' عبداللہ بن کعب مولی عثان بن عفان سے بیان کرتے ہیں کہ عرق مبود نبوی میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے 'کوئی کعب مولی عثان بن عفان سے بیان کرتے ہیں کہ عرق مبود نبوی میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے 'کوئی اسلام کائن تھا وہ محض سلام کہ کر بیٹھ گیا ' عرق نے اسے دیکھ کر فرایا۔ یہ محض یا تو مشرک ہے یا قبل از اسلام کائن تھا وہ محض سلام کہ کر بیٹھ گیا' عرق نے اس نے کہا ہجان اللہ! واہ آپ میرے متعلق بدگمان ہیں المومنین! آپ نے بھی ہا ہا ہیں اسلام کائن تھا کا طلب گار ہوں ' ہم تو قبل از اسلام اس سے بھی بد ترین عال میں تھے' بت پرست تھے' اور ان کے دلدادہ کار ہوں' ہم تو قبل از اسلام اس سے بھی بد ترین عال میں تھے' بت پرست تھے' اور ان کے دلدادہ تق میں ان اسلام سے نواز دیا تو اس محض نے کہا جی ہاں! میں جالمیت میں کائن تھا' کا طلب گار ہوں' ہم تو قبل از اسلام اس سے بھی بد ترین عال میں تھے' بت پرست تھے' اور ان کے دلدادہ تو عش نے فرمایا اپن سے المی بیا المیت میں اسلام سے نواز دیا تو اس محض نے کہا جی ہاں! میں جالمیت میں کائن تھا' کو عش نے کہا' الم توالی الجن وایلا ھیا وایاسہا من دینہا وطوقہا بالقلاص واحلاسہا (اس کا ترجمہ ابھی گرز را ہے) ابن اسحاق کہتے ہیں یہ کام سبح اور وہ موزوں ہے شعر نہیں۔

پھر حضرت عمر نے کہا کہ جابلی دور میں 'میں قریش کے چند افراد کے ہمراہ ایک بت کے پاس موجود تھا کہ کمی نے بچھڑا ذئے کیا 'ہم اس کے گوشت کی تقسیم کے منتظر تھے کہ یکا یک میں نے اس کے پیٹ سے ایسی مہیب آواز سنی کہ ایسی آواز بھی نہ سنی تھی۔ یہ اسلام کے ظہور سے قریباً ایک ماہ قبل کا واقعہ ہے وہ آواز تھی یہ اندابط امر نجیح 'اجل مصیح یقول لاالہ الااللہ 'بقول ابن ہشام یہ ہے رجل مصیح بلسان فصیح لقول لاالہ الااللہ (اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے) بعض نے یہ اشعار پڑھے۔

عجب ت للجن و ابلاسها وشدها العيب باحلاسها محجب ت باحلاسها محجب في مكة تبغي الهدي منا مؤمنو الجن كالجاسها المعين في مكن تبغي الهدي الهدي المحان عن ماميري اور ان كي عزم سفر پر تعجب كيا- جو كمه كي جانب بدايت كي طلب مين روانه بين منو! مسلمان جن غير مسلم جنات كے مساوى نهيں)

فرط مسرت سے: حافظ ابو علی ( یحیٰ بن حجر بن نعمان ثای ' علی بن منصور انباری ' محر بن عبد الرحمان و قاصی ) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز محر بن کعب قرظی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ایک روز تشریف فرہا تھے کہ ایک آدمی گزرا کسی نے کہا یا امیر المومنین! آپ اس کو جانتے ہیں؟ پوچھا کون ہے؟ تو عمر نے اس کو بلا لیا اور پوچھا سواد بن قارب ہو! اس نے "جی ہاں" کہا تو عمر نے کہا کہانت کے پیشہ سے وابستہ ہو؟ وہ یہ بن کر طیش میں آگیا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں' مجھ سے الیمی کرخت بات کسی نے نہیں کی' جناب! تو عمر نے کہا' واہ! ہم تو تیری کہانت سے بھی بردھ کر عظیم گناہ "شرک" میں جتلا تھے' اچھا' فرمایئے رسول اللہ طابیع کے ظہور کی خبر' آپ کے جن نے کیسے بتائی تھی؟ تو اس نے کہا جناب امیر المومنین! میں رات او نگھ رہا تھا کہ جن نے مجھے بیری شوکر مار کر کہا رقم یاسوادی اللہ عور کو قور کر "کہ لوئی بن غالب سے ایک کہا رقم یاسودی اللہ اور اس کی پرستش کی دعوت دیتا ہے۔

عجبت للحن وتطلابها وشدها العيسس بأقتابها تهوى الى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن ككذابها فيارحل إلى الصفوة من هاشم ليسس قدامها كأذنابها

(میں نے جنات اور ان کی جنجو اور ان کے عزم سفر پر تعجب کیا ہے کہ وہ ہدایت کی تلاش میں مکہ کی طرف رواں وواں ہیں' سچا جن جھوٹے جن کی طرح نہیں ہے۔ تو بھی آل ہاشم کے متاز انسان کی طرف روانہ ہو جا' سابق اور لاحق میسال نہیں ہو تا)

میں نے جن سے کما چھوڑ' نیند کرنے دے' میں اونگھ رہا ہوں' دوسری رات پھر آیا اور اس نے پیر مار کر کما' سواد کھ'اِ ہو جا اور میری بات سن'شعور ہو تو سمجھ' لوئی بن غالب کے خاندان سے ایک نبی مبعوث ہوا ہے' جو اللہ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر اس نے یہ کما۔

عجب تلج بن وتحیار ها وشده العید سا باکوار ها تهدوی الم مکنار ها تهدوی الی مکنة تبغی الهدی ما مؤمنو الجسن ککفار ها فسار حل إلی الصفوة من هاشم بسین روابیه او احجار ها (پین نے جنوں اور ان کی جرانی و پریثانی اور ان کے عزم سفر جرت کا اظهار کیا جو ہدایت کی جبتی میں کمہ کی طرف روانہ ہیں کافر اور مومن کیسال نہیں۔ ہاشم کے برگزیرہ انسان کی طرف روانہ ہو جو بلند مقالت اور پیاڑوں کے درمیان ہے)

میں نے کہا چھوڑ' مجھے سونے دو' اونگھ آرہی ہے ' تیسری رات پھر آیا اور اس نے پیرمار کر کہا سواد! کھڑا ہو جا' میری بات پر غور کر اور سمجھ اگر عقل و تمیز ہو' لوئی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ اور اس کی عبادت کی طرف بلا تا ہے' پھر اس نے کہا۔

عجبت للجرز تحاسسها وشدها العيسس بأحلاسها تهوى الى مكة تبغى الهدى ما خيّر الجرن كأنجاسها فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها

(میں نے جنات اور ان کے ادراک و علم اور ان کے قصد سفر پر حیرت کا اظہار کیا جو مکہ کی طرف رشد و ہدایت کے لئے کمر بستہ ہیں' ان کا بہتر اور پاک پلید کی طرح نہیں' آل ہاشم کے متاز مخص کی طرف چلو اور اپنی آ تھوں سے ان کا سراور جرہ دیکھو)

یہ من کر میں اٹھا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ول کھول دیا ہے ' چنانچہ میں سوار ہو کر مکہ شہر میں آیا ' رسول اللہ طابیط مکہ میں صحابہ کے در میان تشریف فرما تھے ' میں نے عرض کیا یار سول اللہ طابیط میرا کلام ساعت فرمائیے ' آپ نے فرمایا کہو' چنانچہ میں نے کہا۔

أتانى نجيع بعد هده ورقدة ولم يك فيما قد تلوت بكاذب تسلات ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤى بن غالب فشمرت عن ذيلى الازار ووسطت بى الدعلب الوجناء غير السباسب فاشهد أن الله لا شيء غييره وأنك مأمون على كل الب

(میرا ہم راز رات بھیگ جانے اور سو جانے کے بعد آیا اور جو میں بتا رہا ہوں اس میں وہ جھوٹا نہیں۔ متواتر تین رات اس کا کمنا تھا تیرے پاس لوئی بن غالب کا رسول آیا ہے۔ میں گواہ ہوں کہ اللہ کے بغیر ہر چیز زوال پذیر ہے اور تو ہر غالب آنے والے سے محفوظ و مامون ہے)

وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله ينا ابن الأكرمين الأطايب فمرنا بما يأتيك ينا خير من مشى وإن كان فيما جناء شيب الذوائب وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة مسواك بمغن عن سواد بن قنارب

(بے شک آپ سب انبیاء سے اللہ کی طرف قریب ہیں اے اکرم اور اطیب آباء و اجداد کے گخت جگر! اے ہر چلنے والے سے بہتر! نازل ہونے والے احکام کی اطاعت کا تھم فرمائیں اگر چہ وہ کتنے ہی دشوار ہوں۔ اس روز آپ میرے شفیع ہوں جب آپ کے بغیر سواد کو کسی سفارش کی سفارش سود مند نہ ہو) .

رسول الله طابيط اور صحابہ كرام بيد اشعار من كربت مسرور ہوئے اور فرط مسرت سے ان كے چرب چك الحقے اور حضرت علا بخل كير ہو گئے اور كما ميرى ديريند آرزد تھى كہ بيد روايت آپ سے بالمشافد سنوں كيا اب بھى وہ جن آپ كے پاس آ تا ہے؟ تو اس نے كما جب سے ميں نے قرآن كى تلاوت شروع كى نہيں آيا اور جنات كى صدائے غيبى سے قرآن بمتر ہے۔ پھر عمر نے كما ہم ايك روز آل ذر آلے كے محلّه ميں نتھ كہ ايك ابل محلّه نے بچھڑا ذرئ كيا قصاب گوشت بنا رہا تھا كہ بچھڑے كے اندر سے آواز آئى (آواز والا نظرنہ آرہا تھا) اے آل ذر آل افرار وايت بخارى اس كى شاہد ہے اور بيات مصدقہ ہے كہ بچھڑے كى آواز معنود نہيں نيہ سند منقطع ہے اور روايت بخارى اس كى شاہد ہے اور بيا بات مصدقہ ہے كہ بچھڑے كى آواز سنے والے عمرفاروق ميں والله اعلم۔

عرم مکہ: "ہوا تف جان" میں ابو بکر خرا علی 'ابو جعفر محمد بن علی سے بیان کرتے ہیں کہ سواد بن قارب سدوسی عمر کے باس آیا تو آپ نے کما سواد! لله بتائے کیا آج بھی کمانت کرتے ہو؟ تو اس نے کما جناب امیر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عجب ت للجرن وانجاسها ورحلها العير س باصلاسها تهوى الى مكة تيفي الهدى ما مومنوها مثل ارجاسها فسارحل الى الصفوة من هاشم وإسم بعينيك الى رأسها مين يه من كرسوكيا اور اس كى بات كو ايميت نه وى وسرى رات وه پهر آيا اور پيرمار كركما وادس!

و مو صوائی ما ہماہوں ہیں کے ہمانا ہے واس کے ہما۔
عجب ت للج ن و تنفارها ورحلها العیب باکوارها تها ورحلها العیب باکوارها اللہ مکے تبغی الهدی ما مؤمنو الجن کخفارها فیارحل إلی الصفوة من هاشم بسین روابیها وأحجارها میں سمجھ گیا کہ قدرت نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ میں لباس بہن کر ناقہ پر سوار ہوا اور رسول اللہ طبیع کی خدمت میں بہنچا آپ نے محصے مسلمان ہونے کو کما میں مسلمان ہو گیا اور پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا جب مسلمان جمع ہوں تو بتانا جب مسلمان جمع ہو گئے تو میں نے کہا اُت نی نجیسی بعد هده ورقدة و لم یك فیما قد بلوت بکاذب اُت نجیسی بعد هده ورقدة و لم یك فیما قد بلوت بکاذب اُت نجیسی بعد هده کے ل لیل آتا کہ وسول من لؤی بن غالب فیمارت عن ذیلی الازار ووسطت ہی الدعلب الوجناء غیر السباسب فیم مسلمان نمایت خوش ہوئے اور عرش نے کہا آج بھی وہ آپ کے پاس آتا ہے؟ تو میں نے کہا جب سے مجھے اللہ تعالی نے قرآن عطاکیا ہے وہ نہیں آتا۔

اعادة : محمد بن سائب كلبى ابوه عمر بن حفص سے بیان كرتے ہیں كه سواد بن قارب جب عمر كے پاس آيا تو آپ نے كار ہو سين! آيا تو آپ نے كما اے سواد! كمانت سے كيا باقى ہے؟ وہ بير من كر غفيناك ہو گئے اور كما جناب امير المومنين! آپ نے کبھی الی سخت اور ناروا بات شاید کی سے نہ کی ہو' عرضے یہ صورت عال و کھ کر کما' جناب سواوا اسلام سے قبل ہم جس شرک کے مر تکب سے وہ برا گناہ تھا' پھر سواو سے کما' آپ جن کا واقعہ سنائیں' میں آپ کی زبانی سننا چاہتا تھا' تو سواو نے کما میں "سرة" میں شب کو اونٹوں کے باڑے میں تھا اور سویا ہوا تھا' آپ کی زبانی سننا چاہتا تھا' تو سواو نے کما میں "میرا ہم راز جن میرے پاس آیا اور اس نے پیر مار کر مجھے کما سواوا اٹھ' تمامہ میں نبی ظاہر ہو چکا ہے' وہ حق میرا ہم راز جن میرے پاس آیا اور اس نے بیران کیا) اور اس کے آخر میں یہ شعر زائد ہے اور صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔ (پھر حسب سابق اس نے بیان کیا) اور اس کے آخر میں یہ شعر زائد ہے و کون کی شسفیعا یہ وم لا ذو قراب قسواك بمغن عن سواد بن قدار ب

پھر رسول الله طابيط نے اس كو كها' اپن قوم ميں جاؤ اوريہ اشعار ان كوسناؤ۔

جبل سراۃ : حافظ ابن عساکر سعید بن جیرے بیان کرتے ہیں کہ مجھے سواد بن قارب ازدی نے ہمایا کہ میں ''کوہ سراۃ'' پر سویا ہوا تھا کہ جن نے مجھے پیرمار دیا ۔۔۔ باقی قصہ سابق کی طرح ہے۔

ھند : حافظ ابن عساكر (محد بن براء ابو بحر بن عياش ابو احاق) براء سے بيان كرتے ہيں كہ مجھے سواد بن قارب نے بتايا كہ ميں ہند ميں فروكش تھا كہ ايك رات ميرے پاس ميرا آباع جن آيا۔ (حسب سابق كامل قصہ بيان كرنے كے بعد كما) كہ رسول اللہ علي الله مين كر اس قدر ہنے كہ آپ كی ڈاڑھيں نظر آئيں اور فرمايا سواد پھر تو فلاح يافتہ ہے۔

مازان عمائی نظر : دلائل میں ابو نعیم عبداللہ عمانی سے بیان کرتے ہیں کہ شرعمان کی نواحی بہتی سایا میں صنم خانہ تھا' اس کا مجاور مازن بن عقوب تھا' اس کی والدہ تھی زینب بنت عبداللہ بن رہید بن خویص کیے از بن نمران' اس کے ماموں بنی صامت' بنی حطامہ اور بنی مہرۃ تھے' یہ بت کی نمایت تعظیم و تحریم کرتے تھے' مازن کہتا ہے کہ ایک روز ہم نے بت کے پاس ایک جانور ذرج کیا' بت سے آواز آئی اے مازن سنو! مسرت ہوگی' فیر ظاہر ہو چک ہے۔ شرخفی ہوگیا ہے۔ مصر سے نبی مبعوث ہو چکا ہے' اللہ کاعظیم دین لایا ہے' یہ پھر سے تراشا ہوا بت ترک کر دے' دوزخ کی حرارت سے محفوظ رہے گا' جمھے یہ سن کر بردی پریشانی اور حیرانی ہوئی' چند دن بعد پھرایک جانور ذرئے کیا تو پھر صنم سے آواز آئی' میری طرف متوجہ ہو' ایک معروف بات سن' یہ نبی مبعوث ہے' اللہ سے مخفوظ رہو گے' جس کا ایندھن پھرایک عائل شدہ حق لایا ہے' اس پر ایمان لاؤ' آتش کی حرارت سے محفوظ رہو گے' جس کا ایندھن پھر ہے۔

یوی کرد، ایک عجیب و غریب واقعہ تھا اور میرے نیک مقدر کا مظهر تھا۔ ایک تجازی آیا ہم نے پوچھا کوئی نئی خبر'اس نے کہا احم 'نی کا ظہور ہو چکا ہے' ہرایک سے کہتا ہے اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو' میں نے کہا ہی بات میں نے بت سے می تھی۔ چنانچہ میں نے بت کو ریزہ ریزہ کردیا اور سوار ہو کر رسول اللہ طلاح کی خدمت میں آیا اللہ تعالی نے میراسینہ اسلام کے لئے کھول دیا اور میں نے مسلمان ہو کر کہا۔

کسر ت باجر احدادا و کان لنا ربا نطیف به ضللا بتضلال فالحساشمی ھدانا میں ضلالتنا و لم یکن دینه منی علی بال فالحساشمی ھدانا میں تکھی جانے والی اود و اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یا راکب بلغن عصرا واحوتھا انسی لمن قال رہے ہاجر قالی وی باجر قالی (میں نے باجر قالی (میں نے باجر قالی نی نے اس کا طواف کرتے تھے۔ ہائی نی نے ہمیں گراہی سے بچایا' ان کا دین میرے خواب و خیال میں نہ تھا۔ اے جانے والے! عمرو اور اس کے بھائیو! بنی صامت' بنی حطامہ کو بتا دے کہ جو مخص باجر کو خدا کہتا ہے میں اس کا دشمن ہوں)

پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ ملہ بیلے میں رقص و سرود کا شوقین ہوں عورتوں کا دلدادہ ہوں شراب کا رسیا ہوں 'ہم قبط سائی کا شکار ہو گئے 'مال مولیٹی ختم ہو گئے اور کنیزیں بھی 'میں لا ولد ہوں ' دعا فرمایئے ' اللہ مجھے ان سے بے نیاز کر دے اور شرم و حیا عطا کر دے اور جھے نرینہ اولاد سے نواز دے ' تو رسول اللہ ملہ بیلے نے وعا فرمائی ' یااللہ! اس کو نغمہ و سرود کی بجائے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے ' حرام کی بجائے طال کی خواہش پیدا کر ' بدکاری کی بجائے عفت و پاک دامنی سے ہمکنار کر اور نرینہ اولاد عطاکر' وہ کہتا ہے اللہ تعالی نے نہی کی دعا قبول کی ' میں بدکاری اور بدکرداری سے باز آگیا۔ عمان خوش حال ہو گیا' میں نے چار شادیاں کیس ' نصف قرآن حفظ کر لیا اور اللہ تعالی نے حیان بن مازن عطاکیا' اور میں نے کہا۔

الیائ رسول الله حبت مطیت بخوب الفیافی من عمان الی العرج لتشفع لی یاخیر من وطیء الحصی فیغفرلی ربسی فرارجع بالبلج الی معشر خالفت فی الله دینه مفلا رأیهم رأیی و لا شرحهم شرجی (یارسول الله! آپ کی طرف میری سواری میرانوں کو طے کرتی آئی ہے عمان سے عرج تک ماکہ آپ میری شفاعت کریں اے افغل بٹر! کہ میرا رب مجھے بخشے اور میں کامیاب لوٹوں - ایے گروہ کی طرف جن کے دین کی میں نے اللہ کی فاطر مخالفت کی ہے ان کی رائے میری رائے نہیں اور نہ ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے)

و کنت امر ا باخمر والعهر مولعا شبابی حتی آذن الجسم بالنهج فبدلنی بالخمر خوف و حشیة و بالعهر احصانا فحصن لی فرحی فیاصبحت همی فی الجهاد و نیتی فلله ماصومی و لله ما حجی فاصبحت همی فی الجهاد و نیتی فلله ماصومی و لله ما حجی (یل عمد شاب میں شراب اور زناکا رسیا تھا یمال تک کہ میں نے جم کو خست اور نراب کر دیا۔ اس نے مجھے شراب کے فمار کے بدلے فوف و خثیت عطاکیا اور زناکے بدلے پاکبازی اور میری شرم گاہ کو پاک کر دیا۔ میرا قصد وارادہ جمادے کے وقف می اللہ بی کے کیم اردنہ اور جی

جب میں اپنی قوم کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے طعن و طامت کی اور برابھالکا اور ایک شاعرے میری بچو کردائی۔ سوچاکہ ان کی بچو کردل تو اپنی ہی بچو کردل گا' چنانچہ میں ان سے الگ ہو گیا۔ ججھے ان کی اندوہ ناک خبر پنچی اور میں ان کے قومی امور کا گران تھا اور انہوں نے مجھ سے التجاکی' اے ابن عم! ہم نے آپ کی صرف حرف گیری کی اور آپ کے اقدام کو ناگوار سمجھا اگر تم اپنے دین پر ہی قائم رہنا چاہتے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں واپس چلے آؤ' قومی امور سرانجام دو اور اپنے دین پر قائم رہو چنانچہ میں ان کے ہمراہ واپس قوم میں چلا آیا اور یہ کلام کہا۔

لبغضکہ عندنا مسر مذاقت و بغضنا عندکہ یاقومنا لین لا یفصن الدھر ان بنت معائبکم و کلکم حین یثنی عیبنا فطن شاعرنا مفحم عنکم و شاعر کم فی حدینا مبلغ فی شتمنا لسن ما فی انقلوب علیکہ فاعلموا وغر وفی قلوبکم البغضاء والاحن ما فی انقلوب علیکہ فاعلموا وغر وفی قلوبکم البغضاء والاحن (اے میری قوم! ہمارا تم سے بغض رکھنا تلخ اور تاگوار ہے اور تمارا ہم سے بغض و عناد ثیریں اور خوشگوار دودھ ہے۔ اگر تمارے عیوب لوگوں کو معلوم ہو جائیں وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے اور ہماری کو آہوں کو ہرکوئی اہمیت ویتا ہے۔ ہمارا شاعر تم سے درگزر کرتا ہے اور تمارا شاعر ہمارے بارے زبان دراز اور چرب لیان ہے۔ معلوم ہو اور واضح رہے ہمارے دلوں میں تمارے متعلق کوئی غصہ اور کینہ نہیں اور تمارے دلوں میں ہمارے ظاف کینہ اور بغض ہے)

مازن کتے ہیں پھرسب کو اللہ تعالی نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔

مدینہ میں اول خبر : حافظ ابوقعم ، جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے پہلے رسول اللہ طابیخ کی بعثت کی خبر مدینہ کی ایک عورت کے جن سے معلوم ہوئی وہ سفید پر ندے کی شکل میں آکران کی ویوار پر بیٹھ گیا اس عورت نے کہا ہمارے قریب کیوں نہیں آباکہ ہم آپس میں حال دل کہیں تو اس نے کہا مکہ میں نبی مبعوث ہوا ہے ، اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور ہمارا سکون چین لیا ہے۔ واقدی ، علی بن الحسین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ کی رسالت کی خبرسب سے پہلے مدینہ میں ایک عورت فاظمہ کے جن نے پنچائی ، وہ ایک روز آبا اور ویوار پر کھڑا ہو گیا اس نے کہا نیچ کیوں نہیں اتر آبا؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں کونکہ رسول مبعوث ہوا ہے جس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے ۔۔۔ بعض اور آبعین نے بھی اس کو مرسل بیان کیا ہے اور جن کا نام ''ابن لوزان'' بتایا ہے اور اس میں مزید یہ ہے کہ وہ مدت تک اس سے غائب رہا جب وہ عرصہ دراز کے بعد آبا تو اس نے اسے ڈائیا تو جن نے کہا میں رسول اللہ طابیع کے پاس سے غائب رہا جب وہ عرصہ دراز کے بعد آبا تو اس نے اسے ڈائیا تو جن نے کہا میں رسول اللہ طابیع کے پاس سے خائب رہا جب وہ عرصہ دراز کے بعد آبا تو اس کے ہیں' فعلیک المسلام۔

عثمان کا سفر اور خبر: واقدی عثمان بن عفان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم کی بعثت سے قبل ہم شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ میں روانہ ہوئے جب ہم حدود شام میں پنچ تو ایک کاہنہ نے ہمیں بتایا کہ میرا جن میرے پاس آیا اور وہ وروازے پر رک گیامیں نے کما اندر کیوں نہیں آیا تو اس نے کما اندر نہیں آسکتا احد نبی آیا ہے اور ایک تاگزیر تھم لایا ہے جس کی خلاف ورزی کی طاقت نہیں پھروہ چلاگیا عثمان کہتے ہیں میں محد نبی تا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ملاہم مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور اللہ کی توحید کی دعوت ویتے ہیں میں مبعوث ہو جکے ہیں اور اللہ کی توحید کی دعوت ویت

سعیرہ کاہنہ: واقدی نے محمد بن عبداللہ زہری سے نقل کیا ہے کہ ابتدا جن وحی سن لیتے تھے جب اسلام کا ظہور ہوا تو سننے سے روک دیئے گئے کہ سعیرہ اسدیہ کا ایک جن تھا جب اسے معلوم ہوا کہ وحی کی ساعت پر پابندی عائد ہو گئی ہے تو وہ سعیرہ کے سینے میں داخل ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ چنانچہ وہ عورت دیوانی ہو گئی کتاب و سنت کئی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور وہ اس کے سینے سے پکار تا تھا۔ وضع الصفاق و منع الرفاق و جاء امر لا یطاق و احمد حرم الزنائ جمن کا خلصہ لرکی سے جفتی کرتا اور اس سے بچہ پیدا ہوتا : عافظ خرا کئی ' عبداللہ بن تحر باوی در مصر عمارہ بن زید عینی بن بزید سالح بن بیان ' کے از اساتذہ ) مرداس بن قیس سدوی سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں عاضر تھا کہ کمانت اور اس میں رسول اللہ طابیخ کی آمد کی وجہ سے تبدیلی کا تذکرہ ہوائ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طابیخ ہمارے ہاں بھی ایک ایبا واقعہ رونما ہوا تھا کہ ایک نیک سیرت لڑی " خدم" تای تھی۔ تاگمال آئی اور اس نے کما' اے محر دوس! ججھے تجب خیز عارضہ لاحق ہوا سیرت لڑی " خدم تی سیحتے ہو؟ ہم نے پوچھاکیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنے بمریوں کے ربو ڑ میں ہونے کا اندیشہ ہے۔ بمال تک کہ وضع حمل کا وقت آگیا' لکتے ہوئے کانوں والا بچہ پیدا ہوا۔ کتے ایسے کان ہونے کا اندیشہ ہے۔ بمال تک کہ وضع حمل کا وقت آگیا' لکتے ہوئے کانوں والا بچہ پیدا ہوا۔ کتے ایسے کان شخصے وہ بچوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا' تاگمال کودا اور برہنہ ہو کر بلند آواز سے چھنے لگا' ہائے خرابی' ہائے خرابی' ہے خوابی' ہے خوابی' ہائے وہوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا' تاگمال کودا اور برہنہ ہو کر بلند آواز سے چھنے لگا' ہائے خرابی' ہائے خرابی' ہی خورد و بھا' اے خدم کی تبائی' ہائے فر اور اسے کما' ہائے افسوس! کیا و کھ رہا ہوں وار اسے کما' ہائے افسوس! کیا و کھ رہا ہی تو اس نے کما' کیا کوئی دوشیزہ ہے؟ ہم نے کما' کون لائے؟ تو ایک پیر مرد نے کما واللہ! یہ میرے پاس ہے' اس

چنانچہ وہ لڑکی لے آیا اور اس کائن نے بہاڑ پر چڑھ کر دوشیزہ کو کما' لباس آبار دے اور برہنہ ہو کر لوگوں کے سامنے آ' اور لشکر کو کہا' اس دوشیزہ کے پیچھے جاؤ اور احمد بن قابس دوی کو کہا' تم پہلے سوار پر حملہ كرو ونانچه اس نے دسمن كے پہلے اور آگے والے سوار پر حمله كيا اور اس كوية تيخ كر ديا اور وہ شكست كھا مجے اور جم نے مال غنیمت اکٹھا کر لیا اور وہاں ایک یاد کار تعمیر کر کے اس کا نام "ذوالخلصه" رکھ دیا اور وہ كائن كيه جو پيش گوكى كرنا وبي ظهور پذير مو جاتال يمال تك كه يارسول الله ماييم! جب آپ مبعوث موك تواس نے ہمیں ایک روز کہایا معشر دوس! بنی حارث بن کعب نے پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ چنانچہ مسلح ہو کر سوار ہو مے تو اس نے کہا الشکر کو د تھکیل دو' اور اوگوں کو قبر میں دفن کردو' صبح ان کو بھگا دو' اور شام کو شراب نوش كرو اس نے كما اس پيش كوئى كے مطابق ہم ان سے برسر پيكار ہوئے تو انہوں نے ہميں شكست سے دوچار كرويا چنانچه اس كابن كے پاس آكر ہم نے كها تيرايد كيا حال ہے اور تونے ہميں عظيم مصيبت سے ووچار كر ویا' ہم نے اس کو دیکھا تو اس کی آئکھیں لال سرخ تھیں اور ہم نے اس کی غلط پیش گوئی کو معاف کر دیا۔ در بعد بھراس نے بلا کر کھا'کیا تم جنگ کے خواہش مند ہو جو تہماری عزت کا باعث ہو' تمهارا حرز جان اور محافظ ہو اور مال و دولت کا موجب ہو' ہم نے کہا ہم اس کے نہایت ضرورت مند ہیں تو اس نے کہا سوار ہو جاؤ' ہم نے سوار ہو کر اس سے پوچھا' کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کما بنی حارث بن مسلمہ' پھر اس نے کہا ذرا تھمرو' ہم تھوڑی در ٹھبرے تو اس نے کہا فعم قبیلہ پر حملہ کرو' پھراس نے فور اکہا' تمہارے لئے ان میں کوئی کشت و خون نہیں کھراس نے کہا مصریر حملہ کرو جو گھو ڑوں اور مال مولیثی والے ہیں' کھراس نے کہا' نہیں' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نہیں 'بلکہ تم درید بن ممہ پر افکر کٹی کرو' تعداد میں قلیل ہیں اور وفادار ہیں' پھراس نے نفی کر کے کہا تم کعب بن ربیعہ پر حملہ کرو اور ان کو عامر بن صعصعہ کے علاقہ میں پابند کردو' چنانچہ ان پر حملہ ہونا چاہئے ہم نے حملہ کیا تو انہوں نے ہمیں شکست و ربیخت سے رسوا کردیا' ہم نے پھرواپس آکر اس سے کہا' افسوس! تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو کاہن نے کہا' مجھے پچھ معلوم نہیں' مجھے بچ بتانے والا جھوٹ بتا رہا ہے۔ تم مجھے گھر میں تین روز کے لئے بند کر دو پھر میرے پاس آؤ۔ پھر ہم نے تین روز کے بعد اس کا کمرہ کھولا تو وہ گویا ، آگ کا شعلہ تھا' اس نے کہا یا معشر دوس! آسان کے در پچے محفوظ ہو چکے ہیں اور افضل رسل مبعوث ہو چکے ہیں' ہم نے پوچھا' کہاں؟ تو اس نے کہا کہ میں۔

سنوا میں مرربا ہوں' مجھے پہاڑی چوٹی پر دفن کرنا' میں عنقریب آگ میں جل جاؤں گا' اگر تم نے مجھے زمین پر چھوڑ دیا تو میرا وجود تمہارے لئے موجب عار ہو گا۔ جب مجھ سے شعلہ نمودار ہو تو تین پھر مارو پھر پھر کو "باسمک الملھم" پڑھ کر پھیکو میں تھم جاؤں گا اور جسم ہو جاؤں گا۔ وہ مرگیا اور آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور ہم نے حسب وصیت اس پر تین پھر پھیکے اور ہر پھرکو "بسمک الملھم" پڑھ کر پھیکا اور وہ جسم ہو گیا کچھ عرصہ بعد حجاج کرام واپس لوٹے تو انہوں نے کہایا رسول اللہ طبھیم' ہمیں آپ کی بعثت کی خبردی گئ '

معلق سوار: واقدی سفیان ہدل سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک تجارتی قافلہ میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم رات کو زر قا اور معان کے درمیان فروکش ہوئے تو فضا میں معلق ایک شاہ سوار کہہ رہا ہے۔ اے سونے والو! جاگو! یہ سونے کا وقت نہیں احمہ بی کا ظہور ہو چکا ہے اور جنات کو ہرمقام سے دھتکار دیا گیا ہے۔ اے سونے والو! جاگو! یہ سونے کا وقت نہیں احمہ بی کا ظہور ہو چکا ہے اور جنات کو ہرمقام سے دھتکار دیا گیا ہے۔ قافلہ میں نوجوان تھے وہ یہ آواز من کر گھبرا گئے 'چنانچہ جب ہم واپس گھر پنچ تو وہاں مکہ میں قریش کے درمیان اختلاف کا تذکرہ ہو رہا تھا ایک نبی کے بارے جو بنی عبدا کمطلب میں مبعوث ہوا ہے اس کا نام ہے احم 'ذکرہ ابونعیم۔

ابن مرواس کا اسلام قبول کرنا: خرائلی، عباس بن مرداس سلمی سے بیان کرتے ہیں کہ دوپسر کے وقت دود هیل اونٹیوں میں ایک یعر اور برغالہ بندھا تھا، (یعر: بکری کا وہ بچہ جو ایک گڑھے کے پاس باندھ دیا جاتا ہے۔ شیراس کی آواز سنتا ہے اور آگر گڑھے میں گر پڑتا ہے) اچانک سفید شتر مرغ نمووار ہوا اس پر سفید پوش سوار تھا، اس نے کہا اے عباس بن مرداس! کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسان کی حفاظت کا انظام ہو چکا ہے، اور لڑائی دم توڑرہی ہے اور لشکر آرام کر رہے ہیں، بے شک وہ نبی جو نیکی اور تقویٰ کے ساتھ سوموار کو مبعوث ہوا ہے وہ 'دقصویٰ او نئنی'' والا ہے۔ ابن مرداس کہتا ہے میں خوف زدہ ہو گیا، اس منظر نے جھے جران و پریشان کر دیا یمال تک کہ میں اپنے ضاد بت کے پاس آیا ہم اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اور اس کا اندر سے کلام کی آواز آتی تھی میں نے اس کا گردونواح صاف کیا اور اس کا بوسہ لیا، نکا کہ اس کے اندر سے آواز آئی۔

ق للقبائل من سلم كلها هلك الضماد وفاز أهل المسحد كتاب و سنت كل روشني مير لكهي جانب والي اردو إسلامي كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز

هلك الضماد وكان يعبد مرة قبل الصلاة مع النبي محمد إن السلاة مع النبي محمد إن السذى ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهمد (سليم ك سب قبيلول كوكمه دو منادكا دور خم هو گيا به اور توحيد پرست كامياب بين مناد برباد هو چكا به "نبئ كم ساتھ نماذ پڑھنے سے قبل" اس كى بوجا هواكرتى تقى - ابن مريم كے بعد نبوت و برايت كا وارث برايت يافته )

میں یہ اشعار من کرؤر گیا اور لوگوں کے پاس آگریہ سارا قصہ ان کے گوش گزار کیا اور تین سو کا قافلہ
کے کر مدینہ میں رسول اللہ طابیتا کی خدمت میں حاضر ہوا' رسول اللہ طابیتا نے مجھے و کیھ کر فرمایا' اے عباس!
اسلام قبول کرنے کا واقعہ کیے پیش آیا پھر میں نے پورا قصہ عرض کیا' آپ یہ من کر مسرور ہوئے اور میں نے
اپنی قوم کے ہمراہ اسلام قبول کرلیا۔ یہ واقعہ حافظ ابو نیم نے ''دلاکل'' میں ابو بکرین ابی عاصم از عمرو بن عثمان
بیان کیا ہے۔ حافظ ابو نیم (اسمعی وصافی مصور بن سعتر، قبیصہ بن عمرو بن اسحاق نزائی) عباس بن مرواس سلمی
بیان کیا ہے۔ حافظ ابو نیم (اسمعی وصافی مصور بن سعتر، قبیصہ بن عمرو بن اسحاق نزائی) عباس بن مرواس سلمی
سیرستش کی وصیت کی چنانچہ میں نے اسے ایک مکان پر نصب کر دیا اور روزانہ ایک بار اس کے پاس آیا کرنا
تھا' جب نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا' میں نے رات کو ایک خوفناک آواز سی اور بطور فریاد ضاد بت کے پاس
آیا ناگمال اس کے اندر سے آواز آئی۔

قل للقبيلة من سليم كلها هلك الانيس وعاش أهل المسجد أودى ضماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب الى النبي محمد

ان اللذي ورث النبوة والهلدي بعد ابن مريم من قريش مهتد

وہ کہتے ہیں میں نے بیہ واقعہ لوگوں کو بتایا نہیں جب سب لوگ جمع ہوئے تو میں ''ذات عرق '' کے علاقہ عقیق میں اونٹوں کے باڑے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی اور ایک آدی شتر مرغ پر سوار کہہ رہا ہے' وہ روشنی جو منگل کی رات نمودار ہوئی ہے۔ '' عضبا'' ناقہ والے کے ساتھ' برادران ''بنی عنقا'' کے

ع**لاقہ میں'اس کے ثال ہے یہ ''صدائے غیی'' آئی۔** بشــــــــر اخــــــــن وابلاســــــها۔ ان وضعـــت المضـــی أحلاســـــهـ

و کے الأت السماء أحراسها (جنات كو ان كى تااميدى كى بشارت ساك سواريوں نے اپني پالان اتار لئے ہيں اور اہل آسان نے اس كى نگاہ بانى كى

یہ من کرمیں خوف زدہ ہو گیا اور سمجھ گیا کہ محمد ً رسالت سے سر فراز ہو چکے ہیں' چنانچہ میں فور آنهایت تیز رفآری سے رسول اللہ مٹاہیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا پھرواپس آکر صاد کو جلا کر تھسم کر دیا پھر دربار رسول اللہ مٹاہیل کی خدمت میں حاضر ہو کریہ اشعار کھے۔

لعمرك انسي يسوم أجعل جساهلا ضمادا لسرب العسالمين مشساركا

**www.KitaboSunnat.com** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز وتركى رسول الله والأوس حوله أولئك أنصار له ما أولئكا كتارك سهل الارض والحزن يبتغى ليسلك في وعث الامور المسالكا فأمنت بالله البذي أنها عبده. وخالفت من أمسى يريد المهالكا

(تیری عمر کی قتم! بے شک جب میں نے ضاد کو اللہ کے شریک بنایا 'جالل تھا۔ اور میرا رسول اللہ طابیع کو ترک کرتا اور اوس کو ان کے آس پاس جو آپ کے انصار اور مددگار تھے۔ نرم و گداز راستوں کو ترک کرنے والے کی مانند ہے جو مشکل امور میں راستوں کی جبتو میں ہو۔ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کا بندہ ہوں اور مملک راستوں کے افتتار کرنے والے کی مخالفت کی)

ووجهت وجهى نحو مكة قاصداً أبايع نبى الاكرمين المباركا نبى أتانا بعد عيسى بناضق من اخق فيه الفصل فيه كذلكا أمير على القرآن أول شافع وأول مبعوث يجيب الملائكا تلافي عرى الاسلام بعد انتقاضها فاحكمها حتى أقام المناسكا

(اور میں نے مکہ کا عزم سفر کیا ہے کہ اکرم لوگوں کے مبارک نبی کی بیعت کروں۔ عینیٰ کے بعد نبی آیا ہے واضح حق لے کر' اس میں دو ٹوک فیلے ہیں۔ قرآن کا امانت دار ہے۔ پہلا شفاعت کرنے والاہے اور پہلا نبی ہے عرب میں جو فرشتوں سے بات چیت کرتا ہے۔ اسلامی احکام کے شکتہ ہونے کے بعد اس نے تدارک کیا ان کو مشحکم کیا یمال تک کہ احکام حج کو درست کیا)

عنیت کے یاح میں البریہ کلھا توسطت فی الفرعین والجحد مالکا والت کلسفی من قریش اذا سمت علی ضمرها تبقی القرون المبارکا اذا انتسب اخیان کعب و مالک و جدناك محضا والنساء العوارکا (اے افغل كائات! میں نے تيرا قصد كیا ہے۔ آپ والد و والدہ کے لحاظ سے اور مجد و شرف کے لحاظ سے بہترین میں۔ جب قریش اپ سدھائے گھوڑوں پر سوار ہوں تو آپ سب سے متازین اور مبارک زمانے میں آپ كانام رے گا)

بت سے آواز اور فتعمی لوگول کا مسلمان ہونا: خراعی عبداللہ بن محود ازال محد بن مسلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ خواکہ ہم بت پرست بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام قبول کرنے کا باعث یہ ہوا کہ ہم بت پرست سے چنانچہ ہم ایک روز بت کے پاس موجود تھے کہ چند لوگ کسی معالمہ کو سلجھانے کے لئے بت کے پاس آئے۔ ہمیں ایک اچانک غیب سے صدا آئی۔

یا أیها الناس ذووا الاحسام من بین اشیاخ الی غلام ما أنته و صائش الاحلام و مسند الحكم الی الاصنام اكنگ من فسی حسیرة نیسام أم لا تسرون ما اللذی أمسامی متاب و سلطی جراوشی دری فیمی الخلے والی اردو اسلاملی کیا نا ساطی برا مفت تجری ای

ذاك نبسى سسيد الانسام قد جاء بعد الكفر بالاسلام الله بوره الديور بالاسلام الله بوره اور بوان تو مندلوكو! تم اور كم عقل لوگ اور بتوں كى طرف عم كو سونے والے كيا ہو۔ كيا تم سب حيرت زده سوئے ہوئي تم نميں و كھ رہے ہو سائے ہے تمامہ سے ظاہر ہونے والی روشنی جو تاريكيوں كو منور كررہى ہے اور تمامه ميں و كھنے والے كے لئے واضح ہے۔ يہ في سيد عالم ہے جو كفر كے بعد اسلام كا پيغام لايا ہے) أكر مسه الرحمسن مسن المسام ومسن رسول صادق الكلام أعدل ذي حكم من الاحكام يسام ومسن رسول صادق الكلام والسيام والسير و الصياح والمسلات للارحام و يز جسر الناس عسن الآنام والرحسس و الاو ثان واحسرام مسن ها شمم فسي ذروة السيام والرحسام والرحسام المسلم فسي ذروة السيام

(الله نے اس امام اور راست کو رسول کی تعظیم و تکریم کی ہے۔ سب احکام میں وہ انصاف پرور ہے نماز روزے کا تکم ویتا ہے۔ نیکی اور صلہ رحمی کا بھی اور لوگوں کو گناہوں سے منع کرتا ہے۔ شرک بتوں اور حرام سے بھی منع کرتا ہے۔ وہ آل ہاشم میں عالی رتبہ ہے مکہ میں علانیہ کہتا ہے)

ید اشعار س کروہ وہاں سے چلے آئے اور نبی علیہ السلام کی طرف عزم سفر کیا اور مسلمان ہو گئے۔

بخنات سے پناہ اور عجب واقعہ: خرا علی سعید بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ رافع بن عمیر سمیں راستوں کا خوب ماہر تھا۔ رات کو سفر کرنے کا عادی تھا۔ ہولناک امور میں گھس جانے والا تھا، راستوں کی واقعیت اور دشوار گزار راہوں پر سفر کی جرات و جمارت کی وجہ سے عرب میں "دعوص العرب" (بادشاہوں کا تقرب حاصل کرنے والا) کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے آغاز اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں عالج کے ریتلے میدان میں سفر کر رہا تھا کہ مجھے نیند نے ستایا اور میں سواری سے اتر کرسواری کے گفتے کا تکیہ بنا کر سوگیا اور سونے سے قبل میں نے کہا اعوذ بعظیم ھذا الموادی من المجن من ان اوذی او المعاج اس وادی کے بڑے جن کے ساتھ میں پناہ مانگا ہوں کہ مجھے اذبت سے یا جلد بازی کے طیش سے دوچار کیا جائے۔ میں سوگیا اور خواب آیا کہ ایک نوجوان میری ناقہ کی ناک میں ہے اور ہاتھ میں نیزہ لئے اس کے میں عور کیا کچھ نظر نہ آیا، سوچا یہ محض خواب ہے، کیر سوگیا اور پہلے کی طرح خواب آیا کیر جاگ گیا اور او نئی کے گردونواح گوما لیکن کچھ نہ دکھائی دیا اور او نئی کے گردونواح گوما لیکن کچھ نہ دکھائی دیا اور او نئی کے گردونواح گوما لیکن کچھ خواب میں نظر آیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور ایک بوڑھا اس کا ہاتھ کپڑے اس کو منع کر رہا ہے اور ایہ کھی خواب میں نظر آیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور ایک بوڑھا اس کا ہاتھ کپڑے اس کو منع کر رہا ہے اور ایہ کھی جو اور یہ کھی رہا ہے۔

یا مالك بسن مهلهال بسن دنار مهالا فدى لك معززى وإزارى عن تاقعة الأنسى لا تعرض لها وانحتر بها ما شئت من أنوارى ولقد بدا لى منك ما م احتسب أل رعيب قرابتى وذمسارى كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

نسمو الیه بحربه مسمومة تبا لفعلك یسا أبسا الغفسار (ال مالک! رک جا میراتن من تجه پر صدق و رک جا اس آدی کی ناقه سے اس کو نقصان نه پنچا اس کی بجائے میری نیل گاؤں میں سے پند کر لے۔ تیرا یہ کام میرے سان گمان میں بھی نه تھا سب کچھ کو گر قرابت اور ذمہ داری کا احساس کو۔ تو اس کی طرف زہریلا نیزہ لے کر بردھ رہا ہے اے ابوالغفار! تیرا یہ کام ہو)

یہ بن کر حملہ آور جوان نے کہا۔

أ أردت أن تعدو وتخفيض ذكرنا في غيير مزرية أبها العيزار ما كان فيهم سيد فيما مضى إن الخيار همو بنو الاخيار فاقصد لقصدك يا معكبر انما كان الجير مهلهل بن دئار

(اے ابو الصینزار! کیا تو بلند رتبہ چاہتا ہے اور بلاوجہ ہماری شمرت کو داغدار کرتا ہے۔ ماضی میں 'ان کا کوئی رکیس و عظیم نہ تھا' بے شک بهتر لوگ' بهتر لوگوں کی اولاد ہی ہے۔ اے معبکر تو اپنی راہ لے' پناہ وہندہ تو میرا باپ ملهل تھا)

وہ آپس میں جھڑ ہی رہے تھے کہ تین وحق گائے نمودار ہوئیں ' شخ نے نوجوان کو کمااے بھانج! اس مرد پناہ گیری ناقہ کے بجائے جو چاہو پکڑ لو۔ اس نوجوان نے ایک گائے پکڑی اور لے گیا۔ پھر مجھے شخ نے کما ' جناب! جب کی میدان میں پڑاؤ کرو اور خطرہ محسوس کرد تو پڑھو (اعوذ باللّٰہ دب محمد من هول هذا الموادی) اس وادی کی ہولناکی سے میں اللہ سے جو رب محمہ ہے پناہ مانگا ہوں اور کمی جن کی پناہ مت لو' ان کا تسلط ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا (یہ محمد کون ہے؟) تو اس نے کما عربی نبی ہے۔ شرقی اور غربی نہیں بلکہ عالم گیرہے سوموار کے روز یہ مبعوث ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا جائے سکونت کمال ہے؟ تو اس نے کما خربی نیز ہوں الله طابح نے کہا خربی کی الله طابح نے کہا جب فربوئی تو میں الله طابح نے کہا عربی میں جنج گیا' رسول الله طابح نے نے کہا خوص دی چنانچہ حکے ویکھتے ہی میرے بتانے سے قبل میرا سارا ماجرا کمہ سایا اور مجھے اسلام قبول کرنے کی وعوت دی چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ وانہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من المجن

غیر الله سے پناہ: خرا علی (اس کے بر عکس بیان کرتے ہیں) (ابرائیم بن اسائیل بن حاد بن "امام" ابو منیفه' داؤد بن حسین' عکرس' ابن عباس) علی سے بیان کرتے ہیں کہ جب کسی دادی میں در ندے کا خطرہ محسوس ہو تو پڑھو اعوذ بدانیال والجب من شر الاسد (یہ روایت موقوف ہے اور غلط ہے' ندوی)

حضرت علی برالی کی جنات سے جنگ ' بے بنیاد قصہ: بلوی ' ابن عباس ہے علی کا جنات کے ساتھ جنگ وجدال کا قصہ بیان کرتے ہیں جو جھنہ کے ایک کنوئیں پر پیش آیا تھا ' جب رسول الله طابع الله علی آیا تھا ' جب رسول الله طابع الله کے ایک کنوئیں پر پیش آیا تھا ' جب رسول الله طابع الله کے ایک کنوئیں پر پیش آیا تھا ' جب رسول الله طابع الله کے ایک جنان کے الله الله کا میں میں ہو الله اعلم۔ قصہ نمایت طویل اور بے بنیاد اور نمایت میکر ہے ' والله اعلم۔

لهم الله كل في المستى: دوفه ل على شكى حكى نوه لفرايده محلسلام عرفاند الأسب الدار المقديد وفرت

عمرفاروق والحوی مجلس میں قرآن کے فضائل اور افضل قرآن پر مباحثہ اور ندائرہ ہو رہاتھا کی نے کہا' سورہ کلی کا تحری آیات افضل ہیں' بعض نے کہا سورۃ لیمین' علی نے کہا آیت الکری سب سے افضل ہے۔
اس میں ستر کلمات ہیں' ہر کلمہ خیروبرکت کا سرچشمہ ہے۔ مجلس میں عمرو معدی بن کرب بھی خاموش بیٹھے تھے' یہ ساری کارروائی سن کر کہا' دہلم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ "کی فضیلت کو کیوں نظرانداز کر رہے ہو' حضرت عمر نے کہا اچھا جاؤ جناب ابو ثور! تو اس نے کہا جابلی دور کا واقعہ ہے' مجھے بھوک نے خوب ستایا میں نے بیابان میں خوب گھوڑا دوڑایا صرف شتر مرغ کا اندا ہاتھ آیا۔ میں اس اٹنا میں چل رہا تھا کہ عربی شخ خیمہ میں نظر آیا' میں کے پہلو میں ایک ماہ چاہو ہی سورج کی طرح تابندہ اور کچھ بمیاں بھی ہیں' میں نے اس شخ سے کہا میں گھے اسر بنانا چاہتا ہوں (تیری ماں تجھے گم پائے) تو ہوڑھے نے میری طرف سر اٹھا کر کہا' جوان! مہمانی چاہو تو حاضر ہے' تعاون چاہو تو بھی اعانت کر سکتے ہیں' میں نے کہا میں تو تجھے قید کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا

عرضنا عليك النزل منا تكرما فلم ترعوى جهلا كفعل الاشائم وجئت ببهتان وزور ودون ما تمنيته بالبيض حز الغلاصم

(ہم نے اپنے کرم و سخاوت کی دجہ سے مہمانی کی پیشکش کی ہے اور منحوسوں کی طرح تو اپنی جمالت سے بازنہ آیا۔ تو ناحق اور غلط ارادہ لے کر آیا ہے اور تیری آرزو کی سحیل سے پہلے تلوار کے ساتھ سرتن سے جدا ہوگا)

پھروہ بہم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھ كريكبارگى حملہ آور جوا اور مجھے اپنے نيچے ركھ ليا پھر پوچھا قتل كر دول يا احسان كركے چھوڑ دول' ميں نے عرض كيا چھوڑ ديجے' اس نے مجھے چھوڑ ديا تو ميرے دل ميں دوبارہ خيال آيا اور ميں نے كہا شكلتك امكا ميں تجھے گرفتار كرنا چاہتا ہوں' تو اس نے كہا۔

ببسے الله والر حمد فزنا هنالك والر حمد به قهرن وسالك والر حمد به قهرن وسال وسال والر حمد به قهرن وسال وسال تغنى حمد الله في الله اور الله اور الله اور رحمان كے نام كى بركت سے كامياب ہوتے ہيں وہاں اور اسم رحيم كى وجہ سے ہم غالب آتے ہيں۔ كى جنگ جوكى توانائى كام نہيں آتى جب ہم كى معركہ ميں كو پرديں)

پھراس نے کود کر جھے نیچ رکھ لیا اور کہا "اقتلک ام اخلی عنک" میں نے کہا چھوڑ دیجے' اس نے جھوڑ دیا تو میں تھوڑی ہی دور گیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بو ڑھا پھونس جھے پر غالب آسکتا ہے' واللہ! اس بردل کی زندگی ہے تو موت بہتر ہے' چنانچہ میں پھراس کے پاس چلا آیا اور کہا اتستاسر' شکلت امک تو پھراس نے بیم الله الرحمان الرحیم پڑھ کر حملہ کیا' اور جھے نیچ رکھ لیا اور کہا' "اقتلک ام اخلی امک تو پھراس نے بیم الله الرحمان الرحیم پڑھ کر حملہ کیا' اور جھے نیچ رکھ لیا اور کہا' "اقتلک ام اخلی عنک" میں نے کہا چھوڑ دیجئے اس نے کہا اب نہیں۔ اس نے "جاریہ" سے چھری منگوائی اور پیشانی کے بال کاٹ کر غلام بنا لیت بال کاٹ کر غلام بنا لیت چانچہ میں ایک عرصہ تک اس کی فدمت کر تا رہا۔

پھراس نے کہا' عمرو! میں تجھے اپنے ساتھ کے جانا چاہتا ہوں' مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ میرا بسم

الله الرحمٰن الرحيم پر محکم يقين ہے ' بعد ازال ہم وہال سے روانہ ہوئے اور ايک مهيب اور خطرناک مخبان نخلتان ميں پنچ گئے ' اس نے بلند آواز سے بسم الله الرحمٰن الرحيم پرھی تو سب پرندے آشيانول سے اور گئے گھر اس نے دوبارہ پڑھی تو سب درندے اپی کچھاریں چھوڑ گئے۔ پھر اس نے تيسری بار بسم الله الرحمٰن الرحيم پڑھی تو ايک لمبا تو نگا حبثی وادی سے نکل آيا تو چنے نے جھے تاكيد كى كہ جب ہم نبرد آزما ہول تو پڑھنا علبه صاحبی بسم الله المرحمٰن المرحیم' بسم الله كى بركت سے ميرا ساتھی غالب آگيا۔ ميں نے كما جى ہال ' چنانچہ وہ نبرد آزما ہوئے تو ميں نے كما والت اور عزئى كى بركت سے ميرا ساتھی غالب آيا "لوائى ہوئى تو شخ خى متابل كو مات نہ كركا۔

وہ میرے پاس واپس آیا اور اس نے کہا معلوم ہو تا ہے کہ تم نے میری بات کی مخالفت کی ہے۔ میں نے اعتراف کیا اور آئندہ مخالفت نہ کرنے کا وعدہ کیا بھر اس نے کہا جب ہم بر سرپیکار ہوں تو کہنا ہم اللہ الرحمٰ الرحیم کی برکت ہے میرا ساتھی غالب آگیا میں نے کہا جی ہاں 'جب میں نے ان کو ویکھا کہ وہ آپس میں لڑرہے ہیں بو میں نے کہا ہم اللہ الرحمٰ الرحیم کی برکت ہے میرا ساتھی غالب آیا 'چنانچہ شخ نے حبثی کو تلوارے قبل کر دیا اور اس کے پیٹ ہے سیاہ قندیل کی طرح ایک لو تعزا نکال کر کہا عموا یہ اس کا دھوکہ اور کینہ ہے۔ پھر شخ نے کہا جانے ہو' یہ لڑی کون ہے؟ میں نے کہا جی نہیں' تو اس نے بتایا یہ فارعہ بنت ملل جرہی ہے۔ جنات کے اعلیٰ خاندان سے ہے اور یہ مقتول حبثی اس کے پچپازاد بھائیوں میں سے ہے۔ میر سال جمھ ہے ایک پچپازاد بھائیوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جمعے اب بھوک ستا رہی ہے' پچھ کھانے کو لاؤ۔ چنانچہ میں نے گھوڑا دوڑایا اور بشکل تمام شر مرغ کے انڈے لایا تو وہ سو چکا تھا اس کے سربانے لکڑی جیسا ہتھیار تھا میں کے وہ سرکایا تو وہ تلوار تھی آیک باشت چو ٹری سات بالشت لمی' میں نے اس کی پنڈلیوں پر ایک وار کیا اور ان نے وہ سرکایا تو وہ تا ہوگ سات کی بنڈلیوں پر ایک وار کیا اور ان نے وہ سرکایا تو وہ تلوار تھی آیک باشت چو ٹری سات بالشت لمی' میں نے اس کی پنڈلیوں پر ایک وار کیا اور ان نے وہ سرکایا تو وہ اللہ کی باشت چو ٹری سات بالشت لمی' میں نے اس کی پنڈلیوں پر ایک وار کیا اور ان نے وہ تو تو انسان ہے۔ عمرفاروق ٹے نوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے اس کا عضو' عضو کا خو اور اس نے کہا۔ وہ انسان ہے۔ عمرفاروق ٹے نوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے اس کا عضو' عضو کا خو اور اس نے کہا۔

بالغدر نتل أنحا الاسلام عن كثب ما ان سمعت كذا في سالف العرب والعجم تأنف مما جئته كرما تبالما جئته في السيد الارب الني لاعجب أنى نلت قتلته أم كيف جازاك عند الذنب لم تنب؟ قرم عفا عنك مرات وقد علقت بالجسم منك يداه موضع العطب

(تو ابھی غدر د بے وفائی سے ایک مسلمان کے قتل کے دریے ہوا' میں نے عرب میں ایبا کوئی واقعہ نہ سنا تھا۔ ایسی بے وفائی کو تو عجم بھی باعث عار سجھتے ہیں ایک مدبر رکیس کے ساتھ تیری بددیانتی تباہ ہو۔ میں جران ہوں کہ میں تو اس کو قتل کر سکتا تھا' اگر چاہتا' اس نے ناکردہ گناہ کا کیونکر بدلہ دیا؟ ایک قوم نے سجھے کئی بار معاف کیا اور اس کے سر

ہاتھ تیری ہاکت ہر پینچ کی تھے) ہاتھ تیری ہاکتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز لو کنت آخذنی فی الاسلام ما فعلوا فی الجاهلیة أهل الشرك و الصلت اذاً لنسالتك مسن عسدلی مشطبة تدعو لذائقها بسالویل و الحسرب اذاً لنسالتك مسن عسدلی مشطبة تدعو لذائقها بسالتی دور می مشركین ك جابل دوركی غداری كابدله لول و میرے عدل كی وجہ سے تیرے سرپر تكوار پرے دواس لڑائی كامزہ چكھادے)

پھر عمر فاروق ٹے بوچھا' اس لڑکی کا کیا بنا؟ تو ہتایا کہ میں لڑکی کے پاس پہنچاتو اس نے پوچھا شخ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو حبثی نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا جھوٹ بکتا ہے' تو نے غداری سے اس کو خود قتل کر دیا ہے' پھراس نے کہا۔

یاعین حودی للفسارس المغسوار شم حدودی بواکفسات غسز ر لا تملسی البکساء إذ حمانك الدهمر بسسواف حقیقسة صبسار و تقسسی و ذی و قسسار و حلسم و عدیسل الفخسار یسوم الفخسار لهف نفسی علسی بقائك عمرو اسلمتك الأعمسار للأقسدار ولعمسری لسوم ترمسه بغسدر رمست لیشسا کصسارم بتسار (اے آگھ تو قارت گرشاه موار پر وهرول آنو بها۔ تو رونے سے نہ آتا ، جب الل زمانہ نے خیات کر کے تھ سے

چھین لیا وفادار' صبر مند- نیک باد قار' مخل مزاج اور باہم افتخار کے روزوہ نخرو مباہات میں دوسروں کے نیم سر اور ہم بلہ تھا۔ اے عمرو! تیرے زندہ رہنے پر مجھے افسوس ہے' تیری عمر اور بقانے مجھے نقدیر کے سپرد کر دیا ہے۔ مجھے عمر کی فتم! اگر تو اس سے غداری نہ کر آتو تیرا مقابلہ ایسے شیر سے ہو آجو قاطع تکوار کی باند تھا)

مجھے اس کے اشعار سے رنج و غصہ آیا' میں تلوار سونت کر اس کو قتل کرنے کے لئے خیمہ کے اندر وافل ہوا تو وہاں کچھ نہ تھا' پھر میں بکریاں ہائک کر گھرلے آیا۔

یہ اثر اور خبر نمایت عجیب و غریب ہے۔ بظاہر معلوم ہو آ ہے کہ یہ جن شیخ 'مسلمان تھا اور اس نے قرآن پڑھا تھا' اور وہ بسم اللہ الرحمٰ الرحیم سے بناہ لیتا تھا۔

خباشی، زید اور ورقد کا فراکرہ: خرا کلی، اساء بنت ابی برسے بیان کرتے ہیں کہ زید بن عمر اور درقہ
بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ وہ واقعہ فیل کے بعد نجاشی کے دربار میں گئے اور اس نے کہا، قریشیو! صحح صحح بتانا
کہ تممارے ہاں ایبا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے باپ نے اس کو ذرح کرنا چاہا، پھر بصد مجبوری سو اونٹ اس کا فدیہ
ویا، انہوں نے کہا، جی ہاں! پھر پوچھا اس کے حالات کا تمہیں پچھ علم ہے؟ عرض کیا اس نے آمنہ بنت وہب
سے شاوی کی ہے اور وہ حالمہ ہے۔ پھر پوچھا کیا تمہیں اس کی والوت کا پچھ علم ہے؟ تو ورقہ نے کما بادشاہ
ملامت! میں ایک رات لات بت کے پاس سویا ہوا تھا کہ میں نے اس کے شکم سے صدائے غیب سی۔
ولد الذہبی فذلت الاملاک ونائی الضلال وادبر الا شراک

نی پیدا ہو چکا ہے اور شاہ رسوا ہیں صلالت دور ہو چکی ہے اور شرک پشت چھیر گیا ہے)

مروہ بت منہ کے بل اوندھا گر پڑا۔

زید بن عمرنے کما' بادشاہ سلامت ایسا ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے' شاہ نے کما ساؤ؟ تو اس نے کما' قریباً
اسی رات' میں اپنے گھرسے باہر آیا اور اہل خانہ آمنہ کے حمل کا تذکرہ کر رہے تھے' میں کوہ ابی تیس میں
تنائی کا طلب گار تھا' میں وہاں آیا تو ایک انسان نماشکل دیکھی اس کے دو سبز بازو ہیں' اس نے مکہ کی طرف
متوجہ ہو کر کما' شیطان ذلیل ہو گیا' بت باطل ہو گئے اور امین پیدا ہو گیا۔ پھراس نے مشرق و مغرب دونوں
سمت کپڑا پھیلا دیا جس نے زیر آسان ہر چیز کو ڈھانپ لیا اور اس سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس نے میری
نگاہ کو خیرہ اور چکا چوند کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر دیا۔ پھروہ اپنے بازوؤں اور پروں کو حرکت دے کر کعبہ پر جا
بیٹھا۔ اس سے ایسانور چکا جس سے سارا تمامہ منور ہو گیا اور اس نے کما ذمین پاک ہو گئی اور اس کا موسم
بیٹھا۔ اس سے ایسانور چکا جس سے سارا تمامہ منور ہو گیا اور اس نے کما ذمین پاک ہو گئی اور اس کا موسم

نجافی نے کہا' میں تمہیں اپنی سرگزشت سنا تا ہوں' جس رات کا تم نے ذکر کیا ہے' میں اس رات اپنے مخصوص کمرے میں تنا تھا کہ زمین سے ایک سر نمودار ہوا' اس نے کہااصحاب فیل بڑاہ ہو گئے' ان پر پر ندول کے جھنڈ نے کنگر پھینے' اشرم سرکش بڑاہ ہو گیا' امی نبی پیدا ہو گیا' کمی اور حرم کا باشندہ ہے' جس نے اس کی ابناع کی' وہ سعید و خوش نصیب ہے اور جس نے ابناع نہ کی وہ شقی اور بدنھیب ہے' پھر زمین میں وہ سر غائب ہو گیا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی گربول نہ سکا اور بسترسے اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی' میں نے دستک دی تو اہل خانہ س کر آئے۔ میں نے ان کو کہاکسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہ دو' پھر میری زبان اور پاؤں چلنے کے قابل ہوئے' (ایوان سرکا کے چودہ کنگروں کے گرنے' آتش کدہ کے بچھ جانے اور سطیح کی تعمیر اور عبدا لمسیح کے خواب بیان کرنے کی تفصیل ولادت نبی مطبح کے قصہ میں ملاحظہ کریں)

زمل کا مسلمان ہوتا: تاریخ میں ابن عساکرنے زمل بن عمرہ عزری سے بیان کیا ہے کہ بنی عزرہ کی شاخ بنی ہند بن حرام کا بت "مہام" تھا اور اس کا دربان طارق تھا وہ لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے اور اس کے پاس قربانی کے جانور ذرئے کرتے تھے۔ جب رسول اللہ طابیح مبعوث ہوئے تو طارق کہتا ہے 'ہم نے یہ آواز سنی 'اے بنی ہند بنی حرام! حق ظاہر ہو گیا ہے "حمام" ہلاک ہو گیا ہے اور اسلام نے شرک کو د تھکیل دیا ہے۔ یہ سن کر ہم جران و پریشان ہوئے 'کئی روز کے بعد بت سے آواز آئی 'اے طارق! اے طارق! نبی صادق مبعوث ہو گیا ہے 'وتی ناطق کے ساتھ 'ارض تمامہ میں واشگاف بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے۔ اس کے معاون و مددگار کے لئے سلامتی اور عافیت ہے اور اس کے مخالف کے لئے ندامت و پشیانی اور تاقیامت میں معاون و مددگار کے لئے سلامتی اور عافیت ہے اور اس کے مخالف کے لئے ندامت و پشیانی اور تاقیامت میں معاون و مددگار کے لئے سلامتی اور عافیت ہے اور اس کے مخالف کے لئے ندامت و پشیانی اور تاقیامت میں معاون و مددگار ہو تا ہوں۔

زمل ٹیان کرتا ہے کہ بھروہ بت منہ کے بل اوندھا گریڑا' میں نے سواری کا انتظام کیا اور قوم کے چند افراد کے ہمراہ رسول اللہ مٹاپیلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا۔

(یارسول الله طاحیط آپ کی طرف سواری کو تیز دوڑایا ہے اور اس کو منظاخ اور بست ریتلے میدان طے کرنے کی تکلیف دی ہے۔ آگہ میں سید عالم کی خوب مدد کروں اور آپ کے ساتھ تعلق استوار کروں۔ اور میں گواہ ہوں کہ اللہ کے بغیر کسی کی بقانیں' تازندگی میں اس کی عبادت کروں گا)

پھر میں نے اسلام قبول کر کے آپ کی بیعت کی اور بت سے جو آواز سنی وہ سب بتائی تو آپ نے فرمایا سے جنات کا کلام ہے۔ (ذاک من کلام المجن) پھر رسول الله طاقیم نے فرمایا اے عرب کے لوگوا میں تم اور تمام الله علوف رسول ہوں میں ان کو الله وحدہ کی عباوت کی طرف بلا تا ہوں میں الله کا رسول اور اس کا بندہ ہوں اور میں تلقین کرتا ہوں کہ تم جج کو 'رمضان کے روزے رکھو' جس شخص نے میری بات قبول کی اس کے لئے جنت ہے اور جس نے انکار کیا اس کا ٹھکانا جنم ہے۔

مکتوب نبوی : پر آپ نے ہمیں ایک علم دیا اور یہ نوشت عطا فرمائی

بسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومن اسلم معه خاصة انى بعثته الى قومه عامدا فمن اسلم ففى حزب الله ورسوله ومن ابى فله امان شهرين شهد على بن ابى طالب و محمد بن مسلمة الانصارى و بقول ابن عماكري نمايت غريب ب-

گستاخ رسول کا قبل : مغازی میں سعید بن یجیٰ بن سعید اموی نے اپنے چا محد بن سعید اموی محمد بن منکدر 'ابن عباس ؓ سے نقل کیا ہے کہ جبل الی قیس پر کسی جن کی صدائے غیب آئی۔

قب الله رأيك م آل فه ر ما أدق العقول والافهام حين تعصى لمن يعيب عليها دين آبائها الخماة الكرام حالف الجن جن بصرى عليكم ورحال النخيل والأطام يوشك الخيل أن تردها تهادى تقتل القوم فى حرام بهام

(اے آل فرا اللہ تمہاری رائے کو خراب اور ناکام کرے 'تمہارا فکروفعم کی قدر ہلکا اور اونیٰ ہے۔ غیرت مند اور معزز آباء کے وین پر عکتہ چین اور حرف کیر کے بارے جب تمہاری خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس نے تمہارے خلاف بصریٰ کے جنات تخلستان اور عالی شان محلات والے لوگوں سے عمد و پیان کر لیا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا

الگریماں آئے اور قوم کا حرم میں سرتن سے جدا کر دے) هـل کریــم منکـــم لــه نفــس حــر مــــاجد الوالدیـــــن والأعمـــــام ضــــارب ضربـــة تکـــون نکــــالا ورواحـــاً مـــن کربـــة واغتمـــــام

(کیاتم میں کوئی نجیب الفریق خاندانی 'آزاد منش 'معزز اور بهادر مرد ہے۔ ایسی ضرب لگائے جو عبرت آموز ہو اور ہر متم کے رنج وغم سے خلاصی کا موجب ہو)

ابن عباس عمیس کتے ہیں یہ اشعار اہل مکہ کے زبان زویتھ 'وہ باہمی ایک دو سرے کو ساتے تھے تو رسول اللہ علیم ایک دو ملکتا نے فرمایا یہ شیطان ہے 'اس کا نام مسعرہے 'لوگوں سے بتوں کے بارے کلام کر تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گرسوا کرے گاچنانچہ تین روز کے بعد کوہ الی تیس پر کسی ہاتف نے کہا۔

خون قتلنا فی شالات مسعرا إذ سفه الجون و سون المنكورا قدعت سیفا حساماً مشهرا بشد تمه نبینا المطهرا و تعتبه سیفا حساماً مشهرا بشد تمه نبینا المطهرا وار برے (بم نے ملل تین رات کی جبتو کے بعد معرکو قتل کردیا ہے کیونکہ اس نے جنات کو احمق قرار دیا ہے اور برے راستے کی داغ تیل ڈالی ہے۔ میں نے اس کے جم میں قاطع برہنہ تلوار گھونپ دی کیونکہ اس نے ہارے پاکباز نی کی شان میں گتافی کی تھی)

پھر رسول الله طابع نے فرمایا یہ جنات میں سے ایک دیو ہے' اس کا نام سمج ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے' میں نے اس کا نام ''عبداللہ'' رکھ دیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تین روز مسعر کو تلاش کر تا رہا' یہ سن کر علی ؓ نے کہایا رسول اللہ طابع اللہ اسے جزائے خیر دے۔

خرعب اور شاحب کی کمانی سعد کی زبانی : دلائل میں حافظ ابونعم' سعد بن عبادہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاویل نے مجھے قبل از ہجرت حضر موت کسی ضرورت کے لئے روانہ کیا میں نے رات کو راستہ میں چلتے ہوئے کسی ہاتف سے سا۔

اب عمرو ناو بنسی السهود وراح النوم وامتنع الهجود لذکر عصابة سلفوا وبادوا و کل اخلیق قصرهم ببید لذکر عصابة سلفوا وبادوا و کل اخلیق قصرهم ببید مدسوا واردیسن الی المنایسا حیاضا لیسس منهلها السورود مصدوا لسبیلهم وبقیت حلفاً وحیداً لیسس یسعفنی وحید (اے ابوعموا بحص بیراری لاحق ہے، نینر اچان ہو گئ ہے اور سوتا محال ہو گیا ہے۔ یاور فتگان کی وجہ سے اور سب کا کتات کی آرزو کا محل زوال پذیر ہے۔ وہ موت کے گھاٹ پر چلے گئ اس گھاٹ پر جانے والے کے لئے کوئی طلب باتی نہیں۔ وہ اپنے راستہ پر چلے گئ اور میں تنابتی رہ گیا ہوں' کوئی بھی میری عاجت براری نہیں کرتا) طلب باتی نہیں۔ وہ اپنے راستہ پر چلے گئے اور میں تنابتی رہ گیا ہوں' کوئی بھی میری عاجت براری نہیں کرتا) فاذیب مصابقی میں ابقیست الی انساس وقسد بسانت بمهلکها تمسود فاذیب مصابقی میں مرانجام نہیں دے سکنا جب کہ ایک بچ بھی کام کر سکتا ہے۔ ویر تک میں نے لوگوں کے ہمراہ زندگی برکی ہے اور قوم شود بھی ہاک ہو چکی ہے۔ عاد اور وادیوں میں آباد مختلف اہل زمانہ 'سب کے سب ارم سمیت فتاکی نذر ہو گئے ہیں)

سعد کتے ہیں پھر دو سرے نے کہا' اے خرعب! تو پریٹانی کاشکار ہے' زہرہ اور بیڑب کے در میان ایک تعجب خیز امر رونما ہے۔ اس نے پوچھا اے شاحب! یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا نبی اسلام! بهترین کلام کے ساتھ مبعوث ہے' نوع انسان کی طرف اور وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر آیا ہے' پھر اس نے پوچھا یہ نبی مرسل کون ہے؟ اور کتاب منزل کیا ہے؟ اور ناخواندہ رسول کون ہے؟ اس نے بتایا لوئی بن غالب بن فهر بن مالک بن منصد بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔ اس نے کہا یہ بعید از قیاس ہے' لوئی ختم ہو چکا ہے' اس کا زمانہ بیت گیا ہے۔ میں اور منصو بن کنانہ دونوں نشانہ بازی کرتے تھے' میں نے اسے

موسم سرماکی صبح ایک درخت سے اٹھالیا' وہ میرے ہمراہ ایک روز رہا۔ جو کچھ دیکھا اور سنتا تھا خوب سجھتا تھا۔

واللہ! اگر وہ اس کی نسل سے ہے تو تلوار میان سے نکل آئی نوف و خطرہ کافور ہو گیا' زنا اور سود ختم ہو گیا' پھر خرعب نے پوچھا بتاؤ پھر کیا ہو گا؟ تو شاحب نے کما' دکھ درد' بھوک پیاس' صعوبت اور بے جا شجاعت کا دور ختم ہو گیا' ماسوائے بی خزاعہ کے چند لوگوں کے۔ بدحالی اور شک دسی ختم ہو گئ اور لوگ بھی تباہ ہو گئ' ماسوائے اوس اور خزرج کے' کبر د غرور' افتخار و مباہات چنلی اور بے دفائی ختم ہو گئ' ماسوائے بنی ہوازن کے' پشیمان کن کردار اور غلط کاری ختم ہو گئ' ماسوائے خشعم کے' خرعب نے کما مزید وضاحت کی ہوازن کے' پشیمان کن کردار اور غلط کاری ختم ہو گئ' ماسوائے خشعم کے' خرعب نے کما مزید وضاحت کی جائے' تو شاحب نے کما جب نیکی غالب آگئ اور سنگلاخ وادی ختم ہو گئ تو وہ اپنی ہجرت گاہ سے نکال باہر کیا جائے گا خرعب نے جائے گا اور جب سلام محدود ہو گیا اور قطع رحمی شروع ہو گئ تو وہ مکہ سے باہر نکال دیا جائے گا' خرعب نے پوچھا پھر کیا ہو گا؟ تو شاحب نے کما' اگر کوئی کان سنتا نہ ہو اور آئکھ دیکھتی نہ ہو تو میں تجھے ہولناک بات بنا دوں پھراس نے کما۔

لا منسام هدأتسه بنعيسم يا ابس غوط ولا صباح أتانسا (العابن غوط اله صباح أتانسا

سعد کہتے ہیں وہ حاملہ کی طرح خوب زور سے چلایا 'صبح ہوئی اور میں نے ویکھا تو وہاں گرگٹ اور سانپ مروہ پڑے تھے اور مجھے خرعب اور شاحب کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طاہیم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ ابو تعیم 'سعد بن عبادہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ طاہیم کی "لیلتہ عقبہ" میں بیعت کی تو میں کسی ضرورت کے لئے حضرموت روانہ ہو گیا' وہال سے واپسی کے دوران میں کسی راستہ پر سویا ہوا تھا کہ رات کو یہ آواز من کر سمم گیا۔

اباعمرونا وبنى السهود وراح النوم وانقطع الهجود

پر ابونعیم نے مثل سابق طویل قصہ بیان کیا ہے۔

راہب کے کہنے پر خمیم واری کا اسلام قبول کرتا: ابونیم 'خیم واری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع کی بعثت کے وقت میں 'مثام ' میں تھا' میں نے کی ضرورت کے لئے سفر کیا' رات ہوئی تو میں نے کما' میں اس شب اس وادی کے عظیم کی پناہ میں ہول (انیا فی جوار عظیم هذا الوادی الليلة) جب میں لیٹ گیا تو میں نے یہ صدائے غیب نی (عذبالله فیان الجن لا تجییر احداعلی الله ) اللہ ہی بناہ میں لیٹ گیا تو میں نے یہ صدائے غیب نی (عذبالله فیان الجن لا تجییر احداعلی الله ) اللہ ہی بناہ مانگ 'کوئکہ جنات اللہ پر کمی کو پناہ نہیں دے سکے 'میں نے یہ سن کر کما' واللہ! تو کیا کہتا ہے ؟ تو اس نے ہالی ای قوم کا رسول مبعوث ہو چکا ہے۔ ہم نے جون میں اس کے پیچھے نماز اوا کی ہے' ہم اسلام قبول کر کے اس کے تابع ہو چکے ہیں' جنات کے مکرو فریب کی باتیں ختم ہو چکی ہیں اور ان پر آسان سے انگارے برستے ہیں' تو بھی محمد رسول اللہ طبیع کے پاس جا اور مسلمان ہو جا' خیم داری کا بیان ہے' صبح ہوئی تو میں ''دیر ایوب'' میں آیا' راہب کو تلاش کیا اور اس کو سارا قصہ سایا تو راہب نے کما' یہ بات پچ اور حقیقت پر مبنی ہے' وہ نجی آیا آراہب کو تلاش کیا اور اس کو سارا قصہ سایا تو راہب نے کما' یہ بات پچ اور حقیقت پر مبنی ہے' وہ نجی آیا آراہب کو تلاش کیا اور اس کو سارا قصہ سایا تو راہب نے کما' یہ بات پچ اور حقیقت پر مبنی ہے' وہ نبی

کی صحیح خبریں دیتا ہے)

حرم مکہ میں مبعوث ہو گا'اس کی ہجرت گاہ حرم مدینہ ہے اور وہ سب انبیاء "سے افضل ہے'اس کے پاس فورا چلا جا۔ تمیم داری کہتے ہیں' میں یہ سن کر رسول اللہ مالایلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔

بتول سے شفایالی ایک غیر اسلامی عقیدہ: حاتم بن اساعیل 'ساعدہ بدل سے بیان کرتے ہیں کہ ہم "سواع" بت کے دربار پر خارش زدہ دو سو بمریال لے کر حاضر ہوئے 'ہم نے بمریوں کا یہ ریوڑ شفایابی کے لئے دربار کے قریب کیا تو بت کے بیٹ سے آواز بلند ہوئی ' جنات کے جھکنڈے ختم ہو گئے ہیں اور ان پر ستاروں سے شعلے برستے ہیں' اس نبی کی وجہ سے جس کا نام "احمد" ہے' ابو تعیم نے یہ قصہ معلق بیان کیا،

راشد اللام قبول كرنا اور عجيب واقعه: ابونعم واشد بن عبدالله سے بيان كرتے بين كه معلاة میں سواع بت تھا' ہدیل اور بی ظفراس کی پرستش کرتے تھے' بی ظفرنے ''راشد''کو نیاز دے کر سواع کے دربار پر بھیجا' راشد کابیان ہے کہ میں صبح سورے "سواع بت" سے قبل ایک اور بت کے پاس سے گزرا تو اس کے اندر سے یہ آواز آئی' یہ نمایت تعجب خیز واقعہ ہے کہ اولاد عبدا لمطلب میں سے ایک نبی کا ظہور ہوا ہے' جو زنا' ربا اور بتوں پر چڑھاوا دینے سے منع کرتا ہے' آسان پر حفاظت کا سامان تخت کر دیا گیا ہے اور جنات پر ستارے برسائے جاتے ہیں۔ پھر راہتے میں ایک اور بت کے اندر سے ہاتف کی آواز آئی مخاد کی پر ستش ختم ہو گئی ہے۔ احمہ 'نبی ظہور ہو چکا ہے' جو نماز پڑھتا ہے اور زکوۃ' روزے' نیکی اور صلہ رحمی کی تلقین کرتا ہے۔ پھرایک اور بت کے اندر سے آواز آئی۔

ان اللذي ورث النبوة والهلدي ابعد ابن مريم من قريش مهتلد نبسى أتسمى بخسبر بمسا سسبق وبمسا يكسون اليسوم حقسا أو غسله (ابن مریم کے بعد قریش میں سے ایک ہدایت یافتہ مخص نبوت و ہدایت سے سرفراز ہوا ہے 'ماضی 'حال اور مستقبل

راشد کہتا ہے میں ''سواع'' کے پاس صبح سوریے پہنچا تو دو لومڑ اس کو چاٹ رہے تھے اور نذر و نیاز کھا رہے تھے'"کھانے کے بعد"اس پر پیثاب کر رہے تھے' یہ منظرد کھے کر راشد نے کہا۔

أربٌّ يبول الثعلبان برأسه لقد ذلّ من بالت عليه الثعالب (جس کے سریر لومڑ بول کرے کیا دہ رب ہو سکتا ہے، جس کے سریر لومڑ بول کریں وہ ذلیل و رسوا ہے)

یہ واقعہ راشد کو رسول الله طاقط کی جحرت کے بعد پیش آیا چنانچہ وہ مدینہ منورہ میں رسول الله طاقط کی خدمت میں حاضر ہوا' اس کے ہمراہ کتا بھی تھا ۔۔۔ اس زمانہ میں راشد کا نام ظالم تھا اور اس کے کتے کا نام راشد تھا ۔۔۔ رسول الله طابع نے بوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کما ظالم ' چربوچھا تیرے کتے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا' راشد' تو رسول الله طاق الله علی مسكراكر فرمايا تيرا نام راشد ہے اور كتے كا ظالم' پيروه مسلمان موكر مكه میں رسول الله طابیع کے پاس مقیم رہا 🖈 اور رسول الله طابیع سے "وہاط" میں ایک قطعہ اراضی طلب کیا تو آپ نے اس کو گھوڑے کی ایک دوڑ تک رقبے دے دہا' مزید بر آں تین دفعہ پھر چھنکنے تک اور یہ پھر''اکب کتاب کو سنت کی کو دھنی میں لکھی تجانے والق ارکیو اسلامی کتاب کا شب شے بڑا مفت تھر گزر

الحجر" تک پنچا نیز اس کو پانی سے لبرر لوٹے میں العاب دہن ڈال کر فرمایا اسے زمین کے قطعہ پر چھڑک دے اور اوگوں کو زائد از ضرورت پانی سے منع نہ کر 'چنانچہ اس نے حسب فرمان پانی چھڑکا تو وہ ایک مستقل چشمہ کی شکل افتیار گیا جو آج تک جاری ہے اور اس پر تھجور کا باغ لگا دیا 'مشہور ہے کہ ''وہاط" کے سارے باشندے اس سے پانی چیتے اور نماتے ہیں اور اس چشم کو ''ماء الرسول" کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر راشد نے سواع کو توڑ پھینکا۔

ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں (ندوی) دیکھو الاستیعاب ص ۵۰۴۔ بدایہ کے ص ۳۵۱، ۳۵۳ پر عمرو بن مرہ جنی کا واقعہ گزر چکا ہے۔ یہ ہم عمرو بن جنی کے عنوان کے تحت درج کرچکے ہیں۔ (ندوی)

سکتہ طاری ہونا اور نمازی بنتا: "مغازی" میں ابوعثان سعید بن کی معدی ' یکے از شیوخ جینہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک آدی موت و حیات کی تشکش میں تھا۔ ہم نے اس کے کفن دفن کی تیاری کر لی اس نے آئھیں کھولیں اور ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کیا قبر کا انظام ہو چکا ہے؟ ہم نے کما جی ہاں! پھر اس نے آئھیں کھولیں اور ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کیا قبر کا انظام ہو چکا ہے؟ ہم نے کما جی ہاں! پھر اس نے لما وہ میری بجائے قبر میں دفن ہو گا ' مدہوشی کے عالم میں جھے کس نے کما ہیں بچھے کس نے کما ہیں بچھے کس نے کما ہونے والی ہے ' ہوشی لاحق ہے۔ دیکھا نہیں کہ تیری قبر کی کھدائی ہو چکی ہے۔ تیری مال عنقریب نیچ سے محروم ہونے والی ہے ' ہتاؤ؟ اگر ہم اس قبر کو تجھ سے محفوظ رکھیں اور اس میں "فضل" کو دفن کر دیں جو ابھی گیا ہو اور اس کا گمان ہے کہ اس موت ابھی نہ آئے گی۔ کیا تو پروردگار کا شکریہ ادا کرے گا؟ اور تو مشرکین کا جو اس کو نمازی بن جائے گا؟ میں نے یہ من کر اثبات میں جو اب دیا تو اس نے کما' بستر مرگ سے اٹھ وین ترک کر کے نمازی بن جائے گا؟ میں نے یہ من کر اثبات میں جو اب دیا تو اس نے کما' بستر مرگ سے اٹھ تو شدرست ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کو افاقہ ہو گیا اور فضل فوت ہو گیا اور اسی لحد میں دفن کر دیا گیا' بھینی شخخ تو شدرست ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کو افاقہ ہو گیا اور فضل فوت ہو گیا اور اسی لحد میں دفن کر دیا گیا' بھینی شخخ کا بیان ہے کہ میں نے بعد ازاں اسے دیکھا وہ نماز پڑھتا تھا اور بتوں کو برابھلا کتا تھا۔

خريم الله علام قبول كرف كاواقعه: مورخ اموى عبدالله بن نقل كرتا به كه عمر فاروق كى مجلس ميں بنات كا تذكرہ ہو رہا تھا تو خريم بن فاتك اسدى في كما ميں آپ كو اپنے اسلام قبول كرف كاواقعہ تاؤں؟ تو حاضرين في كما كيوں نہيں؟ ضور بتائيء اس في كما ميں ايك روز هم شدہ اونوں كى الاش ميں تھا۔ ان كے نقش پا نشيب وفراز ميں تھے ميں چانا چاتا دابر عواق مقام پر چنج هيا وہاں ميں في سوارى بھا كركما ميں اس علاقہ كے عظيم سے پناہ كا طلبگار ہوں ميں اس وادى كے رئيس سے پناہ كا جوياں ہوں اچانك معدائے غيب آئى۔

ویحان ، عـذ بـا لله ذی الجـــلال والجـــد والعلیـــاء والافضـــال تــــان تــــان تــــان تــــان تــــان تــــان تــــان ووحـــــد الله ولا تبــــان إلى الانقـــال ووحـــــد الله ولا تبـــان الله ولا تبـــان الله ولا تبـــان ومرت الله و افضال اور مجد و شرف سے پناہ مانگ اور سورت انفال کی آیات پڑھ اللہ کی وحداثیت کا افرار کر اور کی بات کا فکر نہ کر)

میں یہ من کر نمایت خوف زدہ ہوا اور بعد ازاں ذرا سنبھل کر کما' اے ہاتف تو کیا کہتا ہے؟ کیا تیرے ہاں رشد و ہدایت ہے یا ضلالت و گمراہی' اللہ تجھے ہدایت سے نوازے' مزید وضاحت کرو' کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ تو اس نے کما۔

(بیر رسول الله طلیع ماحب خیروبرکت ہیں ایشرب میں راہ نجات کی طرف بلاتے ہیں۔ نیکی اور نماز کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو رذیل کامول سے روکتے ہیں)

میں نے یہ سن کر کہا' واللہ! میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا' پھر میں نے سواری کے رکاب میں یاؤں رکھ کر کہا۔

أرشدنى أرشدنى هديتا لا جعت ما عشت ولا عريتا ولا برحست سيدا مقيتا لا تؤثر الخير الدي أتيتا على جميع الجن ما بقيتا

(میری رہنمائی کر' تجھے ہدایت نصیب ہو' تو جب تک زندہ رہے' بھوکا اور برہند ند ہو' تو اپنی قوم میں طاقتور رکیس رہ! تو زندگی بھراپنے علم و فضل سے جنات کو محروم ند رکھ)

پھر ماتف نے کہا۔

صاحبك الله وادی رحلک و انصره نصرا عزید و عاف انفسكا و انصره نصرا عزید انصر کا الله تیرا رفق سفر بو اور تیری سواری کو منزل مقصود پر پنچا دے ' تجھے زیادہ اجرد تواب دے اور تندری سے نوازے - اس پر ایمان لا 'میرا رب تجھے تیرے حق سے سرفراز کرے ' تو اس کے دین کی مدد کر وہ تیری مدد کرے گا) یہ میں نمی علیہ السلام کو تمماری بابت بتا سکوں ' تو اس نے کہا میں ملک بن ملک بول اور میں نصیبین کے جنات پر نقیب اور نمائندہ ہوں ' تم اپنے اونوں کی گر میت کو ' میں ان شاء اللہ تممارے گر پنچا دوں گا۔ چنانچہ میں بروز جمعہ مدینہ منورہ پنچا لوگ جوق در جوق محمد کی طرف آرہے تھے اور رسول الله ملے علم منبر پر جلوہ افروز تھے (گویا کہ حن و جمال میں چاند کے ہم بلیہ مجد کی طرف آرہے تھے اور رسول الله ملے خان کہ میر خوان گا اور سارا قصہ گوش گزار کروں ' جب میں نے سواری بٹمائی تو ابوزر نے خوش آمدید اور اھلا و سملا کہ کر میرا استقبال کیا اور بتایا کہ تممارے اسلام قبول کرنے کی اطلاع پنچ بچی ہے۔ آپ آیے اور نماز اوا کیجے' چنانچہ میں نماز پڑھ کر رسول الله طابیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے مسلمان ہونے کی پیشگی اطلاع دی 'میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا پھر رسول اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا پھر رسول علی میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے مسلمان ہونے کی پیشگی اطلاع دی 'میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا پھر رسول عین میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے مسلمان ہونے کی پیشگی اطلاع دی 'میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا پھر رسول عین میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے مسلمان ہونے کی پیشگی اطلاع دی 'میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا پھر رسول

اللہ ملھیا نے فرمایا اس جن نے وفاداری کی ہے اور یہ اس بات کا اہل تھا' اور تمام اونٹ تیرے گھر پہنچا دیے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

יוט-

و مجم کیر اسلامی میں طرانی نے خریم بن فاتک کے ترجمہ و تعارف میں (حین بن احاق بیری محمہ بن ابراہیم شای عبداللہ بن موی اسکندری محمہ بن احاق سعید بن سعید مقبری) ابی جریرہ سے بیان کیا ہے کہ خریم بن فاتک نے عمر سے کہا میں آپ کو اپنے آغاز اسلام کے قصہ سے آگاہ نہ کروں؟ تو عمر نے کہاکیوں نہیں 'فرمایئے اور بیہ سارا قصہ بتایا لیکن اس میں ابوذر کی بجائے ابو بکر کو استقبال کرنے والا بتایا ہے۔ میں نے عرض کیا میں وضو کے آداب سے واقف نہیں تو ابو بکرنے مجھے وضو کا طریقہ بتایا اور وضو کرکے مجد میں داخل ہو گیا اور رسول اللہ طابیع جو چاند کی طرح حمین و جمیل تھے 'فرما رہے تھے جس مسلمان نے وضو کیا اور بالاستیعاب وضو کیا کھر خشوع و خضوع سے نماز ادا کی وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس حدیث پر کوئی گواہ پیش کر' ورنہ میں خشوع و خضوع سے نماز ادا کی وہ جنتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس حدیث پر کوئی گواہ پیش کر' ورنہ میں عبرت ناک سزا دوں گاتو عثمان بن عفان نے شمادت دی اور عمر نے ان کی شمادت کو درست قرار دیا۔

ابولعیم (محر بن عثان بن ابی شین محر بن شم محر بن طیف محر بن حسن) حسن سے بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق نے فریم بن فاتک کو کما کوئی تجب خیز صدیث ساؤ؟ تو خریم نے گذشتہ واقعہ کی طرح قصہ سایا۔
سطیح کی مکہ میں آمد اور پیش گوئی : ابولغیم عبداللہ بن دیلی سے بیان کرتے ہیں کہ کی نے ابن عباس عباس سے کما کہ آپ بیان کرتے ہیں سطیح کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور نوع انسانی کے متشابہ نہ تھا تو ابن عباس نے کما ہی ہاں! اللہ تعالی نے سطیح غسانی کو پیدا کیا "جیسے گوشت کا مکوا" ہڈی پر ہو تا ہے' اس میں ہڈی اور سیخے "عصب" کا نام و نشان نہ تھا' ماسوات سرکی کھوپڑی اور ہاتھوں کے اور وہ کیڑے کی طرح ہاؤں سے ہنسلی تک لییٹ دیا جا تا تھا اور اس کے اعضا میں سے صرف زبان متحرک تھی' جب اس نے مکہ آنے کا عزم کیا تو اسے سواری پر لاو کر لایا گیا۔ تو اس کے پاس چار قریش آئے عبد مشس اور ہاتھم پران عبدمناف بن قصی' اسے سواری پر لاو کر لایا گیا۔ تو اس کے پاس چار قریش آئے عبد مشس اور ہاتھم پران عبدمناف بن قصی' آواب میزبانی کے لحاظ سے ایک ضروری امر ہے۔ عقیل بن ابی و قاص نے ہندی تلوار اور روی نیزہ ہدیہ آواب میزبانی کے لحاظ سے ایک ضروری امر ہے۔ عقیل بن ابی و قاص نے ہندی تلوار اور روی نیزہ ہدیہ بیش کیا اور بید بہ بیت اللہ کے دروازے پر رکھ دیا کہ سطیح کو یہ معلوم ہو تا ہے یا نہیں۔ پھر سطیح نے اس کا ہاتھ پکر کر کما' اے عقیل! فتم ہے' مخفی چیزوں کے جانے والے کی اور کعبہ کی عمارت کی' تو ایک تحفہ لایا ہے وہ ہندی تلوار اور روی نیزہ ہے۔ اس نے کما جناب سطیح! بالکل درست کما۔

پھر اس نے کہا' قتم ہے مسرت و فرحت لانے والے کی' قوس قرح اور برساتی کمان کی' خوشحال اور آسودگی لانے والے کی' میٹیم اوندھے پڑے ہوئے کی' کھجور کے درخت اور اس کے پھل کی بے شک کوا دائیں جانب سے گزرا ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ لوگ ''بنی جھج'' سے نہیں بلکہ قریش ہیں۔ توسب نے کہا' جناب سطیح! آپ نے درست کہا ہم قریش ہیں مکہ کے رہائش ہیں' ہم آپ کے علم و فضل کی وجہ سے آپ جناب سطیح! آپ نے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں حال اور مستقبل کے واقعات سے آگاہ فرمادیں' ممکن ہے آپ کو اس کا علم ہو۔ تو اس نے کہا' اب تم نے مطلب کی بات کمی' تم مجھ سے سنو! اور بیہ اللہ کا مجھے انعام

ہے' اے گروہ عرب! تم پسماندہ ہو' عقل و بھیرت میں تم اور عجم کیسال ہو' فنم و فراست سے تم محروم ہو'
تمہاری نسل سے عقلند اور دانشور پیدا ہوں گے' ہمہ قسم کے علم کے طلب گار ہوں گے' بتوں کو پاش پاش
کریں گے' سد سکندری تک پینچ جائیں گے' عجم کو یہ تیخ کریں گے اور مال غنیمت جمع کریں گے۔ مزید
دریافت کیا جناب سطی! یہ کون لوگ ہیں' تو سطیح نے کہا' قسم ہے بیت اللہ گوشہ والے کی' امن اور اس کے
کینوں کی' تمہاری نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بتوں کو تو ٹریں گے' شیطان کی بندگی سے منہ موٹریں
گے' توحید پرست ہوں گے' اللہ کے دین کی اشاعت کریں گے' عالی شان عمارت تقمیر کریں گے' جوانوں سے
ممائل یو چھیں گے۔

انہوں نے مزید وضاحت طلب کی ' جناب سطیجا یہ کس کی نسل سے پیدا ہوں گے؟ تو سطیح نے کما ' اشراف میں سے ' سب سے اشراف کی قتم ' مجد و شرف تک بہنچانے والے کی قتم ' ریتلے میدان کو حہ و بالا کرنے والے کی قتم ' بے حساب اضافہ کرنے والے کی قتم کہ عبد شمس اور عبد مناف کی اولاد سے لاتعداد لوگ پیدا ہوں گے ان کے درمیان اختشار اور اختلاف ہو گا۔ یہ من کر انہوں نے کما جناب سطیجا یہ پشین گوئی تو ان کے متعلق بردی اندوہ تاک ہے۔ ہاں! یہ بتایئے وہ کس علاقہ میں پیدا ہوں گے؟ تو سطیح نے کما قتم کے ' زندہ جاوید کی غایت و انتما تک پنچانے والے کی' اسی شہر کمہ سے ایک نوجوان ظہور پذیر ہو گاجو رشد و بھلائی کی طرف رائمائی کرے گا۔ ۔غوث اور بے ہودہ باتوں کے ترک کی تلقین کرے گا' متعدد خداوں کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ صرف ایک خدا کی عبادت کرے گا۔ پھر اللہ تعالی اس ستودہ صفات کی روح قبض کرے گا' وہ روے زمین پر معدوم و مفقود ہو گا اور آسان میں موجود مشہور ہو گا۔

پھراس کا جانشین ابو بکر صدیق ہوگا، صحیح فیصلہ کرے گا، حقوق و واجبات کے دلانے میں کو تاہ اندیش اور کمزور نہ ہوگا۔ بعد ازاں اس کا خلیفہ پنتہ زبن انسان ہوگا، تجبہ کار رکیس ہوگا۔ درشت اور سخت کلام کو چھوڑ دے گا، ہے سارا اور کمزور کی ضیافت کرے گا، اسلام کو مستحکم کرے گا۔ پھراس کا خلیفہ تجبہ کار ہوگا اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، اجتاعی طور پر لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے، پھرجوش انقام سے اس کو یہ تیخ کر دیں گے اور پڑ کر اس کی تکا بوٹی کر دیں گے اور بڑا خطرناک کام کر گزریں گے۔ بعد ازاں اس کا خلیفہ ہوگا، دین کا جامی و ناصر، جنگجو کی رائے اور تدبیر کے تابع، اپنی قلمو میں لشکر کو منظم کرے گا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا جانشین ہوگا، وہ اپنے نشکر کا اہتمام کرے گا، اس کی تعریف و ستائش برائے نام ہوگی، مال کو اکسا کے اور تنا کھا جائے گا اس کے بعد ان کی اولاد میں مال کی ریل پیل ہوگی۔ بعد ازاں چند بادشاہ ہول گا۔ ان میں خون ریزی ہوگی۔ بعد ازیں خلیفہ ہوگا، مفلس و نادار، اور ان کو چادر کی طرح لیبیٹ کر رکھ ہول گا اس کے بعد ازیں خلیفہ ہوگا، مفلس و نادار، اور ان کو چادر کی طرح لیبیٹ کر رکھ بول گا۔ اس کا جانشین ہوگا تند خو، حق سے گریزاں ناپندیدہ اور ناگوار طرز پر فقوات کرے گا۔ پھراس کا جانشین ہوگا پست قد، اس کی پشت پر داغ ہوگا وہ فوت ہوجائے گا اور حکومت ضیح سالم قائم ہوگی۔

پھر تعمولی عرصہ کے بعد ناکتخدا اور کوارہ جانشین ہو گا' ملک تابی سے ہمکنار ہو گا۔ پھر اس کا بھائی جانشین ہو گا وہ اس طرز پر حکمرانی کرے گا' آمدنی اور ابلاغ کے ذرائع پر قابض ہوگا۔ اس کے بعد احمق اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ب وقوف ظیفہ ہوگا و نیادار 'عیش پرست ' رعشہ زدہ 'اس کے عزیز و اقارب باہمی مشاورت کے بعد معزول کرے قتل کردیں گے۔ پھراس کے بعد ساتواں ظیفہ ہوگا ' ملک تاہی کے دھانے پر ہوگا 'اس وقت ہر طالع آزما ' ملک پر حریص ہوگا۔ اس کا جانٹین مظلوم ظیفہ ہوگا ' قبطان کے لئکر نزار کو راضی کرے گا۔ جب لبنان اور بنیان کے درمیان علاقہ دمشق میں دو لئکر مزاحم ہوں گے۔ اس وقت یمن دو حصوں میں منقسم ہو جائے گا 'ایک مثیر و دخیل دو سرا طرید و ذلیل ' دوست و احباب عیش و عشرت میں مخالف قیدوبند میں ' پیدل اور سوار لئکر کے درمیان 'اس زمانہ میں مکانات برباد ہو جائیں گے ' یوہ عورتوں سے مال و دولت چھین لیا جائے گا ' والملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے ' زلزلہ بھڑت آئے گا ' واکل قبیلہ ظافت کا طلبگار ہوگا ' زالہ قبیلہ رنج و غمیں ہوگاغلام اور شریر فسادی حکومت کے ہمنو ا ہوں گے۔ نیک اور شریف لوگ حکومت کے ہمنو ا ہوں گے۔ نیک اور شریف لوگ حکومت کے ہمنو ا ہوں گے۔ ایک دو سرے کو مولی گاجر کی طرح کائے گا محتوب ہوں ہے۔ خائیں گے ' جن پر خیمے نصب ہیں دور کر دے گا ۔۔۔۔۔ اشراف و اخیار کامیاب و پھروہ خند قول سے چلے جائیں گے ' جن پر خیمے نصب ہیں دور کر دے گا ۔۔۔۔۔ اشراف و اخیار کامیاب و کامران ہو جائیں گے ' وہ مضطرب و پریشان ہوں گے ' نیند مفید ہوگی نہ سکون و اطمینان ' وہ کسی شہر میں داخل کامران ہو جائیں گے ' وہ مضطرب و پریشان ہوں گے ' نیند مفید ہوگی نہ سکون و اطمینان ' وہ کسی شہر میں داخل ہوں گا وار کی قدر کی ذر ہو جائیں گے

پھر تیر انداز آئیں گے، جو پادہ اوگوں کو لیسٹ لیں گے، مسلح اوگوں کے قتل کے لئے مدافعت کرنے والوں کی گر فتاری کے لئے گمراہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، یہ پانی کی اعلیٰ سطح پر رونما ہو گا۔ پھر دین مث جائے گا، انقلاب برپا ہو جائے گا، آسانی کتابوں کا انکار ہو گا، شہوں پر ذرائع آمدورفت اور ہل جاہ ہو جائیں گے، صرف جزیروں میں آباد لوگ محفوظ رہیں گے، کھیتی باڑی تباہ ہو جائے گی، گنوار اور غیر ممذب غالب آجائیں گے، ایسے پر تشدد زمانہ میں فاسق و فاجر لوگوں پر کلتہ چینی اور حرف گیری نہ ہوگی، کاش قوم کے لئے کوئی زندہ دل انسان ہو، محض آر زود کی اور تمناؤں سے کام نہیں چلتا سامعین نے پوچھا جناب سطیح، پھر کیا ہو گاتو اس نے کما، پھر ایک ظالم اور جابر یمن سے ظاہر ہو گا اور فتنہ و فساد دب جائے گا۔

یہ قصہ نمایت عجیب و غریب ہے 'ہم نے محض اس میں نہ کور فتنہ و فساد کے واقعات اور عجوبہ پن کی وجہ سے نقل کیا ہے۔ شاہ یمن رہیعہ بن نصر کے ساتھ شق اور سطیح کا قصہ اور رسول اللہ مظاہلاً کی بشارت کا تذکرہ البدایہ ج ۲ ص ۱۹۲ میں بیان ہو چکا ہے۔ جب ساساتی بادشاہ نے ایوان کے کنگرے گرنے ' آتش کدہ محضدا ہو جانے اور موجذان کے خواب کے وقت عبدا لمسیح کو سطیح کے پاس بھیجا تھا 'یہ واقعات اس رات معرض وجود میں آئے ' جب ناسخ اویان روئے زمین پر تشریف لائے (صلی اللہ علیہ وسلم)

## رسول الله طلی ایم کی طرف وحی کا کیسے آغاز ہوا اور قرآن پاک کی پہلی آیات کے نزول کابیان

اس وقت آپ کی عمر چالیس برس تھی۔ ابن جریر نے ابن عباس اور سعید بن میب سے بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت ۲۳ سال تھی۔

امام بخاری (یکی بن بیر این این شاب عوده) حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ سب سے کہا وہی جو رسول اللہ طابع پر شروع ہوئی وہ سچ خواب سے "آپ جو خواب دیکھتے سے اس کی تعبیر صبح کی روشیٰ کی طرح نمووار ہو جاتی تھی۔ پھر آپ کو شائی اور گوشہ نشنی پند ہو گئ اور آپ غار حرا میں مراقبہ فرمانے لگے اور وہاں بغیر اپنے گھر والوں کے پاس آئے کئی رات لگا تار عبادت میں محو رہتے اور اپنے ہمراہ فرمانے لگے اور وہاں بغیر اپنے گھر والوں کے پاس آئے کئی رات لگا تار عبادت میں محو رہتے اور اپنے ہمراہ معمول تھا کہ آپ کے پاس غار حرا میں وی آئی۔ اس طرح کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو اس نے کہا پڑھو آپ نے فرمایا ما انا بقارئی میں ان پڑھ ہوں 'یہ کما تو بھر کے فرائیا اور زور سے اس قدر وہایا کہ مجھے تکلیف ہوئی 'پھر مجھے بچھو ڑ کر کما ''اقراء'' پڑھے تو میں نے پھر کما ما انا بقارئی میں ناخواندہ ہوں' مخرشتہ نے ووبارہ مجھے اپنی گرفت میں لئے کہ اس قدر وہو چھو ٹر کر کما افرا باسم دبک الذی خلق الانسان من علق اقراء ودبک بست تکلیف ہوئی پھر مجھے بچھو ٹر کر کما افرا باسم دبک الذی خلق الانسان من علق اقراء ودبک کو پیرا کیا۔ انسان کو خون بست سے پر ہے جس نے تام سے پڑھے جس نے تعم الانسان من علق اقراء ودبک کو پیرا کیا۔ انسان کو خون بست سے پیرا کیا پڑھے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ جس نے قلم کو پیرا کیا۔ انسان کو خون بست سے پر انتی تھا۔

بعد ازیں رسول اللہ مظاہر والی لوٹے اور آپ کا دل و حرک رہا تھا' روایت یونس اور معمراز زہری میں ہے آپ کندھے اور گردن کی رگیں پھڑک رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے پاس آگر کما' زملونی' زملونی' بمجھے کمبل او ڑھا دو' کمبل او ڑھا دو' کمبل او ڑھا اور آپ کی کیکیا ہٹ دور ہو گئی تو حضرت خدیجہ کو سارا ماجرا سنا کر کما' لقد خشیت علی نفسی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے' تو خدیجہ نے کما۔ آپ کو اس قتم کا خیال ہرگز نہ کرنا چاہئے' اللہ کی قتم' اللہ آپ کو بھی پریٹان نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تھے ماندے کا بوجھ اٹھاتے ہیں' ناوار کو ویتے ہیں' مہمان نوازی اور مصائب میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنی کا رقد بن نو فل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کے پاس لائمیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ورقد بن نوفل: زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو چکے تھے 'عبرانی زبان کے ماہر تھے۔ حب مشیت اللی انجیل کو عبرانی میں تحریر کیا کرتے تھے 'بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جا چکی تھی۔ ان سے فد یجر شنے کما 'اپ تھیجے کی بات سنے! تو ورقہ نے رسول اللہ طابیع سے کما 'اے برادر زادہ! آپ کیا ویکھتے ہو تو رسول اللہ طابیع نے سارا ماجرا کمہ سایا تو ورقہ نے کما 'یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالی نے موئ پر آثارا تھا۔ کاش کہ میں اس زمانے میں جوان ہو تا جب آپ ہی ہوں گے۔ اے کاش! میں اس وقت زندہ ہو تا جب آپ کو قوم مکہ بدر کرانے میں جوان ہو تا جب آپ ہی ہوں گے۔ اے کاش! میں اس وقت زندہ ہو تا جب آپ کو قوم مکہ بدر کرے گی۔ تو رسول اللہ طابیع من نے جرت سے فرمایا 'کیا یہ لوگ مجھے جلاوطن کردیں گئ ورقہ نے کما جی ہاں! آپ جیسا پیغام جو نبی بھی لایا 'بھیشہ اس کی عداوت ہوئی 'اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ میسر ہوا تو میں آپ کی خوب مدد کروں گا۔ چند روز بعد ورقہ وفات پا گئ اور وہی (اڑھائی یا تین سال تک کے لئے) رک گئ۔ (متفق علیہ)

بعض روایات کے مطابق رسول اللہ طاہیم نمایت غمگین ہو کر متعدد دفعہ پہاڑی چوٹی پر چڑھ جاتے کہ اپنے آپ کو گرا دیں' دفعہ بہاڑی اللہ علیہ کے رسول اللہ حقا" آپ دافعی اللہ کے رسول بین ' یہ سن کر آپ کی گھبراہٹ دور ہو جاتی اور دل مطمئن ہو جاتا اور دابس گھر تشریف لے آتے' پھر جب وحی کی بندش کا عرصہ دراز ہو جاتا تو بہاڑی چوٹی پر خود کو گرانے کی خاطر چڑھتے' یکا یک جبرائیل ممودار ہو کر کہتے آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ (صبح بخاری شریف باب التعبید)

امام ابن شماب کہتے ہیں مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمان م ۹۳ھ نے بتایا کہ جابر بن عبداللہ انصاری م ۷۸ھ بندش وحی کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کا خرف بندش وحی کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کا خرف سے آواز سنی نظراٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں نمودار ہوا تھاوہ فضا میں کری پر جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھ کر ڈرگیا اور گھرواپس آکر کہا' مجھے کمبل او ڑھا دو' کمبل او ڑھا دو' اس اثناء میں سورۃ مدثر (ا۔۵) کان ل فرمانی فرمانی فرمانی فرمانی فرمانی فرمانی۔ بیاایہ المعدثر قم فائندر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاھجر

''اے کپڑے میں لیٹنے والے اٹھو اور ڈراؤ کافروں کو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور میل کچیل دور کرو''

خواب تھے آپ جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہو جاتی تھی) کی تائید و توثیق محمد بن اسحاق کی روایت از عبید بن عمر کیٹی سے بھی ہوتی ہے کہ رسول الله الطویرانے فرمایا کہ جرائیل خواب

میں میرے پاس رکیشی کپڑے میں لیٹا ہوا ایک متوب لایا اور مجھے کما پڑھو، میں نے کہا کیا پڑھوں؟ پھراس نے مجھے اس قدر دیوجا کہ موت یاد آگئی اور پھر چھوڑ کر ۔۔۔ ایکلے الفاظ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق ہیں۔ گویا یہ خواب حالت بیداری کی وحی کی تمید و دیباچہ تھا۔ مویٰ بن عقبہ کے "مغازی" میں امام زہری ے صراحتہ" مروی ہے کہ رسول اللہ مالیم نے یہ واقعہ خواب میں دیکھا پھر فرشتہ حالت بیداری میں آیا۔ علقمه كاكلام: دلاكل النبوة مين حافظ الوقعيم اصباني نے علقمه بن قيس تا على سے بيان كيا ہے كه انبياءً یر وجی کا آغاز خواب میں ہو تا ہے۔ آآ تکہ ان کے دل مانوس اور مطمئن ہو جائیں۔ بعد ازیں عالم بیداری میں وحی کا سلسلہ شروع ہو تا ہے۔ علقمہ کا یہ قول نهایت عمدہ ہے اور گذشتہ اقوال و روایات سے اس کی تائید

نی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا وقت اور تاریخ : امام احم ' (محر بن ابی عدی واور بن ابی مند) عامر شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ "رسول اللہ طابع چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے اور حضرت اسرافیل مین سال آپ کے رفیق خاص اور ہم دم مقرر ہوئے اور آپ کو کوئی بات بتاتے اور ہم کلام ہوتے اور قرآن پاک نازل نہیں ہو تا تھا۔ ساسال کے بعد جرائیل آپ کی رفاقت پر مامور ہوئے 'بیس سال کے عرصہ میں آپ پر قرآن نازل کیا۔ وس سال مکہ میں اور دس مدینہ میں اور آنحضور ۹۳ سال کی عمر مبارک میں فوت ہوئے۔" یہ سند بالکل صحح ہے اور اس متن کا مطلب یہ ہے کہ اسرافیل چالیس سال کی عمرے بعد آپ کے رفیق مقرر ہوئے پھر جرائیل "۔

ابو شامه کی توجیه: فیخ شاب الدین ابو شامه ۵۹۹م ۲۹۵ فرائے ہیں که حدیث عائشہ م۵۵ھ عامر شعبی م ۱۹۰۳ھ کی روایت کے منافی نہیں ہے کیونکہ اولا" آپ رویاء صادقہ اور سیچ خوابوں سے سرفراز ہوئے ' چر غار حرا میں قیام کی مدت میں اسرافیل آپ کے ہمراہ ہوئے۔ تمرین و مثق کی خاطر آپ سے ہم کلام ہوتے یہاں تک کہ جرا کیل آپ کی رفاقت پر مامور ہوئے۔ آپ کوسہ بار دبوچنے کے بعد سورہ علق کی تعلیم دی۔ چنانچہ حضرت عائشہ ؓ نے حضرت جرائیل والا واقعہ بیان کیا اور اسرافیل کے واقعہ کو بطور اختصار حذف كرويا يا ان كويه معلوم نه تھا۔

اختلاف روایات : امام احمد (یخیا بن شام عرم) ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ۳۳ سال کی عمر میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یکیٰ بن سعید اور سعید بن جبید سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ امام احمد (غندر' بزید بن باردن' بشام' عرمه) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ماليم پر قرآن پاک 🙌 سال کی عمر میں نازل ہوا۔ دس سال مکہ تکرمہ میں مقیم رہے اور دس سال مدینہ منورہ میں اور ۱۹۳

امام احمد (عفان على مل على على على على ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كه في عليه السلام كله کرمہ میں ''بعثت کے بعد'' ۱۵ سال مقیم رہے۔ سات سال تک صرف آواز سنتے اور روشنی دیکھتے رہے اور ۸ سال آپؓ بر وحی نازل ہوئی اور ہرینہ منورہ میں دس سال مقیم رہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بقول ابو شامہ 'نی علیہ السلام بعثت سے قبل عجیب و غریب واقعات دیکھتے تھے۔ من جملہ ازیں مسلم شریف کی وہ روایت ہے جو جابر بن سمرہؓ م سامھ سے مروی ہے کہ رسول الله ملی یا فرمایا۔ میں اس پھر کو جانتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کیا کر تا تھا۔ "انس لا عرفه الان" میں اسے اب بھی پیچانتا ہوں۔ انتھی کلامه

خلوت: نبی علیہ السلام خلوت اور عزات نشینی کو اس لئے پند کرتے تھے کہ قوم بتوں کی پرستش اور ان کے سامنے سجدہ ریزی کی گراہی میں مبتلا تھی اور وی کے نزول کے قریب تو آپ کو تنائی اور بھی عزیز ہو گئے۔ محمد بن اسحاق نے عبدالملک بن عبداللہ بن عبداللہ بن الی سفیان بن علاء بن حارثہ کی معرفت بعض اہل علم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملاحظ ہر سال غار حرامیں ایک ماہ عبادت کے لئے جایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو مسکین اور محتاج آیا اسے کھانا کھلاتے اور واپسی کے وقت بیت اللہ کا طواف کرکے گر تشریف لاتے۔ وهب بن کیسان م سے مان کرتے ہیں۔

**(نوٹ) :** جابلی دور میں یہ عادت قریش کے نیک اور عبادت گزار لوگوں کی بھی تھی۔

بنابریں جناب ابوطالب نے اپنے قصیدہ لامیہ میں کما ہے۔

وشور ومن أرسسى ثبيراً مكانسه وراق ليرقى فسى حسراء ونسازل (من پناه انگا بول) كوه ثور اور جسن كوه ثبير كودبال نصب كياب اور غار جراء مين آنے جانے والے كے ساتھ) لفظ حراء : شخ ابو شامه امام سيلى ۱۸۵ه اور شخ ابو الحجاح مزى ۲۳۲ه ساتھ مدوده پرها ہے اور بعض نے اسے «حر» پرها ہے جو ركيك لغت اور غلط ہے والله اعلم - حراء مدوده اور مقصوره حرىٰ فدكر اور مونث مصرف اور غير منصرف دونوں طرح منقول ہے - غار جراء كمه كرمه ميں تين ميل دور منى كى طرف جاتے موئ برجو كوب كى طرف جى ہوئى ہوئى ہے واقع ہے - رؤب بن على جائے مهماھ نے كيا عمده كما ہے اور يہ بياڑكى چوئى پرجو كعب كى طرف جى ہوئى ہے واقع ہے - رؤب بن على مادے كيا عمده كما ہے -

وَ الله وَرَبُ الآمنا القطّان وربّ ركن من حراء منحنى (پي قتم م كار حراء كري من حراء منحنى (پي قتم م كروروں كر رب كى جو پرامن رہتے ہيں كم ميں اور قتم م عار حراء كے بھكے ہوئے كونے كر رب كى)

تحنث : کا مجازی مفہوم ہے تعبد و بندگی کیکن امام سمیلی کے مطابق تحنث کا معنی ہے دخول فی المحنث کیعنی امام ابن کیر فرماتے ہیں المحنث یعنی ماخذ میں داخل ہونا جو درحقیقت تحنث به معنی نیکی سے ماخوذ ہے لیکن امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ چند افعال ایسے بھی مستعمل ہیں جن کا معنی سلب ماخذ ہونا ہے۔ مثلاً تحنث تحوب تحرج آثم تم تجد (جود به معنی نیند سے مشتق ہے) تنجس تقدر (ابوشامه)

ابن اعرابی لغوی ' سے یعنف کا معنی دریافت ہوا تو اس نے کہا ' لا اعرف هذا' بچھے معلوم نہیں ' پھراس نے کہا ' تعنث میں ث کی بجائے ف ہے جو حنیفیت سے ماخوز ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں عرب " تحنث" اور " تحنف" دونوں لفظ ایک معنی میں استعال کرتے ہیں یعنی ف کو ث سے تبدیل کر دیتے ہیں جیسے رؤ بہ بن کتاب دونوں لفظ ایک معنی میں استعال کرتے ہیں یعنی ف کو ث سے تبدیل کر دیتے ہیں جانے دواب اددو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عجاج نے ایک مصرع میں کما ہے۔ لو کان احجاری مع الا جذاف لینی اجذاف سے اجداث مراد لیا ہے۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ عرب لوگ ثم حرف عطف کو ث کی بجائے فم ف سے پڑھتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں بعض مفسرای وجہ سے فومها (۲/۲۱) سے تومها مراد لیتے ہیں۔

عماوت فہل از بعث : اہل علم و وانش کا اس میں اختلاف ہے۔ کیا یہ عباوت کی سابق شرع کے موافق تھی یا نہیں اگر وہ کی شرع کے مطابق تھی تو کون می شرع کے مطابق تھی ' بعض کے نزدیک نوخ کی شرع کے اور بعض کے ہاں موئ اور بعض کے خیال میں عیسی کے طریقہ کے مطابق تھی اور بعض اراہیم کی شرع کے موافق بتلاتے ہیں اور کی قرین قیاس ہے اور بعض کہتے ہیں جو فعل آنخضرت مالیکا کو مشروع معلوم ہوا ای کی اتباع اور پیروی کی ' اس موضوع کا تعلق اصول فقہ سے ہے ' وہیں مفصل بیان ہو گا۔ بعض روایات میں ہے کہ غار حرا میں آپ کو اجابک وجی آئی ' بغیر کی وعدے اور میعاد کے۔ جیسا کہ قرآن میں ماکنت ترجواان یلقی الیک الکتاب الارحمة من ربک (۲۸/۸۲)

پہلی وحی : قرآن پاک میں سورہ علق کی پہلی پانچ آیات سب قرآن میں سے پہلے نازل ہو کیں اور سوموار کا روز تھا۔ مسلم شریف یں ابوقادہ م ۱۵۳ھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابع سے سوموار کے روزہ کی بابت دریافت ہوا تو آپ نے فرمایا۔ اس روز میری پیدائش ہوئی اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ سوموار کے روز ہمارے نبی کریم پیدا ہوئے اور اسی دن آپ نبوت سے سرفراز ہوئے۔ عبید بن عمیر آ عی ابو جعفر الباقروغیرہ اہل علم کا بالاتفاق میں قول ہے کہ سوموار کے روز آپ پر وحی نازل ہوئی۔

رسیع اللول: یہ سوموار' رئیع اللول میں تھاجیسا کہ ابن عباس اور جابر ﷺ مروی ہے کہ رسول الله مظامیم بروز سوموار ۱۲ رئیع اللول عام الفیل مطابق (اپریل ۵۵ء) میں پیدا ہوئے' ای دن آپ نبوت سے سرفراز ہوئے اور ای روز فوت ہوئے۔ ۱۲ رئیع اللول الھ مطابق جون ۲۲۳ء۔

رمضان: مشہوریہ ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان میں مبعوث ہوئے جیسا کہ عبید بن عمیر تا بھی اور محمد بن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن (۲/۱۸۵) محمد بن اسحاق نے استدلال پکڑا ہے۔ منقول ہے کہ قرآن رمضان کے پہلے وہاکے اور عشرے میں نازل ہوا۔ واقدی نے ابوجعفر باقر سے نقل کیا ہے کہ بروز سوموار ۱ے۔ رمضان کو رسول اللہ طابع پر وحی کا آغاز ہوا اور بعض ۲۲ رمضان کے بھی قائل ہیں۔ امام احمد واقد بن اسقع سے بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات "صحف ابراهیم" نازل ہوئے اور ۲ رمضان کو قرآن مجید۔ ابن مردویہ نے اپنی تفیر میں جابر بن عور اللہ عبد ایک مرفوع روایت بھی اس جیسی نقل کی ہے۔ بنابریں صحابہ کرام اور تابعین عظام کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ لیلتہ القدر ۲۲ رمضان کو جے۔

 ''ا'' کو استفہامیہ کمنا بعید از فہم ہے کیونکہ مثبت جملہ میں ب زائدہ استعال نہیں ہوتی۔ ابونیم نے معتمر بن سلیمان م ۱۸۷ھ از سلیمان م ۱۸۷ھ سے ما نافیہ کی تائید میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طابیط نے ڈرتے کا نیج ہوئے فرمایا ماقوات کتابا قط ولا احسنہ وما اکتب وما اقراء) کہ میں نے نہ بھی پڑھا ہے نہ لکھا' پھر جبرائیل سے آپ کو سخت ربوع پھر چھوڑ کر کما پڑھ تو رسول الله مطابط نے فرمایا میں کچھ چیز شیں دیکھ رہا۔ اور میں نے بھی پڑھا لکھا ہی نہیں۔ مسلم' بخاری میں ہے غطنی' غتنی بہ معنی خنقی بھی مروی ہے۔

الجھد: ج پر پیش ہو تو معنی ہے وسعت و طاقت مثلاً الاجدد هم (٩/٤) زیر ہو تو کشت اور مشقت مثلاً جهد ایسمانهم (٢٣/٥٣) الجمد بلخ کا فاعل اور مفعول دونوں طرح منقول ہے۔ بقول ابوسلیمان خطابی م ۱۸۸ مدھ یہ دبوچنا اور وبانا 'آپ کے صبو تخل کی آزمائش اور حسن تربیت کی خاطر تھا کہ آپ نبوت جیسے بھاری بحرکم بوجھ کے برداشت کے قابل ہوں۔ اس لئے آپ پر وحی کے وقت بخار کی می کیفیت طاری ہو جاتی اور آپ بیننہ سے شرابور ہو جاتے۔ بعض کتے ہیں یہ بھینچنا اس لئے تھا کہ آپ آئندہ پیش آنے والے سخت مشکل اور بھاری کام کے لئے مستعد اور تیار ہو جائیں کہ ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بھاری بات (۵/م مشکل اور بھاری کام کے لئے مستعد اور تیار ہو جائیں کہ ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بھاری بات (۵/م مسئل اور بھاری کام کے لئے مستعد اور تیاد ہو جائیں کہ ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بھاری بات (۵/م موجم ایس بھی آپ کی پیشانی مبارک بہینہ ہو جاتی اور اونٹ کے بلبلانے کی می آواز نکلتی اور سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پہینہ سے تر ہو جاتی۔

فرجع بما: ها ضمير مجرور كا مرجع نبوت ہے۔ بوادر بادرة كى جمع ہے گوشت جو كندھے اور گردن كے درميان ہے۔ بعض كتے ہيں گھراہٹ كے وقت رگ اور پھے كا پھڑكنا۔ بعض روايات ميں ہے تر جعن بادلہ اس كا واحد بادلتہ ہے يا بقول بعض بادل 'يہ گردن اور ہسلى كے درميانی جم كانام ہے بعض پتان كے گوشت كو بھى كہتے ہيں۔

اظ**مار خیال :** آپ نے فرمایا زملونی زملونی' جب گھبراہٹ دور ہو گئ تو آپ نے خدیجہ ؓ سے کہا' مجھے کیا ہو گیا ہے' مجھے کیا چیزلاحق ہو گئ ہے اور اسے سارا ماجرا سنایا۔

لقد خشیت علی نفسی: جھے اپنی جان کا خطرہ ہے کیونکہ آپ ایک انو کھے امرے دوچار ہوئے۔ یہ آپ کے دل و دماغ میں بھی نہ تھا۔ بدیں وجہ حفرت خدیجہ نے فرمایا 'مبارک ہو بشارت قبول فرمایے۔ اللہ تعالی آپ کو پریشان اور رسوا نہ کرے گا۔ بعض نے اسے ''حزن' سے مشتق پڑھا ہے کہ اللہ آپ کو خمگین نہ کرے گا۔ یہ بات اس امر کی غماز ہے کہ حفرت خدیجہ کو آپ کے عمدہ افعال اور اظال حنہ سے بخوبی تکائی تھی کہ ایسے عمدہ اظال کی حال شخصیت کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں رسوا اور پریشان نہ کرے گا۔ پھر انہوں نے آپ کے عمدہ خصال و عادات' صلہ رحی' مهمان نوازی' حق گوئی وغیرہ کا ذکر کیا جن کا موافق و محال قالہ جرکہ و مہ قائل تھا۔

مخمل الكل : آپ اغيار كابوجھ برداشت كرتے بيں اور عيال دار كو اتنادية بيں كه وہ اني ذمه دارى سے كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

بخولی عهده برآ ہو سکتا ہے۔

تکسب المعدوم: آپ عدہ کام کی طرف پیش رفت کرتے ہیں سب سے پہلے فقیر اور نادار کو دو سرے سے مستغنی کر دیتے ہیں' فقیر کو معدوم اور نادار اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کی زندگی ناتمام اور ناقص ہوتی ہے اس کا وجود اور عدم دونوں کیسال ہیں جیسے عدی بن رجااء نے کہا

لیس من مات فاستراح بمیست انما المیست میست الأحیساء (جو مرگیااور آرام پاگیا وه مرده نمیں بلکه مرده تو وه ہے جو زنده لوگوں کے درمیان نادار و بے کس ہے)
قاضی عیاض نے شرح مسلم میں ابوالحن تمای کا کلام نقل کیا ہے۔

عدد ذا الفقر ميّداً وكساه كفناً باليا ومسأواه قسبرا (اس نے متاج كو مروه قرار دیا ہے اور اسے بوسيده كفن پهناكر دفن كردیا ہے)

بقول خطابی ۱۸۸ ہو تکسب المعدم درست ہے ' یعنی باب افعال سے بکفرت عطیہ دے کر' اس کی ناداری اور مختاجی کو اچھی زندگی میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن شخخ ابوالحجاج مزی کے نزدیک معدوم سے مراد' شی دست کو سرمایہ میا کر دینا ہے۔ اور جس نے "معدوم" سے یہ مراد لیا کہ آپ تجارت کے ذریعہ مال حاصل کرتے ہیں اور آپ بے مثال اور نفیس مال کماتے ہیں وہ دور کی کوڑی لایا اور اس نے بے جا تکلف کیا۔ کیونکہ ایس بات مرح و ستائش کے زمرہ میں شمیں آتی۔ قاضی عیاض اور امام نووی وغیرہ نے بھی اس توجیہ کو بے کار قرار دیا ہے ' واللہ اعلم۔

تقری الفیدن: آپ مهمان کے عدہ طعام اور اچھے قیام کا انتظام کرکے اسکی تعظیم و تحریم کا سامان بہم بہنچاتے ہیں۔

تعین علی نوائب الحق: ایک روایت میں الحق کی بجائے الخیر نہ کور ہے آپ مصیبت زدہ کا تعاون کرتے ہیں اور آزردہ حال کا ہاتھ بٹاکر آسودہ حال کر دیتے ہیں۔

ورقد بن نوقل : ورقد بن نوفل کے ہاں حضرت خدیجہ آپ کو لے گئیں زید بن عمرہ بن نفیل کے حالات زندگی کے ضمن میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ورقہ بو ڑھے تھے اور بینائی سے محروم تھے۔ مکہ چھوڑ کر زید بن عمرہ عثان بن حورث اور عبیداللہ بن محش کے ہمراہ شام چلے گئے' ماسوائے زید کے سب نے عیسائیت قبول کرلی۔

زید : زید نے اپی افتاد طبع اور سلیم فطرت کی بنا پر عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ فریب کاری' بے راہ روی اور تحریف و تبدیلی کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ عیسائی علماء نے ان کو بتایا کہ آخر الزمان نبی کے ظہور کا وقت قریب آچکا ہے' چنانچہ وہ اس نبی منتظر کی تلاش میں گھومتا رہا۔ توحید اور فطرت سلیم پر قائم رہے اور بعثت محمدیہ سے قبل فوت ہو گئے۔

ورقہ: ورقہ نے آنحضور کی بعثت کا زمانہ پایا اور آپ کی ذات گرامی میں نبوت کے آثار نمایال نظر آئے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور مکارم اخلاق اور پاکیزہ صفات کا مظهر پایا جیسا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کا تعارف کروایا تھا۔ بنا بریں واقعہ جماء کے وقت آپ کو ورقہ کے پاس لے جاکر کہا' اپنے براور زادہ کی بات سنے' جب رسول اللہ ملائیم نے سارا قصہ بنا دیا تو ورقہ نے کہا سبوح' سبوح' یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موئ پر نازل ہوا تھا۔ باوجود متاخر ہونے کے حضرت عینی کا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ عینی کی شریعت موئ علیہ السلام کی شریعت کا جملہ اور تمد تھی جیساکہ ۲/۵۰ میں ہے ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم ورقہ کے مطابق جنات نے بھی اس کہ کہا یا مقابل انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیه (۳۲/۳۰)

المالیتنی فیدها جذعا: ورق نے کماکاش! میں آپ کے زمانہ نبوت میں جوان ہو تا۔ ایمان علم وعمل کی دولت سے سر فراز ہو تا'کاش! میں اس وقت بقید حیات ہو تا'جب آپ قوم کی کرتوت سے مکہ بدر ہوں۔
میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں اور آپ کی خدمت و نفرت کی سعادت سے کامران ہوں۔ مکہ بدر کی پیش گوئی من کر' آنخضرت مالیمین نے نمایت جیرت سے کما۔ "او مخرجی ہم" کیا وہ مجھے مکہ بدر کردیں گے۔ امام سمیلی کے مطابق آپ نے جلا وطنی پر سخت تعجب کا اظہار اس وجہ سے کیا کہ وطن چھوڑنا انسانی طبائع پر نمایت نگاوار ہو تا ہے۔ ورقہ نے کما جی ہاں آپ ہجرت کریں گے' آپ جیسی شریعت جو بھی لایا اس کی عداوت ہوئی' آگر میں اس وقت زندہ ہوں تو آپ کی بے تحاشا مدد کروں۔

ان توفی : اس قصہ کے معمولی عرصہ بعد جناب ورقہ فوت ہو گئے 'اناللہ' ورقہ کی یہ گفتگو نازل شدہ وحی پر ایمان ویقین اور مستقبل کے لئے نیک نیت کا اظہار ہے۔

امام احمد (حن ابن لحید ابو الاسود عورت عائش سے بیان کرتے ہیں کہ حفرت فدیجہ نے رسول اکرم سے ورقہ کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے دیکھا ہے ان کالباس سفید تھا میرا خیال ہے اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کالباس سفید نہ ہو تا یہ سند حسن ہے لیکن عروہ سے امام زہری اور ہشام نے مرفوع کی بجائے مرسل بیان کیا ہے واللہ اعلم حافظ ابو یعلمی نے جابر بن عبر اللہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ اعلم سے دوہ سے ورقہ کے بارے میں دریافت ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے دیکھا ہے اس کاسفید لباس ہے۔ وہ چمنت کے وسط میں ہے اور اس کا بالا بوش ریشی ہے۔

زید : زید بن عمرو بن نفیل کے بارے دریافت ہوا تو آپنے فرمایا وہ تنا قیامت کے روز ایک قوم کے مسلوی ہو گا۔

الوطالب: جناب ابوطالب کے بارے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے اسے گہرے جہنم سے نکال کر ا بایاب میں داخل کردیا ہے۔

قد بجہ : حضرت خدیجہ کے متعلق سوال ہوا کہ وہ کماں ہیں کیونکہ وہ فرائض اور اسلامی احکام کے نزول سے قبل فوت ہو چکی تھیں تو آپ نے فرمایا میں نے اسے جنت میں نہرے کنارے ایک خولدار موتی کے گھر میں دیکھا ہے اس میں کوئی شوروغل ہے نہ کوئی آزار'اسناد حسن' ولمبعضہ شواہد فی الصحیح

سوره فاتحد ميل وي تقيي و في مافظ بيهي عافظ ابولغيم دونول ان ماني اي اي اي اي ايم ايم اي الماني وي ميوا (مونس من الدير)

یونس بن عرد' عرد) عمرو بن شرحبیل سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فدیجہ سے کما' جب میں تنا ہوں تو غیبی آواز سنتا ہوں' واللہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ کوئی ان سی اور نرائی بات ہو' فدیجہ نے کما' معاذ اللہ' اللہ کی پناہ' اللہ تعالیٰ آپ کو خطرناک بات سے محفوظ رکھے گا۔ آپ امانت بروقت واپس کرتے ہیں' صلہ رحمی کرتے ہیں' راست گو ہیں (ایسے خصائل کے حامل انسان کو اللہ ضائع نمیں کرتا) ابو بکر تشریف لائے' آخضرت ملہجائم گھر پر تشریف نہ رکھتے تھے' حضرت فدیجہ نے یہ قصہ ابو بکر کو سنا کر کما جناب! آپ رسول اللہ ملہجائم کے مراہ ورقہ کے بال جائے جب رسول اللہ طابیع تشریف لے آئے تو ابو بکرنے آپ کا دست مبارک ملہجائم کے دیا ہوں ورقہ کے باس چلیں' آنحضور نے بوچھا آپ کو کس نے بتایا' عرض کیا فدیجہ نے چنانچہ وہاں جا کر کہا' ورقہ کے باس چلیں' آنحضور کے بوچھا آپ کو کس نے بتایا' عرض کیا فدیجہ نے چنانچہ وہاں سے دوڑ جس رسول اللہ' نے، بتایا جب میں تنا ہو تا ہوں تو بیچھے سے یامجم یامجم سنتا ہوں اور میں بیہ من کروہاں سے دوڑ جاتا ہوں۔

ورقد نے کما' ایسانہ سیجے' جب یہ آواز آئے تو ٹھر کر سنے' وہ کیا کہتا ہے۔ پھر آپ جھے آگر بتا دیں۔
جب آپ تنما ہوئے تو آپ کو آواز آئی' اے محمر! پڑھو' بہم اللہ الرحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمین تا ولا
الفالین اور لا اللہ اللہ بھی کمو۔ پھر آپ ورقہ کے پاس آئے' اسے یہ سارا قصہ سایا تو ورقہ نے کما'
مبارک' مبارک' میں اس بات کا شاہد ہوں کہ آپ وہی مخض ہیں جس کی نبوت کا عیسیٰ نے مڑدہ سایا اور
آپ کے پاس موسی جیسا ناموس آیا ہے۔ ''واللہ'' آپ نبی اور رسول ہیں۔ آپ کو بعد ازیں عقریب جماد کا
مجم ہوگ' واللہ آگر میں زندہ رہاتو آپ کے ہمراہ جماد کروں گا۔ جب وہ فوت ہوگیاتو رسول اللہ نے فرایا میں
نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے اور اس کا رہیمی لباس ہے۔ اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے اور میری
تقدلی کرچکا ہے۔

یہ عبارت بہی کی ہے اور مرسل ہے اور اس میں ایک بجوبہ پن ہے کہ سورہ فاتحہ کا پہلی وی ہونا نہ کور ہے۔ (جو تواتر کے خلاف ہے) ہم ورقہ کے اشعار گذشتہ اوراق میں ذکر کر چکے ہیں جن سے عیال ہے کہ اس کے دل میں ایمان مضمر تھا اور آپ پر اس کا پختہ اعتقاد تھا۔ خدیجہ نے ورقہ کو آنحضور پر بادل کے سایہ کرنے کا واقعہ سایا تھا جو ان کے غلام میسرہ کا چٹم دید تھا۔

**ورقہ کے اشعار :** ورقہ نے اس بارے میں اشعار کیے ہیں جو ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں ان اشعار میں سے رہے ہیں ہیں۔

لجمت وكنت في الذكرى لجوجا لأمر طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظارى يا خديجا ببطن المكتين على رجائى حديثك أن أرى منه خروجا يما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا

(مجھے ایک فکر پر اصرار ہے (حالانکہ میں ایک یاد میں محو تھا) جس نے مجھے بیا اوقات رونے پر آسایا ہے۔ اور خدیجہ کے بہ تحرار بیان پر بھی فکر ندکور ہے۔ اے خدیجہ! میرا انتظار طویل ہو چکا ہے۔ تیرے بیان کی بتا پر غالب امید ہے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کہ مکہ میں میں ان کا ظہور دیکھوں۔ راہب کی پیش گوئی کے مطابق جو آپ نے سائی ہے' اس میں خطا ججھے ناگوار ہے)

بان محمداً سیسود قوماً ویخصم من یکون له حجیجا ویظهر فی البلاد ضیاء نور تعیم البریسة ان تموجسا فیلقی من یماریه خساراً ویلقی من یسالمه فلوجا فیلقی المان داکیم شهدت و کنت اولهم ولوجا فیان داکیم شهدت و کنت اولهم ولوجا

(کہ محمہ عفریب قوم کا سروار ہو گا، کٹ ججتی اور بحث کرنے والے پر غالب آجائیں گے۔ ملک میں روشنی کا ظہور ہو گاجس کے باعث مخلوق کو کبح روی سے بچائے گا۔ ان سے جنگ کرنے والا خسارے میں ہو گا اور صلح جو کامیاب ہو

گا۔ اے کاش! میں اس دوران زندہ ہوں' اور سب سے پہلے دین میں داخل ہوں) ولو کان الذی الذی کرھت قریسش ولسو عجست بمکتھا عجیجا

رتو کا الحدی الدی کرهاوا جمیعاً الی ذی العرش ان سافلوا عروجا ارجای بالذی کرهاوا جمیعاً الی ذی العرش ان سافلوا عروجا فان یبقوا واباق یکن اماوراً بضع الکافرون لها ضعیعا (اگرچه قربی تاگوار سمجمین اور کمه مین شور بها کر دین- مین الله کی طرف عروج و ارتقاکا امیدوار بول جب که و

لوگ زوال پذیر ہوں' اس دین کے باعث جے وہ تاپند کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اور میں زندہ رہا تو ایسے معرکے بر ہوں گے جس سے کفار چیخ اغیس گے)

ایک اور قصیدہ میں ورقہ نے کہا۔

وأخبار صدق حبرت عن محمد بخبرها عنه إذا غاب ناصح بأن ابن عبد الله احمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظنى به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح وموسى وابراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الحق واضح

(بہت ی تچی ہاتیں مجھے محمہ کے بارے معلوم ہوئی ہیں۔ ان کی غیر موجودگ میں 'خیر خواہ' ان کی خبریں بہم پہنچا تا ہے۔ کہ محمہ ان سب کی طرف مبعوث ہیں جو پھر سیلے مقالت میں رہتے ہیں۔ میرا غالب ظن ہے کہ وہ راست گو عنقریب مبعوث ہو گاجیسے عود اور صالح مبعوث ہوئے۔ موئ اور ابراہیم بھی 'یمال تک کہ ان کی روشنی اور ذکر ہر سر بھیا ہوں

ویتبعه حیّا لوی بن غالب شبابهم والأشیبون الجحاجع فان أبق حتی یدرك الناس دهره فانی به مستبشر الود فارح والا فانی یا خدیجة فاعلمی عن ارضك الأرض العریضة سائح والا فانی یا خدیجة فاعلمی عن ارضك الأرض العریضة سائح الوی كے دونوں قبائل كو نوخيز اور عررسيده مردار ان كی اتباع كريں۔ اگر میں زنده رہا (اور لوگوں نے بھی ان كا عمد پالیا) مجھ ان كی محبت مرت اور فرحت ہوگی۔ ورنہ 'اے خدیج! آپ جان لیں كہ میں آپ كاعلاقہ چھوڑ كر

كهيں اور جگه جانے والا ہوں)

یونس بن بکیرم ۱۹۹ه محمد بن اسحاق م ۱۵۰ه سے روایت کرتے ہیں کہ ورقہ نے کما

یوں بن بیر ہماھ مربی بال مسلط سے روبیت رہ ہیں مورد سے میں خواد سے ما فاق بیا حدیجہ فیاعلمی حدیث کے ایانیا فیا جمد مرسل و حسریل یأتیہ ومیکال معھما من الله وحبی یشرح الصدر منزل یفوز به من فیاز فیھا بتوبہ ویشتی به العانی الغریسر المضلل فریقان منهم فرقہ فی جنانیہ واخسری باحواز الجحیسم تعلل (اے فدیج اگر آپ کی بات کے جو قو جان لیج کہ محمد رسول ہیں۔ جرائیل آپ کے پاس آئے گااور میکائیل ان کے ہمراہ ہوگا۔ اللہ کی جانب سے ول کشاوی تازل ہوگی ۔ وی کے باعث وہ کامیاب ہوگا جس نے ونیا میں توبہ کی اور اس کی وجہ سے ذلیل فریب خوردہ اور گراہ بر بخت ہوگا۔ لوگ دوگروہوں میں منتم ہیں ایک جنت میں ہے اور دو مرے کو دونے میں بار بار بلایا جائے گا)

اذا ما دعوا بالویل فیھا تنابعت مقامع فی ھاماتھم شم تشعل فسی سبحان من یہوی الریاح بامرہ ومن ھو فی الأیام ما شاء یفعل ومن عرض عرشه فوق السموات کلها واقضاؤد فی خلقه لا تبدل (جب اس میں افوس کاظمار کریں گے تو ان کے سروں پر مسلس ہتھوڑے مارے جائیں گے پھر آگ تیز کروی جائے گی۔ پاک ہے وہ ذات جو ہواؤں کو اپنے امرے چلاتی ہے اور منزہ ہے وہ ذات جو زمانہ میں جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ پاکیزہ ہے وہ ذات جس کاعرش آسانوں کے برابر ہے اور جس کے فیطے کائات میں تبدیل نہیں کئے جاسکتے) ورقہ نے ساشعار کے۔

یا للرحال وصرف الدهر والقدر وما لشیء قضاه الله من غیر حتی حدیجه تدعونی لأخبرها أمراً أراه سیاتی الناس من أخر و حسب فیما مضی من قدیم الدهر والعصر و خبرتنی بأمر قد سمعست به فیما مضی من قدیم الدهر والعصر بان احمد یأت احمد یأتید فیخست و جبریل اند معوث إلی البشر (اے لوگو! زمانہ اور قضاء و قدر کے انقلابات پر چرت و تجب کااظمار کرد اور اللہ کے فیملہ میں کوئی تبدیلی واقع نمیں ہوتی۔ خدیج کی تمنا ہے کہ میں اے وہ بات بتاؤں جو میرے خیال میں بالا خر ظاہر ہونے والی ہے۔ اس نے جھے الی بات کی اطلاع دی ہے جو عرصہ دراز سے جھے معلوم ہے۔ کہ احمد کے پاس جرائیل آئے گااور آگاہ کرے گاکہ آپ لوگوں کی طرف مبعوث ہیں)

فقلت عل الندى ترجين ينجزه لك الإله فرجى الخير وانتظرى وارسليه الينسا كي نسائله عن امره ما يرى في النوم والسهر فقال حين أتانا منطقاً عجباً يقف منه اعالى الجلد والشعر إنى رأيت امين الله واجهنى في صورة أكملت من أعظم الصور كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(میں نے اسے کما ثاید' اللہ تمہاری امید بوری کروے' للذا خیروبرکت کی امید رکھیے اور انظار کیجئے۔ ان کو ہمارے پاس لایئے کہ ہم ان سے وریافت کریں وہ خواب اور بیداری میں کیا دیکھتے ہیں۔ وہ آئے اور الیی عجیب بات بتائی جس سے رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اللہ کے کلام کے امین کو دیکھا وہ میرے پاس کامل ترین شکل و صورت میں تشریف لائے)

ثم استمر فکاد الخوف یذعرنی مما یسلم من حولی مسن الشهر فقلت فقلت فانسی و مسا ادری ایصدقنی ان سوف یبعث یتلو منزل السور و سوف یبلیك ان اعلنت دعوتهم مسن الجهاد بلا مسن ولا كسدر (پر آپ تشریف لے گئے اور میں گروونواح کے درخوں سے سلام کی آواز سے خوفردہ تھا۔ میں نے کما غالب گمان ہے (یقنی علم نہیں) کہ وہ عفریب رسالت سے مشرف ہوں کے اور نازل شدہ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ نے کفار کو جماد کی وعوت وی تو بغیر کمی پریشانی کے اللہ تعالی آپ پر نوازش کرے گا)

دلائل نبوۃ میں حافظ بیہتی نے اس طرح بیان کیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک ان اشعار کی ورقہ کی طرف نسبت مشکوک ہے' واللہ اعلم۔

خطاب عبید: ابن اسحال کتے ہیں کہ مجھے وهب بن کسان م کااه نے بتایا کہ میں نے عبداللہ بن ذہیر سے سنا وہ عبید بن عمری قادہ بن لیش سے کہ رہے تھ' جناب! فرمایئے رسول اللہ طاہیم کو وحی کا آغاز کیے ہوا تو عبید نے حاضرین مجلس سے خطاب فرمایا کہ رسول اللہ ہر سال غار حراء میں ایک ماہ عبادت کیئے جایا کرتے تھے (اور قریش کا بھی یہ دستور تھا) آپ عبادت میں محو رہتے اور جو مسکین و محاج آتا اسے کھانا کھلاتے۔ جب عبادت کا مقرر وقت پورا ہو جاتا تو گھر آنے سے قبل بیت اللہ کا طواف کرتے 'پھر گھر تشریف لاتے۔ یماں تک کہ وہ وقت قریب آگیا جب قدرت کو منظور تھا کہ آپ کو رسالت سے سرفراز فرمائے۔ ماہ رمضان میں آپ حسب وستور غار حرا میں گئے ''اور آپ کے ہمراہ آپ کے اہل و عیال بھی تھے'' وحی کے مضان میں آپ حسب وستور غار حرا میں گئے ''اور آپ کے ہمراہ آپ کے اہل و عیال بھی تھے'' وحی کے ماز کا وقت قریب آیا تو اللہ کے عام کے پاس جرا کیل علیہ السلام تشریف لائے۔

رسول الله " نے فرمایا وہ میرے پاس خواب میں ریشمی کپڑے میں لیٹی ہوئی ایک تحریر لائے ادر فرمایا پڑھو' میں نے کہا' ''ما اقراء'' میں نہیں پڑھ سکتا' کھراس نے مجھے اس قدر دبایا کہ مجھے موت دکھائی دینے گئی' اس نے چھوڑ کر پھروہی کما' تو میں نے حسب سابق وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ دبوچنے کے بعد اس نے مجھے سورہ

علق (٩٣/٥) کی کہلی یانچ آیات بتائیں میں نے وہ سب پڑھ لیں۔ جبرائیل ﷺ کیے اور میں خواب سے بیدار ہوا تو گویا وہ تحریر میرے دل پر ثبت ہو چکی ہے۔ میں غار حرا ہے باہر آیا اور کوہ حرا کے وسط میں تھا کہ آسان ے آواز آئی۔ (یامحمدانت رسول الله وانا جبرائیل) جناب محرًا! آپ الله کے رسول میں اور میں جرائیل ہوں میں نے آسان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ جرائیل انسانی شکل میں آسان کے افق پر موجود ہیں اور کمہ رہے ہیں (یامحمد انت رسول الله وانا جبرائیل) اور آپ آسان کے بورے افق ر محیط ہیں۔ میں دریا تک وہاں بغیر پس و پیش ہونے کے مکنکی باندھے کھڑا رہا یمال تک خدیجہ نے میری تلاش میں اپنے آدمیوں کو روانہ کیا' وہ کمے میں ناکام واپس لوث آئے اور میں وہیں کھڑا تھا۔ پھر جرا ئیل' اس منظر سے ہٹ گئے تو میں بھی گھر آیا ' گھر میں ان کے پہلو میں بیٹھ گیا تو خدیجہ نے کما جناب آپ کمال تھے؟ واللہ میں نے اپنے لوگوں کو آپ کی تلاش میں جھیجا۔ وہ ناکام واپس چلے آئے ' پھرمیں نے ان کو یہ سارا ماجرا سالیا تو خدیجہ نے کما' اے ابن عم! مبارک ہو حوصلہ کیجئے واللہ! مجھے امید ہے کہ آپ اس قوم کے نبی ہوں گ۔ پھروہ لباس تبدیل کر کے ورقد کے پاس محکیں 'اور اسے سارا واقعہ بتایا تو ورقد نے کہا 'واللہ آگر آپ ورست کمہ رہی ہیں تو ان کے پاس وہی "ناموس اکبر" آیا ہے جو موسی کے پاس آیا کر اُ تھاوہ اس قوم کے نبی ہیں اور میری طرف سے ان کو کمنا البت قدم رہیں۔ خدیجہ نے رسول الله کو ورقد کی ساری پیش گوئی بتا دی۔ رسول اللہ عار حرا ہے واپس آئے اور حسب دستور بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو دوران طواف ورقہ نے آپ سے یوچھا' اے برادر زادہ! فرمایئے آپ نے کیا دیکھا اور کیا سا' چنانچہ آپ نے اسے سارا قصہ بتایا تواس نے کماواللہ آپ اس قوم کے نبی ہیں آپ کے پاس وہ "ناموس اکبر" آیا ہے جو موی کے پاس آیا کر تا تھا۔ یہ قوم آپ کی تکذیب کرے گی' اذیت پہنچائے گی آپ کو جلا وطن کرے گی اور آپ کے خلاف برسر پیکار ہو گی۔ آگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خوب مدد کروں گا۔ پھراس نے قریب ہو کر' آپ کا سرمبارک چوم لیا۔ بعد ازیں رسول الله گھر تشریف لے آئے۔

تبصرہ: عبیدہ بن عمر لیٹی کا یہ بیان کہ حالت بیداری میں وئی کی خاطر ایک تمید اور دیباچہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور حضرت عائشہ کے قول کے مطابق ہے کہ رسول اللہ طابیع جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر ضبح کی روشنی کی طرح نمودار ہو جاتی۔ ممکن ہے یہ خواب بیداری کی حالت میں وئی آنے کے بعد 'آپ نے اس رات دیکھا ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ عرصہ بعد یہ خواب آیا ہو۔

وی اسے سے بولا اپ سے ای رات ویک ہو اور یہ ای امان ہے اور ایک ایک ہو اور ایک ایک کے اور ایک ایک کرتے مربید تفصیل : موی بن عقب م الااہ زہری م ۱۲اھ سے بذریعہ سعید بن مسیب م ۱۹۸ میان کرتے بیں کہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ رسول اللہ کو پہلے پہل نیند میں خواب آنے شروع ہوئے اور یہ کیفیت آپ کے لئے نمایت تکلیف وہ تھی آپ نے اس صورت حال سے خدیجہ کو آگاہ کیا۔ یہ اچھا ہوا کہ اللہ تحالی نے خدیجہ کو تکذیب کی بجائے تھدیق کی توفیق بخشی۔ اس نے کما مبارک ہو اللہ کی طرف سے یہ خوش بختی کا پیش خیمہ اور آغاز ہے۔ پھر آپ باہر چلے گئے اور واپس گھر لوٹے تو بتایا کہ میرا سینہ چاک ہوا 'پھر صاف کر کی وہویا گیا اور حسب سابق وہیں لوٹا ویا گیا۔ خدیجہ نے کما 'واللہ یہ ایک خوش آئند بات ہے 'مبارک ہو۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بعد ازیں جرائیل مکہ کے بالائی علاقہ میں نمودار ہوئے اور آپ کو ایک بمترین خوشما مقام پر مند پیش کی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے مجھے بمترین غالیج پر بھایا جو یا قوت اور موتوں سے آراستہ تھا اور رسالت کی نوید سائی۔ پھر جرائیل نے کما' پڑھو' آپ نے فرمایا کیسے پڑھوں تو جرائیل نے کما اقداء باسم ربک الذی خلق (پانچ آیات تک)

سعید بن مسب کہتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ سورہ مدر سب سے پہلے اتری واللہ اعلم- رسول الله ملایم نے رسالت کو خندہ بیشانی ہے قبول کیا اور جو وحی جبرائیل ٌ لائے اس پر عمل کیا۔ جب گھرواپس آرہے تھے تو جس شجر حجر کے پاس سے گزرتے وہ سلام کرتا' چنانچہ آپ ایمان و یقین کی دولت کئے خوش خوش حضرت خدیجہ کے پاس آئے' اس سے کہا' میں نے جو خواب سایا کہ مجھے جبرائیل' نظر آیا ہے اب اس نے میرے سامنے نمودار ہو کر کہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے اور خدیجہ کو تمام وحی اور واقعہ بتایا تو خدیجہ نے کما بدیہ تبریک قبول کیجئ واللہ! الله تعالی آپ پر خیروبرکت کی نوازش کرے گا۔ آپ ان حالات کو خوش آمدید کئے اور بشارت قبول فرمائے۔ آپ بالکل اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ گھر سے نزار ہو کر عتبہ کے غلام نینویٰ کے باشندے عداس نامی نصرانی کے پاس تشریف لائمیں اور اسے کہا للہ' مجھے بتایئے کیا آپ جرائیل کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ اس نے کما و قدوس فدوس بت پرستوں کے مرکز میں جرائیل کا اسم گرای (چہ نیست خاک را با عالم پاک) خدیجہ نے کما۔ "چھوڑے" آپ ان کے متعلق بتاہے تو اس نے کہا' جرائیل'' اللہ اور انبیاء کرام کے درمیان پغام رسانی میں دیانت دار ہیں وہی موسی اور عیسیٰ کے پاس اللہ کا پیام لایا کرتے تھے۔ چنانچہ خدیجہ وہاں سے واپس ہو کر درقہ کے پاس چلی آئیں اسے بھی جرائیل گی آمد کا سارا قصہ سنایا تو ورقہ نے کہا' محترمہ! میرے علم کے مطابق آپ کا رفیق حیات وہ نبی ہے جس کے انتظار میں اہل کتاب میں ان کا ذکر خیر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ بخدا اگر آپ وہی منتظر رسول ہیں ا اور آپ نے میری حیات میں ہی رسالت کا اظہار کیا تو رسول اللہ کی اطاعت پر صبرو تھیبائی اور ان کے تعادن پر نصرت و یاری کا انعام و اکرام اللہ سے یاؤں گا۔

وضاحت: حافظ بہتی نے ذکور بالا واقعات بیان کر کے فرمایا ہے ممکن ہے سینہ چاک ہونے کا یہ قصہ وہی ہو جو بچپن میں حلیمہ کے پاس پیش آیا تھا۔ اور یہ بھی احتال ہے کہ شق صدر کا یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا ہو۔ اور معراج کے وقت تیسری بار شرح صدر ہوا ہو' واللہ اعلم۔ ورقہ بن نوفل کے ترجمہ و تعارف میں حافظ ابن عساکر نے سلیمان بن طرفان تھی م ۱۳۳ھ سے نقل کیا ہے کعبہ کی تعمیر کے پانچ سال بعد' اللہ تعالی نے محمد مطابع کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ آغاز نبوت سے قبل سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ آپ نے اس صورت حال سے خدیجہ کو آگاہ کیا تو انہوں نے کہا' مبارک ہو اللہ تعالی آپ پر خیروبرکت کی نوازش کرے گا۔

آپ ایک روز غار حرایس تشریف فرماتے اچانک جرائیل آئ آپ ان سے نمایت خوفزدہ ہوئ تو جرائیل آئ آپ ان سے نمایت خوفزدہ ہوئ تو جرائیل نے اپنا ہاتھ سینے اور کندھے پر رکھتے ہوئ دعاکی اللّٰهم احطط وزرہ واشرح صدرہ وطهر قلبه

النی ان کابوجھ ہکا کردے 'سینہ کھول دے اور دل پاک د صاف کردے۔ اے محمد! مبارک باد۔ آپ اس قوم کے نبی ہیں 'پڑھیئے' آپ نے فرمایا اور آپ پر خوف سے کیکی طاری تھی۔ میں نے بھی تحریر نہیں پڑھی نوشت و خواند سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ جرائیل " نے آپ کو بکڑ کر خوب دبایا اور پھرچھوڑ کر فرمایا ''اقراء'' پڑھیئے' آپ نے حسب سابق جواب دیا پھر آپ کو ریشی قالین پر بھا کرجو یا قوت اور موتیوں سے آراستہ تھا' کما اقداء باسم دبک المذی خلق (سورہ ملق ۵/ ۹۴) کی پانچ آیات تک۔ پھر فرمایا اے محمد! خطرہ محسوس نہ کیجئے بے شک آپ اللہ کے رسول اللہ مالی کا فرمند سے کہ کیا کول قوم کو کیا کموں گا پھر آپ سے سمے عار سے باہر آئے تو جرائیل کو سامنے پاکر ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ تو جرائیل "کو سامنے پاکر ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ تو جرائیل "کو سامنے پاکر ایک ہیبت ناک منظر دیکھا۔ تو جرائیل "کا فرستادہ فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جرائیل "اللہ تعالیٰ کا فرستادہ فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جی تعظیم و شکریم پر یقین سیجئ' آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں۔

چنانچہ رسول اللہ مظاہر مال سے واپس ہوئے تو ہر پھر اور پیڑ جھک کر ''السلام علیکم یارسول اللہ '' کہہ رہا تھا یہ دیکھ کر آپ کو پچھ اطمینان ہوا اور نبوت و رسالت کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدیجہ کے پاس پنچ تو وہ آپ کے چرے پر تبدیلی کے آثار دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اٹھ کردہ آپ کے چرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کر کے کنے لگیں۔ شاید آپ کو بیہ صدمہ غیبی آواز ننے اور خوفناک خواب دیکھنے سے لاحق ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو میں خواب میں دیکھا کر تا تھا اور بیداری میں اسے دیکھ کر ڈر جایا کر تا تھا وہ جرا کیل ہے آج وہ میرے سامنے نمودار ہوا ہے اور میں اس منظر کو دیکھ کر ڈر گیا۔ پھر اس نے دوبارہ میرے پاس آگر کہا آپ میرے سامنے نمودار ہوا ہے اور میں اس منظر کو دیکھ کر ڈر گیا۔ پھر اس نے دوبارہ میرے پاس آگر کہا آپ اس قوم کے نبی ہیں چہاں سے واپس ہوا تو راستے میں ہر پھر اور پیڑ السلام علیکم یارسول اللہ کہہ رہا تھا خدیجہ نے کہا مبارک ہو۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی آپ کو ضرر نہیں پہنچائے گا اور میں چہم دید شاہد ہوں کہ آپ اس قوم کے وہ نبی ہیں جس کے یہود عرصہ سے منتظر ہیں۔ یہ بات مجھے میرے غلام ناصح اور بحیریٰ راہب نے بتائی تھی اور بیں سال سے زیادہ عرصہ گرر گیا ہے کہ اس نے جھے آپ کے ساتھ اور بحیریٰ راہب نے بتائی تھی اور بیں سال سے زیادہ عرصہ گرر گیا ہے کہ اس نے جھے آپ کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔

حضرت خدیج اسول اللہ طابیع کی ول جوئی کرتی رہیں تاآنکہ آپ نے خوش ہو کر کھایا ہیا۔ پھر حضرت خدیج ایک راہب کے پاس گئیں جو مکہ کے قرب و جوار میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے آپ کو آئے ہوئے وکیے کہ کہ اس یہ اسیدة نساء قریش اے قریش کی خاتون اول! کیا بات ہے؟ چانچہ حضرت خدیج نے بتایا کہ حضرت جرائیل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے آئی ہوں۔ اس نے نمایت تعجب خیز لہجے میں کھا سجان اللہ 'بت پرسی کے مرکز میں جرائیل کا نام' جرائیل' اللہ کے کلام کا امین ہے' نبیوں اور رسولوں کی طرف اس کا پیامبر ہے۔ موسی اور عیسی کا ہمرکاب ہے' چنانچہ خدیج کو آپ کی نبوت پر لیمین آگیا۔ پھروہ عتب بن ربیعہ کے غلام عداس کے پاس تشریف لائیں اس سے دریافت کیا تو اس نے بھی راہب کی بات کی تصدیق کی' بلکہ مزید وضاحت کی جب اللہ تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو جرائیل علیہ السلام موں تی جب اللہ تعالی جب ہمکلام ہوا تو جرائیل آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ابن

مریم " کے بھی رفیق تھے اور اللہ تعالی نے جرائیل کی رفافت ہے ان کی تائید و مدد کی تھی۔ پھروہاں ہے ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئیں اس ہے جرائیل کے بارے پوچھااس نے بھی عداس کا ساجواب دیا پھر ورقہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ پھر خدیجہ نے اس سے حلف لیا کہ وہ یہ بات صیغہ راز میں رکھے گا۔ چنانچہ ورقہ نے حلف اٹھایا تو خدیجہ نے کہا کہ حضرت محمد نے جمحے بتایا ہے کہ (بخدا وہ راست باز ہے کذب و زور سے دور ہے) کہ غار حراء میں ان کے پاس جرائیل آیا ہے اس نے یہ بتاکر کہ آپ اس قوم کے نبی ہیں 'چند آیات بھی پڑھائیں۔

مزید شخفیق: یہ بات من کرورقہ نے چرائی کے عالم میں کما' اگر جرائیل کے مقدس قدم سطح زمین سے میں ہوئے ہیں اور وہ نبی ہیں۔ جرائیل انبیاء و میں ہوئے ہیں اور وہ نبی ہیں۔ جرائیل انبیاء و رسل کا قدیم رفیق ہے۔ محترمہ! آپ محراکو میرے پاس بھیج میں ان سے پوری صورت حال معلوم کروں گا۔ مجھے خطرہ ہے کہ وہ (آنے والا) جرائیل نہ ہو'کیونکہ بعض او قات شیطان بھی لوگوں کو گراہ کرنے کے لئے جرائیل کا روپ وھار لیتا ہے اور وہ دانا بینا مخص بھی (جس کے پاس شیطان آتا ہے) دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے چنانچہ خدیجہ وہاں سے واپس آگئیں اور ان کو پورا وثوق تھا کہ محرا پر اللہ تعالی فضل و کرم ہی کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ طافیام کو ورقہ کی پوری گفتگو سائی اس دوران ن والقلم وما یسطرون ما انت بنعمة ربک لمجنون نازل ہوئی تو رسول اللہ طافیام نے ان سے کماوہ واقعی جرائیل ہے تو خدیجہ نے عرض کیا میری خواہش ہے کہ آپ ورقہ کے پاس تشریف لے جائیں ممکن ہے اللہ تعالی آپ کی وجہ سے ان کو رشد و ہوایت نصیب کر دے۔

ورقہ کا سوال: رسول اللہ طابیط ان کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا' وہ آنے والا جب آپ کے پاس آیا تو وہ روشن ماحول میں تھا یا تاریک میں؟ چنانچہ رسول اللہ طابیط نے ان کو جرائیل کی عظمت و جلالت کا پورا خاکہ اور وحی کے دوران پیش آنے والے واقعات من و عن پیش کر دیے تو ورقہ نے کہا میں پورے وثوق سے شہادت دیتا ہوں کہ وہ جرائیل ہے اور وہ "آیات" اللہ کا کلام ہے اور آپ کو ان کی تبلیغ کا تکم دیا ہے۔ اگر میں نے آپ کا عهد نبوت پایا تو آپ کی اتباع کروں گا اے ابن عبدا لمعلب! آپ کو شرف رسالت مبارک ہو۔ بعد ازیں ورقہ کی بیر رائے اور آپ کی صداقت کا اظہار زبان زدعام و خاص تھا۔ چنانچہ آپ کی بید شہرت اور صداقت روسائے مکہ کو ناگوار گزری' اور "ادھر" وحی کا سلسلہ رک گیا' تو مکہ کے رئیس کھنے گئے۔ اگر بید "وحی" اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تو مسلسل جاری رہتی' (اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو تا) لیکن اب اللہ آپ سے ناراض ہے (معلوم ہوا بیہ وحی اللہ کی طرف سے نہ تھی) پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو تا) لیکن اب اللہ آپ سے ناراض ہے (معلوم ہوا بیہ وحی اللہ کی طرف سے نہ تھی) پھر اللہ تعالیٰ تاریں۔

حافظ بیہ قی (ابو عبداللہ حافظ ابو العباس' احمد بن عبدالبجار' یونس' ابن اسحاق' اساعیل بن ابی مولی آل زبیر) حضرت خدیجہ ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم سے عرض کیا' اے ابن عم! جب جرائیل ہ آئے تو آپ مجھے آگاہ کر کتے ہیں تو آپ نے فرمایا' بالکل' چنانچہ رسول اللہ (گھر میں) خدیجہ کے پاس تھے کہ جرائیل ہ 740

تشریف لائے 'تو آپ نے فرمایا خدیجہ! یہ جرائیل موجود ہیں 'اس نے پوچھاکیا اب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں '
آپ نے ''ہاں '' میں جواب دیا تو خدیجہ نے کما' آپ میرے دائیں پہلو میں تشریف رکھے' چنانچہ آپ داہنی طرف تبدیل ہو گئے تو خدیجہ نے پوچھاکیا اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اثبات میں جواب دیا تو خدیجہ نے عرض کیا آپ میری آغوش میں آجائیں تو آپ ان کی آغوش میں بیٹھ گئے تو حضرت خدیجہ نے بوچھاکیا اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کما' بالکل دیکھ رہا ہوں تو حضرت خدیجہ نے دوپٹہ سرکا کر سر نگا کر دیا تو پوچھاکیا اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نفی میں جواب دیا تو خدیجہ نے کما۔ ما ھذا بشیطان یہ شیطان نہیں' اے ابن عم! یہ تو واقعی فرشتہ ہے' مبارک ہو' وٹ جاؤ' پھر حضرت خدیجہ شما ہدا بشیطان یہ شیطان نہیں اس امرکی مینی شمادت دی کہ جو دحی آپ پر نازل ہوئی وہ برحق اور بج ہے۔ آپ پر ایمان لائیں اور اس امرکی مینی شمادت دی کہ جو دحی آپ پر نازل ہوئی وہ برحق اور بج ہے۔

مجمہ بن اسحاق م ۱۵۰ھ کتے ہیں ' میں نے یہ حدیث عبداللہ بن حسن م ۱۳۵ھ کو سنائی تو آپ نے کہا میں نے یہ حدیث عبداللہ بن حسن م ۱۳۵ھ کو سنائی تو آپ نے کہا میں نے یہ حدیث اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے سن ہے۔ وہ یہ روایت حضرت خدیجہ سے بیان کرتی ہیں مگراس روایت میں یہ ذکور ہے کہ میں نے رسول اکرم کو اپنی قمیص کے اندر چھپالیا تو جرائیل علیہ السلام عائب ہو گئے۔ حافظ بیعتی فرماتے ہیں کہ آمخضرت ساتھ کے خدیجہ کا اپنے پہلو اور آغوش میں بھانا محض اطمینان اور مزید شخص کی خاصر تھا ور جرائیل سے آگاہ کیا تھا در جرائیل سے آگاہ کیا تھا مثلاً شجرو جرکا آپ کو سلام کہنا۔

مسلم شریف میں جابر بن سمرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا کہ مکہ میں اس بھی اس پھی اس پھر کو جانتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کیا کرتا تھا۔ (انس لاعرفہ الان) میں اب بھی اس پہچانا ہوں۔ ابوداؤد طیالی ' جابر بن سمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک پھر ہے جو مجھے مبعوث ہونے کے دوران سلام کما کرتا تھا۔ حافظ بیھی ' حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ میں ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ سے آبادہ کہتا ''السلام علیک یارسول اللہ '' آپ وہاں کی طرف تشریف لے گئے راستہ میں جو پیڑاور پہاڑ سامنے آبادہ کہتا ''السلام علیک یارسول اللہ '' ایک روایت میں ہے 'علی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ہمراہ کی وادی میں داخل ہو آباتو راستہ میں جو شجر آبا وہ کہتا السلام علیک یارسول اللہ۔

اشتیاق : الم بخاری نے سابقہ روایت میں بیان کیا ہے کہ وحی کی بندش کے بعد' رسول اللہ اس قدر محملین ہوئے (کہ کود جانے کے لئے) بار بار پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتے تو اچانک جرائیل خودار ہوتے اور آپ کو تسلی دیتے 'جناب! آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یہ سن کر آپ کا جوش و بیجان ٹھنڈ اپڑ جا تا اور طمانیت حاصل ہو جاتی چنانچہ آپ چوٹی سے اتر آتے۔ پھرجب بندش کا دور ذرا طویل ہو تا تو (پھر غم سے مغلوب ہو کر) پہاڑکی چوٹی پر چڑھ جاتے تو فور آ جرائیل بھی سامنے سے آجاتے۔

اولین وحی : جابر بن عبداللہ کی منفق علیہ روایت میں ہے کہ بندش وجی اور فترت کے بارے 'میں نے رسول اللہ سائیل سے یہ ناکہ میں جل رہا تھا کہ آسان سے آواز آئی میں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ ہے جو غار حرامیں آیا تھا 'فضا میں کری پر براجمان ہے۔ میں ڈر کے مارے زمین پر آرہا ' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز وہاں سے گھر آگراہل خانہ سے کہا مجھ پر کمبل ڈال دو' کمبل ڈال دو۔ تو پھر یاایہ المعدثر' قم فاندر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر سورہ مدٹر نازل ہوئی۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوگیا اور وحی مسلسل آنے گئی۔ چنانچہ وحی کی بندش کے بعد پہلی وحی سورہ مدٹر تھی۔ یہ مطلقاً پہلی وحی نہ تھی' بلکہ مطلقاً پہلی وحی سورہ علق ۹۳ تھی۔ حضرت جابڑ کی روایت کا مناسب مفہوم وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور یہ بات خود جابر کی روایت سے واضح ہے کہ وہی فرشتہ تھا جو پہلی بار آیا تھا۔ نیز "وفترت وحی" سے خود عیاں ہے کہ قبل جابر کی روایت سے واضح ہے کہ وہی فرشتہ تھا جو پہلی بار آیا تھا۔ نیز "وفترت وحی" سے خود عیاں ہے کہ قبل ازیں وحی نازل ہو چکی تھی' واللہ اعلم۔

متفق علیہ روایت میں ہے کہ یخی بن ابی کثیرنے ابوسلمہ بن عبدالر جمان سے پوچھا، کون می سورت پہلے نازل ہوئی تو اس نے کما سورہ مدیر 'میں نے عرض کیا سورہ ملق 'تو ابوسلمہ نے کما میں نے جابر بن عبداللہ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کما کہ سورہ مدیر 'میں نے بھی تمہاری طرح سورہ ملق کا نام لیا تو جابر نے کما رسول اللہ مطبیع نے فرمایا 'میں غار حرامیں ایک ماہ مراقبہ میں محو رہا۔ مراقبہ کی مدت پوری کر کے میں نیجے وادی میں آگیا تو جھے ایک آواز آئی۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو بچھ نظر نہ آیا پھر میں نے نظر اٹھا کر آسان کی طرف دیکھا تو وہ خلامیں ہے جھ پر لرزہ طاری ہو گیا (میں فور آگر آیا) اور اہل خانہ سے کما مجھ پر بالا پوش ڈال طرف دیکھا تو وہ خلامیں آیا تھا۔ خلامیں معلق دو پھر سورہ مدیر نازل ہوئی 'اور ایک روایت میں ہے ہے وہی فرشتہ تھا جو غار حرامیں آیا تھا۔ خلامیں معلق کری پر بیشا ہوا ہے۔ اس روایت سے صاف واضح ہے کہ قبل ازیں وحی نازل ہو چکی تھی' واللہ اعلم۔

والضحی اور الله اکبر: بعض کا خیال ہے کہ وی کی بندش اور فترت کے بعد پہلی سورۃ وا تعنی نازل ہوئی، قالہ محمد بن اسحاق۔ بعض قاری کہتے ہیں کہ اسی خوشی میں رسول الله طابیع نے واتضحیٰ سے پہلے الله اکبر کما سورہ واتضحیٰ کی فترت کے بعد پہلی وی ہونے کی تردید جابر کی متفق علیہ روایت سے واضح ہے کہ فترت وی کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ ہاں سورہ واتضحیٰ کا نزول ایک اور معمولی فترت کے بعد ہوا تھا جیسا کہ جندب بن عبداللہ بجلی کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول الله طابیع بیار ہو گئے۔ بیاری دو تین روز تک طویل ہوگئی تو ایک عورت نے کہا ما ادی شیطانک الا ترکک معلوم ہوتا ہے آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ

نبوت و رسالت : سورہ علق سے آپ کو نبوت کا منصب عطا ہوا اور سورہ مدثر (قم فانذر) سے آپ رسالت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔

گیا ہے (معاذ اللہ) تو پھر سورہ والضحٰ نازل ہوئی۔

وحی کی بندش کا عرصہ: بقول بعض اہل علم فترت کا زمانہ دو سال یا اڑھائی سال تھا' واللہ اعلم۔ اور اس عرصہ میں میکائیل آپ کے ہمراہ رہے جیسا کہ شعبی وغیرہ کا قول ہے۔ یہ قول سورہ علق کے قبل ازیں نازل ہونے کے منافی نہیں۔ پھر سورہ مدار کے نزول کے بعد جبرائیل آپ کے رفیق اور ہمدم رہے اور وی کا سلسلہ مسلسل شروع ہو گیا۔

وعوت و ارشاد: رسول الله طاهیم بهمه تن تبلیغ کی طرف متوجه بوئ پوری عزیمت اور تندبی سے وعوت کا حق اوا کیا برخاص و عام آزاد اور غلام سب کے سامنے وعوت توحید اسلام پیش کی ' برعقل مند اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سعادت مند کو ایمان نصیب موا ، ہر سرکش اور جث دهرم آپ کی مخالفت اور ضد پر گامزن رہا۔

اولین مسلمان: چنانچه آزاد مردول میں سب سے پہلے ابو برصدیق مشرف به اسلام ہوئے اور بچول میں سے حضرت علی اور خواتین میں سے خدیجہ بنت خویلد ' رسول الله طابع کی زوجہ محترمہ ' اور غلامول میں زید بن حارث کلبی ورقد بن نوفل کے ایمان کے متعلق ہم گذشتہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لا چکے تھے اور بندش وی کے دوران فوت ہو گئے تھے' واللہ اعلم۔

## فصل

آسمان کی حفاظت: جنات اور سرکش شیطانوں کے چھپ کر سننے پر پابندی کا اہتمام قرآن کے نزول کے وقت اس لئے تھاکہ مبادا ان میں سے کوئی ایک آدھ کلمہ من کر اپنے ہمراز دوست کو بتا دے اور قرآن میں اشتباہ و التباس پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو آسان سے ردک کر کائنات پر اپنا فضل و کرم فرمایا۔

سورہ جن ۷۲/۸ میں ہے ''اور ہم نے آسان کو ٹولا تو ہم نے اسے سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا اور ہم اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے۔ پس جو کوئی اب کان دھر تا ہے وہ اپنے لئے ایک انگارہ ٹاک لگائے ہوئے پاتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کی نسبت ان کے رب نے راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا ہے۔''

شعراء ٢٦/٢١٢ ميں ہے "اور قرآن كو شيطان لے كر نہيں نازل ہوئے اور نہ يہ ان كا كام ہے اور نہ وہ اسے كر سكتے ہيں وہ تو شننے كى جگہ سے بھى دور كرديئے گئے ہيں۔"

حافظ ابو نعیم 'ابن عباس سے نقل کرتے ہیں جنات آسان کی وجی سننے کے لئے چڑھتے تھے 'ایک بات من کر' اس میں نو کا اضافہ کر دیتے تھے 'ایک تو تجی ہوتی اور باتی جھوٹی۔ جب رسول اللہ مالیمیم مبعوث ہوئے تو وہ اپنے سننے کے مھانوں سے روک دیئے گئے جنات نے یہ بات ابلیس کے پاس بیان کی (اور قبل ازیں ان پر ستارے بھینے نہیں جاتے تھے) ابلیس نے کہا یہ زمین میں کسی نئے واقعہ کے ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لئکر اس بات کی جبتو کے لئے روانہ کئے 'چنانچہ انہوں نے رسول اللہ 'کو وو پھاڑوں کے درمیان نماز اوا کرتے ہوئے پیا' انہوں نے واپسی پر اطلاع دی تو اس نے کہا یمی نیا حادثہ رونما ہوا ہے۔ جنات کا قرآن سنتے ہی مسلمان ہو جانا : ابو عوانہ 'ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے درمیان کی بات سننے سے روک دیا گیا تھا (اور جو سنت کی ارادہ کر آ) اس پر انگارے بھینے جاتے چنانچہ شیاطین کو آسان کی بات سننے سے روک دیا گیا تھا (اور جو سنتا ہے) نے بوچھا تہیں کیا ہوا' انہوں نے بیانا کہ جمیں آسان کی بات سننے سے روک دیا گیا ہے (اور جو سنتا ہے) اس پر انگارے بھینکے جاتے چنانچہ شیاطین اپنی توم (کی رہائش گاہ) میں واپس آگئے انہوں نے بیان کر جو سنتا ہے) اس پر انگارے بھینکے جاتے ہیں تو ابلیس وغیرہ نے کہا' ایس بخت حفاظت کسی نے حادثہ کی بنا پر ہوئی ہے۔ اس پر انگارے بھینکے جاتے ہیں تو ابلیس وغیرہ نے کہا' ایس بخت حفاظت کسی نے حادثہ کی بنا پر ہوئی ہے۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی ادو واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ (معلوم ہو جائے گا) چنانچہ وہ قافلہ ہو تمامہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔
اس نے آپ کو " نولد" مقام پر پالیا اور آپ صحابہ کو تجرکی نماز پڑھا رہے تھے' اور آپ کا مقصد "سوق عکاظ" جانا تھا۔ جب جنات کے قافلے نے رسول اللہ الجائظ کو قرآن پڑھتے نا تو وہ اسے سننے لگے اور کما ہی آسان کی خبروں کے درمیان عائل ہے وہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے آئے اور آگر خبردی' ہم نے عجیب قرآن نا ہے جو نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہ تھرایں گے (۲/۲) اوھر اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو بھی بتا دیا' کمہ دو کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے کہ بچھ جن (مجھ سے قرآن پڑھتے) ہوئے من گئے ہیں (۱/۲) (مسلم و بخاری)

نول وی کے وقت فرشتوں کی کیفیت: محمر بن نفیل' ابن عباس سے نقل کرتے ہیں' جنات کے ہر قبیلہ کے آسان کی خبریں سننے کے ٹھکانے اور مراکز تھے۔ جب وی نازل ہوتی ہے تو فرشتے آواز سنتے ہیں جیسے پھر پر لوہ کی آواز' اور وہ آواز سن کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور وی کے مکمل نازل ہونے کے بعد سر الله تھاتے ہیں پھر وہ ایک دو سرے سے پوچھتے ہیں "ماذا قال دبکم" تممارے رب نے کیا کما۔ اگر وہ وی آسان کے واقعات کے متعلق ہو تو وہ کہتے ہیں "حق" فرمایا ہے اور وہ بلند اور برا ہے۔ اگر وہ وی زمین کے حواد ثات نیبی امور یا کمی کی موت و حیات کے بارے ہو تو وہ کتے ہیں فلاں فلاں واقعہ رونما ہوگا۔ چنانچہ وہ بلت شیاطین سن لیتے ہیں اور اینے ہمراز دوستوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو شیاطین ستاروں کے ذریعے دھتکار دیئے گئے۔

علم نجوم: آسان سے چیکتے ہوئے شعلوں کے رونما ہونے کا حادثہ سب سے پہلے سقیف قبیلے کو معلوم ہوا (اور وہ اسے دنیا کی ہلاکت و بربادی کی علامت سجھتے تھے) چنانچہ ان میں سے جس کے پاس بحریوں کا ریوٹر تھا وہ روزانہ ایک بحری قربان کیا کر آ اور جس کے پاس اونوٹ کا گلہ تھا وہ روزانہ ایک اونٹ ذیح کیا کر آ تھا، ملل مولیثی میں خاصی کی واقع ہو گئی تو انہوں نے کہا ایسا مت کرو۔ اگر شعلوں والے وہ ستارے ہیں جن سے راستے معلوم ہوتے ہیں (علاوہ ازیں سمت قبلہ اور وقت کی پیچان ہوتی ہے) تو واقعی دنیا کی بربادی کی علامت ہو ورنہ کوئی اور حادثہ رونما ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے معلوم کیا تو واضح ہوا کہ راستہ معلوم کرنے کے ستارے جوں کے تول ہیں۔ پھروہ مال مولیثی ذرج کرنے سے رک گئے۔ اللہ تعالی نے جنات کو آسان کی باتیں ستنے سے روک دیا تو انہوں نے ہی بات ابلیس کے گوش گزار کی تو اس نے کہا یہ شدید انتظام زمین پر کسی شخ حادثہ کی بنا پر بربا ہوا ہے۔ میرے پاس ہر علاقے کی مٹی لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تھم کی تقبیل کی (اس نے جادثہ کی بنا پر بربا ہوا ہے۔ میرے پاس ہر علاقے کی مٹی لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے تھم کی تقبیل کی (اس نے ہرعلاقے کی مٹی سوئلھی) انہوں نے تہامہ کی مٹی پیش کی تو اس نے کہا یماں حادثہ رونما ہوا ہے۔ حافظ بیمقی اور امام حاکم نے یہ روایت جماد بن سلمہ از عطاء بن سائب بیان کی ہے۔

آسمان کی حفاظت: واقدی' کعب سے بیان کرتے ہیں عیسیٰ کے آسان پر اٹھائے جانے کے بعد ستاروں سے نہیں مارا جا آتھا اور رسول اللہ مالیما کی نبوت کے آغاز میں ستارے برسائے جانے لگے' قریش نے ایک اجنبی چیز دیکھی جو بھی نہ دیکھی تھی' تو مویشیوں کو آزاد چھوڑنے لگے' غلام آزاد کرنے لگے' سمجھے کہ نیست و نابود اور فنا کا وقت آگیا ہے۔ طاکف میں خبر پنجی تو سقیف قبیلہ نے بھی ہی طریقہ اختیار کیا'
عبد یالیل کو سقیف کا بیہ طرز عمل معلوم ہوا تو اس نے پوچھا بیہ کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ستارے
پیسیکے جا رہے ہیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ وہ آسان سے ٹوٹ کر گر رہے ہیں (اور بیہ فنا کا وقت ہے) تو اس نے
کہا کہ ہاتھ سے مال چلے جانے کے بعد اس کا حصول بڑا مشکل ہے' جلد بازی نہ کرو' فور کرو' اگر معروف و
مشہور ستارے ٹوٹ رہے ہوں تو یہ ہمارے اعتقاد میں لوگوں کی ہلاکت کا وقت ہے اگر غیر معروف ستارے
ٹوٹ رہے ہوں تو یہ کسی انو کھی بات کی وجہ سے ہو تا ہے۔ چنانچہ انہوں نے غور کیا تو وہ غیر معروف ستارے
شے (جو ٹوٹ رہے ہوں تو یہ کسی انو کھی بات کی وجہ سے ہو تا ہے۔ چنانچہ انہوں نے غور کیا تو وہ غیر معروف ستارے

یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے وقت پیش آیا۔ پھر کچھ ایام کے بعد ابوسفیان 'اپ باغات کی دکھ بھال کے لئے طائف آئے اور عبد یالیل سے ملاقات ہوئی اور ستاروں کا واقعہ زیر بحث آیا تو ابوسفیان نے کھا 'مجھ بن عبداللہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویدار ہے تو عبد یالیل نے کما' اس وقت ستارے ٹوٹے۔ سعید بن منصور نے خالد بن حصین کے ذریعہ عامر شعبی سے نقل کیا ہے کہ ستارے آسان سے ٹوٹے نہ سے آئا تکہ نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے (اس صورت حال کو دیکھ کر) انہوں نے مولی مطلق العنان چھوڑ دیئے اور غلام آزاد کردیئے تو عبد یالیل نے ان کو کما' غور کرو' اگر مطروف ستارے ٹوٹ رہ بین تو یہ لوگوں کے فٹا کی علامت ہے۔ اگر وہ غیر معروف ہیں تو یہ کسی نئے حادثم کی وجہ سے ہے۔ چٹانچہ انہوں نے غورو فکر کیا تو وہ غیر معروف ستارے تھے۔ پھر غلام وغیرہ آزاد کرنے سے رک گئے پچھ عرصہ بعد انہوں نے غورو فکر کیا تو وہ غیر معروف ستارے تھے۔ پھر غلام وغیرہ آزاد کرنے سے رک گئے پچھ عرصہ بعد ان کو نبی علیہ السلام کے ظہور کی اطلاع پنجی۔ حافظ بہتی اور امام حاکم نے ابن عبائ سے نقل کیا ہے عسلی اور محمد کے درمیانی عرصہ دفترت "میں آسان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی۔

رفع اشتباه: ممكن ہے اس نفی سے مراد بیہ ہو كہ سخت حفاظتی انظام نہ سے اور بیہ بات اس كے ناگریر ہے كہ ابن عباس سے مروی ہے كہ رسول اللہ طابیع تشریف فرما سے ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا: ب ستارہ ٹوٹا تھا، تم كیا كیا كرتے سے "تو وہ كنے گے ہمارا خیال تھا كہ وہ كسی بڑے آدمی كی موت اور پیدائش كے باعث ٹوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات بالكل نہیں۔ یہ روایت اول بدء المخلق میں بیان ہو چكی ہے۔

نوٹ : معروف ستاروں کے ٹوٹنے کا واقعہ اور اس کے متعلق رائے کا اظہار' یہاں (البدایہ) میں عبد یالیل کی طرف منسوب ہے گرسیرت ص ۱۳۳۱ مع الروض الانف از سہلی میں ابن اسحاق نے یہ رائے عمرو بن امیہ کی طرف منسوب کی ہے' واللہ اعلم۔

الل طاکف کی گھبراہٹ: بقول سدی آسانوں کی حفاظت کا انتظام اس وقت سخت ہو تا ہے جب کسی بیا دین کا ظہور ہو۔ رسول اللہ طابیع کی نبوت سے قبل شیطانوں نے آسان دنیا پر اپنے ٹھکانے قائم کئے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو اس وقت ان پر سمارے بھینے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر طاکف والے گھبرا اٹھے اور آسان پر آگ کے شعلے بھڑ کتے دیکھ کر کہنے ستارے بھینے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر طاکف والے گھبرا اٹھے اور آسان پر آگ کے شعلے بھڑ کتے دیکھ کر کہنے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گلے آسان والے جاہ و برباد ہو گئے غلام آزاد کرنے گلے اور مولیٹی آزاد اور آوارہ چھوڑ دیئے۔ عبد پالیل نے کہا' اے طائف کے باشندو! تمہاری حالت پر افسوس ہے کہ اپنے مال مولیٹی سنبھالو' اور ستاروں کو غور سے ویکھو۔ اگر ستارے اپنے مقام پر مستحکم اور مضبوط قائم ہیں تو سمجھو آسان والے جاہ نہیں ہوئے اور بید (ستاروں کا ٹوٹنا) ابن ابی کبشہ یعنی محمد کی وجہ سے ہے۔ اگر ستارے اپنے مقام پر قائم نہیں رہے تو آسان والے ہلاک ہو گئے' انہوں نے غور سے دیکھا تو سب ستارے قائم شخصہ چنانچہ وہ مال مولیثی کو آوارہ چھوڑنے سے رک گئے۔

نصیبین کے جن : ای رات سخت حفاظتی انظام دیکھ کر شیطان گھبرا گئے اور اہلیس کے پاس آئے تو اس نے کہا ہر علاقے سے مٹھی بھر مٹی لاؤ' چنانچہ وہ مطلوب مٹی لے آئے تو اس نے مٹی سونگھ کر کہا' تمہارا مطلوب مخص مکہ میں ہے۔ پھراس نے نصیبین کے سات جن مکہ کی طرف روانہ کئے۔ انہوں نے رسول اللہ کو مسجد حرام میں قرآن کی تلاوت کرتے پایا۔ قرآن سننے کے شوق سے وہ رسول اللہ سے نہایت قریب ہو گئے بھروہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ مالی کے اس واقعہ سے آگاہ کر دیا۔

واقدی ابو ہررہ ہے ۔ بیان کرتے ہیں کہ جب نی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو سب بت سر کے بل اوندھے گر پڑے ہیں تو اس اوندھے گر پڑے ہیں تو اس نے کہا' نبی مبعوث ہو چکا ہے۔ اسے سرسبز و شاداب علاقے میں تلاش کو' انہوں نے ''شام'' کے علاقے میں تلاش کیا گر انہوں نے ''شام'' کے علاقے میں تلاش کیا گر ناہوں چنانچہ وہ آپ کی تلاش میں روانہ ہوا تو میں تلاش کیا گر ناہوں چنانچہ وہ آپ کی تلاش میں روانہ ہوا تو اسے غیبی آواز آئی' انہیں مکہ کے نواح میں تلاش کر چنانچہ اس نے آپ کو قرن الشعالب میں دیکھا پھراس نے والیس آکر اطلاع دی کہ میں نے آپ کو جرائیل کے ہمراہ پایا ہے۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کے رفقاء نے کہا' ہم اس کے تابعداروں کی نگاہوں کو خواہشات سے آراستہ کر دیں گے اور دنیا ان کا نصب العین بنا دیں گے اس نے کہا اب مجھے کوئی رنج و غم نہیں۔

واقدی نے طلحہ بن عمرہ سے ابن ابی ملیکہ کی معرفت عبداللہ بن عمرہ سے بیان کیا ہے کہ جس روز رسول اللہ کو نبوت کا رتبہ ملا تو شیطانوں کو آسان سے روک دیا گیا اور ان پر انگارے پھیکے گئے تو انہوں نے میں بلت ابلیس کے گوش گزار کی تو اس نے کہا کوئی نیا حادثہ پیش آیا ہے (معلوم ہو تا ہے) اسرائیل کے مرکز ' مثام میں کوئی نبی کا ظہور ہوا ہے۔ چنانچہ وہ شام گئے اور واپس آگر سے روئیداد پیش کی کہ وہاں کوئی نبی نہیں ہے تو ابلیس نے کہا' میں خود ہی اسے تلاش کروں گا چنانچہ وہ نبی کی تلاش و جبچو میں مکہ محرمہ میں گیا تو رسول اللہ طابیع کو جرائیل کے ہمراہ جبل حرا سے اتر تے ہوئے پایا تو اس نے واپس آگر بتایا کہ احمد نبی طابیع مبعوث ہو چکے ہیں اور ان کے ہمراہ جبل حرا سے اتر تے ہوئے پایا تو اس نے واپس آگر بتایا کہ احمد نبی طابیع

واقدی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ شیطان آسان سے باتیں سنا کرتے تھے جب محمد مبعوث ہوئے اور در نما ہو چکا ہے اور در نما ہو چکا ہے گئے وہ در نما ہو چکا ہے گئے وہ در نما ہو جکا ہے گئے در نے گئے در نما ہو جکا ہے گئے در نما

کتاب و سنت کی روشنی میم KitaboSulmat.eom، سے بڑا مفت مرکز

چنانچہ وہ جبل ابی تیس پر چڑھا (جو روئے زمین کا پہلا بہاڑ ہے) اور رسول اللہ طابیع کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ویکھا تو اس نے کما میں جا کر اس کی گردن تو ڑ دیتا ہوں چنانچہ اکڑتا ہوا آیا اور جرائیل آپ کے پاس تھے تو جرائیل نے اسے لات مار کر دور پھینک دیا 'چنانچہ وہ دو ڑتا ہوا بھاگ گیا۔ واقدی اور ابو احمد زبیری نے مجاہد سے ابن عباس کی طرح روایت بیان کی ہے گر اس میں ہے کہ شیطان کو لات مار کرعدن میں تصنک دیا۔

رسول الله طافیظم پر وحی نازل ہونے کی کیفیت: پہلی اور دو سری دفعہ جرائیل کے وی لانے کی کیفیت کا ذکر گزر چکا ہے۔ امام مالک (شام بن مروہ) مورہ عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول الله طافیظ سے پوچھا آپ کو وی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول الله طافیظ نے فرمایا بھی مھنی جیسی آواز میں آتی ہے اور یہ مجھ پر سخت دشوار ہوتی ہے۔ پھر یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے اور جو پچھ اس نے کما ہو تا ہے وہ میں یاد کر چکتا ہوں اور بھی فرشتہ آدی کی شکل میں آکر کلام کرتا ہے جو پچھ اس نے کما ہو تا ہے میں حفظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑے کے موسم میں آپ پر وی اترتے دیکھی ہے اور آپ سے یہ کیفیت ختم ہوتی اور آپ کی پیشانی مبارک پیننہ سے شرابور ہوتی' مشفق علیہ۔

اسناو: ہشام بن عروہ م ۱۳۵۵ سے مالک کے علاوہ عامر بن صالح عجدہ بن سلیمان انس بن عیاض بھی روایت بیان کرتے ہیں۔ ایک سند میں ہے ایوب سختیانی از ہشام از عروہ از حارث بن ہشام اس میں حضرت عائشہ کا تذکرہ نہیں۔ حدیث افک میں حضرت عائشہ کا قول ہے کہ واللہ 'نہ رسول اللہ مطابیع نے گھرے نکلنے کا ارادہ کیا نہ کوئی اور نکلا' آپ پر وحی نازل ہوئی وحی کی شدت شروع ہوئی تو سخت سردی کے موسم میں وحی کی شدت سے آپ کے چرہ انور سے پینے موتوں کی صورت میں نیک رہا تھا۔ امام احمد (عبدالرزاق 'یونس بن کی شدت سے آپ کے چرہ انور سے پینے موتوں کی صورت میں نیک رہا تھا۔ امام احمد (عبدالرزاق 'یونس بن سلیم 'یونس بن برید (۹/۵۱۱ء) ابن شاب' عروہ بن عبدالرحمان بن عبدالقاری) عمر فاروق سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چرہ اقدس کے پاس شد کی تحصوں کی بھنجھناہٹ ایسی آواز سن جاتی تھی 'ترزی ۱۹۵۹ء اور نسائی نے کہا ہے کہ یہ روایت منکر ہے سوائے یونس بن سلیم کے کسی نے بیان نہیں کی اور یہ یونس غیر معروف ہے۔

مسلم شریف وغیرہ میں عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ طاہیم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس ہے آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور چرہ خاکی رنگ کا ہو جا تا (ایک روایت میں ہے) آپ آ تکھیں بند کر لیت۔ مسلم ' بخاری میں زید سے مروی ہے کہ جب لا یستوی القاعدون من المعومنین (۲/۹۵) آیت نازل ہوئی تو ابن ام مکتوم نے اپنے نامینا ہونے کا شکوہ کیا تو --- غیر اولی الضور --- تین کلے نازل ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ طاہیم کا ران مبارک میری ران کے اوپر تھا اور میں وحی تحریر کر رہا تھا 'جب وحی نازل ہوئی تو قریب تھا کہ میرا ران چورہ چورہ ہو جائے۔ مسلم شریف میں یعلی بن امیہ کی روایت ہے کہ جھے عمر نے جوانہ میں کہا گیا آپ رسول اللہ طاہیم کو نزول وحی کی خالت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چرہ اقدس سے کپڑا سرکایا آپ کا چرہ سرخ تھااور اونٹ کی طرح آپ کی آواز نکل رہی تھی۔

بخاری مسلم میں عائشہ کی حدیث ہے کہ جب پردے کا تھم نازل ہوا تو سودہ رات کو رفع حاجت کے لئے مناصع چلی گئیں۔ (مناصع بدینہ کے باہر رفع حاجت کے لئے ایک مخصوص مقام تھا) عمر نے آپ کو دیکھ کر کما سودہ! ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے 'انہوں نے والیس آگر رسول اللہ طابیع ہے دریافت کیا (کہ رات کے اندھیرے میں رفع حاجت کے لئے گھرے لکنا جائز ہے؟) آپ گھر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے دست مبارک میں گوشت دار ہڑی تھی۔ ای حالت میں آپ پر وجی نازل ہوئی پھر آپ نے ذرا سراونچا کر کے فرمایا 'اللہ تعالی نے آپ کو 'رفع حاجت کے لئے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ معلوم ہوا کہ حالت وجی میں آپ کے حواس قائم رہتے تھے کیونکہ آپ بیٹھے رہے اور آپ طابیع کے ہاتھ سے گوشت دار ہڑی گری میں آپ کے حواس قائم رہتے تھے کیونکہ آپ بیٹھے رہے اور آپ طابیع کے ہاتھ سے گوشت دار ہڑی گری

ابوداؤر طیالی ۲۰۴ھ نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے جسم اور چرے کا خاکی رنگ ہو جاتا اور کسی سے ہم کلام نہ ہوتے۔ مند احمد وغیرہ میں عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طاہیم سے پوچھا آپ وحی کی آمد محسوس کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا' ہاں میں (بانی کے زمین پر گرنے جیسی) آواز سنتا ہوں' پھر میں وہیں رک جاتا ہوں جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جان نکل گئی۔

ابو یعلی موصلی ۷۰۳ھ نے علیان بن عاصم سے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ طابیم کے پاس ہوا کرتے سے جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی نگاہ اور آئکھیں کھلی رہیں (مگر مسلم کی ایک روایت میں ہے غمض عینیم ندوی) اور آپ کے کان اور ول (ہمہ تن) وحی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔

حافظ ابونتیم نے ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط پر جب وحی نازل ہوتی تو سرمیں درد ہو جاتا اور آپ سرپر ممندی کالیپ کرتے ' هذا حدیث جداً

سورہ ما کرہ : حافظ ابو تعیم 'اساء بنت برید ہے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ پر سورہ ما کدہ کامل نازل ہوئی تو میرے ہاتھ میں رسول اللہ مالیمیم کی او نمنی ''خوسباء ''کی مہار تھی اور وحی کی شدت ہے اس کا بازو ٹوٹا جا رہا تھا۔ نیز امام احمد' عبداللہ بن عمرو ؓ ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعیم سوار تھے اور آپ پر سورہ ما کدہ نازل ہوئی سواری آپ کا بوجھ نہ سمار سکی تو آپ نیچ اتر آئے۔ ابن مردویہ نے ام عمرو کے پچاہے بیان کیا کہ وہ سفر میں رسول اللہ طابعیم کے ہمراہ تھے' آپ پر سورہ ما کدہ نازل ہوئی' اور وحی کی شدت ہے آپ کی سواری کی گردن ٹوٹ رہی تھی' ھذا عمریہ ہذا الموجہ بخاری و مسلم میں نہ کور ہے کہ حدیبیہ ہے واپس کے دوران' آپ سوار تھے اور وحی کی تبدا ہوئی' واللہ اعلم۔ دوران' آپ سوار تھے اور وحی کی تبدا ہوئی' چنانچہ سوار اور پیادہ ہر حال میں آپ پر وحی نازل ہوئی' واللہ اعلم۔ شرح بخاری کے ابتدا میں ہم نے وحی کی جملہ اقسام اور تھی وغیرہ وگیر ائمہ کے سب اقوال بیان کر دیے

مرز تعلیم : نبی علیہ السلام' ابتدا میں وحی کے دوران' اخذ و یافت کے اشتیاق میں' جرائیل کے ساتھ

ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وی کے اثنا میں خاموش رہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے دل میں اس کے جمع اور محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا اور اس کی تلاوت و تبلیغ آسان کرنے کی ضانت دی اور صحیح تفییرو توفیح پر توفیق کی ذمہ داری اٹھائی۔ بنابریں اللہ تعالی نے فرمایا اے پنیمبرا جب تک تجھ پر قرآن کا اترنا پورا نہ ہو وی ختم نہ ہو۔ اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کر اور دعا کر میرے مالک! مجھ کو اور زیادہ علم دے (۲/۱۱۳) اے پیامبرا قرآن اترتے وقت اپنی زبان نہ ہلایا کر' اس کو جلدی سے یاد کر لینے کو' تیرے ول میں اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھا وینا ہمارا کام ہے بھرجب ہم ۔۔۔ فرشتے کے ذریعہ سے تجھ کو ۔۔۔ پڑھ کر سنا چکیں اس کے پڑھ تھے کے بعد اس میں تذبر و تشکر کر۔ پھراس میں جو مشکل کرنا چکیں اس کے پڑھ تھے کے بعد ان میں تذبر و تشکر کر۔ پھراس میں جو مشکل پڑے اس کا کھول دینا بھی ہمارا کام ہے اور گویا ہے دعا دب زدنی علما کا ثمرہ ہے۔

بخاری و مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام قرآن اتر نے میں بوی تکلیف اٹھاتے اور جلدی جلدی ذبان اور ہونٹ ہلاتے رہتے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آپ وی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا سیجے۔ آگہ آپ اسے جلدی جلدی بلدی یاد کرلیں۔ بے شک اس کا جمع کرنا آپ کے دل میں اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم اس کی قرات کا اتباع سیجے پھر بے شک اس کا کھول کربیان کرنا ہمارے ذمہ ہے چنانچہ اس کے بعد جب جرائیل آتے تو آپ خاموثی سے سرجھکا کرسنتے رہتے جب جرائیل گرائیل آتے تو آپ خاموثی سے سرجھکا کرسنتے رہتے جب جرائیل پڑھ جاتے تو آپ انہوں نے جو پڑھایا تھا اللہ کے وعدہ کے مطابق پڑھ لیتے۔ نبوت کے نقاضے : امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعد ازاں وی مسلسل شروع ہوگئی اور خود رسول اللہ ساتھیا نظر آپ نے اس راہ میں بے اللہ ساتھیا نے بنفس نفیس اس کی تصدیق کی اور لوگوں کی رضا و خفا سے قطع نظر آپ نے اس راہ میں بے اللہ صعوبتیں برداشت کیں۔ منصب نبوت کی عظیم ذمہ داریاں ہیں اور اس کے لئے محنت و مشقت ورکار ہوائی اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے برداشت کر سے ہوئیچہ رسول اللہ طابیع ان کی چیم مخالفت اور ایذا رسانی اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے برداشت کر سے جے چنانچہ رسول اللہ طابیع ان کی چیم مخالفت اور ایذا رسانی اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے برداشت کر سے چے چنانچہ رسول اللہ طابیع ان کی چیم مخالفت اور ایذا رسانی اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے برداشت کر سے جے چنانچہ رسول اللہ طابع ان کی چیم مخالفت اور ایذا رسانی

خدیجیہ : بقول ابن اسحاق ، حضرت خدیجہ بنت خویلد ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو کیں اور اللہ تعالیٰ سے آمدہ وحی پر مهر تصدیق ثبت کی اور رسول اللہ طابیخ کے فرض منصی میں مدد کی اور آپ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور رسول اللہ علی اور ان کی ہربات کی تصدیق کی۔ ان کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مطابع کا بار گراں ذرا ہلکا کر دیا۔ آپ کوئی تاگوار جواب اور اپنی کلذیب من کر عمکین ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بدولت اس رنج و غم کو دور کر دیتا جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتیں اور تسلی دیتیں اور آپ کے ساتھ لوگوں کے تامعقول رویہ کا مداوا کرتیں دضی اللہ عنہا وارضاہا۔ ابن اسحاق عبداللہ بن جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ "فرایا مجھے امر ہوا ہے کہ میں خدیجہ کو خول دار موتی عبداللہ بن جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ "فرایا مجھے امر ہوا ہے کہ میں خدیجہ کو خول دار موتی کے گھر کی خوشخبری دوں اس میں کوئی شور و شغب اور دل آزاری نہیں (متفق علیہ)

تبلیغ : ابن اسحاق کتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ یا نے چکے چکے اپنے احباب اور اہل و عمال سے نبوت کا

تذکرہ شروع کر دیا۔ بقول موکی بن عقبہ از زہری حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں جو مشرف بہ اسلام ہو کیں۔

یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ بقول امام ابن کیر پنجگانہ نماز معراج کے وقت فرض ہوئی البتہ
مطلق نماز تو خدیجہ کی حیات میں ہی فرض ہو چکی تھی (کماسیاتی) ابن اسحاق کہتے ہیں حضرت خدیجہ سب سے
پہلے مسلمان ہو کیں اور قرآن کی دل و جان سے تقدیق کی جب نماز فرض ہوئی تو جراکیل نے وادی کے ایک
گوشہ میں ایر می ماری تو چاہ زمزم کی سمت سے ایک چشمہ جاری ہو گیا دونوں جراکیل اور محمد نے وضو کیا پھر
دو رکعت نماز پڑھائی (اور ہر رکعت میں دو تجدے کے اور پورے) چار تجدے کے بھر رسول اللہ ملہوم گھر
تشریف لائے اور خدیجہ کو ای چشمہ کے پاس لائے اور جراکیل کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق وضو کیا ،
پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی جس میں سم سجدے کے 'بعد ازاں آپ اور خدیجہ دونوں چکے چکے پوشیدہ
نماز پڑھتے رہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں 'جرائیل کا یہ ندکور بالا نماز پڑھانا اس نماز کے علاوہ تھاجو آپ کو بیت اللہ میں دو مرتبہ نماز پڑھائی اور آپ کو فرض نماز کے اول ' آخر او قات بتائے اور یہ واقعہ معراج میں ' نماز فرض ہونے کے بعد کا ہے۔ (عنقریب یہ قصہ بیان ہوگا)

## صحابه میں اولین مسلمان

علی : ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک روز بعد حضرت علی آئے اور آپ (میاں بیوی) دونوں نماذ پڑھ رہے ہیں تو علی نے پوچھا، جناب محمد طابع ہے ہیا ہے؟ آپ نے فرایا یہ اللہ کا پندیدہ دین ہے، اور اس کی تبلیغ کے لئے اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے چنانچہ میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی اور اس کی عباد ہے کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور لات و عزی ہوں کے انکار کی تلقین کر آ ہوں، تو علی نے کہا یہ بات میں نے قبل اذیں کبھی نہیں سی اور ابوطالب کو بتانے ہے پہلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ طابع ہے علائیہ تبلیغ ہے قبل راز کے افشا ہونے کے خطرے سے فرمایا جبکہ تم نے اسلام نہیں قبول کیا، تو یہ بات راز رہے۔ حضرت علی نے آپ کے دل میں اسلام کا القا کر دیا آپ نے صبح سویرے رسول اللہ طابع کی خدمت میں آگر عرض کیا، آپ نے جھے کیا فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی خور کی عبود نہیں، وہی اکیلا ہے ہمتا اور لا شریک ہے لات و عزی بتوں کی فرمایا، گواہی دو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا ہے ہمتا اور لا شریک ہے لات و عزی بتوں کی فرمان پر عمل کیا اور مسلمان ہو گئے، ابوطالب کے ڈر سے رسول اللہ طابع کے پاس چھپ چھپا کر آتے، اپنے مسلمان ہونے کا راز محفی رکھا اور کسی سے اظہار نہیں کیا۔ اور زید بن طاری جھپ چھپا کر آتے، اپنے مسلمان ہونے کا راز محفی رکھا اور حضرت علی رسول اللہ طابع کے پاس آتے جاتے رہے۔

الله تعالیٰ کا حضرت علی پر ' یہ بھی ایک مزید انعام تھا کہ 'قبل از اسلام وہ رسول الله طابیم کے زیر پرورش

تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابن ابی نجیح ' مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علیٰ پر منجملہ اور انعامات کے بیہ انعام بھی تھا کہ قریش پر قحط سالی آئی اور ابوطالب عیال دار تھے تو رسول اللہ بھا پیلم نے اپنے سرمایہ دار چھا عباس سے کہا۔ جناب! آپ کا بھائی ابو طالب عیال دار ہے۔ معلوم ہے کہ لوگ شدید قحط سالی میں مبتلا ہیں ' تشریف لے چلے' ان کی عیال داری کا بوجھ بلکا کیجئے' چنانچہ رسول اللہ بھا پیلم نے علیٰ کو اپنے عیال میں شامل کرلیا اور وہ آپ کے مبعوث ہونے کے وقت بھی آپ کے زیر کفالت تھے۔ چنانچہ علیٰ نے آپ کی اتباع کی' مسلمان ہوئے اور آپ کی تہہ دل سے تصدیق کی۔

عفیف کا چیشم وید: یونس بن بکیرنے بیان کیا ہے کہ میں تجارت پیشہ آدی تھا۔ موسم ج میں منی آیا اور حضرت عباس بھی پیشہ و تجارت سے نسلک تھے میرا ان سے کاروبار تھا ہم وہاں تھے کہ اچانک ایک آدی خمہ سے باہر آیا (اور اس نے آسان کی طرف د کیے کر معلوم کیا کہ زوال ہو چکا ہے) اور کعبہ کی سمت متوجہ ہو کر نماز پڑھنے لگا' پھرایک عورت آئی وہ بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی بعد ازاں ایک لڑکا آیا وہ بھی اس کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ عفیف نے پوچھا جناب عباس 'یہ وین کون سا ہے؟ ہم تو اسے جانتے نہیں' تو عباس نے کہا' یہ مخص محمد' بن عبداللہ بیں ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو رسول مبعوث کیا ہے اور کسری و قیصر کے خزانے عنقریب ان کے لئے کھول دیۓ جائیں گے۔ یہ ان کی بیوی خدیجہ ان پر ایمان لا چکی ہیں اور یہ لڑکا علی' ان کا ابن عم ہے وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے تو عفیف نے کما' کاش میں اس وقت مسلمان ہو جا آتو دو سرا مرد مسلمان شار ہو یا۔

ابن جریر نے یکی بن عفیف سے بیان کیا ہے کہ جاہیت کے دور میں 'میں (مکہ) میں عباس کا مہمان تھا طلوع آفتاب کے وقت میں کعبہ کو دیکھ رہا تھا۔ آفتاب ذرا بلند ہوا تو ایک جوان آیا وہ آسان کی طرف دیکھ کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہو گیا 'معمولی دیر بعد ایک لڑکا آیا وہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا پھر ایک عورت آئی وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئ 'اس نوجوان نے رکوع کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا پھر نوجوان سیدھا کھڑا ہو گیا تو لڑکا اور عورت بھی سیدھے کھڑے ہو گئے 'پھر نوجوان سجدہ ریز ہو گیا تو دونوں بھی اس کے ساتھ ہی سجدہ میں چلے گئے۔ میں نے کہا 'جناب عباس! یہ ایک عظیم کارنامہ ہے 'تو عباس نے کہا ہاں واقعی ایک عظیم امر ہے۔ عباس نے کہا 'معلوم ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی نہیں 'اس نے کہا یہ میرا براور زادہ محمد بن عبداللہ ہے 'کہا ہو گیا ہو کہا ہے کہا ہی خالی بندیں 'اس نے کہا ہو گیا ہو اللہ ہے اور یہ عورت میرے بھی بتایا ہے کہ طالب ہے اور یہ عورت میرے بھی بتایا ہے کہ حقیقی پروردگار اور مالک زمین و آسان کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے انہیں اس نماز کا ارشاد فرمایا ہے 'واللہ!

ابن جریر' ابن حمید کی معرفت عیسیٰ بن سوادہ سے بیان کرتے ہیں کہ محمد بن منکدر ۱۲۰ھ رہیعہ بن الل عبدالرحمان ۱۳۳۱ھ ابوحازم اور کلبی کہتے ہیں کہ علی پہلے مسلمان ہیں اور بقول کلبی علی کی عمراس وقت نو سال تھی۔ ابن حمید' بذریعہ سلمہ' ابن اسحاق ۵۰ھ سے بیان کرتے ہیں کہ پہلا مرد مسلمان اور آپ کے ہمراہ

نماز ادا کرنے والا علی ہے' وہ دس سال کے تھے اور قبل از اسلام رسول اللہ طابیط کی زیر کفالت تھے۔ اور واقدی نے بھی مجاہد سے کیی بیان کیا ہے کہ دس سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور البدایہ (ج-۴ مل ص-۲۵۶) پر ہے کہ مشہوریہ ہے کہ آپ آٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ مگر واقدی کہتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ رسول اللہ طابیط کی نبوت کے ایک سال بعد علی مسلمان ہوئے۔

محد بن کعب ۱۰۱۸ کا بیان ہے کہ عورتوں میں سے خدیجہ پہلی مسلمان ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو کل اور علی مسلمان ہوئے اور وہ اپنے والد ابوطالب کے ڈر سے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے (ایک روز) ابوطالب نے علی سے بوچھا کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ تو آپ نے کہا جی ہاں! تو ابوطالب نے کہا' اپنے ابن عم کی اعانت اور مدد کر اور ابو بکر نے سب سے قبل اسلام کا اظہار کیا۔ تاریخ ابن جریر میں ابن عباس سے ذکور ہے "اول من صلی علی" پہلا نمازی علی ہے۔ عبدالحمید بن یکی شریک از عبداللہ بن محمد کی معرفت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار کو مبعوث ہوئے اور منگل کو حضرت علی نے نماز اوا کی۔ حدیث شعبہ میں عمرو بن مرہ ۱۱ام ابو حمزہ انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم سے بیان کی تو اس شعبہ میں علی ہے 'عمرو بن مرہ ۱۱ام کی تو ہیں میں نے یہ روایت نخعی م ۹۰ھ سے بیان کی تو اس نے خالفت کی اور کہا ابو بکر اول من اسلم ابو بکر پہلا مسلمان ہے۔

حضرت علی کی فضیلت میں منکر حدیث: عبیداللہ بن موی م ۱۲۳ (از علاء بن صالح کونی اسدی از منال بن عرد از عباد بن عبدالله واخو رسوله وانا منال بن عرد از عباد بن عبدالله واخو رسوله وانا الصدیق الاکبر لایقولها بعدی الا کاذب مفتر صلیت قبل الناس لسبع سنین میں الله کا "عاجز" بنده بول اور رسول الله مالی کا چازاد بھائی ہوں میں بی صدیق اکبر ہوں 'میرے بعد اس کا دعویدار جھوٹا اور بہتان تراش ہے اور لوگوں سے سات سال قبل نماز پڑھی۔ یہ روایت ابن ماجہ فضائل علی میں محد بن اساعیل رازی از عبیدالله بن موئی مروی ہے۔

تبصرہ : عبیداللہ بن موی فنی م ۱۲۱ھ شیعہ ہے اور صحح کے رواۃ میں سے ہے۔ علاء بن صالح ازدی کوفی کی اہل فن نے توثیق کی ہے لیکن بقول ابی عاتم وہ قدیم شیعہ میں سے ہے اور علی بن مدینی کے مطابق وہ مکر روایات کا راوی ہے۔ منہال بن عمرو ثقہ ہے البتہ اس کا استاذ عباد بن عبداللہ اسدی کوفی 'بقول علی بن مدینی ضعیف الحدیث ہے اور بخاری نے اس کے متعلق "فیدہ نظر" کہا ہے اور ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث بسرصورت مکرہے اور نہ ہی حضرت علی "یہ بات کہ سکتے ہیں اور یہ کسے ممکن ہے کہ علی نے لوگوں سے سات سال قبل نماز پڑھی اور یہ بات بالکل نا قابل تصور ہے۔ واللہ اعلم۔ حالا تکہ یہ منتقول ہے کہ امت محمدیہ سے ابو بکر واٹھ پہلے مسلمان ہیں۔

تطبیق : ان تمام گذشتہ اقوال کی تطبیق یہ ہے کہ حفرت خدیجہ علی الاطلاق پہلی خاتون ہیں 'زید بن حارثہ غلاموں میں سے پہلے مسلمان ہیں ' نابالغ بچوں میں سے پہلے مسلمان حضرت علی ہیں کہی لوگ اس وقت اہل بیت تھے۔ اولين مسلمان

ابو بکر : آزاد مردول میں سے حضرت ابو برصدیق سب سے قبل مسلمان ہوئے اور ندکور بالا مسلمانوں کی نسبت حضرت ابو بکر کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا سب سے زیادہ فائدہ مند اور موڑ تھا۔ آپ رکیس قبیلہ ، سرمایہ دار ، مبلغ اسلام ، عوام میں معزز و محرم ، محبوب اور ہردل عزیز تھے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں بے

یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ ابو بکرنے آنحضور ماٹھیم سے ملاقات کے دوران عرض کیا۔ جناب! قرایش 'جو آپ سے یہ بیان منسوب کرتے ہیں درست ہے کہ آپ کا ہمارے معبودوں کو ترک کرنا'

ہماری عقلوں پر ماتم کرنا' ہمارے آباء و اجداد کو کافر کمنا' فرمایا کیوں نہیں! میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں' اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس کا پیام پہنچاؤں اور تجھے اللہ کی طرف سجی وعوت دول۔ واللہ سے

بالكل سي ہے۔ اے ابو بكرا میں آپ كو الله وحدہ لاشريك كى طرف وعوت ديتا ہوں' اس كے بغير كى كى پرستش نه كرنے اور اس كى پييم تابعدارى كرنے كى اور اسے قرآن مجيد سايا۔ "فلم يقرولم ينكو" يعنی نه اقرار كيا نه انكار كيا' متذبذب تھے كوئی فيصله نه كرپائے بھر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے' بتوں سے انحراف كيا اور

نہ افار میں ممد بدب سے وی مصد نہ ترپائے چر آپ دائرہ اسمام یں دائل ہوئے ہوں ہے ہوائے ہوائے۔ ان کو ترک کر دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کیا' ایمان و تصدیق کی دولت سے ملا مال ہو کر دالیس آئے۔ ابن اسحاق نے محمد بن عبدالرحمان تمیمی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹا پیلم نے فرمایا' میں نے جے بھی اسلام کی عدت پیش کی اس نے آتا ہاں تر در کیا گر الو کر نے کچھ جھک اور دیر نے کی۔ دفور زاسلام قبول کے لیا ک

کی دعوت پیش کی اس نے تال اور تردد کیا گرابو بکرنے کچھ جھبک اور دیر نہ کی۔ (فور َ اسلام قبول کرلیا) منگر : ابن اسحال کے نہ کور بالا الفاظ (فلم یقرولم ینکو) منکر اور غلظ ہیں کیونکہ دیگر ائمہ کے علاوہ خود ابن اسحال سے مروی ہے کہ قبل از بعثت ابو بکر صدیق آپ کے دوست تھے اور آپ کی صداقت' امانت'

ابن اسحال سے مروی ہے کہ بن از بعثت ابو بر صدیق آپ نے دوست سے اور آپ کی صدافت کا مات م عمدہ فطرت اور نیک اخلاق سے بخوبی آگاہ تھے ان صفات کا حامل محض کمی پر تهمت نہیں لگا سکتا تو اللہ تعالیٰ پر کیو نکر بہتان تراثی کر سکتا ہے۔ بناریں محض آپ کے اتنا کہنے پر کہ اللہ نے مجھے رسول مبعوث فرمایا ہے آپ بلا جھجک مسلمان ہو گئے۔ بخاری شریف میں ابوداؤد کی روایت 'جو ابو بکر اور عمر کے درمیان نزاع کے

آپ بلا ججبک مسلمان ہو گئے۔ بخاری شریف میں ابوداؤد کی روایت' جو ابوبکراور عمر کے درمیان نزاع کے متعلق ہے' میں ہے متعلق ہے' میں ہے کہ رسول الله طاہیم نے دو مرتبہ فرمایا ''الله تعالی نے مجھے آپ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا' تم نے کہا تو دروغ گو ہے (معاذ الله) اور ابوبکرنے میری بلا آمل تصدیق کی اور اپنے جان و مال میں مجھے برابر کا شریک و سہیم سمجھا'کیا تم میری خاطر' میرے قدیم رفیق کی دل آزاری سے دل شکن ہو کتے ہو۔''

لندا بعد ازیں آپ ہر قتم کی ازیت سے محفوظ رہے اور یہ روایت اس بات کی قطعی نص ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں۔ ترندی اور ابن حبان میں ابوسعید سے منقول ہے کہ ابو بکڑنے فرمایا کیا میں سب سے زیادہ

پ سمان ہیں۔ رمدی دور بن طبال میں ہو سیدے سوں ہم کہ بدبرے روی ہو ہی اس اس اس میں ہوں۔ ابن عساکر نے خلافت کا حقد ار نہ تھا۔ کیا میں پہلا مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کا رفیق نہیں ہوں۔ ابن عساکر نے حارث سے نقل کیا ہے کہ میں نے علی ہے یہ منقولہ ساکہ ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں اور علی پہلے نمازی

حارث سے نقل کیا ہے کہ میں نے علی ہے یہ منقولہ ساکہ ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں اور علی پہلے نمازی ہیں۔ مند احمد ' ترندی اور نسائی میں حدیث شعبہ میں ندکور ہے کہ زید بن ارقم نے کما ابو بکر صدیق پہلا نمازی ہے جس نے رسول الله طابع کی اقتدامیں نماز اوا کی۔

نوٹ : تاریخ ابن جریر کی روایت میں عمرو بن مرہ اور نخعی کا نداکرہ ابھی بیان ہو چکا ہے جس میں دائرہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور سرمو منحرف نهیں ہوا)

اسلام میں پہلے داخل ہونے کے بارے میں بحث ہے۔ داقدی نے ابو ارویٰ ددی 'ابومسلم بن عبدالرحمان اور دیگر اسلاف سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں۔

ا۔ یعقوب بن سفیان' ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس سے دریافت کیا کہ پہلا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بمرصدیق اور اس کی تائیر میں حمان ؓ کے اشعار پیش کئے ۔

إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة فذكر أحماك أبهابكر بمما فعلا حمير البرية أوفاهما وأعدلهما بعمد النبسي وأولاهما بمما حملا

والنائي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا

عساش حمیداً لأمرر لله متبعاً بأمر صاحبه الماضي و ما انتقال (جب تحقیم كى معتد فخص ير رنج دغم كى ياد آزه مو تواين اساى بعائى ابو بكركو يادكر اس كے كارنامه كے باعث جو

(جب بھے سی معتمد حص پر رج دہم کی یاد مازہ ہو تو آپئے اسلامی بھالی ابو بلر تو یاد کر اس کے کارنامہ کے باعث جو بعد از نبی کائنات سے برتر نہایت متقی اعلیٰ منصف اور ذمہ داری کا علم بردار ہے۔ تابعدار ' مانی غار' اس کا دجود صعود قابل ستائش اور سب سے اولین مسلمان ہے۔ قابل تعریف زندگی بسرکی' ارشاد رسول کے مطابق احکام اللی کا متبع

٢- ابن الي شيبه ٢٣٥ه اپن اساذ مجالد عامر شعبي سے بھی نقل كرتے ہيں كه ميں نے خود ابن عباس كے پوچھا يا (ميرى موجودگى ميں) ان سے دريافت ہوا كه پيلا مسلمان كون ہے؟ اى المناس اول السلاما تو ابن عباس نے جواب ميں حان بن ثابت كاندكور بالاكلام پيش كيا۔

سو۔ ایسے ہی ہشم بن عدی نے مجالد کی معرفت عامر شعبی سے ابن عباس کا جواب نقل کیا ہے۔

ابو القاسم بغوی نے بذریعہ سریج بن یونس ۲۳۵ھ یوسف بن ما جشون ۱۸۵ھ سے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے مشاکع محمد بن مشکدر ۱۳۰۰ھ 'رہیعہ بن ابی عبدالرحمان ۱۳۳۳ھ صالح بن کیسان اور عثمان بن محمد (وغیرہ میں میں میں کیسان اور عثمان بن محمد (وغیرہ میں میں کیسان کیسان اور عثمان بن محمد اور غیرہ میں کیسان کی

سے سنا ہے) کہ وہ ابو بکر صدیق کے اولین مسلمان ہونے میں شک نہیں کرتے تھے۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخصی ۹۰ھ محمد بن کعب ۸۰اھ محمد بن سیرین اور سعد بن ابراہیم

۱۳۵ جمی ای بات کے قائل ہیں اور جمہور اہل سنت کا ہی مشہور مسلک ہے۔ ۱۳۵ میں ای بات کے قائل ہیں اور جمہور اہل سنت کا ہی مشہور مسلک ہے۔

الولین مسلمان : ابن عسائر نے بیان کیا ہے کہ سعد بن ابی و قاص ۵۵ھ اور محد بن حفیہ ۸۰ھ کہتے ہیں کہ ابو بکر اولین مسلمان نہ تھے جبکہ وہ افضل ترین مسلمان تھے اور بقول سعد ان سے قبل بانچ افراد مسلمان موج ہو کہ میں نہ رسول اللہ موج ہواری میں بذریعہ ہمام بن حارث عمار بن یا سرسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ملائیم کو دیکھا آپ کے ہمراہ پانچ غلام ' دو عدد خاتون اور ابو بکر شخصہ مند احمد اور ابن ماجہ میں عاصم بن ابی

النجور از زر از ابن مسعود منقول ہے اولین اسلام کا اظهار کرنے والے سات افراد ہیں خود رسول الله ملاقظم، ابو بکر'عمار' سمیہ' مصیب' بلال اور مقداد رضوان الله علیهم الجمعین۔

رسول الله طامع کو تو الله تعالی نے ان کے چھا ابوطالب کے ذریعہ محفوظ و مامون رکھا اور ابوبکر کی حفاظت کا سامان ان کی برادری کے ذریعہ بہم پہنچایا اور باقی ماندہ کو مشرکین پکڑ کر اوہے کی زرہیں پہناتے اور چلچلاتی

غلط: ابن جریر کی وہ روایت جو اس نے ابن حمید (کنانہ بن جد' ابراہیم بن خمان جاج فارہ سالم بن ابی الجعد) محمد بن سعد بن ابی و قاص سے بیان کی ہے کہ میں نے اپنے والد سعد سے دریافت کیا کہ آیا ابو براولین مسلمان سے جو اس نے نفی میں جواب دیا اور کما کہ ان سے قبل پچاس افراد مسلمان ہو چکے سے۔ البتہ وہ ہم سے افضل سے متن اور سند دونوں طرح سے متکر ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں بقول دیگر اہل علم زید بن حارث سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور واقدی کے حوالہ سے ابن ابی ذئب سے بیان کیا ہے کہ میں نے زہری سے پوچھا خواتین میں سے پہلی مسلمان کون ہے۔ تو اس نے کما حضرت خدیج پھر پوچھا مردوں سے تو اس نے کما زید بن حارث ہے دوروں میں سے زید بن حارث اولین مسلمان ہیں۔

امام ابو حنیفیہ : امام ابو حنیفہ نے ان مخلف اقوال میں بول تطبق دی ہے کہ آزاد مردول میں سے اولین مسلمان ابو بکر ہیں اور خوا تین میں سے خدیجہ اور غلامول میں سے زید اور لڑکول میں سے علی رضی اللہ عنهم الجمعین۔

تبلیغ : ابو بکر جب مسلمان ہوئے اور اسلام کا برطا اظہار کیا تو عوام کو اسلام کی دعوت وینے گے۔ بقول ابن اسحاق 'ابو بکر اپنی نرم مزاجی ' ملنسار طبیعت کی وجہ سے قوم میں محبوب اور ہردل عزیز تھے اور قریش کے نسب دان تھے (اور ان کی ہر خوبی اور برائی ان کی نگاہ میں تھی) خوش طبع 'عمدہ اخلاق اور تاجر پیشہ تھے 'ان کے علم و فضل ' تجارت اور آداب مجلس کی وجہ سے لوگوں کی ان کے پاس آمد و رفت تھی اور وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے قابل اعتماد دوستوں کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ہمارے علم کے مطابق ابو بکر کی وجہ سے زبیر بن عوام ' عثمان بن عفان ' طلحہ بن عبیداللہ ' سعد بن ابی و قاص ' عبدالرحمان بن عوف مسلمان ہو گئے۔ پھر ابو بکر اسول اللہ ملاحظ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر رسول اللہ ملاحظ نے ان کو اسلام کے اصول بنائے اور قرآن پاک تلاوت کیا چنانچہ ان سب نے آپ پر ایمان و یقین کا اظہار کیا اور یک لوگ سابقین اور اولین مسلمان ہیں۔

راہب بھری : محد بن عمرواقدی (ضحاک بن عثان ، مخرمہ بن سلیمان والی) ابراہیم بن محمد بن ابی طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ کتے ہیں کہ میں بھری کے بازار میں گیا وہاں راہب اپنے گرجا کے اندر میں سے کمہ رہا تھا ، حاضرین سے پوچھو کہ کوئی یمال حرم کا باشندہ بھی ہے ، تو طلحہ نے جواب دیا جی ہاں! میں موجود ہوں تو اس نے پوچھا کیا احمد محمد نبی کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا کون احمد ، تو اس نے کما ، ابن عبداللہ بن عبدالمطلب ، اسی ماہ میں ان کا ظہور ہو گا وہ آخری نبی ہیں ، حرم سے ان کا ظہور ہو گا اور ان کی عبداللہ بن عبدالمطلب ، اسی ماہ میں ان کا ظہور ہو گا وہ ان اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جرت گاہ نخلتان 'چریلی اور دشوار زمین ہے۔ فایاک ان تسبق المیہ --- تم سے قبل کوئی ان کا تابعدار نہ ہو۔ راہب کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں بعبلت تمام کمہ پنچا 'پوچھا ''ھل کان من حدیث'' آیا کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ دوستوں نے کہا ہاں! محمہ بن عبداللہ طابع نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ابو بکر نے آپ کی تھدیق کی ہوت کی تعدیق و تاکید کی ہے۔ اس نے اثبات میں جواب دیا 'انہوں نے کہا آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اتباع سیجے تو میں نے اس کی جہ او بر طلح کو رسول اللہ علیم کی خدمت میں خواب دیا 'انہوں نے کہا آپ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اتباع سیجے تو میں نے اور طلح کو رسول اللہ علیم کو نہایت مرت ہوئی۔

قرینین : نوفل بن خویلد بن عددیہ نے ابو براور طلحہ کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا اور بنی تمیم نے بھی اس بات میں مداخلت نہ کی اس بنا پر ان دونوں کو "قرینین" کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول الله سُلِيمُ نے دعا فرمائی اللّهم اکفنا شر ابن العددیہ یاالله ابن عددیہ کے شرے بچا' (بیمی ق)

حافظ ابوالحن خیٹمہ بن سلیمان طرابلسی، حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لئے ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ آپ کے قدیم دوست تھے، ملاقات کے بعد عرض کیا جناب ابوالقاسم! آپ لوگوں کی محفل سے گریز کرتے ہیں اور وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے والدین کو الیہ الیہ ایسا دیسا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا (معاذ اللہ سب و شم اور میں) میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بعد ازیں ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ اللهظیم وہاں سے روانہ ہوئے اور ابو بکر کے اسلام کے باعث سرزمین کہ پر آپ سے زیادہ کوئی خوش و خرم نہ تھا۔ ابو بکر مضرت عثمان بن عوام، سعد بن ابی و قاص کے پاس تشریف لے گئے اور وہ وائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر دو سرے روز عثمان بن خطعون، طحہ بن عبیداللہ، عبدالرحمان بن عوام، ابو سلمہ بن عبدالاسد اور ارقم بن ابو الارقم کے پاس تشریف لے گئے وہ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، رضی اللہ عنہ عبدالسد اور ارقم بن ابو الارقم کے پاس تشریف لے گئے وہ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، رضی اللہ عنہ منہ منہ دور ارقم بن ابو الارقم کے پاس تشریف لے گئے وہ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، رضی اللہ عنہ منہ منہ دور ارقم بن ابو الارقم کے پاس تشریف لے گئے وہ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، رضی اللہ عنہ منہ منہ دور ارقم بن ابو الارقم کے پاس تشریف لے گئے وہ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، رضی اللہ عنہ منہ دی دور دین میں ابو الارقم کے باس تشریف لے گئے وہ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، رہیں ان وہ ان منہ انہ منہ دور دین منہ دور دین انہ منہ منہ دور دین کی منہ دور دین کی دور من منہ دور دین کا منہ دور دین کی دور دی

بہلا خطیب: عبداللہ بن محمہ بن عمران اپ والد سے اور وہ قاسم بن محمہ کی معرفت حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہو گئی (اور ان کی تعداد ۳۸ تھی) تو ابو بکر نے رسول اللہ ما ایک ہے اعلانے دعوت اسلام پیش کرنے پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر ہم تھوڑے ہیں اور ابو بکر برا بر اصرار کرتے رہے تو رسول اللہ ملاجیم نے اعلان کر دیا اور مسلمان مسجد کے اردگرد کھیل گئے اور ہر مسلمان اپنے قبیلہ میں موجود تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ابو بکر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے۔ چنانچہ ابو بکر پہلے خطیب تھے جنہوں نے دعوت اسلام پیش کی (تقریر سنتے ہی) مشرکین ابو بکر اور مسلمانوں پر بل برے اور ان کو مسجد میں خوب زدو کوب کیا اور ابو بکر کو روند ڈالا اور انہیں سخت ضربات پنجیں۔

عتبہ بن ربعہ ایک فاس مخص' ابو بکر کو جو تول سے پٹنے لگا اور آپ کے چرو مبارک پر الئے جوتے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مار نے لگا اور آپ کے پیٹ ہے۔ پڑھ بیٹا اس قدر مارا کہ آپ کی پچان مشکل ہو گئے۔ (بی تمیم کو معلوم ہوا) تو وہ آپ کی ممایت میں دو ڑتے ہوئے آئے اور مشرکین سے ابو بحر کو چھڑایا اور ان کو مردہ سمجھ کر ایک چادر میں باندھ کر گھر پہنچایا۔ پھر حرم میں آکر بی تمیم نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر فوت ہو گئے تو ہم عتب کو قتل کر دیں گے وہ پھر ابو بکر کے گھر آئے وہ اور ابو تحافہ آپ کو بلاتے رہ آپ بے ہوشی کی وجہ سے کلام نہ کر سکتے ہے ) آتا تکہ آپ نے ان کی بات کا جواب دیا اور شام کے قریب آپ نے پوچھا (ما فعل دسول الله) رسول اللہ ملکھ کا کیا حال ہے۔ چنانچہ کفار نے ابو بکر کو برا بھلا کہا اور طعن و ملامت کی (کہ وہ اب بھی رسول الله ملکھ کے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہہ گئے اس کو پچھ کھلاؤ بلاؤ۔ والدہ خوراک کھلانے پر اصرار کر رہی تھیں اور وہ پوچھ رہے تھے (ما فعل دسول الله) رسول اللہ ملکھ ہے اس کو پچھ کھلاؤ بلاؤ۔ والدہ سے ہیں والدہ کہہ رہی تھیں واللہ بچھے آپ کے رفیق کے بارے پچھ علم نہیں تو ابو بکر نے والدہ سے کہا ، جاؤ ام جیل بنت خطاب سے معلوم کر کے آؤ چنانچہ ام جمیل سے آگر دریافت کیا کہ ابو بکر نے والدہ سے کہا ، جاؤ ہو میں نے کہا ، جاؤ ہو کہا ہے ہمراہ آئیں اور ابو بکر کو قریب الرگ دیکھ کر چینے گی اور بار کے دریافت کیا دوریافت کیا کہ اور اور جھے ام جیل بنت میں اور بوجھ ام جیل ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو بہاں آگر چاہو اس نے کہا ، واللہ جن لوگوں نے آپ کو اس قدر زدو کوب کیا ہے وہ واقعی فاس اور کافر ہیں اور جھے امید ہے کہ اللہ آپ کا انقام ان سے لے گا۔

پھر رسول اللہ طاویم کے بارے پوچھا تو اس نے کہا یہ تمہاری والدہ من رہی ہے (کمیں راز فاش نہ ہو جائے) تو ابو بکر نے کہا۔ ان سے کوئی خطرہ نہیں تو ام جیل نے کہا (سالم صالح) ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر پوچھا داین ہو) وہ کہاں ہیں تو اس نے بتایا کہ ابن ارقم کے مکان پر ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ طاویم کے دیدار سے قبل پچھ نہ کھاؤں پیوئل گا۔ چنانچہ انہوں نے پچھ دیر انظار کیا راستے بالکل تھم گئے اور آمد و رفت ختم ہو گئی تو رات کی تاریخ میں ان کو سمارا وے کر رسول اللہ طاویم کی خدمت میں لائیں۔ رسول اللہ طاویم نے جھک کران کا بوسہ لیا اور آپ پر رفت طاری ہو گئی۔ ابو بکرنے کہا یارسول اللہ طاویم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں صرف چرہے کے زخموں کی تکلیف ہے۔ یہ میری والدہ ہے اولاد سے انچھا سلوک کرتی ہو اور آپ کی ذات بابرکت ہے اسے دعوت اسلام پیش کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ اسے دوزخ کی آگ سے باور آپ کی ذات بابرکت ہے اسے دعوت اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ مسلمان ہو گئیں اور اسم افراد کا گروپ مہیئہ بھر رسول اللہ طاویم کے ہمراہ دار ارقم میں مقیم رہا۔ جس روز ابو بکر کو زد و کوب کیا گیا ای روز حضرت منہ مسلمان ہو گئے۔

عمر كا اسلام لانا: رسول الله طليميم في بدھ كو عمر يا ابوجهل كے مسلمان ہونے كى دعا فرمائى اور جمعرات كو عمر مسلمان ہوئے۔ رسول الله طليميم اور گھرييں موجود صحابہ نے اس قدر بلند آواز سے نعرہ تحبير لگايا كہ مكہ كے دور دراز علاقہ ميں سنا گيا۔ حضرت عمر نے رسول الله طليميم من پر ہوتے ہوئے اپنے دين كو كيو كر مخفى ركھيں اور باطل ہونے كے باوجود ان كا دين كھلے بندوں عام ہو' رسول

الله طابيع نے فرمايا 'اے عمر (انا قليل قدرايت ما لقينا) جاري تعداد كم ہے جو ہم يربيتى تم وكي حكے ہو۔ تو عمرٌ نے عرض کیا اس ذات گرامی کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے' جس مجلس میں' میں نے کفر و شرک کا اظهار کیا۔ اب اس میں انیان و اسلام کا اظهار کروں گا مجروباں سے آگر بیت اللہ کا طواف کیا مجعد ازاں آپ قریش کی محفل میں آئے 'جو آپ کے انتظار میں تھے تو ابوجل بن ہشام نے کہا فلاں کہتا ہے (انک صبوت) تو اپنا دین ترک کر چکا ہے تو عمر نے کہا ہاں میں گواہ مول کہ اللہ وحدہ لاشریک کے بغیر کوئی معبود نہیں او ۔ بقینا محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مشرکین آپٹے پر کود پڑے اور آپٹے کود کر عقبہ کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور اس کی آنکھوں میں انگلیاں ماریں اور وہ چیننے چلانے لگا۔ پھران کے حملے کا زور ٹوٹا تو عمر کھڑے ہو گئے جو قریب آیا اسے دبوج لیتے آآئکہ لوگ بے بس ہو گئے اور آپ نے ان محفلوں میں جن میں آپ کی آمد و رفت تھی۔ ایمان کا مظاہرہ کر کے بردی شان و شوکت سے رسول اللہ مطابع کی خدمت میں عاضر ہوے اور عرض کیا "میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں" آپ کوئی فکرنہ کیجے" میں ہر مجلس میں بغیر کسی خوف و خطرے کے ایمان کا مظاہرہ کر آیا ہوں" پھر رسول الله طابیط گھرے نکلے عمر اور حمزة آپ کے آگے آگے تھے۔ بیت اللہ کاطواف کیا اور ظمر کی نماز پڑھی پھر آنحضور مٹاپیم عمر کو ہمراہ لئے دار ارقم میں چلے آئے پھر عمرٌ تنااپنے گھرواپس لوٹ آئے۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ عمرٌ ہجرت حبشہ کے بعد نبوت کے چھے سال مسلمان ہوئے اور ہم نے یہ واقعہ بہ تفصیل (ابوبکرو عمر کی سیرت) میں بیان کیا ہے، ولله الحمد عمرو بن عبسه سلمي : مسلم شريف مين بروايت اني المه عمرو بن عبسه سلى كابيان ب كه آغاز نبوت میں 'میں مکہ میں رسول اللہ ماليد مليد مل خدمت ميں حاضر موا 'آپ ان دنوں يوشيده رہتے تھے۔ ميں نے عرض كيا آپ كون ہيں؟ آپ نے فرمايا ميں ني مول عين نے يوچھانى كيامو آئے؟ آپ نے فرمايا الله كاپيامبر عين نے عرض کیا آیا اللہ نے آپ کو معوث کیا ہے؟ فرمایا بالکل عیں نے پھر بوچھا کیا پیغام دیا ہے؟ آپ نے فرمایا الله وحده لاشريك كى عبادت كرو ، بنول كو تو رو اور صله رحى كرو- مين نے كها بهت اچھا پغام بے- فرمايے (فمن تبعک علی هذا) آپ کے اس پیام کو کس نے تعلیم کیا ہے۔ فرمایا (حرو عبد) آزاد اور غلام نے یعنی ابو براور بلال نے۔ راوی کا بیان ہے کہ عمود سلمی اپنے آپ کو چو تھا مسلمان سجھتے تھے ' مسلمان ہونے کے بعد عرض کیایارسول اللہ مطابع میں یمال رہ کر آپ کی اتباع کردن تو آپ نے فرمایا نہ اپنی قوم کے پاس سے جاؤ'جب آپ کو معلوم ہو کہ میں نے نبوت کا اعلان کر دیا' تو چلے آؤ اور اتباع کرد۔

حرو عبد: حرو عبد سے مقصود اسم جنس ہے۔ اس سے صرف ابو بکر اور بلال مراد لینا محل نظر ہے کیونکہ عمرو سلمی سے قبل متعدد لوگ مسلمان ہو چکے تھے نیز بلال سے قبل زید بن حارثہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ عمرو کا اپنے آپ کو چوتھا مسلمان سمجھنا اپنی دانست کے مطابق تھا کیونکہ مسلمان اس وقت اپنے اسلام کو صیغہ راز میں رکھتے تھے' اجنبی اور دیماتی تو کجا بلکہ اپنے عزیزوں کو بھی خبرنہ ہوتی تھی' واللہ اعلم۔

سعد کا اسلام لانا: صحیح بخاری میں سعد بن ابی و قاص گابیان ہے کہ "جس روز میں مسلمان ہوا' اس روز کوئی اور مسلمان نہیں روز کوئی اور مسلمان نہیں ہوا۔ " یہ تو ممکن ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ "مجھ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں

ہوا تھا۔ "اس میں اشکال ہے کیونکہ معلوم ہے کہ ابو برصدیق علی فدیجہ اور زید رضی اللہ عنما قبل ازیں مسلمان ہو چکے تھے اور ان کے اولین مسلمان ہونے پر ابن اثیر وغیرہ متعدد اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے اور امام ابو حفیقہ کا بھی بیان ہے کہ یہ لوگ اپنے ہم جنس سے قبل مسلمان ہو چکے تھے واللہ اعلم۔ "اور میں سات روز تک تیسرا مسلمان تھا" اس میں بھی اشکال ہے اور اس کا کوئی عل نہیں بجز اس بات کے کہ اس نے اپنی دانست کے مطابق بتایا ہو اور کسی مخص کے اسلام کی خبرنہ ہوئی ہو واللہ اعلم۔

ابن مسعود اور معجزہ: ابوداور طیالی (حادین سلم، عاصم، زر) عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے کہیں کہ بجین میں عقبہ بن ابی معیط کی بمیاں مکہ میں چرایا کرتا تھا، میرے پاس رسول اللہ طابیع اور ابو بحر آئے اور آپ لوگ مشرکین مکہ کے خوف سے فرار شھے۔ پوچھا بیٹا دودھ بلاؤ گے؟ عرض کیا، میرے پاس تو یہ امانت بیں۔ میں آپ کو دودھ نہیں بلا سکتا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے باں کوئی الی بمری ہے جس سے ز نے جسی نہ کی ہو۔ میں نے کہا، جی بال ، پھر میں بمری لایا، ابو بمر نے بمری کو پکر لیا اور رسول اللہ طابیع نے تھن پکر کو معانی اور تھنوں میں دودھ آگیا، تو ابو بمرائیک جوف وار پھر لے آئے، آپ نے اس میں دودھ دوھا پھر دونوں نے نوش کیا اور جھے بھی پلایا پھر تھنوں سے کہا، سکڑ جاؤ، چنانچہ وہ سکڑ گئے۔ بعد ازیں، میں نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کیا، مجھے بھی یہ پاکیزہ کلام (قرآن) سکھاد ہے نومایا، تم تو تعلیم یافتہ سے ہو۔ چنانچہ میں نے تنا بالمشافہ رسول اللہ طابیع سے سرسور تیں یاد کیں۔ یہ مند احمد میں از عفان از حماد ہے اور حسن بن عرفہ کے کام

خالد بن سعید : حافظ بیمتی نے (جعفر بن محد بن خالد از ابیہ محد بن خالد یا محد بن عبداللہ بن مرد ہے) روایت نقل کی ہے کہ خالد بن سعید بن عاص بن امیہ سالھ قدیمی مسلمان ہیں اور اپنے سب بھائیوں سے پہلے مسلمان ہوئے ان کے آغاز اسلام کا قصہ یہ ہے کہ ان کو خواب آیا کہ وہ نمایت و سعید و عریض آگ کے گرھے کے کنارے کھڑے ہیں اور کوئی اس ہیں انہیں د تھلیل رہا ہے اور رسول اللہ طابیۃ اس کی کر تھاہے ہوئے ہیں۔ وہ گھڑا کر نمیند سے بیدار ہوا تو اس نے کہا واللہ یہ خواب سی ہے۔ چنانچہ یہ خواب ابو برگو سایا تو آپ نے کہا اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ یہ حضرت رسول اللہ طابیۃ موجود ہیں ان کی اتباع کیجے۔ ان کی آب نما اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ یہ حضرت رسول اللہ طابیۃ موجود ہیں ان کی اتباع کیجے۔ ان کی گا (جبکہ تیرا والد اس میں گر رہا ہے) پھراس کی رسول اللہ طابیۃ ہے کہ اجیاد میں ملاقات ہوئی تو عرض کیا یارسول اللہ 'یا محمد' آپ کس بات کی طرف و عوت و سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں آپ کو اللہ و صدہ لاشریک کی طرف و عوت و سے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں آپ کو اللہ و صدہ لاشریک کی طرف و عوت و بیا ہوں اور تم بتوں کی پرستش ترک کردو۔ یارسول اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ ہیں اور نہ وہ اپنے پرستاروں کو پہیانے ہیں' یہ من کر کردو۔ خالد تا کہ نہ نوب کا اللہ الا اللہ والہ اللہ واللہ واللہ میں اور نہ وہ اپنے پرستاروں کو پہیانے ہیں' یہ من کے اس سے بڑا مفت مرور ہوئے۔ خالد گھرے غائب ہو گئا اور والد کو ان کے اسلام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہیں حماش کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز معلوم ہوا تو انہیں حماش کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور نہایت غصے سے کہا' واللہ اب کھانا نہیں دیں گے' تو خالد نے کہا اگر آپ نہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور روزی دے گا (اور بیہ کمہ کر) وہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں چلے آئے' آپ کے ہمراہ رہتے تھے اور آپ اس کا احرام کرتے۔

نبی علیہ السلام کے چیا حمزہ کا اسلام لانا : یونس بن بکیرنے محہ بن اسحاق کی معرفت کسی مسلمان سے بیان کیا ہے کہ ابوجسل نے محمہ رسول اللہ طاحیح کو صفا کے پاس آڑے ہاتھوں لیا' اذبت پہنچائی' سب و شختم کیا اور اسلام کے بارے ناگوار و نازیبا طعن و تشنیع کیا۔ یہ بات کسی نے حمزہ کے گوش گزار کی تو حمزہ ابوجسل کی طرف گئے' اس کے پاس پہنچ کر سرپر کمان ماری اور شدید زخمی کر دیا اور مجلس سے چند مخزوی ابوجسل کی مدد کے لئے آئے اور کسے گئے جناب حمزہ! معلوم ہو تاہے آپ صابی اور بے دین ہو چکے ہیں۔ تو ابوجسل کی مدد کے لئے آئے اور کسے گئے جناب حمزہ! معلوم ہو تاہے آپ صابی اور بے دین ہو چکے ہیں۔ تو حمزہ نے کما مجھے مسلمان ہونے سے کون روک سکتا ہے اور ایسے حقائق واضح ہو چکے ہیں جن کی روشنی میں اس سے پیچھے نہ ہوں (اعلانیہ) شماوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا فرمان حق ہے واللہ میں اس سے پیچھے نہ ہوں گا۔ آگر سیچ ہو تو بچھے روک کر دکھاؤ۔ ابوجسل نے کما چھوڑو' میں نے بھی اس کے براور زادہ کو نمایت فتیج سب و مشتم کیا ہے۔

جب حمزہ مسلمان ہو گئے تو قریش سمجھ گئے کہ رسول الله طابع مضبوط اور محفوظ ہو گئے ہیں چنانچہ وہ نکتہ چینی سے باز آگئے اور حمزہ نے اسلام کے بارے ایک شعر کہا۔ شعریماں ندکور نہیں 'سمیلی نے الروض الانف میں نقل کیا ہے۔ الانف میں نقل کیا ہے۔

حمدت الله حين هدى فوادى السي الاسلام والديس احسيف (من نالله كاشكر كياجب اس نع مير ول كواسلام اور دين طيف كي طرف ماكل كرويا)

از احد بن عبدالجبار از يونس بن مبير) بيان كيا ہے۔

ابوزر کا اسلام قبول کرنا: حافظ بیمتی اپی سند سے ابوذر کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں چوتھا مسلمان تھا جھے ہے۔ میں نے رسول الله طبیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا پھر کلمہ توحید پڑھا اور رسالت کا قرار کیا تو رسول الله طبیع کے رخ انور پر مسرت و بہجت کے آثار ہویدا تھے۔ "ہذا سیاق مختصر"

اسلام ابودر : اسلام ابودر کے عنوان پر اہام بخاری ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ابودر اسم کو جب رسول الله طاميم كم معوث مونے كى خبر معلوم موئى تواس نے اپنے بھائى سے كما وادى مكه كى طرف جاسي اور اس آدمی کے بارے معلومات بہم پہنچاہئے جو کمتا ہے کہ وہ نبی ہے اور اسے آسان سے غیبی خبر آتی ہے ' آپ ان کی بات غور سے من کر آئے 'چنانچہ وہ چلا گیا اور آپ کی بات من کروہ ابوذر کے پاس والس لوث آیا اور اس نے کماکہ وہ اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسا کلام پیش کرتے ہیں جو شعر نسیں تو ابوذر "نے که (ماشفیتنی مما اردت) آپ نے میراشہ رفع نہیں کیا چنانچہ وہ خود زاد راہ اور پانی کا مشکیرہ لئے کمہ علے آئے مجد حرام میں آئے اور رسول اللہ ماليم كى تلاش شروع كى وہ آپ كو بچائے نہ تھے اور نہ كى سے بوچھنا مناسب تھا' رات ہو گئ وہیں لیٹ گئے۔ علیٰ یہ کیفیت دیکھ کر بھانپ گئے کہ وہ اجنبی ہے۔ اسے گھر خلنے کیلئے کہا چنانچہ وہ حضرت علیٰ کے پیچھے ہو لئے' رات بسر کی اور آبس میں کسی قتم کی بات چیت نہ ہوئی' سلمان اور مکلیرہ اٹھائے مسجد چلے آئے اور دن بھروہیں رہے اور نبی علیہ السلام نے ان کو سیس دیکھا اور شام کے وقت پھروہیں دراز ہو گئے اور حفزت علی کا پھروہیں ہے گزر ہوا تو یہ کہ کر 'کیا ابھی تک مسافر کو اپنی منزل معلوم نہیں ہوئی؟" ان کو اپنے ساتھ گھرلے آئے اور مزید کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو پھر مجد میں چلے آئے اور رات کو پھر حفرت علی ان کو حسب سابق گھرلے آئے اور ان سے کہا۔ کیا یمال آنے کی غرض و غایت بتا کتے ہیں۔ اس نے کہا اگر میری بات صیغہ راز میں رکھیں تو بتا سکتا ہوں چنانچہ اس نے اپنی آمد کا مقصد ان کے گوش گزار کیا تو حضرت علی نے کہا بے شک وہ برحق ہیں اور اللہ کے رسول ہیں ' آپ ضبح سورے میرے پیچھے چلنا اگر میں نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں پیشاب کا بمانہ بنا کر رک جاؤں گا (اور آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں) اور اگر میں چلتا رہوں تو آپ میرے پیچھے گھر چلے آئیں۔ اس سکیم کے تحت آپ رسول اللہ مالھیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ' چنانچہ اس نے آپ کا فرمان سنا اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ طابیح نے اسے فرمایا "ارجع الی قومک فاخبر ہم حتی یاتیک امری" اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ اور ان کو اس بلت ہے آگاہ کرو اور میرا حکم پہنچنے تک وہیں رہو۔ تو اس نے کہا آپ کو برحق مبعوث كرنے والى ذات كى قتم ميں ان كے درميان دعوت حق كو برملا بيان كروں گاچنانچہ آپ معجد ميں آئے اور بلند آواز سے اشد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كها پيروه كھڑے ہى تھے كه كفار نے آپ كو مار مار كر فرش پر اگرا دیا۔ عباس فے ان پر شفقت سے جھک کر چھڑاتے ہوئے کما' افسوس! کیا تم جانتے نہیں کہ وہ غفار قبیلہ سے ہیں اور یہ قبیلہ تہماری شام کی طرف تجارتی گزر گاہ پر آباد ہے۔ پھر دو سرے روز بھی ابوذر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے کلمہ توحید اور اقرار رسالت کا برملا اعلان کیا۔ پھر بھی کفار آپٹے پر پل پڑے اور حضرت عباس نے چھڑایا۔ ابوذر کے اسلام کا قصہ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی مفصل بیان ہے۔

امام احمد (بزید بن ہارون م ٢٠٦ه سامان بن مغیرہ 'م ١٦ه ' تمید بن هلال ' عبداللہ بن صاحت م قرباً ١٥ه ہے) ابوذر کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم سے (جو حرمت والے مہینے کو حلال سیجھتے تھے) روانہ ہوئے یعنی میں ' بھائی انیس اور والدہ محترمہ ' اپنے رکیس اور خوش شکل و وضع ماموں جان کے ہاں چلے آئے۔ ماموں نے ہماری خوب تعظیم و تحریم کی ' اس کی قوم نے ہم سے حمد کیا' لوگ اسے کہنے لگے کہ جب تم گھر سے باہر چلے جاتے ہو تو انیس تمہارے گھر میں بدکاری کی نیت سے آتا ہے ' چنانچہ وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے باہر چلے جاتے ہو تو انیس تمہارے گھر میں بدکاری کی نیت سے آتا ہے ' چنانچہ ہم آپ کے پاس نہیں رہ سیان ہمیں سنایا تو میں نے کہا آپ کا سابقہ حسن سلوک تو ضائع ہو گیا اور آئندہ ہم آپ کے پاس نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ ہم نے اپنے بار بردار اونٹوں پر سامان لادا' ہمارا ماموں چرہ ڈھانپ کر رونے لگا' ہم وہاں سے چلے آئے وال مویثی اور اس نے کسی شاعر سے اپنے اشعار عمرہ ہونے کی شرط کے قریب پڑاؤ ڈال دیا' انیس شاعر تھا اور اس نے کسی شاعر سے اپنے اشعار عمرہ ہونے کی شرط کے مطابق مال لے کر ہمارے پاس کے پاس چلے آئے' اس نے انیس کے حق میں فیصلہ دیا اور وہ شرط کے مطابق مال لے کر ہمارے پاس کے گائی۔

(اے ابن صامت) اے برادر زادہ میں نے رسول اللہ طابیط کی ملاقات سے قبل تین سال نماز پڑھی ہے۔ ابن صامت نے پوچھا کس کے لئے؟ ابوذر نے کما' اللہ کے لئے۔ پھر پوچھا کس طرف رخ کر کے؟ جواب دیا جدھر اللہ تعالی متوجہ کر دیتا۔ میں عشاء کی نماز آخر رات تک پڑھتا رہتا (اور تھک کر) وہیں دراز ہو جا آئ یمال تک دھوپ آجاتی ہے۔ اس اثناء انیس نے کما جھے مکہ میں ایک کام ہے' کام سے فارغ ہو کر آپ کے پاس چلا آؤل گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور دیر کے بعد واپس آئے' میں نے پوچھا اتن دیر کیوں لگائی؟ تو اس نے کما میری ایک محض سے ملاقات ہوئی ہے جو آپ کے دین پر ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول مبعوث کیا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اسے کیا کتے ہیں' اس نے کما' لوگ اسے شاعر اور ساحر و جادوگر رسول مبعوث کیا ہے۔ میں نے پوچھا لوگ اسے کیا کتے ہیں' اس نے کما' لوگ اسے کاہنوں کے موافق کسے ہیں' انس کی بات کاہنوں کے موافق نمیں ہے۔ میں نے اس کا کلام فن شعر پر پر کھا ہے واللہ اسے کوئی 'دشعر'' نہیں کہ سکتا' واللہ وہ مخض سچا نمیں ہے۔ میں نے اس کا کلام فن شعر پر پر کھا ہے واللہ اسے کوئی 'دشعر'' نہیں کہ سکتا' واللہ وہ مخض سچا نمیں ہے۔ میں نے اس کا کلام فن شعر پر پر کھا ہے واللہ اسے کوئی 'دشعر'' نہیں کہ سکتا' واللہ وہ مخض سچا نہیں۔ ہے۔ میں نے اس کا کلام فن شعر پر پر کھا ہے واللہ اسے کوئی 'دشعر'' نہیں کہ سکتا' واللہ وہ مخض سچا نہیں۔ ہیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔

بی سب رور ساب رسای ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس ایس خود جاکر تحقیق کروں اس نے کما بالکل لیکن ابودر نے کما کیا آپ میرا کاروبار سنبھال سکتے ہیں؟ اور بیس خود جاکر تحقیق کروں اس نے کما بالکل لیکن ائل مکہ سے مختاط رہنا۔ وہ آپ کو برا بھلا کتے ہیں اور ترش روی سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ میں مکہ چلا آیا اور میں نے ایک ضعیف اور ناتوان مخص سے پوچھا وہ مخص کمال ہے ، جس کو لوگ صابی کتے ہیں اس نے میری طرف اشارہ کر کے (لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ صابی ہے) لوگ ڈ حیلوں اور بڈیوں سے مجھ پر بل پڑے اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں خون سے اس پت تھا۔ چنانچہ میں زمزم کے پاس اور میں بے ہوش دوز چھپا رہا۔ زمزم کے پائی پر آیا ، پانی بیا اور خون دھو کر کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا میں وہال مسلس تمیں روز چھپا رہا۔ زمزم کے پائی پر کتاب و سنت کی دوشن میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گزارا تھا میں اس قدر تنومند ہو گیا کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں چھپ گئس اور مجھے تبھی بھوک کی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ اسی اثناء ایک چاندنی رات میں اہل مکہ محو خواب تھے صرف دو عورتیں بیت اللہ کا طواف کر رہی تھیں اساف اور ناکلہ بتوں کا ورد اور ذکر کرتی ہوئیں میرے پاس سے گزرس تو میں نے کہا ایک کا دو سرے سے نکاح کر دو۔ یہ س کر بھی وہ (اس بات سے) باز نہ آئیں تو میں نے بغیر کسی اشارے کنائے کے فخش گالی دی۔ وہ چیختی چلاتی اور بیہ کہتی ہوئی چلیں کہ ''اگر کوئی اس وقت ہمارے مردوں میں سے ہو تا تو اس گستاخی کی سزا دیتا۔" راہ میں ان کو رسول الله طابیط اور ابو بحربہاڑ سے اترتے ہوئے ملے تو ان سے پوچھاکیا ہوا؟ خواتین نے کما ایک صابی اور بے دین کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ ان سے پوچھا تہیں اس نے کیا کہا ہے' انہوں نے کہاوہ بات زبان کو زبیب نہیں دیت۔

رسول الله مالييم اور ابوبكر آئے ' حجراسود كو بوسه ديا اور طواف كركے نماز پڑھى (نماز سے فارغ ہوئے) تو میں پہلا مخص تھا جس نے آپ کو مسلمان کا سلام عرض کیا۔ آپ نے علیک السلام ورحمتہ اللہ کہہ کر پوچھا تو کون ہے؟ عرض کیا غفار قبیلہ سے ہوں ' پھر آپ نے ہاتھ جھا کر پیشانی پر رکھ لیا (گویا آپ فکرمند ہیں) میں نے ول میں سوچا کہ میرا غفار قبیلہ کی طرف منسوب ہونا آپ کو ناگوار گزرا ہے۔ پھر میں نے آپ کا ہاتھ پکڑنے کا ارادہ کیا تو مجھے ان کے رفیق نے روک دیا اور وہ مجھ سے ان کے حال کے زیادہ واقف تھے پھر آپ نے بوچھا متی کنت مامنا) یہال کب آئے عرض کیا میں یہال متواتر تمیں روز سے ہوں پھر بوچھا (فمن کان یطعمک) آپ کو کون کھانا کھلا تا ہے؟ عرض کیا صرف زمزم کے پانی پر گزارا ہے۔ میں اس قدر فربہ ہو گیا ہوں کہ میرے پیٹ کے شکم مڑ گئے ہیں اور مجھے بھوک سے بھی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ رسول اللہ ماليظ نے فرمايا يد مبارك يانى ب أور يرشكم كھانا بھى ب- تو ابو بكرنے كما يارسول الله طابيط اس شب مجھ ان کی مہمانی کی اجازت فرمائے۔ چنانچہ میں ان کے ہمراہ چلا آیا۔ ابوبکرنے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ہمارے سامنے طائف کا منقیٰ لا رکھا اور میں نے مکہ میں یہ پہلا کھانا کھایا اور پھر کچھ عرصہ رہا۔ رسول اللہ مالئويم نے فرمایا مجھے تھجور والاعلاقہ بطور جرت گاہ دکھایا گیا ہے۔ میرے خیال میں وہ (یثرب) مدینہ ہے، آیا اپنی قوم کو میری طرف سے دین کی دعوت دیں گے؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی وجہ سے فائدہ دے اور تجھے نواب و صله ملے۔

**انیس**: ابوذر کہتے ہیں پھر میں اپنے بھائی انیس کے پاس چلا آیا۔ اس نے دریافت کیا"اتنا عرصہ کیا کیا؟" میں نے کہامیں مسلمان ہو چکا ہوں اور ان کی نبوت کی تقدیق کر چکا ہوں تو انیس نے کہامیں بھی آپ کے دین سے بیزار نہیں ' میں بھی ان کی تقدیق کر کے مشرف بہ اسلام ہوں۔ پھر ہم والدہ کے پاس آئے وہ بھی بغیر کسی تامل کے فور آ مسلمان ہو گئیں چرہم اپنے قبیلے میں واپس چلے آئے ' بعض افراد ہجرت سے قبل مسلمان ہو گئے۔ خفاف بن ایما بن رخصة غفاری ان کے مقتدا اور سربراہ تھے اور باتی ماندہ نے کہا جب ر سول الله ما پیم مدینہ آئیں گے تو مسلمان ہوں گے چنانچہ وہ بھی آپ کی آمد کے وقت مسلمان ہو گئے۔

ا سلم قبیلہ : اسلم قبیلے نے عرض کیا یارسول اللہ ملھیط ہم بھی غفار قبیلے کی طرح مسلمان ہوتے ہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول الله ما الله عليا عنهار قبيله كوالله في بخش ديا اور اسلم قبيله كوالله في قيد وبند سے بچاليا-

امام مسلم نے یہ روایت بذریعہ ہدیہ بن خالد م ۲۳۸ھ سلیمان بن مغیرہ کی سند سے بیان کی ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ واقعہ منقول ہے اور اس میں عجیب و غریب اضافے ہیں' واللہ اعلم۔ کتاب بشارات میں سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

ضعاد : مسلم اور بیہ فی میں (داؤر بن ابی بند عرو بن سعید سعید بند) ابن عباس سے مروی ہے کہ مکہ میں ازد شنوء قبیلے کا ضاد نامی ایک شخص آیا اور آسیب زدہ مریضوں کا دم جھاڑ کیا کر تا تھا۔ اس نے مکہ کے نادان اور ناہجار لوگوں سے ساکہ محمد (معاذ اللہ) مجنون اور پاگل ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا وہ کدھر ہیں؟ ممکن ہے کہ میرے دست شفا سے اللہ تعالی ان کو شفایاب کردے چنانچہ اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کما میرے دست شفا سے جے چاہتا ہے شفا بخش دیتا ہے ' ذرا قریب کما' میں آسیب کا ماہر معالج ہوں اللہ تعالی میرے دست شفا سے جے چاہتا ہے شفا بخش دیتا ہے ' ذرا قریب آسیب کا ماہر معالج ہوں اللہ تعالی میرے دست شفا سے جے چاہتا ہے شفا بخش دیتا ہے ' ذرا قریب آسیب کا کہ کی میروں اللہ مطابع سے بار ارشاد فرمایا کہ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له أشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له

جملہ تعریف اللہ ہی کے سزاوار ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں جس کو اللہ برایت کا راستہ و کھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جے گمراہی کے گڑھے میں ڈال دے اسے کوئی نکال نہیں سکتا اور میں شاہد ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بغیر کوئی عبادت کے لا کق نہیں۔ ایک روایت میں ہے اس نے عرض کیا کرر فرمایئے یہ کلمات تو فصاحت و بلاغت اور صدافت کے لحاظ سے علم سحرر کی اتھاہ تک پہنچ چکے ہیں' میں نے کاہنوں اور جادوگروں کی باتیں سی ہیں اور شعرا کا کلام بھی' ان کلمات جیسی لطافت و شیری کہیں نہیں پائی۔ ہاتھ دراز فرمائے' میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا تو شیری کہیں نہیں پائی۔ ہاتھ دراز فرمائے' میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا تو رسول اللہ مالی ہو گیا تو ایک دفعہ رسول اللہ مالی کے فرمایا اپنی قوم کی جانب سے بھی' اس نے کہا جی ہاں۔ پھر رسول اللہ مالی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی ؟ تو ایک لئکر روانہ کیا' وہ از دشنوہ کے ہاں گئے تو سے سالار نے کہا کمی نے ان کی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی ؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے آفایہ اٹھایا ہے' تو سے سالار نے کہا کی ردو یہ ضاف کی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی ؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے کہا میں نے آفایہ اٹھایا ہے' تو سے سالار نے کہا وہ واپس کردو یہ ضاف کی تو م کا ہے۔

اولین مسلمان : دلائل النبوۃ میں ابو نعیم ۱۳۳۰ھ نے اعیان و اشراف جو اولین مسلمان تھ' کے بارے میں ایک طویل باب سپرد قلم کیا ہے اور خوب بالا ستعیاب بیان کیا ہے' رحمہ الله واثابہ اور ابن اسحاق نے بھی قدیم صحابہؓ کے اساء گرامی درج کئے ہیں چنانچہ فرمایا بھریہ لوگ مسلمان ہو گئے۔

(۱) ابوعبیده بن جراح کیے از عشره مبشره متونی ۱۸ه طاعون عمواس (۲) ابوسلمه بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عرو بن مخزوم (۳) ارقم بن ابی الارقم (۳) عثان بن مطعون متونی ۱۹ه (۵) عبیده بن حارث برری صفراء مقام پر بدر سے واپسی پر فوت ہوئے (۱) سعید بن زیر متونی ۵۰ه (۷) ان کی رفیقه حیات فاطمه بنت خطاب اخت عمر فاروق (۸) اساء بنت ابی برا (۹) عائشه بنت ابی برالصدیقه ام المومنین ۵۵ه (۱۰) قدامه بن مطعون بدری ۱۳۰ه (۱۱) عبدالله بن مطعون بدری ۲۰۰۰ه (۱۱) خباب بن ارت معلم سعید و فاطمه کا ۲۰۰۰ه بن مطعون بدری ۲۰۰۰ه (۱۱) خباب بن ارت معلم سعید و فاطمه کا ۲۰۰۰ه بن مطعون بدری ۲۰۰۰ه (۱۱) خباب بن ارت معلم سعید و فاطمه کا ۲۰۰۰ه بن مطعون بدری ۲۰۰۰ه (۱۱) خباب بن ارت معلم سعید و فاطمه کا ۲۰۰۰ه بن مطعون بدری ۲۰۰۰ه و ۲۰۰۱ه کا ۲۰۰۰ه و ۲۰۰۱ه کا ۲۰۰۰ه کا ۲۰۰۰ه و ۲۰۰۱ه کا ۲۰۰۰ه کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰۰ه کا ۲۰۰۰ه کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰ کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰ کا ۲۰۰۰ کا ۲۰۰ کا ۲۰۰ کا ۲۰۰۰ کا

MAA

(۱۳) عمیر بن ابی و قاص براور سعد بن ابی و قاص شهید بدر (۱۳) عبدالله بن مسعود مسسود (۱۵) مسعود بن قاری ۱۳۰ علی براور سعد بن ابی و قاص شهید بر موک ۱۵ه (۱۸) ان کی رفیقه حیات اساء قاری ۱۳۰ مسله بن مخرمه تبی (۱۹) خیس بن حذافه متونی غرزه احد کے بعد (۲۰) عام بن ربیعه م ۲۳ه / ۱۳۵ مسید بن مخرمه تبی (۱۹) خیس بن حذافه متونی غرزه احد بن جحش م ۲۰ که که بعد (۲۳) عام بن ابی طالب شهید (۲۱) عبدالله بن جحش شهید احد (۲۲) ابو احمد بن جحش م ۲۰ که بعد (۲۳) ان کی رفیق زندگ فکیهه موت در ۲۳) ان کی رفیق زندگ فکیهه بنت بیار (۲۷) ان کی زوجه محترمه اساء بنت عمیس (۱۵) عام بن حارث (۲۲) ان کی رفیق زندگ فکیهه بنت بیار (۲۷) معمر بن حارث بن معمر جمی بدری متوفی و خلافت عمر ۱۳ تا ۲۳ (۲۸) سائب بن عثمان بن منطعون شهید کیامه (۲۲) معمر بن ارس بن از هر بن عبد مناف (۱۳) ان کی یبوی رمله بنت ابی عوف بن جبیره بن سعد (۱۳) نعیم بن عبدالله بن امید عرف نحام شهید بر موک رجب ۱۵ و (۳۲) عام بن فعیره مولی ابی برشهید بیر موجه ۲۵ (۳۳) عام بن عمر بن عبدالله بیر موجه تمید بیر موجه بن عبد بن عبد بن عام بن عبدالله تمیمی متونی و رخلافت عمر (۱۳) ابوحذیف بن عتبه بن ربیعه شهید کیامه (۲۳) واقد بن عبدالله بن عبر بایل از موئی سعد بن عام بن بیر شهید بدر (۱۳) ایاس بن بگیر بن عبد بایل از موئی سعد بن بیث عام بن کیر شهید ماق (۱۳) عام بن کیر شهید مفنی که صلیف شو (۱۳) عام بن کام با کام بن کام من کام به کام بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳ هود مین کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳۵ هدی بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳۵ هدی بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳۵ هدی بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بن بن بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳۵ هدی بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳۵ هدی بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳۵ هدی بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳۵ هدی بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بن بان متونی ۱۸ یا ۱۳۵ هدی بن کعب که حلیف شو (۱۳) عام بن بان متونی ۱۲ که به کام بن کام به بان که بان که کام بن کام بن کام به بان کام بان ک

بعد ازیں مرد اور خواتین کے گروہ در گروہ دار کہ اسلام میں داخل ہونے لگے یہاں تک کہ مکہ میں دین اسلام تھیل گیاادر ہرخاص و عام کی زبان پر ہی بات تھی۔

دعوت و ارشاد کا تھم اور ابن خطل: بقول ابن اسحاق' بعثت سے تین سال بعد رسول الله مالی کا حکم ہوا کہ آپ اعلانیہ اور برملا تبلیغ فرہائیں اور اس راہ میں مشرکین کی طرف سے جو اذبت پنچ اس پر صبر کریں اور قبل ازیں صحابہ کرام جب نماز کا وقت آ تا تو پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچ سعد بن ابی وقاص م ۵۸ھ چند نمازیوں میں شعب مکہ میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے چند مشرکین ادھر آنگے اور ان کی اس حرکت (نماز) پر نکتی چینی کی اور نوبت لڑائی تک پنچ گئ 'چنانچ سعد نے ایک مشرک کے سربر اونٹ کا جبڑا مار کر زخمی کر دیا اور یہ اسلام میں پہلی وفعہ (زخمی کر کے) خون ریزی ہوئی اور اس مشرک کے سربر اونٹ کا جبڑا مار کر زخمی کر ویا اور یہ اسلام میں پہلی وفعہ (زخمی کر کے) خون ریزی ہوئی اور اس میں نمازی " میں اموی نے یہ سند وقاص از زہری از عامر بن سعد از سعد ' یہ طویل قصہ بیان کیا ہے اور اس میں نہ کور ہے کہ جس مشرک کا سرزخمی ہوا تھا وہ عبداللہ بن خطل ملحون ہے۔

سيرت النبى الجيام

## ہرخاص وعام کو پیام رسالت پہنچانے کا حکم

اور اس راہ میں صبرو برداشت کا ارشاد ' رسول اعظم کی بعثت اور اتمام حجت کے بعد نادان 'ضدی' ہٹ دھرم اور جھٹلانے والوں سے اعراض و درگزر نبی علیہ السلام اور صحابہ پر مشرکین کے مظالم و مصائب کا تذکرہ

سورہ شعراء ۲۲/۲۱۳ میں ہے ''اور اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو ڈرا اور جو مسلمان تیرے تابعدار بن گئے ہیں ان کے سامنے بازوئے رحمت جھکائے رہ ان سے خاطرا ور محبت سے پیش آ' تواضع کے ساتھ پھر اگر وہ مشرک تیرا کہنا نہ مانیں تو ان سے کہہ دے میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں اور زبردست مہمان اللہ پر بھروسہ رکھ کر نماز میں اکیلے کھڑے ہوتے وقت اور نمازوں کے ساتھ' جماعت میں' تیرے اٹھنے بیٹھنے ہر ایک حرکت کو دیکھے رہا ہے۔ بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔"

سورہ زخرف ٣٣/٣٣ ميں ہے "اور بيہ قرآن نفيحت ہے تيرے لئے اور تيری قوم كے لئے۔" سورہ فقص ٢٨/٨٥ ميں ہے "اے پينمبرا جس نے تجھ پر قرآن اثارا ہے اور تجھ كو پھراس جگہ لے جائے گاجمال سے تو آيا ليعنی جس ذات نے آپ پر قرآن كی تبليغ فرض كی ہے وہ آپ كو دار آخرت معادميں لے جائے گی اور وہاں آپ سے اس كے بارے ميں سوال ہو گا۔"

سورہ جر ۱۵/۹۲ میں ہے ''تو قتم تیرے مالک کی ہم ان سب سے پرستش کریں گے۔'' سورہ شعراء ۲۹/۲۱۳ کے تحت ہم نے اس سے متعلق اکثر احادیث و آیات جمع کر دی ہیں من جملہ ان کے یہ ندکورہ ذیل روایات ہیں۔

ا۔ مند احمد میں ابن عباس سے مروی ہے جب سورۃ شعراء ۲۲/۲۱ میں (واندر عشیرتک الاقربین) برطا تبلیغ کا تکم نازل ہوا تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر (یاصباحا) کمہ کر اعلان فرمایا سب لوگ جمع ہو گئے اور جو غائب تھا اس کا نمائندہ آیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اے اولاد عبدا لمطلب' اے فرزندان فرا اے کعب کے بیؤ! بتاؤ' اگر میں آپ سے یہ کموں کہ اس بہاڑ کے دامن میں لشکر جمع ہے وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے آیا جمیح آپ سپا سمجھیں گے؟ سب نے بیک آواز "جی ہاں" کما تو آپ نے فرمایا' میں آپ کو ایک سخت عذاب کے آجانے سے پہلے ڈرا آ ہوں تو ابولہ بمعون نے برافروختہ ہو کر کما تابی تیرا بھیشہ مقدر ہو'کیا ای لئے جمع کیا تھا اس وقت سورہ "قبت یدا" نازل ہوئی۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔

۔ مند احمد میں آبی ہریرہ ہے مروی ہے کہ جب انذر عشیرتک الاقربین ۲۲/۲۱۳ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ طاق ہوئی تو رسول اللہ طاق ہے عام و خاص سب قریش کو جمع کرکے فرمایا ، قریشیوا آگ سے اپنے آپ کو بچالو اے بن کعب! آتش جمنم سے خود کو بچالو اے بنی ہاشم! دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچالو۔ اے بنی عبدالملطب! آگ سے خود کو آزاد کرلو' اے فاطمہ بنت محمد! تو خود کو آگ سے بچا۔ واللہ میں اللہ کے سامنے

تمهارے لئے اپنے اختیار سے بچھ نہیں کر سکتا ہاں! تمهارا مجھ سے رشتہ ہے۔ میں صلہ رحمی کرتا رہوں گااور

اسے ترو آزہ رکھوں گا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے اور مند احمد وغیرہ میں متعدد اساد سے مروی ہے۔
سا۔ مسلم شریف اور مند احمد میں عائشہ سے مروی ہے کہ جب (واندر عشیرتک الاقربین) آیت نازل
ہوئی تو آپ نے (کوہ صفا پر) کھڑے ہو کر اعلان فرمایا 'اے فاطمہ بنت محمد! اے صفیہ بنت عبدا لمطلب! اے
فرزندان عبدا لمطلب! میں اللہ کے سامنے تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ (اب جو چاہو) میرا مال و دولت
تمہارے لئے عاضرے۔

مجرانہ وعوت: ولا کل میں حافظ بہتی 'حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جب آیت واندر عشیرتک الاقربین النے نازل ہوئی تو رسول اللہ طبیع نے فرمایا مجمعے معلوم تھا کہ اگر میں اپی قوم کو یہ بناؤں گا تو ان سے ناگوار امور دیکھوں گا پس میں خاموش رہا' پھر جرائیل نے بنایا اے مجرا اگر آپ اللہ کے تھم کی تقبیل نہ کریں گا اور کے تو وہ آپ کو آگ کی سزا دے گا' چنانچہ رسول اللہ ' نے جمعے بلا کر کما اے علی الجمعے تھم ہوا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں پس تم ایک بکری کا گوشت بمع ایک صام طعام اور روئی کے انتظام کرو اور دودھ کے ایک "عس" (برش جس میں تقریباً ساڑھے چار سر ساجائے) کا بھی انتظام کرو پھر آل عبد المطلب کو اکھا کرو میں اہتمام کر چکا تو میں نے بیا ایک زیادہ) افراد جمع ہوئے جن میں آپ کے بیچا' ابوطالب' حمزہ' عباس اور خبیث ابولہ بھی تھے میں نے یہ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا تو رسول اللہ طالبیم نے ایک بوگیوں کے نشانات نمایاں اللہ طالبیم نے دوس سے وکر کھایا اور کھانا جوں کا توں تھا' صرف اس پر انگلیوں کے نشانات نمایاں کے کھاؤ چنانچہ لوگوں نے خوب سر ہو کر کھایا اور کھانا جوں کا توں تھا' صرف اس پر انگلیوں کے نشانات نمایاں جب رسول اللہ طالبیم نے وہ دودھ چیش کیا تو سب نے خوب نوش فرمایا اور اتنا دودھ تو ایک فرد بھی نوش کر سکنا تھا۔ پھر سول اللہ طالبیم ان سے کہ تمارے ساتھی کا تم پر کیسا عادہ چل گیچنانچہ سب چلے گئے اور رسول اللہ طالبیم نے دور کلام منہ کی۔

دو سرے روز بھی اس قدر دعوت کا اہتمام ہوا اور جب خوب کھا چکے تو رسول اللہ ملھیم نے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو پھر فور آ ابولہب نے کہا (لمد ما سحر کم صاحب کم) چنانچہ وہ مجلس سے اٹھ بھی گئے اور رسول اللہ ملٹھیم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ پھر اگلے روز کے لئے رسول اللہ ملٹھیم نے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے کہا اور فرمایا تم نے ساہی تھا کہ اس مخص نے میری گفتگو سے قبل ہی بات شروع کردی۔ چنانچہ میں نے خوب انتظام کیا اور خوردونوش کے بعد رسول اللہ ملٹھیم نے فرمایا اے آل عبد المطلب! واللہ میرے علم کے مطابق کوئی عرب جوان مجھ سے بہتر پیام نہیں لایا میں آپ کے پاس دنیا اور آخرت کے احکام کے کر آیا ہول (انس جئت کم بامر المدنیا والاخرة) نیز حافظ بیعتی نے یہ روایت بگیر بن یونس محمد بن اسحاق گمنام استاذ عبداللہ بن حارث سے بھی بیان کی ہے۔

ایک و صعی روایت: نیزیه روایت این جریر نے بھی حضرت علی سے نقل کی ہے لیکن اس میں (انس جئتکم بامر الدنیا والاخرة) کے بعدیہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں آپ کو اس کی

طرف بلاؤں' بتائے اس امر تبلیخ میں میرا کون معاون ہو گاکہ میرے ساتھ افوت و مودت وغیرہ کا مظاہرہ کرے' چنانچہ سب حاضرین نے لاہرواہی کی اور فائل توجہ نہ سمجھا اور میں نے خورد سالی' چیپ دار آ تکھوں' برے پیٹ باریک پنڈلیوں کے باوصف کہا کہ میں آپ کا وزیر (اور بھائی) ہوں گا۔ چنانچہ آپ نے میری گردن پکڑ کر فرمایا۔ یہ میرا بھائی اور وزیر ہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو چنانچہ ابوطالب کو لوگ ہنسی مذاق سے کہتے گئے کہ ان کا تھم ہے کہ تم اپنے بیٹے کی بات سن کر اطاعت کرو' اس روایت میں ابو مریم عبدالغفار بن القاسم منفرو ہے نیز کذاب اور شیعہ ہے۔ علی بن مدینی وغیرہ نے اسے حدیث سازی سے مشم کیا ہے اور باتی محدیث سازی سے مشم

لیکن تفیر میں ابن ابی حاتم نے (ابو حاتم ، حین بن عبی حارث ، عبداللہ بن عبد القدوس ، اعمش ، مقال بن عرو ، عبداللہ بن حارث ہے) بیان کیا ہے کہ علی نے کہا جب واندر عشیر تک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ طاہر نے بیجھے فرمایا بکری کا ایک بازو بمع ایک صاع کے نان کے تیار کرو اور دودھ کا بھی اہتمام کر کے ، بنی ہاشم کو کھانے کی وعوت دو۔ چنانچہ میں نے ان کو دعوت دی وہ مہم افراد شے (ایک کم یا زیادہ) راوی نے گذشتہ واقعہ کی طرح بیان کر کے کہا ہے کہ رسول اللہ طابی لم نے فرمایا تم میں سے کون میرا قرض اوا کرے گا اور کون میرے اہل و عیال کا نگاہ بان ہو گا۔ تو بیہ بن کر سب لوگ چپ سادھ گئے اور عباس بھی اس خطرے سے خاموش رہے کہ سارا مال تباہ و برباد ہو جائے گا اور میں بھی عباس کی پیرانہ سالی کی وجہ سے چپ رہا آپ نے فرمایا تو؟ اور میں اس وقت ختہ حال تھا ، آخوب چشم میں مبتلا مور سرانجام ووں گا۔ تو آپ نے ازراہ تعجب فرمایا تو؟ اور میں اس وقت ختہ حال تھا ، آخوب چشم میں مبتلا مور سرانجام ووں گا۔ تو آپ نے ازراہ تعجب فرمایا تو؟ اور میں اس وقت ختہ حال تھا ، آخوب چشم میں مبتلا میں ، والتہ اعلم۔

مند احمد میں عباو بن عبداللہ اسدی اور رہید بن ناجذاز علی سے بھی گذشتہ حدیث کی طرح مروی یا یہ روایت 'پہلی روایت کے شاہد کی طرح ہو' واللہ اعلم۔ من یقضی عنی دینی کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین میں جب آپ تبلیغ کے لئے جایا کرتے تو آپ کو قتل و کشت کا خطرہ لاحق رہتا تھا چنانچہ آپ نے فرض کی اوا کیگی اور ایل و عیال کی تکمبانی کے لئے ان سے پختہ عمد کا مطالبہ کیا' پھر اللہ تعالی نے آپ کو اس خطرہ سے مامون و محفوظ کرویا کہ ''اے رسول جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پنچادے اور اگر تو نے ایسانہ کیا تو اس کی پنجبری کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔'' (۵/۲۷)

برملا دعوت و ارشاد کا آغاز: غرضیکه رسول الله طهیام الله کے دین کی طرف دعوت میں مصروف ہو گئے شب و روزین مشغلہ تھا۔ نبال و عیال برملا اور پوشیدہ بنی دھن تھی۔ آپ کو اس فرض مضبی سے کوئی خواہش و آرزو پھیرنے والی نہ تھی اور نہ کوئی اس تبلیغ سے مانع تھا۔ آپ بلا روک ٹوک لوگوں کی مجلسوں میں یہ دعوت پیش کرتے۔ عموی مجمعول مجالس و محافل میں تشریف لے جاتے۔ موسم حج میں لوگوں کو بیہ دعوت پیش کرتے۔ قریش کے طاقتور واور طاقتور اور طاقتور کو مفلے و فقیر کو وعظ و نصیحت کرتے۔ قریش کے طاقتور

اور تند خو لوگ آپ پر اور کمزور و ناتواں پر زبان درازی کرتے ادر طرح طرح کی اذیتی دیتے تھے' شدید تر مخالف آپ کا پچپا ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدا لمطلب تھا اور اس کی بیوی ام جمیل ارویٰ بنت حرب بن امیہ' ابوسفیان ؓ کی ہمشیرہ تھی۔

ابوطالب: اس کے برعکس آپ کے پچا ابوطالب کو آپ سے کمال درجہ محبت تھی۔ شفقت سے پیش آتے 'اچھا سلوک کرتے آپ کی حمایت اور مدافعت کرتے۔ بایں ہمہ وہ اپنے آبائی دین پر قائم تھے کہ طبعی طور پر آپ سے شدید محبت رکھتے تھے 'ان کے اپنے آبائی دین پر قائم رہنے اور رسول اللہ مالھیم کی حمایت کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت و مصلحت ودیعت تھی۔

اگر آپ مسلمان ہو جاتے تو کفار کے دلوں میں سے آپ کی وہ وجاہت و عظمت نہ ہوتی اور نہ آپ سے خوف و خطرہ محسوس کرتے۔ آنحضور پر دست درازی کرتے اور چرب لسانی سے کام لیتے 'تیما پروردگار پیدا کرتا ہے جو کچھ کہ چاہتا ہے اور پیند کرتا ہے (۲۸/۱۸) الله تعالی نے قسما قسم اور طرح طرح کی مخلوق پیدا کرتا ہے۔

ابولہب: دکھ لوا یمی دو کافر پچ ابوطالب اور ابولہب ایک آخرت میں مخنوں تک پایاب آگ میں ہوگا وہ سرا اتھاہ اور آگ کے گرے گرھے میں ہوگا۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورہ تبت اتاری جو منبرول پر خطبات و مواعظ میں تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ اور اس میں ہے کہ ''وہ عنقریب شعلہ مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جورد بھی جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے'' امام احمر' ابراہیم بن ابی العباس کی معرفت عبدالر حمان بن ابی الزناد از ابیہ سے بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بن عباد دیلی جو کافر سے پھر مسلمان ہو گئے کہ میں نے رسول اللہ طابق کو ''ذی المجاز منڈی'' میں دیکھا آپ فرما رہے سے لوگو! ''لا اللہ الا اللہ '' کمو کامران ہو جاؤ گئے' لوگوں کا آپ کے پاس جوم تھا' آپ کے پیچھے بیچھے ایک کانا دو گیوں والا' خوبرو مخص کمہ رہا تھا یہ جاؤ گئے' لوگوں کا آپ کے پاس جوم تھا' آپ کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا یہ آپ کا پچا ابولہب ہے' یہ روایت بیاتی میں بھی ہے۔

بیہ قی میں (ابو طاہر نقیہ 'ابو بکر محد بن حنی خطان 'ابو الازہر' محد بن عبداللہ انساری ' محد بن عمر ' محد بن مکدر) ربیعہ دیلی سے بیان کیا گیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابع کو ذی المجاز میں دیکھا۔ آپ لوگوں کے گھر گھر جا کے دعوت اسلام دیتے تھے۔ آپ کے بیچے ایک کانا دکتے چرے والا مخص کمہ رہا تھا' لوگو! یہ تمہیں آبائی دین میں دعوکہ نہ دے ' میں نے پوچھا یہ کون ہے ' معلوم ہوا ابولہب ہے۔ بیعتی میں اشعث بن قیس از گمنام کنانی سے بھی منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ طابع کو ذو المجاز میں یہ کہتے ہوئے سا (قولوا لا المه الا الله تفلحوا) اور آپ کے بیجھے ایک آدی آپ پر مٹی اڑا رہا تھا اور دہ ابوجہل تھاجو یہ کمہ رہا تھا ہے تمہارے دین میں دھوکا نہ دے یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزمی کی پر ستش چھوڑ دو ' (نوٹ) اس میں ابوجمل کا نام ہے۔ بظاہر معلوم ہو آ ہے کہ وہ ابولہب ہے ' اس کا بقیہ تعارف و ترجمہ بدر کے داقعہ کے بعد وفات کے ذکر میں بیان ہو گا' ان مو تا ایک دو ابولہب ہے ' اس کا بقیہ تعارف و ترجمہ بدر کے داقعہ کے بعد وفات کے ذکر میں بیان ہو گا' ان شاء اللہ دائولی کے ساتھ ان کے اچھے سلوک

اور حمایت و حفاظت سے واضح ہے۔

یونس بن بکیر'عقیل بن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں کہ قریش کے چند معزز لوگوں نے ابوطالب سے شکایت کی کہ آپ کا برادر زاد ہماری مجلس اور مسجد میں مخل ہو آ ہے اور ایذا بہنچا آ ہے۔ آپ اسے منع کیجئے آپ نے عقیل کو کما کہ محمد کو بلالائے' وہ گئے آپ ایک مختصر سے کمرہ میں تشریف فرما تھے۔ دو پسر کی شدید گرمی میں وہ آپ کو بلالائے' جب آپ تشریف لے آئے تو ابوطالب نے کما! یہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو مسجد اور محفل میں اذبت پہنچاتے ہیں تو رسول اللہ طابع نے آمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا یہ سورج دیکھ رہے ہو'انہوں نے کما جی ہاں! تو آپ نے فرمایا میرا تبلیخ سے باز رہنا اس قدر محال ہے جس قدر محمد میں باز ابوطالب نے کما' واللہ میرے جھتیج نے بھی غلط بات نہیں کی۔ للذا تم واپس جا سے ہو۔ تاریخ میں بخاری نے بذریعہ محمد بن علا' یونس بن بکیر سے بیان کیا اور حافظ بہتی نے (حاکم از اصم از اصر بن عبد البجار از یونس بن بکیر) ذکر کیا ہے۔ ہذا لفظ به

حافظ بیمی ' رینس از اسمان ) از یعقوب بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے جب یہ شکوہ کیا تو ابوطالب نے آخضرت ملھی اور اسمان کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کا اس اس طرح شکوہ کیا ہے۔ (خدارا) مجھ پر اور اپنی آپ بر رحم کیجئے۔ مجھ پر اتنابار نہ وال کہ میں اور آپ اٹھانہ سکیں اور اپنی قوم کو با نگوار بات کہنے سے رک جاؤ۔ رسول اللہ ملے کیا کے شمجھا کہ پچاکا خیال تبدیل ہو گیا ہے وہ آپ کو با یارومددگار چھوڑ دیں گے اور آپ کی حمایت سے و سکش ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ ملے کے اور آپ کی حمایت سے و سکش ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ ملے کے اور آپ کی حمایت سے و سکش ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ ملے کے اور آپ کی حمایت سے و سکش ہو جاؤں۔ پھر بھی میں اس بات سے بازنہ آو گا یمال عمل کہ اللہ اس کو غالب کر دے یا میں اس راہ میں شمید ہو جاؤں۔ پھر آپ آبدیدہ ہو کر رو پڑے ' جب آپ جانے گے تو ابوطالب نے آپ کی میے رفت انگیز کیفیت و کھ کر فرمایا ' یا ابن اخی! اے برادر زادے! تو رسول اللہ ' یہ من کر متوجہ ہوئ تو کہا ''اپنا کام جاری رکھوجو چاہو کرو' واللہ میں آپ کی مدد سے بھی دستبردار نہ ہوں گا۔ " بقول ابن اسمان ابوطالب نے یہ اشعار کے

 ہے۔ اگر مجھے ملامت کا خوف یا گالی کا ڈر نہ ہو تا تو میں اس کا برملا اظهمار کر دیتا)

حفاظت كا عجب انداز اور ابوجهل: اس بات سے بخوبی عیاں ہے كہ باہمی نہ بى اختلاف و افتراق كے باوجود' آپ كے باوجود' آپ كے فاظت و صیانت كا سامان مهياكيا اور جمال بچانه ہوتے' اللہ تعالى ان كى جيسے چاہتے حفاظت كر آباس كا حكم ائل اور لازوال ہے۔

یونس بن بکیر' ابن عباس سے ایک طویل قصہ بیان کرتے ہیں جو مشرکین مکہ اور رسول الله طابیم کے مامین رونما ہوا تھا کہ جب رسول اللہ اللهيام ابوطالب كى مجلس سے اٹھ كر چلے تو ابوجهل بن مشام نے كها'ا ب قریشیو! محمد نے ماری ہربات سلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ الاید کہ تم دیکھتے ہو اس کا وطیرہ ہے مارے بتول کی نکتہ چینی کرنا' ہمارے آباء و اجداد کو برا کہنا' ہمیں بے وقوف گرداننا اور ہمارے معبودوں کو سب و متم كرنا۔ ميں اللہ سے عهد كرتا ہوں كه كل اس كے لئے ايك پقر لے كر بيھوں گاجب وہ نماز ميں سجدہ ريز ہوگا' میں پھرمار کر اس کا سرکچل دول گا' بعد ازیں عبد مناف جو چاہیں کریں' دو سرے روز ابوجهل لعین ایک پھر لئے آپ کے انظار میں بیٹھ گیااور رسول اللہ طابیع حسب عادت نماز کے لئے تشریف لائے۔ آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا' چنانچہ آپ جب نماز بڑھتے حجراسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو' رسول اللہ ملہ پیلم نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ادھر قریثی ای مجلسوں میں یہ منظر دیکھنے کے انتظار میں تھے۔ جب رسول اللہ ماٹھیل محدہ ریز ہوئے تو ابوجهل پھراٹھائے آپ کی طرف لیکا' آپ کے قریب ہوا تو النے پاؤل بھاگا' رنگ فق تھا' سراسمہ اور خوف زدہ تھا' پھر ہھیلی سے چیک گیا' بمشکل ہاتھ سے جدا کیا' قریشیوں نے قریب آگر پوچھا جناب ابو الحکم کیابات ہے تو اس نے کہامیں گذشتہ رات کے پروگرام کے مطابق ' پھر مارنے کے لئے قریب ہوا تو ان کے ورے ایک قوی اونٹ نمودار ہوا' میں نے اس جیسا برا سر' موثی گردن اور تیز دانت کی اونٹ کے نہیں دیکھے وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ بقول ابن اسحاق ' مجھے کسی نے ہتایا کہ رسول الله ماليظ نے فرمايا وہ جبرائيل تھے اگر وہ قريب ہو آباتو اسے پكڑ ليتے۔ حافظ بہتی نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز بیت اللہ میں موجود تھاکہ ابوجهل ملعون نے کہا میں نے نذر مانی ہے کہ اگر میں نے محمد کو سجدہ ریز دیکھاتو اس کی گردن لٹاڑوں گا میں نے بیہ بات رسول

الله طلعظ کے گوش گزار کی تو رسول الله طلعظ غفیناک ہو کر معجد کی طرف آئے اور عجلت میں بجائے دروازے کے 'ویوار پھاند کر معجد میں داخل ہوئے 'میں نے کہا آج بدترین دن ہے۔ چنانچہ میں بھی تیار ہو کر آپ کے پیچھے چلا آیا۔ آپ نے سورہ علق کی تلاوت شروع کی اور کلا ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی پڑھا تو کسی نے ابوجمل سے کہا' جناب یہ محمد ہیں' تو ابوجمل نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ کو نظر نہیں آرہا' واللہ! اس نے آسان کا افق محیط کر رکھا ہے جب رسول الله سلامظ نے سورت کی آخری آیات پڑھیں تو سجدہ کیا۔ مند احمد میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ابوجمل نے کہا واللہ! آگر میں نے محمد کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتا و کھے لیا تو قرمایا آگر اس نے یہ حرکت کی تو پڑھتے اسے روبرہ پکڑلیس گے اور اہام بخاری نے یہ روایت از یکیٰ از عبدالرزاق بیان کی ہے۔

داؤد بن ابی ہند نے بذریعہ عکرمہ' ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹایم نماز پڑھ رہے تھ'
ابوجمل نے دیکھ کرکما' میں نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ مجھے معلوم ہے کہ یمال مجھ سے کی کی
محفل بڑی نہیں ہے۔ رسول اللہ مٹاھیم نے اسے ڈانٹ دیا تو جرا کیل نے کما فلیدع نادیہ سندع الزبانیه
(۹۲/۱۸) واللہ! اگر وہ اپنے مجلسی بلالیمتا تو اسے عذاب کے فرشتے پکڑ لیتے۔ احمہ' ترذی صحح النسائی من طریق
ابی داؤد۔ امام احمہ' (اساعیل بن برید ابو زید' فرات' عبدالکریم' عکرمہ بن عباس) قال ابوجہل لئن دایت
محمداعندالکعبة یصلی لا تیتہ حتی اطاعنقه قال فقال لو فعل لاخذته الزبانیه عیانا

ابو جعفر بن جریر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا اگر مقام ابراہیم کے پاس آئندہ میں نے محمر کو نماز پڑھتے ویکھ لیا تو اسے ہلاک کرووں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (لنسفعا بالناصیة ناصیة کاذبة خاطئة فلیدع نادیه سندع الزبانیة) (۹۲/۱۹) یہ آیات آثاریں 'رسول اللہ طابی آگر نماز پڑھنے لگے تو کی نے کما ارادے کی شکیل سے کیا چیز مانع ہے 'ابوجہل نے کما' میرے اور اس کے درمیان زرہ پوش لشکروں کی سابی حاکل ہے۔ آگر وہ اپنی جگہ حرکت کر آتو اسے ملائیکہ لوگوں کے روبہ رو پکڑ لیتے۔

ابن جریر نے ابو ہریرہ ہے بیان کیا ہے کہ ابو جمل نے کہا کیا محر ہمارے سامنے اپنا چرہ خاک آلودہ کرتے ہیں۔ تو ابو جمل نے کہا کا است و عزی کی فتم اگر میں نے اسے آئندہ نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن پابال کردوں گا اور اس کا چرہ مٹی میں رلا دوں گا' رسول اللہ طاہیم کو نماز پڑھتے دیکھ کی تو اگر دن لٹاڑنے کے لئے آگے بڑھا تو فورا النے پاؤں چچھے ہٹا اور اس کے درمیان آگ اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا' کسی نے پوچھاکیا بات ہے۔ تو اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق حاکل ہے' خوف و خطرہ اور بال و پر 'رسول اللہ طابیم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹلٹا تو فرشتے کی خندق حاکل ہے' خوف و خطرہ اور بال و پر 'رسول اللہ طابیم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب پھٹلٹا تو فرشتے اس کی تکا یوٹی کر دیتے اور اللہ تعالی نے سورہ علق کی یہ آخری آیات کلا ان الانسان لیطفی ان داہ اس کی تکا یوٹی کر دیتے اور اللہ تعالی نے سورہ علق کی یہ آخری آیات کلا ان الانسان لیطفی ان داہ کہ ہے۔

امام احمد (وہب بن جریے 'شجہ 'ابواحاق 'عرو بن میون) عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیخ کو ایک دن کے علاوہ کبھی قریش کو بددعا دیتے نہیں دیکھا وہ اس طرح کہ رسول اللہ طابیخ نماز پڑھ رہے شخے اور قریش کا ایک گروہ موجود تھا۔ اور اونٹ کی اوجھ قریب پڑی تھی۔ تو آپس میں کہنے گے 'اس اوجھ کو' کون اس کی پیٹھ پر ڈالے گا' عقبہ بن ابی معیط نے کہا' میں یہ کارنامہ سرانجام دول گا۔ رسول اللہ طابیخ جب محدہ میں گئے تو اس نے یہ اوجھ آپ کی پشت مبارک کے اوپر ڈال دی' آپ برابر سجدہ کی حالت میں رہے۔ کسی نے بتایا تو حضرت فاطمہ آئیں اور اوجھ کیڑ کر آبار دیا تو رسول اللہ طابیخ نے بددعادی یااللہ! قریش کے ان سرواروں کو کیڑ لے۔ یااللہ عتبہ بن ربعہ کو کیڑ' یااللہ شبہ بن ربعہ کو کیڑ' یااللہ عقبہ سرواروں کو کیڑ' یااللہ ابی بن خلف کو کیڑ' یااللہ شبہ بن ربعہ کو کیڑ' یااللہ عقبہ بن ابی معیط کو کیڑ' یااللہ ابی بن خلف کو کیڑ یا امیہ بن ظف کو' (یہ شک شعبہ کو لاحق ہوا) عبداللہ 'کسے ہیں جنگ بدر میں یہ سب لوگ قتل ہوئے اور قلیب بدر میں تھسیٹ کر ڈال دیئے گئے' علاوہ ابی یا امیہ کے وہ جنگ بدر میں یہ سب لوگ قتل ہوئے اور قلیب بدر میں تھسیٹ کر ڈال دیئے گئے' علاوہ ابی یا امیہ کے وہ

بھاری بھر کم تھا وہیں بڑا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ امام بخاری نے اس روایت کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور مسلم میں فذکور ہے۔ درست سے ہے کہ امیہ بن خلف ہی جنگ بدر میں قتل ہوا اور اس کا بھائی جنگ احد میں قتل ہوا جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔ السلا' وہ جھلی جو او نٹنی کے بچہ کی ولادت کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشہر جو بچ کی ولادت کے وقت رحم سے نکلتی ہے۔

نماز کے بعد دعا: بخاری کی بعض روایات میں کہ جب انہوں نے اوجھ آپ کی پشت پر رکھ وی تو بیہ ملعون مارے خوشی کے بنتے بنتے ایک دو سرے پر گرے پڑتے تھے اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ نے اوجھ ہٹا کران کو برا بھلا کہا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ اٹھا کران پر بددعا کی اور جب انہوں نے آپ کو دعاکرتے دیکھاتو ہنسی بھول گئے اور آپ کی بددعاسے خاکف ہوئ۔ آپ نے سب رؤسائے قریش یر بددعاکی چرانی دعامیں سات کے نام لئے اکثر روایات میں چھ کا نام ہے۔ (۱) عتبہ (۲) شیبہ پسران ربیعہ (٣) وليد بن عقبه (م) ابوجل بن مشام (۵) عتب بن ابي معيط (١) اميه بن خلف- ابن اسحال كت ميل ساتواں مجھے بھول گیا۔ امام ابن کیر کہتے ہیں ساتواں عمارہ بن ولید ہے جو صیح بخاری میں مذکور ہے۔ اراشی اور ابوجهل : یونس بن میر محربن اسحاق عبدالملک بن ابی سفیان ثقفی سے بیان کرتے میں کہ موضع اراش سے کوئی آدمی اینے اونٹ مکہ میں لایا' ابوجہل نے اس سے اونٹ خرید لئے اور قیمت ادا کرنے سے ٹال مٹول کرنے لگا وہ اراثی تاجر قریش کی محفل میں آیا اور رسول اللہ مٹاہیم بھی معجد کے ایک کوشے میں تشریف فرماتھ اس نے عرض کیا' اے رؤسائے قریش! مجھے ابوجہل سے کون رقم لے کر دے گا۔ میں اجنبی اور مسافر ہوں' اس نے میراحق دبالیا ہے۔ تو اہل مجلس نے ازراہ نداق' رسول الله ماليم كى طرف اشارہ کر کے کما' اس کے پاس جاؤوہ آپ کی فریاد رس کرے گا چنانچہ اراثی تاجر نے یہ بات رسول الله طاق کیا ك كوش كزاركى تو آپ اس كے ساتھ ہو لئے 'جب رسول الله طابيط كو اس كے ہمراہ جاتے ہوئے ديكھا تو ا پنے ایک مصر ساتھی کو کہا' دیکھو کیا ہو تا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ طابیط نے ابوجل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کون ہے۔ آپ نے فرمایا محمد باہر تشریف لائے چنانچہ وہ باہر آیا اس کا رنگ فق تھا کالو تو لهو سیس۔ آپ نے فرمایا اس کا حق اوا کرو' تو اس نے کہا ٹھہرو ابھی لایا چنانچہ اس نے اندر سے رقم لا کراس کے حوالے کر دی۔ پھر رسول اللہ مٹاہیم واپس چلے آئے اور اراثی ہے کہا اب اپنا کام کرو' اراثی نے اس مجلس میں آگر كما ؛ جزاه الله خيرا الله اسے جزائے خيروے ميں نے اپنى رقم لے لى ہے۔ مصرساتھى واپس آيا تواس سے یو چھا ارے بتاؤ! کیا دیکھا' اس نے کما مجوبہ' واللہ! رسول اللہ طابیم نے اس کے دروازہ پر دستک دی' وہ باہر آیا تو بے جان جسم كا تھا۔ آپ نے فرمايا اس كاحق اداكرو، تو اس نے كما تھرو ابھى لايا، چنانچہ اس نے اندر سے رقم لا كراس كے حوالے كر دى۔ پھر معمولى دير بعد ابوجهل بھى آگيا تو وہ كہنے لگے افسوس! تجھے كيا ہو كيا۔ والله جم نے تو الیا کھی نمیں دیکھا۔ تو اس نے کہا تہمار اجھلا ہو' اس نے دستک دی میں اس کی آواز سنتے ہی خوف زدہ اور مرعوب ہو گیا، پھر میں باہر آیا (اور اس کا حق ادا کر دیا) اور محمد کے سر پر ایک اونٹ (سابیہ ا تکن ) تھا میں نے ایسے بڑے سر' موٹی گردن اور تیز دانتوں والا اونٹ کبھی نہیں دیکھا' واللہ اگر میں انکار کر

ويتاتووه مجھے ہڑپ کر جاتا۔

امام بخاری عوده بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن العاص سے دریافت کیا فرمائے مشرکین نے رسول اللہ طابیع کو کون می سب سے شدید اذبت پہنچائی تو اس نے کما رسول اللہ طابیع حظیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے مگلے میں چادر ڈال کر زور سے گلا گھونٹا مضرت ابو بکر آئے اور اس کندھوں سے پکڑ کر دھکیل دیا اور فرمایا کیا تم ایک مرد کو اس بات پر مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ دمیرا رب اللہ ہے اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے۔" (۲۸/ مور)

عمروبن عاص یا عبداللد بن عمروبن عاص: ابن اسحال نے اس کی متابعت بیان کی ہے کہ مجھے کی بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے بتایا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو ابن عاص سے کہا اور عبدۃ نے ہشام از عروہ روایت کی ہے کہ عمرو بن عاص سے دریافت ہوا اور محمد بن عمرو نے ابوسلمہ کی معرفت عمرو بن عاص سے بیان کیا ہے۔ حافظ بیہ تی کہتے ہیں کہ عبدۃ نہ کور کی طرح سلیمان بن بلال نے بھی ہشام بن عروہ سے بیان کیا ہے۔ اس روایت میں امام بخاری منفرہ ہیں اور اس روایت کو متعدد مقامات پر درج کیا ہے اور بعض میں صراحت سے بداللہ بن عمرو بن عاص مراد لینا روایت عرو بن عاص مراد لینا روایت عرو بن عاص مراد لینا روایت عرو بن عاص مراد لینا ور اس مراد لینا قدی واقعہ کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے۔

حافظ بیستی (حاکم اصم احمد بن عبد البار اون اس احمان کی بن عرده) عروه سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ رسول اللہ طابیخ کو قریش سے کون می زیادہ اندے کپنی تو اس نے کما شرفاء قریش ایک روز حطیم کعبہ میں انصفے ہوئے رسول اللہ طابیخ کا تذکرہ کرتے ہوئے کسنے گئے اس محمض کی باتوں سے ہمارا پیانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ ہمیں نامعقول گردانتا ہے۔ آباء و اجداد کو سب و شتم کرتا ہے۔ دین میں کیڑے نکالتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کو پاش پاش کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں اس سے نمایت تکلیف ہے۔ وہ یہ باتیں کری رہے سے کہ رسول اللہ طابیخ بھی ادھر آنگا۔ آپ نے چجرا اسود کا بوسہ لے کر طواف شروع کر دیا طواف کرتے ہوئے جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو تھی۔ جبرا اس کا بات کا طعنہ مارا اور اس بات کی ناگواری آنحضور طابیخ کے چرہ مبارک سے ہویدا تھی۔ جبرا آب تو وسرے چکر میں آئے تو پھر بھی انہوں نے نازیبا الفاظ کے 'رسول اللہ طابیخ کے جرہ مبارک سے ہویدا اس حقارت آمیز رویہ سے کراہت و نفرت کے آفار نمایاں تھے۔ پھر آپ تیرے چکر میں ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سابق رویہ افتیار کیا تو آپ نے فرایا 'قریشیو! من رہے ہو! اللہ کی قسم! (لقد جنتکم اس حقارت آمیز رویہ سے کراہت و نفرت کے آفار نمایاں تھے۔ پھر آپ تیرے چکر میں ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سابق رویہ افتیار کیا تو آپ نے فرایا 'قریشیو! من رہے ہو! اللہ کی قسم! (لقد جنتکم باللہ بھی آپ کی یہ بات من کر سب خاموش ہو گئے' یمال تک کہ سب سے زیادہ کینہ ور بھی آپ کو تسلی تشفی وینے لگا۔ جناب ابوالقاسم! آپ خیروبرکت سے تشریف لے جائے' آپ نادان نہیں ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ طابی گھر تشریف لے گئے۔

دو سرے روز پھران کا اجتماع حطیم میں ہوا' میں بھی ان میں شامل تھا' چنانچہ ایک دو سرے کو کہنے لگے کہ کل کی بات تم سب کو یاد ہے اور جب اس نے تم کو ناگوار اور نازیبا الفاظ کے تو تم نے اس کو (بغیر کھھ کے) چھوڑ دیا' وہ بیہ بات چیت کر ہی رہے تھے کہ رسول الله الطبیع بھی تشریف لے آئے اور وہ یک لخت آپ کو گھیرے میں لے کر کہنے لگے تو وہی ہے جو ایسے ایسے نازیبا کلمات اپنے منہ سے زکالتا ہے اور رسول الله طابيط فرما رہے تھے ہاں! ہاں! میں میر (سی) باتیں کہنا ہوں۔ اور میں نے میہ سانحہ دیکھا کہ کس نے آپ کی چادر پکڑ کر (زور سے گلا گھونٹا) اور ابو بکر کھڑے دفاع کرتے ہوئے کمہ رہے تھے افسوس! کیاتم ایسے آدمی کو مار ڈال رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھروہ سب وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب سے شدید سانحہ ہے جو میں نے دیکھا۔

رؤسائے قریش کارسول اللہ طافیظ اور صحابہ کرام کے خلاف ابوطالب کے پاس اجتماع اور ابوطالب کوجو آپ کی حمایت و نفرت میں سرگرم تھے۔ ان کے ساتھ تعاون کرنے سے روکنااور بہتمناکرناکہ آپ کو ہمارے سپرد کردیں

امام احمد نے انس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹھیلا نے فرمایا مجھے اللہ کے دین کی اشاعت میں اس قدر اذبیتیں دی گئیں کہ اور کسی کو نہیں دی گئیں اور مجھے اللہ کی راہ میں اس قدر ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ اور مجھ پر تمیں ثب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس صرف اتنی خوراک تھی جے بلال ' بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ ترندی ' ابن ماجہ بہ سند حماد بن سلمہ بقول ترندی حسن سیح ہے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں رسول اللہ مالھیلم پر آپ کے بچھا ابوطالب نہایت مہرمان تھے آپ کی حفاظت و مدو كرتے تھے اور رسول اللہ مطابیع دين كي اشاعت ميں منهمك تھے اور عزم و ارادے ميں پختہ تھے' آپ كو كوئي طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ جب قریش نے محسوس کیا کہ رسول اللہ مطابیع ان کے بتوں کی عیب جوئی وغیرہ ہے دستبردار نہیں ہو رہے اور ابوطالب ان پر نہایت شفیق و مہان ہے' ان کی حمایت کر تا ہے اور ان کو قوم کے سرد کرنے کیلئے تیار نہیں تو قریش کے (درج ذیل) شرفا ابوطالب کے پاس آئے۔

عتبه شيبه پسران رسيه بن عبد مش بن عبد مناف ابوسفيان صخد بن حرب بن اميه بن عبد متس ابوالبخترى العاص بن بشام بن حارث بن اسد بن عبدالعزئ بن قصى 'اسود بن عبدا لمعلب بن عبد العزئ' ابوجهل بن مشام بن مغيره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وليد بن مغيره بن عبد الله بن مخزوم بن يقط بن مره بن کعب بن لوی۔ نبیہ و منبہ پسران حجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعید بن سہم بن عمرو بن ہمیم من کعب بن لوی' عاص بن وا ئل بن سعید بن سهم' بقول ابن اسحاق یا کچھ قریش اور عرض کیا' جناب ابوطالب! تیرے براور زادہ نے ہمارے خداوَں کو سب و متم کیا ہے۔ ہمارے دین پر کلتہ چینی کی ہے۔ ہمیں بے عقل گردانا ہے اور ہمارے آباء کو گمراہ کہا ہے۔ یا تو آپ ان کو روک لیس یا آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں' (آپ

بھی تو اس کے برعکس ہمارے دین پر ہیں) ہم اس کا انتظام کرلیں گے۔ ابوطالب نے پیار و محبت سے بات کی اور عمدہ جواب دیا چنانچہ وہ خوثی خوثی واپس چلے گئے۔ اور رسول اللہ ملٹھیلم اپنے طریق کار پر گامزن رہے۔ اللّٰہ کے دین کی اشاعت کرتے اور اس کی طرف دعوت پیش کرتے۔

پھر رسول اللہ طاہیم سے سرار ہوئی یہاں تک نفرت بڑھی اور بغض و عناد برپا ہوا اور قریش رسول اللہ طاہیم کا ہر مجلس میں تذکرہ کرتے اور ایک دو سرے کو ملامت کرتے اور آپ کے ظاف مشتعل کرتے۔ پھر دوبارہ ابوطالب کے پاس آکر کہنے گئے' آپ پیر مرد اور معمر بزرگ ہیں قابل احرام مخصیت ہیں اور عالی رتبہ سردار ہیں' ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ ان کو منع کریں اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا' اس کا یہ رویہ نا قابل برداشت ہے۔ ہمارے آباء کو گالی دینا' ہمیں نامعقولیت کا طعنہ مارنا اور بتوں پر نکتہ چینی کرنا ایک نا قابل برداشت امرہے۔ آپ ان کو ایس باتوں سے روکیس یا ہم آپ سے بر سرپیکار ہو جائیں۔ یماں تک کہ ایک فریق فنا ہو جائے۔ یہ مطالبہ پیش کرکے وہ واپس چلے گئے۔ ابوطالب کو اپنی قوم سے علیمدگی اور دشنی بھی آسان کام نہ تھا ادھر رسول اللہ طابح کو بھی تنما اور بے یا رومددگار چھوڑ دینا پند نہ تھا۔

ابن اسحاق کے جیں کہ یعقوب بن عتبہ نے جھے بتایا کہ قریش جب ابومطلب کو دھمکی نمامطالبہ پیش کر کے چلے گئے تو آپ نے رسول اللہ طاہیم کو بلا کر کہا اے ابن اخ! اے بھیجے! وہ لوگ آئے تھے اور یہ یہ کہہ کر چکے گئے ہیں آپ مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کھائے اور ناقابل برداشت بوجھ مجھ پر نہ ڈالیئے۔ رسول اللہ طاہیم سمجھے کہ چچا ابوطالب کو کوئی نئی بات سوجھی ہے اور وہ مجھے بے سمارا یکتا و تنماچھو ڈ دیں گے اور وہ میری ممایت و نصرت سے بے بس ہو چکے ہیں۔ بنابریں رسول اللہ طاہیم نے فرمایا اے پچپا جان! واللہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر آفقاب اور بائیں پر ممتاب بھی رکھ دیں تو اس کو غالب کے بغیریا اس راہ میں جان نار کے بغیر بازنہ آؤں گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ طاہیم آب دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے چلے گئے تو ابوطالب نے پکارا' آئے اے جان عم! رسول اللہ طاہیم واپس آئے تو ابوطالب نے کہا۔ جاؤ 'بو پہند ہو کمو' واللہ میں آپ کو کسی قبیت پر تنما نہ چھو ڈوں گا۔

نی چال اور عمارہ: قریش سمجھ گئے کہ ابوطالب آپ کو کسی قیمت پر تنا جھوڑنے والے نہیں اور قوم سے علیحدگی اور دشنی پر آمادہ ہیں تو آپ کی خدمت میں عمارہ بن ولید کویہ کمہ کر پیش کیا' جناب ابوطالب! عمارہ بن ولید' بلند قامت اور خوبرہ جوان ہے' آپ اسے اپنالیں۔ اس کی خرد و عقل اور تعاون محض آپ ہی کے لئے ہے۔ آپ اس کو بیٹا تصور کریں بس دہ آپ کا ہے اور اپنا بھیجا ہمارے سپرد کر دیں ہم اسے قتل کر دیں گے یہ جان کے بدلے جان ہے۔ آپ کے آبائی دین کی مخالفت کر آ ہے اور اتحاد کو پارہ پارہ کر آ ہے اور سب کو بے وقوف کہنا ہے' تو ابوطالب نے کہا' واللہ! تم مجھے بدترین سزا دینا چاہتے ہو کیا میں تمہارے بیٹے کو اپنا کر کھلاؤں پواؤں اور تم میرے بیٹے کو لے کرچ تیخ کردو' واللہ ایسا بھی نہ ہو گا۔ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے کہا' بخدا جناب ابوطالب' قوم نے منصفانہ فیصلہ کیا ہے اور آپ کو ایک مختصے سے بچانے کی کوشش کی ہے اور معلوم ہو تا ہے کہ آپ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ابوطالب نے

الاقبل لعمير و والوليند ومطعيم

ألا ليت حظے من حياضتكم بكر

مطعم ہے کہا قوم نے ذرا بھر انصاف نہیں کیا اور تم بھی میری رسوائی اور قوم کی مدد کرنے کا ارادہ کر چکے ہو جو دل چاہے کرو۔ معالمہ بگڑ گیا' تازع بڑھ گیا' قوم نے چیلنج کر دیا اور ایک دو سرے کو للکارنے لگے تو ابوطالب نے اس صورت حال کو واضح کرتے ہوئے مطعم اور دیگر مخالفین عرب کو آگاہ کرنے کے لئے چند اشعار کے۔

من اخور حبحاب كتر رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر آخلف حلف الورد ليس بلاحق إذ ما على الساقين من بوله قطر أرى أخوينا من أبينا وأمنا إذا سئلا قسالا إلى غيرنا الأمر بلحي المحمن أبينا وأمنا إذا سئلا قسالا إلى غيرنا الأمر بلحي فلمنا أمر ولكن تحرجمن كماحرجمت من رأس ذى على الصخر (جروار! عمرو وليد اور مطعم كوكمه دو سنو! كاش تمارك تعاون كى بجائ ميرك نهيب مي پت قد اون مو آب بوجه كزورى كن اس كا بو برانا زياده ب- اس كهول كم چين پنديول برگرتي بين گهان عي يجي ره گيا به كله على شير مثل جو ده گيا به وي الله على مثل جو الله كان مين موتا به توالد و بركما جاتا بهد و در بلي كم مثل جانور) مين اين دو

حقیقی بھائیوں کو دیکھتا ہوں جب ان سے بات کی جائے تو وہ کتے ہارے بس کی بات نہیں۔ کیوں نہیں ان کا ہی معالمہ ہے لیکن وہ اپنے مقام سے گر چکے ہیں جیسے بہاڑکی چوٹی سے پھر گر بڑتا ہے)

أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا هما نبذانا مثل ما نبذ الجمر هما أغمرا المقدم في أخويهما فقد أصبحا منهم أكفهما صفر هما أشركا في المجد من لا أباله من الناس إلا أن يسرس له ذكر وتيم ومخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولى إذا بغي النصر في والله لا تنفيل منا عيداوة ولا منكم ما دام من نسلنا شفر

(عبد منمس اور نوفل کو بالحضوص مخاطب کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کنگربوں کی طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ انہوں نے قوم میں اپنے بھائیوں کو بے آبرد کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ بھی قوم کی طرف سے نامید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجد و شرف میں ایسے مخص کو شریک کار بتالیا جس کا باپ غیر معردف ہے الابہ کہ اس کا ذکر اور نام پنماں ہو۔ بی تمیم' بی مخزوم اور بی زہرہ بھی ان میں شامل ہو گئے حالا تکہ وہ ہمارے ساتھی ہوتے تھے جب مدد مطلوب ہوتی تھی۔ بخدا' ہماری اور تمہاری عداوت اس وقت تک رہے گی جب تک ہماری نسل کا ایک فرد بھی زندہ رہا)

ابن ہشام کتے ہیں قصیدہ کے دو اشعار ہم نے فخش ہونے کی وجہ سے ترک کردیے ہیں۔

قرلیش کا ناتواں مسلمانوں کو بے حد اذبیت وینا: صحابہ کرام کے ظاف قریش نے لوگوں کو اشتعال دلایا۔ چنانچہ ہر قبیلہ اپن قبیلہ کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور دین سے برگشتہ کرنے کے لئے ہر جتن کر تا اور نبی علیہ السلام اپنے بچاکے باعث محفوظ و مامون تھے۔ ابوطالب نے جب قریش کا بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کے ساتھ جارحانہ روید دیکھا تو ان کو رسول اللہ ملاہیم کی حفاظت و مدافعت کی ترغیب دی چنانچہ وہ سب اس

بات پر متفق ہو گئے اور سب نے بجز ابولہ ملعون کے آپ کی دعوت پر لبیک کما چنانچہ ابوطالب نے چند اشعار میں ان کی اس حوصلہ افزائی کی تعریف و ستائش کی۔

إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت اشراف عبد منافها ففي هاشم اشرافها وقليمها وإن فخرت يوما فان محمداً هو المصفى من سرها وكريمها تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها

(جب کی وقت قریش فخرو مبلات کی مجلس میں جمع ہوں تو عبد مناف ان کے سرفہرست ہوں گے۔ اگر عبد مناف کے اشراف کیجا جمع ہو جائیں تو بنی ہاشم کے اشراف کدی اور برتر ہیں۔ اگر بنی ہاشم بھی بزرگی اور برائی کا دعویٰ کریں تو محمد بی ان میں برگزیدہ اور ممتاز ہیں۔ سب توانا و ناتواں قریش ہارے خلاف آکھے ہو گئے وہ کامیاب نہ ہو سکے اور وہ بدحواس ہو گئے)

وكنا قديما لانقر ظلامة اذما ثنوا صعر الرقاب نقيمها ونحمى حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أحجارها من يرومها بنا انتعش العود الرواء وإنما باكنافنا تندى وتنمى أرومها

(ہم عمد قدیم میں ظلم برداشت نہ کرتے تھے جب دہ کج رو ہوتے تھے تو ہم متکبرلوگوں کو سیدھا کر دیتے تھے۔ ہر آڑے وقت میں 'ہم اس کے چراگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا قصد و ارادہ کرنے والے کو زود کوب کرتے ہیں۔ ہاری بدولت سمٹی ہوئی خٹک کٹڑی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی جڑ ہاری پناہ میں تازگ اور نشوونما پاتی ہے)

حسب طلب معجزات کی فلر خلا ہر نہ ہوئے: رسول اللہ طابع پر مشرکین کی گئة چینی اور مختلف فتم کے معجزات کا طلب کرنا محض ضد و عناد کی بنا پر تھا۔ رشد و ہدایت کی خاطر نہ تھا۔ اس لئے ان کے اکثر مطالبے معجزات کے متعلق منظور نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی کو معلوم تھا اگر انہوں نے معجزات دکھے بھی لئے تو پھر بھی اپنی سرکشی میں بھٹے رہیں گے اور اپنی گراہی اور صلالت میں ششدر رہیں گے۔ فرمان اللی (۱۱۸ه) ہے "اور بیہ مکہ کے کافر سخت فتمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک نشانی لے کر آئے اور وہ ضرور اس پر ایمان لائمیں گے۔ اے پغیبر کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اس کے اختیار میں ہیں اور اس پر ایمان لائمیں گے۔ اے پغیبر کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اس کے دل اور آئکھیں اے مسلمانو! تم کیا جانو شاید جب بیہ نشانیاں آئمیں تو بیہ ایمان لائمیں یا نہ لائمیں اور ہم ان کے دل اور آئکھیں الٹ دیں گے جیسے پہلی بار نشانی پر ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی شرارت میں بہتا چھوڑ دیں گے اور ہم ان پر آسان سے فرشے آئاریں اور مردے ان سے باتیں کریں اور ہر چیز کو 'ہر نشانی کو جو وہ چاہتے ہیں اور ہر جاندار کو ان کے سامنے لاکر اکٹھا کر دیں جب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں مگر اللہ تعالی چاہ و دہ اور بات ہے لیکن ان میں سے اکثر ناوان ہیں۔ "

قرآن (۹۲/۹۲) میں ہے "اور نہ منع کیا ہارے تین یہ کہ بھیج دیں ہم نشانیاں مگریہ کہ جھٹاایا تھا ساتھ

ان کے پہلوں نے اور دی ہم نے شمود کو او نٹنی دلیل 'پس ظلم کیاانہوں نے اس پر اور نہیں بھیجے ہم نشانیوں کو مگرواسطے ڈرانے کے۔"

ارشاد باری تعالی (۱۷/۹۰) ہے اور کما انہوں نے ہرگزنہ مانیں ہم واسطے تیرے یہاں تک کہ پھاڑ دے تو نہریں تو واسطے ہمارے زمین میں سے چشمہ یا ہو واسطے تیرے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا لیس بھاڑ لائے تو نہریں درمیان ان کے بھاڑ لانا یا ڈال دے تو آسان کو جیسا کما کرتا ہے تو اوپر ہمارے کھڑے کھڑے یا لے آئے تو اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو مدمقائل یا ہو واسطے تیرے ایک گھر سونے کا یا چڑھ جائے تو بچ آسان کے اور ہرگزنہ مانیس گے ہم چڑھ جانے تیرے کو یمال تک کہ آثار لائے اوپر ہمارے کتاب کہ پڑھیں ہم اس کو کمہ کہ یاک ہے پروردگار میرا نہیں ہوں میں گر آدمی پیغام پہنچانے والا۔

ہم نے تغییر میں اس قتم کی آیات پر متعدد مقامات میں بخوبی بحث کی ہے واللہ الحمد-

رسول الله ما الله عليه وينا: يونس اور زياد (ابن احاق مصرى فيخ محد بن ابي محمر عيد يه مرس) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ چند رؤسائے قریش جن کے نام ابھی گنوائے کعبہ کے پاس مغرب کے بعد جمع ہوئے' آپس میں کہنے لگے محمہ کے پاس پیغام بھیجو وہ آئے تو اس سے بات چیت کرواور اس سے جھگڑا اور مناظرہ کرو یمال تک کہ ان کو لاجواب کر دو۔ چنانچہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ رؤسائے قریش آپ سے معنگو كرنے كى خاطر جمع مو يكے بيں۔ رسول الله الله عليم فرا يلے آئے اور كا خيال تفاكه شايد وہ اسلام كى طرف ماکل ہو چکے ہیں' آپ ان کی رشد و ہدایت کے شدید خواہش مند تھے اور ان کی تکلیف آپ کو گرال گزرتی تھی اور ان کے پاس آکر بیٹھ گئے وہ کہنے لگے 'جناب محمدا ہم نے آپ کے پاس سے پیغام اس لئے بھیجا ہے کہ آپ سے دو ٹوک فیصلہ کریں۔ واللہ قوم کے لئے آپ سے زیادہ کوئی مخص نقصان دہ نہیں' آپ نے آباء کو گالی گلوچ کیا' دین پر نکته چینی کی' معبودوں کو گالی گلوچ کیا' جماعت کا شیرازہ بھیردیا غرضیکہ ہر فتیج نعل كا آپ نے ارتكاب كيا۔ اگر اس انو كھے دين سے آپ كا مقصد طلب زر ہے تو ہم اتنا مال جمع كرديں كے كه آپ سب سے سرمایہ دار ہو جائیں گے' اگر کوئی منصب حاصل کرنا مقصد ہے تو ہم آپ کو رکیس سلیم کر لیں گے آگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تاجدار بادشاہ مان میں گے۔ اگر آپ آسیب میں متلا ہیں تو ہم سرمایہ صرف کر کے آپ کا شانی علاج کروا دیں گے اور ہم آپ کا عذر و بہانہ رفع کردیں گے تو رسول اللہ مقصد طلب مال ، حصول عزت و جاه اور بادشاه بننا نهيس ہے۔ بات صرف يہ ہے كه الله تعالى في مجھے آپ كى طرف رسول مبعوث کیا ہے اور مجھ پر قرآن ا آرا ہے اور مجھے تھم ہوا ہے کہ مسلم (کو جنت کا) مژدہ ساؤل اور کافر کو دوزخ سے ڈراؤں اور آگاہ کروں چنانچہ میں نے آپ کو اپنے پروردگار کاپیام پنجا دیا ہے اور میں نے خیر خوابی کا حق اوا کر دیا ہے اگر آپ میرا پیش کروہ دین قبول کرلیں تو زہے قسمت ورنہ میں اللہ کے حكم اور فيل كانتظر مول- (اوكما قال رسول الله)

ویگر حرب : کفار نے کما' اگر آپ ہماری یہ تجاویز محکرا دیتے ہیں تو سنی! ہمارا علاقہ بہت تک اور ناکافی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جائے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے۔ مال مویثی کم اور سامان زندگی ناپید ہے۔ اپنے رہ ہے جس نے آپ کو دین عطا کر کے مبعوث کیا ہے ' سوال کیجئے کہ ان پہاڑوں کو ہم ہے دور لے جائے' جن کے باعث ہارا ملک تگ ہو گیا ہے اور ہارا علاقہ وسیع و عریض کر دے اور اس میں شام اور عراق کی طرح نہریں چلا دے اور ہارے پیش رو لوگوں کو ندہ کر دے۔ من جملہ ان کے قصی بن کلاب ہو وہ قوم کے راست گو رکیس تھے' ہم ان سے آپ کے دین کے بارے پوچیس کیا وہ برحق ہے یا باطل۔ اگر آپ نے ہمارے مطالبے منظور کر لئے اور ان رفتگان نے زندہ ہو کر آپ کی تصدیق کر دی تو ہمیں اللہ کے ہاں آپ کا رتبہ معلوم ہو جائے گا اور ہم مان لیس گے کہ اللہ نے آپ کے قول کے مطابق آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا' میں کہ اللہ نے آپ کے مبعوث نہیں ہوا' میں تو صرف وہ دین لے کر آیا ہوں جو اللہ نے مجھے عطاکیا ہے چنانچہ میں اس کام کے لئے مبعوث نہیں ہوا' میں تو صرف وہ دین لے کر آیا ہوں جو اللہ نے مجھے عطاکیا ہے چنانچہ میں صور ہونے کا انتظار کروں گا۔

کفار نے پھر کما پطو ' یہ بات منظور نہیں تو پھھ اپنی ذات کے لئے ہی مانگ لو کہ وہ آپ کے ہمراہ فرشتہ نازل فرما دے جو آپ کے فرمان کی تائید کرے اور آپ کی جانب سے ہمارے سوالات کا ہواب دیا کرے۔ نیز آپ ہی جانب سے ہمارے سوالات کا ہواب دیا کرے۔ نیز آپ ہی باغات مال و دولت کے فرنانے اور سیم و زر کے محلات طلب کریں اور آپ کو روزگار سے بناز کر دے کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح حصول معاش کی خاطر بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ (اگر آپ کو یہ میسر ہو جائے) تو ہمیں آپ کا جاہ و منصب معلوم ہو جائے گا جیسے کہ آپ خود کہتے ہیں ' تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا ' میں ایسا نہیں کروں گا اور نہ ہی میں ان چیزوں کا اللہ سے سوال کروں گا اور میں اس کی خاطر آپ کی طرف مبعوث بھی نہیں ہوا لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف مڑدہ سانے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آگر آپ میرا فرمان قبول کر لیس تو دنیا اور آ خرت میں کیی خوش قسمتی ہے آگر آپ میرے فرمان کو رد کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور حکم تک صبر کروں گا۔

وہ کنے گئے (یہ دین ہمیں نامنظور ہے) ہی ہم پر آسان گرا دیجئے جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ رب
چاہے تو ایبا کر سکتا ہے۔ اس کے بغیرہم آپ پر لیقین نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ
کے دست قدرت میں ہے۔ چاہے تو آپ پر آسان گرا سکتا ہے وہ پھر کئے گئے 'جناب محرا' آپ کے رب کو
معلوم نہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مجلس میں ہوں گے اور آپ سے یہ سوالات کریں گے اور آپ سے
مطالبات کریں گے اور وہ آپ کو پہلے سے بتا دیتا اور ہمارے سوالات کے جوابات بتا دیتا اور ہمارے نہ مانے
مطالبات کریں گے اور وہ آپ کو پہلے سے بتا دیتا اور ہمارے سوالات کے جوابات بتا دیتا اور ہمارے نہ مانے
کی صورت میں 'آپ کو ہمارے انجام سے آگاہ کر دیتا۔ معلوم ہوا ہے کہ بمامہ کا ایک "رحمان" نامی مخص
آپ کو سکھا تا ہے' بخدا ہم رحمان پر بھی ایمان نہ لائیں گے جناب! ہم نے آپ کے سب حیلے' بمانے ختم کر
دیئے ہیں۔ واللہ اب ہم آپ کو اور آپ کے منصوبے کو مزید موقع فراہم نہ کریں گے۔ ہم زندہ رہیں گیا
آپ بعض نے کہا ہم فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بٹیاں ہیں اور کسی نے کہا ہم آپ پر
آپ بعض نے کہا ہم فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بٹیاں ہیں اور کسی نے کہا ہم آپ پر
آبھی ایمان نہ لائیں گے ہوقتیکہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔

عبدالند بن ابی امیہ: جب وہ ایس بیودہ باتیں کرنے گے تو آپ اٹھ کر چلے آئے اور آپ کے ہمراہ پھو پھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمربن مخزوم بھی تھا۔ اس نے کما جناب محمرا! قوم نے آپ کے پاس متعدد تجاویز پیش کیس۔ آپ نہ مانے 'پھر انہوں نے آپ لئے چند مراعات طلب کیس کہ اللہ کے ہاں آپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہو سکے۔ آپ وہ بھی نہ کر سکے پھر انہوں نے کہا 'آپ بہ عجلت تمام وہ عذاب لے آئے جس سے آپ ان کو ڈراتے ہیں۔ باتی رہا میں 'واللہ آپ بر کھی ایمان نہ لاؤں گا تاو قتیکہ میرے رو برو بیڑھی لگا کر آسان پر چڑھ جاؤ اور اپنے ہمراہ کھلی چھی لے آؤ اور آپ کے ساتھ چار فرشتے بھی ہوں جو شمادت دیں کہ آپ واقعی رسول ہیں اور بخدا! اگر آپ یہ لے بھی آئی رہا میان آزردہ گھر وہ چلا اور رسول اللہ مڑھیم بھی نمایت آزردہ گھر واپس چلے آئے 'کیونکہ آپ کی امید و آرزو بار آور نہ ہوئی۔

صفا سوتا بن جائے: رؤسائے قریش کی ہے مجلس سراسر ظلم و زیادتی اور عناد پر بنی تھی' بنابریں اللہ تعالی کا ازلی علم تھا تعالی کی حکمت و رحمت کا تقاضا تھا کہ ان کے معجزات کے مطالبے منظور نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالی کا ازلی علم تھا کہ وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے اور وہ فوراً عذاب کے لائق ہو جائیں گے۔

امام احمد اور ترفدی (عبدالله بن مبارک کییٰ بن ایوب عبیدالله بن زح علی بن یزید ، قاسم ، قاسم بن ابی امامه سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیخ نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے به فرمایا که میرے لئے مکہ کے گ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز پھر میے میدان کو سونا بنا دے میں نے عرض کیا کہ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہئے ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک ون بھوکا رہوں۔ یا اس جیسے الفاظ جب بھوکا ہوں تو گریہ زاری اور انکساری و تواضع کروں اور تیرا ذکر کروں اور جب پیٹ بھرے تو حمد و ستائش کروں یہ الفاظ امام احمد کے ہیں اور ترندی نے اس کو ''حسن'' کہاہے اور علی بن بزید راوی حدیث میں ضعیف ہے۔

علماء يهود سے دريافت كرده سوالات : محد بن اسحاق ابن عباس سے بيان كرتے ہيں كه قريش نے مدینه میں "علاء يهود" كے پاس نضر بن حارث اور عقب بن الى معيط كو اس كئے بھيجاكه وہ ان سے محمر ك بارے پوچھیں آپ کی عادات و صفات ان کو بتائیں اور ان کو آپ کا دعویٰ رسالت و نبوت بھی بتائیں کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس انبیاء کر ام کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں چنانچہ وہ مدینہ منورہ آئے اور علماء یہود سے رسول اللہ مالیکیم کے بارے دریافت کیا' آپ کی صفات بتائیں اور آپ کے دعویٰ نبوت کا تذکرہ كركے يوچھا' اے علماء يهوو! آپ الل تورات بير- آپ سے اس مدعی نبوت كے بارے يوچھنے آئے بير-انہوں نے کما' اس سے تین باتیں پوچھو' اگر اس نے ان کاجواب دے دیا تو وہ فرستادہ نبی ہے۔ اگر جواب نہ دے سکے تو وہ بہتان تراش 'جھوٹا آدمی ہے۔ پھراس کے بارے اپنی رائے کا اظہار کرو۔ (۱) ان نوجوانول کے بارے میں بوچھو جو عمد قدیم میں گھرے چلے گئے تھے ان کا کیا واقعہ تھا؟ ان کی کمانی عجیب ہے (۲) اس آدی کے متعلق یو چھو جس نے روئے زمین کے مشرق و مغرب کا چکر لگایا اس کا کیا قصہ ہے۔ (٣) اور اس سے روح کے بارے سوال کرو کہ وہ کیا ہے؟ اگر وہ ان سوالات کاجواب دے دے تو وہ برحق نبی ہے۔ اس کی اتباع کرد۔ اگر وہ جواب نہ دے سکے تو وہ بہتان باندھنے والا جھوٹا آدی ہے۔ اس کے متعلق جو چاہو کرو' پھر نضر اور عقبہ نے قریش مکہ کو بتایا اے رؤسائے قریش! ہم رو ٹوک باتیں پوچھ کر آئے ہیں' جو ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کن ہیں۔ علماء یہود نے جمیں یہ تین سوالات دریافت کرنے کو کما ہے۔ چنانچہ وہ رسول الله ما الله ما الله عليه الله عنه عن حاضر ہوئے اور بیہ سوالات ان کی خدمت میں پیش کئے تو رسول الله ما الله علیام نے فرمایا (اخبرکم غداً بما سئلتم عنه) تمارے سوالات کاکل جواب دول گا اور انشاء اللہ نہ کما۔ چنانچہ وہ وعدہ فردا لے کر چلے گئے اور رسول اللہ مٹاہیم پر پندرہ روز تک کوئی وی نہ آئی اور نہ ہی جبرائیل تشریف لائے اور اہل مکہ روپیگنڈا کرنے لگے کہ محمد نے ہم سے قل کا وعدہ کیا تھا اور آج بندرہ روز گزر گئے۔ ہارے سوالات کا کوئی جواب نہیں۔

رسول الله طلیط بی کے رک جانے کے باعث نمایت غمناک تھے اور اہل مکہ کا شوروغل طبع نازک پر گراں تھا پھر جرائیل سورہ کف لے کر نازل ہوئے۔ اس میں ان کے نہ ایمان پر رنج و غم سے روکنا تھا، نوجوانوں اور روئے زمین پر گھومنے والے کا تذکرہ تھا ''اور روح کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں کمہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ '' (۱۷/۸۵) ہم نے تغییر میں اس پر بالاستیعاب بحث کی ہے وہاں ملاحظہ فرائیں (فمن ارادہ فعلیہ بکشفہ من هذاک) اور ام حسبت ان اصحاب الکھف والرقیم کانوا من ایاتنا عجبا (۱۸/۹) آیات نازل ہوئیں پھریہ قصہ بہ تفصیل بیان کیا اور قصہ کے وسط میں ان شاء اللہ کہنے

کا تھم دیا (۱۸/۲۳) اور کی بات کو مت کہہ کہ میں کل اس کو کروں گا گریوں کہہ کہ چاہے اللہ اور اگر تو ان شاء اللہ کہنا بھول جائے تو جب خیال آئے اپنے مالک کو یاد کر (ان شاء اللہ کہہ لے) پھر قصہ موئ بیان کیا قصہ خضر سے وابستہ ہونے کی بنا پر 'پھر ذوالقرنین کا واقعہ قدرے تفصیل سے بیان کیا۔ یسئلونک عن ذی المقرنین (۱۸/۸۳) پھرسورہ اسراء (۱۷/۸۵) میں روح کی بابت بیان کیا ہے بجائبات کا نتات میں سے ہے اور اللہ کا ایک امر۔۔ کن ۔۔ ہے اللہ نے اسے کن کہا اور وہ معرض وجود میں آئی۔ ہرایک مخلوق کی حقیقت 'ماہیت کا علم ممکن نہیں اور اس کی اصل حقیقت بیان کرنا دشوار ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلہ میں تھوڈا ہے۔ اللہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ ''(۱۲/۸۵)

آیت روح کب نازل ہوئی: محیمین میں ہے کہ یہود نے مدینہ میں رسول اللہ مظھیم سے روح کے بارے سوال کیا تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہ آیت دو بار نازل ہوئی کیا بطور جواب اس کی تلاوت کی اور یہ قبل ازیں نازل ہو چکی تھی اور یہ کہنا محل نظرہے کہ صرف یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور باتی ماندہ سورہ اسراء مکہ میں نازل ہوئی واللہ اعلم۔

قصیدہ لامید: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابوطالب کو جب قریش کے دھاوے اور حملے کا خطرہ پیدا ہوا تو آپ نے ایک قصیدہ لامیہ کما جس میں حرم مکہ کے ساتھ پناہ مانگی ہے اور قوم کے رؤساسے دوستی کا اظہار کیا ہے اور بایں ہمہ چیلنج کیا ہے کہ وہ تاحیات رسول اللہ مطابق کی مدد و نصرت سے دستبردار نہ ہو گا۔۔

ولما رأيت القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد ضاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالانامل صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عندالبيت رهطى وأخوتى وأمسكت من أثوابه بالوصائل فتم كردي وأحضر في وأم كوديكماكه ان من كوكي مجت نمين به اور انهول في تمام مراسم اور وماكل فتم كرديك

ہیں۔ میں ان کے مدمقائل ثابت قدم ہوں کچک دار نیزے اور قاطع تلوار سے جو بادشاہوں کا ترکہ ہیں۔ میں نے کعبہ کے پاس اپنے قبیلے اور بھائیوں کو حاضر کردیا ہے اور میں نے اس کے غلاف کے دامن بکڑ لئے ہیں)

قیاما معا مستقبلین رتاجه لدی حیث یقضی حلفه کل نافل وحیث ینیخ الاشعرون رکابهم بمفضی السیول من إساف وتائل موسمة الاعضاد أو قصراتها مخیسة بین السدیس وبازل تری الودع فیها والرخام وزینة باعناقها معقودة کالعثاکل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أعوذ برب الناس من كل طاعن علینا بسوء أو ملح بباطل اسب الله التحرى لوگ اسب الله التحرى لوگ اسب اس كے دروازے كے سامنے كھڑے ہيں جمال ہر فتم كھانے والا اپنى فتم پورى كرتا ہے۔ جمال اشعرى لوگ اپنى سوارياں بھائے ہيں 'اساف اور نائلہ بنوں كے قريب سيلاب آنے كے مقام پر۔ جن كے بازووں يا گردنوں پر داخ لگے ہوئے ہيں 'سدھائے ہوئے آٹھ اور نو برس كے اونٹ سفيد مرے 'عمدہ پھر اور ذيب و زينت ان كى گردنوں ميں بندھے ہوئے ديكھے گا كھجوركى بھلدار شاخ كى طرح۔ ميں اللہ سے پناہ مانگا ہوں برائى كا طعنہ مارنے والے اور باطل پر چمٹ جانے والے ہے)

ومن كاشع يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليسس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والاصائل وموضئ ابراهيم في الصحر رطبة على قدميه حافيا غيير ناعل

(اور كينہ ور سے جو ہمارے عيب كى جبتو ميں رہتا ہے اور دين ميں ہمارى مرضى كے بغير اضافہ كرنے والے سے۔
اور جبل ثور اور اس ذات كے ساتھ جس نے كوہ شہير كو اس كے مقام پر نصب كيا ہے اور اس كے ساتھ بھى جس كى
عار جرا ميں آمدورفت ہے۔ وادى كمه كے برحق بيت اللہ كے ساتھ اور اللہ تعالیٰ كے ساتھ يقيناً اللہ عافل نہيں
ہے۔ اور جمر اسود كے ساتھ ' پناہ مائكا ہوں جب اسے چھوتے ہيں جبكہ صبح اور شام اسے گھير ليتے ہيں۔ اور زم پھر پر
ابراہيم کے برہنہ پاؤں كے نقش و نشانات كے ساتھ (پناہ مائكا ہوں)

وأشواط بين المروتين إلى الصف وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذى نذر ومن كل راجل وبالمشعر الاقصى إذا عمدواله إلال إلى مفضى الشراج القوابل وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالايدى صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل

ولیک جمع و المنساز ل مسن منسی و همل فوفها من حرمه و مسار ل المثان من حرمه و مسار ل المثان معی اور چکروں کے ساتھ اور جو ان کے درمیان بت موجود ہیں ان کے ساتھ بھی پناہ مانگتا ہوں۔ موار اور پیادہ حاجیوں اور ہر نذر مانے والے کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اور عرفہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جب اس کے لئے لوگ کوہ "اللل" کا قصد کرتے ہیں بالقائل نالوں کے بہاؤ تک۔ اور پہاڑوں پر پچھلے پہران کے قیام ک ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ وہ سواریوں کے سینوں کو ہاتھوں سے تھامتے ہیں۔ مزدلفہ کی رات اور منی کی قیام گاہوں کے ساتھ پناہ خواہ ہوں کیاان سے زیادہ کوئی قابل احرّام مقامات اور قیام گاہیں ہیں)

وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالحمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قذف رأسها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيزبهم حجاج بكر بن وائل

حلیفان شدا قعد ما احتلف که وردا علیه عاطف ان الوسائل و حضمه سمر الرماح و سرحه و شعبرقه و حد النعام اخواف ل و حضمه م سمر الرماح و سرحه و شعبرقه و حد النعام اخواف ل اور مزدلفه کے ساتھ پناه خواه ہوں جب سواریاں اس کو تیز رفتاری سے عبور کرتی ہیں جیسے وہ سخت بارش سے تیز دوڑ رہی ہوں۔ اور جمرہ کبری کے ساتھ پناه مانگتا ہوں جب اس کے سریر پھرمارتے ہیں۔ اور پناه مانگتا ہوں کنده کے ساتھ جب وہ واوی محسب میں شام کے وقت تھے۔ ان کو بکرین وائل کے حاجی گزار رہے تھے۔ وہ وونوں آپس میں حلیف ہیں اور اپنے عمد و پیان کو معظم کرلیا ہے اور اس پر مودت و مجت کے سب ذرائع جمع کر دیتے ہیں۔ پالل کرنا ان کا وادی کے عمدہ گھاس سرخ اور شیرق کو شتر مرغ کی تیز رفتاری ہے)

فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيد يتقى الله عادل يطاع بنا أمر العداود أننا يسد بنا أبواب تسرك وكابل كذبتم وبيت الله نسترك مكة ونظعن الا أمركم في بلابس كذبتم وبيت الله نبذى محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل كذبتم وبيت الله نبذى محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائسل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائسل (پي كياكي پناه ما تكني والے كے لئے اس كے بعد كوئي جائے پناه ہے؟ اور كياكوئي فدا ترى پناه لينے والے كو طامت كرتا ہے۔ ہارے معلق وشمنوں كے ارادے قبول كئے تي اور وہ خواہش مند ہے كہ ہم پر ترك اور كابل كرتا ہے۔ ہارے معلق وشمنوں كے ارادے قبول كئے ہم كمه كو چھوڑ كركوچ كر جائيں گے سنو! تممارا بي منصوب مراسر رنج و غم ہے۔ كعبه كي فتم تم دروغ كو ہوكہ ہم سے محمر چھين لئے جائيں گے اور ہم نے ابھى تك ان كي حفاظت كے لئے نہ برچھ چلائے نہ تيرمادے۔ اور ان كو ہم تممارے پرد نہ كريں گے تاوقتيكہ ان كے كرد و پيش كا حائيں اور اپنے اہل و عيال سے بے نياز ہو جائيں)

وینہ فی قسوم باخدید الیک من المون الروایا تحت ذات الصلاصل وحتی نری ذا الضغن یر کب ردعه من الطعن فعل الأنکب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أری لتلبسا أسسیافنا بالامسائل بكفی فتی مثل الشهاب سمیدع أخی ثقة حامی الحقیقة باسل شهوراً وأیاما وحولا محرما علینا و تأتی حجة بعد قابل شهوراً وأیاما وحولا محرما علینا و تأتی حجة بعد قابل ایک ممکون سے شوروغل میں اٹھ کر کھڑی ہوگی بھیے اونؤں پر پانی کی ممکون سے شوروغل عن ائل ویتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کین ور کو نیزے کے زخم سے اوندھا گرا ہوا دکھ لیس آفت زدہ رنجیدہ انسان کی طرح۔ بخدا! اگر یہ فتنہ بردھ گیا تو ہماری تمواری تمارے سرداروں کا کام تمام کر دیں گی۔ جو ایسے جوانوں کے باقوں میں ہوں گی جو ستارے کی طرح شعلہ ذن کر کیس قابل اعتاد اور فرض منعی کو انجام دینے والے بمادر ہیں۔ اور یہ صالت جنگ ) متواتر سالما سال تک رواں دواں دواں رہے گی)

وما ترك قوم - لا أبالك - سيداً يحوط الذمار غير ذرب مواكل كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

وأبيض يستسبقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامسل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمرى لقد أجرى أسيد وبكره إلى بغضنا وجزآنا لآكسل وعثمان م يربع علينا وقنف ولكن أطاعا أمر تلك القبائل (تيراباب نه رب قوم كاليه رئيس كو نظرانداز كروينا جو الني فرائض مرانجام ويتا به چرب زبان اور عاجز نميس (لك عمن ح م م ع) اور دوسفه فام عان كري ذانوركي دولت اير حت طلب كراجاتا عن تيمول كا فراد

(تیرا باپ نہ رہے و قوم کا ایسے رہیں کو نظر انداز کر دینا جو اپنے فرائض سرانجام دیتا ہے چرب زبان اور عاجز سیں۔
(ایک علین جرم ہے) اور وہ سفید فام ہے ان کے رخ انور کی بدولت ابر رحمت طلب کیا جاتا ہے تیموں کا فریاد
رس اور بیواؤں کا سمارا اور سربرست ہے۔ آل ہاشم کے ختہ حال لوگ اس کی آڑ اور پناہ لیتے ہیں وہ اس کے ہاں
رحمت و نوازش اور فعنل و کرم میں ہیں۔ بقا کی قتم اسید اور اس کے بیٹے نے ہمارے ساتھ بغض و عداوت کا مظاہرہ
کیا ہے اور کھانے والے کے سامنے کا کے رکھ دیا ہے۔ عثان اور قنفذ نے ہم پر مربانی اور خدا تر سی نہیں کی بیا ہوں نے ان قبائل کی بات قبول کی)

أضاعا أبيًّا وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكلٌ تولى معرضا لم يجامل فان يلفيا أو يمكن الله منهما نكل لهما صاعا بصاع المكايل وذاك أبو عمرو أبى غيير بغضنا ليظعننا في أهل شاء وحامل يناجى بنافي كل ممسى ومصبح فناج أبا عمرو بنا ثم حاتل

(انہوں نے الی اور ابن عبد ۔ غوث کی بات مانی اور انہوں نے ہمارے بارے کی کی بات کا خیال نہیں رکھا۔ جیسا کہ ہم نے سبیع اور نوفل سے زحمت اٹھائی ہے سب نے نظر انداز کر کے برا سلوک کیا۔ پس اگر وہ کہیں مل گئے یا ہماری وسترس میں آگئے تو ہم ان کو سزا برابر برابر باپ کے دیں گے۔ اور وہ ابو عمرو ہمارے بغض و عناد میں برمست ہے تاکہ وہ ہمیں بھیٹر بکریوں اور اونوں کے چرواہوں کے ہمراہ یہاں سے سفر کروا دے۔ صبح شام ہم سے راز دارانہ سرگوشی کرتا ہے۔ اے ابو عمرو! تو ہم سے جیکے چیکے بائیں ہی کر پھر فریب کر)

وینوئی لنا با لله ما أن یغشنا بلی قد تراه جهرة غیر حائل اضاق علیه بغضنا كل تلعیة من الارض بین أخشب فمجادل وسائل أبا الولید ماذا حبوتنا بسعیك فینا معرضا كالمخاتل و كنت أمرءاً ممن یعاش برأیة ورحمته فینا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قول كاشیح حسود كذوب مبغض ذی دغاول (وه طف اثها تا چک بمین وهوكان دے گا۔ ارے! بم تم اے آثكارا دیکھتے بغیر كی ظن و تحمین كے بمارے ماتھ بغض و كید كی وجہ ے انشب ہے اور مجادل كے درمیان برنشیب و فراز اس پر نگ بوچكا ہے۔ ابو الولید

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے پوچھو! کہ اس نے دغاباز کی طرح ہم سے انحراف کر کے کیا فائدہ پنچایا؟ آپ تو ایسے دانشور تھے کہ جس کی عقل و دانش اور نوازش سے زندگی بسر ہوتی تھی اور آپ آداب زندگی سے ناآشنا نہ تھے۔ اے عتد! ہمارے خلاف کسی

## د شمن ' فاسد ' جھوٹے ' کینہ ور اور مکار کی بات نہ س)

ومر آبو سفیان عنی معرضا کما مر قیل من عظام المقاول یفر ابی نجد و برد میاهه ویزعم آنی لست عنکم بغافل ویخبرنا فعل المناصح آنه شفیق ویخفی عارمات الدواخل آمضعه م آخذ لك فی یوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل آمضعه م آخذ لك فی یوم نجدة والا معظم عند الأمور الجلائل آمضعه بان القوم ساموك خطة وانی متی أو کل فلست بوائل (ابوسفیان میرے پاس سے بادشاہ کی طرح اعراض کرے گزرگیا ہے۔ نجد اور اپ مختذے پانی کے علاقہ کے طرف فرار ہوگیا ہے اور کہتا ہے ہم تم سے بے خرنیں۔ خرخوای کا اظمار کر کے بتاتا ہے کہ وہ مشفق اور میران ہواور اندرونی شرارت کو چھپاتا ہے۔ اے مطعم! میں نے کی تگل کے دن اور نہ ہی بوے مصائب کے وقت تختے ہوا چھوڑا ہے۔

اے مطعم! کے شک قوم نے مختب ایک مشکل مقام میں رسوا کیا تھا اور ہم نے تعاون کیا تھا اور جب کوئی معاملہ میرے سرد کیا جائے تو میں کی کی ناہ نہیں لیتا)

جزى الله عنا عبد شمس ونوف لا عقوبة شر عاجلا غدير آجل يميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والغياطل وخن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصى فى اخطوب الاوائسل فعبد مناف أنتم حير قومكم فلا تشركوا فى أمركم كل واغل فعبد مناف أنتم حير قومكم فلا تشركوا فى أمركم كل واغل (الله تعالى مارى طرف سے عبر عم اور نوفل كو فورا شرارت كى سزا دے انساف كے ترازو سے تول كر جم مين ذره برابركى نه ہو وہ فود گواه ہوكه اس ميں كوئى جور و جفا نهيں - قوم كى مت مارى گئى كه انهوں نے مارے بجائے بنى خلف اور فياطل كو پندكرليا - مابقه مشكل امور ميں بم بى باشم اور آل قصى كے خاص معزز لوگ تھے۔ الله عبد مناف ! تم بمترين لوگ ہو 'اپنے قصے ميں ہركينے كو مرافلت نه كرنے دو)

لعمری لقد وهنتم وعجزتم وجئتم بأمر مخطی المفاصل و کنتم حدیثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل لیهن بنی عبد مناف عقوقنا وخذلاننا و ترکنا فی المعاقل فان نبك قوما نتئر ما صنعتم و تحتلبوها لقحة غیر باهل وسائط کانت فی لؤی بن غالب نفاهم الینا کیل صقر حلاحل (مجھ زندگی کی فتم! تم کرور اور عابر و ناتواں ہو چکے ہو اور تم نے غلط کام کیا ہے۔ تم بھی ایک ہی ہانڈی کا اید هن مواکد تر تحمال اللہ تم متورد ایر و ناتواں ہو جگے ہو اور تم نے غلط کام کیا ہے۔ تم بھی ایک ہی ہانڈی کا اید هن

ہوا کرتے تھے اور آب تم متعدد ہانڈیوں کا ایندھن ہو' یعنی پہلے متحد تھے آب منتشر ہو چکے ہو۔ بنی عبد مناف کو ہم سے قطع رحی' رسواکرنا' اور شعب میں محصور چھوڑ دینا مبارک ہو۔ پس آگر ہم غیرت مندلوگ ہوئے تو تہمارے

کرتوتوں کا نوٹس لیں گے اور تم دودھیل او نمنی کو دوھو گے جو مباح نہیں۔ لوی خاندان میں رشتے ناطے تھ' انہیں ہررکیس نے نظرانداز کردیا ہے)

ورهم نفیل شرمن وصی اخصی والأم حاف من معد و فاعل فی الله فی فی الله فی الله فی الله فی فی الله الله فی فی الله فی الله

سوی آن رهطا من کلاب بن مرة بسراء الینا من معقبه خاذل و نعم ابن آخت القوم غیر مکذب زهیر حساما مفردا من جمائل اشم من الشم من الشم البهالیل ینتمسی الی حسب فی حومة المجد فاضل لعمری لقد کلفت و جداً باحمد و إخوت دأب المحسب المواصل فمن مثله فی الناس أی مؤمل اذا قاسه اخکام عند التفاضل فمن مثله فی الناس أی مؤمل اذا قاسه اخکام عند التفاضل (سوائے کلاب کے ایک فاندان کے کہ وہ رسواکن ظلم و زیادتی سرداروں میں ہے۔ زبیر بن ابی امیر ایجا بھانچ ہے۔ جھوٹ کی شمت سے پاک پر تلا سے جدا نگی تلوار۔ برے سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ بجد و شرف کے اعلی حسب کی طرف منموب ہے۔ عمری فتم! میں احمد اور اس کے بھائیوں کے شوق مجت کا گرویدہ ہوں۔ ملاقات کی خواہش رکھنے والے کی عادت کے موافق۔ لوگوں میں سے آنحضور کے مثال کون ہے؟ جب حکام ایک ووسرے کی برتری فابت کرنے کے وقت موازنہ کریں تو کس کی امید کی جا عتی ہے)

حليم رشيد عادل غير ضائش يوانى إها ليس عنه بغافل كريم المساعى ماجد وابن ماجد له إرث مجد ثابت غير ناصل وأيسده رب العباد بنصره وأضهر دينا حقه غير زائل فو الله لو لا أن أجيء بسبة تحر على أشياخنا في المحافل لكنا تبعناه على كل حالمة من الدهر جداً غير قول التهازل (رديار على در مضف مزاح وانا و بينا الله على عيت ركتا عوه اس عنافل شين اعلى سعى و كاوش اور

(پروبار' اعلیٰ مدبر' منصف مزاج' دانا و بینا' اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اس سے غافل جمیں۔ اعلیٰ سعی و کاوش اور شریف اور شریف کی اولاد' ان کی بزرگی کی وراثت ثابت ہے بغیر نزاع کے۔ پروردگار عالم نے ان کی تائید اپنی مدو ے کی ہے اور اس نے اپنے دین کو ظاہر کیا ہے۔ جس کی حقانیت لازوال ہے۔ واللہ! اگر مجھے عار و عیب کا اندیشہ نہ ہو تا جس کا مجالس میں ہمارے مشارکے کو طعنہ دیا جاتا ہے۔ تو ہم اس وقت ان کی ہر حالت میں پیروی کرتے 'بالکل سے ہے نداق اور مزاح کے علاوہ)

لقد علموا أنّ ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل فناصبح فينا أحمد في أرومة يقصر عنها سورة المتطاول حديث بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل

(سب جانتے ہیں کہ مارا فرزند ارجمند مارے نزدیک جھوٹا نہیں اور نہ ہی باطل باتیں ان کا مقصد ہے۔ مارے خاندان میں احمد ایسے مقام پر فائز ہیں کہ کسی مقابلہ کرنے والے کا جوش و ولولہ بھی اس سے قاصر ہے۔ میں نے ان کے ورے اپنی جان قربان کر دی ہے اور ان کی حمایت کی ہے اور ان کا دفاع ہر ممکن طریقے سے کیا ہے)

ابن ہشام کا بیان ہے کہ اس قصیدہ کے یہ اشعار مجھے صحیح ثابت معلوم ہوئے ہیں اور بعض ماہرین شعرا اس کے اکثر اشعار کا انکار کرتے ہیں۔ بیس (ابن کثیر) کہنا ہوں کہ یہ عظیم الثان قصیدہ نمایت فصیح و بلیغ ہے۔ اس قصیدے کا قائل وہی ہو سکتا ہے جس کی طرف منسوب ہے۔ یہ قصیدہ سعدہ سے الفاظ کے لحاظ سے ایک اعلیٰ شاہکار اور معانی کی حثیت سے نمایت بلیغ و فصیح ہے۔ مورخ اموی نے اس کو اپنے مغازی میں مزید اضافہ کے ساتھ طول و طویل بیان کیا ہے۔

بلال: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر کفار نے ظلم و تشدد کا ایک نیا دور شروع کیا کہ ہر خاندان اپنے خاندان کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا وہ ان کو قید و بندکی صعوبتیں دیے ' بھوکا پیاسا رکھتے اور زدو کوب کرتے اور کمہ کے تیج میدانوں میں ان کو لٹاتے ' بعض ناتواں تو اس ظلم و ستم کی تاب نہ لا سکتے تو ان کو دین ہے برگشتہ کر دیتے اور بعض نمایت ثابت قدم رہے اور اللہ تعالی نے ان کو محفوظ رکھا۔ بلال کا آقا' بن جمح سے تھا' بلال بن رباح کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ وہ نمایہ سے وہ نمایہ سے اور پائیزہ دل تھے۔ امیہ بن ظلف ان کو ٹھیک دو پر کے وقت گھر سے باہر نکالتا پھر سینے پر پھرکی بھاری چٹان رکھ کر کہ '' والمد! تہ یوں ہی مسلسل رہے گا تا وقتیکہ تو مر جائے یا محمد کے دین سے باز آجائے اور لات و عزی کی پر سنش کرنے لگے گر بلال دریں اثناء احد' احد پکار تا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ہشام بن عودہ نے اپن والد سے بیان کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے اے بلال ؓ واللہ! واقعی وہ احد ہے' احد ہے۔ پھر امیہ بن ظلف اور اس کے رفقاء کو کہتے بخدا اگر تم نے اس طالت میں اس کو قبل کر ڈالا تو میں اس کی مرقد کو نزول رحمت کا مقام سمجھوں گا۔

تعاقب : امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ بعض نے اس میں یہ اشکال پیدا کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل تو بعثت کے بعد کے بعد فترت وحی اور وحی کی بندش کے دوران فوت ہو گئے تھے اور یہ تو سورہ مدثر کے نزول کے بعد مسلمان ہوئے تو درقہ کا بہ حالت ابتلا بلال کے پاس سے گزرنا کیو نکر ممکن ہو سکتا ہے ''فیہ نظر''

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بلال اس ابتلا ہے دوچار تھے کہ ابو بکر وہاں سے گزرے تو انہوں نے امیہ سے اپنے سیاہ فام غلام سے تبادلہ کر کے' آزاد کر دیا اور اس مصیبت سے نجات دلائی۔ بقول ابن اسحاق' پھر ابو بکر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے مسلمان غلام اور لونڈیاں خریدیں من جملہ ان کے بلال' عامر بن فھیرہ اور ام عمیس تھیں (جس کی بینائی ختم ہو چکی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ بینائی بخشی) اور صبح بات سے ہے کہ جن کی بینائی زائل ہوئی تھی وہ "زنیرہ" نامی کنیز ہے۔

نمدیہ: بنی عبدالدارے نمدیہ اور اس کی بیٹی کو خریدا وہ یوں کہ ان کی مالک عورت نے ان کو آٹا پینے کے لئے یہ کہتے ہوئے بھیجاکہ واللہ میں تمہیں بھی آزاد نہ کروں گی تو ابو بکرنے یہ من کر کما اے ام فلان! اپنی قتم توڑ دے' تو اس نے کما' توڑ دی' تو نے ہی ان کو خراب کیا ہے' تو ہی خرید کر آزاد کر دے تو ابو بکر نے کما؟ کتنے میں؟ اس نے رقم بتائی تو آپ نے ان کو خرید کر آزاد کرکے کما' اس کا غلہ بن لیے واپس کر دو تو

لونڈیوں نے کماکیا ہم پیس کر لے آئیں' تو ابو بحرنے کمایہ تہماری اپنی مرضی ہے۔ بنی عدی کے خاندان بنی مؤمل سے بھی ایک لونڈی خرید کر آزاد کی۔ عمرؓ اس کو خوب مارا کرتے تھے۔

ابو بكر اور قرآن كا نزول: ابن اسحاق (محمر بن عبدالله بن متيق عامر بن عبدالله بن زبير الني كى فرد سے) بيان كرتے بين كه ابو تعافه نے اپنے بيٹے ابو بكر سے كها تو كمزور اور ناتوان غلاموں كو آزاد كريا ہے اگر تم نے

آزاد کرنا ہی تھا تو طاقتور غلاموں کو آزاد کر آجو تیری مدد کر سکتے تو ابو بکرنے کما' ابا جان! میرا کچھ اور ہی مقصد ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے سلسلے میں یہ آیات (۹۲/۵) (فاما من اعظی واتھی) آخر سورت تک نازل مدیمہ

بلل برِ تشدد : امام احمد اور ابن ماجه کی روایت (گذشته بیان ہو چکی ہے) میں از ابن مسعود بیان ہے کہ سات اشخاص نے سب سے قبل اسلام کا اظهار کیا رسول الله طابیع، ابو بکر، عمار سمیه، معمیب، بلال، مقداد۔ الله تعالی نے رسول الله طابیع کی حفاظت کا سامان ان کی قوم و برادری سے مہیا کیا اور باقی ماندہ مسلمانوں کو

کفار نے تختہ مثق بنایا' ان کو آئنی زرہیں پہنا کر سورج کی تمازت میں پھینک دیتے' اکثر ان میں سے مجبور آ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے اور بلال ؓ نے اللہ کی راہ میں خود کو پر کاہ نہ سمجھا چنانچہ وہ لوگ گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کو پکڑا دیتے اور وہ اس کو مکہ کی گھاٹیوں میں لئے بھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے۔

کہلی خالون شہید: بنی مخزدم' عمار' اس کے والدیاسر اور والدہ سمیہ کو (جو مسلمان خاندان تھا) عین دو سرکے وقت مکہ کے تیج میدان میں ظلم و تشدد کرتے۔ نبی علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزر ہو آ تو آپ فراتے (صبراً آل یاسر موعد کم الجنة) اے آل یاسر صبر کو' تمارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔

بیہ قی (حاکم' ابراہیم بن عصمہ العدل' سری بن خزیمہ' مسلم بن ابراہیم' ہمام بن ابی عبید' ابی الزبیر) جابڑ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط عمار' یا سراور (سمیہ) کے پاس سے گزرے ان پر سخت تشدد ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے آل عمار اور اے آل یا سرمڑدہ سنو! تم سے جنت کا وعدہ ہے۔

امام احمد نے و کیع از سفیان از منصور از مجابد مرسل روایت بیان کی ہے کہ عمد اسلام میں پہلی شہید خاتون ام عمار سمیہ ہے ابوجہل نے اس کے دل پر برچھا مار کرشہید کردیا تھا۔

ابوجهل کا طرز عمل : محد بن احال کتے ہیں کہ ابوجهل ایک فاسق فاجر مخص تھا۔ مسلمانوں کے خلاف

قریش کو اکسایا کر آاگر کسی سرمایید دار اور معزز آدمی کے متعلق معلوم ہو جا آکہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے ڈانٹٹا ڈپٹٹا اور رسوا کر کے کہتا تو نے اپنے والد کا دین ترک کر دیا ہے وہ تجھ سے بہتر تھا' تمہاری عقل و دانش کا ہم نداق اڑائیں گے اور تیری شرافت و نجابت کا جنازہ نکل دیں گے۔ اور تیری شرافت و نجابت کا جنازہ نکال دیں گے۔ اگر مسلمان ہونے والا تجارت پیشہ ہو تا تو اسے کہتا ہم تیری تجارت کا ستیاناس کر دیں گے اور تیرا سرمایہ برباد کر دیں گے۔ مسلمان ہونے والا اگر ناوار ہو تا تو اسے زدوکوب کر آاور اس پر دیگر لوگوں کو بھی اجھار تا۔ دلعنة اللّٰه و قبحه)

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جھے تھم بن جبیو نے سعید بن جبیو سے بتایا کہ بیں نے ابن عباس سے پوچھا' آیا مشرک صحابہ کرام پر ایسا ظلم و تشدہ بھی کرتے تھے جس سے صحابہ کرام دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے تھے تو ابن عباس نے کما جی ہاں واللہ وہ لوگ مسلمان کو مارتے' بھوکا اور پیاسا رکھتے' اس قدر اذیت ویتے کہ وہ تکلیف کے مارے سیدھا بیٹھ نہیں سکتا تھا (وہ مسلسل اذیت دیتے) تاوقتیکہ وہ ان کی بات مان لے اور لات و عزی کو خدا کے۔ چنانچہ وہ جان بچانے کی خاطران کی بات مان لیتا۔ بقول امام ابن کیٹر' ایسے ہی واقعات کے سلسلہ میں یہ آیت (۱۲/۱۹) نازل ہوئی ''جس شخص پر زبرد تی کی جائے اور اس کا ول ایمان پر جما ہوا ہو تو اس پر پچھ گناہ نہ ہو گا۔ لیکن جو کوئی ایمان لانے کے بعد دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر بر جما ہوا ہو تو اس پر پچھ گناہ نہ ہو گا۔ لیکن جو کوئی ایمان لانے کے بعد دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر زبان پر لاتے تھے۔

خباب برافخت : امام احمد (ابو معاویہ المش مسلم مروق) خباب بن ارت سے نقل کرتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور عاص بن واکل میرا مقروض تھا۔ میں نے اس سے رقم کا نقاضا کیا تو اس نے کما محمد کے دین سے باز آجاؤ تو قرض اوا کروں گا تو میں نے کما کہ تو مرکر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی میں محمد کے دین کا انکار نہیں کروں گا۔ تو اس نے کما اچھا! جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو میرے پاس آنا۔ وہاں میرے پاس مال و اولاد ہوگا۔ میں آپ کا قرض چکا دوں گا۔ تو یہ آیات (۱۹/۵۷) نازل ہو میں "اے پیمبرا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیوں کو نہ مانا اور کہتا ہے آگر تے چی آخرت میں جنت ملے گی تو مجھ کو ضرور مال ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ " (متفق علیہ) الفاظ بخاری یہ ہیں کنت قیناً بمکة فعملت للعاص بن وائل گا دور اولاد بھی ملے گی۔ " (متفق علیہ) الفاظ بخاری یہ ہیں کنت قیناً بمکة فعملت للعاص بن وائل

ام بخاری نے (باب مالقیں النبی واصحابہ من المشرکین بمکۃ) میں خباب ہے بیان کیا ہے کہ میں بھر ہیں جاری نے دہات میں آیا آپ کعبہ کے سایہ میں چاور کا تکیہ لگائے لیئے تھے۔ اس زمانہ میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے میں نے شکایتا "عرض کیا کہ آپ ہمارے واسطے کیوں دعا نہیں مائلتے؟ تو آپ نے بیٹھ کر فرمایا اور آپ کا چرہ مبارک غصہ سے لال تھا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پھوں میں ہڈیوں تک لوہ کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں مگریہ اذبت بھی ان کو دین سے برگشتہ نہ کر کئی تھی۔ اور آرہ سرکی چوٹی پر رکھ کر ان کو دو کمرٹ کرویا جا آتھا۔ یہ کیفیت بھی ان کو

دین سے نمیں پھیر عتی تھی اور اللہ تعالی اسلام کو ضرور پایہ بخیل تک پہنچائے گا (اور اس قدر امن ہو گا)

کہ سوار صنعا سے چل کر حضر موت تک چلا جائے گا اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہو گا۔ (اور بنان کی روایت میں ہے) اور بھیڑیے کے علاوہ بحریوں کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو گا (اور ایک روایت میں ہے) لیکن تم عجلت سے کام لیتے ہو (انفر د به البخاری دون مسلم) بہ اساد خباب نیہ روایت بالانتصار بھی مروی ہے۔

ام ابن کثیر کی نکتہ آفری اور نماز ظہر: امام احمد (عبدالرحمان سفیان اور جعفر شعبہ ابواحاق سعید بن وهب) خباب سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طابط سے تبتی زمین کی شدت اور حرارت کا شکوہ کیا تو آپ نے ہمارا شکوہ رفع نہیں کیا یعنی نماز میں تاخیر کی اجازت نہ وی۔ امام احمد (سلمان بن داور شعبہ ابل احاق سعید بن وهب) خباب سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طابط سے تبتی زمین کی تبیش کی شکایت احاق سعید بن وهب) خباب سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طابط سے تبتی زمین کی تبیش کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت رفع نہ کی بھول شعبہ یعنی اول وقت ظہراوا کرنے کی تاکید کی۔

امام مسلم نے یہ روایت باب استحباب تقدیم الظہر فی اول الوقت فی غیر شدۃ الحریم، نسائی نے (کتاب المواقیت) ہیں اور بہتی نے حدیث ابی اسحاق سبیعی از سعید از خباب بیان کی ہے کہ ''ہم نے رسول اللہ طابیخ سے ظہر کی نماز نمایت وھوپ اور تپش (بروایت بہتی چروں اور جھیلیوں ہیں) میں پڑھنے کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کو رفع نہیں کیا۔ امام ابن ماجہ نے (بباب وقت صلوۃ الظہر) میں (علی بن مجم طنا نی، و کیم، اللہ اسحاق، عارف بن مقرب عبدی) خباب سے نقل کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ مطابیخ سے ظہر کی نماز میں گرمی ہونے کی شکایت کی تو آپ نے شکایت کی طرف النفات نہ کیا۔

میرے خیال میں 'واللہ اعلم' یہ امام مسلم 'نسائی ' بہتی اور ابن ماجہ والی حدیث ' پہلی طویل حدیث کا اختصار ہے کہ ناوار اور ناتواں مسلمان 'مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے اور وہ ان کو جلی زمین پر گونا گوں اذیت و تکلیف سے دوچار کرتے اور ان کو چرول کے بل تحقیقے اور وہ اپنے ہاتھوں سے چروں کو بچاتے علاوہ ازیں متعدد مظالم و مصائب جھیلتے جو ابن اسحاق وغیرہ نے بیان کئے ہیں۔ انہوں نے بی علیہ السلام سے التجاکی کہ آپ مشرکین پر بددعا فرمائیں اور ان کے خلاف مدد و نصرت طلب فرمائیں تو آپ نے وعدہ فرمایا اور فورا ان کی درخواست پر غور نہیں فرمایا اور ان کو گذشتہ ظلم رسیدہ لوگوں کے واقعات سے آگاہ فرمایا کہ وہ شخت ترین مظالم جھیلتے ہوئے بھی اسلام سے روگردان نہ ہوتے تھے۔ نیز ان کو مڑدہ سایا کہ اللہ تعالی اسلام کو پایہ مخیل تک پہنچائے گا اور اس کو روئے زمین پر غالب اور ظاہر فرمائے گا اور جملہ اقالیم عالم میں اس کی نصرت و جمایت فرما دے گا یماں تک کہ ایک سوار صنعا سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا ' اسے اللہ تعالی کے علاوہ کی کا خوف و خطرہ نہ ہو گا اور اپنی بکریوں پر بھیڑیئے کے سواکس چور چکار کا اندیشہ نہ ہو گا۔ (یہ واقعات علاوہ کی کا خوف و خطرہ نہ ہو گا اور اپنی بکریوں پر بھیڑیئے کے سواکس چور چکار کا اندیشہ نہ ہو گا۔ (یہ واقعات اور جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔

ینابریں ان لوگوں نے کما' شکونا الی رسول الله حر الرمضاء فی وجوهنا واکفنا فلم یشکنا کہ ہم نے رسول الله طابیخ سے اپنے چرول اور ہاتھوں کو جملتی ریت کے عزاب و ازیت کی شکایت کی تو آپ نے فوراً وعا نہ کی۔ اس حدیث سے ''نماز ظہریس'' عدم ابراو اور اول وقت پر استدلال لینا اور نمازی کا اپنی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## ہتھیلیوں کو زمین سے واجباً مس کرنے پر استدلال پکڑنا محل نظرہے جیساکہ امام شافعی سے ایک قول منقول ہے واللہ اعلم۔

مشرکین کارسول اللہ ملاھیلے سے اٹرنا جھگڑنا اور آپ گاان پر اتمام ججت کرنا' اور ان کے دل و دماغ کاحق سے متاثر ہونا' بایں ہمہ ضد و عناد اور حسد و سرکشی کے باعث مخالفت اور عداوت کا اظہار کرنا

یہ روایت ممادین زید از ایوب از عکرمہ مرسل ندکور ہے اس میں ہے کہ تنحضور مالی اے اسے یہ آیت پر مالی ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون (۹۳/۹۰-تحل)

ولید کی مجلس شوری : امام بہتی (عاکم اصم احد اون بن بیر محد بن احاق محد بن ابی محد سعد بن جبید یا عرم ابن عباس سوری : امام بہتی (عاکم اصم احد و فیرہ قریش کا اجتماع ہوا (ولید ان میں عمر رسیدہ اور فرانٹ آدی تھا اور متعدہ بار موسم جج میں شرکت کرچکا تھا) اس نے کما کہ موسم جج میں لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ تمہارے اس صاحب (یعنی محمہ) کا ذکر سن چکے ہیں اس کے متعلق متفقہ لاکحہ عمل تیار کر لوئ بہمی اختلاف نہ کو کہ ایک دو سرے کی تکذیب کرے اور ایک کی بات دو سرے کے متضاد ہو۔ کسی نے کما جنب ابو عید عمر ایر آپ ہی جارے لئے ایک بات تجریز کر دس تو اس نے از راہ انکیاری کما تم ہی کہو تو جنب و سنت می دو شعب عیں لکھی جانے والی اور واحد می کتاب کا سب سے بڑا ملت مراکز

ایک نے کہا' ہم اسے کائن کہیں گے تو ولید نے کہا وہ کائن نہیں' میں نے بہتیرے کائن ویکھے ہیں' اس کا کلام' کاہنوں کی تک بندیاں نہیں ہے' پھر وہ کئے گئے ہم اسے مجنون اور دیوانہ کہیں گے تو اس نے کہا وہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے جنون دیکھا ہے اور پاگل پن کو جانتے ہیں نہ اسے دم کثی ہے نہ اس کو غیر شعوری حرکت لاحق ہے اور نہ وہ وسوسہ میں مبتلا ہے' کسی نے کہا ہم اسے شاعر کہیں گے تو اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں' ہم شعر کی جملہ اقسام' رجز' ھرج' قریض' مقبوض اور مبسوط سب جانتے ہیں' اس کا کلام شعر نہیں پھر حاضرین نے کہا ہم اسے ساحر اور جادوگر کہیں گے اس نے کہا وہ ساحر بھی نہیں' ہم جادوگروں اور ان کے جادو کو خوب جانتے ہیں' نہ اس کا پھوکنا' نہ اس کاگرہ باندھنا ہے وہ کہنے گئے جناب ابو عبد شمس! آپ ہی بتائیں' ہم اسے کیا کہیں تو اس نے کہا' واللہ! اس کا کلام شیریں ہے اور اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی بتائیں ہم اسے کیا کہیں تو اس نے کہا' واللہ! اس کا کلام شیریں ہے اور اس کی بنیاد مضبوط ہے اور اس کی

شاخیں بار آور ہیں، تمہاری سب تجویزیں ناکام اور باطل ہیں سب تجاویز ہیں سے مناسب ہی ہے کہ تم اسے جادوگر کھو۔ وہ ایسا جادوگر ہے کہ وہ آدی اور اس کے اعتقادات میں بیگائی پیدا کر دیتا ہے۔ باپ اور بیٹے کے در میان تفرقہ ڈال دیتا ہے، خادند اور بیوی کے در میان جدائی برپا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیتا ہے اور آدمی کو اپنے خاندان سے بیزار کر دیتا ہے۔

مجلس برخاست ہوئی تو وہ حاجیوں کی گزر گاہوں پر آبیٹے 'جو حاجی بھی ان کے پاس سے گزر آ وہ اس کو آپ سے معرفی تو وہ حاجیوں کی گزر گاہوں پر آبیٹے 'جو حاجی بھی ان کے پاس سے گزر آ وہ اس کو آپ سے ہوشیار رہنے کی تاکید کرتے اور آپ کو بدنام کرتے 'اللہ تعالیٰ نے صدر مجلس ولید کے بارے (۱۱/ محدودا وبنین مصدودا وبنین مصدودا وبنین مصدودا وبنین مصدودا وبنین مصدودا وبنین مصدودا و بنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا (۱۵/۹۱) ''جنہوں نے قرآن کے بارے میں گونا گوں باتیں کی ہیں 'تیرے رب کی قتم 'البتہ ہم ان سب سے سوال کریں گے اس چیز سے جو وہ کرتے تھے۔''

امام ابن کیر فرماتے ہیں 'اس سلسلہ میں اللہ تعالی نے ان کی جمالت اور کم عقلی سے آگاہ کرنے کیلئے بتایا (۲۱/۵) "بلکہ کتے ہیں کہ یہ بے مودہ خواب ہیں بلکہ اس نے جھوٹ بنایا ہے بلکہ وہ شاعر ہے پھر چاہئے کہ ممارے پاس کوئی نشانی لائے جس طرح پہلے پیغیر بھیجے گئے تھے۔" چنانچہ یہ عاضرین مجلس سب پریشان اور جران تھے کہ آپ کے بارے کیا کہیں 'ان کی ہر تجویز غلط اور معمل تھی' کیونکہ ہر ناحق بات خطاوار ہوتی جران تھے کہ آپ کے بارے کیا کہیں مثالیں بیان کرتے ہیں ایس دہ ایسے گراہ ہوئے کہ راستہ بھی نہیں ہے۔ (۲۵/۹) ویکھو تو تممارے لئے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں ایس دہ ایسے گراہ ہوئے کہ راستہ بھی نہیں یا تے۔

عتب بن ربیعہ کی پیشکش : امام عبد بن حمید نے مند میں (ابن ابی شید علی بن مسر ابی بن عبدالله کندی ذیال بن حملہ اسدی) جابر بن عبدالله سے بیان کیا ہے کہ قریش نے ایک روز اپی مجلس میں کہا کہ جادو کہ کنات اور شعروشاعری میں کوئی میکا اور ماہر تلاش کرو وہ اس "دری نبوت" سے بات کرے (جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے 'ہمارا شیرازہ بھیرویا ہے اور ہمارے دین و ایمان میں رخنہ اندازی کی ہے) اور اس کے جواب پر غور کرے تو سب نے یہ اتفاق رائے کیا عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ کوئی مخص موزوں نمیں 'چنانچہ سب نے یہ ذمہ داری عتبہ کو سونپ دی تو وہ آپ کے پاس آگر کہنے لگا اے محمرا تو بستر ہے یا تیرا

باپ عبداللہ 'آپ چپ رہے تو اس نے کہا جاؤ آپ بہتر ہیں یا آپ کا دادا عبدالمطلب آپ پھر بھی خاموش رہے تو اس نے از خود کہا' اگر آپ یہ کہو کہ وہ لوگ بہتر بھے تو وہ لوگ تو ان بتوں کی پرستش کرتے سے جن کی تو نکتہ چینی کرآ ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ تم ان سب سے بہتر ہو تو فرمایے 'ہم سنتے ہیں ' واللہ! ہماری نظر میں آیک برنفالہ بھی اپنی نسل کے لئے تم ایبا منحوس نہیں 'تم نے جماعت کو گلڑے کر دیا ' خاندان کا شیرازہ بھیرویا' دین پر تکتہ چینی کی 'پورے عرب میں رسوا و ذلیل کر دیا۔ یمال تک کہ ہر کہ مہ کی خاندان کا شیرازہ بھیرویا' دین پر تکتہ چینی کی 'پورے عرب میں رسوا و ذلیل کر دیا۔ یمال تک کہ ہر کہ مہ کی زبان پر ہے کہ قرایش میں آیک ساح ہے۔ قرایش میں کاہن ہے۔ واللہ ہم خانہ جنگی کی صورت میں فوری آفت کی زد میں ہیں کہ باہم دگر لڑ کر تباہ و برباد ہو جائیں' اے شریف انسان! اگر آپ تک دست اور حاجت مند ہیں تو ہم آپ کے لئے اس قدر سرمایہ جمع کر دیتے ہیں کہ آپ سب قرایش سے زیادہ سرمایہ دار ہو جائیں مند ہیں تو ہم آپ کے لئے اس قدر سرمایہ جمع کر دیتے ہیں کہ آپ سب قرایش سے زیادہ سرمایہ دار ہو جائیں گئی آگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو قرایش کی جس عورت کو پہند کرد ہم اس جیسی دس عور تیں تمہاری ذوجیت میں دے دیں گے۔

تو رسول الله طافیظ نے فرمایا (فرغت) بی! اس نے کما جی ہاں! تو آپ نے (حم سجدہ ا۔ ۱۳/۱۳) اول سے کے کر فان اعرضوا فقل انذر تکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و شمود تک تلاوت فرمائی تو عتبہ نے کما' بین بیں اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی تجویز ہے' آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس آیا تو انہوں نے کارروائی دریافت کی تو اس نے بتایا' میں نے اس کے سامنے ہر تجویز رکھی' سب نے پوچھا پھر اس نے کیا جواب دیا تو عتبہ نے ہاں کمہ کربات شروع کی کہ رب کعبہ کی قتم! میں اس کی بات نہیں سجھ سکا بجز اس کے کہ اس نے تم کو عاد اور شمود جیسے بکلی کی کڑک کے عذاب سے ڈرایا ہے' وہ کہنے گے واہ ایک آدمی تم سے عربی میں بات کرتا ہے اور تہمیں اس کی بات نہ سجھ آئے۔ پھر بھی بتاؤ اس نے کیا کما؟ واللہ! میں بجز صاعقۃ" کے پچھ نہیں سمجھ سکا۔

ہمی وغیرہ نے اس مدیث کو (ماکم 'اصم 'عباں دوری ' کی بن معین ' محمہ بن فنیل) ابطے سے بیان کیا ہے۔ یہ سند محل نظر ہے ' اور اس میں یہ اضافہ ہے۔ اگر آپ کو ریاست و قیادت کی طلب ہے تو ہم آپ کو آحیات اپنا رکیس تعلیم کر لیتے ہیں (اس روایت میں ہے) جب آپ نے هان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و شعود (۱۳/۱۳) تلاوت فرائی تو عتبہ نے آپ کے منہ پر باتھ رکھ کر رشتہ داری اور قرابت کا واسطہ دے کر کما آگے بچھ نہ کمنا' بعد ازیں عتبہ ان کے پاس واپس نہ آیا تو ابوجل نے کما' اے قرایش! معلوم ہو آ ہے کہ عتب 'محمر کی طرف ماکل ہو چکا ہے اور اسے اس کا طعام پند آگیا ہے اور یہ محفن تنگ دسی کی بنا پر ہوا ہے آؤ اس کے پاس چلیں' چنانچہ وہ سب چلے آئے تو ابوجل نے کما واللہ! جناب عتبہ! آپ محمر کی طرف ماکل ہو چکے ہو اور آپ کو اس کے آواب طعام پند آگئے ہیں اگر آپ تنگ دست ہو چکے ہیں تو کی طرف ماکل ہو چکے ہو اور آپ کو اس کے آواب طعام پند آگئے ہیں اگر آپ تنگ دست ہو چکے ہیں تو جمل کے کمانے سے بے نیاز کردے' (یہ س کر) عتبہ نے بی ہو کہ میں سب جانے ہو کہ میں اس کے پاس گیا تھا (اور یہ اس کی رو کداد ہے) اس نے مجھ سے ایس گفتگو کی قریش سے امیر کبیر ہوں۔ میں اس کے پاس گیا تھا (اور یہ اس کی رو کداد ہے) اس نے مجھ سے ایس گفتگو کی

ہے جو سحرہے نہ شعر' نہ کھانت' اس نے بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ علیہ سورہ حم سجدہ کی فان اعرضوا فقل اندرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد شمود تک تلاوت کی تو میں نے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا' رشتہ واری اور قرابت کا واسطہ وے کر کہا آگے کچھ نہ کہیں' اور تم جانتے ہو کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے تھے تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے۔

مجلس قريش : امام بيهتي (عاكم اصم احد بن عبدالببار اين ابن احاق ايد بن ابي زياد) محد بن كعب سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے کی نے بتایا کہ عتبہ بن ربعہ ایک مخل مزاج رئیس تھاوہ ایک روز قرایش کی مجلس میں براجمان تھا اور رسول اللہ مالھیم تنام جدمیں تشریف فرماتھ' تو عتبہ نے حاضرین مجلس سے کہا' کیا میں محد " کے پاس جاکر بات چیت کول اور چند تجاویز ان کے سامنے رکھوں' ممکن ہے کہ وہ کوئی ایک تجویز قبول کر ك اين رويد سے باز آجائيں اور يه اس وقت كا واقعه ب جب حزة مسلمان مو كچ تھے اور مسلمانوں ميں اضافہ ہو رہاتھا' تو حاضرین مجلس نے پوری تائید کی اور عتب نے رسول الله مطابق کے پہلومیں بیٹ کر کمایا ابن اخی! اے بھیج! آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا خاندان میں کس قدر بلند رتبہ ہے' اور آپ نے ایک تھین جرم كاارتكاب كركے جماعت كو دو عكرے كرويا ہے اور ان كو احتى اور بے و توف كروانا ہے اور ان ك دین اور معبودوں پر نکتہ چینی کی ہے اور ان کے آباء و اجداد کو کافر قرار دیا ہے۔ سنئے! میں چند تجاویز پیش کر تا موں مکن ہے آپ غور کر کے ان میں سے کوئی تجویز قبول فرمائیں تو رسول الله طابیم نے فرمایا کہتے میں سنتا ہوں' تو ابوالولید نے کما' اے برادر زادہ! اگر تمهارا اس ظرز عمل سے مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے تو ہم اتنا مال جمع كرويس كے كه آپ سب سے زيادہ سموايد دار جو جائيں كے اگر آپ كا اس پروگرام سے بادشاہ بنے کا مقصد ہو تو ہم آپ کو اپنا باوشاہ تعلیم کرلیں گے۔ اگر یہ جن (یا ہمزاد" جو آپ کے پاس آ تا ہے اور آپ اے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ہم اس کاعلاج وریافت کرتے ہیں اور اس میں کثیر سرمایہ صرف كرك آپ كى صحت بحال كريں كے كيونكه بيد جن با اوقات آدى پر غالب آجا آ ہے اور علاج معالجه كى ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

جب عتبہ بات کرچکا تو آپ نے فرمایا ''بس'' افرغت یا ابا المولید اس نے کما جی ہاں! تو آپ نے فرمایا' سننے اس نے کما حاضر ہوں' تو رسول اللہ طابیع نے سورہ حم سجدہ (۱-۳۸/۳۸) کی تلاوت شروع کی اور عتبہ دونوں ہاتھ اپنے پیچے زمین پر نیک لگائے خاموثی سے سنتا رہا جب آپ نے آیت سجدہ (۱/۳۸) تلاوت کر کے سجدہ کیا تو اس سے کما من لیا جناب! اس نے کما جی ہاں من لیا تو آپ نے فرمایا "فانت و ذاک" بس تو اور یہ قرآن ہے (مانو یا نہ مانو) پھر عتبہ اٹھ کر اپنے احباب کے پاس چلا آیا تو وہ باہمی سرگوثی کرنے لگے' ہم حلفا کہتے ہیں کہ عتبہ کا پہلے ساچرہ نہیں۔ وہ روبہ اسلام معلوم ہو آئے۔ پھر ارباب مجلس نے پوچھا' جناب کیا خبر لاکے ہو' اس نے کما میری روداد ہے ہے واللہ! میں نے زالا کلام سا ہے۔ ایسا بھی نہیں سا' واللہ وہ شعر ہے اور نہ کمانت' اے معشر قرایش! میری بات مانو تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دو' محمہ گو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو' واللہ! اس کے فرمودات کی بڑی شان ہوگی اگر عرب نے اس کا کام تمام کرویا اور اس سے الگ تھلگ رہو' واللہ! اس کے فرمودات کی بڑی شان ہوگی اگر عرب نے اس کا کام تمام کرویا

تو تم اس سے سکدوش اور بری ذمہ ہو جاؤ گے اگر وہ عرب پر غالب آگیا تو اس کی بادشاہی تمہاری ہی بادشاہی ہے اور اس کی عرف و آبرو تمہاری عرف افزائی ہے اور تم ہی اس کی بدولت سعادت مند ہو گے 'انہوں نے کما' واللہ! جناب ابوالولید! آپ پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے تو ابو الولید نے کما' میری ''خلصانہ'' رائے تو بھی ہے اب جو دل چاہے کرو' یونس نے ابن اسحاق سے ابوطالب کے (عتبہ کی مدح و ستائش میں) چند اشعار بھی نقل کئے ہیں۔

معجرانہ کلام: امام بیہقی (ابو محمد عبداللہ اسبانی ابو تیبہ سلمہ بن فضل ابو ابوب احمد بن شرطیالی واؤد بن عمرو سنی شی بن زرع محمد بن احاق نافع) ابن عمرے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طاہیم نے عتبہ کے سامنے سورت مم سجدہ تلاوت فرمائی تو آکر اس نے اپنے احباب کو کہا اس معاملہ میں آج میری بات بانو اور آئندہ کوئی بات سلیم نہ کرنا واللہ! میں نے اس آدمی سے ایسا "معجز" کلام سامے" میرے کانوں نے اب تک ایسا کلام نہیں سنا اور سن کر میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ (یہ حدیث اس سندسے غریب ہے)

چوری جھے قرآن سننا: امام بیمق (مام) اصم احد بن عبدالباد اون اس احاق) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ابوجمل ابوسفیان اور اخش بن شریق گھر سے رات کو رسول اللہ طلیعیم سے قرآن سننے کی فاطر نظے (اور رسول اللہ طلیعیم گھر میں رات کو دوران نماز بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے) ہر شخص قرآن سننے کے لئے ایک مقام پر بیٹھ گیا اور کسی کو دو سرے کی خبرنہ تھی ارات بھر فجر تک قرآن سنتے رہے ، جب صبح صادق طلوع ہوئی تو وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور راستے میں سب اکتھے ہو گئے۔ اور باہمی ایک دو سرے کو طعن و ملامت کرتے ہوئے کئے کہ دوبارہ بیہ حرکت سرزد نہیں ہوئی چاہے اگر کسی ایک دو سرے کو قوف نے تمہیں دیکھ لیا تو اس کے دل میں شک و شبہ ڈالنے والے تم ہی ہوگے۔ بیہ کہہ کروہ وہاں سے چلے گئے۔ جب دو سری رات ہوئی تو پھر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے قرآن سنتے رہے ، صبح ہوئی تو وہاں سے چل دیا ہو اس سے چل دیے ، جب الشاقا راستہ میں اکتھے ہو گئے کہ دوبارہ نہ آئے کا پختہ عمد کرے ہو گئے وہاں سے چل دیے بھر انفاقا راستہ میں اکتھے ہو گئے کہ دوبارہ نہ آئے کا پختہ عمد کرے ہی ہم میاں سے چل دیے بھر انفاقا راستہ میں اکتھے ہو گئے تو باہم کئے گئے کہ دوبارہ نہ آئے کا پختہ عمد کرے ہی ہم میاں سے جل ہو گئے۔ انفاقا راستہ میں اکتھے ہو گئے تو باہم کئے گئے کہ دوبارہ نہ آنے کا پختہ عمد کرے ہی ہم میاں سے جدا ہوں گئے چانچہ وہ گئے تھ دو بیان کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔

ا خنس کا استصواب رائے: "دمعمولی ستانے کے بعد" اخنس بن شریق ہاتھ میں عصالے ابوسفیان کے گھر آیا اور اس سے پوچھا جناب ابو حفظلہ! محر سے جو کلام تم نے سنا ہے اس کے بارے تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اس نے کما جناب ابوشعلبہ! میں نے جو کلام تم نے سنا ہے اس کے معنی و مفہوم کو جانتا ہوں تو اخنس نے کما بخدا! آپ کی طرح میں بھی جانتا ہوں پھروہ وہاں سے چل کر ابوجہل کے گھر آیا اور اس سے دریافت کیا جناب ابوالحکم! فرمائے محرا سے جو کلام سنا اس کے بارے آپ کی کیا رائے ہے تو اس نے کما کیا سنا ہے ہمارا اور بنی عبد مناف کا شرف و تعلمی میں نزاع تھا 'انہوں نے کھلایا اور ہم نے بھی خوب کھلایا' انہوں نے ممارا کے راف نے وغیرہ) میں مالے تو ہم نے بھی مہا کئے 'انہوں نے لوگوں میں مال و متاع تقسیم کیا ہم سواری کے لئے (اونٹ وغیرہ) میں کئے تو ہم نے بھی مہا کئے 'انہوں نے لوگوں میں مال و متاع تقسیم کیا ہم

نے بھی تقتیم کیا یمال تک کہ جب ہم مقابلہ کے لئے پوری طرح مستعد ہو کر دونوں زانوں کے بل بیٹھ گئے اور شرط کے دونوں گھوڑے میدان میں اتار دیئے اور خوب مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا' ہم میں ایک نبی ہے۔ اس پر آسان سے وحی آتی ہے ہم یہ بلند رتبہ کب حاصل کریں گے؟ بخدا ہم اس کی بات نہ جھی سنیں گے اور نہ تصدیق کریں گے 'چنانچہ اخنس یہ س کراٹھ کرچلا آیا۔

ابوجهل کے ہمراہ میلی ملاقات : امام بیعتی (ابو عبدالله الحافظ ابو العباس احد ایونس اشام بن سعد زید بن اسلم) مغیرہ بن شعبہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے پہلی بار رسول اللہ مالیظ کو اس طرح دیکھا کہ میں اور ابوجهل دونوں مکہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے تو اس وقت راستہ میں رسول الله ما این سے ہماری ملاقات ہوئی اور رسول اللہ مالھیم نے ابوجهل سے کہا'اے ابوالحکم! اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ میں مجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں' تو ابوجهل نے کہا اے محر اکیا تم ہمارے معبودوں کو گالی گلوچ دینے سے باز بھی آؤ گے؟ تمهارا یہ مقصد ہے کہ ہم تمهاری کی تبلیغ کے چیثم دید شاہد ہوں۔ سو ہم گواہ ہیں کہ تم نے فرض تبلیغ ادا کر دیا۔ واللہ! اگر مجھے معلوم ہو کہ تمہارا فرمان حق ہے تو میں تمهاری اتباع کر لیتا۔ رسول الله طابع تشریف لے گئے تو اس نے مجھے کہا' واللہ! میں خوب جانتا ہوں کہ اس کا فرمان بالکل حق ہے' لیکن مانع یہ ہے کہ اولاد قصی نے کما' ہمارے پاس حجابت کا منصب ہے لینی کعبہ کی کلید برداری اور تولیت' ہم نے تشکیم کیا' انہوں نے کہا ہمارے قبیلہ میں سقامہ کا عهدہ بھی ہے یعنی حاجیوں کے پانی پلانے کا انتظام' ہم نے سرتشلیم خم کیا' پھر انہوں نے کما ہمارے پاس ندوہ کی صدارت ہے وہ بھی ہم نے مان لیا پھرانہوں نے کما جنگ میں علم برداری کا رتبہ بھی ہمیں حاصل ہے ہم نے اسے بھی مان لیا۔ پھرانہوں نے غریب و نادار لوگوں کو کھلایا 'ہم نے بھی مقابلہ کیا یہاں تک کہ جب مھنے اکھنے اور اس کے اور ام نے خوب مقابلہ کیا تو اب بنی ہاشم کنے لگے ہم میں ایک پیغمبرہے' خدا کی قتم میں تبھی ماننے والا نہیں۔

ابو سفيان اور غيرت قوى : بيهق (ابوعبدالله الحافظ ابو العباس محد بن يعقوب اصم محد بن خالد احد بن خلف اسرائیل) ابی اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ ابوجهل اور ابو سفیان دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ طاہیل ا ان کے پاس سے گزرے تو ابوجل نے ابوسفیان کو مخاطب کر کے کہا اے بنی عبد مٹس! یہ تہمارا نبی ہے وا ابوسفیان نے کہا' اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کہ ہم سے نبی ہو' نبی تو ہم سے کم اور کمتر لوگول میں بھی ہو تا ہے تو ابوجهل نے کما تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار اشخاص کی بجائے نوعمراور ناتجربہ کار مخص نبی ہو۔ ادھر' رسول الله مطابيم بھی ان کی گفتگو س رہے تھے' چنانچہ آپ نے ان کے پاس تشریف لا كر فرمايا اے ابو سفيان! آپ نے اللہ اور اس كے رسول كى خاطر غيظ و غضب كا اظهار نهيں كيا بلكه تم نے ائی قومی غیرت اور حمیت کی وجہ سے حمایت اور طرف داری کی ہے۔ اے ابوالکم! والله! تو کم بنے گا اور بہت روئے گا' تو ابو سفیان نے کہا اے بھیتے! تم نے مجھے اپی نبوت سے برا وعید سایا ہے۔ یہ روایت اس سند سے مرسل ہے اور اس میں غرابت ہے۔ ابوجهل ملعون اور اس قماش کے لوگوں کے استہزا اور مزاح کو الله تعالى نے بيان فرمايا (٢٥/٨١) "اور جب يه لوگ تهيس ويكھتے بين تو بس تم سے زاق كرنے لكتے بين كيا

www. KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کٹب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یمی ہے جے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا' اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہو تا اگر ہم ان پر قائم نہ رہتے اور انہیں جلدی معلوم ہو جائے گاجب عذاب دیکھیں گے کہ کون فخص گمراہ تھا۔"

قرآن ورسیانی آواز سے : امام احر'این عباس سے بیان کرتے ہیں' یہ آیت ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها (١٤/١١٠) نازل موئي- رسول الله طاييم مكه مين چھپ كر رہتے تھے اور جب اينے صحابہ كو نماز پڑھاتے تو قرآن بلند آواز سے پڑھتے' مشرکین اسے س کر' قرآن اور اس کے اٹارنے والے اور اس کے لانے اور سانے والے کو گالیاں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''قرات بلند آواز سے نہ کرو' مشرکین من کر قر ہن کو برا بھلا کتے ہیں اور نہ ہی بست آواز ہے تلاوت کرد کہ صحابہ نہ من سکیں۔اس کے درمیان معتدل راه اختیار سیجئے۔" (مثفق علیہ روایت الی بشر جعفر بن الی حیہ)

ابن اسحاق (داؤد بن حقین عکرمه) ابن عباس سے بیان کر۔تے ہیں کہ جب رسول الله طابیم نماز میں قرآن بلند آوان سے رہ ھتے تو مشرکین منتشر ہو جاتے اور سننے سے نفرت کرتے اور جب کوئی مخص رسول اللہ طاقیم کو نماز میں قرآن را صفح سننا چاہتا تو کفار سے ڈرتا ہوا چوری پوری سنتا اگر اس کو معلوم ہو جا آکہ کسی نے اس کو قرآن سنتے دیکھ لیا ہے تو ان کی ایذا رسانی کے خوف سے چلا جا یا اور قرآن نہ سنتا' اگر رسول اللہ مطھیم پست آواز سے بڑھتے تو سننے والے بچھ نہ من سکتے' چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا بلند آواز سے قرات نہ سیجئے کہ وہ لوگ آپ سے متنفر ہو کر منتشر ہو جائیں اور اتنی پست آواز سے بھی نہ پڑھیں کہ جو مخص چوری چھیے سنتا ہے وہ سن نہ سکے۔ شاید وہ قرآن سن کر برائی سے باز آجائے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اس کے درمیان معتدل راه اختیار هیجئے۔

## أبجرت خبشه

صحابیٌّ کی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت : مشرکین کا کمزور مسلمانوں کو ایذا رسانی اور ان پر ظلم و تشدد اور ابانت آمیز سلوک کرنے کا تذکرہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور اللہ تعالی نے رسول اللہ الجایل کی حفاظت و صانت کا سامان ابوطالب کی بدولت مها کر دیا تھا جیسا کہ مفصل گزر چکا ہے۔ (ولله الحمد والممنة) بروایت واقدی و اور به نبوی مین مهاجرین کا قافله حبشه کی طرف روانه موا اور به قافله گیاره مرد اور چار خواتین پر مشمل تھا کچھ سوار اور کچھ پیل ساحل سمندر تک پنچے اور نصف دینار حبشہ تک کشتی کا کرایہ طبے ہوا۔

قافله كى فهرست : عثان بن عفان م ٣٥ه أن كى زوجه محرّمه رقيه بنت رسول الله "ابو حذيفه بن عتبه ان کی زوجه محترمه سله بنت سهیل و زبیر بن عوام استعب بن عمیر عبدالرحمان بن عوف ابوسلمه بن عبدالاسد' ان کی زوجہ محترمہ ام سلمہ'' عثان بن مطعون' عامر بن ربیعہ عنری' اس کی زوجہ محترمہ کیلی بنت ابی حثمه 'ابو سسره بن ابی رہم۔ بعض ابو حاطب بن عمر کا نام بھی شامل کرتے ہیں۔ سہیل بن بیضاء 'عبداللہ

۱۸۲ فراو: بقول ابن جریر وغیرہ مهاجرین حبشہ کی تعداد خواتین اور بچوں کے علاوہ ۸۲ تھی اور عمار بن اسول یا سرکا نام مختلف فیہ ہے۔ اگر وہ بھی ان میں شار ، و جائیں تو کل تعداد ۸۳ ہوگی۔ بقول ابن اسحاق 'رسول الله طابع نے جب صحابہ کرام پر ظلم و تعدی ہوتے دیکھا اور خور الله تعالی اور ابوطالت کی بدولت خیروعافیت سے بیں اور ان کو جوروجفا سے بچانے میں بھی مجبور ہیں تو آپ نے ان کو فرمایا اگر تم حبشہ چلے جاؤ تو انتھا ہے کہ وہاں رحم دل باوشاہ ہے۔ کی پر ظلم و ستم نہیں ہو آئ صدق و صفا کا خطہ ہے 'وہیں مقیم رہو آلوقت کیکہ الله تعالی تمهارے لئے آرام و راحت کا سامان پیدا کردے۔

پہلے مہما جر حصرت عثمان والی ہے : چنانچہ اس وقت صحابہ جوروجھا کے خطرے اور دین کی حفاظت خاطر حیث کی مہما جر حصرت کر گئے اور عہد اسلام میں یہ بہلی ہجرت تھی 'عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ پہلے مہاجر تھے۔ بہتی 'یقوب بن سفیان 'عباس عبری 'بشر بن موی ' حسن بن زیاد برجی ' قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان نے اٹل و عیال سمیت اللہ کی راہ میں سب سے اول ہجرت کی۔ قادہ نے نمضہ بن انس کی معرفت انس سے نقل کیا ہے کہ عثمان بن عفان اپنی بیوی رقیہ سمیت ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ رسول اللہ مالی اللہ مالی عرصہ ان کی خیرو عافیت کی خبر نہ معلوم ہوئی تو اچانک ایک قریش عورت نے آگر بتایا کہ میں نے آپ کے داماد کو بہت اہل و عیال ، بھا ہے۔ آپ نے پوچھا کس حالت میں ان کو دیکھا ہے تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گدھے پر سوار کئے لے جا رہے ہیں تو رسول کو دیکھا ہے تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گدھے پر سوار کئے لے جا رہے ہیں تو رسول کو دیکھا ہے تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گدھے پر سوار کئے لے جا رہے ہیں تو رسول کرنے والے ہیں۔

وس مرد پہلے مہاجر : ابن اسحال کتے ہیں 'ابو حذیفہ بن عتب 'ان کی بیوی سلہ بنت سہیل 'ان کے ہاں حبشہ میں محمد بن ابی حذیفہ پیدا ہوئے 'زبیر بن عوام ' مصعب بن عمیر ' عبدالرحمان بن عوف 'ابو سلمہ بن عبدالاسد 'ان کی بیوی ام سلمہ اور وہاں ان کی لڑکی زینب پیدا ہوئی ' عنمان بن مطعون ' عامر ن ربیہ عزی ' اس کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو ' بعض اس کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو ' بعض کہتے ہیں کہ ابو حاطب بن عمرو بن عبد مثمل بن عبد ود بن نصر بن مائک بن سل بن عامر ' سب سے پہلے حبشہ میں پہنچ ' سہیل بن بیغا۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ وس مرد سب سے قبل حبشہ پہنچ اور بقول ابن ہشام کے امیر عثمان بن مطعون شھے۔

جعفر مهما جر حبشہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب اپنی بیوی اساء بنت عمیس کو لے کر حبشہ پنچے اور دہاں عبداللہ بن جعفر پیدا ہوئے۔ پھر مسلمان لگا تار ہحرت کرکے حبشہ میں انتہے ہو گئے۔

کب ہجرت ہوئی؟ : بقول موسیٰ بن عقب 'بلی ہجرت حبشہ اس وقت ہوا کہ جب ابوطالب مع اپنے طیفوں کے شعب میں محصور ہوئے۔ یہ محل نظر ہے 'واللہ اعلم۔

بقول موی 'جعفر بن ابی طالب دو سری ہجرت حبشہ میں شامل تھے یہ اس طرح کہ پیلے مہاجر بن میں سے بعض لوگ واپس چلے آئے ان میں عثان بن مطعون شامل تھے۔ ان کو یہ اطلاع وصول ہوئی تھی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مشرکین مکہ نے مسلمان ہو کر نماز پڑھی ہے مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبرغلط تھی۔ چنانچہ بعض واپس چلے گئے اور بعض مکہ میں ہی مقیم رہے' کچھ اور لوگ بھی ان کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے' اس کا نام ''دو سری ہجرت میں شامل تھے لیکن ابن اسحاق کے ''دو سری ہجرت میں شامل تھے لیکن ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی پہلی ہجرت میں شمولیت زیادہ واضح ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا' واللہ اعلم۔ وو سری ہجرت میں ان کی شمولیت سرفہرست ہے۔ وہی اس کے سربراہ اور نجاشی کے پاس بطور خطیب و مترجم تشریف کے گئے تھے۔

محمد بن اسحاق نے جعفر کے رفقاء ہجرت کی فہرست بیان کی ہے۔ (۱) عمرو بن سعید بن عاص (۲) اس کی بیوی فاطمه بنت صفوان بن امیه بن محرث بن شق الکنانی (۳) اس کا بھائی خالد (۴) خالد کی بیوی ا مینه بنت خلف بن اسعد خزاعی وبی ان کا بیٹا سعید بن خالد پیدا ہوا اور اس کی والدہ بعد ازیں زبیر کی زوجیت میں آئیں اور ان سے خالد اور عمرو پران زبیر پیدا ہوئے (۵) عبداللہ بن جحش بن رشاب (۲) اس کا بھائی عبیداللہ (۷) اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان (۸) قیس بن عبداللہ ازبنی اسد بن خزیمہ (۹) ان کی بیوی برکت بنت بیار کنیرانی سفیان (۱۰) معیقیب بن انی فاطمه 'سعید بن عاص کے موالی میں سے 'بقول ابن ہشام وہ دو سی ہیں (۱۱) ابو موکیٰ اشعری عبداللہ بن قیس حلیف عتبہ بن ربیعہ (اس پر آئندہ بحث کریں گے) (۱۲) عتبه بن غزوان (۱۳) یزید بن زمعه بن اسود (۱۲۷) عمرو بن امیه بن حارث بن اسد (۱۵) طلیب بن عمیر بن وهب بن الى كثير بن عبد (١٦) سويبط بن سعد بن حريمله (١١) جهم بن قيس عبدوي (١٨) ان كي بيوي ام حرمله بنت عبدالاسود بن خزيمه (١٩) عمرو بن جهم (٢٠) خزيمه بن جهم (٢١) ابو الروم بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار (٢٢) فراس بن نضر بن الحارث بن كلدة (٢٣) عامر بن ابي وقاص برادر سعد بن الي و قاص (٢٣) مطلب بن از مربن عبد عوف الزمري (٢٥) ان كي يوي رمله بنت الي عوف بن صبيره (٢٦) عبدالله بن مطلب حبشه میں پیدا ہوئے (۲۷) عبدالله بن مسعود (۲۸) عتب بن مسعود (۲۹) مقداد بن اسود (۳۰) حارث بن خالد بن صخر تیمی (۳۱) ان کی بیوی ریطه بنت حارث بن جبیله 'ان کے چار بیٹے بیٹیال وہاں پیدا ہوئے (۳۲) موکیٰ بن حارث بن خالد (۳۳) عائشہ بنت حارث (۳۳) زینب بنت حارث (۳۵) فاطمه بنت حارث (۳۶) عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن ثيم بن مره (۳۷) شاس بن عثمان بن شريد مخزومی ان کا اصل نام عثان ہے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو شاس کہتے تھے (۳۸) مبار بن سفیان بن عبدالاسد مخزوی (۳۹) عبدالله بن سفیان بن عبدالاسد مخزومی (۴۰) هشام بن ابی حذیفه بن مغیره بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم (۱۲) سلمه بن مشام بن مغيره (۲۲) عياش بن الي ربيه بن مغيره (۲۳) معتب بن عوف بن عامر عرف عيهامه حليف بن مخزوم (٣٣) قدامه بن مطعون (٣٥) عبدالله بن مطعون (٣٦) سائب بن عثمان بن مطعون (٣٤) حاطب بن حارث بن معمر (٣٨) ان كى بيوى فاطمه بنت مجلل (اس كے دو بينے) (٣٩) محمد بن حاطب بن حارث (۵۰) حارث بن حاطب (۵۱) خطاب بن حارث بن معمر (۵۲) ان کی بیوی محمیمه بنت يبار (۵۳) سفيان بن معمر بن حبيب (۵۴) اس كى بيوى حسنه اور اس كے دو بينے (۵۵) جابر بن سفيان بن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معمر بن حبيب (۵۲) جناده بن سفيان بن معمر بن حبيب (۵۷) حند كابينا شرحبيل بن عبدالله كي از غوث بن مزاحم بن تحميم عرف شرحبيل بن حند (٥٨) عثان بن ربيد بن اهبان بن وهب بن حذافه بن مجمح (٥٩) حسس بن حذافه بن قيس بن عدى (١٠) عبدالله بن حارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن محم (١١) بشام ین عاص بن واکل بن سعید (۱۲) قیس بن خذافه بن قیس بن عدی (۱۳) اس کا برادر عبدالله (۱۳) ابوقیس بن حارث بن قیس بن عدی اس کے پانچ بھائی (۵۲) حارث بن حارث (۲۲) معمر بن حارث (۲۷) سائب بن حارث (۱۸) بشرین حارث (۲۹) سعید بن حارث (۷۰) سعید بن قیس بن عدی اس کاعلاتی بھائی یعنی سعید بن عمرو متین (ا) عمیر بن داب بن حذایفه بن مشم (۷۲) سعید بن سهم (۷۳) محمیه بن جزء زبیدی حلیف بن محم (٢٨) معمر بن عبدالله عدوى (٤٥) عرده بن عبدالعزى (٢١) عدى بن نصله بن عبدالعزى (٤٧) اس کا بیٹا نعمان بن عدی (۷۸) عبداللہ بن مخرمہ عامری (۷۹) عبداللہ بن سهیل بن عمرو (۸۰) سلیط بن عمرو (۸۱) اس کا بھائی سکران بن عمر (۸۲) اس کی بیوی سودہ بنت زمعہ (۸۳) مالک بن ربیہ (۸۴) ان کی بیوی عمره بنت سعدی (۸۵) ابو حاطب بن عمره عامری (۸۲) ان کا حلیف سعد بن خوله یمنی (۸۷) ابوعبیده بن عبدالله بن جراح فہری (۸۸) سہیل بن بیضاء ۔۔۔ بیضا اس کی والدہ ہے اس کا نام تھا دعد بنت مجدم بن امیہ بن ظرب بن حارث بن فهر --- نعنی سهیل بن وهب بن ربعه بن طلال بن ضب بن حارث (۸۹) عمرو بن الى سرح بن ربيعه بن هلال بن مالك بن ضبه بن حارث (٩٠) عياض بن زبير بن الى شداد بن ربيعه بن بلال بن مالك بن منبه (٩١) عمرو بن حارث بن زهير بن الى شداد ربيعه (٩٢) عثمان بن عبد غذم بن زهير "اخوات" (٩٣) سعيد بن عبد قيس بن لقيط (٩٣) اس كابهائي حارث بن عبد قيس ( فحرى)

بقول ابن اسحاق مهاجرین حبشہ ماسوائے خواتین اور بچوں کے کل ۸۳ افراد تھے بشرطیکہ عمار بن یا سر کا ان میں شار ہو۔

ابو موسیٰ اشعری : امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق کا مکہ سے حبثہ ہجرت کرنے والوں کی فہرست میں ابو موسیٰ اشعری کا نام درج کرنا بجوبہ ہے۔ امام احمر 'حسن بن موسیٰ خد تج برادر زہیر بن معاویہ ' ابی اسحاق ' عبداللہ بن عتبہ ' ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سے قریباً (۸۰) افراد کو رسول اللہ طابیخ نے نجاشی کے پاس روانہ کیا جن میں عبداللہ بن مسعود ' جعفر ' عبداللہ بن عرفط ' عثان بن مطعون اور ابو موسیٰ اشعری بھی شامل تھے۔ اور قریش نے عمرہ بن ماص فاتح مصراور عمارہ بن ولید کو عمدہ تحاکف دے کر حبشہ روانہ کیا۔ جب وہ نجاثی کے دربار میں حاضر ہوئے تو سجدہ کرکے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گے اور عرض کیا محارے بیا تو بھائی آپ کی زمین میں داخل ہو چکے ہیں ' ہم سے اور ہمارے دین سے نفرت کرتے ہیں تو بحاثی نے پوچھا' وہ کمال ہیں' انہوں نے پھر عرض کیا کہ آپ کی سلطنت میں ہیں' آپ انہیں حاضر ہونے کا خمام دیں چنانچہ اس نے ان کی ماضری کا تکم جاری کیا' وہ آئے تو جعفر نے رفقاء سے کما آج میں آپ کا نمام مسنون کمہ کر واضل ہو گئے اور سجدہ نہ کیا' تو حاضرین دربار نے کما' نمام مسنون کمہ کر واضل ہو گئے اور سجدہ نہ کیا' تو حاضرین دربار نے کما' بیاشی سلطم مسنون کمہ کر واضل ہو گئے اور سجدہ نہ کیا' تو حاضرین دربار نے کما' بیاشی سلطم مسنون کمہ کر واضل ہو گئے اور سجدہ نہ کیا' تو حاضرین دربار نے کما' بیاشی سلطم سنون کمہ کر واضل ہو گئے اور سجدہ نہ کیا' تو حاضرین دربار نے کما' بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوئے' تو اس نے کما ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوئے' تو اس نے کما ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوئے'؟ تو اس نے کما ہم اللہ کے سامنے کو سامنے سجدہ ریز نہیں

نجاشی کے دربار میں

ہوتے ' نجاثی نے کہا کیوں؟ تو جعفر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہارے ہاں ایک رسول مبعوث کیا ہے اس کا ارشاد ہے کہ ہم غیراللہ کو سجدہ نہ کریں اور ہمیں نماز اور صد قات کا حکم فرمایا ہے۔

عمرو بن عاص نے اشتعال دلانے کے لئے کہا کہ یہ لوگ ابن مریم کے بارے آپ کے بر عکس عقیدہ رکھتے ہیں ' نجاشی نے ان سے دریافت کیا کہ مریم اور ابن مریم کے بارے تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ تو جعفر نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور اس کا روح ہے جو اس نے پاکباز مریم کی طرف القاکیا ہے کسی مرو نے چھوا تک نہیں ' تو نباشی نے زمین سے ایک شکا اٹھا کر کہا' اے باشندگان عبشہ' اے علماء و زباد کے گروہ! یہ لوگ' اس ترکا کے برابر بھی ہمارے اعتقاد کے مخالف نہیں' میں آپ کو اور آپ کے رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اس بات کا شاہد ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور انجی کیا عیسیٰ نے مرودہ شایا تھا' جہاں چاہو ا قامت اختیار کرو' واللہ اگر جمجے مصروفیات کا وہی مصداق ہے اور انہی کا عیسیٰ نے مرودہ شایا تھا' جہاں چاہو ا قامت اختیار کرو' واللہ اگر جمجے مصروفیات مملکت نہ ہو تیں تو میں خود حاضر ہو کر اس کی نعل برداری کر تا۔ اور قریشیوں کے تحافف واپس کرنے کا تھم فرمایا۔ چنانچہ ان کے سب تحافف واپس کر دیئے گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود مدینہ واپس کے لئے وعائے میں شامل ہوئے ' اور نبی علیہ السلام کو نجاشی کے انتقال کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے اس کے لئے وعائے مغفرت کی۔ یہ سند جبد اور قوی ہے اور سیاق حسن ہے۔ نیز یہ روایت الی اسحاق سبیعی سے ویگر سند سے معفرت کی۔ یہ سند جبد اور قوی ہے اور سیاق حسن ہے۔ نیز یہ روایت الی اسحاق سبیعی سے ویگر سند سے معفرت کی۔ یہ سند جبد اور قوی ہے اور سیاق حسن ہے۔ نیز یہ روایت الی اسحاق سبیعی سے ویگر سند سے معفرت کی۔ یہ سند جبد اور قوی ہے اور سیاق حسن ہے۔ نیز یہ روایت الی اسحاق سبیعی سے ویگر سند سے معفرت کی۔ یہ

(نوٹ): اس روایت سے صاف واضح ہے کہ ابو وی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی بشرطیکہ آپ کا نام کسی راوی سے مدرج نہ ہوا' واللہ اعلم۔

ابو احمد (عبداللہ بن محمہ شیرویہ 'اسحاق بن ابراہیم' ان راحویہ 'عبیداللہ بن موی 'اسرائیل' ابی اسحاق' ابی بردہ) ابو موی اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع نے ارشاد فربایا کہ ہم جعفر کے ہمراہ نجافی کے پاس جائیں۔ قریش کو ہماری روائی کا علم ہوا تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو گراں قیمتی تحائف وے کر نجاشی کی خدمت میں روانہ کیا' انہوں نے نجاشی کو شحائف پیش کرنے کے بعد سجدہ کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیا۔ پھر عمرو بن عاص نے گزارش کی کہ ہمارے لوگ آبائی دین سے نفرت کر کے' آپ کی سلطنت میں آباد ہو گئے ہیں' نجافی نے ازراہ تعجب پوچھا ہماری سلطنت میں؟ انہوں نے کما بی ہاں! چنانچہ نجافی نے ان کو حاضر کرنے کا تعلم دیا' وہ آئے (تو جعفر نے اپنے رفقا سے کما' خاموش رہنا' آج میں آپ کا نمائندہ ہوں) اور نجافی کے دربار میں چلے آئے' نجافی کے دائیں بائیں عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید براجمان شے اور درباری لوگ دو قطاروں میں سامنے بیٹھ شے اور وہ قبل اذیں نجافی کے گوش گزار کر چکے تھے کہ وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں گے جب نجافی کے دربار میں پنچ تو وہاں پر موجود عیسائی علماء اور زاہدوں نے کما' بادشاہ کو سجدہ کرو' جعفر نے کہا ہم صرف اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ جب نجافی سے ہمکلام نوجود تو تا ہی کہا بادشاہ کو سجدہ کرو جس نجافی سے ہمکالام نوجود تو تا ہم نے پوچھا سجدہ کرنے ہی دو آپ کے سامنے بیٹو تو بعثور نے کما' بورا کی کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب نجافی سے ہمکالام کرتے۔ تو نجافی نے کما کہوں جو مقر نے کما کہ ہم اللہ کے سواکس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب نجافی کے موش کیا اللہ تعالی نے ہمارے ہاں ایک رسول مبعوث کیا ہم کوت کیا سے دو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت میں کھوٹ کیا ہم

(جس کی بشارت ابن مریم (علیماالسلام) نے دی تھی کہ ان کے بعد احمر ؓ آئے گا) اس کا ارشاد ہے کہ ہم اللہ کی پرستش کریں' اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسرائیں' نماز قائم کریں' صد قات ادا کریں' معردف اور نیکی کابھی تھم دیا ہے' منکر اور برائی ہے من کیا ہے۔

نجائی کو ان کی بات پند آئی تو عمرو بن عاص نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا' اائر بادشاہ کو سلامت رکھا یہ لوگ عیسیٰ کے بارے آپ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں تو نجائی نے جعفر سے کما' ابن مریم کے متعلق تمہاے نبی (علیہ السلام) کا کیا خیال ہے تو جعفر نے عرض کیا' ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کا روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے ان کو پاک وامن کنواری مریم بتول سے پیدا کیا ہے جے کسی مرد نے چھوا تک نمیں' اور عیسیٰ ان کے بلو تھی کے بیچ تھے' تو نجائی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہ اے لائ پاوریو اور راہبوں کے گروہ! ہمارے عقیدہ کے برخلاف یہ اس تنکا برابر نمیں کہتے اور آپ کے رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کی عیسیٰ نے بشارت سائی تھی۔ اگر مجھے مکلی انظام کی ذمہ واری نہ ہوتی تو میں ان کی خد سے میں حاضر ہو کر قدم ہوسی کرتا۔ جب تک چاہو میرے علاقے میں مقیم رہو اور ان کے لئے طعام اور لباس کا اہتمام کیا۔ (حافظ بیعتی نے اپنی سند سے عبیداللہ بن موئی میں مقیم رہو اور ان کے لئے طعام اور لباس کا اہتمام کیا۔ (حافظ بیعتی نے اپنی سند سے عبیداللہ بن موئی سی مقیم رہو اور ان کے لئے طعام اور لباس کا اہتمام کیا۔ (حافظ بیعتی نے اپنی سند سے عبیداللہ بن موئی سے یہ واقعہ ' فامولم للنا بطعام وکسوہ تک بیان کرکے کہا ہے' یہ سند صبح ہے)

عمارہ کا حشر: اور عمرہ بن عاص وغیرہ کے عطیات واپس لوٹادینے کا حکم دیا۔ عمرہ بن عاص کو آہ قامت تھا اور عمارہ حسین و جمیل تھا یہ کشتی میں سوار تھے' عمرہ بن عاص کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تھی' انہوں نے شراب پیا تو عمارہ نے بدمست ہو کر عمرہ سے کما' اپنی بیوی سے کئے میرا بوسہ لے' عمرہ نے کما' بھی شرم نہیں آتی؟ تو عمارہ نے عمرہ کو سمندر میں بھینک دیا اور عمرہ' عمارہ کو (خدا اور قرابت کا) واساء دینے لگا تو اسے کشتی میں سوار کرلیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے دل میں عمارہ کے خلاف کینے پیدا ہو گیا عمرہ نے نماثی سے کہا جب آپ اپنے محل سے باہر چلے آتے ہیں تو عمارہ وہال چیکے سے چلا جاتا ہے۔ یہ بن کر نجاثی نے عمارہ کے آلہ بول کے سوراخ میں ہوا بھر دینے کا حکم دیا تو وہ آوارہ ہو کروحثی جانوروں کے ساتھ چتا بھر تا تھا۔ (اور ترکل جنگل میں مرگیا)

ابو موسیٰ: اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ ابو موسیٰ مکہ میں مقیم تھے اور جعفر کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ آئے۔ لیکن صحیح واقعہ ' بزید بن عبداللہ بن ابی بردہ اپنے دادا' ابو بردہ کی معرفت ابو موسیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ یمن میں جب ان کو رسول اللہ طابیع کے ہجرت کرنے کی خبر معلوم ہوئی تو یمن سے قریباً ۵۵ افراد کا قافلہ کشتی میں سوار ہوا اور کشتی ہے قابو ہو کر حبشہ کے ساحل پر جا گی۔ جعفر مع رفقا وہاں مقیم تھے جنانی ہو جعفر نے ان کو یمیں اقامت اختیار کرنے کا مشورہ دیا اور وہ وہیں مقیم ہو گئے تا آنکہ وہ فتح خیبر کے چنانی ہو گئے با آنکہ وہ فتح خیبر کے وقت رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئے ' جعفر اور نجاشی کے مامین جو گفتگو ہوئی اس وقت ابو موسیٰ وہاں موجود تھے اور یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ ممکن ہے کسی راوی کو اس واقعہ سے شبہ اور وہم ہو گیا ہو اور اس نے یہ نقل کر دیا۔ امونا رسول اللہ ان نفطلق کہ ہمیں رسول اللہ طابیع نے تکم فرمایا کہ جعفر کے اور اس نے یہ نقل کر دیا۔ امونا رسول اللہ ان نفطلق کہ ہمیں رسول اللہ طابیع نے تکم فرمایا کہ جعفر کے اور اس نے یہ نقل کر دیا۔ امونا رسول اللہ ان نفطلق کہ ہمیں رسول اللہ طابیع نے تکم فرمایا کہ جعفر کے اور اس نے یہ نقل کر دیا۔ امونا رسول اللہ ان نفطلق کہ ہمیں رسول اللہ طابیع نے تکم فرمایا کہ جعفر کے اور اس نے یہ نقل کر دیا۔ امونا رسول اللہ ان نفطلق کہ ہمیں رسول اللہ طابیع نے تکام فرمایا کہ جعفر کے اور اس نفید کی تعمر کے اس واقعہ کے تکام فرمایا کہ جعفر کے اور اس نے یہ نقل کر دیا۔ امونا رسول اللہ ان نفطلق کی ہمیں رسول اللہ طاب کے تکام فرمایا کہ جعفر کے اس کو تکیس کو تا اور دو تا کی کام کو تا کیا تھوں کو تا کی کو تا کیا کہ کو تا کہ تو تا کیا کہ کو تا کیا کو تا کیا کو تا کو

همراه روانه هول والله اعلم-

امام بخاری نے بھی باب ہجرۃ الحبشہ میں اسی طرح بیان کیا ہے کہ محمہ بن علا ' (ابو اسامہ ' بزید بن عبدالله ' ابوبردہ) ابو موسیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم یمن میں تھے کہ رسول الله طاقیم کا مدینہ جانا معلوم ہوا چنانچہ ہم ایک کشتی پر سوار ہوئے ' انقاقا کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس عبشہ میں بہنچا دیا ' وہاں جعفر سے ملاقات ہوئی ' ہم ان کے ساتھ عبشہ میں ٹھمرے رہے ' نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے تو نبی علیہ السلام نے بھی ابو اسامہ سے یہ روایت ابی کریب وغیرہ سے بیان کی ہے۔

نجاشی کے ساتھ جعفر کی گفتگو: حافظ ابن عساکرنے اپنی تاریخ میں جعفر کے ترجمہ و تعارف میں جعفر کی روایت اور عمرو بن عاص کی روایت بیان کی ہے جن کی بدولت یہ سلسلہ مخن جاری ہوا' ابن مسعود کی روایت بھی نقل کی ہے جو قبل ازیں امام احمد کی شد سے نقل کر چکے ہیں اور ام سلمہ کی روایت بھی جو آئندہ بیان ہو رہی ہے۔ اس روایت کی شد نمایت کمیاب ہے۔

روابیت جعفر اور نجائی کا نمائندہ: ابن عسار' دھرت جعفر دی ہو ہیاں کرتے ہیں کہ قریش نے عرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ابوسفیان کی جانب سے تحائف دے کر نجائی کے پاس روانہ کیا' انہوں نے ہماری حبشہ میں موجود ہیں' آپ انہیں ہمارے سپرو کر دیجے۔ اس نے کہا ان کی بات سے بغیر میں ان کو آپ کے حوالے نہ موجود ہیں' آپ انہیں ہمارے سپرو کر دیجے۔ اس نے کہا ان کی بات سے بغیر میں ان کو آپ کے حوالے نہ کروں گا۔ چانچ اس نے ہمیں طلب کیا' ہم آئے تو شاہ نے پوچھا' یہ لوگ کیا گئے ہیں' ہم نے عرض کیا' قوم بت پرست تھی' اللہ تعالی نے ہمارے پاس رسول مبعوث فرمایا ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی چر نجانی نے ان سے سوال کیا آیا یہ تمہارے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ چراس نے دریافت کیا' کیا یہ لوگ تمہارے مقروض ہیں؟ تو بحر بن عاص نے کہا' عینیٰ نے کہا' ان کو جانے دو۔ (جہال کیا یہ لوگ تمہارے مقروض ہیں؟ تو بحر بن عاص نے کہا' عینیٰ کے متعلق ان کا اعتقاد آپ کے برعس ہو نجائی نے کہا اگر وہ لوگ عینیٰ کے بارے اعتقاد میں ہمارے خلاف ہوئے تو میں ان کو اپنی کو بیائی پیشی کی نہیں ہوئی ہوئی کی اجازت نہ دول گا۔ چنانچ اس نے ہمیں دوبارہ طلب کیا (یہ دوبارہ طلب کیا (یہ دوبارہ طلب کیا ان کا فرمان ہو کی کیا نہیں ہمارے کو اللہ کو بازے کیا کہ عینیٰ کے بارے کیا کہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا ان کا فرمان ہو کی کیا ہیں مربم ہول کی طرف القاء کیا' چنانچ شاہ نے پوچھا کیا شائی کہ اس کیا گیا ہیں کہ کو تو تو انہوں نے کہا' آپ ہم سے زیادہ جانے ہیں' بخائی نے ذمین سے ایک تو نوان کے بیان کردہ عقیدہ سے سرمو بھی متجاوز ایک نکا اٹھا کر اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عینیٰ آن کے بیان کردہ عقیدہ سے سرمو بھی متجاوز نہیں۔

پھر شاہ نے پوچھا کیا تم کو کوئی اذیت پہنچا تا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں! تو اس نے منادی کروا دی کہ جو مخص ان میں ۔۔ یہ کسی کو اذیت پہنچائے اس پر چار درہم جرمانہ اور تاوان ہے۔ پھر پوچھا' اتنا کافی ہے؟ ہم نے عرض

کیا جی نمیں۔ چنانچہ اس نے دوگنا کر دیا۔ جب رسول اللہ طلعیظ بجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور وہاں مخالف قوت پر عالب آگئے تو ہم نے نجاشی سے عرض کیا کہ رسول اللہ طلعیظ مدینہ میں بجرت کر کے چلے آئے ہیں اور وہاں مخالف لوگوں پر عالب آگئے ہیں لہذا آپ ہمیں وہاں پہنچا دیں' اس نے اثبات میں جواب دیا اور ہمیں زادراہ دے کر روانہ فرما دیا کہ میرے اس حسن سلوک کا اپنے نبی سے تذکرہ کرنا اور یہ میرا نمائندہ تمہمارے ہمراہ جا رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں' اور ان سے کمنا کہ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں۔ جعفر نے کہا' ہم مدینہ چلے آئے' میری رسول اللہ مطلع سے معافقہ کر کے فرایا' معلوم نہیں کہ جمھے فتح نیبر کی زیادہ مسرت ہے یا جعفر کی ملاقات ہوئی تو آپ نے مجمع سے معافقہ کر کے فرایا' معلوم نہیں کہ جمھے فتح نیبر کی زیادہ مسرت ہے یا جعفر کی آلہ کی زیادہ مسرت ہے یا جعفر کی ملاقات ہوئی تو تیبر کے وقت ہماری آلہ تھی)

وعا اور آمین : پھر آپ وہاں براجمان تھے کہ نجاشی کے نمائندے نے عرض کیا' یہ جعفر موجود ہیں آپ ان سے دریافت کریں کہ نجاشی نے ان کے ساتھ کیما سلوک کیا' تو جعفر نے بتایا اس نے ہمارے ساتھ نمایت اچھا سلوک کیا اور زادراہ دے کر روانہ کیا اور وہ لا الہ الا اللہ مجمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور مجھ سے' آپ سے مغفرت کی دعا کرنے کا بھی نقاضا کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے وضو کر کے سہ بار دعاء مغفرت کی اللہ ماغفو للنجاشی اور مسلمانوں نے آمین کما۔ جعفر کتے ہیں پھر میں نے نمائندے سے عرض کیا آپ بھی جاکر اپنے آکھوں دیکھے حالات ان کے گوش گزار کرنا' ابن عساکر نے اس روایت کو حسن غریب کما ہے۔

روابیت ام سلمی : یونس بن بمیر (محد بن احاق نربری ابوبر بن عبدالر مان بن حارث بن بشام) ام سلمه رضی الله عنها سلمی الله عنها سلمی الله عنها سلمی الله عنها سلمانوں پر تنگ ہوگی اور ان کو اذیت و مشقت میں جتلا کیا گیا اور دینی اعتبار سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور رسول الله طابیط ان کا وفاع کرنے سے بس ہو گئے اور خود رسول الله طابیط بن قوم اور چیا کی وجہ سے محفوظ تھ و رسول الله طابیط نے ان حالات کے پیش نظر فرمایا کہ حبشہ میں "رحمدل" بادشاہ ہے اس کے ہال کسی پر ظلم و ستم نمیں ہو تا۔ وہال چلے جاؤ یمال تک کہ الله تعالیٰ مشکل رفع کر دے اور ان مصائب سے خلاصی کا راستہ پیدا کر دے۔

چنانچہ مسلمان اوگ جوق در جوق حیشہ جانے گئے اور وہاں ''کانی تعداد'' میں جمع ہو گئے۔ پرامن علاقے اور بہترین ہمسائیگی میں' امن و امان سے زندگی بسر کرنے گئے' بغیر کسی ظلم و جرکا اندیشہ کئے' جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمان امن و سلامتی میں ہیں تو وہ پتج و تاب کھانے گئے اور بالاخر یہ فیصلہ طے پایا کہ نجاشی کے پاس سفیروں کو بھیج کران کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربعیہ کو اس مہم کے لئے روانہ کیا' نجاشی اور اس کے درباریوں کے لئے تحائف میا کئے اور ہرایک کے لئے علیحدہ تحویز کیا اور سفیروں کو تاکید کی کہ گفت و شنید سے پہلے ہی ہرایک کو تحفے دے دیں اور شاہ کی خدمت میں بھی پہلے تکافف چیش کریں اگر ایبا ممکن ہو تو گفت و شنید سے قبل ہی ان بھگوڑوں کو تمہارے دوالے کر دے تو بہتر ہے۔ چنانچہ حبشہ میں پنچ کر انہوں نے ہرایک کی خدمت میں تحفہ پیش کیا

اور ان سے اپنا مرعا ظاہر کیا کہ ہم اپنے چند نادانوں کی خاطر شاہ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کے لئے آئے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کرلیا ہے اور تمہارے دین کو بھی پند نہیں کیا' ان کے لواحقین نے ہمیں اس لئے یہاں بھیجا ہے کہ شاہ ان کو ہمارے سپرد کر دے۔ جب ہم شاہ سے گفتگو کریں تو آپ بھی یہ مشورہ دیں۔ انہوں نے ہمایت کا لیقین دلا دیا تو شاہ کی خدمت میں تحائف پیش کئے اور مکہ کے تحائف میں سے سب سے عمدہ تحفہ چڑا تھا' بقول مولیٰ بن عقبہ ان تحائف میں گھوڑا اور رہیشی جبہ بھی تھا۔

تعالف پیش کرنے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ ہمارے چند نادانوں نے اپنے آبائی دین کو ترک کر دیا ہے اور وہ آپ کے علاقہ میں پناہ دیا ہے اور آپ کے دین کو بھی بند نہیں کیا بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے اور وہ آپ کے علاقہ میں پناہ گزیں ہیں۔ ان کے لواحقین اور رشتہ داروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں' مزید برآں وہ آپ کے دائرہ دین میں بھی داخل نہیں ہیں کہ آپ ان کی حفاظت کریں۔ یہ من کر شاہ نے غضبناک ہو کر فرمایا' تاوقتیکہ میں ان کی بات نہ من لول' ان کو ترجع دی ہمارے حوالے نہ کروں گا وہ لوگ میری قلمو میں پناہ گزین ہیں اور انہوں نے میری ہمایگی کو ترجع دی ہمارے دیا تک مطابق آگر وہ واقعی مجرم ہوئے تو میں ان کو آپ کے حوالے کردوں گا۔ بصورت دیگر میں ان کی حفاظت کروں گا۔ بصورت دیگر

بفول موسیٰ بن عقبہ: درباری لوگوں نے بھی ان کے حوالہ کر دینے کامشورہ دیا تو شاہ نے کہا' واللہ!
میں ان کی بات سے بغیراور ان کے حالات دریافت کے بغیر کوئی کارروائی نہ کروں گا۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو صرف سلام مسنون کیا' اور سجدہ نہیں کیا تو شاہ نے کہا' بتاؤ' تم نے شاہی آداب کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہ کیا جیسے کہ تمہاری قوم کے دیگر لوگ کرتے ہیں' نیز مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ کے بارے تمہارا کیا اعتقاد ہے اور تمہارا کون سادین ہے' کیا تم عیسائی ہو! انہوں نے جواب دیا' جی نہیں تو پھر تم یبودی ہو' انہوں نے نفی میں جواب دیا تو اس نے پوچھا بتاؤ' میں جواب دیا تو اس نے پھر چھا بتاؤ' تمہارا کون سادین ہے' انہوں نے عرض کیا ''اسلام '' اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں بناتے تو اس نے پوچھا اس دین کو کون لایا ہے؟

تو انہوں نے کہا ہماری قوم کا ایک فرد اسے لایا ہے۔ ہم اس کی شخصیت اور نسب کو خوب جانے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اور رسولوں کی طرح ہمارے پاس مبعوث فرمایا ہے۔ اس نے ہمیں نیکی نیرات وفاداری اور امانت کی ادائیگی کا تھم فرمایا ہے اور بت پرستی سے منع فرمایا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھم دیا ہے ہم نے کلام اللی کو پہچانا اور اللہ کے فرامین کی تصدیق کی۔ جب ہم مسلمان ہو گئے تو یہ ہمارے اور ہمارے بور ہمارے نی کے دشمن ہو گئے۔ نبی کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور اس کے قبل کا ارادہ کیا اور ہمیں بت پرستی پر جم مجبور کیا تو ہم نے اپنے دین و جان کی خاطر آپ سے پناہ لی نیہ من کر نجاشی نے کہا واللہ! یہ کلام اسی چراغ کا پر تو ہم سے موسی کا دین روشن ہوا تھا۔ جعفر نے عرض کیا باتی رہا سلام کا طریقہ ' تو رسول اللہ مالی ہو اس ہمیں ہمیں ہمیں ہاں بات کا تھم دیا ہے اور ہم نے آپ کو اس

طریق سے سلام کیا ہے جیسا کہ ہم آپس میں کہتے ہیں۔ عیسیٰ بن مریم' اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے جو مریم بتول کی طرف القا ہوا' اللہ کا روح ہے اور کنواری مریم بتول کا بیٹا ہے۔ پھر شاہ نے زمین سے ایک شکا اٹھا کر کما واللہ! ابن مریم اس قدر بھی آپ کے فرمان سے زائد نہیں۔

یہ منظرد کھے کر حبشہ کے اہل کاروں نے کما واللہ! اگر یہ بات عوام تک پہنچ گئی تو وہ آپ کو سکدوش اور معزول کریں گے تو شاہ نے جواب دیا کہ عیسیٰ کی نبعت میرا بھی اعتقاد ہے 'اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک واپس کرنے کے سلیلے میں کمی کی پرواہ نہیں کی تو میں بھی "معاذا اللہ" اللہ کے دین میں کمی کی پرواہ نہ کروں گا۔ مسلمانوں کی طلبی اور قرایش کے سفراکی تاگواری بفقول پونس از ابن اسحاق : نجاشی نے اہل مسلمانوں کو معاضر کرنے کا تھم صادر فرمایا تو یہ تھم عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربعہ کو سخت ناگوار گزرا جب مسلمانوں کو یہ اطلاع پہنی تو سب نے کہا کہ "ان کے سوالات" کا بیاجواب دو گے تو فیصلہ ہوا' واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہم جانتے ہیں' اور جس بات پر ہم قائم ہیں اور جو ہمارے رسول کا فرمان ہے' جو ہو سو ہو۔ جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے منتخب نمائندے جعفر کو نجاشی نے کہا یہ تمہارا دین کیا ہے؟ جس پر خواشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے منتخب نمائندے جعفر کو نجاشی نے کہا یہ تمہارا دین کیا ہے؟ جس پر جعفر نے عرض کیا' جناب بادشاہ سلامت! ہم مشرک لوگ تھے' بت پوجتے تھے' مردار کھاتے تھے' ہمسایوں کو متفر نے عرض کیا' بینائی کی خونریزی اور ظلم کو مباح سجھتا تھا' حلال حرام کی تمیزنہ تھی' اللہ نے ہم میں ایک ستاتے تھے' موایا جس کی وعدہ وفائی اور صدق و دیانت سے ہم واقف تھے اس نے ہمیں اللہ وصدہ لاشریک کی عودت دی' مسلم رحمی' ہمسایہ کی حفاظت' نماز' روزہ کا تھم فرمایا۔

بقول زیاد از این اسحاق: الله کے بی نے ہمیں توحید کی دعوت دی 'ہم اور ہمارے آباء جن پھروں کو پہنے تھے ان کے ترک کرنے کا تھم فرمایا ' بچ بولنے ' امانت کی ادائیگی ' صلہ رحمی ' اچھی ہمسائیگی ' حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا تھم فرمایا۔ بے حیائی ' جھوٹ ' تیموں کا مال کھانے ' پاک دامن عورت پر بدنای کا داغ لگانے سے منع فرمایا۔ الله کی عبادت کرنے ' اس کے ساتھ شرک نہ کرنے ' نماز ' روزہ اور خیرات کرنے کا تھم فرمایا اور بھی اسلامی امور کو گنوایا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی اور اس کے احکامات کی بیروی کی چنانچہ ہم نے الله تعالی کی عبادت کی ' اس کے ساتھ کسی کو شریک شیس بنایا ' اس کے حام کردہ امور کو حرام سمجھا اور طال کو طال سمجھا۔ قوم ہماری دشمن ہو گئی ' دین سے برگشتہ کرنے کے لئے گوتاگوں عذاب میں مبتلاکیا اور بت پرستی پر آمادہ کرنے کے لئے سوجتن کئے اور بری چیزوں کے طال سمجھنے کر جبور کیا۔ جب ان لوگوں نے ہم پر ظلم و تعدی سے کام لیا اور شکی سے دہ چار کیا اور ہمارے دین میں حائل ہو گئے تو ہم آپ کے علاقے میں چلے آئے ' آپ کے سابھ عاطفت کو پند کیا' بادشاہ سلامت! امید ہو کہ آپ کے بال ہم پر ظلم و ستم نہ کیا جائے گا۔

ام سلمہ کہتی ہیں پھر نجاشی نے پوچھاکیا نبی پر تازل شدہ کلام تیرے پاس ہے؟ (اور شاہ نے اپنے علماء کو بھی مجلس میں بلایا اور وہ اس کے پاس مصحف کھولے بیٹھے تھے) تو جعفرنے کہا جی ہاں! تو نجاشی نے کہا

الدوسے کیجئے۔ آپ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی الدوت فرمائی تو نجاشی اس قدر رویا کہ داڑھی تر ہوگئی اور علماء بھی اسنے روئے کہ مصحف بھیگ گئے پھر نجاشی نے کہا۔ بے شک یہ کلام اس شریعت اور چراغ کا پر تو ہے۔ جے موی لائے تھے' آپ خیروعافیت سے گھر جائیں' واللہ میں آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ ان کی مطلب براری کروں گا۔ ہم لوگ والیں چلے آئے تو عمرو بن عاص نے کہا' واللہ! میں کل ایسی بات کروں گا جس سے ان کی سب امیدوں پر پانی پھیردوں گا اور نجاشی کو بتاؤں گا کہ وہ اس کے معبود عینی کو بندہ سمجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ربعہ نے کہا جانے دو یہ لوگ گو ہمارے نخاف ہیں' لیکن ہمارا ان سے رشتہ بندہ سمجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ربعہ نے کہا جانے دو یہ لوگ گو ہمارے نخاف ہیں' لیکن ہمارا ان سے رشتہ واللہ! میں کل یہ بات ضرور پیش کروں گا۔ دو سرے روز عمرو بن عاص نے کہا' اے باوٹماہ! یہ لوگ عیسیٰ کے بارے ایک ناگفتنی بات کہتے ہیں' آپ ان کو بلا کر عیسیٰ کی بابت وریافت کریں' نجاشی نے ان کو بلا ہمیجا' اور بیروفت ان پر بڑا کھن تھا۔ آپس میں مشورہ کیا' اگر عیسیٰ کی بابت وریافت کریں' نجاشی نے ان کو بلا ہمیجا' اور بیروفت ان پر بڑا کھن تھا۔ آپس میں مشورہ کیا' اگر عیسیٰ کی بارے سوال ہوا تو کیا جواب ہو گا؟ تو سب نے بیروفت ان پر بڑا کھن تھا۔ آپس میں مشورہ کیا' اگر عیسیٰ کے بارے سوال ہوا تو کیا جواب ہو گا؟ تو سب نے بی بین واللہ! ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ان کے بارے فرمایا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی باتفاق رائے یہ طے کیا' واللہ! ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ان کے بارے فرمایا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی مقدم دیا ہے۔

چنانچہ وہ دربار میں داخل ہوئ اور وہال عیمائی علاء بھی موجود تھے تو نجاشی نے کہا عیمیٰ کی نبست تم کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ تو جعفر نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کابندہ 'اس کا رسول' اس کا روح اور اس کا کلمہ ہے جو کنواری مریم بتول کی طرف القا ہوا' نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف جھکا کر دو انگلیوں کے درمیان ایک تکا اٹھا کر کہا کہ عیمیٰ اس تنظے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ یہ من کر علماء نہایت برہم ہوئ تو اس نے کہا واللہ! (مجھے آپ کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہیں) خواہ تہیس ناگوار گزرے (حقیقت میں اس نے کہا واللہ! (مجھے آپ کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہیں) خواہ تہیس ناگوار گزرے (حقیقت میں ہے) پھر مسلمانوں سے ناطب ہو کر کہا' تم میرے علاقے میں امن سے رہو پھر اس نے سہ بار کہا جو شخص آپ کو سب و شتم کرے گا' مزایائے گا مجھے یہ پند نہیں ہے کہ میں سونے کے پیاڑ کے عوض بھی تم میں سے کہ میں سونے کے پیاڑ کے عوض بھی تم میں سے کہ کی کو انبیت پہنیاؤں۔

رشوت اور دیر: به زبان حبشه "سونا" به اور ایک روایت میں "دبو من ذهب" به بقول ابن بشام دیر اور زیر دونوں کا معنی حبثی زبان میں پہاڑ ہے۔ پھر نجاثی نے کما واللہ! الله تعالی نے مجھے ملک واپس کر کے مجھ سے کوئی رشوت اور ناجائز نذرانہ طلب نہیں کیا اور نہ کسی کی پرواہ کی تو میں اللہ کے دین میں کسی کی پرواہ کیوں کروں ان قریشیوں کے تحالف واپس کردو اور ان کو میری قلموو سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں نمایت بے عزتی اور رسوائی سے سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیے گئے۔

بغاوت: ام سلمہ کمتی ہیں ہم پر امن علاقے میں بمتر ہمسایہ کے ہمراہ وہاں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس اثنا میں کسی حبثی نے ملک پر قابض ہونے کی خاطر بغاوت کردی اور ہم اس خوف سے نمایت عملین ہوئے مبادا کوئی ایبا شخص سلطنت پر قابض ہو جائے جو ہمارے حقوق کو نظر انداز کردے 'ہم ہروقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور نجاشی کے لئے ہدد کے خواستگار ہوتے۔ چنانچہ نجاشی خود اس کے مقابلے کے لئے گیا 'صحابہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

باہمی مشورہ کیا کہ کون میدان جنگ میں جاکر حالات کا مشاہرہ کرے گا تو زبیر نے کہا میں جاؤں گا۔ گو وہ اس وقت سب سے کم من تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مشک میں ہوا بھر کر' ان کے سینہ کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ مشک کے سمارے دریائے نیل کے ایک ساصل سے تیر کر دو سرے ساحل تک میدان جنگ میں بہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغی کو فکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کیا اور نجاشی کو فتح سے سرفراز کیا۔ زبیر آئے اور دور سے اپنی چادر کا علم لراتے ہوئے کہ رہے تھے سنو! بشارت سنو! اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو فتح نصیب کی اور دور سے اپنی چادر کا علم لراتے ہوئے کہ رہے تھے سنو! بشارت سنو! اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو فتح نصیب کی ہے۔ تو جمیں نجاشی کی فتح اور بعض مکہ واپس سے تھے تا ہے۔

رشوت کی تفصیل: امام زہری کتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کی یہ حدیث عودہ بن زبیر سے بیان کی تو اس نے کہا --- ما اخذ الله منی الرشوۃ حین رد علی ملکی فاخذ الرشوہ فیہ ولا اطاع الناس فی فاطیع الناس فیہ --- کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے استاذ ابو کر بن عبد الرحمان بن مشام نے ام سلمہ سے یہ بیان نہیں کیا۔ تو عودہ نے کہا مجھے عائشہ نے بتایا کہ نجاشی کا والد حکمران تھا اور اس کا بھائی کے ایک ورجن بیٹے تھے۔ حبشہ کے ارباب حل و عقد نے سوچا کہ ہم موجودہ حکمران کو قتل کر کے اس کے بھائی کو حکمران بنا لیتے ہیں جس کے بارہ بیٹے ہیں وہ کیے بعد ویگر حکمران ہوتے رہیں گے تو ہمارے ملک میں عرصہ وراز تک کوئی اختلاف رونمانہ ہو گا۔ چنانچہ ارباب بست و حکمران ہونے موجودہ حکمران کو قتل کر کے اس کے بھائی کو حکمرانی تفویض کر دی۔

مقول حکران کا بیٹا اپنے بچا کے امور سلطنت بیں آہتہ آہتہ وخیل ہوگیا یہاں تک کہ وہ اس کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ صاور نہ کر تا تھا (اور مقول کا بیٹا) بڑا ہوشمند اور دور اندیش تھا۔ جب ارباب حل و عقد نے بچا کے باں اس کے و قار اور رہ ہو دیکھا تو کئے گئے کہ یہ اپنے بچا کے امور سلطنت پر قابض ہے اندیشہ ہے کہ وہ سلطنت اس کے حوالے کر دے اور ہم اس کے والد کے قاتل ہیں 'اگر ایبا ہوا تو وہ ہم سب کو تہ تیخ کر دے گا 'چانچہ اہل کاروں نے موجودہ حکران کو مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دے یا جلاوطن کر دے کو تہ تیخ کر دے گا 'چانچہ اہل کاروں نے موجودہ حکران کو مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دے یا جلاوطن کر دے کیونکہ ہم نے اس کے والد کو قتل کر کے آپ کو اس کا جانشین بنایا تھا۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ حکومت عاصل ہونے کے بعد ہمیں قتل کر دے گا۔ اب رائے یہ ہے یا تو آج میں اس کو قتل کر دوں 'باں! میں اس کو ویں تو اس نے کہا' افسوس! کل تم نے اس کے والد کو قتل کیا اور آج میں اس کو قتل کر دوں 'باں! میں اس کو مشورہ دیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے کی تاجر کے پاس چھ یا سات سو در ہم میں فروخت کر دیا تو وہ اس کو کشتی میں سوار کر کے لے گیا' انقاقا موسم خریف کا بدل نمودار ہوا' حکمران نمانے کی غرض سے باہر لکا تو اس پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ارباب سلطنت نے یکے بعد دیگرے اس کی اولاد کو حکمران بنایا۔ لیکن وہ احتی اور حکمرانی کے اہل نہ شے۔ سلطنت کا نظم و نتی سب بناہ ہو گیاتو وہ آپس میں کئے گئے' واللہ! تم وہ احتی اور حکمرانی کے اہل نہ شے۔ سلطنت کا نظم و نتی سب بناہ ہو گیاتو وہ آپس میں کئے گئے' واللہ! تم خوب جانے ہو کہ امور سلطنت کو وہ می سنبھال سکتا ہے جس کو تم نے ایک تاجر کے پاس فروخت کر دیا آگر میں حکومت کا پچھ احساس ہو تو اس کی تلاش کر لو۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش و

تلاوت کیجئے۔ آپ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی تو نجاثی اس قدر رویا کہ داڑھی تر ہوگی اور علماء بھی استے روئے کہ مصحف بھیگ گئے پھر نجاشی نے کہا۔ بے شک یہ کلام اس شریعت اور چراغ کا پر تو ہے۔ جے مو کا لائے تھے' آپ فیروعافیت سے گھر جائیں' واللہ میں آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ ان کی مطلب براری کروں گا۔ ہم لوگ واپس چلے آئے تو عمرو بن عاص نے کہا' واللہ! میں کل ایسی بات کروں گا جس سے ان کی سب امیدوں پر بانی پھیردوں گا اور نجاشی کو بتاؤں گا کہ وہ اس کے معبود عیسیٰ کو بندہ سیجھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ربعہ نے کہا جانے دویہ لوگ گو ہمارے مخالف ہیں' لیکن ہمارا ان سے رشتہ ہے' ان کے بھی کچھ حقوق ہیں' عبداللہ بن ابی ربعہ عمرو کی نبیت کچھ مشفق اور مربان تھا۔ عمرو نے کہا' واللہ! میں کل یہ بات ضرور پیش کروں گا۔ دو سرے روز عمرو بن عاص نے کہا' اے بادشاہ! یہ لوگ عیسیٰ کے بارے ایک ناگفتنی بات کہتے ہیں' آپ ان کو بلا کر عیسیٰ کی بابت دریافت کریں' نجاشی نے ان کو بلا ہھیجا' اور بارا کشن نات کہتے ہیں' آپ ان کو بلا کر عیسیٰ کی بابت دریافت کریں' نجاشی نے ان کو بلا ہھیجا' اور بیوت ان پر برا کھن تھا۔ آپس میں مشورہ کیا' اگر عیسیٰ کی بابت دریافت کریں' نجاشی نے ان کو بلا ہھیجا' اور بیا نقاق رائے یہ طے کیا' واللہ! ہم وہی کمیں گے جو اللہ نے ان کے بارے فرمایا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی باتھاتی رائے یہ طے کیا' واللہ! ہم وہی کمیں گے جو اللہ نے ان کے بارے فرمایا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی باتھاتی رائے یہ طے کیا' واللہ! ہم وہی کمیں گے جو اللہ نے ان کے بارے فرمایا ہے۔ اور جس کا ہمارے نبی میں ہے۔

چنانچہ وہ دربار میں داخل ہوئے اور وہاں عیسائی علماء بھی موجود سے تو نجاثی نے کہاعیسیٰ کی نبت تم کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ تو جعفرنے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ 'اس کا رسول' اس کا روح اور اس کا کلمہ ہے جو کنواری مریم بتول کی طرف القا ہوا' نجاثی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف جھکا کر دو انگلیوں کے درمیان ایک تکا اٹھا کر کہا کہ عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ یہ من کر علماء نہایت برہم ہوئے' تو اس نے کہا واللہ! (مجھے آپ کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہیں) خواہ تہیں ناگوار گزرے (حقیقت میں اس نے کہا واللہ! (مجھے آپ کے غیظ و غضب کی کوئی پرواہ نہیں) خواہ تہیں ناگوار گزرے (حقیقت میں ہے) پھر مسلمانوں سے خاطب ہو کر کہا' تم میرے علاقے میں امن سے رہو پھر اس نے سہ بار کہا جو شخص آپ کو سب و شتم کرے گا' سزایائے گا مجھے یہ پہند نہیں ہے کہ میں سونے کے بہاڑ کے عوض بھی تم میں سے کی کو اذبت پہنچاؤں۔

رشوت اور دہر : به زبان حبشه "سونا" ہے اور ایک روایت میں "دبر من ذهب" ہے بقول ابن بشام دہر اور زبر دونوں کا معنی حبثی زبان میں بہاڑ ہے۔ پھر نجاشی نے کما واللہ! الله تعالی نے مجھے ملک والس کر کے مجھ سے کوئی رشوت اور ناجائز نذرانہ طلب نہیں کیا اور نہ کسی کی پرواہ کی تو میں اللہ کے دین میں کسی کی پرواہ کیوں کروں۔ ان قریشیوں کے تحالف والیس کردو اور ان کو میری قلمو سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ وہ دونوں نمایت بے عزتی اور رسوائی سے سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیے گئے۔

بغاوت: ام سلمہ کہتی ہیں ہم پر امن علاقے میں بمتر ہمایہ کے ہمراہ وہاں زندگی بر کر رہے تھے کہ اس اثنا میں کسی حبثی نے ملک پر قابض ہونے کی خاطر بغاوت کر دی اور ہم اس خوف سے نمایت عملین ہوئے مباوا کوئی ایسا محض سلطنت پر قابض ہو جائے جو ہمارے حقوق کو نظر انداز کر دے 'ہم ہروفت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور نجاشی کے لئے مدد کے خواستگار ہوتے۔ چنانچہ نجاشی خود اس کے مقابلے کے لئے گیا صحابہ نے دعا کرتے اور نجاشی کے دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تعیم نے یہ بیان کیا ہے' واللہ اعلم۔ بقول امام زہری دو سرا وفد جنگ بدر کے بعد روانہ کیا کہ ان سے بدلہ چکا سکیں لیکن نجاشی (رضی اللہ عنہ وارضاہ) نے ایک نہ مانی اور وہ خاتب و خاسرواپس لوٹے' واللہ اعلم۔ (نوٹ) : زاد المعاد از ابن قیم ج ۱' ص ۲۳ بر ندکور ہے کہ عمو بن عاص اور عبداللہ بن زبیر مخزوی کو

(نوٹ) : زاد المعاد از ابن قیم ج ۱٬ ص ۲۳ پر ندکور ہے کہ عمرہ بن عاص اور عبداللہ بن زبیر مخزومی کو روانہ کیا۔

زیاد نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ ابو طالب نے قریش کے نمائندہ وفد کی روائگی دیکھ کر نجاشی کی طرف چند اشعار لکھ کر ارسال کئے جن میں اس کو عدل و انصاف پر اکساتا اور مهاجرین حبشہ کے ساتھ عمدہ سلوک اور احسان کی ترغیب ولا تا ہے۔

ألا ليت شعرى كيف في النأى جعفر وعمرو وأعداء العدو الاقارب وما نالت أفعال النجاشي جعفراً وأصحابه أو عاق ذلك شاغب نعلم بيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى اليك المحانب ونعلم بال الله زادك بسطة وأسباب حير كلها بك لازب

(سنو! کاش مجھے معلوم ہو تا کہ دور دراز علاقہ میں جعفر کیا ہے۔ عمرہ اور قریبی رشتہ دار دشمنوں کو بھی علم ہو تا۔ جعفر اور اس کے رفقا کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کا علم ہو تا یا اس کو کسی شخل نے روک دیا ہے۔ بادشاہ سلامت! ہم جانتے ہیں کہ آپ اچھے بزرگوار ہیں' اجنبی لوگ آپ کے پاس بدنھیب نہیں ہوئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو فراخی عطاکی ہے اور خیروبرکت کے تمام اسباب آپ کے پاس میا ہیں)

ترجمان : یونس (ابن اسحاق نید بن رومان) عروه بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ عثان بن عفال نجاشی کے ساتھ ہم کلام سے کیون مشہور یہ ہے کہ جعفر مهاجرین کے ترجمان تھے۔

خجانتی کی تدبیر: زیاد بکائی (محد بن احاق بعنفر بن محر ابوه محد ہے) بیان کرتے ہیں کہ حبشہ کے عوام نے اجتماعی بغاوت کر کے نجاشی کو برطا کہہ دیا تم نے ہمارے دین سے بغاوت کی ہے (ہم تم سے بغاوت کرتے ہیں) پھراس نے مماجرین (جعفروغیرہ) کے لئے کشتیاں تیار کرکے کہا متم ان میں سوار ہو کر بیس ساحل پر رہو اگر (خدانخواستہ) مجھے شکست ہو گئی تو جہاں چاہو چلے جاؤ اگر میں ان شاء اللہ فتح سے ہمکنار ہوا تو بیس رہو۔ پھراس نے ایک (یادداشت) تحریر کروائی کہ وہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور مجمود اللہ کا بندہ اور اس کا ربول ہے۔ اس کا روح اور اس کا کلمہ ہواں نے مریم بتول کی طرف القاکیا تھا۔

آیک تدبیر: پھریہ تحریر اپنے دائیں کندھے کے پاس قبائے ینچے رکھ کر حبثی عوام کے سامنے آیا اور وہ بھی قطاریں باندھے کھڑے تھے۔ اے حبشہ کے باشندو! کیا میں تم پر حکمرانی کاسب لوگوں سے زیادہ اہل نہیں ہوں؟ تو سب نے کما کیوں نہیں پھر اس نے کما تمہارے ساتھ میرا سلوک کیا ہے۔ سب نے کما بمترین تو پھراس نے کما کہ عیاضہ نے ہمارے دین سے پھراس نے دریافت کیا' تم نے میرے خلاف بغاوت کیوں کر دی ہے۔ انہوں نے کما تم نے ہمارے دین سے بغاوت کر دی ہے۔ انہوں نے کما تم نے ہمارے دین سے بغاوت کر دی ہے۔ انہوں میسی اللہ کا بندہ اور اس کا بغاوت کر دی) اور تیرا اعتقاد ہے کہ عیسی اللہ کا بندہ اور اس کا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول ہے۔ تو اس نے پوچھا، تمہارا عیسیٰ کے بارے کیا اعتقاد ہے تو انسوں نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے تو نجاشی نے کندھے کے پاس قبا کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی گواہ ہوں کہ عیسیٰ اس سے زیادہ نہ تھے۔ اس کا اشارہ قبا کے نیچے چھپی ہوئی تحریر کی طرف تھا۔ چنانچہ وہ سب ہشاش بشاش منتشر ہو گئے۔

عائبانہ نماز جنازہ: نبی علیہ السلام کو حب نجاشی کے فوت ہونے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لئے استغفار کی دعا کی۔ ابو ہریرہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ جس روز نجاشی فوت ہوا رسول اللہ طابیع نے اس کی وفات کی خبر دی اور صحابہ کو عیدگاہ میں لے جاکر چار تحبیروں سے نماز جنازہ پڑھائی۔

بخاری میں جابر کی روایت ہے کہ جب نجاشی فوت ہو گیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا آج ایک نیک آدی فوت ہو گیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا آج ایک نیک آدی فوت ہو گیا ہے، چلو! اپنے بھائی اصمہ --- نجاشی --- کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ ابن مسعود' انس بن مالک وغیرہ متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ بعض روایات میں اس کا نام ''ا صمہ '' نہ کور ہے اور ایک روایت میں مصمہ بھی ہے۔ وہ ہے اصمہ بن بحریہ نیک صالح' ذہین و فطین' متاز عالم' فاضل اور عادل آدی تھے' رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ نجاشی کا نام مسمہ ہے اور امام بہم ق کے تھیج شدہ نسخہ میں اسمم نہ کور ہے اور امام بہم ق عطیہ ہے۔

شاہی القاب : حبشہ کے حکمران کا شاہی لقب نجاشی ہے اور ایران کے حکمران کا لقب کسری ہے۔ شام مع جزیرہ روم کے علاقہ کے حکمران کا لقب قیصر ہے۔ اور پورے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہے ' اور اسکندریہ کے حاکم کو مقوقس کہتے ہیں۔ یمن بمع شحر کے علاقہ کے شاہ کو تبع کہتے ہیں ' یونان یا ہندوستان کے حکمران کا لقب بطلیموس ہے اور شاہان ترک کا لقب خاقان ہے۔

عائبان نماز جنازہ: بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ اس وجہ سے پڑھی کہ وہ لوگوں سے اپنا ایمان اور اسلام مخفی رکھتا تھا۔ وفات کے روز وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا' اس باعث رسول اللہ طابیط نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس میت کی اس کے مسکن یا رہائش علاقہ میں نماز جنازہ پڑھی گئ ہو' وو سری جگہ اس کی نماز جنازہ مشروع نہیں' اس باعث رسول اللہ طابیط نے ملاقہ میں نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس طرح ابوبکر' عمر' عثان وغیرہ دیگر محل ہے۔ اس طرح ابوبکر' عمر' عثان وغیرہ دیگر صحابہ سے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے کسی ایس میت کی نماز جنازہ پڑھی ہو جس کی نماز جنازہ اس کے مسکن میں پڑھی گئ ہو' واللہ اعلم۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں نجاشی کی نماز جنازہ میں ابو ہریرہ کا موجود ہونا اس امر کی ولیل ہے کہ اس کی وفات فتح خیر کے بعد واقع ہوئی 'جب جعفر باتی ماندہ مماجرین حبشہ کے ہمراہ فتح خیبر کے روز آئے۔ اس کے رسول اللہ ساتھ اللہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ! معلوم نہیں مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی۔ یہ لوگ رسول اللہ ساتھ کے کئے نجاشی کے تھے بھی ساتھ لائے اور ان ''جعفر'' کے ہمراہ ابو کی آمد کی۔ یہ لوگ رسول اللہ ساتھ کے کئے نجاشی کے تھے بھی ساتھ لائے اور ان ''جعفر'' کے ہمراہ ابو موی استعری اور اس کے ہم قوم ویگر اشعری بھی تھے نیز جعفرہ کے پاس نجاشی کے براور زادہ نجاشی مسمی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"فونخترا یا "فومخمرا" کے بھی تحالف تھے جو اس نے اپنے بچاکے بجائے رسول اللہ اللہ علم کی خدمت میں بھیج تھے۔ بقول سہلی عباقی ماہ رجب مھ میں فوت ہوئے ، یہ قول محل نظرہے واللہ اعلم۔

بدله : حافظ بيهن نے ابو امامة سے ميان كيا ہے كه نجاشى كا فرستاده وفد رسول الله ماليكم كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ نے بنفس نفیس ان کی خدمت اور تواضع کی' صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم یہ خدمت سرانجام دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے میرے صحابہ کی تعظیم و تحریم کی ہے، میں بھی ان کی خدمت کرکے بدلہ دینا جاہتا ہوں۔

حافظ بيهقي (ابو محمد عبدالله بن يوسف اصفهاني٬ ابو سعيد بن اعرابي٬ بلال بن علاء٬ ابوه علاء٬ علمه بن زيد٬ اوزاع، ليحيل بن الي كثر الى سلم) ابو تمادة سے بيان كرتے ہيں (قدم وفد النجاشي على رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرمهم فقال اصحابه نحن نكفيك يارسول الله فقال انهم كانوا لا صحابنا مکرمین وانی احب ان اکافیهم) اس میں طلح بن زید اوزاعی سے منفرد ہے۔ حافظ بہقی سفیان کے استاذ عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عاص حبشہ سے واپسی کے بعد' اکثر گھر میں رہتا ان کی مجلس میں نہ جا تا تو احباب نے پوچھاکیا بات ہے، مجلس میں کیوں نہیں آیا تو عمرو نے کہاا صمہ نجاشی کا کمناہے کہ تمہارا صاحب

عمر کا اسلام قبول کرنا: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب عمرو بن عاص ادر عبداللہ بن ابی ربیعہ مخروی سفارت سے ناکام ہوئے اور نجاثی نے ایک نہ مانی اور عمر بھی مشرف بہ اسلام ہو گئے جو تیز طبع اور طاقتور تھے' تاتوان اور کمزور صحابہ ان کی اور حمزہ کی بدوات اس قدر محفوظ اور مضبوط ہو گئے کہ وہ قرایش کی برہمی اور خفگی کاموجب ہو گئے۔

عبدالله بن مسعود كما كرتے تھے وضرت عمرك اسلام قبول كرنے سے قبل جم لوگ كعبه كے ياس نماز نہیں بڑھ سکتے تھے' جب آپ مسلمان ہوئے تو اس سلسلہ میں قرایش سے لڑائی جھڑا ہوا یہال تک کہ ہم نے آپ کے ہمراہ کعبہ کے پاس نماز اوا کی۔ صحیح بخاری میں بھی ابن مسعود سے مروی ہے کہ جب سے عمر مسلمان ہوئے ہم عزت کی زندگی بسر کرنے لگے۔

ام عبد الله كابيان : بقول ابن اسحاق عضرت عمر كا اسلام قبول كرنا جرت حبشه ك بعد تقاله ام عبدالله بنت الی حثمہ نے کما واللہ ہم حبشہ چلے جائیں گے۔ عامر کسی ضرورت سے گئے ہی (وہ آگئے تو بس ---) اجانک کمیں سے عمر (جو ابھی غیر مسلم تھے اور ہم پر ظلم و تشدد کیا کرتے تھے) آنکلے اور میرے پاس رک کر کہنے لگے اے ام عبداللہ! روانگی ہے۔ میں نے کہا' ہم یہ ارض پاک چھوڑ کر کمیں اور چلے جائیں گے کیونکہ تم لوگ ہمیں ایزا پنجاتے ہو اور زبردسی کرتے ہو۔ ہم وہاں اس دفت تک رہیں گے کہ اللہ تعالٰی ہمارا کوئی سبب بنادے تو عمرنے کما' اللہ تمہارا رفیق اور ہدم ہو' میں نے ان کے لب ولجہ میں رقت اور نری محسوس کی جو قبل ازیں نہ تھی۔ پھروہ چلے گئے' میرے خیال میں ہمارا سکونت کرنا اس کو ناگوار تھا' پھر عامر بھی ضروری کام سے فارغ ہو کر آئے' میں نے کہا جناب ابو عبداللہ! اگر آپ عمراور اس کی رفت و محویت اور

ہمارے بارے میں غمناکی کو دیکھ لیتے تو نہایت تعجب کرتے۔ تو عامر نے کماکیا آپ کو عمر کے مسلمان ہونے کی امید ہے۔ میں نے کہا بالکل ' تو عامر نے کہا' اپنے باپ کے گدھے کے مسلمان ہونے تک بید مسلمان نہ ہوگا۔ بعنی عمراور اسلام' بیہ کیسے ممکن ہے؟ ام عبداللہ نے کہا' مسلمانوں پر ان کی شدت و مختی اور اور سنگدلی کی بنا پر عامر نے مایوس ہو کر بیہ کہا۔

کیا عمر ۱۹۷۰ ویں مسلمان تھے؟ : امام ابن کیر فرماتے ہیں 'اس روایت سے "عمر کے چالیس ویں مسلمان ہونے کی" تردید ہوتی ہے کیونکہ ۸۰ سے زائد مسلمان تو حبشہ ہجرت کرکے جاچکے تھے ہاں اس کی یہ توجیہ ممکن ہے کہ مہاجرین حبشہ کے بعد یہ ۴۰ ویں مسلمان تھے۔ اس کی تائید ابن اسحاق کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے جو اس نے "اسلام عمر" کے بارے نقل کیا ہے کہ میرے علم کے مطابق عمر کے اسلام قبول کرنے کا قصہ یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب (زوجہ سعید بن زید) مسلمان ہو چکی تھی اور اس کا شوہر بھی مسلمان تھا اور وہ اپنا مسلمان ہونا عمر سے مخفی رکھتے تھے اور نعیم بن عبداللہ نعام (جو بی عدی کے قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے 'اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے 'اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے 'اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ سے تھے) بھی اپنا مسلمان ہونا لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے 'اور خباب بن ارت فاطمہ بنت خطاب کو قبیلہ کے قبیل کا ادادہ تھا۔

سیرت نگار لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ طاہیم مجرہ 'ابو بکر' علی اور کم و بیش چالیس مرد و زن صفا کے قریب ایک گھر بیس قیام پذیر تھے۔ حسن اتفاق سے راہ میں تعیم بن عبداللہ بل گئے تو پوچھا عمرا کمال کا ارادہ ہے۔ تو اس نے کما میں اس محمد صابی (بے دین) کو قتل کرنے چلا ہوں' جس نے قریش کو کلڑے کر دیا ہے اور ان کے دانشوروں کو احمق گردانتا ہے اور ان کے دین پر نکتہ چینی کرتا ہے ان کے معبودوں کو سب و امت مرتا ہے۔ تو تعیم نے کما' عمرا فریب خوردہ ہو' محمد کو قتل کرکے کیا تم سیجھتے ہو کہ عبدمناف تم کو زمین پر جست میں اور محمد کو نمین پر جست کی اس نے کما' تیرا چھا'کون سے گھروالے' تو جس اور محمد کا دین قبول کر کے کیا تم سیکھتے ہیں اور محمد کا دین قبول کر کے کیا تم سیکھتے ہیں اور محمد کا دین قبول کر کے کیا تیرا پہلے ان کی خبراو۔

عرا پی بہن فاطمہ کے گر آئے ' وہاں خباب بن ارت بھی موجود سے ان کے پاس صحیفہ تھا جس میں سورہ طہ تحریر تھی ' وہ فاطمہ کو پڑھا رہے تھے ' جب ان لوگوں نے عمرے آنے کی آہٹ سی تو خباب گھر کے گوشے میں چھپ گئے اور فاطمہ نے وہ صحیفہ کپڑ کر اپنی ران کے نیچ چھپا لیا اور عمر جب وروازے کے قریب سے اور خباب کی تلاوت کی آواز من چکے تھے ' تو عمر نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا یہ کیا آواز آرہی تھی ؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ تو عمر نے کہا کیوں نہیں ' واللہ! ججھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں نے محمہ کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ کہ کر عمر نے اپ بہنوئی کو زدو کوب کرنے کے لئے پکڑ لیا تو حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو جیانے کے لئے آگے بڑھیں تو اس نے زدو کوب کرکے اس کا بھی سر لہولمان کر دیا۔ جب وہ خوب زدو کوب کر چکے تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا ہاں! ہم مسلمان ہو چکے ہیں ' اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے کر چکے تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا ہاں! ہم مسلمان ہو چکے ہیں ' اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے

ہیں'جو بن آئے کر۔

عمر بمن کو خون میں است بت دکھ کر نادم ہوئے اور اپنے کئے پر پشیان ہوئے اور بمن سے التجاکی 'وہ صحیفہ مجھے دو جو تم اب پڑھ رہے تھے 'دکھوں 'محم کیا لایا ہے؟ (عمر تعلیم یافتہ تھے) یہ س کر بمن نے کہا 'مجھے اندیشہ ہے کہ تم اسے تلف کر دو گے تو عمر نے حلفا کہا 'فکر نہ کرو 'پڑھنے کے بعد واپس کر دول گا۔ جب عمر نے ''پڑھنے ''کا اظمار کیا تو اسے بھی ان کے اسلام قبول کرنے کی بچھ امید ہوئی 'تو اس نے کہا 'بھائی آپ ناپاک ہیں ' شرک میں مبتلا ہیں ' اس کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سے ہیں۔ عمر نے عسل کرلیا تو آپا فاطمہ نے اسے صحیفہ تھا دیا جس میں سورہ طہ تحریر تھی' جب اس کی ابتدائی آیات تلاوت کیس تو یہ تبصرہ کیا یہ کلام کس قدر عمدہ اور اچھا ہے۔ یہ تبصرہ من کر خباب نے نمودار ہو کر کہا' واللہ! جناب عمر! مجھے امید ہے کہ اللہ نے تہیں نبی کی دعا کی بدولت منتخب فرمالیا ہے۔ میں نے کل ان سے یہ دعا سی تھی (المذھم اید الاسلام نہیں المحکم بن ھشام او بعمر بن خطاب) النی! ابو الحکم یا عمرے ساتھ اسلام کی تائید و مدد فرما۔

اے عمراللہ کا خوف کر' یہ من کر عمر نے کہا' خباب! بتاؤ محمد کہاں ہیں' میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں' تو خباب نے بتایا' وہ صفا کے پاس چند اصحاب کے ہمراہ ایک گھر میں موجود ہیں' عمر ششیر کھت رسول اللہ طابع اور اصحاب کی طرف چلے آئے' آواز دے کر دستک دی' تو اس کی آواز من کر ایک صحابی نے وروازہ کے سوراخ میں دیکھا کہ عمر شمشیر کھت ہے' اس نے گھراہٹ کے عالم میں عرض کیا یارسول اللہ! یہ ہے عمر شمشیر کھت' تو تحمزہ نے کہا' آپ اے اجازت مرحمت فرما ویں اگر ایسے ارادے سے ایا ہے تو بہتر ورنہ ہم اس کی تلوار سے اس کا سرقلم کر دیں گے۔ رسول اللہ طابع نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت وو' صحابی نے اجازت دی اور رسول اللہ طابع بنض نفیس آگے بردھ کر کمرے میں اسے ملے اور اس کی جازت وو' محابی نے اجازت دی اور رسول اللہ طابع بنض نفیس آگے بردھ کر کمرے میں اسے ملے اور اس کی چادر کے صابعہ کو کہ کر کر خوب تھینچ ہوئے فرمایا اے ابن خطاب! کس ارادے سے آئے ہو؟ واللہ! معلوم ہو تا ہے کہ جب تک تم پر عذاب نہ نازل ہو' تم باز آنے کے ضیں' یہ سن کر عمر نے کہا' یارسول اللہ طابع ایمان لانے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ طابع نے باند آواز سے اللہ اکر کہا' گھر میں موجود لوگ سمجھ گئے کہ عمر مسلمان ہو تے ہی کرور صحابہ اپنے آپ کو محفوظ اور مضبوط سمجھنے گئے' جبکہ حمزہ قبل ازیں مسلمان ہو تھے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ دونوں رسول اللہ طابع کی بھی حفاظت و معاونت کریں گے اور ہمارے مشتر کہ دہمن سے بھی انتقام اور بدلہ لیں گے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں عمر کے اسلام قبول کرنے کی روایت 'مدینہ کے راویوں سے مردی ہے۔

قبول اسلام کے بارے میں ایک اور روایت: ابن اسحاق (عبدالله بن ابی نی المی عطا) مجابد وغیرہ سے بیان کرتے ہیں موری ہے کہ وہ کما کرتے سے بیان کرتے ہیں محضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان سے یہ مروی ہے کہ وہ کما کرتے سے میں اسلام سے بہت دور اور کنارہ کش تھا، شراب کا رسیا تھا۔ جام و مینا سے کام تھا۔ حزورہ میں ہماری ایک محفل ہوتی تھی۔ میں ایک رات اس مجلس میں شرکت کے لئے گھرسے نکلا، وہاں کوئی جلیس نہ ملا، تو

خیال آیا چلو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ میں بیت اللہ آیا تو رسول اللہ طاہیم کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اور رسول اللہ طاہیم کا وستور تھا جب بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو جراسود اور رکن پمانی کے در میان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ، آپ کو نماز میں دیکھتے ہی واللہ خیال آیا اگر میں آج رات ان کی قرات سنوں تو شاید حقیقت آشکارا ہو جائے۔ تو دل میں سوچا اگر میں ان کے قریب ہوا تو آپ کی گھراہٹ کا باعث بنوں گا چنانچہ میں طعم کی جانب سے غلاف کے اندر واخل ہو گیا، میں آہستہ آہت رسول اللہ طابیع کے بالکل سامنے آگیا۔ صرف میرے اور آپ کے در میان کعبہ کا غلاف ہی حاکم تھاجب میں نے قرآن ساتو مجھ پر محویت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں اسلام اتر گیا۔ آپ کے نماز پڑھنے تک میں وہیں غلاف کے اندر ہی دبکا رہا، آپ کی رہائش گاہ ۔۔۔ وار رقطاء ۔۔۔ میں تھی۔ آپ جب گھرجاتے تو ابن ابی حسین کے مکان کے پاس سے گزرتے میں بھی آپ کے پیچھے چیچے جان رہا۔ جب آپ عیاس اور ابن از ہر کے گھروں کے مکان کے پاس سے گزرتے میں بھی آپ کے پیچھے چیچے جان رہا۔ جب آپ عیاس اور ابن از ہر کے گھروں کے مکان کے پاس سے گزرتے میں بھی آپ کو ایذا پہنچانے کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی خاطر، رسول اللہ طابیع نے الحمد للہ کہ کر مجھے کہ میں آپ کو ایذا پہنچانے کے رسول اور قرآن پر ایمان لانے کی خاطر، رسول اللہ طابیع نے الحمد اللہ کی مارت عمرے ایان کی عاملہ کو کمر آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول اللہ طابیع کے دھزت عمرے اسلام قبول کرنے کا کون ساست ہوا۔

تشمیر: این اسحاق (نافع مولی این عمر) این عمرے بیان کرتے ہیں کہ عمر جب سلمان ہوئ تو پوچھا قریش میں کون مخص زیادہ بات پھیلا تا ہے 'معلوم ہوا کہ جمیل بن معمر پروپیگنڈا باز ہے۔ چنانچہ عمراس کی طرف کئے (اور میں بھی آپ کے پیچھے گیاد کھوں کیا کرتے ہیں 'میں اس وقت پچہ تھا' جو دیکھا تھا بچھ لیتا تھا) تو وہاں پہنچ کراسے بتایا' جمیل معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو کر مجھ کے وین میں داخل ہو چکا ہوں' واللہ! اس نے بات دہرائی نہیں' فورا معجد کی طرف چل پڑا' عمراس کے پیچھے تھے اور میں بھی' معجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر رہے تھے' بکواس کرتا ہے میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ کلمہ توحید اور مجمد طبح کروان کے بیچھے گھڑے کہ سے تھے' بکواس کرتا ہے میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ کلمہ توحید اور مجمد طبح کی رسالت کا اقرار کیا ہے' بیہ سنت رہے تھے' بکواس کرتا ہے میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ کلمہ توحید اور مجمد طبح کی رسالت کا اقرار کیا ہے' بیہ سنت ہو جن آگ کروان ہو تا رہا کہ رہے تھے۔ اور میں تھی کہ ایک قور تین سو بی ہو بی تھا اور وہ لوگ بھی آپ کے گرد گھیرا باندھے کھڑے تھے ۔۔۔۔ واللہ! آگر ہماری تعداد تین سو جو بن آگ کو تو اس نے کہا گھر کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اپنے لئے ایک راہ عمل تجویز کیا ہے۔ بتاؤ تم کیا تو دین ہو گیا ہے۔ بتاؤ تم کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اپنے لئے ایک راہ عمل تجویز کیا ہے۔ بتاؤ تم کیا ہوا کہا ہو کہا ہے۔ بتاؤ تم کیا ہوا کہا ہو کہا ہے۔ بیک بیک وہوا کہا ہو کہا ہو واللہ! لوگ ہورا منتشر ہو گئے' جھوڑو! اپنی راہ لو۔ واللہ! لوگ ہورا منتشر ہو گئے' جیسے کھڑا سرک جاتا ہے۔ میں نے اپنے والد عمرے جو تھے' بیس سے بڑا مفت مدی تو است کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کمہ میں مسلمان ہوئے' لوگ آپ سے دست و گریبان تھے تو کون مخص تھا جس نے لوگوں کو ڈانٹا تھا۔ بتایا' بیٹا! وہ عاص بن واکل سہمی تھا۔

کب مسلمان ہوئے؟ : یہ اساد عمدہ اور قوی ہے۔ اس سے واضح ہے کہ عمر آخیر سے مسلمان ہوئے کے عمر آخیر سے مسلمان ہوئے کے وزید کا در جس مسلمان ہوئے وہ اس وقت باتمیز اور سمجھد ارتھے تو معلوم ہوا کہ عمرفاروق قریباً ہ نبوی میں جار سال قبل از ہجرت مسلمان ہوئے۔

عیسائی وفد: عافظ بہتی ابن اسحاق سے بیان کرتے ہیں جب بجرت حبشہ کے باعث آپ کا وہاں ذکر خیر ہوا تو قربیا چالیس عیسائیوں کا ایک قافلہ مکہ میں رسول اللہ طابیع کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا' آپ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آنخضرت مالیع سے سوال و جواب کئے ۔۔۔ قریش بھی اپنی مجالس میں آس پاس بیٹھے تھے۔ جب وہ مسائل دریافت کرکے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ طابیع نے قرآن کی تلاوت مشروع کی' تلاوت من کر ان کی آئھیں اشکبار ہو گئیں پھروہ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آب کی تصدیق کی اور آب کی بیان کردہ صفات کو پہچان گئے۔ جب وہاں سے چل دئے تو ابوجہل نے چند قریشوں کے ہمراہ ان پر نکتہ چینی کی' کہ ایسے قافلے کو خدا خائب و خاسر کرے' عیسائی برادری نے تہمیں اس آدمی کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا اور تم ابھی اس کی مجلس میں اطمینان سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ اپنی محالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا تھا اور تم ابھی اس کی مجلس میں اطمینان سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ اپنی محال کی تابی نہیں کرتے۔ بعض کتے ہیں بیہ قافلہ' نجرانی عیسائیوں کا تھا' واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ ان کے میں مورہ فقص (۲۲ے۔ بعض کتے ہیں بیہ قافلہ' نجرانی عیسائیوں کا تھا' واللہ اعلم۔ مروی ہے کہ ان کے میں سورہ فقص (۲۵۔ ۲۸/۵۵) کی چار آیات نازل ہو کیں۔

نجاشی اور خط پر تبصرہ: دلائل میں امام بہوت نے "باب ماجاء فی کتاب النبی الی النجاشی" کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے۔

هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشه سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذها صاحبة ولا ولد ا وان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعاية الاسلام فانى انا رسوله فاسلم تسلم يا اهل الكتابا تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخد بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصارى من قدم ك .

"یہ نوشت از رسول اللہ ملھیم بہ طرف نجاشی اسم، رکیس حبشہ ہے۔ سلام ہے اس محض پر جو ہدایت کا پیرو ہو، خدا اور رسول خدا پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ خدا صرف ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، پیوی اور بچے سے بے نیاز ہے اور بے شک محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف بلا تا ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسلام لا، تو سلامت رہے گا۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف

آؤ جو ہم اور تم میں بکسال ہے وہ سے کہ ہم خدا کے سواکسی کو نہ پوجیس اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کو چھوڑ کر خدانہ بنائیں اورتم نہیں مانے تو گواہ رہو کہ ہم مانے ہیں اگر تو اسلام قبول کرنے سے انکار کرے تو تیری قوم کے عیسائیوں کا وبال بھی تیری گردن پر ہو گا۔"

جرت حبشہ کے بیان کے بعد بہق نے یہ خط بیان کیا ہے۔ یمال اس کابیان محل نظرہے۔

ظاہر بات ہے کہ یہ مکتوب نبوی مسلمان نجاثی کے جانشین عیسائی نجاثی کی طرف تھا۔ یہ اس وقت کا كتوب ہے جب آپ نے سب سلاطين كو تبل از فتح كمه دعوت اسلام كے خطوط ارسال كئے تھے۔ جيساكه آپ نے قیصر کری 'مقوقس 'وغیرہ شاہان دنیا کی طرف خطوط لکھے تھے بقول زہری 'ان مکاتیب کا مضمون ایک ہی تھا' سب خطوط میں مدنی سورہ آل عمران کی ہے آیت درج ہے اور اس کی ابتدائی ۸۳ آیات وفد نجران ے سلسلے میں نازل ہوئی تھیں جیساکہ ہم نے تفسیر میں بیان کیا ہے۔ النداید کتوب پہلے مسلمان نجافی کی طرف نه تھا بلکه دو سرے عیسائی نجاثی کی طرف تھا اور مکتوب میں نجاثی کالاحقہ "اسمم" شاید کسی راوی نے حسب فهم اس میں تھیٹر دیا ہو' واللہ اعلم۔

مکتوب بدست صمری: کتوب مندرجه بالاکی بجائے یہاں وہ خط ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے 'جو حافظ بیعتی نے اپنی سند کے ساتھ ابن اسحاق سے بیان کیا ارسول الله طابیط نے جعفر اور اس کے رفقا کے بارے نجاثی کے نام بدست عمروبن امیہ ضمری ایک مکتوب ارسال کیا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم- من محمد رسول الله الى النجاشي الا صحم ملك الحبشه سلام عليك فانى احمد اليك الله الملك القدوس المومن المهيمن واشهد ان عيسى روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطابرة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وانى ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعة وان تتبغى فتؤمن من وبالذى جاء نى فانى رسول الله وقد بعثت اليك ابن عمى جعفرا و معه نفر من المسلمين- فاذا جاؤك فاقرهم ودع التجبر فاني ادعوك وجنودك الى الله عزوجل- وقد بلفت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى

"نوشته از محمه سوئے نجاثی سلامت رہو' میں تمهاری طرف الله کی حمد و ثناء کا تحفه بھیجتا ہوں جو بادشاہ ہے' پاک ذات' امان دینے والا' پناہ میں لینے والا اور میں گواہ ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا روح اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے پاکیزہ پاک دامن ابن مریم بتول کی طرف القاکیا اسے عیسیٰ کا حمل ہوا' اللہ نے اے اپی روح سے پیدا کیا اور اس کو آدم کی طرح پیدا کیا اور اس میں روح پھو تکی' میں آپ کو صرف ایک اللہ کی طرف وعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی پیروی پر گامزن رہنے کی' اور میں آپ کو اپنی اتباع کی طرف بلا آبا ہوں کہ تو میرے اور اللہ پر ایمان لائے میں اللہ کا رسول ہوں میں نے آپ کی طرف چیازاد بھائی جعفراور چند مسلمانوں کو روانہ کیا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اپنے پاس رکھو اور ظلم و جبرنہ کرو' میں آپ کو اور آپ کے اشکر کو اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہوں میں نے نصیحت کا فریضہ ادا کردیا ہے۔ میری

پند و تقیحت قبول کرو اور سلام ہے اس پر جو ہدایت کا پیرو ہے۔" اس کے جواب میں نجاثی نے رسول اللہ طابیظ کی طرف بیہ خط لکھا۔

بسم الله الرحمن الرحيم الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشى الا صحم بن ابجر سلام عليك يانبى الله من الله ورحمة الله وبركاته لا اله الا هو الذى هدانى الى الاسلام فقد بلغنى كتابك يارسول الله فيما ذكرت من امر عيسى فورب السماء والارض ان عيسى مايزيد على ماذكرت وقد عرفنا مابعثت به الينا وقريبا ابن عمك واصحابه فاشهد انك رسول الله صادقا ومصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت اليك يانبى الله باريحا بن الاصحم بن البجر فانى لا املك الا نفسى وان شئت ان آتيك فعلت يارسول الله فانى الشهدان ما تقول حق - (ح- ٣ ص - ٨٢)

" بہم اللہ الرحلٰ الرحمٰ بخد مت محمد رسول اللہ طابیح من جانب نجاشی اسم میں ابجر۔۔۔ یانبی اللہ 'سلام علیک ورحمتہ اللہ و برکانہ ' اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ یارسول اللہ! مجھے آپ کا مکتوب وصول ہوا جس میں آپ نے عیسیٰ کے بارے اعتقاد کا ذکر کیا ہے۔ زمین و نمان کے رب کی قتم! عیسیٰ آپ کے اعتقاد سے قطعاً زیادہ حیثیت نہیں رکھتے میں نے آپ کا فرمان سمجھ لیا ہے ' اور میں نے آپ کے جیازاد بھائی اور اس کے رفقا کی مہمان نوازی کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیچ رسول ہیں۔ اور نہیوں کی تصدیق کرچکا ہوں اور آپ کے اللہ کے سیچ رسول ہیں۔ اور نہیوں کی تصدیق کر کے اللہ رب العالمین کے لئے مسلمان ہو چکا ہوں۔ یانبی اللہ! میں آپ کی خدمت میں این ذات کا ذمہ دار ہوں اگر آپ خدمت میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں اگر آپ یارسول اللہ! فرمائیں کہ میں آپ کی خدمت میں عاضر ہوں تو میں آبعدار ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا فرمان حق ہے۔

## فصل

یہ بیان کرنے کے سلسلے میں کہ قبائل قریش کابن ہاشم اور بنی عبدالمطلب کی مخالفت کرنا۔ رسول الله طافیظ کی امداد کے بارے میں 'اور ان کے خلاف آپس میں یہ معاہدہ کرنا کہ جب تک رسول الله طافیظ کو ہمارے سپرد نہ کردیں ہم ان سے خرید و فروخت اور شادی بیاہ کا سلسلہ قطعاً بند رکھیں گئے 'بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کو عرصہ دراز تک شعب ابی طالب میں محصور اور بند رکھا اور اس عمد و پیان کو ایک ظالمانہ اور فاجرانہ صحفہ ۔۔ورق۔۔ میں تحریر کرنا اور اس دوران میں جو معجزات اور رسول الله طافیظ کی صدافت کے دلائل ظاہر ہوئے۔

موی بن عقبہ ' زہری سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اس قدر بوھ گیا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انتها ہو گئی اور زندہ رہنا محال ہو گیا اور رسول اللہ طاہیم کے قتل کی علانیہ دھمکیاں دینے گئے۔ ابوطالب نے اس صورت حال کے پیش نظر' عبدالمطلب کے خاندان کو جمع کر کے بیہ تھم دیا کہ رسول اللہ طاہرہ پر خاندان طالب' میں لے آئیں اور بسر صورت قتل و غارت سے ان کو محفوظ رکھیں۔ چنانچہ اس معاہرہ پر خاندان عبدالمطلب کے مسلم اور غیر مسلم سب لوگ متفق ہو گئے۔ مسلمان اپنے دین و ایمان کی وجہ سے اور غیر مسلم خاندان کی جمایت و عصبیت کی وجہ سے۔

مقاطعہ اور اس کی تحریہ: جب قریش کو اس معاہدے کا علم ہوا کہ خاندان عبدالمعلب نے باتفاق رائے رسول اللہ مطہیم کی حفاظت کا عزم کرلیا ہے تو قریش مشرکوں کے درمیان اتفاق رائے ہے سے بایا کہ وہ ان کے ساتھ مجلس میں نہ بیٹیس گے اور ان سے خرید و فروخت نہ کریں گے اور ان کے ہاں آنا جانا قطعا بند کر دیں گے تاو تشکہ وہ رسول اللہ مطہیم کو قتل کے لئے ہمارے حوالے کر دیں اور یہ طے شدہ معاہدہ ایک ورق - - صحفے --- پر تحریر کرلیا۔ اور یہ سب عہد و پیان اور میشاق اس میں درج کردیئے کہ وہ بی ہاشم سے بھی صلح نہ کریں گے اور نہ ان پر رحم کھائیں گے حتیٰ کہ وہ رسول اللہ طابیم کو ہمارے سپرد کر دیں۔ چنانچہ بی ہاشم شعب میں تین سال محصور رہے مصائب و مظالم بڑھتے چلے گئے 'بازاروں سے اس تدبیرے روک دیے گئے کہ وہ مکہ ہے تمام ضروریات زندگی خرید کر جمع کر لیتے کہ ان پر عرصہ حیات نگ کر کے رسول اللہ مطابط کو قتل کے لئے حاصل کر سیس۔

احتیاط: بناب ابوطالب اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ جب لوگ اپنے بستوں پر سونے کے لئے دراز ہو جاتے تو رسول اللہ طابع کو ایک بستر پر لیٹنے کے لئے کہتے تاکہ آپ کے قتل و غارت کا ارادہ رکھنے والا دکھ جاتے تو رسول اللہ طابع کے عزیز کو بیدار کرکے 'رسول اللہ طابع کے بستر پر دراز ہونے کو کہتے 'اور رسول اللہ طابع کو اس کے بستر پر لیٹ جانے کا اشارہ کرتے۔ جب ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے تین سال کا عرصہ گزر گیا تو ہی عبد مناف 'آل قصی اور ابن ہاشم سے دامادی کا رشتہ رکھنے والوں اور ان کے بھانجوں نے باہم دگر ملامت کی کہ بنی ہاشم سے ہم نے قطع رحمی کی جہ اور ان کی جینانچہ اسی رات ان کے درمیان اس ظالمانہ دستاویز کے معطل اور ختم کردینے یہ افغانی رائے ہوگیا۔

و بميك : الله تعالى نے ان كے ظالمانہ صحيفے اور دستاويز پر ديمك كو مسلط كرديا اس نے جو اس ميں عمد و پيان تحرير تقاسب كو چائ ليا۔ منقول ہے كہ وہ بيت الله كى چست پر آويزال تھا۔ ديمك نے اساء اللى چائ لئے اس ميں صرف شرك و ظلم اور قطع رحى پر مشتمل تحرير باتى رہ گئی۔

عجاز: دیمک کے ماجرا سے اللہ تعالی نے رسول اللہ طابیم کو آگاہ کر دیا تو رسول اللہ طابیم نے یہ بات ابوطالب کے گوش گزار کی تو ابوطالب نے کما چیکے ستاروں کی قتم! رسول الله طابیم نے غلط بیانی نہیں کی۔ چنانچہ ابوطالب آل عبد المعلب کے چند معززین کے ہمراہ کعبہ میں آئے (اور وہال قریش کا ججوم تھا) انہوں نے ابوطالب کا آنا ناگوار محسوس کیا اور سمجھے کہ وہ مقاطعہ اور بائیکاٹ سے نگل آکروہال سے نکل آئے ہیں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور رسول الله مطایط کو ہمارے حوالے کرنے بر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس پہنچ کر ابوطالب نے کہا۔ تم نے

ناگفتہ بہ کردار اداکیا ہے' ہم اس کا تذکرہ نہ کریں گے' اپنا ظالمانہ عمد نامہ لاؤ' ممکن ہے ہمارا باہمی سمجھونہ ہو جائے۔ یہ بات ابوطالب نے اس وجہ سے پیش کی کہ مبادا وہ دستاویز پیش کرنے سے قبل دکھے لیں۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی ملفوف دستاویز لے آئے اور مجلس کے درمیان رکھ دی اور ان کو اس امریس ذرہ برابر شبہ نہ تھا کہ اب رسول اللہ مالیکم کو ہمارے سپرد کر دیا جائے گا اور وہ کہنے گئے کہ اب وقت آچکا ہے کہ تم ہمارا مطالبہ تسلیم کرد اور وہ بات قبول کرد جس سے اتحاد مضبوط ہو' صرف یمی ایک آدمی قطع رحمی کا باعث ہے تم

نے قوم اور قبیلے کے لئے اے خطرناک بنا دیا ہے۔

ابوطالب کی تجویز : تو ابوطالب نے کہا، میں آپ کے پاس ایک منصفانہ تجویز لے کر آیا ہوں کہ میرے بھتے نے جھے بتایا ہے اور وہ جھوٹا نہیں کہ اللہ تعالی تممارے اس صحفے سے بیزار ہے اور اس نے اپنا نام اس میں سے منا دیا ہے اور باقی ماندہ تحریر جو ظلم و ستم اور قطع رحمی کا مرقع اور بلیدہ ہے وہ صحیح سالم ہے اگر صحفہ اس طرح ہے جیسا کہ میرے بھتے نے بتایا ہے تو ہوش کرو' واللہ! ہم اسے آپ کے حوالے کبھی نہ کریں گے خواہ ہمارہ بچہ بچہ کٹ جائے' اگر اس کا فرمان -- معاذ اللہ -- غلط ثابت ہوا تو ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گئ زندہ چھوڑو یا موت کی نذر کردو' تو وہ کہنے گئے' ہمیں آپ کی بات سے بورا بورا انفاق ہے' چنانچہ بید صحیفہ کو کھولا گیا تو وہ رسول اللہ مطبیع کے فرمان کے مطابق تھا' قریش نے اس کو ابوطالب کی پیش گوئی کے موافق پا کر کہا' واللہ یہ تممارے صاحب کا جادو ہے' چنانچہ وہ معاہدے سے منحرف ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ جوروجفا پر اتر آئے اور رسول اللہ مطابح سے برترین سلوک پر ڈٹ گئے اور اپنے ظالمانہ معاہدے پر عمل

در آمد کے لئے بعند ہو گئے۔

خاندان عبدالمطلب نے کہا مجھوٹے اور جادوگر تو تم ہو کیا خیال ہے ہمارے بارے میں تمہارا یہ ظالمانہ صحیفہ جادو اور شیطنت کا مرقع نہیں؟ اگر تمہارا اتحاد جادو پر بہنی نہ ہو یا تو یہ فاجرانہ صحیفہ چاک نہ ہو یا و کیھو!

یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ اس میں ہے اسماء اللی مٹ چکے ہیں اور ظلم و زیادتی کا مضمون باتی ہے ' بتاؤ کیا ہم جادوگر ہیں یا تم۔ ہی عبد مناف ' بی قصہ اور بی ہاشم کے دامادی رشتہ داروں اور بھانجوں جن میں قابل ذکر ابوالبحری ' مطعم بن عدی ' زهر بن ابی امیہ ' زمعہ بن اسود اور ہشام بن مغیرہ عامری ہیں ' جن کے زیر حفاظت صحیفہ تھا' دیگر معززین کے سمیت ' سب نے کہا ہم اس صحیفہ کے مضمون سے بیزار ہیں تو ابوجہل نے کہا ہم اس صحیفہ کے مضمون سے بیزار ہیں تو ابوجہل نے کہا یہ فیصلہ کہیں اور جگہ طے ہوا ہے تو ابوطالب نے اشعار ہیں اس صحیفے کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیا' اور سے بیزار ہونے والوں کی تعریف و ستائش کی اور نجاشی کا شکریہ ادا کیا۔

امام بیہ قی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ حافظ نے ابن کھید از اسود از عروہ 'مویٰ بن عقبہ کے بیان کی طرح نقل کیا ہے اور مویٰ بن عقبہ کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ شعب میں محصور ہونے کے بعد ہجرت حبشہ عمل میں آئی 'واللہ اعلم۔

قصیدہ لامیہ کا مقام: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابوطالب نے قصیدہ لامیہ --- جو پہلے ذکر ہو چکا

ارباب سرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا اس نے اساء اللی کو چاٹ لیا۔ ظلم و ستم اور قطع رحمی پر بہنی عبارت کو جوں کا توں رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طابع کم دی اطلاع کر دی اور آپ نے ابوطالب کو بتا دیا۔ پھر اس نے مویٰ بن عقبہ کی روایت کے مطابق بیان کیا ہے بلکہ اس سے مکمل۔ ابن ہشام نے بذریعہ زیاد' ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام جب حبشہ میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے گئے اور نجاشی نے جملہ پناہ گزینوں کی حفاظت کا انتظام کر دیا' ادھر حضرت عمر مسلمان ہو چکے ہیں' عمر اور حمزہ ہمہ وقت رسول اللہ طابع اور صحابہ کے ہمراہ ہیں' اندریں حالت اسلام کی روشن مختلف قبائل میں پہنچنے گئی تو قریش نے ان حالات سے مشتعل ہو کر ایک منصوبہ بنایا کہ بنی ہاشم اور بن عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ تحریر کریں کہ ان سے رشتے نامے قطعاً موقوف کر دیے جائیں۔ ان کے ساتھ خریدو فروخت بالکل معطل اور بند کر دی جائے۔ باہمی انقاق کے بعد' یہ تحریر کئی کہ ان رہ ویزاں کر دیا۔

کاتب صحیفہ: یہ تحریر اور ظالمانہ صحیفہ 'منصور بن عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی نے کھا' بعض کاتب کا نام خصو بن حارث بتاتے ہیں۔ رسول اللہ طابیط کی بدعا ہے اس کی بعض انگلیاں شل اور بے کار ہو گئیں اور بقول واقدی طلحہ بن ابی طلحہ اس کا کاتب ہے۔ امام ابن کیر کتے ہیں کہ مشہور کی ہے کہ اس صحیفے کا کاتب منصور بن عکرمہ تھا جیسا کہ ابن اسحاق سے منقول ہے اس کا ہاتھ بے کار ہو گیا تھا۔ اس سے کام نہیں کر سکتا تھا اور قریش میں ضرب المثل تھا۔ منصور کا انجام دیکھو! اور بقول واقدی ہو صحیفہ کعبہ کے اندر معلق تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب قریش نے صحیفے کا کارنامہ سرانجام دیا تو بنی ہاشم یہ صرف ابولماب کے ہمراہ شعب میں چلے آئے۔ بنی ہاشم سے صرف ابولمب عبد العزیٰ بن اور بنی عبد المعلب ابوطالب کے ہمراہ شعب میں چلے آئے۔ بنی ہاشم سے صرف ابولمب عبد العزیٰ بن

عبدا لمطلب شعب میں نہیں آیا بلکہ اس نے قریش کا تعاون کیا۔

ابولسب: حسین بن عبرالله کابیان ہے کہ ابولسب جب قومی محاذ سے الگ ہو کر مخالف فریق کا معاون بن گیا تو اس کی ملاقات ہند بنت رہید سے ہوئی' تو اس نے کما' اے دختر عتب! کیا میں نے لات اور عزی کی مدد نہیں کی؟ اور اس کے مخالفین سے جدا نہیں ہوگیا؟ تو اس نے اثبات میں جواب دے کر کما' جناب جزاک الله خیرا۔

نزول سورہ تنبت: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابولس ایک اعتراض یہ بھی کیا کر تا تھا کہ محمہ مجھ سے چند الی باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بعد از مرگ واقع ہوں گی۔ بیں انہیں صحح نہیں سجھتا۔ بناؤ بعد از مرگ میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہو گا' پھر اپنے ہاتھوں میں پھوٹک مار کر کہتا "تبالکما" دونوں تباہ ہو جاؤ' جو باتیں محمد کہتا ہے ان میں سے میں (دونوں ہاتھوں میں پھے نہ دیکھوں) تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تبت نازل فرمائی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب مقاطعہ پر قریش کا اتفاق ہو گیا اور اس میں انہوں نے غلط وطیرہ اپنایا تو ابوطالب نے چند اشعار کے۔

ولا تتبعبوا أمر الوشاة وتقطعبوا أو اصرنا بعبد المبودة والقبرب وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه حلب الحبرب فلسنا ورب البيب نسلم أحمداً لعزاء من عض الزمان ولا كرب ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أتبرت بالقساسية الشهب أليبس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب

(چنل خوروں کی بات نہ مانو' ممبت و مودت کے بعد باہمی تعلقات کو منقطع نہ کرو۔ اور تم ایک مستقل الزائی کی بنیاد نہ ڈالو' بیا او قات اور مصائب برکی وجہ سے نہ ڈالو' بیا او قات اور مصائب برکی وجہ سے کمی کے سپرد نہ کریں گے۔ اور جب تک ہارے آپس میں ہاتھ اور گردنیں چکیلی تلواروں سے قلم نہ ہوں۔ کیا

ہمارا والد ہاشم نہ تھا جس نے ہر مشکل کام کے کر باندھ لی تھی اور اس نے اپنی اولاد کو نیزہ بازی اور تلوار زنی کی وصیت کی تھی)

وبست نمس خبرب حتسى تمنسا ولانتنكى ماقد ينوب من اللكب وبحنسا أهسل الحفسائف والنهسى إذا طار أروح لكماة سن لرعب

و مسال حسل احف تف و المهسى المناج المحدة من الوعب (الم حل المحدة من الوعب (الم جنگ و جدال سے نہیں الماتے یہاں تک کہ وہ ہم سے التا جائے اور ہم مصائب کا شکوہ نہیں کرتے۔ لیکن ہم لوگ ہیں باشعور اور عقلند جب بمادر لوگ حواس بافته ہو جائیں)

حکیم بن حرام کا غلہ: ابن اسحاق کسے ہیں کہ ابوطالب نے شعب میں مصائب برداشت کرتے ہوئے ۲ یا ۳ برس بسر کئے۔ کوئی قریش صلہ رحمی کی خاطر کچھ تحائف بھیجنا چاہتا تو مخفی طریقہ سے ہی بھیج سکتا تھا۔ فہ کور ہے کہ ابوجہل کی حکیم بن حرام سے راستے میں ملاقات ہو گئ حکیم کے ہمراہ ایک غلام گندم اٹھائے ہوئے تھا۔ خدیجہ بنت خویلد کی خاطر وہ بھی رسول اللہ طابع کے ہمراہ شعب میں رہائش پذیر تھیں۔ ابوجہل نے اس سے الجھتے ہوئے کہا 'کیا تو بنی ہاشم کے پاس سے راشن لے جائے گا۔ واللہ! تو یہ خوراک ان کے ہاں نہیں لے جا سکتا۔ میں تجھے رسواکروں گا کہ سے معلم ک کاپابند نہیں ہے 'اسی دوران ابو البحتری بن ہشام بن حارث بن اسد بھی آگئے۔ اس نے کما'کیوں الجھ رہے ہو' تو ابوجہل نے کما سے بنی ہاشم کے پاس گندم لے جا مارث بن اسد بھی آگئے۔ اس نے کما'کیوں الجھ رہے ہو' تو ابوجہل نے کما سے بنی ہاشم کے پاس گندم لے جا مراث بن اس کی پھو پھی کا غلہ اس کے پاس محفوظ تھا'کیاتو اسے لے جانے سے روک سکتا رہا ہے تو ابوا البحتری نے کہا جڑا اٹھا کر اس کے سر پر مار کر زخمی کر دیا اور اس کو پاؤں میں روند ڈالا اور حزہ بھی قریب کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور قریش نہیں چاہتے تھے کہ سے ماجرا صحابہ اور رسول اللہ طابع کو معلوم ہو جائے اور وہ سے من کر خوش ہوں۔

رسول النّد سے استہزا اور قرآن: رسول الله طابیع بایں ہمہ بلا خوف و خطر شب و روز عیاں و پنال قوم کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے۔ الله تعالیٰ نے رسول الله طابیع کی جمایت و نصرت کا سلمان ابوطالب 'بی ہاشم اور بی عبدا لمطلب کے ذریعے بہم پہنچا دیا تھا۔ وہ آپ سے دست و گر ببان ہونے سے گریز کرتے۔ لیکن نکتہ چینی 'خاصمت اور استہزا و مزاح سے پیش آتے۔ ان حواد ثات کے سلسلہ میں قرآن نازل ہوتا، بعض کا نام لے کر اور اکثر کا نام لئے بغیر' چنانچہ ابن اسحاق نے اس سلسلہ میں ابولسب اور اس کے بارے ایک پوری سورت اتر نے کاذکر کیا ہے۔

امید بن خلف : امید بن خلف کے متعلق بھی سورہ ہمزہ بکمال و تمام نازل ہوئی عاص بن واکل کے بارے لا وتین مالا وولدا (مریم – ۷۷) چند آیات نازل ہو کیں۔ ابوجس نے رسول الله طابع سے کما آپ ہمارے معبودوں کو سب و شتم نہ کریں ورنہ ہم آپ کے خداکو گالی گلوچ دیں گے تویہ آیات (۱۰۹/انعام) الله کے بغیر جن کویہ لوگ بہارتے ہیں ان کو گالی مت دو ورنہ یہ لوگ المامی اور عداوت کی بنا پر الله تعالی کو برا بھلا کمیں گے نازل ہو کیں۔

فضو : رسول الله طهیم وعظ و نصیحت فرماتے اور گذشتہ اقوام کے واقعات ساتے 'آپ تشریف لے جاتے تو نصر بن حارث بن کلدہ بن ملقمہ 'بقول سمیلی ملقمہ بن کلدہ اس جگہ پر بیٹے کر' رستم و اسفند یار کے حالات اور شاہان ایران کے عمد میں ان کے درمیان رونما ہونے والے جنگی کارنامے ساکر کہتا' واللہ! محمد کا بیان مجھ سے اچھا نہیں' اس کی باتیں تو پہلے لوگوں کی بے سرویا کمانیاں ہیں۔ اس کے بارے سورہ فرقان کی آیات وقالوا اسلطیر الاولین (۵-۱/ فرقان) اور (۵-۸/جافیہ) کی آیات ویل لکل افاک اثیم نازل ہو کیں۔

ابن اسحال کتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ مالی الله علی ولید بن مغیرہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ نفر بن حارث بھی آگر بیٹھ گیا؛ علاوہ ازیں اور قریشی بھی وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ طالی بیٹر کی است شروع کی او نفر بن حارث نے نکتہ چینی کی 'رسول اللہ طالی بیٹر نے اے دندان شمن جواب دے کر لاجواب کر دیا پھر آپ نے سورہ انجیاء (۹۸) کی آیات تلاوت فرما کیں۔ "تم اور تمہارے مجوود جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو' دورخ کا ایند هن ہیں تم اس میں واخل ہونے والے ہو۔" اور بعد ازیں آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن زہری سمی مجلس میں آبیٹیا 'اے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجد نے ابھی مجلس میں کہا ہے کہ تم اور تمہارے معبود سب جنم کا ایند هن ہو تو نفضر بن حارث سے واللہ! کوئی جواب نہ بن بڑا تو ز ، عری سمی نے کہا واللہ! اگر میں ہو تا تو اسے دندان شکن جواب دیتا 'مجر سے پوچھو' کیا اللہ کے علاوہ تمام معبود اور عبدائی عیدی کی بندگی کرتے ہیں 'ولید اور حاضرین مجلس عش کر آجے ہیں' یہود عزیر کی عبادت کرتے ہیں' خرید جست پیش کی بندگی کرتے ہیں' ولید اور حاضرین مجلس عش عش کر اشے اور وہ سمجھے کہ اس نے نا قابل کے علاوہ اس کی پوجا ہو' وہ اپنے عبادت گاروں کے ہمراہ دورخ میں ہوگا۔ یہ لوگ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں کے علاوہ اس کی پوجا ہو' وہ اپنے عبادت گاروں کے ہمراہ دورخ میں ہوگا۔ یہ لوگ شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں اور جن کی عبادت کا شیطان ان کو امر کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے آیت انجیاء (۱۰/۲۱) نازل فرمانی بین عبی عبائی عبی بیا تو رجن علاء و زہاد کی جو اللہ کی راہ پر گامزن رہے۔ پر ستش ہوتی ہو وہ جنم ہے دور ہوں گیدی عبی عبی بی بی بی وہ کی جو دورہ جن میں وہ وہ جنم ہے دور ہوں گے۔"

کفار کا فرشتوں کے پوجنے اور ان کو خدا کی بیٹیاں کہنے کے بارے میں قرآن نازل ہوا (۲۱/۲۲) کتے ہیں دخدا اولاد رکھتا ہے۔ وہ ایس باتوں سے پاک ہے فرشتے اس کی بیٹیاں نہیں بلکہ سرفراز بندے ہیں۔ "ابن زمری کے قول کی تردید کے سلسلے میں یہ آیت (۵۷/۳۳) نازل ہوئی جب ابن مریم کا حال بیان کیا گیا تو تیری قوم کے لوگ خوشی سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کیا ہمارے دیو آ اچھے ہیں یا عیسیٰ "یہ بات انہوں نے صرف جھڑے کے لیے جھڑے ہیں یا عیسیٰ "یہ بات انہوں نے مرف جھڑے کے لئے جھڑ الولوگ ہیں۔ ان کا یہ اسلوب بیان مرف جھڑے کے لئے ہوں اور عربی زبان کا دستور ہے کہ لفظ "ما" کا اطلاق بے جان اور بے عقل کے فلط ہے کیونکہ یہ عرب لوگ ہیں اور عربی زبان کا دستور ہے کہ لفظ "ما" کا اطلاق بے جان اور بے عقل کے لئے ہو آ ہے اور انکم وما تعبدون (انمیاء/۹۸) سے مراد پھروں سے تراشے ہوئے بت ہیں۔ ملائیکہ 'عیسیٰ گ

اور عزیر وغیرہ نیک لوگ مراد نہیں کیونکہ لفظ ''ما'' کے وہ لفظ اور لحاظ سے مصداق نہیں' وہ بخوبی جانے ہیں کہ عیسی گ کے بارے جو انہوں نے وطیرہ اختیار کیا سراسرباطل ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے یہ بات صرف جھڑے کے لئے تجھ سے بیان کی ہے پھر مزید فرمایا عیسی ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے نبوت سے نوازا اور بنی اسرائیل کے لئے اس کو ہم نے اپنی قدرت کالمہ کی دلیل بنایا' اسے بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کیا اور حواء کو بغیر عورت کے مرد سے پیدا کیا اور آدم کو محض اپنی قدرت کالمہ سے پیدا کیا اور بقایا نوع انسان کو مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا کیا۔ اختس بن شریق کے بارے' ولا قطع کل حلاف مھین (۱۰/ ۲۸) نازل ہو کیں۔

وحی ہم پر کیوں نہ اتری؟ : ولید بن مغیرہ نے کہا تجب ہے کہ محمد طاویر پر وی نازل ہو اور مجھے نظر انداز کر دیا جائے حالانکہ میں قریش کا رئیس اور ان کا عظیم سروار ہوں اور ثقیف کے رئیس ابومسعود عمرو ثقفی کو پس پشت ڈال دیا گیا ہم دونوں شروں کے برے لوگ ہیں۔ اس بارے (۳۳/۳۱) لولا نزل هذا المقرآن علی رجل من القریتین عظیم اور دیگر آیات نازل ہوئیں۔

رخ زیبا پر تھوکنا: ابی بن خلف نے عقب بن ابی معیط سے کما ' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم محمد کی مجلس میں گئے ہو' اور اس کا کلام سنا ہے بس' مجھے تیرا چرہ دیکھنا حرام بشرطیکہ تو اس کے چرے پر تھوکے چنانچہ اس ملعون نے آپ کے چرہ مبارک پر تھوکا' اس بنا پر اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمایا ''جس دن گنہ گار مارے افسوس کے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا' کے گاکاش میں بھی دنیا میں پنجبر کے ساتھ اسلام کا رستہ لیتا ہائے میری کم بخی' کاش میں فلانے ۔۔۔ ابن بی خلف ۔۔۔ کو دوست نہ بنا آ۔'' (۲۵/۲۷)

پوسیدہ ہڑی کو زندہ کرنا: ابی بن خلف ایک ختہ اور بوسیدہ ہڈی ہاتھ میں لئے رسول اللہ طابیع سے کھنے لگا' اے محر تیرا خیال ہے کہ اللہ تعالی اس قدر خطکی کے بعد بھی اس ہڈی کو زندہ کرے گا' بھراس نے ہڑی کو مسل کر رسول اللہ طابیع کی طرف بھو تک مار کر اڑا دیا آپ نے فرمایا' ہاں! میرا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ اسے اور تجھے بھی ختہ اور بوسیدہ ہو جانے کے بعد زندہ کرکے جنم رسید کرے گا۔ بھریہ آیات نازل ہوئیں "اور ہم ہی سے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا' کہنا ہے' بھلا ان گلی کھو کھلی ہڈیوں کو کون جلا سکتا ہے' اے پیغیر! کمہ دے ان ہڈیوں کو وہی خدا جلائے گا جس نے پہلی بار ان کو پیداکیا (اس وقت نطفے میں ہڑی کمال تھی) اور ہر چیز کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔" (۳۹/۷۹)

عباوت كا مشترك منصوب : باب كعب ك پاس رسول الله طاه الله طاف بيس معروف تلى كه اسود بن مطلب وليد بن مغيره اميه بن خلف اور عاص بن واكل سهى في رسول الله طاه الله طاه الله عرض كيا آييًا بم مطلب وليد بن مغيره اميه بن خلف اور عاص بن واكل سهى في مباوت كرين عباوت كرين عباوت كرين عباوت كرين اور آپ مهارے خداؤں كى عباوت كرين عباوت كرين اور آپ مهارے خداؤں كى عباوت كرين عباوت كے سلسلے ميں مم ايك مشترك منصوب بناليس اس پر الله تعالى في سوره كافرون (١٠٩) كمل نازل فرمائى -

## طعام الاثيم نازل مولى-

چیں بجیں : ولید بن مغیرہ نبی علیہ السلام سے ہم کلام تھا۔ آپ کو اس کے مسلمان ہونے کی امید تھی ، ام ملتوم --- عاتکہ بنت عبداللہ بن عنکثہ --- کا نابینا بیٹا رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن کی آیات پوچھنے لگا 'تو رسول اللہ مائیع اکتا گئے 'کیونکہ آپ ولید سے ہم کلام تھے اور آپ کو اس کے مسلمان ہونے کی قوی امید تھی 'جب وہ بار بار پوچھتا رہا تو آپ چیس بجیں ہو کر چل دیئے 'اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ عبس (۱۸/ ۸۸) کی چودہ آیات آثاریں ' بعض کتے ہیں مخاطب ولید نہیں ابی بن خلف تھا 'واللہ اعلم۔

سورہ بچم اور کفار کا سجدہ کرنا: محد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ایک غلط فنمی کی بنا پر جب مهاجرین عبشہ مکہ پلیٹ آئے کہ ان کو اطلاع پنچی تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے لیکن یہ اطلاع غلط تھی اور یہ غلط افواہ اس بنا پر پھیلی کہ رسول اللہ طابیخ مشرکین کے ساتھ ایک روز تشریف فرما تھے تو آپ پر سورہ مجم (۵۳) ناؤل ہوئی آپ نے پوری سورت کے اختتام پر سجدہ کیا تو وہاں پر موجود مسلم غیر مسلم اور جن و انس سب نے سجدہ کیا اور سب حاضرین کے سجدہ کرنے کا بھی ایک سبب تھا جیسے اکثر مضرین نے سورہ جج (۲۲/۵۲) میں بیان کیا ہے۔ ہم بعض مفاسد کی بنا پر اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ اصل قصہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ جو ابن مسعود سے منقول ہے کہ مکہ میں نبی علیہ السلام نے سورہ مجم خلاوت کی آپ نے اس کے اختتام پر سجدہ کیا اور سب حاضرین نے سجدہ کیا ماسوائے ایک مخص کے کہ اس نے کنگریوں یا مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر جبیں سے مس کرلی اور کہنے لگا مجھے یہی کافی ہے ' ابن عباس کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں ہی قتل ہوا۔ (مسلم 'ابوداؤد' نسائی بہ سند شعبہ) امام احمد نے جعفر بن مطلب بن ابی وداعہ کے والد سجدہ کیا لیک ہو سب حاضرین نے سب عاضرین نے سان کیا گیا ہے۔ کہ مکہ میں رسول اللہ طابی بہ سند شعبہ) امام احمد نے جعفر بن مطلب بن ابی وداعہ کے والد سجدہ کیا لیک میں موجدہ کیا لیکن ہے انکار کر دیا (چو نکہ وہ اس وقت مسلمان نہ تھا) بعد ازیں سے بھی کوئی سورہ مجم کی آست سجدہ پر ہوتا تو وہ لازما سجدہ کرتا۔ (نسائی)

تظییق : ان دونوں روایات میں تطبق اس طرح ہے کہ اس نے صرف سر جھکایا اور کبر و غور کی وجہ سے زمین پر نہیں ٹکایا اور ابن مسعود نے جس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے قطعاً سجدہ نہیں کیا تھا۔ غرضیکہ خبر رسال نے مشرکین کو رسول اللہ طابیط کے ہمراہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کا آپ کے ساتھ کوئی نزاع نہیں۔ یہ افواہ پھیل گئ اور مہاجرین حبشہ نے بھی یہ خبر من لی تو وہ خبر کو صبح سمجھ کر مکہ پلٹ آئے 'بعض پھر واپس چلے گئے اور کچھ نے مکہ میں اقامت اختمار کرلی دونوں

فریق (لینی واپس جانے والے اور مکہ میں رہائش کرنے والے) درست اور حق بجانب ہیں۔ ابن اسحاق نے مهاجرین حبشہ میں سے واپس آنے والوں کی فہرست دی ہے جو کل ۳۳۳ افراد ہیں۔ (۱)

عثان بن عفان (۲) رقیہ بنت رسول الله (۳) ابو حذیفہ بن عتب بن ربیعہ (۳) اس کی بیوی سلا بنت سهیل (۵) عبدالله بن محش (۱) عتب بن غروان (۷) زبیر بن عوام (۸) مصعب بن عمیر (۹) سویبط بن سعد (۱۰)

بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت گاہ دکھائی گئ ہے 'جو دو بہاڑوں کے درمیان واقع نخلتان ہے چنانچہ بعض مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرکے چلے گئے اور حبشہ سے پلٹنے والے اکثر مسلمان بھی مدینہ چلے آئے' اس باب میں ابو مویٰ کی گذشتہ روایت اور اسافیٰ بنت عمیس کی روایت آئندہ بیان ہوگی۔ انشاء اللہ۔

نماز میں کلام کی منسوخی: امام بخاری نے عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ہم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سلام عرض کرتے تو آپ سلام کا جواب دے دیتے 'جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس لوٹے سلام عرض کرتے تو آپ جواب نہ دیتے 'ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! پہلے تو آپ نماز میں ہی سلام کا جواب دے ویا کرتے تھے اور اب ہم حبشہ سے واپس آئے ہیں تو آپ جواب عنایت نہیں فرماتے تو آپ نے فرمایا نماز میں تو آپ جو تھید اور تلاوت و مناجات ہوتی ہے (اس میں سلام و کلام مناسب نہیں) (مسلم' ابوداوُد' نسائی بسند دیگر) ابن مسعود کی ہے روایت زید بن ارقم کی مسلم' بخاری میں نہ کود روایت کی موید ہے کہ "ہم" نماز میں گفتگو کر لیتے تھے جب قوموا لللہ قانتین (۲/۲۳۸) آیت نازل ہوئی تو ہمیں نماز میں سکوت کا حکم ویا گیا اور کلام کرنے سے مزوجا علام کرنا تو کہ میں ہی منسوخ ہو چکا تھا' باتی رہا صدیث زید میں مدنی آیت کا ذکر کرنا تو یہ مسکد ذرا ٹیڑھا ہے۔ ممکن ہے کہ زید نے شمجھا ہو کہ ایسی آیت سے کلام کرنے کی حرمت ثابت ہوئی ہو بہ واللہ اعلم۔

عثمان بن منطعون کا ولید کی پناہ رد کر دینا: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حبثہ سے واپس پلننے والوں میں عثمان بن منطعون بھی تھے جنہوں نے ولید بن مغیرہ کی ہمسائیگی اور پناہ حاصل کرلی تھی اور ابو سلمہ بن عبدالاسد نے اپنے ماموں ابوطالب کی پناہ حاصل کرلی تھی ان کی والدہ ابوطالب کی ہمشیرہ بسرہ بنت ابوطالب سے عثمان نے دیکھا کہ میرے مسلمان بھائی کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ ہیں اور میں ولید کی پناہ اور امان کے سے عثمان نے دیکھا کہ و صنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردہ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

باعث آرام و راحت سے زندگی بر کر رہا ہوں' واللہ! میرا ایک مشرک کی جمایت و ہسائیگی میں سکون و اطمینان سے رہنا ایک دین نقص ہے۔ چنانچہ اس نے ولید بن مغیرہ سے کما جناب! آپ نے اب تک اپنی ذمہ داری بخوبی سرانجام دی ہے۔ اب میں آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کر تا ہوں' اس نے کما' اے بھتیج کیا وجہ ہے۔ شاید حمیس کسی قریش نے اذبت پنچائی ہے تو عثان نے نفی میں جواب دے کر کما میں اللہ کی پناہ کی بناہ کی بناہ کو بہند نہیں کر تا تو ولید نے کما چلو کعبہ کے پاس چل کر میری پناہ کو علانیہ واپس لوٹا ود چنانچہ وہ وونوں مجد میں چلے آئے تو ولید نے کما' عثان نے میری پناہ کو واپس کر دیا ہے' تو عثان نے کما' ولید درست کہتے ہیں میں نے ان کو نمایت وفاوار اور عمدہ ہمسائیگی والا پایا ہے۔ بس میں نے ان کی امان و پناہ کو واپس کر دیا ہے۔

عثمان اور لبید: پر عثان ایک مجلس میں چلے آئے جہاں لبید بن ربید بن مالک بن جعفراپ اشعار سنا رہے تھے اس نے شعر کا ایک مصرعہ الا کل شئی ماخلا الله باطل پڑھا تو عثان نے خوب واو وی اور کلمہ تحسین کہا پھر اس نے وو سرا مصرعہ و کل نعیم لا محالة ذائل پڑھا تو عثان نے کہا' بالکل غلط' جنت کی نعمت سدا بہار ہے۔ تو لبید نے کہا قریشیو! تمہارے ہم نشین کو ایسا غیر مہذب جواب نہیں ویا جاتا تھا' یہ رسم بد کب سے شروع ہوئی تو ایک قریش نے کہا' یہ ویوانوں کے گروہ کا ایک فرد ہے۔ یہ ہمارا دین ترک کر چکے بیں۔ آپ اس کا برا نہ مناکس 'عثان نے اس قریش کا ترکی بہ ترکی جواب دیا' یہاں تک کہ معالمہ بڑھ گیا اور قریش نے عثان کی آئی پر تھیٹر رسید کر کے زخمی کر دیا ولید بھی قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا' تو اس نے کہا' اے بیستے واللہ! تیری آئی اس زخم سے محفوظ تھی آپ مضبوط پناہ میں زندگی بر کر رہے تھے تو عثان نے کہا نہیں جناب! واللہ! میری تندرست آئی بھی مجروح آئی کے زخم پر رشک کرتی ہے۔ میں آپ سے زیادہ خوات کی بیستی کی تو اس نے آپ کی آفر میں جوار میں ہوں' یہ س کرولید نے عثان کو دوبارہ پناہ و امان کی پیشکش کی تو اس نے آپ کی آفر کو محکرا ویا۔

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبدالاسد نے جب ابوطالب سے پناہ حاصل کر لی تو مخزومی لوگوں نے ابوطالب سے عرض کیا' جناب ابوطالب! آپ نے محمہ' اپنے بھینیج کو پناہ دی' درست ہے گر آپ کا ابوسلمہ سے کیا واسطہ تو ابوطالب نے کہا' وہ میرا بھانجا ہے آگر مجھے بھانج کو امن و امان دینے کے حقوق میسر نہیں تو میں بھینیج کو کیسے پناہ دے سکتا ہوں' بیہ بات من کر ابولسب نے کہا آپ ابوطالب پر بہت نکتہ چینی کرتے ہو' واللہ! قریشیو! یا تو تم الی حرکتوں سے باز آجاؤیا کرتے ہو' واللہ! قریشیو! یا تو تم الی حرکتوں سے باز آجاؤیا میں اس کا ہر معاملے میں معہ و معاون ہو جاؤں گا اور وہ ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا' بیہ تیزو تنر گفتگو من کر مخزومی کہنے گئے جناب ابوعتہ! ہم معذرت خواہ ہیں (ابوطالب! رسول اللہ طابیط کے خلاف ان کا معاون و کہ دوگار تھا) اس کا یہ خیر خواہانہ اور مصالحانہ رویہ دکھی کر ابوطالب کو امید کی کرن نظر آئی کہ وہ رسول اللہ طابیط کی ممایت میں میں وقتیار کرنے پر آمادہ کیا۔

إن امرر وا أبوعتيبة عمره لفي روضة ما ان يسام المظالما أقول له وأين منه نصيحتي أبا معتب ثبت سوادك قائمها ولا تقبلن الدهير ما عشت خطة تسب بها إما هبطت المواسما ووسبيل العجيز غيرك منهم فانك م تخلق على العجز لازما وحارب فان الحرب نصف ولن ترى أخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما (وہ آدی جس کا پچا عیش و عشرت میں ہو وہ ظلم و ستم کا نشانہ نہ ہو۔ میں اسے کہتا ہول (لیکن میری نفیحت کمال كاركر ہے) اے ابو معتب! (ابولب كى كنيت) تم ثابت قدم رہو۔ تو كبھى ايسى خصلت قبول نه كرجو باعث عارو ندامت ہو۔ اگر تو حج کے موسم میں لوگوں کے پاس جائے۔ عاجزی اور ناتوانی کا راہ کسی اور کے سپرد کر دے تو خوشامہ اور اکساری کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ برسر پیار آئیے شک جنگ سے انصاف میسر ہوتا ہے۔ پیار برست کو مجھی ذلت سے دوچار نہیں وکھیے گاختیٰ کہ اس سے صلح و آشتی ہوگی)

وكيف ولم يجنبوا عليك عظيمة ولم يخذلبوك غانمها أو مغارمها جزى الله عنا عبد شمس ونوف لا وتيما ومخزوما عقوق ومأثما بتفريقهم من بعدود والفة جماعتنا كيمنا ينالوا المحارمنا كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما تروا يوما لدى الشعب قائما (تیری یہ کیفیت کو نکر ہے حالائکہ بن ہاشم نے تھے پر کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ وہ تھے تیری فراخ دستی اور تھی دستی کے وقت تچھ سے جدا ہوئے۔ عبد مشمس نوفل میم اور مخزوم قبیلے کو اللہ ہاری طرف سے قطع رحمی اور گناہ کا بدلہ دے۔ اس باعث کہ انہوں نے ہمارے قبیلہ کو محبت و الفت کے بعد جدا کر دیا ہے تاکہ وہ ناجائز امور تک پہنچ سکیں۔ بیت اللہ کی فتم! تم غلط سمجھے ہو کہ ہم سے محمہ چھین لئے جائیں گے جب تک کہ تم شعب کے پاس ایک فرد بھی کھڑا ہوا نہ دیکھو)

حضرت ابو بكر ديالله كاعزم ججرت : ابن اسحاق كت بي كه زهرى بذريعه عروه از عائشة ك بيان ك مطابق کہ جب ابو بکر پر مکہ کی فضا تنگ ہو گئی اور ان کو وہاں سخت تکلیف کپنجی نیز رسول اللہ مالیمیل اور صحابہ پر مصائب کے میاڑ ٹوٹتے و کھ کراس نے رسول اللہ طابیع سے بجرت کی اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ مکہ سے ایک یا دو روز کے سفر کے بعد آپ کی ملاقات ابن دغنہ سے ہوئی --- وہ بنی حارث بن بكرين عيد مناة بن كنانه ميں ہے تھا اور وہ اس وقت احابيش كا رئيس تھا۔ بقول واقدى اس كا نام حارث بن بزید ہے اور سمیلی نے اس کا نام "مالك" بتایا ہے --- تو اس نے بوچھا جناب كمال " تو ابو بكرنے كما میری قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا ہے۔ مجھے اذیت پنچائی ہے اور میرے لئے مشکلات بیدا کردی ہیں' ابن وغنہ نے کما' یہ سیس ہو سکتا' واللہ! تم قبیلہ کی زینت ہو' مصیبتوں میں کام آتے ہو' نیک کام کرتے ہو' مفلسول کے مددگار ہو' واپس چلئے آپ میری بناہ میں ہیں' چنانچہ وہ بھی آپ کے ہمراہ چلا آیا۔ مکہ میں پہنچ تو ابن دغنہ نے کہا' اے جماعت قریش! میں نے ابن الی تحافہ کو پناہ وی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک ہے

پیش آؤ' چنانچہ وہ لوگ ایذا و تعدی سے باز آگئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بی جم میں' ان کے گھرکے دروازے پر ان کی مبحد تھی۔ وہ اس میں نماز پڑھتے تھے' نمایت زم دل تھے۔ قرآن پڑھتے تو اشکبار ہو جاتے' غلام' نیچے اور خواتین ان کی ہیئت وصورت کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ۔۔۔ چنانچہ قرایش نے ابن دغنہ سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا' کہ آپ نے ان کو پناہ ہمیں ایذا پہنچانے کے لئے نمیں دی' وہ جب نماز میں قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس پر محویت طاری ہو جاتی ہے اور اس کی شکل وصورت خاص انداز کی ہوتی ہے۔ ہمیں ایخ بچول' خواتین اور کمزور عقائد کے لوگوں پر خطرہ ہے کہ وہ اس کے فتنہ میں جتلا ہو جائیں گ' آپ اسے تھے دیجے کہ وہ اسے تھے کہ تھے کہ وہ اسے تھے کہ دو اسے تھے کہ دور سے تھے کہ کروں مقال کے دور اسے تھے کہ دور اسے تھے

عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ نے ابو بکر سے کہا میں نے آپ کو پناہ قوم کو اذبت پہنچانے کے لئے نہ دی تھی وہ آپ کے اس جگہ نماز پڑھنے کو ناپیند کرتے ہیں اور اذبت محسوس کرتے ہیں آپ اپنے گھرکے اندر جس طرح چاہیں نماز پڑھیں تو ابو بکرنے کماکیا میں آپ کی پناہ سے مستعفی ہو جاؤں اور اللہ کی پناہ پند کر لوں تو ابن وغنہ نے کما بالکل میرا عمد و پیان لوٹا دو' چنانچہ ابو بکرنے کما میں آپ کی حفاظت و پناہ سے سکدوش ہو آ ہوں تو ابن دغنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ابن ابی تعافہ نے میری پناہ اور ذمہ واری مسترد کردی ہے۔ اب تم جانو اور وہ۔

امام بخاری نے اس مدیث کو بیان کیا ہے اور اس میں ایک بہترین اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے جب سے موش سنبھالا ہے اپنے والدین کو مسلمان پایا' رسول الله طابع بالا ناغه صبح و شام مارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے جب مسلمان سخت اذیت میں مبتلا ہو گئے تو ابو بکر بھی جرت کی نیت سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے' برک غماد میں پنیجے تو وہاں رئیس قارہ' ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے یو چھا۔ جناب! کہاں تو ابو بکرنے کہا' میری قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین پر تحکوم پھر کر اللہ کی عبادت کروں' تو ابن دغنہ نے کہا' آپ جیسا انسان تو نہ خود اپنا وطن چھوڑے نہ اس کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاوے۔ آپ تو مفلس لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں' صلہ رحمی کرتے ہیں' درماندہ و باتواں لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں مصائب میں لوگوں کے کام آتے میں اپ کو پناہ دیتا ہوں' اپنے شرمیں اپنے رب کی عبادت سیجے' چنانچہ ابوبکروایس چلے آئے اور ابن دغنہ بھی آپ کے ہمراہ چلا آیا اور مغرب کے وقت تمام سرداران مکہ کے گھر جاکر اس نے کما ابو بکر جیسا ہمہ صفت موصوف انسان نه خود وطن ترک کرے اور نه اس کو جلا وطن کیا جائے۔ کیا تم ایسے انسان کو شریدر کرنا چاہتے ہو جو مفلس لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے 'صلح رحمی کرتا ہے ' درماندہ و نادار لوگوں کا پشت پناہ ہے ' مہمان نواز ہے اور مصائب میں لوگوں کے کام آ تا ہے' یہ باتیں من کر قریش نے ابن دغنہ کی درخواست قبول کرتے ہوئے کہا آپ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ اپنے گھرکے اندر رہ کر نماز پڑھے اور جو چاہے تلاوت کرے۔ ہماری اذبت کا باعث نہ بنے اور علانیہ نہ پڑھے ہمیں اپنے بیوی بچوں کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ لاحق ہے تو ابن دغنہ نے یہ تجویز ابو بکر کو بتائی تو آپ گھر کے اندر نماز پڑھنے لگے آہت اور چیکے پڑھتے ' پھر ابو بکر

نے کچھ سوچ کر کھلے صحن میں مسجد بنالی'اس میں نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے' مشرکین کے بچے اور خواتین ان کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھتے' ابو بکر جب قرآن تلاوت کرتے تو رفت طاری ہو جاتی۔ اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے' اس صورت حال سے پریثان ہو کر مشرکین نے ابن دغنہ کو پیغام بھیجا وہ آیا تو اسے کہنے لگے ہم نے ابو بکر کو پناہ آپ کی اس درخواست پر دی تھی کہ وہ گھر میں چپکے چپکے نماز پڑھے لیکن اس نے تجاوز کر کے کھلے طور پر مسجد تعمیر کرلی ہے اور بلند آواز سے نماز میں قرآن پڑھتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں اور خواتین کے فتنہ میں جتلا ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ اگر وہ گھر کے اندر رہ کر چپکے سے پڑھیں تو ایم برخ ورنہ آپ اسے کمیں کہ وہ آپ کی ذمہ داری اور پناہ سے خارج ہو جائے گا۔ ہم آپ کے عمد کی خلاف ورزی پند نہیں کرتے اور ابو بکر کو بھی علانے عبادت کرنے کا حق نہیں دے سکتے۔

عاکشہ مہی ہیں ابن وغنہ نے ابو بکرے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا عمد و پیان کیا تھا؟ یا تو آپ اس کی پابندی کریں ' یا اس کو مسترد کر دیں۔ میں یہ پند نہیں کرنا کہ عرب میں مشہور ہو کہ فلال کے عمد اور ذمہ داری کو تو ٹر دیا گیا ہے۔ یہ س کر ابو بکرنے کہا میں آپ کی ذمہ داری اور پناہ مسترد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت پر اکتفا کر کے خوش ہوں۔ ابن اسحاق کتے ہیں کہ جھے عبدالرحمان بن قاسم بن مجمد بن ابی بکرنے اپنے والد قاسم سے بتایا کہ جب ابو بکرنے ابن دغنہ کی پناہ اور ذمہ داری کو مسترد کر دیا تو آپ کعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ کسی بے وقوف اور جھلے قریش نے آپ کے سرپر مٹی ڈال دی اور الولید بن مغیرہ یا عاص بن واکل آپ کے پاس سے گزرا تو ابو بکرنے اسے کہا کیا دیکھتے نہیں' اس احتی نے کیا کیا تو اس مغیرہ یا عاص بن واکل آپ کے پاس سے گزرا تو ابو بکرنے اسے کہا کیا دیکھتے نہیں' اس احتی نے کیا کیا تو کتنا صلیم نے کہا (خود کردہ را علاج نیست) یہ آپ نے اپنے ساتھ خود کیا ہے تو ابو بکرنے سہ بار کہا اللی! تو کتنا صلیم اور بردبار ہے۔

## دوفصل"

ان مندرجہ بالا واقعات کو ابن اسحاق نے قریش کا بنی ہاشم اور بنی عبد مناف کے خلاف معاہدہ کرنے اور ان کے خلاف معاہدہ کرنے اور ان کے خلاف ظالمانہ وستاویز حرتب کرنے اور ان کو شعب میں محصور کرنے اور اس صحیفہ کی منسوخی وغیرہ کے درمیان ذکر کیا ہے۔ (اور بیہ ترتیب درست ہے) بنا بریں امام شافعی کا مقولہ ہے من اداد المغازی فلمو عیال علی ابن اسحاق جو شخص مغازی کا علم طلب کرنا چاہتا ہے وہ ابن اسحاق کا مختاج 'خوشہ چیس اور عیال علی ابن اسحاق ہو شخص مغازی کا علم طلب کرنا چاہتا ہے وہ ابن اسحاق کا مختاج 'خوشہ چیس اور عیال علی ابن اسحاق کا مختاج 'خوشہ جیس اور عیال سے۔

صحیفہ کی منسوخی اور معظلی: ابن اسحال کہتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنی عبدا لمطلب شعب میں پابند ہی سے فیاں مسوخی کی تحریک شروع ہوئی' اس میں سب سے نمایاں حصہ ہشام بن عمرو بن حارث بن حسیب بن نفر بن مالک بن حل بن عامر بن لوی کا ہے۔ یہ نضله بن ہشام بن عبد مناف کے اخیافی اور مال جائے بھائی عمرو بن حارث --- کا بیٹا تھا' ہشام بن عبد مناف' بنی ہاشم سے میل جول اور صلہ رحمی کرتا تھا' اپنی قوم کا رکیس تھا' غلے کے لدے ہوئے شتر کو شعب کے پاس لا کر بے ممار کرویتا اور اسے مار کر شعب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں داخل کر دیتا۔ وہ اس طرح صلہ رحمی اور جدردی کا اظهار اور کردار اداکر تا رہتا تھا' اس نے زہیر بن ابی

امیہ مخزومی سے کہا (اس کی والدہ عاتکہ بنت عبدا لمطلب ہے) کیا تجھے یہ پیند ہے کہ کھاؤپیو اور عیش اڑاؤ اور تمهارے ماموں نمایت بدحال اور قطع رحمی سے دوجار ہوں 'خداکی قسم! اگر وہ ابوجہل کے ماموں ہوتے اور تو ان سے قطع رحمی کا سوال اٹھا یا تو وہ تیری بات بھی نہ مانیا تو اس نے کما' افسوس! میں تنا کیا کر سکتا ہوں' میرے ہمراہ ایک بھی ہو تو میں بیہ صحفہ ریزہ ریزہ کر دیتا' تو ہشام نے کما' میں نے دو سرا شخص تلاش کر لیا ہے' اس نے یوچھا وہ کون ہے؟ تو ہشام نے کما میں ہوں' تو زہیر نے کما' تیسرا تلاش کیجے۔ چنانچہ وہ مطعم بن عدى كے پاس كيا اور اسے كما كيا تجھے پند ہے كہ عبد مناف كے دو خاندان تاہ و برباد ہو جائيں اور تم قريش ك بمراه اس سازش ميں شريك رمو والله! أكرتم نے يه موقع فراہم كرديا تو اور لوگ بھى اس ميں فور أشال ہو جائیں گے تو مطعم نے جواب دیا افسوس میں تنااس میں کیا کر سکتا ہوں تو ہشام نے کہا' دو سرا بھی موجود ہے' اس نے بوچھاکون تو جواب دیا میں ہوں پھراس نے کماکوئی تیسرا تلاش کرد' تو اس نے کما تیسرا بھی ہے' یو چھا کون؟ تو بتایا زہیر' پھراس نے کہا کوئی چوتھا تلاش کرو' چنانچہ وہ ابوا کبھتری بن ہشام کے پاس گیا' اس کے ساتھ بھی مطعم بن عدی کی می گفتگو کی او اس نے پوچھاکیا کوئی اس میں ہمارا معادن بھی ہے؟ تو اس نے کہا ' مال! پھراس نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا' زہیر' مطعم اور میں تو اس نے کہا کوئی پانچوال تلاش کرو' چنانچہ وہ زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا او اس سے اس قتم کی گفتگو کی او اس نے بوچھاکیا اس تحریک کاکوئی اور رکن بھی ہے۔ اس نے کہاجی ہاں! اور تحریک کے دیگر ارکان کے نام بھی بتائے۔ چنانچہ سب نے رات کو مکہ کے بالائی حصہ میں واقع " حطم الجون" میں جمع ہونے کا وعدہ کیا حسب وعدہ وہ سب مجلس میں آئے اور باتقاق رائے یہ طے پایا کہ صحیفے کو منسوخ کر دیا جائے اور زہیرنے کما اس بلت کامیں آغاز کردوں گا' یہ معاملہ میرے سپرو کردو۔ چنانچہ وہ لوگ حسب وعدہ مجلس میں آئے اور زہیر بھی عمدہ لباس پینے آیا' بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد لوگوں سے متوجہ ہو کر اس نے کہا مکہ کے باشندو! کیا ہم

بات کا میں آغاز کردوں گا' یہ معاملہ میرے سپرد کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ حسب وعدہ مجلس میں آئے اور زہیر بھی عمدہ لباس پنے آیا' بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد لوگوں سے متوجہ ہو کر اس نے کہا مکہ کے باشندو! کیا ہم عیش و عشرت سے زندگی بسر کریں اور بنی ہاشم خشہ حال' جاہ و برباد اور مفلوک الحال ہوں' واللہ! جب تک یہ فالمانہ صحیفہ پھاڑا نہ فالمانہ صحیفہ پھاڑا نہ والمائہ صحیفہ پھاڑا نہ جائے گا' تو زمعہ نے کہا واللہ! تو سب سے جھوٹا ہے۔ ہم اس کی تحریر پر ہی خوش نہ تھے' تو ابو البختری بولا' واجدی کہا واللہ! تو ابو البختری بولا' مطعم بولے' تم سے ہو' اس کے مضمون کو پہند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو بر قرار رکھیں گے۔ ادھر سے مطعم بولے' تم سے ہو' اس کے بر خلاف بات کرنے والا جھوٹا ہے' ہم اس کو بر قرار رکھیں گے۔ ادھر سے مطعم بولے' تم سے ہو' اس کے بر خلاف بات کرنے والا جھوٹا ہے' ہم اس صحیفے اور اس کے مضمون سے بیزار ہیں' ہشام بن عمرو نے بھی اس قتم کا جواب دیا تو ابوجہل نے کہا (معلوم ہو تا ہے) یہ بات رات ہی سے بیزار ہیں' ہشام بن عمرو نے بھی اس قتم کا جواب دیا تو ابوجہل نے کہا (معلوم ہو تا ہے) یہ بات رات ہی سے تشریف فرما تھے۔ مطعم' اس دستاویز کو پھاڑنے کے لئے اٹھا تو دیمک نے ماسوائے اساء اللی کے سب چاٹ لیا تشریف فرما تھے۔ مطعم' اس دستاویز کو پھاڑنے کے لئے اٹھا تو دیمک نے ماسوائے اساء اللی کے سب چاٹ لیا تھریف فرما تھے۔ مطعم' اس دستاویز کو بھاڑنے کے لئے اٹھا تو دیمک نے ماسوائے اساء اللی کے سب چاٹ لیا تھریف فرما تھے۔ مطعم' اس دستاویز کو بھاڑنے کے لئے اٹھا تو دیمک نے ماسوائے اساء اللی کے سب چاٹ لیا تھریف فرما تھے۔ مطعم' اس دستاویز کو بھاڑنے کے لئے اٹھا تو دیمک نے ماسوائے اساء اللی کے سب چاٹ لیا

ابن بشام كت بين بعض ابل علم كابيان ہے كه رسول الله مايل في ابوطالب كو بتايا كه بي جان! الله

تعالیٰ نے دیمک کو اس صحیفے پر مسلط کر دیا ہے۔ اس نے ماسوائے اساء اللی کے ظلم و تشدد کا سب مضمون چاٹ لیا ہے' ابوطالب نے دریافت کیا' کیا تیرے پروردگار نے یہ بتایا ہے۔ ادبک اخبرک بھذا' آپ نے فرمایا جی ہاں! پھر ابوطالب نے قریش کو اطلاع دی کہ میرے بھیتے نے مجھے ایسا ایسا بتایا ہے۔ صحیفہ لاؤ۔ اگر وہ ان کے فرمان کے مطابق ہو تو تم قطع رحمی ہے باز آجاؤ اور اس سے دستبروار ہو جاؤ۔ معاذ اللہ' اگر اس نے غلط بیانی ہے کام لیا ہے تو میں اسے ہمپ کے سپرد کر دوں گا۔ سب قریش نے کما' درست ہے اور اس بات پر عمدو بیان ہوئے۔ صحیفے کو آثار کر دیکھا تو وہ ہو ہو رسول اللہ طابیط کے فرمان کے مطابق تھا' اس صورت حال کو دیکھ کر قریش میں جورو جفا کے خلاف جوش اور بڑھ گیا اور صحیفہ کے برخلاف تحریک کے ارکان نے اس ظالمانہ صحیفہ کو جاک کر دیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب صحیفہ پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا گیا تو ابوطالب نے ان لوگوں کی تعریف و ستائش میں اشعار کے جن کی سعی و کاوش سے صحیفہ چاک ہوا تھا۔

الا همل أتى بحرينا صنع ربنا على نايهم والله بالنساس أورد فيخسبرهم أن الصحيفة مسترقت وأنْ كل مام يرضه الله مفسد تراوحها إفك وسمحر مجمّع وم يلف سحراً آخر الدهر يصعد تداعى ها من ليس فيها بقرقر فطائرها في رأسها يستردد وكانت كفاء وقعة بائيمة ليقطع منها ساعد ومقلد وكانت كفاء وقعة بائيمة ليقطع منها ساعد ومقلد (كيا مارك سمندريار مهاجرين مبشه كواس قدر مافت كه باوجود الله كاس عظيم احمان كى فجر موصول بو چكى به الله لوگوں پر برا مهان به كي بوان كو بتائك كه صحيفه چاك بو چكا به اور جس چيز كوالله بند نه كرك وه باه بوق ہے يه وستاويز شمت اور جھوث كالمينده به اور جھوث بھى كاميابى نميں بوتا۔ اس ميں وه لوگ كوشاں سے مطمئن نه سے يه بات ان كے خيال ميں بار بار آرہى تھى۔ اور يه جارحانه اقدام كے ماوى كشي كه اس كے باعث بازو اور گردنيں كشير)

ویضعین آهیل المکتین فیهربوا فرائصهم مین حشیة الشیر ترعد ویسترك حیرات یقلیب آمیره آیتهم فیها عند ذاك وینجد فمین بنش مین حضار مکته عزة فعزتنا فی بطین مکته أتلید نشانا بها والناس فیها قلائیل فلم ننفیك ترداد حیراً و نحمید ونطعم حتی ییترك الناس فصلهم إذا جعلت آییدی المفیضین ترعید (المل کمک بھاگ کر کوچ کر جاتے اور مارے خوف کے ان کے شانے کیکیا رہے ہوتے اور روزی کا طلب گار چران اور پریثان ہو تاکیاوہ اس وقت تمامہ میں یا نجد میں جہ کمہ کے باشدوں میں سے ماری عزت و آبرو کوئی فراموش کر سکتا ہے ، ماری خوش قتمی اور قوت و عظمت کمہ میں قدیم سے مسلم ہے۔ ہم نے وہاں نشودنما اور تی حاصل کی اور لوگ وہاں محدود تھے ، ہم متواتر برحقے رہے اور ماری تعریف و ستائش کی جاتی رہی۔ ہم اس قدر کھلاتے ہیں کی اور لوگ وہاں محدود تھے ، ہم متواتر برحقے رہے اور ماری تعریف و ستائش کی جاتی رہی۔ ہم اس قدر کھلاتے ہیں

كد لوك "جو مر" چھوڑ ديتے ہيں جس وقت اطراف سے آنے والوں كے ہاتھ اس ميں چلتے ہيں)

جزی الله رهطا باخجون تجمعوا علی مسلاء یهدی خرم ویرشد قعوداً لذی حطم اخجون کانهم مقاولیة بسل هم اعرز واجسد اعان علیها کیل صقر کانه از اما مشی فی رفرف الدرع احرد اعدری علی جل اخطوب کانه شهاب بکفی قیابس یتوقد من الاکرمین من لوی بن غالب اذا سیم خف وجهه یستزبد من الاکرمین من لوی بن غالب اذا سیم خف وجهه یستزبد (الله برائ فیردے اس گروه کو جو جون میں رشد و ہدایت اور حزم و احتیاط والی مجل میں جمع ہوئے۔ وہ "طم جون" کے پاس ایی شان و شوکت سے بیٹے ہیں گویا وہ رکیس ہیں بلکہ وہ ان سے بھی معزز اور محرم ہیں۔ وستاویز کی گلست و ریخت میں ہر شاہین نے حصد لیا جب وہ لمی قمیص زیب تن کئے چل رہا تھا ایا معلوم ہو تا تھا گویا وہ عفیناک شیر ہے۔ برے برے کارناموں میں وہ جرات و جمارت کا مظاہرہ کرتا ہے گویا کہ وہ چکتا ہوا شعلہ ہے جو تاکہ وہ کی مقابرہ کرتا ہے گویا کہ وہ چکتا ہوا شعلہ ہے جو تاکہ والے کے ہاتھوں میں منور ہے۔ وہ لوی کے روسا میں سے ب جب اسے رسواکیا جائے تو اس کا چرہ متغیر است میں سے ب جب اسے رسواکیا جائے تو اس کا چرہ متغیر است سے بین سے ب جب اسے رسواکیا جائے تو اس کا چرہ متغیر است سے ب جب اسے رسواکیا جائے تو اس کا جرہ متغیر است سے ب بین اسے دورائی بھوں میں منور ہے۔ وہ لوی کے روسا میں سے ب جب اسے رسواکیا جائے تو اس کا چرہ متغیر است سے ب بین اسے دورائی بین دورائی کی دوسا میں سے ب بین اسے دورائی کورائی کی دوسا میں سے ب بین اسے دورائی کی دوسا میں سے ب بین اسے دورائی کی دوسا میں سے ب بین دورائی کی دوسا میں سے ب بین دورائی کی دوسا میں دورائی کی دوسا میں سے ب بین دورائی کی دوسا میں دورائی دورائی کی دوسا میں دورائی کی دورائی کی دوسا میں دورائی کی دوسا میں دورائی کی دوسا میں دورائی کی دورائی کیا کی دورائی کی دورائ

ضويل النجاد حارج نصف ساقه على وجهه يسقى الغمام ويسعد عظيم الرماد سيد وابس سيد يحض على مقرى الضيوف ويحشد ويبنى لأبناء العشيرة صاخا اذا نحن طفنا في البيلاد ويمهد السف بهذا الصلح كل مبرأ عظيم اللواء أمره ثم يحمد قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر النياس رقد

(دراز قامت ہے 'خفیف ہے 'اس کی آدھی پنڈل کھلی ہوئی ہے 'اس کے چرے کی بدولت ابر برستا ہے اور وہ سعادت مند ہے۔ مہمان نواز ہے ' خاندان کے نونمالوں کے لئے سعادت مند ہے۔ مہمان نواز ہے ' خاندان کے نونمالوں کے لئے عمدہ معاشرے کی بنیاد ڈالٹا ہے ' جبکہ ہم دور دراز علاقوں سے بے فکر گھومتے پھرتے ہیں۔ ہرستودہ صفات 'شرہ آفاق' قابل تعریف آدی نے اس صلح میں خوب کوشش کی۔ رات کو انہوں نے اپنا کام سرانجام دیا (پھروہ آہستہ مقررہ جگہ بر پہنچ گئے) اور لوگ محو خواب تھے)

هم رجعوا سهل بن بیضاء راضیا وسر أبوبگر بها و محمد متی شرك الاقوام فی حل أمرنا و كنا قدیما قبلها نسودد و كنا قدیما قبلها نشودد و كنا قدیما قبلها نشدد فیال قصی هل لا نقر ظلامة و ندرك ماشینا و لا نتشدد فیال قصی هل لکم فی نفوسکم و هل لگم فیما یجی به غد فیال قصی هل لکم کما قال قدیك البیان لو تكلمت أسود فانی و إیاکم کما قال قال لدیك البیان لو تكلمت أسود اسل بن بیناكو انهول نے رضامند كركے بیجا اس كارنامه پر ابوبكر اور محر بین مرور ہیں - كب غیراقوام كوگ مادے معالمات كے سلحانے میں معروف رہے ہیں ، ہم تو ہر قدیم سے آپس میں مودت و محبت رکھتے ہیں - ہم عمد

قدیم نے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کرتے 'جو چاہیں بلا تشدد حاصل کر لیتے ہیں۔ اے آل نسی! کیا تم نے اپنے بارے بھی خورو فکر کیا ہے اور آئندہ بیش آنے والے امور پر بھی سوچ بچار کیا۔ میری اور تمماری مثال الی ہے جیسے کی قائل نے کما' اے کوہ اسود! تجھے حقیقت حال معلوم ہے'اگر تجھے قوت گویائی حاصل ہوتی)

"لدیک البیان لو تکلمت اسود" بقول سہلی کوہ اسود میں کوئی شخص قتل ہو گیا اس کا قاتل معلوم نہ ہو سکا تو مقتول کے وار ثوں نے کہا' اے کوہ اسود! اگر تو بات کر سکتا تو ہمیں اس کا قاتل ہتا دیتا۔

ابن اسحاق نے اس سلسلہ میں اسلامی شاعر حسان کے مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو کی مدح و ستائش میں اشعار بیان کئے ہیں 'ہم نے صرف ان اشعار پر اکتفاکیا میں اشعار بیان کئے ہیں 'ہم نے صرف ان اشعار پر اکتفاکیا ہیں۔

شعب سے کب نکلے: واقدی کہتے ہیں میں نے محد بن صالح اور عبدالر جمان بن عبدالعزیز سے دریافت کیا' بنی ہاشم شعب سے کب نکلے تھے تو اس نے کما انبوت میں ،جرت سے تین سال قبل۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اسی سال شعب سے باہر آنے کے بعد رسول اللہ ملہ پیلے کے پچا ابوطالب اللہ کو پیارے ہوئے اور آ کی ذوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلہ جمی اسی سال فوت ہوئیں۔ (آئندہ مفصل بیان ہوگا' انشاء اللہ)

## فصل

امام ابن اسحان یے صحیفہ کی تمنیخ کے قصہ کے بعد 'متعدد ایسے واقعات بیان کئے ہیں جن سے قریش کی رسول اللہ مٹاویم سے مخالفت و عداوت آشکارا ہے۔ قبائل عرب اور حج و عمرہ کی خاطر آنے والوں کو آپ سے متنفر کرنا ندکور ہے اور آپ کے دست حق پرست پر معجزات کا ظہور جن سے آپ کی آئید اور مخالفین کے بے جا الزامات از قتم مکر و فریب جادو و جنون وغیرہ کی تردید مقصود ہے "والله غالب علی امرہ" اللہ اسے حکم یہ غالب آکے رہتا ہے۔

طفیل دوسی ن : چانچہ ابن اسحاق نے بلا سند ایک مرسل روایت میں طفیل بن عمرو دوسی کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کیا ہے۔ آپ اپ قبیلے کے رکیس اور معزز مقدا تھے 'آپ کہ میں تشریف لائے تو اکابرین قرایش نے ان کو رسول اللہ طاقیل کے ساتھ بیٹھنے اور ہم کلام ہونے سے شنبیہہ کی 'وہ کہتے ہیں کہ روسائے قرایش مجھے بار بار اس امرکی ٹاکید کرتے رہے کہ یمال تک کہ میں نے پختہ عزم کرلیا کہ نہ میں آپ سے کلام کروں گا اور نہ آپ کی بات سنوں گا' یمال تک کہ میں نے مجد جاتے وقت اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کی مبادا میرے کان میں بے ساختہ ان کی بات پر جائے 'میں صبح ہی مبحد میں گیاتو رسول اللہ طاقیل کے بیس کھونس کی مبادا میرے کان میں بے ساختہ ان کی بات پر جائے 'میں صبح ہی مبحد میں گیاتو رسول اللہ طاقیل کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے' میں بھی آپ کے قریب کھڑا ہو گیا گر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ میں نے نمایت عمرہ کلام سنا اور دل میں سوچا ارے افسوس! کہ میں ایک دانا بینا اور ممتاز شاعر ہوں' نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہوں' اس شریف آدی کا کلام سننے سے کیا امر مانع ہے؟ اگر اس کا کلام عمرہ ہوا تو سر تسلیم خم میں تمیز کر سکتا ہوں' اس شریف آدی کا کلام سننے سے کیا امر مانع ہو ہوا تو سر تسلیم خم کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ورنه اس کو خیرباد کمه دوں گا۔

میں مجد میں ہی بیٹھا رہاکہ رسول اللہ طاہرہ ہے گھر تشریف کے گور اور میں بھی آپ کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ (رسی گفتگو کے بعد) میں نے عرض کیا اے محمراً آپ کی قوم نے مجھے آپ سے محاط رہنے کی تاکید کی تھی اور وہ مجھے بار بار تاکید کرتے رہے حتی کہ میں نے اپنے کانوں میں اس اندیشے سے روئی بھر لی کہ میں آپ کا کلام نہ سن سکوں مگر ہو ''وہی ہو تا ہے جو منظور خدا ہو تا ہے ''کہ میں نے آپ کا کلام سااور دل میں اثر گیا۔ گزارش ہے کہ آپ اپنا منشور بیان فرمائیں 'چنانچہ آپ نے مجھے ارکان اسلام سے آگاہ کیا اور میں اثر گیا۔ گزارش ہے کہ آپ اپنا منشور بیان فرمائیں 'چنانچہ آپ نے مجھے ارکان اسلام سے آگاہ کیا اور کلام پاک کی تلاوت کی خدا کی قدم اللہ مسلمان ہو گیا اور گزارش کی یارسول اللہ! میں بائی قوم میں مقبول اور ہردل عزیز ہول میں واپس ان کے پاس جا رہا ہول اور ان کو اسلام کی وعوت پیش کروں گا دعا فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللی چیخے تبلیغ میں معلون ہو چنانچہ آپ نے دعا فرمائی (الملہم اجعل لہ آیت) اللی اسے کوئی شانی اور امتیازی علامت عطا فرما' وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گیا' یہاں تک کہ میں ایک نشانی اور امتیازی علامت عطا فرما' وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گیا' یہاں تک کہ میں ایک ورمیان چراغ جسی روشنی پیدا کردی' تو میں نے دعا کی اللی دی ہو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اسے مثلہ اور بدنما داغ سمجھیں گے جو آبائی دین کے ترک سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ نور تبدیل ہو کر کو ڑے کے سر اور بالائی حصہ میں رونما ہو گیا۔

آبادی میں موجود لوگ کو ڑے کے نور کو معلق قندیل کی طرح دیکھ رہے تھے 'میں ای طالت میں ان کے پاس پنچ کر سواری سے اترا تو میرے والد جو ضعیف اور عمر رسیدہ تھے تشریف لائے تو میں نے کہا اباجی!

آپ مجھ سے الگ رہیں میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں تو اس نے کہا'کیوں بیٹا؟ میں نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہو کر محمہ کے دین کا پیرو ہوں تو اباجی نے کہا' بیٹے' تیرا دین ہی میرا دین ہے 'تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان ہو کر محمہ کے بعد پاکیزہ لباس پین کر تشریف لائے میں آپ کو اسلامی تعلیم سے آگاہ کروں گا'چنانچہ وہ عسل کے بعد پاک و صاف لباس نین کر تشریف لائے میں نے ان کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کیں اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے' پھر میری رفیقہ حیات آئی تو میں نے ان کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کیں اور وہ رشتہ نہیں' تو اس نے کہا کو تکر؟ میں نے کہا اسلام نے ہمارے درمیان تفریق ڈال دی ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں تو اس نے بھی کہا' بس تیرا طریقہ ہی میرا طریقہ ہے' تو میں نے کہا ''ذی شری'' کے رزرو اور محفوظ آلاب سے عسل کر کے آؤ۔ ''ذی شری' دوس قبیلے کا بت تھا' بت پر ستوں نے اس کے گردو پیش ایک میں بی چراگاہ وقف کر رکھی تھی وہاں بھاڑ سے پائی گر کر ایک نشیمی مقام میں جمع ہو تا تھا'' تو اس نے کہا بالکل نہیں' پر صدقے! کیا ذی شری بت سے میری اولاد کو کوئی خطرہ در پیش نہ ہو گا تو میں نے کہا بالکل نہیں' میں اس کا ضامن ہوں چنانچہ وہ عسل کر کے آئی تو میں نے اسے اسلای عقائد بتائے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس کا ضامن ہوں چنانچہ وہ عسل کر کے آئی تو میں نے اسے اسلای عقائد بتائے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس قبیل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کچھ تابل و تردد اور تذبذب سے کام لیا تو پھر میں وہ وہ تھیا۔

نے مکہ میں رسول اللہ طابیط کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! دوس قبیلہ اکثر بدکار ہے' آپ ان پر بددعا فرما دیں۔ آپ نے اس کی بجائے دعا دی' یااللہ دوس کو ہدایت نصیب کر۔ آپ نے فرمایا ان کو نرم رویے اور احسن طریقے سے اسلام کی دعوت دو۔

طفیل کتے ہیں میں ان کو اسلام کی طرف بلا تا رہائیں ان کہ رسول اللہ طائیل ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے 'بدر' احد اور خندق کے بعد میں رسول اللہ طائیل کی خدمت میں خاندان کے ستریا اس افراد کے ہمراہ عاضر ہوا اور رسول اللہ طائیل خیبرفتح کر چکے تھے۔ ہمیں بھی حصہ دیا' پھر میں فتح مکہ تک رسول اللہ طائیل کی خدمت میں حاضر رہا' میں نے عرض کیا آپ مجھے عمرہ بن حمہ کے بت ذاالمکفین کی طرف روانہ سیجئے میں اسے جلا کر خاکس کر دوں۔ ابن اسحاق کتے ہیں کہ طفیل نے اسے جلا کر بھسم کر دیا۔

ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلاد كا

(اے ذا الکفین! میں تیرے پرستاروں سے نہیں ہول' ہماری عمر تجھ سے بردی ہے۔ میں نے تیرے اندر آگ بھر کر راکھ کر دیا ہے)

پھر رسول الله مظھیم والیس چلے آئے اور وہ آپ کے انتقال تک مدینہ میں رہا' جب عرب میں ارتداد کی المردوڑی تو وہ بھی مسلمانوں کے ہمراہ فتنہ ارتداد کے فرد کرنے کے لئے گیا۔ طلبحہ اسدی اور نجد کے علاقہ سے فارغ ہو کریمامہ میں گیاان کا بیٹا عمرد بھی ان کے ساتھ تھا۔

خواب کی تعبیر: یمامہ کی طرف جاتے ہوئے خواب آیا تو اس نے اپ رفقا کو بتایا اور ان سے تعبیر کی درخواست کی میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر منڈا ہوا ہے میرے منہ سے ایک پرندہ نکل کر اڑگیا ہے اور ایک عورت نے جھے اپنی شرم گاہ میں داخل کر لیا ہے اور میرا بیٹا جھے پوری کوشش سے تلاش کر رہا ہے پھر میں نے اسے دیکھا کہ وہ میرے پاس آنے سے روک دیا گیا ہے۔ حاضرین نے کما تم نے بہتر خواب دیکھا ہے۔ طفیل نے کما میں نے اس کی خود تعبیرلگائی ہے۔ سب نے کما بتائے؟ تو اس نے کما سرمونڈ نے سے مراد سرکا قلم ہونا ہے۔ منہ سے پرندے کا خارج ہونا روح کا پرواز کرنا ہے ، عورت کا اپنی شرم گاہ میں چھپا لین قبر میں وفن ہونا ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ اسے بھی شادت نصیب ہو۔

چنانچہ طفیل کا قصہ 'ابن اسحاق نے بغیر سند کے مرسل بیان کیا ہے اور اس قصہ کی صحیح حدیث میں تائید موجود ہے۔ امام احمد (وکیع 'سفیان 'ابوالزناد' اعرج) ابو ہررہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ طفیل ؓ اور اس کے رفقاء نے عرض کیا کہ دوس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ نے دعادی یااللہ! دوس کو ہدایت نصیب کراور ان کو یساں حاضر کر۔ امام بخاری نے بھی اسے از ابی تمیم از سفیان توری بیان کیا ہے۔

المام احمد (یزید محمد بن ابی عرو ابو سلم) ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ طفیل جمع اپنے رفقاء رسول الله الله علی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا یارسول الله! دوس نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے مطابع میں دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انکار کر دیا ہے۔ آپ ان کے برخلاف بددعا فرمائیں۔ ابو ہربرہ گئتے ہیں رسول الله طابع نے دعا کے لئے ہاتھ المحائے تو میں نے کما قبیلہ دوس برباد ہو گیا مگر آپ نے فرمایا اللی! دوس کو ہدایت فرما اور ان کو یمال حاضر فرما' سیر سند عمدہ ہے۔

امام احمد (سلیمان بن حرب ماد بن زید عجاج صواف ابن الزبیر) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ طفیل نے رسول الله طابیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول الله اکیا آپ کو متحکم قلعہ اور محافظ لوگوں کی ضرورت ہے؟ رسول الله طابیخ نے ان کے قلعہ میں ختقل ہونے سے انکار کر دیا کہ بیہ سعادت انسار کے نصیب میں تھی۔ جب رسول الله طابیخ مدینہ میں ججرت کرکے چلے آئے تو طفیل کے ہمراہ ایک دوسی مرد بھی مدینہ آیا تو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی وہ بیار پڑگیا گھراہٹ کے عالم میں اس نے تیرکی نوک سے اپی انگلیوں کے جوڑکاٹ والے اُ اُتھوں سے خون بہتا رہا بند نہ ہوا تو وہ مرگیا۔

ایک اور خواب: طفیل نے خواب میں اسے نمایت عمدہ حال میں دیکھا اور وہ اپنے ہاتھ چھپائے ہوئے ہے۔ اس سے پوچھا' اللہ تحالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کما' اللہ تحالی نے جھے جرت کی بدولت بخش دیا ہے۔ میں نے پھر استفسار کیا کہ ہاتھ کیوں چھپا رکھے ہیں تو اس نے کما مجھے ارشاد ہوا ہے کہ جو تم نے خود خراب کیا ہے وہ درست نہ ہو گا' طفیل نے یہ خواب رسول اللہ طابیع کے گوش گزار کیا تو آپ کے دعا فرمائی "اللهم ولیدیه فاغفو" اللی! اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ امام مسلم نے یہ روایت ابن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم کی معرفت سلیمان بن حرب سے بیان کی ہے۔

تطبیق: ندکورہ بالا حدیث اور جندب کی متفق علیہ حدیث کہ گذشتہ اقوام میں ایک مجروح محض تھا اس نے گھراہٹ کے عالم میں چھری سے ہاتھ کاٹ ڈالا ، خون بند نہ ہوا اور وہ مرگیا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے نے خود کشی کر کے میرے تھم کی تعمیل نہیں کی میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ میں تطبیق متعدد وجوہ سے ہے۔

(۱) وہ مشرک تھا اور یہ مسلمان تھا'نیز ممکن ہے کہ اس کی یہ خود کشی دوزخی ہونے کا ہی مستقل سبب ہو ہگو اس کا مشرک ہونا بھی بجائے خود ایک مستقل سبب تھا گر اللہ تعالیٰ نے یہ اس لئے بتایا کہ اس کی امت عبرت پذیر ہو۔

- پ ۔ (۲) ممکن ہے کہ وہ خودکشی کی ممانعت سے آگاہ ہو اور یہ نومسلم ہونے کی بنا پر اس جرم سے بے خبر ہو۔
- (۳) امکان ہے کہ اس نے بیہ خود کشی حلال سمجھتے ہوئے کی ہو اور اس مسلمان نے حلال سمجھ کر نہیں بلکہ خطا اور گناہ سمجھتے ہوئے کی ہو۔
- (٣) ہاتھ كا منے سے اس كامقصد خود كثى اور ہلاكت ہو۔ بخلاف اس مسلمان كے ہاتھ كا منے سے اس كامطلب خود كثى نه ہو بلكه كوئى اور مقصد ہو فصد وغيرہ۔
- (۵) اس کے نیک اعمال نہایت کم ہوں جو خود کشی کا معاوضہ اور معادلہ اہلیت سے عاری ہوں اور یہ مسلمان نمایت نیک کردار ہو کہ اس کے اعمال صالحہ جرم خود کشی کا معاوضہ کر سکتے ہوں۔ بنابریں وہ دوزخی نہ ہوا بلکہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله تعالیٰ نے جرت کے باعث اسے معاف کر دیا فقط اس کے ہاتھ معبوب تھے' باتی جم نھیک ٹھاک تھا اور اس نے عیب چھپا رکھا تھا' جب طفیل ؓ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھ ڈھانے ہوئے ہے' اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا بجھے ارشاد ہوا ہے کہ ۔ "خود کردہ راعلاج نیست "حضرت طفیل ؓ نے آخضرت طابع کو یہ خواب گوش گزار کیا تو آپ نے دعا فرمائی "اللهم ولیدیہ ہاغفر' اللی اس کے معبوب ہاتھوں کو درست فرما دے' پس محقق اور صبح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طفیل ؓ کے رفیق کے بارے رسول الله طابع کی دعا قبول فرمائی۔ اعشیٰ بین قبیس کا قصمہ : ابن ہشام خلاد بن قرة سدوی وغیرہ مشائخ بکرین وائل کی معرفت چند اہل علم اعشیٰ بین کرین وائل کی معرفت چند اہل علم سے بیان کرتے ہیں کہ اعشیٰ بن قبیس بن شھلبہ بن عکابہ بن صعب بن علی بن بکرین وائل ' رسول الله طابع کی طرف دائرہ اسلام میں واضل ہونے کی خاطر روانہ ہوا اور اس نے رسول الله طابع کی شان میں ایک مدجہ قصدہ کہا۔

وبت كما بات السليم مسهدا إله تغتمض عيناك ليلة أرمدا تناسيت قبل اليوم خلمة مهددا وما ذاك من عشق النساء وإنما اذا أصلحت كفاى عاد فأفسدا ولكن أرى الدهر الذي هو خائن فلله هذا الدهر كيف ترددا كهولا وشبانا فقيدت وتبروة وليدأ وكهلاحين شبت وأمردا وما زلت أبغي مذأنا يافع وابتلل العيسس المراقيل تعتلي مسافة ما بين النجيير فصر خدا (کیا شب بھر تیری آشوب زدہ آنکھ نہیں گی اور مار گزیدہ کی طرح تو نے بے چینی سے رات بسری۔ اور بیر رت جگا عورتول کے معاشقہ کی وجہ سے نہیں ہے اور میں تو آج سے قبل "اپنی معثوقہ" محدد کی دوستی فراموش کر چکا ہوں۔ نیکن میں زمانہ کی دستبرد اور بددیانتی کو جانبا ہوں جب حالات درست ہوں تو وہ خراب کر دبتا ہے۔ میں بو ڑھوں اور جوانوں اور دولت و ثروت کو کھو چکا ہول' تعجب ہے کہ زمانہ کیما انقلاب آفرین ہے۔ میں بجیین' قریب

ہول سفید بال والے تیز رفار اونوں کو جو نجیراور صرفد کے درمیان مسافت کو طے کرتے ہیں) الا ایھلذا السسائلی أیسن يممست فان لها فسى أهسل يسٹرب موعسدا

فان تسالی عنی فیارب سائل حفی عن الاعشی به حیث أصعدا احدت برجلیها النجاد وراجعت یداها خناف النساغیر أحردا و فیها إذا ما هجر ت عجرفیه إذا خلت خرباء الظهیرة أصیدا و آلیت لا آوی لها من كلاله ولا من حفی حتی تلاقی محمدا متی ما تناحی عند باب ابن هاشم تراحی و تلقی من فواضله ندی (الے مجمد سوال كرنے والے كه یہ او نثی كمال جاری بے سوال اس كائل یژب سے وعدہ ہے۔ اگر تو مجمد یو چھے تو كوئى عجب نبیں اعثی كے بارے بہت سے چھان بین كركے پوچھے والے ہیں جمال وہ جاتا ہے۔ وہ او نثی

بلوغت ' بے ریش اور برھایے کے زمانے میں العنی عمر کے ہر حصہ میں) مال و دولت کا گرویدہ رہا ہوں۔ میں دوڑا تا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اپنے پاؤں کو بلند مقامات پر تیز چلاتی ہے اور وہ اپنے اگلے پاؤں کو کچک دے کر بغیر کسی تنگی کے گھماکر رکھتی ہے۔
اور ان مقامات میں جب دوپسر کے وقت تیز رفتار مضبوط گردن والی او نٹنی چلتی ہے، جب کہ دوپسر کی سخت گری میں
گرگٹ سے خالی پڑے ہیں۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ تھکاوٹ اور زخمی پاؤں کے باوجود اس پر ترس نہ کھاؤں گا
میمال تک کہ وہ محمد کے پاس پہنچ جائے۔ ابن ہاشم کے وروازے پر پہنچ کر تجھے راحت نصیب ہوگی اور اس کے
عطیات کی تجھ پر نوازش ہوگی)

أغار لعمري في البلاد وأنحد نبى يىرى مالاتسرون وذكسره فسيس عضاء اليسوم مانعيه غيد له صدقات ما تغب ونائل نبي الآله حيث أوصى وأشهد اجدك م تسمع وصاة محمد ولا قيت بعد الموت من قند تنزودا اذا أنت لم ترحل بزاد مين التقب ندمت علم أن لا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان ارصدا فاياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن سهما حديدا لتقصدا (نبی وہ چیز دیکھتا ہے جو دو سرے نہیں دیکھ سکتے اور اس کی شهرت زندگی کی قتم! ہر نشیب و فراز غور اور نجد میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے صدقات اور تحائف بلاناغہ جاری رہتے ہیں آج کا عطیہ انہیں کل کے روز دینے سے مانع نہیں ہے۔ کیا تیری کوشش ہے کہ اللہ کے نبی محمد کی تو وصیت نہ نے جب وہ وصیت کرے۔ جب تو تقویٰ کا توشہ لے کر سفر نہیں کرے گا اور موت کے بعد تیری توشہ والے سے ملاقات ہوگ۔ تو' تو پشیان ہو گاکہ تو اس جیسا نہیں ہے۔ پس تو بھی اس زادراہ کی تاری کر جس کی اس نے تاری کی۔ تو مردار کے قریب نہ جااور تیز دھار تیر کا کسی کو انثانہ بنانے کے لئے نہ یکن

وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الاوثبان والله فهاعبدا ولا تقربن حمارة كان سرها عليك حراما فانسكحن أو تنابدا وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الاسمير المقيدا وسبح على حين العشية والضحى ولا تحمد الشيطان والله فهاحمدا ولا تسخرن من بائس ذى ضرارة ولا تحسين المال للمسرء مخلدا

(کی نصب شدہ بت کی عبادت نہ کر اور نہ دیگر بتوں کی پرستش کر صرف ایک اللہ کی عبادت کر۔ ہمایہ عورت کے قریب مت جاکہ اس کا جمع تھے پر حرام ہے' زاح کر یا دیرانہ میں بیرا کر۔ عاقبت کی خاطر قطع رحمی نہ کر اور بند قدیب مت جمی اچھا سلوک کر۔ دن کے اول آخر اللہ کی تعبیع بیان کر شیطان کی تعریف نہ کر' بس اللہ کی تعریف بیان کر می محتاج آفت زدہ کا ذاتی نہ اڑا اور یہ گمان نہ کر کہ مال انسان کو دوام بخش سکتا ہے)

ابن ہشام کتے ہیں کہ جب مکہ یا اس کے قریب پہنچا تو کی قریشی مشرک نے اس سے پوچھا کیو کر آنا ہوا تو اس نے کہا کہ وہ رسول اللہ طاہیم کے پاس مسلمان ہونے کے لئے آیا ہے تو قریشی نے کہا جناب ابو بصیر وہ تو زنا کو حرام کمتاہے' تو اعثیٰ نے کہا' مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں' تو قریش نے کہا وہ شراب کو بھی حرام

کہتا ہے تو اعثیٰ نے کما واللہ! اس کی دل میں ہوس ہے۔ واپس جاتا ہوں امسال جی بھرکے پی لوں پھر آگر مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس چلا گیا اور اس سال فوت ہو گیا اور رسول الله مطابع کی خدمت میں عاضر

زنا اور شراب کی حرمت : این شام نے یہ قصہ سرت میں اس مقام پر بیان کیا ہے۔ یاد رہے کہ وہ ابن اسحال پر اکثر گرفت کرتے ہیں اور یہ ابن ہشام کی خطا ہے کہ اعثیٰ کا قصہ اس نے یمال بیان کیا ہے كيونكه شراب كى حرمت توبن نضير ك واقعه ك بعد معرض وجود مين آئي- (كماسياتي) اور ظاهر ب كه اعثىٰ كامىلمان ہونے كے لئے سفر بجرت كے بعد ہوا ہے۔ كيونكہ وہ كتا ہے

ألا أيها ذا السائلي أين يممت فال لها في أهل يترب موعما ابن بشام کو چاہئے تھا کہ اس واقعہ کو بجرت کے بعد درج کر آ واللہ اعلم۔

سہیلی کہتے ہیں کہ بیرابن ہشام اور اس کے خوشہ چینوں کی کو تاہی ہے کیونکہ شراب بالاتفاق جنگ احد ك بعد حرام موئى- اور سميلى يه بھى كہتے ہيں كه بعض كہتے ہيں كه عتب بن ربيه ك كر اعثىٰ كى ملاقات ابوجهل سے ہوئی۔ بقول ابوعبیدہ' اعثیٰ سے یہ بات عامر بن طفیل نے علاقہ قیس میں کہی اور اس کا یہ کہنا کہ میں آئندہ سال مسلمان ہو جاؤل گا اے کفرکے دائرہ سے خارج نہیں کر سکتا واللہ اعلم۔

ابن اسحاق نے اس مقام پر اعثیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔

ر کانہ سے و نگل : ابن اسحال کتے ہیں کہ مجھے ابو اسحاق بن سار نے بتایا کہ رکانہ بن عبد بزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف ، قرایش کا طاقتور پهلوان تھا۔ وہ ایک روز رسول الله طابیط سے مکہ کی کسی گھائی میں ملا' رسول الله طلحيظ نے اسے فرمايا' اے ركانہ! تو الله سے نہيں ڈرتا؟ اور جس دين كي ميں وعوت ويتا ہوں تو قبول نہیں کر تا؟ تو اس نے کما' اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کا فرمان سے ہے تو میں آپ کی اتباع کر لیتا' تو رسول الله طاميم نے فرمايا بناؤ اگر ميس كشى ميس تجھے بچھاڑ دول تو تجھے بقين آجائے گاكه ميراكمنا بج ب اس نے کہا جی ہاں و رسول الله طابع نے فرمایا کشتی کے لئے میدان میں آؤ چنانچہ رکانہ اکھاڑے میں اتر کر آپ ہے کشتی لڑنے لگا اور آپ نے اس کو پکڑ کر زمین پر ایبا پناکہ وہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔

اعجاز: پھر دوبارہ اس نے کما' اے محراً پھر آؤ چنانچہ آپ نے اسے دوبارہ بھی پچھاڑ دیا تو اس نے کما اے محمرًا والله! بيه نهايت تعجب خيز بات ہے كه تو نے مجھے كچھاڑ ديا تو آپ نے فرمايا اگر تمهارا ارادہ اللہ سے ڈرنے اور میری اتباع کرنے کا ہو تو میں تہیں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز واقعہ دکھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ جو درخت تو سامنے و کھے رہاہے میں اسے بلا تا ہوں وہ میرے سامنے آجائے گلہ اس نے کہا بلائے' آپ نے اسے بلایا تو وہ چل کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا' چر آپ نے فرمایا واپس چلا جا چنانچہ وہ واپس چلا گیا۔ (یہ سب دیکھ کر) رکانہ قریش کے پاس چلا آیا اور اس نے کما اے اولاد عبد مناف! تم روئ زمین کے جادوگروں سے اپنے صاحب محمد کامقابلہ کراؤ۔ واللہ! میں نے اس سے قابل جادوگر نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آپ کایہ مجزہ اور تعب خیز واقعہ لوگوں کو بتایا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابن اسحاق نے یہ واقعہ بلا سند بیان کیا ہے۔ ابوداؤد اور ترخری نے یہ بروایت ابی الحن عسقلانی 'از ابو جعفر بن محمہ بن رکانہ از ''ابیہ '' محمہ بیان کیا ہے۔ ترخری نے کہا کہ یہ روایت غریب ہے ' ہم ذکورہ بلا ابوالحن عسقلانی اور ابن رکانہ کو نہیں جانے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابو بکر شافعی نے عمدہ سند کے ساتھ ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ بزید بن رکانہ نے نبی علیہ السلام سے کشتی لڑی تو نبی علیہ السلام نے اسے سہ بار پچھاڑ دیا اور ہربار کشتی پر سوعدد بکری کی شرط گلی تھی ' تیسری بار جب آپ نے اسے چاروں شانے چت کردیا تو اس پہلوان نے کہا یا محمر! آپ سے پہلے مجھے کوئی چت نہیں کرسکا اور آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی برا بھی نہ تھا اور میں اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں کوئی برا بھی نہ تھا اور میں اب گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بوئے اور شرط کی بکریاں بھی اسے لوٹا دیں۔ باتی رہا چنانچہ نبی علیہ السلام اس کے سینہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شرط کی بکریاں بھی اسے لوٹا دیں۔ باتی رہا اللہ طاب ہو نہ وہ ہم ''دلا کل النبوۃ '' میں بیان کریں گے۔ (ان شاء اللہ) ابو الاشد پہلوان کو بھی رسول اللہ طاب ہے جو ہم قبل ازیں بیان ہو چکا ہے اور یہاں اس موقعہ پر ابن اسحاق نے حبثی عبسائیوں کے وفد کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ہم قبل ازیں بیان کرچکے ہیں۔

نادار مسلمانول کی تضحیک : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طاہر جب مجد میں بیٹے تو کمزور و ناتواں صحابہ خباب بن ارت عمار بن یا سر' ابو فکیهه 'بار مولی صفوان بن امیه اور صبیب وغیرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ' ان کو دیکھ کر قریش تمسخو اڑاتے اور آپس میں کہتے یہ نادار قلاش اس کے ساتھ بیں۔ کیا یمی وہ لوگ ہیں ' ہم میں سے جن پر اللہ نے فضل کیا ہے ' رشد و ہدایت اور سچا دین دے کر۔ اگر محمد کا دین بهتر ہو تا تو یہ لوگ ہم سے پہلے اسے قبول نہ کرتے اور نہ ہی اللہ تعالی ان کو اس دین سے سرفراز کرتا ، چنانچہ اللہ تعالی نے مندرجہ ذیل آیات اس موقعہ پر نازل فرمائیں ' ملاحظہ ہو' سورہ انعام (۲۸۵۳–۲/۵۲)

جبر قلام معلم تھا؟ : ابن اسحال کہتے ہیں کہ رسول اللہ مالیظم اکثر مرود کے پاس ایک وکاندار مسی "جبر" کے بیشا کرتے تھے جو بنی حضری کا عیسائی کے بیشا کرتے تھے جو بنی حضری کا غلام تھا وہ کہتے تھے 'واللہ! محمد جو باتیں سنا تا ہے وہ اسے بنی حضری کا عیسائی فلام ہی سکھا تا ہے 'چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لئے قرآن نازل فرمایا "اور ہمیں خوب معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھا تا ہے حالا نکہ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف علی زبان ہے۔ " (۱۲/۱۰۳)

لا ولد اور قاسم: عاص بن واكل في رسول الله طابيع كم بارك بناياكه بيه به اولاد به مرفي كه بعد اس كا نام مث جائ كا تو الله تعالى في سوره كوثر نازل فرمائى كه "تيرا دستمن بى ذليل و ابتر ب- خواه اس كى اولاد و احفاد كتنى بو-" (تفييريس اس سورت پر جم في سير حاصل بحث كى ب) ابو جعفر باقر مع منقول به كه جب قاسم بن محمد فوت بوئ تو ده سوارى كه قابل تقع اور عمده او نثنى پر سوار بوتے تتھے۔

فرشتہ کیول نہ آیا؟ : ابی بن خلف 'زمعہ بن اسود' عاص بن واکل ' نضر بن حارث وغیرہ نے کہا' اے محمد! تممارے پاس فرشتہ کیول نہیں آیا جو آپ کی طرف سے لوگول کو جواب دیتا تو اس کی تروید میں اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے نازل فرمایا (٦/٨) "اور كہتے ہيں اس پر كوئى فرشتہ كيوں نہيں اتارا گيا اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو اب تك فيصلہ ہو چكا ہو تا پھر انہيں معلت نہ دى جاتى۔"

فداق کی سزا: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول الله طاہیم ولید بن مغیرہ 'امیہ بن خلف اور ابوجهل کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نکتہ چینی کی اور نداق اڑایا 'رسول الله طاہیم اس حرکت سے رنجیدہ ہوئے تو الله تحالی نے آپ کی تسلی کی خاطر مندرجہ ذیل آیت (۱/۱۰) ا آری۔ ''اور تجھ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ طمعت کیا گیا پھر جس عذاب کی بابت وہ ہنسی کیا کرتے تھے ان ٹھٹھا کرنے والوں پر وہی آپڑا۔ بے شک ہم تیری طرف سے شعما کرنے والوں کو کافی ہیں۔'' (۱۵/۹۵)

ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ 'اسود بن عبد ۔ خوث زہری' اسود بن عبدالمطلب ابوذمدہ '
حارث بن عیط 'عاص بن واکل سہی 'رسول اللہ طابخ کا نہ اق اڑاتے تھے 'آپ کے پاس جرائیل علیہ السلام
آئے 'آپ نے اس کے پاس ان کا شکوہ کیا (تو اس نے کما آپ جھے ان کو دکھا دیں) چنانچہ رسول اللہ طابخ می نے اس کو ولید دکھایا تو جرائیل نے اس کے پورے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "کفیتہ" اس کی آفت سے آپ محفوظ کر دیے گئے ہیں پھر آپ نے جرائیل کو اسود بن مطلب دکھایا تو اس کی گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "کفیتہ" اس کے بارے آپ کی ضرورت پوری ہوگئی پھر آپ نے جرائیل کو اسود بن عبد ۔ خوث دکھایا تو اس نے اسود کے سرکی طرف اشارہ کر کے فرمایا "کفیتہ" اس کے متعلق آپ کا تردد دور کر دیا گیا ہے بھر آپ نے حارث بن عیط کی طرف اشارہ کر کے دکھایا تو جرائیل "نے اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کر کے دکھایا تو جرائیل "نے اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کر کے دکھایا تو جرائیل "کفیتہ" اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "کفیتہ" اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کر کے جرائیل کو بتایا تو اس نے وائل آپ کی پاس سے گزرا تو رسول اللہ سابھ نے اس کی طرف اشارہ کر کے جرائیل کو بتایا تو اس نے وائل کے انجمس بیر کے پنے اور ایڑی کے درمیائی حصہ کی طرف اشارہ کر کے جرائیل "کفیتہ" اس کے بارے آپ کو بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ اس کی بارے آپ کو بے نیاز کر دیا گیا ہے۔ اس کی بارے آپ کو بیا نیا تو اس نے وائل کے انجمس بیر کے بیخ اور ایڑی کے درمیائی حصہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا "کفیتہ" اس کے بارے آپ کو بے نیاز کر دیا گیا ہے۔

چنانچہ ولید بن مغیرہ ایک خزاع کے پاس سے گزرا وہ اپنا تیر درست کر رہا تھا کہ ولید کے پورے کو چھو
گیا اور اس کا پوراکٹ گیا' اسوو بن یغوث کے سریس پھنیاں نکل آئیں اور وہ مرگیا اور اسود بن مطلب
اندھا ہو گیا وہ ایک کیر کے پیڑ کے نیچ بیٹا تھا' کنے لگا میرے بیڑا کیا تم یہ کانٹا جھے سے دور نہیں کرتے میں تو
مرا جا رہا ہوں' بچوں نے کہا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ تا' پھر اس نے کہا' یہ کانٹا ہٹاؤ' میں تو ہلاک ہوا جا رہا ہوں'
دیکھو یہ کانٹا میری آنکھ میں چھ گیا وہ کہہ رہے تھے بچھ نظر نہیں آ رہا' وہ اس طرح بار بار کہتا رہا آتا تکہ دہ
اندھا ہو گیا اور حارث بن میطل کے بیٹ بیں صفراوی مادہ جمع ہو گیا اور وہ مادہ معدے سے منہ کے راستہ باہر
نگلا اور یہ اس کی موت کا باشہ ہوا اور عاص بن واکل کے سرمیں کانٹانگا اور رخم بیپ سے بھر گیا جو اس کی
موت کا باعث ہوا۔ بعض کتے ہیں وہ اسپ گدھے پر سوار ہو کر طاکف گیا راستہ میں گدھا کانٹوں پر بیٹھ گیا تو
اس سے ''ا مخمی'' زخمی ہو گیا اور وہ اس کی ہلاکت کا بہانہ بنا (رواہ بہتی)

متسنح کے سمرغنہ : ابن اسحاق کتے ہیں کہ برید بن رومان کی معرفت عروہ بن زبیرے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز نداق كرنے والوں كے سرغند مكہ كے پانچ ركيس تھے۔ ابو زمعہ اسود بن مطلب پر آپ نے بدوعا فرمائی اللی! اسے اندھاكر دے 'نيز اسود بن يغوث وليد بن مغيرہ ' عاص بن واكل اور حارث بن طلاطلہ پر بھی بدوعاكی ' اللہ تعالی نے ان كے بارے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی ' انا كفیناك المستهزئین (۵/۹۵)

یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جرائیل رسول اللہ مالی کے پاس آکر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ مالی کے پاس سے گزرا سبز پتہ اس کے چرے پر لگا اور وہ اندھا ہو گیا' اسود بن مغوث گزرا تو اس کے شکم کی طرف اشارہ کیا چنانچہ وہ استسقا کے چرے پر لگا اور وہ اندھا ہو گیا' اسود بن مغیرہ گزرا تو اس کے مندمل زخم کی طرف اشارہ کیا' چند سال قبل وہ ایک خزاجی محض کے پاس سے گزرا جو تیر درست کر رہا تھا' تیر اس کی ازار سے چمٹ گیا اور اسے معمولی سا زخم ہو گیا تھا وہ زخم بہہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا' عاص بن وائل پاس سے گزرا تو اس نے ''ا نمس'' کی طرف اشارہ کیا وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف گیا گدھا ایک خاروار جھاڑی پر بیٹھ گیا اور اس کے پیر میں کانا چبھ گیا اور وہ اس کی موت کا باعث ہوا' عارث بن طلاطل پاس سے گزرا تو اس کے سرکی طرف اشارہ کیا اس کا سر پیپ سے بھر گیا اور وہ مرگیا۔

وليدكى وصيت : بعد ازي ابن اسحاق نے بيان كيا ہے كہ وليد بن مغيرہ نے مرتے وقت اپنے تين بيون خالد ' بشام ' وليد كو وصيت كى تھى كہ ميرے ايك مقتول كاخون بها نزاعہ كے ذمہ ہے۔ اسے نظر انداز نہ كرنا ' واللہ! مجھے معلوم ہے كہ وہ اس كے قتل سے برى ہيں ليكن محض اس خطرے سے وصيت كر رہا ہوں كہ لوگ آپ كو طعن و تقنيع كريں كہ بدلہ نہيں لے سكے ' ميرا ربا اور سود ثقيف كے ذمہ ہے وہ بھى حاصل كرنا ' مركى رقم ابو از يردوى كے پاس ہے وہ بھى وصول كرلينا۔

ابو از بسردوسی نے ولید بن مغیرہ کو اپن بیٹی کا رشتہ دے دیا تھا اور ممرکی رقم بھی وصول کرلی تھی اور شادی شدہ بیٹی کو اپنے پاس روک لیا' دریں اثنا ولید فوت ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ مخزومی کی وفات کے بعد' بنی مخزوم نے نزاعہ پر ولید بن ولید کی دیت وصول کرنے کی خاطر حملہ کر دیا۔ نزاعہ نے کہا وہ تو تمہارے ہی تیر کے زخم سے فوت ہوا تھا۔ ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ اس سلسلہ میں فریقین کے درمیان بیت بازی ہوئی اور معاملہ طول پکڑ گیا۔ پھر خزاعہ نے بھھ دیت دے کر صلح کرلی اور بات ختم ہوگئی۔

ابو انہمر: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ہشام بن ولید بن مغیرہ نے ''دوالمجاز'' کے میلے میں ابو انہردوی ۔۔۔۔ ابوسفیان کے سسر۔۔۔ کو جنگ بدر کے بعد قتل کر دیا اور وہ اپنی قوم میں نمایت معزز اور ہر دل عزیز تھا' ابوسفیان' موجود نہ تھا مکہ سے باہر کمیں گیا ہوا تھا' اس کے بیٹے بزید بن ابی سفیان نے بنی مخزوم کے خلاف قوم کو لڑائی کے لئے اکٹھا کر لیا۔ ابوسفیان سفر سے واپس آیا تو بزید کی اس حرکت پر ناراض ہوا اور اسے زدو کوب بھی کیا اور ابو ازیمر کی دیت خود اواکر دی' ازیں بعد اپنے بیٹے کو ناصحانہ انداز میں کماکہ تو ایک دوسی مقتول کے بدلے قریش میں خانہ جنگی برپاکرنا چاہتا تھا اور حمان ہن فابت نے ایک قصیدہ لکھ کر' ابوسفیان کو ابوازیمرکے خون کا بدلہ لینے پر مشتعل کیا تو ابوسفیان نے کماکہ حمان کا یہ گمان نمایت برا تھاکہ جنگ بدر میں ابوازیمرکے خون کا بدلہ لینے پر مشتعل کیا تو ابوسفیان نے کماکہ حمان کا یہ گمان نمایت برا تھاکہ جنگ بدر میں

رؤسائے قریش کے قتل ہونے کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے۔

ربا: خالد بن ولید دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد غزوہ طائف میں رسول الله طائع کے ہمراہ گئے تو ولید بن مغیرہ کے ربا اور سودی رقم کا اہل طائف سے مطالبہ کیا ' بعض اہل علم کے بیان کے مطابق مندرجہ ذیل آیات اسی بارے نازل ہو کیں ' ''اے مومنو! اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔'' دیل آیات اسی بارے نازل ہو کیں ' ''اے مومنو! اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔''

ام غیلان: ابن اسحاق بیان کرتے ہیں ہماری دانست کے مطابق بنی از سرمیں خون کا بدلہ لینے کا کوئی قصہ نہ تھا یماں تک کہ اسلام کا دور شروع ہو گیا۔ ماسوائے اس واقعہ کے کہ ضرار بن خطاب بن مرداس اسلمی اور چند قریثی دوس کے علاقہ میں گئے اور دوس کی لونڈی ام غیلان کے مہمان ہوئے۔ وہ پیشہ ور مشاطہ تھی اور ولہنوں کی زیبائش و آرائش کا کام کیا کرتی تھی۔ دوس نے ان مہمانوں کو ابواز سرکے قتل کے بدلہ میں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ام غیلان اور دیگر عور توں نے دوس کا مقابلہ کرکے ان مہمانوں کو بچالیا۔ بقول سمیلی' بعض کہتے ہیں کہ ام غیلان نے ضرار بن خطاب کو اپنی قیص کے اندر چھپالیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت کے دوران ام غیلان عمر کے پاس آئی اور اس کا خیال تھا کہ ضرار بن خطاب عمر کا بھائی ہے تو عمر نے اسے کہا وہ میرا اسلامی بھائی ہے۔ نسبی نہیں اور جمھے اس پر آپ کے احسان کا علم ہے چنانچہ آپ نے اسے بطور مسافر عطیہ پیش کیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ جنگ احد میں ضرار بن خطاب اسلمی عمر بن خطاب پر حملہ آور ہوئے اور ان کو نیزے کے عرض اور چوڑائی سے مار کر کہنے گئے وڑ وڑ جا اے ابن خطاب! میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا چنانچہ حضرت عمر "اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد" اس کے احسان کو یاد رکھتے تھے۔

قحط سالی: امام بیعتی نے اس مقام پر نبی علیہ السلام کی بددعا کا ذکر کیا ہے کہ جب قریش کی سرکشی حد سے بردھ گئ تو دعا کی کہ ان پر سات برس کا قحط نازل کر جیسا یوسف کے عمد میں قحط نازل کیا تھا اور بیعتی نے ابن مسعود کی متفق علیہ روایت میں بیان کیا ہے کہ پانچ علامات گزر چکی ہیں (۱) لزام (۲) شکست روم (۳) دخان (۲) مطشہ (۵) شق قمر۔

البطشه الكبرى سے مراد جنگ بدر ہے۔

ابن مسعود کی ایک اور روایت بین ہے جب رسول اللہ مٹاییم نے محسوس کیا کہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں تو آپ نے دعا فرمائی اللی قحط سالی مثل یوسف کے سات سال کی چنانچہ ان پر سخت قحط پڑا ، پسال تک کہ وہ مردار ، چمڑے اور ہٹیاں تک کھا گئے ، چنانچہ ابوسفیان اور مکہ کے چند باشندوں نے رسول اللہ مٹاییم سے درخواست کی کہ آپ تو فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا ہو اور تیری قوم تباہ ہو چکی ہے دعا فرمائی تو ابر برسا اور مسلسل سات روز تک برستا رہا وگوں نے کثرت برسات کا شکوہ کیا تو آپ نے دعا فرمائی اللهم حوالینا ولا علینا برل فور آچھٹ گیا اور لوگوں نے بارش کا بیانی سال بھرمال مولی کو بلایا۔

ابن مسعود کا خیال: بقول ابن مسعود علامت "دخان" گزر چی ہے یعنی قبط سالی اور یہ انا کاشفوا العداب (۱۵/ ۳۳) کا مطلب ہے۔ آیت روم بڑی پکڑ اور شق قمریہ سب بدر میں وقوع پذیر ہوئے۔ امام بیعتی فرماتے ہیں 'عبداللہ بن مسعود کا مقصد ہے۔ واللہ اعلم 'کہ بڑی پکڑ وھواں 'علامت لزام سب بدر میں واقع ہوئے اور امام بخاری نے بھی اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھراس نے بہ سند (عبدالرزاق 'معر' ابوب' عرمہ) ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ابوسفیان نے رسول اللہ مظاہیم سے بھوک کے سلسلے میں ورخواست کی کہ حالت اس قدر اہتر ہو چی ہے کہ اون تک کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور یہ آیت (۲۱/ ۲۳) نازل ہوئی "اور ہم ان کافروں کو عذاب میں دبوچ چکے ہیں جب بھی وہ اپنے مالک کے سامنے نہ جھکے اور نہ عاجزی کی " رسول اللہ مظاہیم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے روزی میں کشائش فرما دی۔ امام بیمتی فرمات ہیں کہ ابوسفیان کے قصہ میں ایسے الفاظ مروی ہیں جن سے واضح ہو تا ہے کہ یہ بعد از ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہیں کہ ابوسفیان کے قصہ میں ایسے الفاظ مروی ہیں جن سے واضح ہو تا ہے کہ یہ بعد از ہجرت کا واقعہ ہے۔

سورت روم اور البو بكركی شرط: بعد ازین حافظ بیستی نے فارس و روم کے جنگ كا واقعہ اور سورہ روم (۳۰) كا نزول بيان فرمايا ہے اور بہ سند (سفيان ثوری عبيب بن ابی عمرو سعيد بن جبيبر) ابن عباس سے بيان كيا ہے كہ مسلمانوں كی خواہش تھی كہ رومی ابرانيوں پر غالب آئيں كہ وہ اہل كتاب ہيں اور مشركين كی جمد روياں ابران كے ساتھ تھيں كہ وہ بت پرست تھے۔ بيہ صورت حال مسلمانوں نے ابوبكر كو بتائی اور ابوبكر نے رسول الله طابيع نے گوش أزار كی تو رسول الله طابيع نے فرمايا سنو! رومی آئندہ سال میں غالب ہوں گے۔ بيہ بات ابوبكر نے مشركين كو بتائی تو انہوں نے كہا أؤ ايك مدت (قريباً ۵ سال) مقرر كر لو اگر رومی غالب بيہ بات ابوبكر نے مشركين كو بتائی تو انہوں نے كہا أؤ ايك مدت (قريباً ۵ سال) مقرر كر لو اگر رومی غالب آگئے تو ہم اس قدر اونٹوں كے حق دار ہوں گے ابوبكر نے اس شرط كا تذكرہ رسول الله طابيع سے كياتو آپ نے فرمايا "تو نے اس سال سے كم عرصہ كيوں نہ مقرر كيا" چنانچہ جنگ بدر كے دن رومی ابرانيوں پر غالب آگئے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جملہ طرق ہم نے تغییر میں بیان کر دیئے ہیں اور ابو بکرکے ساتھ شرط مقرر کرنے والا امیہ بن خلف ہے اور شرط کی مالیت پانچ اونٹ تھی اور قریباً ۵ سال مدت مقرر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھی۔ رسول اللہ مالیظ کے اشارے سے ابو بکڑنے شرط کی مدت نو سال اور مالیت میں سو اونٹ تک کا اضافہ کر ویا اور روی ایران پر جنگ بدر کے دن غالب آئے یا صلح صدیبید کے روز واللہ اعلم۔ ولید بن مسلم اسید کلانی سے بیان کر آ ہے کہ اس نے علا بن زبیر کلانی سے سنا کہ وہ اپنے والدسے بیان کر رہاہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایران کے روم پر غلبے اور روم کی ایران پر فتح کا زمانہ پایا ہے۔ پھر مسلمانوں کا ایران کے علاقہ عراق اور روم کے علاقہ شام پر غلبے اور قبضے کا عمد پایا ہے اور یہ سب داقعات پندرہ سال کی مدت میں ظہور پذر

## فصل

## اسراء بعنی رسول الله طافیا کا مکه سے بیت المقدس تک رات کو جانا

ابن عساكرنے "روايات اسراء" آغاز بعثت ميں بيان كى بيں اور ابن اسحاق نے قريباً بعثت كے وس سال بعد کے واقعات میں یہ احادیث بیان کی ہیں۔

ا مراء ہجرت سے قبل: حافظ بیعتی نے مویٰ بن عقبہ کی معرفت امام زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طاميم كو اسراء كا واقعه جرت سے ايك سال قبل پيش آيا اور ابن لھيعد نے بھى ابو الاسودكى معرفت عروہ سے میں بیان کیا ہے۔

اسراء كب : الم بيهق في (ماكم اصم احد بن عبدالببار ونس بن كير اسباط بن نعر) اساعيل سدى سے بيان کیا ہے کہ رسول اللہ طامیع ہر پنج گانہ نماز اسراء کی رات فرض ہوئی۔ ہجرت سے سولہ ماہ تحبل' للذامیدی کے قول کے مطابق اسراء کا واقعہ ذی قعد میں ظہور پذیر ہوا'عروہ اور زہری کے بیان کے مطابق رہیے الاول میں رونما ہوا۔ ابن ابی شیبہ (عنان عید بن مینا) جابر اور ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ماليط کی ولادت باسعادت "عام فيل" ميس بروز سوموار ١٢ رئيج الاول ميس موئي اسي روز آپ مبعوث موسئ اور اسي روز آپ کو معراج ہوا اور اسی روز ہجرت کی اور اس روز کے اندر وفات پائی۔ بیہ سند منقطع ہے۔ کیکن حافظ عبدالغنی مقدی نے اس کو اپنی ''سیرت رسول'' میں مختار قول قرار دیا ہے اور اس کے بارے اس نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کی سند سیح نہیں۔

ماہ رجب کے فضائل میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اسراء کا واقعہ ۲۷ رجب کو پیش آیا' واللہ اعلم۔ بعض کا خیال ہے کہ اسراء کا واقعہ کم رجب شب جمعہ کو پیش آیا اور ای رات لوگ 'مسلوۃ الرغائب'' کے نام سے ایک نماز پڑھتے ہیں جو قطعاً ہے معنی اور لا اصل ہے اور بطور حجت یہ شعر پیش کرتے ہیں۔

لينه الجمعة عرج بالنبي ليلة الجمعة أول رجب (شب جمعہ میں نمی علیہ السلام کو معراج ہوا یہ شب جمعہ کم رجب ہے) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس شعریس ضعف اور سقم موجود ہے۔ ہم نے یہ صرف ان کے استدلال کی وجہ سے نقل کیا ہے۔ ہم نے معراج و اسراء کے متعلق تمام روایات سورہ اسراء کے ابتدا میں درج کر دی ہیں وہاں سے ملاحظہ ہوں' وللهالحمدوالمنة

اب ہم امام ابن اسحاق کے کلام کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اس نے سابقہ مباحث بیان کرنے کے بعد کما ہے کہ رسول اللہ طابعیلم کو مسجد حرام ہے 'مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس رات کے وقت لے جایا گیا۔ اس وقت قریش اور دیگر قبائل میں اسلام کی روشن پھیل چکی تھی۔ وہ کتے ہیں میرے علم کے مطابق حدیث اسراء ' ابن مسعود' ابو سعید خدری' عائشہ' معاویہ' ام ہائی رضوان اللہ علیم' حسن بن ابی الحن' امام زہری' قادہ وغیرہ اہل علم ہے جو کچھ حدیث اسرا میں موجود ہے۔ ہرایک ہے اس کی جزئیات و مندرجات منقول ہیں۔ آپ کا یہ سنر' اہتلا و امتحان کا مجموعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کالمہ' قوت قاہرہ اور حاکیت مطلقہ کا مظہر تھا۔ ارباب علم و دانش کے لئے درس پندو عبرت تھا۔ ایک مومن صادق کے لئے رشد و ہدایت اور رحمت و ثبات کا سبق تھا۔ آپ ایقان و اذعان کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح اور جیسے منظور تھا اسراء سے مرفراز فرمایا' عجائبات عالم ہے آگاہ فرمایا۔

اسراء : ابن مسعود کتے ہیں کہ رسول الله مظاہم کے پاس براق لایا گیا (قبل ازیں انبیاء عنیم السلام اس پر سوار ہوتے رہے ہیں اس کا قدم انتهائے نگاہ پر پڑتا ہے) آپ اس پر سوار ہوئے زمین و زمان کے مظاہر سے بسرہ ور ہوتے ہوئے بیت المقدس پنچ۔ وہاں ابراہیم' موئی' عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیم السلام موجود تھے ان کو نماز پڑھائی وہاں آپ کی دودھ' شراب اور پانی سے تواضع ہوئی آپ نے صرف دودھ بیا تو جرائیل نے کما' آپ اور آپ کی امت رشد و ہدایت یر فائز ہے۔

ابن اسحاق نے حسن بھری سے مرسل بیان کیا ہے کہ جرائیل نے آپ کو بیدار کرکے مجد حرام کے دروازے سے باہر تشریف لانے کی درخواست کی ' پھر براق پر سوار کیاجو سفید فام ہے ' قد و قامت میں نچراور گدھے کے مابین ہے۔ رانوں پر دو پر ہیں۔ ان کی بدولت اس کا قدم انتہائے بھر تک پڑتا ہے۔ پھر دہ دونوں اکتھے سفر پر گامزن رہے۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ حدیث قادہ ہیں ہے کہ جب آپ نے سوار ہونے کا ادادہ کیا تو براق نے شوخی کی اور جرائیل نے اس کی ایال پر ہاتھ رکھ کر کما' کیا اس نامعقول حرکت سے باز شیس آتا؟ واللہ! محمد سے افضل اور برگزیدہ کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا' چنانچہ وہ شرمندہ ہوکر' پیسنہ سے شرابور ہو گیا۔

حسن بھری نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ بیت المقدس تک جرائیل بھی آپ کے ہمراہ تھ وہاں الراہیم موسی موسی میں اللہ موجود تھے۔ آپ امام تھ اور ان کو نماز پڑھائی بھراس نے دودھ اور شراب اور ان بر تنوں میں سے دودھ کو پند کرنے کا ذکر کیا ہے اور جرائیل کا تبصرہ ذکر کیا ہے کہ آپ اور آپ کی امت ہدایت یافتہ ہے اور امت پر شراب حرام ہے۔ پھر رسول اللہ مائی اوا پس تشریف لے آپ اور قریش کو اس مبارک سفر کی رو مداد سائی تو اکثر لوگوں نے جھٹایا اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے

اور حضرت ابوبكر نے سب سے قبل تصدیق كی اور اس نے كما ميں تو رسول الله طهيم كو صبح و شام وحی اور آسانی اخبار کے بارے مادق اور امين سجمتا ہوں تو كيا بيت المقدس اور كرہ ارضی كے واقعات كے بارے آپ كی تصدیق نہ كروں۔ بعض كہتے ہيں كہ ابوبكر نے رسول الله طهيم سے بيت المقدس كی بيئت و صورت كے بارے دريافت كيا تو رسول الله طاقيم نے اسے بتا ديا اس روز سے آپ كالقب صديق ہو گيا اور اس سفر كے بارے درج ذيل آيت نازل ہوئی و ما جعلنا الرويا التي اديناك الا فتنة للناس (١٤/١٠)

ابن اسحاق 'ام ہانی سے نقل کرتے ہیں وہ کہتی ہیں رسول اللہ طاقظم کو میرے گھر سے اسمراء کی سیر کے لئے لئے جایا گیا۔ اس رات عشا کے بعد میرے ہاں سوئے تھے 'فجر سے معمولی دیر سے پہلے ہم بیدار ہوئے صبح کی نماز ہم نے آپ کے ہمراہ پڑھی تو آپ نے فرمایا اے ام ہانی! میں نے یہاں تہمارے ساتھ عشاء پڑھی کچر میں نے بیت المقدس جا کر نماز پڑھی اور اب تہمارے ساتھ نماز فجراوا کی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ پھر آپ وہاں سے جانے لگے تو میں نے آپ کی چادر کا دامن پکڑ کر کما' یانی اللہ! لوگوں کو یہ مت بتائے وہ آپ کو جھٹلائیں گے اور ایزا پہنچائیں گے 'تو رسول اللہ طاقیظ نے فرمایا' واللہ! میں ان کو یہ ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے بتایا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ پھر آپ نے فرمایا اس سیرو سفر کی نشانی ہے کہ میں فلاں وادی میں بی فلاں کے قافلے کے پڑاؤ کے پاس سے گزرا ہوں' میرے براق کی آہٹ کی وجہ سے ان کا اونٹ برک کردوڑ گیا اور میں نے ان کو (شام) جاتے ہوئے اونٹ کے متعلق بتایا۔

واپسی میں وادی محنان میں 'بی فلال کے قافلے کے پاس سے گزرا وہ سو رہے تھے 'ایک برتن میں پانی وہانپ کر رکھ دیا اور اس کی نثانی ہے ہے کہ وہ وہانپ کر رکھ دیا اور اس کی نثانی ہے ہے کہ وہ قافلہ اب تنعیم کی سفید گھاٹی کے پاس آرہا ہے 'ان کے آگے خاکستری اونٹ ہے اس پر دو بورے ہیں ایک سیاہ اور دو سرا چمکیلا سفید لوگ (خبر کی تصدیق کے لئے گئے اور دو سرا چمکیلا سفید لوگ (خبر کی تصدیق کے لئے گئے اور دو سرا چمکیلا سفید لوگ (خبر کی تصدیق کے لئے گئے اور دو سرا جمکیلا سفید لوگ و چھاتو آپ کے لئے کے بارے پوچھاتو آپ کے برتن اور اونٹ کے بدکنے کے بارے پوچھاتو آپ کے بیان کے مطابق قافلہ والوں نے بتایا۔

غروب میں تاخیر: یونس بن بکیرنے بذریعہ اسباط' اساعیل سدی سے بیان کیا ہے کہ ندکورہ قافلہ پہنچنے سے قبل سورج غروب ہوا چاہتا تھا کہ رسول الله طاحیم کی دعا سے الله تعالی نے بروقت سورج کو غروب ہونے سے روک دیا چروہ قافلہ رسول الله طاحیم کے بیان کے مطابق تنعیم پہنچاوہ بیان کرتا ہے کہ سورج یا تو اس روز بروقت غروب نہیں ہوا یا یوشع بن نون کے وقب' بہتی۔

نہیں : ابن اسحاق کتے ہیں کہ ایک قابل اعتبار راوی نے مجھے ابو سعید سے بتایا کہ میں نے رسول اللہ طلعیلم سے سنا کہ جب میں بیت المقدس کی امامت سے فارغ ہوا تو ایک نمایت خوبصورت زینہ لایا گیا (یہ وہی زینہ ہے جس کی طرف انسان مرتے دم دیکھتا ہے) مجھے میرے رفیق سفرنے اس پر چڑھا دیا اور اس نے مجھے آسان کے دروازے "حفظة" تک پنچا دیا اس پر اساعیل نامی فرشتہ نگران ہے۔ اس کے ماتحت ۱۲ ہزار فرشتے ہیں کھر ہر فرشتے کے تحت بھی ۱۲ ہزار فرشتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہ مالیم نے جب یہ واقعہ فرشتے ہیں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے واتی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بتاياتو (۲۲/۳۱) وما يعلم جنودربك الاهو آيت الاوت كي-

سبصرہ: پھراس نے یہ ایک نمایت طویل روایت بیان کی کہ ہم نے تفیر میں بہ تمام و کمال بیان کرویا ہے۔ اس پر جرح بھی کی ہے' یہ نمایت غریب حدیث ہے' اس کی سند میں ضعف ہے' ایسے ہی ام بانی کی روایت بھی۔

روابیت شریک: کیونکہ شریک بن ابی نمرہ از انس کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ اسراء اور رات کا سفر طیم کے پاس سے شروع ہوا۔ اس کے مضمون میں بھی متعدد وجوہ سے بجوبہ بن ہے۔ ہم نے تغیر میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس میں ہے "وذلک قبل ان یوحی المیہ" یہ اسراء قبل از وحی رونما ہوا۔ اس کا جواب یہ ہوئی بھر دو سری رات ملائیکہ آئے اور اس رات وحی نازل نہ ہوئی بھر دو سری رات ملائیکہ آئے اور اس میں بھی وحی نہ نازل ہوئی۔ بعد ازاں آپ کے پاس ملائیکہ وحی کے بعد آئے 'چنانچہ یہ اسراء قطعاوی کے نازل ہونے کے بعد ہوا خواہ وحی کا عرصہ قلیل ہو یا کیر قریباً دس سال اور یہ سب سے واضح مفہوم ہے۔ مشرح صدر : قبل از اسراء آپ کے سینے اور دل کے عسل کا واقعہ دو سری باریا تیسری بار ظہور پذیر ہوا کہ ملاء اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے لئے یہ ایک ناگزیر بات تھی۔ پھر تعظیم و تحریم کی خاطر آپ کو براق پر سوار کیا' بیت المقدس پنچے تو اس کو ایک حلتے اور کڑے سے باندھ دیا جس کے ساتھ قبل ازیں انبیاء براق پر سوار کیا' بیت المقدس داخل ہو کر نماز تحیۃ المصحد پڑھی۔

بیت المقدس میں واخل ہونے کا انکار: حذیفہ نے نبی علیہ السلام کے بیت المقدس میں دافطی اس میں نماز پڑھنے اور براق کو حلقہ کے ساتھ باندھنے کا انکار کیا ہے۔ یہ انکار نمایت غریب ہے اور یہ اصول ہے کہ کسی چیز کے ثابت کرنے والا کلام 'نفی کرنے والی بات سے مقدم اور راج ہوتی ہے بعنی مثبت 'منفی سے مقدم ہوتا ہے۔

نماز کب بر هائی؟ : آیا نبی علیه السلام کابیت المقدس میں انبیاء علیم السلام کو نماز پر هانا آسان میں عوج سے قبل تھا جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے عوج سے قبل تھا جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے اور یمی مناسب اور قرین قیاس ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گے ، واللہ اعلم۔ بقول بعض یہ نماز کا واقعہ آسان پر ہوا۔ پھر اس میں اختلاف ہے ، دودھ ، شراب اور پانی میں سے دودھ کو پند کرنا ، بیت المقدس میں پیش آیا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے یا آسان میں جیسا کہ صحح حدیث میں موجود ہے۔

آسمان پر کیسے پہنچے: غرضیکہ جب بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو آپ کو ایک زینہ پیش کیا گیا اس پر چڑھ کر آسان تک پہنچ' آسان پر جانا براق پر سوار ہو کرنہ تھا جیسے کہ بعض کا خیال ہے بلکہ براق بیت المقدس کے دروازے پر بندھا ہوا تھا' مکہ والہی کے لئے۔

**انبیاء سے ملاقات :** چنانچہ آپ کیے بعد دیگرے ساتویں آسان سے بھی آگے تک بہنچ گئے اور وہاں آسان پر موجود ملائیکہ اور انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی' مثلاً آدم سے پہلے آسان پر' کیجیٰ اور عیسیٰ سے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

روبارہ داخلہ نعیب نہ ہوگا۔

تقرب اللی : پھر آپ جملہ انبیاء اور ملائیکہ کے مقام کے آگے ایک ایے مقام پر فائز ہوئے جہاں قلم قدرت کی سرسراہٹ کی آواز سائی دے رہی تھی۔ اور رسول اللہ ملٹھیا کے سامنے سدرۃ الممنتہ کی تجل ہوئی اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح طویل و عربض تھے اور پھل جمرکے مشکوں کے برابر صخیم تھا وہ رگ برنگ برنگ بجیب و غریب انوار کا مظہر تھے۔ انوار اللی نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا اللہ جمل جلالہ کا نور اس پر ضو افشاں تھا۔ وہاں جرا ئیل کو دیکھا اس کے چھ سو پر تھے و روپوں کا فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر تھا اس منظر کو اللہ تعالی نے (۵۳/۱۳) میں بیان کیا ہے اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ تھا اس منظر کو اللہ تعالی نے (۵۳/۱۳) میں بیان کیا ہے در اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے۔ سدرۃ الممنتہ کے پاس جس کے پاس جنت الماوی ہے جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا نہ تو نظر سے بھی اور نہ حد سے بڑھی اب تحتی محدود مقام سے دائیں بائیں اوپر نیچے نہ ہوئی۔ یہ عظیم ثابت قدی اور اعلیٰ اوب و احرام کا مظاہرہ ہے اور یہ جرائیل کو اصلی شکل و صورت میں دوبارہ دیکھنے کا موقع تھا جیسا کہ ابن امسعود ابو ہریو ، ابوذر اور عائشہ رضی اللہ عنما ہے منقول ہے اور پہلی بار آپ نے ابطح مکہ میں جرائیل کو دیکھا زمین و زمان کے درمیان اکثر افق کو محیط تھا۔ یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہوا پھر اور قریب ہوا ورکس کے برابر تھایا اس سے بھی کم۔ یہی صحیح تقیر ہے جیسا کہ اکابر صحابہ سے منقول ہے۔

غلط فنمی: حدیث انس میں جو شریک بن عبداللہ بن ابی نمرے منقول ہے کہ "شم دنا الجبار دب المعزة" لین اللہ تعالی رسول کریم کے قریب ہوا' تو یہ محض راوی کا اپنا خیال ہے۔ جو اس نے حدیث میں درج کردیا ہے' واللہ اعلم۔ اگر یہ حدیث محفوظ طریق سے مروی بھی ہو تو اس کا آیت کریمہ کی تغیرو شریح سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ کوئی اور بات ہوگی' واللہ اعلم۔

نماز بنج گانہ: شب معراج میں اللہ تعالی نے دن رات کی عبادت بچاس نماز مقرر کی پھر آپ موگ اور اللہ عزوجل کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے کہ اللہ تعالی نے ان میں تخفیف فرما کر صرف پانچ باقی رکھیں' وللہ الحمد والممنة اور فرمایا یہ پانچ ہیں اور ثواب و صلہ بچاس کا ہے کیونکہ ایک نیکی کا ثواب دس گناہ ہو تا ہے۔

کسم الله : اور رسول الله مظهیم کو الله تعالی سے اس رات ہم کلای کابھی شرف حاصل ہوا قریباً جملہ ائمہ الله سنت کااس پر اجماع ہے۔ اہل سنت کااس پر اجماع ہے۔

ویدار اللی : ابن عباس اور ایک گروہ کا خیال ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دو دفعہ دل سے دیکھا اور ابن عباس وغیرہ سے جو مطلق روایت کا قول منقول ہے وہ مقید اور روایت پر محمول ہے بعنی دل سے دیکھا نہ کہ آئے سے اوکونابطلق سونوایک کافور سے دیکھا نہ کا اور آئے سے اوکونابطلق سونوایک کافور سے دیکھا کا اور

میں مسلک ابن جریر کا ہے۔ اور بقول سہلی ابوالحن اشعری سے بھی یہ منقول ہے اور امام نووی نے بھی قاویٰ میں اس کو ترجیح دی ہے۔

الله كا ديدار مهيس ہوا: ايك طائفه كا خيال ہے كه مسلم شريف كى حديث ابوذر كے پيش نظر آپ كو رويت حاصل نهيں ہوئى، ابوذر نے پوچھا، يارسول الله طائعيل آپ نے الله تعالى كو ديكھا ہے؟ فرمايا وہ نور ہے ميں كيونكر ديكھ سكتا ہوں اور أيك روايت ميں ہے (رايت نورا) كه ميں نے نور ديكھا كيونكه لازوال كى رؤيت نوال پذير آنكھ سے نائمكن ہے۔ بنابريں بعض آسانى كتب ميں ندكور ہے كه اے موئ! (كوئى زندہ ميرے ديداركى تاب نهيں ركھتا) وہ جھے ديكھتے ہى مرجاتا ہے اور بے جان پر پڑے تو وہ لڑھك جاتا ہے، رسول الله ديدار اللى كا مسئله سلف اور خلف كے درميان مختلف فيہ ہے، والله اعلم۔

آسان سے صبوط اور امامت کا مسئلہ: پر آسان سے اتر کررسول اللہ طاہیم سیدھے بیت المقد س تشریف لائے۔
تشریف لائے ' ظاہر ہے کہ دیگر انبیاء کرام بھی آپ کی تعظیم و تکریم کی خاطر آپ کے ہمراہ تشریف لائے۔
جیسا کہ دستور ہے وہ قبل ازیں بیت المقدس میں نہ تشریف لائے تھے۔ اس لئے کہ جب آپ آسان پر جبرائیل کے ہمراہ تشریف لے گئے تو جبرائیل جاتے تھے یہ فلاں صاحب ہیں ' آپ سلام کمیں اگر قبل ازیں جبرائیل کے ہمراہ تشریف لے گئے تو جبرائیل جاتے تھے یہ فلاں صاحب ہیں ' آپ سلام کمیں اگر قبل ازیں ملاقات ہو چکی ہوتی تو دوبارہ تعارف کی ضرورت نہ تھی۔ والہی پر بیت المقدس میں امامت کا مسئلہ آپ کے اس ارشاد سے بھی واضح ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کو انگن سرانجام دیئے اور لامحالہ نماز فجرکا وقت ہو گا چنانچہ آپ نے جبرائیل کے اشارہ سے امامت کروائی۔

عمر، استنباط: بعض اہل علم نے اس واقعہ سے استنباط کیا ہے کہ مقامی امام کی موجودگی کے باوصف معزز ممان اور محترم مختصیت کو امامت کے لئے منتخب کیا جا سکتا ہے کیونکہ بیت المقدس انبیاء کرام کا مسکن اور رائشی علاقہ تھا۔

پرو قار اور حکیمانہ انداز: چرآپ وہاں سے براق پر سوار مکہ کرمہ صبح سورے تشریف لے آئے۔ جمال جمال آراء اور ول فریب مناظر دیکھنے کے باوصف آپ کے ہوش و حواس قائم رہے۔ اگر کوئی اور ہو تا تو حواس باختہ ہو جاتا اور عقل و فکر سے تھی دامن ہو جاتا۔ آپ نے تکذیب و تردید کے خطرہ سے حکمت عملی سے کام لیا اور پہلے صرف میں بتایا کہ میں امشب بیت المقدس گیا تھا۔

ابوجهل کی سازش: رسول الله طاقیم مجد میں نمایت پروقار اور خاموشی سے تشریف فرما تھے کہ ابوجهل ملعون نے کما کوئی تازہ خبر ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کما بتائے؟ پھر آپ نے فرمایا مجھے آج رات بیت المقدس کی ای آپ نے نمایت الممینان سے کما بالکل تو اس نے کما کیا آپ یہ سب لوگوں کے سامنے بھی بتا سکتے ہیں؟ اگر میں ان کو لے آئ تو آپ نے فرمایا ، ہاں یقینا ، ابوجهل کا مقصد تفکیک و رسوائی کا سامان تھا اور رسول الله طاجیم کا مطلب تبلیخ و رسالت تھا۔

چنانچہ ابوجمل نے عوام کو اکٹھا کر کے ' آپ سے عرض کیا' جو بات آپ نے مجھے بتائی تھی ان کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بتائیے' چنانچہ آپ نے مجمع کو بتایا کہ امشب میں بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی۔ اس کو ناممکن سمجھ کر بعض سامعین بھٹاتے ہوئے سیٹیاں بجانے لگے' بعض تالیاں پٹنے لگے اور یہ خرپورے مکہ میں پھیل گئی' لوگوں نے ابو بکر کو آکر بتایا کہ محمر الی الی بے تکی باتیں کر تا ہے تو ابو بکرنے کہا تم جھوٹ بولتے ہو' انہوں نے بچ کہا' واللہ! وہ یہ کہتا ہے' تو ابو بکر نے کہا آگر اس نے یہ کہا ہے تو واقعی بچ کہا ہے پھر ابو بکر آئے اور مشرکیین بھی آپ کے گردو پیش آکھے تھے۔ ابو بکر نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے انہیں بتایا۔ پھر ابو بکر نے بیت المقدس کی عمارت کی تفصیل دریافت کی تھی' رسول اللہ صحیح روایت میں ہے کہ مشرکین نے بیت المقدس کی عمارت کی تفصیل دریافت کی تھی' رسول اللہ طابی ہے ان کو پوری تفصیل سے عمارت بتائی اور پچھ الجھاؤ پیرا ہوا تو اللہ تعالی نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا آپ دیکے بیت المقدس کے بارے معلومات تو درست ہیں۔

معراج جسم اطهر کے ساتھ بیداری: ابن اسحاق نے بیان کیا کہ معراج کا یہ واقعہ ایک آزمائش تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (۱۷/۲۰) وما جعلنا الرویا التی اریناک الا فتنة للناس "آپ کو ہم نے جو دکھایا ہے وہ لوگوں کی آزمائش ہے۔"

ابن عباس کتے ہیں (یہ خواب نہیں) بلکہ چٹم دید ہے۔ جمہور سلف خلف کا نہ ہب ہے کہ اسرا کا واقعہ جان اور جسم سمیت پیش آیا جیسا کہ حدیث میں وارد الفاظ 'براق پر سوار ہونا اور زینہ پر چڑھنا سے صاف عیاں ہے۔ بنابریں قرآن میں یہ واقعہ سبحان المذی سے شردع ہے اور یہ اسلوب بیان کس اہم اور خلاف عادت اور خرق عادت واقعہ بیان کرنے کیلئے استعال ہو تا ہے۔ نیز "عبد" روح اور جسم دونوں کے مجموعہ کا عام ہے۔ (بالفرض) یہ خواب کا واقعہ ہو تا تو کفار قریش اس کی تکذیب نہ کرتے اور نہ اس کو محال سمجھتے نام ہے۔ (بالفرض) یہ خواب کا واقعہ ہو تا تو کفار قریش اس کی تکذیب نہ کرتے اور نہ اس کو محال سمجھتے کیونکہ خواب کوئی اتنی اہم بات نہ تھا' پس معلوم ہوا کہ آپ کو اسراء کا واقعہ بیداری میں پیش آیا خواب نہ تھا۔

شریک کی غلطی اور توجید: باقی رہا شریک بن ابی نمراز انس کی روایت میں کہ میں بیدار ہوا تو عظیم میں تھا ۔۔۔ تو یہ شریک کی متعدد غلطیوں میں ایک غلطی ہے یا یہ کہ ایک حالت سے دو سری حالت میں تبدیل ہونے کو یقظہ اور بیداری سے تجیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سفرطا نف میں مروی روایت عائش میں ہے کہ «میں رنج وغم میں جتلا واپس آرہا تھا کہ قرن شعالب میں پہنچ کر ہوش آیا۔"

ابو اسید نومولود کو رسول الله طاهیم کے پاس جنم تھٹی کے لئے لائے اور آپ کی ران مبارک پر رکھ دیا '
وریں اثناء رسول الله طاهیم لوگوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے اور ابو اسید نے بچے کو اٹھا لیا۔ پھر
رسول الله طاہیم بیدار ہوئے اور بچہ ران پر موجود نہ تھا تو آپ نے بچے کے بارے پوچھا تو حاضرین نے کما'
آپ کی ران مبارک سے اٹھا لیا گیا پھر آپ نے اس کا نام منذر رکھا' یعن ''بیداری'' کو نیند سے جاگئے پر
محمول کر سینا کی ویکسٹے ایک ویکسٹے ایک ویکسٹی کھا گئے گئے الدائی نے بیا محمول کر سینے بیا کہ کہا کہا کہا کہا کہا کو کوئی مشار

كرنے سے بهترہے واللہ اعلم۔

نوقف : ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جھے آل ابی بکیر کے کسی فرد نے حضرت عائشہ سے بتایا کہ رسول اللہ طاقیم کا جسم اطهر بستر پر تھا اور روح کو لے جایا گیا۔ یعقوب بن عتبہ کا بیان ہے کہ جب معاویہ سے اسراء کی بابت سوال ہو تا تو آپ کہتے اللہ تعالی کی جانب سے سچا خواب تھا۔

ابن اسحاق نے ان اقوال کا انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ حسن بھری سے منقول ہے کہ یہ آیت و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس (۱۷/۱۰) خواب کے بارے نازل ہوئی ہے جیسا کہ ابراہیم ٹے فرایا (یابنی انی ادی فی المعنام انی اذبحک) اے بیٹے! میں کھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذرج کر رہا ہوں اور حدیث ہے کہ "میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار ہو تا ہے۔" ابن اسحاق کہتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ معراج خواب میں ہوا یا بیداری میں 'بسرحال برحق اور بچ ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے توقف افتیار کیا ہے اور مجموعی طور پر دونوں کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن برحق اور ناقابل شک فیصلہ کی ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج بیداری میں ہوا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

حضرت عائشہ کے گذشتہ کلام (کہ رسول اللہ مظہیم کا جم مفقود نہ ہوا اور اسراء روحانی ہوا) ہے مراد بحالت نیند نہیں جیسا کہ ابن اسحاق نے سمجھا بلکہ یہ اسراء کا واقعہ حقیقی طور پر روح اور جسم کے ساتھ پیش آیا' آپ بیدار تھے سوئے ہوئے نہ تھ' براق پر سوار ہوئے' بیت المقدس پہنچ کر آسان پر تشریف لے گئے اور وہاں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت اور بیداری کے عالم میں تھا خواب نہ تھا۔ غالب گمان ہے کہ حضرت عائشہ اور ان کے ہم نوا علماء کا مطلب ہی ہو' اور امام ابن اسحاق کے مفہوم کے مطابق نہ ہو کہ یہ بحالت خواب واقع ہوا ہو' واللہ اعلم۔

نوث: ہم اسراء اور معراج سے قبل خواب کے منکر نہیں کیونکہ رسول اللہ مال ہے جو خواب دیکھتے اس کی تعییر فوراً صبح کی سفیدی کی طرح واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بیان "بدء الوی" کی بحث میں گزر چکا ہے ایعنی آپ نے خواب میں اسراء اور معراج بطور تمید و تثبت اور مانوس ہونے کے دیکھا پھر آپ کو بیداری کے عالم میں دکھایا گیا۔

کیا دونول بیک وقت تھے؟ : اہل علم کا اس امریس اختلاف ہے 'آیا اسراء اور معراج دونوں ایک،
رات میں ہوئے یا علیحدہ علیحدہ دو راتوں میں ' بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اسراء تو بحالت بیداری ہوا اور
معراج خواب میں۔ مملب بن ابی صفرہ نے شرح بخاری میں بیان کیا ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ اسرا دو بار
ہوا ایک بار خواب میں ' دو سری بار بیداری کے عالم میں ' ردح اور جسم سمیت۔ بقول اہم سمیلی یہ قول متفرق
اصادیث کا جامع ہے اور مطابقت پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریک از انس میں بید ہے دل سے دیکھنا '
آئکھیں محو خواب تھیں اور دل بیدار تھا' اور روایت کے آخر میں ہے۔ پھر میں بیدار ہوا اور میں حظیم میں
تقا'یہ خواب کی حالت ہے۔

بعض علماء عالم بیراری میں بھی چار بار اسراء کے قائل ہیں اور ان چار میں سے بعض مدینہ میں بھی اور ان چار میں سے بدا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بدا مفت مرکز

سيرت النبى الجييلم

واقع ہوئ۔ شخ شماب الدین ابو شامہ نے اسراء کی مختلف روایات کو تین اسرا پر محمول کر کے تطبیق دی ہے۔ ایک بار براق پر مکہ سے بیت المقدس تک و سری بار براق پر مکہ سے آسان تک جیسا کہ حدیث حذیف مذیفہ میں ہے۔ تیسری بار مکہ سے براستہ بیت المقدس آسان تک۔ تین بار اسراء کا اعتقاد اگر اختلاف روایات پر مبنی ہے تو حدیث میں تو تین سے زیادہ اقسام مروی ہیں۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہو نیز ابن کیر میں سبحان الذی اسری بعبدہ کے تحت۔ اگر یہ مقصد ہو کہ یہ بی تین اقسام عقلا سمبادر ہیں اور واقعہ بھی الیابی ہے تو یہ بات بھی دلیل کو مختاج ہے واللہ اعلم۔

مسلسل ترتیب: امام بخاری نے واقعہ اسراء جناب ابوطالب کی وفات کے بعد بیان کیا اور ابن اسحاق نے اس کے برعکس واقعہ اسرا جناب ابوطالب کی وفات سے پہلے ذکر کیا ہے۔ بعد میں وفات ابوطالب بیان کی ہے اور معراج کو ابن اسحاق کے موافق بیان کیا ہے۔ اللہ جانے ترتیب کیا تھی۔

حديث اسراء: الغرض الم بخارى نے اسراء اور معراج دو واقعات تصور كے ہيں اور ان كو عليحده عليحده ترتيب دى ہے۔ چنانچہ الم بخارى نے "باب حديث اسراء" كے تحت سبحان المذى اسرى كے بعد جابر بن عبداللہ سے بيان كيا ہے كہ اسراء كے بارے ميں جب قريش نے مجھے جھوٹا ٹھرايا تو ميں حليم ميں تھا۔ اللہ تعالی نے ميرے سامنے بيت المقدس آويزال كرديا ميں ديكھ كران كو بيت المقدس كے بارے سوالات بتا رہا تھا۔ مسلم 'ترندى' نسائی به روايت جابر به روايت ابو بريره۔

حدیث معراج: پرام بخاری نے "باب حدیث المعراج" کے تحت مالک بن صحصت کی روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو شب اسراء کی بابت بنایا کہ میں حظیم اور جرمیں لیٹا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا' اس نے یمال سے یمال تک چیر ڈالا۔ قاوہ کتے ہیں میں نے جارود بن الی سرہ سے پوچھا جو میرے پالو میں بیٹھے تھے اس کا کیا مطلب ہے تو اس نے کہا' ہنیل سے ناف تک اور یہ بھی ناکہ سینہ کے کنارے سے ناف تک اور یہ بھی ناکہ سینہ کے کنارے سے ناف تک ورسونے کا ایک طشت لایا گیا جو کنارے سے ناف تک اور یہ بھی ناکہ عینہ کے ایمان و بھین سے لبریز تھا' دل دھو کر ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا' پھر اسے اپنے مقام پر رکھ دیا گیا پھر میرے پاس ایک سفید سواری لائی گئی جو نچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ جارود نے پوچھا جناب انس الله وہا آئی سفید سواری لائی گئی جو نچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی۔ جارود نے پوچھا جناب انس الله وہا آئی انتخاع نگاہ پر ڈالٹا تھا' بچھے اس پر سوار کر دیا گیا اور بچھے جرائیل نے کہا میں ہوں جرائیل نے کہا میں ہوں جرائیل نوچھا ہمراہ کون ہے؟ تو بتایا محمر ہے (مزید دریافت ہوا) سوال ہوا' کون ہے؟ جرائیل نے کہا میں ہوں جرائیل نے کہا ہی بوجھا ہمراہ کون ہے؟ تو بتایا محمر ہے (مزید دریافت ہوا) کیا اسے پیغام ملا ہے تو جرائیل نے کہا میں ہوں جرائیل نے کہا یہ تیرا بادا آدم ہے' ان کو سلام کو' میں نے دروازہ کھلا' میں اندر گیا تو وہاں آدم ٹیشھے ہیں جرائیل نے کہا یہ تیرا بادا آدم ہے' ان کو سلام کو' میں نے سلام کیا' آدم نے جواب دیا خوش آلمید' کیا اچھا بیٹا اور کیا اچھا بی ہے۔

کھر مجھے دو سرے آسان تک لے گئے 'وروازہ کھلوایا تو پوچھاکون ' بتایا جرائیل ہوں 'وریافت کیا تیرے ساتھ کون جھے ؟ توسل محمد عیں و اندر میں تعالیٰ بھائے الان کور کولسا والگی السنے کو است کھالے المانور سے

آواز آئی مرحبا' کیا خوب آئے۔ دروازہ کھلنے کے بعد میں اندر گیا تو وہاں کیچی اور عیسیٰ خالہ زاد بھائی بیٹھے ہیں۔ مجھے جرائیل نے بتایا۔ یہ کیچی اور عیسیٰ ہیں ان کو سلام کیچیئے' میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کما مرحبا' کیا اچھا بھائی اور کیا اچھا نی ہے۔

پھر جرائیل جھے تیسرے آسان پر لے کر پنچ تو دروازہ کھلوایا اندر سے دریافت ہوا کون؟ بتایا جرائیل ہوں اور پوچھا کہ ساتھ کون ہے؟ بتایا محر بین تو اندر سے آواز آئی کیا وہ منتخب رسول ہیں؟ تو جرائیل نے تصدیق کی اندر سے آواز آئی مبارک ہو کیا خوب آئے دروازہ کھلا تو یوسف بیٹھے تھے جرائیل نے کہا یہ یوسف ہیں ان کو سلام کمو میں نے سلام کما تو اس نے جواب دے کر کما مرحبا کیا اچھے بھائی اور کیا اچھے رسول ہیں۔

کیر جرائیل جھے لے کر چوتھ آسان پر چڑھے دروازے پر دستک دی تو پوچھا گیا کون؟ تو کہا جرائیل ' اندر سے سوال ہوا تیرے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا محمہ ہیں 'اندر سے سوال ہوا کیا ان کو نبوت عطا ہو چکی ہے؟ جرائیل نے کہاں جی ہاں! اندر سے آواز آئی مرحبا کیا خوب آئے جب میں اندر داخل ہوا تو ادرلیں ' موجود تھے جرائیل نے کہا' یہ ادرلیں ہیں ان کو سلام کیجئے' میں نے سلام کیا اور اس نے جواب دے کر مرحبا کہا' کیا اچھا بھائی اور کیا اچھا نبی ہے۔

پر جرائیل مجھے پانچویں آسان پر لے کر گئے ' دروازہ کھلوایا تو آواز آئی کون صاحب؟ تو جرائیل نے کما درمیں ہوں جرائیل " پھر دریافت ہوا ساتھ کون ہے ' تو جرائیل نے کما محر ہیں 'کیاان کو رسالت عطا ہوئی ہے تو جا یا جی ہاں ' اندر سے آواز آئی ' مرحباکیا خوب آئے ' جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ہارون ہیں۔ جرائیل نے کما یہ ہارون ہیں ان کو سلام کیجے میں نے سلام کیا تو اس نے بھی جواب دے کر مرحبا بالاخ الصالح والمنبی الصالح کما۔

پھر جرائیل جمھے چھے آسان پر لے کر پنچ دروازہ پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ جواب دیا جرائیل ہوں 'پھر دریافت ہوا اور آپ کے ہمراہ کون ہے؟ بتایا محمہ ہیں 'اندر سے مزید سوال کیا وہ رسول ہیں تو اس نے کہا ہاں! اندر سے آواز آئی مرحبا کیا خوب آئے جب میں اندر داخل ہوا تو موگا بیٹھے ہیں 'جرائیل نے کہا یہ موگا ہیں ان کو سلام کمو' میں نے سلام کہا اور اس نے جواب دے کر کہا' مرحبا' کیا اچھے بھائی اور اس خے کہا یہ موگا ہیں۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہ اشکبار ہو گئے دریافت ہوا تو کہنے گئے' میں اس لئے رو تا ہوں کہ ایک نوخیز میرے بعد مبعوث ہوا' اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔

پھر جرائیل مجھے لے کر ساتویں آسان تک پنچے تو دروازہ کھلوایا' اندر سے دریافت ہوا کون؟ جواب دیا جرائیل ہوں پھر پوچھا گیا اور ساتھ کون ہے؟ تو بتایا محمد ہیں۔ اندر سے پوچھا گیا کیا وہ مبعوث ہیں؟ بتایا جی ہاں! اندر سے مرحبا کی آواز آئی کیا خوب آئے۔ جب میں اندر گیا تو ابراہیم "تشریف فرما ہیں۔ جرائیل "نے کما' یہ آپ کے والد محرم ہیں' ان کو سلام کو' میں نے سلام کیا جواب دے کر کما' خوش آمدید' کیا اچھا بیٹا' کیا اچھا

رسول' پھر جھے مسدرة الممنتہ کی کے جایا گیا۔ وہاں چار نہریں ہیں۔ دو نہریں کھلی ہوئی اور دو اوپر سے
بند ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہیں؟ فرمایا' بند نہریں تو جنت میں رواں دواں ہیں اور دو کھلی نہریں
نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعور لایا گیااس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں' پھر
میرے سامنے ایک شراب کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ
پی لیا تو جرائیل نے کما' یہ اسلام کی فطرت ہے جس پر تو اور تیری امت قائم ہے۔

پھر بچھ پر روزانہ بچاس نمازیں فرض ہو نمیں۔ بیل یہ تحفہ لے کرواپس چلا آیا اور چھٹے آسان پر موئ کا سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کیا عظم ملا؟ میں نے کہا روزانہ بچاس نمازوں کا عظم ہوا ہے تو اس ناصحانہ انداز میں کہا 'تیری قوم بلانافہ بچاس نماز پڑھنے کی سکت نمیں رکھتی۔ میں نے آپ ہے تنہی لوگوں کا خوب تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل قوم میں سخت محنت اٹھائی ہے 'واپس تشریف لے جائے تخفیف کا سوال سججے جنانچہ میں واپس گیا تو وس نمازیں معاف کر دیں گئیں 'پھر میں موئ 'کے پاس آیا تو اس نے حسب سابق مجھے واپسی پر آمادہ کیا میں واپس ہوا تو پھر دس نمازیں معاف کر دی گئیں 'پھر میں موئ 'کے پاس آیا تو میں ماری 'کے پاس آیا تو میں موئ 'کے پاس آیا تو بھر میں موئ کی ہورائی پھر میں موئ کی ہورائی ہوا تو بیل بھر والے ہورائی اور ایس جلا آیا تو بھے دی گئانہ نماز کا حکم ہوا پھر موئ 'کے پاس سے گزرا تو پوچھا (بسم الموتء) کیا حکم ملا؟ میں نے عرض کیا روزانہ پانچ نماز پڑھنے کو جو بی سوال دہرایا تو میں موئو اللہ بھر گیا تو بھے دی گئانہ نماز کا حکم ہوا پھر موئ نے اس سے گزرا تو پوچھا (بسم الموتء) کیا حکم ملا؟ میں نے عرض کیا روزانہ پانچ نماز پڑھے کیا ہوں 'واپس جائے اور مزید شخفیف کا سوال کیج نماز کا حکم ہوا کیا ہوں 'واپس جائے اور مزید شخفیف کا سوال کیج تورسول اللہ طابھ کے برھا تو اور بنی اسرائیل پر خوب زور ڈال چکا ہوں 'واپس جائے اور مزید شخفیف کا سوال کیج تورسول اللہ طابھ کی میں موری کے میں موالی کر کے شرمندہ ہوں 'اب میں بخری شکھ کیا ہوں ۔ جب میں یہ کمہ کر آگے برھا تو مزدی نے بھے کہا میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے شخفیف بھی کر دی۔

اسناو: یه روایت (بدیه بن خالد' ہام' قارہ' انسؒ) مالک بن صعصعہ سے مروی ہے۔ بخاری مسلم' ترندی اور نسائی میں اس ندکور سند سے موجود ہے اور یہ روایت انس بن مالک ؒ از ابیؒ بن کعب سے بھی مروی ہے اور انس ابن البوذر سے بھی بیان کرتے ہیں اور متعدد اساد سے براہ راست نبی علیہ السلام سے بھی نقل کرتے ہیں اور ہم یہ بالاستیعاب تفییر(ابن کیر) میں بیان کر چکے ہیں۔

عمرہ بحث: اس روایت میں بیت المقدس میں ٹھرنے کا تذکرہ نمیں ہے۔ بعض رادی روایت کا پچھ حصد (مخاطب کو معلوم ہونے) کی بنا پر حذف کردیتے ہیں یا بھی نسیان کا شکار ہوجاتے ہیں یا صرف اہم بات کو ذکر کر کے غیر اہم کو نظر انداز کردیتے ہیں یا رادی بھی مفصل روایت بیان کرتا ہے۔ اور بھی مخاطب کا خیال کر کے مفید جملے بیان کر دیتا ہے۔ جو محض ہر روایت کو ایک مستقل قصے پر احمال کر کے ایک مستقل خیال کر کے ایک مستقل قصے کی بنیاد بنائے (جیسا کہ بعض کا وطیرہ ہے) وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے کونکہ قریباً ہر روایت میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انبیاء پر سلام کا تذکرہ موجود ہے اور ہر روایت میں ان سے تعارف معقول ہے اور ہر روایت میں بنج گانہ نماز کا ذکر ہے۔ بدیں وجہ تعدد واقعات ناممکن ہیں واللہ اعلم۔ بعد ازیں امام بخاری نے وحاجعلفا الرویا اللتی الدیناک الا فتنة للناس (۱۲/۱۰) ذکر کر کے ابن عباس کا مقولہ نقل کیا ہے (هی رویا عین اریہا رسول الله لیلة السری به الی بیت المقدس سے آنکھ سے دیکھنا ہے جو آنحضور مالیج کو اس رات وکھایا گیا جس رات آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا اور الشجرة الملعونه (۱۲) سے مراوتھو ہر کا درخت ہے۔ جرائیل کی امامت: شب اسراء کی صبح نوال کے وقت رسول الله مالیج کے باس جرائیل تشریف جرائیل کی کیفیت اور اس کے اوقات سے آگاہ کیا۔ رسول الله مالیج کے علم سے صحابہ جمع ہوئے اور جرائیل سے دو سرے روز آپ کو نماز پڑھائی۔ صحابہ آپ کی اقدا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام جرائیل گی۔ جبرائیل نے جمعے بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ نماز جبیا کہ ابن عباس اور جابر کی روایت میں نہ کور ہے کہ جبرائیل نے جمعے بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ نماز پڑھائی ہوئی اور دونوں او قات کے در میان نماز پڑھنے کا وسیع وقت بتا دیا ور دونوں او قات کے در میان نماز پڑھنے کا وسیع وقت بتا دیا ور دونوں او قات کے در میان نماز پڑھنے کا وسیع وقت بتا دیا۔ مغرب کا ایک وقت ہے اس میں وسعت بیان نمیں فرمائی ' یہ مسلہ ابو موٹی' بریدہ ' عبداللہ بن عمرو کی روایات میں (جو مسلم میں معقول ہیں) نہ کور ہے اس کی تقسیل ہماری کتاب الاحکام میں موجود ہے۔

ایک اشکال: صبح بخاری میں معراز زہری عود اکثر سے روایت موجود ہے کہ ابتداء میں ہر نماز دو رکعت فرض ہوئی کی پھریہ دو رکعت نماز سفر کی نماز قرار دے دی گئ قیام اور حفز کی نماز میں دو رکعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہ روایت زہری سے اوزاع بھی بیان کرتے ہیں۔ نیز امام شعبی بھی بذریعہ مسروق عائشہ سے بیان کرتے ہیں۔ نیز امام شعبی بھی بذریعہ مسروق عائشہ سفر میں سے بیان کرتے ہیں کیکن اس میں یہ اشکال ہے کہ نماز سفر کو دو رکعت قرار دینے والی حفزت عائشہ سفر میں چوالی دور کعت نماز (کالمہ نماز) اوا کرتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت عثمان کا عمل ہے۔ اس پر ہم نے سیر حاصل بحث تفسیر میں آیت (۱۰۱/ ۲۰۱۸) بر کی ہے۔

نماز سفر اور حسن بھری : امام بہتی کہتے ہیں کہ حسن بھری کا مسلک ہے کہ اولاً قیام اور حفر کی نماز چار رکعت فرض ہوئی جیسا کہ اس نے نبی علیہ السلام ہے شب معراج کے انگلے روز کی نماز کی کیفیت مرسل سند سے بیان کی ہے کہ ظر' عفر چار چار رکعت' مغرب تین رکعت اور عشاء چار رکعت۔ مغرب اور عشا کی پہلی دو رکعت میں جر قرات کرتے تھے اور صبح کی نماز دو ہی رکعت اور ان میں جری قرات کرتے تھے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں۔ غالبا حضرت عائشہ کا مطلب ہیہ ہے کہ معراج سے قبل ہر نماز دو رکعت تھی۔ جب بی گانہ نماز فرض ہوئی تو حضر میں ۔۔۔ ہر نماز کی نہ کورہ بالا رکعات ۔۔۔ مقرر کر دی گئیں اور سفر میں دو رکعت نماز پڑھنے کی رخصت فرمائی جیسا کہ قبل از معراج نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس توجیہ کے مطابق قطعا کوئی اشکال نہیں' واللہ اعلم۔

مة عداسال الما بمقال عشناه عداسال عبر بمن بين من بين من كن من الدنال الما مناسف المناسف المنا

مان المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المنهد المنه المنهد المنه

راك كارتيان المراك المراك المراك المراك المراكم المراكم المراك المراكم المراك

- جه ، به خله يد كل خلا (كر خدا ن المالا الحراجة ، م) كر هي ، كله يد (ن الم الله سال سع م ، ينهد عن الحد شاء كراه، حد ركات شا خراجه شا رام ، كار ريز الما و ب الما و ب الما و ب الما و ب حارين بالعالا حيج وحراه الله شاراي كريد - وينون يدر ورايد رابه مباكر الخ

محرك نايد بين برجي بيث اليره ويا سالا محالية المال يونيون بيانيد بين المريج كم تك على أيد عده من المواحد والمراج الما الحرب الما الحرب الما الحرب منه و الله على المراعد نان سيلًا معقد عشد العشداء عداسا سبية إلى حب ليل مد عدد بالله على الله الله الله الله الله الله الله مانط ابد القام جران في عمد الدابي حاليات يان الله الله الله المعلم المراق الما المالة

- موليال الله عليه عن إلى المعدوري الم むし、人は協動しないない、製ない私とないにあいいらいいいいい كرك الدر عد معالد إلى بود ويب والمان ويف عالما : ععر والمسابع شدمه -جاران والمجارة ما المحسورة المائم المائالي المائية المائية المحرية المحري المحري المحرية راج لعميم وبرازا بوي المرايد الماسية لا لا نديد المنارج ليرن يدي ما روز خرام المرابية ادر در ايدار كدرى بان نوع المدال الله عليه خلال الله المعلى المداري كروي المداري المداري المداري الم لگا درا کر معقال قشنال قداسال تبایتقا در این شایبه (بای نگ اسبه نی کری در بسه، اری، مد ين ريو المنا با المناها وي ريد من المناه الله المناه ال 

-ج- لأخه يمسرن مثلابيه نايك لأا بإلى نا يبين لإلاين المسب ن عد صباله لون ليفسدا، الإي ماء وي كران الدسك فسلج ولونخ معسد دوا المان ما ما الا الما سرية تشر دريا المهدوا ألماه ربي الله عزايد كور بهاكي الله الجورا المري المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة ان عبدالله بن سعد محقل عب كم على تحق بوا در الد الله الله الله على على على الله الله مهر من شابه المرد لا المقاران المن المن جر من فرح مينيه من لا لين حدا، ما المقارات الم

-ج-لونايد (يرفيده) والإاراكة كريك بالجد لعلى بكنديد لاكرالاك لعذاتا لالوي حدله بالدكاء خراحد ف ير سوناني -ج- ماد سبادي يد يا المول مديد ك ما المراكي في مدهم ي مدامل بدار كالمراس المراسل المراسل القالالى كالكراك الماك كالمرابع بجر الاجركي للكراك الكالك المالية ابدائد عياى خابدا محاد سرق اذابي سعد يان كيا عبك رمل الشاله المعلى عمد رماسة ا

الما المد المرائل من الرائيل على الرائية (١٠٠١) المين المبراة المعلمة المراكبة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة

ضحاک نے ابن عباس سے بیان کیا ہے۔ یہود نے رسول اللہ طابیع سے کسی معجزے کا مطالبہ کیا کہ اسے دکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے تو رسول اللہ طابیع نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی 'تو اللہ نے ان کو چاند دو کرے دکھا دیا 'ایک مکڑا صفا پر تھا اور دو سرا مروہ پر (یہ حالت انشقاق عصر اور مغرب کے درمیانی عرصہ تک قائم رہی) یہ منظرد کھے کر (وہ بجائے ایمان لانے کے) کہنے لگے یہ صاف جادو ہے۔

حافظ ابو القاسم طبرانی نے عکرمہ از ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم کے عمد مسعود میں چاند کو گئن لگا، تو کفار کئے گئے، چاند پر جادو ہو گیا ہے۔ تو اقتدبت الساعة وانشق القمر آیات نازل ہو کیں، یہ عمدہ سند ہے۔ اور اس میں ہے کہ اس رات چاند گنا یا ممکن ہے گئن کی وجہ سے اکثر لوگوں کو شق قمر نظر نہ آیا ہو، بایں ہمہ دنیا کے اکثر ممالک میں اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ مشہورہے کہ ہندوستان کے کی علاقہ میں اس کی یادگار تقمیری گئی اور شق قمری رات سے تاریخ کا آغاز کیا۔

حدیث این عمر: حافظ ابو بریبه قی (ابو عبدالله الحافظ ابو براحد بن حن القاض ابو العباس اسم عباس بن محمد دوری و حب بن جری شعبه اعمل عبدالله بن عمر القدورت الساعة وانشق المقمد ك بارے نقل كرتے بیں كه رسول الله طلحیظ كے عمد مسعود میں چاند دو كلزے ہوا ایک كرا چاند كا بہاڑ ك اس طرف اور دو سرا بہاڑ كے دو سرى جانب تو پھر رسول الله طلحیظ نے فرمایا الملهم الشهد یاالله! ان كی نافرمانی پر گواه ره مسلم نے بھی اس طرح بیان كیا ہے اور ترندی میں بھی شعبه از اعمش از مجابد از ابن عمر منقول ہے اور ترندی نے حسن صحح كما ہے اور مسلم میں مجابد از ابی معمراز ابن مسعود كی روایت كی طرح بھی فدكور ہے۔ حدیث عبدالله بین مسعود نے امام احمد (سفیان ابن ابی نجیح عبد ابی معمر) ابن مسعود سے بیان كرتے حدیث عبدالله بین مسعود سے بیان كرتے جو رسول الله طلحیظ كے عبد مسعود میں چاند دو كلاے ہوا اور اتی در باتی رہا كہ انہوں نے خوب د كھ ليا تو رسول الله طلحیظ كے عبد مسعود میں چاند دو كلاے ہوا اور اتی در باتی رہا كہ انہوں نے خوب د كھ ليا تو رسول الله طلحیظ كے عبد مسعود اور كي لو۔

محیمین میں بھی ہے روایت سفیان بن عینیہ سے ندکور ہے نیز (اعمش از ابراہم از اب معراز عبداللہ بن سمرہ از) عبداللہ بن مسعود منقول ہے کہ چاند شق ہوا اور ہم رسول اللہ طابیع کے ہمراہ منی میں تھے تو رسول اللہ طابیع نے فرایا' اشھدوا' گواہ رہو' ایک عکرا بہاڑ کی طرف چلا گیا۔ لفظ البخاری۔ امام بخاری کتے ہیں کہ ابوالفی از مسروق از ابن مسعود منی کی بجائے مکہ بیان کرتے ہیں۔ ندکورہ بالا روایت سفیان کی متابعت محمد بن مسلم از ابن ابی خبیح از مجاہد از ابی معمراز عبداللہ بن مسعود نے کی ہے۔

ابوداؤد طیالی نے ابوالنعی از مسروق از ابن مسعود بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاقط کے عمد رسالت میں چاند بھٹ گیا تو قریش نے کہا یہ محمد کے سحر کا اثر ہے۔ بعض نے کہا باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کو 'اگر انہوں نے بھی یہ دیکھا ہو تو محمد سچے ہیں اگر انہوں نے یہ نہ دیکھا' تو یہ بلاشبہ جادو ہے۔ چنانچہ ہر طرف سے آنے والے مسافروں سے بوچھا گیا' تو انہوں نے کہا ہم نے بھی یہ منظرد کھا ہے۔ ابو تعیم نے مشرد کھا ہے۔ ابو تعیم نے اگر انہوں کے کہا ہم نے بھی یہ منظرد کھا ہے۔ ابو تعیم نے اعمش از ابی النعی (حدیث جابرہ) بیان کی ہے۔

الم احمد ' (مول اسرائیل عاک ابرائیم ' ابور) عبرالله بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماليم

کے عمد مبارک چاند شق ہوا میں نے بہاڑ کو اس کے دو کلروں کے درمیان سے دیکھا۔ ابن جریر نے بھی بید روایت اسباط از ساک بیان کی ہے۔ ابو نعیم ' (ابو بر طی ' ابو حسین محد بن حسین ودائ ' یکی حانی ' یزید ' عطاء ' ساک ابراہیم ' ملقم ) عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ منی میں سے کہ چاند پھٹ کردو کلڑے ہو گیا۔ ایک کلڑا بہاڑ کے پیچھے تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ رہو ' گواہ رہو۔ ابو نعیم ' رسلیمان کردو کلڑے ہو گیا۔ ایک کلڑا بہاڑ کے بیچھے تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ رہو ' گواہ رہو۔ ابو نعیم ' رسلیمان بن احد ' جعفر بن محمد قلائی ' آوم بن ابی ایاس ' بیٹ بن سعد ' بشام بن سعد ' عبداللہ بن عتب ) ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ چاند شق ہوا تو ہم کمہ میں شے میں نے اس کا ایک گلڑا منی کے بہاڑ کے اوپر دیکھا اور ہم کمہ میں شے۔

احدین اسحاق ' (ابوبکربن ابی عاصم ' محدین عاتم ' معاویہ بن عمرد ' زائدہ ' عاصم ' زر ) عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ چاند مکہ میں شق ہوا میں نے اس کے دو مکڑے دیکھے۔ احمد بن اسحاق نے (علی بن سعید بن مسوق ' مویٰ بن عمیر ' نید بن وهب ) عبداللہ بن مسعود ہے بیان کیا ہے کہ میں نے واللہ! چاند کو دو مکڑے دیکھا۔ ان دو مکڑوں کے درمیان سے کوہ حرا نظر آرہا تھا۔ ابو نعیم نے (بسند سدی صفیراز کبن از ابی صالح از) ابن عباس نقل کیا ہے کہ چاند دو مکڑے ہو گیا۔ ایک مکڑا الگ ہو گیا ادر ایک مکڑا وہیں باقی کھڑا۔

ابن مسعود کتے ہیں کہ میں نے کوہ حراء کو چاند کے دو مکروں کے در میان سے دیکھا، چاند کا ایک مکرا علی معر علی معر علی ملا ایک مکریہ عصر علیحدہ ہو گیا۔ اہل مکہ نے جرت انگیز نظارہ دیکھ کر کہا۔ یہ مصنوعی جادو ہے، فوراً ختم ہو جائے گا، مگریہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیانی عرصہ تک قائم رہا۔ بیث بن ابی سلیم نے مجاہد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع کے عمد میں چاند دو مکڑے ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے کما اے ابو بکرا گواہ رہو اور مشرکین نے کما اس کا جادو چاند پر چل گیا ہے اور وہ چھٹ گیا ہے۔

علم رجال سے آشنا اور اس میں بھیرت رکھنے والوں کے لئے یہ مضبوط اور متعدد سندیں ، تعلی علم اور یقین کی مستوجب ہیں اور بعض قصہ گوجو یہ بیان کرتے ہیں کہ چاند زمین پر آگرا اور رسول اللہ بطہیم کی ایک آئین مستوجب ہیں اور بعض قصہ گوجو یہ بیان کرتے ہیں کہ چاند زمین پر آگرا اور رسول اللہ بطہیم کی ایک جاسل ہے محض کذب و افترا ہے ، درست نہیں۔ چاند جب پھٹا تو آسان سے جدا نہیں ہوا ، رسول اللہ بطہیم نے جب اشارہ کیا تو وہ وہ محکرے ہوگیا۔ ایک محکول کو ہواند کے دو کلڑوں کے درمیان سے دیکھا جیسا کہ ابن مسعود نے بتایا ہے کہ خود اس نے یہ جرت انگیز نظارہ دیکھا۔ سند احمد میں بہ روایت انس جو مروی ہے کہ مکہ میں چاند وہ دفعہ پھٹا ، یہ محل نظرہے۔ بہ ظاہریہ متبادر ہے کہ ان کا مقصد ہو گاکہ یہ دو کلڑے ہوا ، واللہ اعلم۔ پاند دو دفعہ پھٹا ، یہ محل نظرہے۔ بہ ظاہریہ متبادر ہے کہ ان کا مقصد ہو گاکہ یہ دو کلڑے ہوا ، واللہ اعلم۔ رسول اللہ بطبیم کی وفات ۱ بعض کہتے ہیں کہ وہ ابوطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ بطبیم کی ذوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد فوت ہو سیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ابوطالب سے قبل فوت ہو سیں گر مشہور پہلا قول ہے۔ یہ دونوں رسول اللہ مطبیم پر نمایت مشفق اور مہرمان تھے۔ ابوطالب باہر اور خدیجہ گھرے اندر 'یہ کافر ہے اور وہ ایماندار رضی اللہ عنہا۔ بقول ابن اسحاق 'ابوطالب اور خدیجہ دونوں

ایک ہی سال میں فوت ہوئے عضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول الله طابع پر مصائب کی افزائش ہو گئی کیونکہ حضرت خدیجہ آپ کے دکھ درد میں شریک اور مددگار تھی۔

سمر پر مٹی ڈال وی : اور عم محرم ابوطالب کی موت کے بعد رسول اللہ طاہیم پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ آپ رسول اللہ طاہیم کے معاون و مدوگار اور غم گسار سے اور یہ جرت مدینہ سے تین سال قبل کا سانحہ ہے۔ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو قرایش رسول اللہ طاہیم کو اس قدر ستاتے اور بے رحی سے پیش آتے جس کا ابوطالب کی زندگی میں تصور بھی نہ تھا۔ یماں تک کہ ایک روز ایک احمق قرایش نے آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈال وی۔ عود بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم اس حالت میں اپنے گر تشریف لائے (آپ کی صاحبزادی نے دیکھا) تو پانی سے سروھو رہی تھیں (اور فرط محبت سے) رو رہی تھیں اور رسول اللہ طابیم فرما رہے تھے کہ ابوطالب کی زندگی میں قریش مجھے ایس کریمہ ایڈا پہنچانے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ بعض بڑوسی آپ کی ہانڈی میں کوڑا گھڑا ڈال دیے، جیسا کہ مجھے عمر بن عبداللہ نے عودہ سے بتایا ہے آپ اسے لکڑی پر اٹھا کر باہر نکالتے اور ہانڈی میں ڈالنے والے کے دروازے پر پھینک کر کہتے، اے اولاد عبد مناف! یہ کسی ہمائیگی ہے؟ پھر آپ دروازے سے اٹھا کر دور راستے میں پھینک دیتے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں جب ابوطالب بیار ہوئے اور قریشیوں کو بھی آپ کی بیاری کاعلم ہوا تو وہ آپس میں کہنے گئے۔ حمزہ اور عمر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور اسلام کئی ایک قبائل میں پھیل چکا ہے اب ابوطالب کے پاس چلو کہ وہ ہمارا، اپنے بھینے کے ساتھ معاہدہ طے کرا دے، واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے امور پر غالب آجائیں گے۔

ابوطالب کی مرض موت: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عباس بن عبداللہ بن معبد نے اپنے کسی رشتہ وارکی معرفت ابن عباس سے بتایا کہ جب رؤسائے قریش --- عتبہ بن ربعہ --- شیبہ بن ربعہ 'ابوجهل' امیہ بن خلف ابوسفیان بن حرب وغیرہ قریشیوں --- نے ابوطالب سے بات کی ' جناب ابوطالب! آپ جائے ہیں کہ قریش میں آپ عالی مرتبت ہیں 'آپ اپنے مرض موت سے بھی آگاہ ہیں۔ آپ کے جھتیج کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کشیدگی کا بھی آپ کو علم ہے آپ اسے بلائیں ' ہمارا اور اس کا معالمہ طے کرا دیں 'وہ ہم پر زبان درازی نہ کرے ' ہم اس سے تعرض نہ کریں گے 'وہ ہمیں اور ہمارے دین کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیے ہم اس کے دین کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔

چنانچہ ابوطالب نے رسول اللہ طابیع کو بلوا کر کما' اے ابن اخ! اے بھتے! یہ رؤسائے قریش آپ کے پاس ایک بات طابیع کرنے کے لئے آئے ہیں ''کچھ دو اور کچھ لو'' کے اصول کے تحت' تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا چچا جان! بس ایک کلے کا میں آپ سے طالب ہوں جس سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور مجم تمہارے آباح ہو جائیں گے' تو ابوجمل نے کما' ہاں! تیرے باپ کی قتم! ایک نہیں (بلکہ دس کلمے) کا مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہیں تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا تم ''لا اللہ الا اللہ'' پڑھو اور اس کے علاوہ دیگر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہیں تو رسول اللہ طابیع جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معبودوں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ تالیاں بجاکر کہنے لگے 'اے محمد! کیا تو نے کئی معبودوں کی طرح صرف ایک معبود بنا دیا تیری بات بوی عجیب ہے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے واللہ! وہ تمہاری بات ماننے کا نہیں۔ چلو! اپنے دین پر قائم رہو' یماں تک کہ اللہ تمہارے اور اس کے درمیان اپنا تھم نافذ کر دے' یہ کہتے ہوئے وہ ابوطالب کے پاس سے چلے گئے۔

ابوطالب کا ایمان: پھر ابوطالب نے کہا واللہ! اے پہر برادر! میرے خیال میں تم نے ان سے کوئی بے جابات نہیں کی۔ یہ سن کر رسول اللہ طاہیم کو اس کے ایمان لانے کی امید ہوئی تو آپ فرمانے گے اے پچا جان! آپ یہ کہہ دیں 'میں قیامت کے روز اس کی بدولت آپ کی شفاعت پر قادر ہو جاؤں گا' ابوطالب نے رسول اللہ طاہیم کی خواہش اور تمنا کے بدنظر کہا' اے جھیے! واللہ اگر جھے اپنے بعد آپ کی اور آپ کے خاندان کی عار و ملامت کا اندیشہ نہ ہو آب ور قریش کے اس گمان کا (کہ میں نے یہ موت کے ڈر سے کہا ہے) خطرہ نہ ہو تا تو میں یہ کہہ دیتا' 'وصرف آپ کی مسرت کے لئے کہتا'' جب ابوطالب کی نزع کا وقت آیا تو عباس نے اس جونٹ ہلاتے ہوئے دیکھا اور اس کی طرف اپنا کان جھکا دیا' تو عباس نے کہا اے پہر برادر! ابوطالب نے وہی کلمہ کہا ہے جو آپ نے اسے پڑھنے کو کہا تھا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا "لم السمع" میں نے نہیں نے وہی کلمہ کہا ہے جو آپ نے اس رؤسائے قریش کے بارے میس آیات نقل فرمائیں' فتم ہے قرآن کی جس میں بڑگئے ہیں۔ (۳۸/۲) ہم نے اس آیت پر تفیر میں خوب بحث کی ہے' ولئہ الحمد والمنتہ۔

بعض عالی شیعہ وغیرہ نے جناب عباس کے درج ذیل قول سے استدلال لیا ہے کہ ابوطالب مسلمان فوت ہوئے۔ یا ابن اخی لقد قال اخی الکلمة التی امرته ان یقولها یعنی لا اله الا الله اے بھتے ا میرے بھائی ' ابوطالب نے وہ کلمہ (لا اله الا الله) جو آپ نے ان سے کہنے کو کما تھا وہ کمہ دیا ہے۔ بوجوہ اس کا جو اب یعنی ' ابوطالب نے وہ کلمہ (لا اله الا الله) جو آپ نے ان سے کہنے کو کما تھا وہ کمہ دیا ہے۔ بوجوہ اس کا جو اب یہ ہے کہ سند میں ایک مجمول اور مبہم عن بعض ا صله کسی قریثی عزیز سے ۔۔۔ راوی ہے جس کے حالات بھی نامعلوم ہیں۔ ایسے نامعلوم اور مجمول حال راوی کی روایت میں توقف ہو آ ہے جبکہ وہ منفرہ ہو (اور یمال صورت حال یہی ہے)

امام احمد' نسائی' ابن جریر نے (بہ سند ابی اسام' اعمش' عبد' سعید بن جبیر) سے فدکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا ہے اور عباس کا فدکورہ بالا جملہ اس میں فدکور نہیں۔ نیز (ٹوری' اعمش' کی بن عمارہ کوئی' سعید بن جبیری) ابن عباس سے مروی اور اس میں بھی عباس کا فذکورہ بالا جملہ موجود نہیں۔ ترفدی نے بھی اس کو بیان کر کے اس کی تحسین کی ہے۔ نسائی اور ابن جریر نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ امام بیہ قی نے (ٹوری' اعمش' کی بن عمارہ کوئی' سعید بن جبیری' ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ابوطالب بیمار ہوئے تو قریش عیادت کے لئے آئی بن عمارہ کوئی' سعید بن جبیری' ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ابوطالب بیمارہ کوئی تو قریش عیادت کے لئے آئی اور رسول اللہ مالی جھی تشریف لائے' ابوطالب کے سرمانے کی طرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش بھی' ابوجمل اپنی جگہ سے اٹھ کر سرمانے والی جگہ پر بیٹھ گیا کہ رسول اللہ طاہیخ قریب نہ بیٹھ سکیس۔ پھر قریش نے ابوطالب کے پاس رسول اللہ طاہیخ کا شکوہ کیا تو ابوطالب نے کما اے بھینے! آپ کا قوم سے کیا مطالبہ ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردہ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تو آپ نے فرمایا یاعم! چیا جان! میں ان سے ایک کلم کا مطالبہ کرتا ہوں جس کے باعث سارا عرب ان کے مطیع ہو جائے گا اور عجم ان کو جزیہ اوا کرے گا صرف ایک کلمہ ' ابوطالب نے کما وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا "لا اله الا الله" يه من كرسب يكار المح (٣٨/٥) اس نے كى خداؤں كو ايك خداكرويا ہے۔ يه تو بردى انوكى بات ہے اور اس بارے سورہ ص کی سات آیات نازل ہوئیں۔

ابن اسحاق کی مبهم راوی والی روایت کے ایک اصح ترین روایت مخالف ہے۔ جو امام بخاری نے محمود' عبدالرزاق معمو زہری ابن مسب سے بیان کی ہے کہ ابوطالب بستر مرگ پر تھے رسول الله ماليكم تشريف لائے اور ابوجمل پہلے سے وہاں موجود تھا تو رسول الله طابع نے فرمایا ' چھا جان لا الله الا الله ' كلمه توحيد يراهيك میں آپ کے لئے اللہ کے ہاں اس کے باعث جھڑوں گا۔ ابوجمل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے اے ابوطالب! کیا آپ عبدا لمطلب کے دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ وہ دونوں مسلسل ابوطالب سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے آخری کلمات سے کے۔ علی ملة عبدالمطلب عبدالمطلب کی ملت یر و رسول الله طالعظم نے فرمایا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا، تو اس وقت یہ آیت اتری (۹/۱۱س) رسول کو نہیں چاہئے اور نہ ایمان والوں کو کہ مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا مانگیں "کو وہ ان کے رشتہ دار ہوں' جب ان کو بیہ معلوم ہو گیا کہ وہ مشرک دوزخی ہیں اور بیہ آیت (۲۸،۵۲) نازل ہوئی۔ اے پغیبرتوجس کو جاہے نیک راہ پر نہیں لگا سکتا۔

امام مسلم نے اس روایت کو اسحاق بن ابراہیم اور عبداللہ کی معرفت عبدالرزاق سے روایت کیا ہے۔ نیز سمیحین میں بیہ روایت زہری از سعید بن مسیب از مسیب بھی مذکور ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ رسول الله مالية الله المالية المالي رہے یہاں تک کہ اس نے آخری الفاظ یہ کے (علی ملة عبدالمطلب) اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے ہے انکار کر دیا ہے' تو رسول الله مالی خ نے فرمایا میں تیرے لئے اس وقت تک مغفرت کی دعا کر آ رہوں گاجب تک مجھے منع نہ کیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالی نے سورت توبہ کی آیت نمبر ۱۱۳ اور سورت قصص کی آیت نمبر۵۱ نازل فرمائی۔

مند احد اسلم شریف ، ترندی اور نسائی میں بزید بن کیسان ابو حازم ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ابوطالب بستر مرگ پر تھے کہ رسول الله الله عليم تشريف لائے اور آپ نے فرمايا اے چچا جان! لا اله الا الله كهو، میں آپ کے لئے اس کی قیامت کے روز گواہی دول گا تو ابوطالب نے کما اگر قریش کے اس طنزو ملامت کا خطرہ نہ ہو تا کہ اس نے موت کے ڈر ہے یہ کہا ہے تو میں بیہ کلمہ کہہ کر آپ کی آگھ ٹھنڈی کر دیتا اور بیہ محض آپ کے آرام و راحت کے لئے کہنا' تو اس وقت سورہ فقص کی آیت (۲۸/۵۲) نازل ہوئی۔ ابن عباس' ابن عمر' مجاہد' شعب اور قنادہ کا نہی قول ہے کہ مذکورہ بلا آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ مالييم نے ابوطالب كو كلمه توحيد كمنے كے كما اور اس نے انكار كرتے ہوئے كماكه وہ اپنے آباكى ملت ير قائم ہے اور آخری الفاظ تھے "هو علی ملة عبدالمطلب" وہ الت عبدا لمطلب پر مررہاہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان سب روایات کی تائید امام بخاری کی اس روایت ہے ہوتی ہے جو (سروق کی نفیان عبداللک بن عمیر عبداللہ بن عارف) عباس ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا آپ کے پچا کو آپ سے کیا فائدہ پہنچا کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے دشمنوں سے بر سربر خاش رہتے تھے ' تو آپ نے فرمایا وہ دوزخ کی آگ میں صرف مخنوں تک ہیں اگر میں نہ ہو تا تو وہ دوزخ کے بنچ طبقہ میں ہوتے۔ مسلم میں یہ روایت کی اساد سے عبدالملک بن عمیر سے ندکور ہے اور محیحین میں لیث ' ابن الهاد' عبداللہ بن خباب ' ابوسعید سے مروی ہے کہ اس نے رسول اللہ طابع ہے سا جبکہ ابوطالب کا تذکرہ ہو رہا تھا تو آپ نے فرایا شاید قیامت کے روز اس کو میری شفاعت مفید ہو ان کو نخنوں تک عذاب کر دیا جائے' اس وجہ سے اس کا دماغ اہل رہا ہوگا۔

مسلم شریف میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ الله الله علیم نے فرمایا سب سے ہاکا عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ آگ کے جوتے پنے ہول گے جس سے ان کا دماغ اہل رہا ہو گا اور ''مغازی یونس بن بکیر'' میں ہے اس کا اثر دماغ تک پنچ گا کہ دماغ پکمل کر اس کے پاؤل پر بہہ رہا ہو گا۔ (ذکرہ سمیلی) حافظ بزار نے مند میں (عمرو بن اسائیل بن مجالد' سعبی) جابر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ملے کے میں (عمرو بن اسائیل بن مجالد ' ابائیل بن مجالد ' مجالد ' سعبی ) جابر سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ملے کے اور اللہ میں اس کو گری آگ سے نکال کر مختوں تک آگ میں لے آیا ہول (تفود به المبزاد)

بات نہ قبول کرنے کی وجہ: امام سمیلی کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے کلمہ توحید والی بات رسول اللہ مظامین کی وجہ تعرف اس وقت کافر ہے۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ ابوطالب کے مسلمان مونے کی روایت ہی ضعف سند کی وجہ سے صحیح نہیں۔ (جیسا کہ گزر چکا ہے) اس کی دلیل ہیہ ہے کہ عباس فی بعد ازیں رسول اللہ مطابح سے ابوطالب کو فائدہ پہنچانے کی بابت دریافت کیا اور آپ نے اسے جواب دیا کہ وہ نمایت ملکے عذاب میں ہے بالفرض روایت عباس کو صحیح بھی تسلیم کرلیا جائے تو ممکن ہے کہ کلمہ توحید اس نے عالم نزع میں فرشتہ اجل دیکھنے کے بعد کما ہو جب ایمان مفید نہیں ہو تا واللہ اعلم۔

کفن و دفن : ابوداود طیالی ' (شعب ' ابو اسحان ' ناجیہ بن کعب ) علی ہے بیان کرتے ہیں کہ جب ابوطالب فوت ہوئ تو میں نے رسول الله مالیظ کو بتایا کہ آپ کے بچا فوت ہو گئے ہیں ' تو آپ نے فرمایا جاوَ اسے دفن کرو ' میں نے عرض کیا وہ تو بحالت شرک فوت ہوا ہے ' فرمایا جاوَ اسے دفن کرو ' دفن کے بعد ' کسی کام میں مشخولیت سے قبل ' میرے پاس چلے آنا۔ چنانچہ میں دفن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے محمد بن شخی از منذر از شعبہ بیان کی ہے۔

ابوداؤد' نسائی میں (سفیان از ابوا حال از ناجہ از علیؒ) ندکور ہے کہ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو میں نے عرض کیا آپ کا گمراہ چچا فوت ہو چکا ہے۔ اے کون دفن کرے؟ آپ نے فرمایا اند هب فوار اباک ولا تحدثن شیئا حتی تاتینی میں آیا تو آپ نے مجھے عسل کا تھم فرمایا اور مجھے ایسی دعاؤں سے نوازا کہ ساری دنیا ان کے معاملہ میں میرے نزدیک ہے ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حافظ بیمتی نے (ابوسعید مالین) ابو احمد بن عدی محمد بن ہارون بن حمید محمد بن عبدالعزیز بن رزم فضل بن ابراہیم ا ابراہیم بن عبدالر حمان خوارزی ابن جربج عطاء) ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ابوطالب کے جنازہ سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے بچا! آپ نے صلہ رحمی کی "ب کو جزائے خیردی جائے۔

ابو الیمان ہوازنی سے یہ روایت مرسل بھی مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ ابوطالب کی قبر پر ٹھسرے نہیں' ابراہیم بن عبدالرحمان خوارزی راوی اس میں مجروح ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ابراہیم خوارزی سے فضل بن موسیٰ سینانی اور محمد بن سلام بیکندی وغیرہ روایت کرتے ہیں بایں ہمہ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ وہ معروف نہیں اور اس کی تمام احادیث ورست نہیں۔

ابوطالب کی عظمت: ابوطالب رسول الله طابیخ کی جمایت و حفاظت اور مخاصت قرایش میں پیش پیش پیش استے۔ سے 'آپ کا اور صحابہ کا وفاع کرتے تھے۔ آپ کی مدح سرائی اور تعریف و ستائش میں رطب اللمان تھے۔ قصیدہ لامیہ میں آپ اور صحابہ 'کے ساتھ مہرو الفت اور مودت و محبت کا بے مثال مظاہرہ کیا ہے۔ مخالفین پر نکتہ چینی اور چوٹ ایسی فصیح و بلیغ زبان 'ہاشمی اور مطلی طرز بیان ہے ایسے لاجواب اشعار میں اظہار کیا کہ کسی عربی کو اس کا معارضہ اور مقابلہ وشوار ہے اور وہ اس بے مثال کردار کے حامل ہوتے ہوئے یہ جانتے کسی عربی کو اس کا معارضہ اور مقابلہ وشوار ہے اور وہ اس بے مثال کردار کے حامل ہوتے ہوئے یہ جانتے کہ رسول الله مطبیخ سیج 'آبھے اور صاحب کردار ہیں۔ مگر بایں ہمہ صفات 'آپ کا دل مومن نہ تھا' ول کے علم اور زبان سے تقدیق کرنے میں بردا تفاوت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح میں ہم نے مفاس بیان کیا ہے۔ اس کی بین دلیل کلام النی (۲/۱۳۲۱) ہے ''اہل کتاب حضرت محمد کو ایسا بچانے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو ایک فریق ان میں سے جان ہوجھ کر حق بات چصپا تا ہے۔ '' فرعون کی بابت قرآن (۲۷/۱۳) ہیں نہ کور ہے ''وہ وہ زبان سے انکار کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں بھین آگیا ہے۔ موگ نے آبارا ہے اور میں نہ تھوں اور ان اے فرعون کو توات ہے کہ ان معجوزات کو زمین و زمان کے مالک نے غور کرنے کے لئے آبارا ہے اور میں تھین آگیا ہے۔ موٹ کا آبارا ہے اور میں تھین آگیا ہے۔ موٹ کا نہ کے انارا ہے اور میں تھین آگیا ہے۔ موٹ کے لئے آبارا ہے اور میں تھین آگیا ہے۔ موٹ کا نہ کے انارا ہے اور میں تھیں تو سجھتا ہوں اے فرعون تو تواہ ہونے والا ہے۔ ''

منؤن کاشان نزول: بعض کاخیال ہے کہ وہم ینھون عنه وینؤن عنه (٦/٢٥) ابوطالب کے بارے نازل ہوئی کہ وہ لوگوں کو رسول الله طابیع کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئی کہ وہ لوگوں کو رسول الله طابیع کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے رکتے تھے۔ یہ ابن عباس واسم بن مخیمرہ صبیب بن ابی ثابت عطابن وینار اور محمد بن کعب وغیرہ سے منقول ہے کیکن محل نظر ہے واللہ اعلم۔

ورست توجیہ: ابن عباس سے آیک روایت میں منقول ہے کہ کافر لوگوں کو حضرت محر پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ مجلم ' قادہ اور ضحاک وغیرہ سے ہی مروی ہے اور یہ ابن جریر کا مختار قول ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ آیت ان مشرکین کے رویہ کی ندمت کے لئے نازل ہوئی ' جو اسلام سے دور رہنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ دو سرے لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے (۲/۲۵) فرمایا ' "بعض ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا ہے اور آگر وہ مجزے دیکھیں تو ایک بر بھی ایمان نہ لائیں وہ تو بیاں سے بڑا محصل مرکز جب تیرے بہرہ کہا وہ اس کے انہوں کو انہا دادہ اسلامی کی دو اللہ میں مرکز جب تیرے

پاس جھگڑا کرنے کیلئے آتے ہیں تو یہ کافر کہتے ہیں قرآن ہے کیا' اس میں کیا رکھا ہے اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں وہ لوگوں کو اس ہے روکتے ہیں اور خود بھی الگ رہتے ہیں۔"

ہیں اور کچھ نہیں وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی الگ رہتے ہیں۔" آیت ندکورہ میں «هم» ضمیر جمع سے مراد کفار کی جماعت ہے اور وان یھلکون الا انفسم وما

ایت مدورہ یں میم سیر بی سے مراد تھاری بھافت ہے اور وان پہلکون الا انفسم و ما یشھ عدون (۱/۲۲) اپنے سین آپ تباہ کرتے ہیں اور سیجھتے نہیں میں بھی اننی لوگوں کی ندمت مراد ہے ابوطالب اس گھٹیا کردار کے عائل نہ تھے 'بلکہ وہ تو لوگوں کو رسول اللہ طابیخ کی ایڈا رسانی ہے اپنے جان و مال اور قول و فعل ہے باز رکھتے تھے۔ لیکن بایں محبت و جان ناری اللہ تعالی نے ایمان ان کے مقدر میں نہ لکھا تھا 'اس میں بھی اللہ تعالی کی عظیم حکمت و مصلحت مضمرہ جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور اس کے مان سر سلیم خم کرنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالی نے مشرکین کے لئے مغفرت و بخش مانگنے ہے منع نہ کیا ہو آتو ہم ابوطالب کے لئے ضرور مغفرت و رحمت کی دعاکرتے۔

ام المومنین حضرت خدیجی بنت خویلد کی وفات: حضرت خدیجه رضی الله عنها وادهاها وجعل المبنة مثواها کے فضائل و مناقب کابیان اور به سب صادق و مصدوق اور رسول مقبول کی زبانی اور وحی کی ترجمان سے منقول ہیں کہ خود بنفس نفیس رسول الله ما پیاج نے اس کو جنت میں خول دار موتی کے محل کامردہ سایا جس میں شوروشغب نہیں ہے۔

کب فوت ہو تیں : یعقوب بن سفیان 'ابو صالح ' یت ' عقیل 'امام زہری ہے بیان کرتے ہیں کہ عروہ کا قول ہے کہ حفرت خدیجہ نماز کے فرض ہونے ہے قبل فوت ہو کیں۔ ایک اور سند ہے امام زہری ہے منقول ہے کہ حفرت خدیجہ مکاز کی فرضیت اور ہجرت ہے قبل فوت ہو کیں ' بقول ابن اسحاق ابوطالب اور خدیجہ ایک ہی سال میں فوت ہوئے۔ حافظ بہمی کتے ہیں کہ میری دانست کے مطابق خدیجہ ابوطالب کی وفات کے تئین روز بعد فوت ہو کیں (ابن مندہ نے کتاب المعرفة میں اور استاذ ابو عبداللہ الحافظ مزی نے بھی یہ بیان کیا ہے) واقدی کا خیال ہے کہ خدیجہ اور ابوطالب تین سال قبل از ہجرت فوت ہوئے جس سال شعب ابی طالب ہے باہر آئے اور خدیجہ ابوطالب سے ۳۵ شب قبل فوت ہوئیں۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ان سیرت نگاروں کا مطلب یہ ہے کہ شب معراج میں پنج گانہ نماز فرض ہونے سے قبل فوت ہوئیں۔ مناسب یہ تھا کہ ہم امام بہتی وغیرہ کی ترتیب کے مطابق فدیجہ اور ابوطالب کی وفات کا تذکرہ معراج کے بیان سے قبل کرتے 'لیکن ہم نے معراج کے بعد اس کو ایک مقصد کے تحت بیان کیا ہے۔ جس سے آپ عنقریب آگاہ ہو جائیں گے اور اس ترتیب سے کلام میں نظم و نسق بھی پیدا ہو جائے گا'ان شاء اللہ۔

امام بخاری ( تیب محمد بن فنیل عاره ابی زرم ) ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ جرا کیل " نے کہا یارسول الله طابیط کہ خدیجہ ایک برتن میں سالن یا کھانا اور پانی لئے آرہی ہیں جب وہ یہاں آئیں تو ان کو میرا اور الله کاسلام کہنا اور ان کو جنت میں خول وار موتی کے محل کی بشارت وینا جس میں کوئی شوروغل نہیں ' یہ روایت امام مسلم نے بھی محمد بن فغیل بن غزوان سے بیان کی ہے۔ امام بخاری نے (مدد و کی) اساعیل سے بیان کیا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اونی سے پوچھا آیا رسول اللہ طابیط نے خدیجہ کو "جنت کا" مردہ سایا تو اس نے کہا جی ہی اب جنت میں ابھی کہا جن میں اب جنت میں ابھی اس بن ابی خالد سے مروی ہے۔

اساعیل بن ابی خالد سے مروی ہے۔

امام سیلی کتے ہیں کہ ان کو جنت میں "قصب" یعنی خول دار موتی کے محل کی بشارت اس لئے سائی کہ وہ ایمان کی طرف گوئے سبقت لے گئیں اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لئے خوشخبری سائی کہ اس نے بھی رسول اللہ مالی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی تھی' اور بھی آپ کو شوروغل اور ایزا رسائی سے پیش نہ آئیں۔ ہشام بن عودہ از عودہ کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ عائشہ نے کہا میں نے آپ کی ازداج مطمرات پر بھی غیرت اور رشک کا اظہار نہیں کیا جس قدر حضرت خدیجہ سے کیا عالانکہ وہ میری شادی سے قبل فوت ہو بھی تھیں کیونکہ آپ ان کو بھڑت یاد فرماتے تھے۔ اور اللہ تعالی نے آپ کو اسے جنت میں خول دار موتی کے محل کی خوشخبری دینے کو بھی کھا' آپ بحری ذرج کرتے تو خدیجہ کی سیلیوں میں بھذر میں خول دار موتی کے محل کی خوشخبری دینے کو بھی کھا' آپ بحری ذرج کرتے تو خدیجہ کی سیلیوں میں بھذر میں خوات کو شت کا ختمہ ارسال کرتے۔ (لفظ بخاری)

ایک روایت میں عائشہ سے مروی ہے کہ مجھے کی عورت پر غیرت نہیں آئی جس قدر خدیجہ پر آئی کہ رسول اللہ مظھیم اس کو بکٹرت یاد کرتے تھے ' مالا نکہ تین سال بعد میں رسول اللہ مظھیم کے عقد میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری سائی اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ " نے کہا میں نے آپ کی ازواج مطہرات پر بھی غیرت اور رشک کا اظہار نہیں کیا جس قدر حضرت خدیجہ سے کیا مالا نکہ وہ میری شادی سے قبل فوت ہو چکی تھیں کیونکہ آپ ان کو بکٹرت یاد فرماتے تھے۔ آپ بکری ذرج کرتے تو خدیجہ گی سیمیلیوں میں بقدر کفایت گوشت کا تحفہ ارسال کرتے۔ بعض او قات میں کہتی کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہ تھی تو آپ فرماتے کہ وہ تو ان ان خویوں کی مالک تھی اور اس سے میری اولاد بھی تھی۔ اولاد بھی تھی۔

امام بخاری (اساعیل بن ظیل علی بن مسر بشام بن عوده عوده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ کی بمشیرہ ہالہ نے رسول اللہ ماہیئم کو (ان کی آوازے) خدیجہ کا اجازت مانگنایاد آیا تو گھبرا کر کہا الماہم هاله یااللہ! کیا یہ ہالہ ہے۔ مجھے رشک آیا میں نے کہا کیا آپ ایک قریش کی بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں۔ (جس کے منہ کے دانت گر کر صرف) سرخ سرخ مسوڑھے بیات قریش کی بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں۔ (جس کے منہ کے دانت گر کر صرف) سرخ سرخ مسوڑھے بیاتی رہ گئے تھے۔ نہ منہ میں دانت نہ بیٹ میں آنت۔ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو اس سے اچھی عورت عنایت فرمائی۔ امام مسلم نے بھی یہ روایت سعید بن سعید از علی بیان کی ہے۔

آیا عائشہ افضل ہیں: اس بات کو برقرار رکھنے سے ظاہر ہو تا ہے کہ عائشہ خدیجہ سے برتر اور بہتر ہیں فضیلت یا معاشرت میں کیونکہ آپ نے اس کی بات کو نہ برا مانا نہ تردید کی 'جیسا کہ امام بخاری کے سیاق اور بیان سے واضح ہے۔ لیکن امام احمد نے (مول ابو عبد الرحمان عاد بن سلم، عبد الملک بن عمیر، موئ بن طلم عائشہ سے بیان کیا ہے 'رسول الله مطابع نے ایک روز خدیجہ کا تذکرہ کیا اور خوب تعریف کی تو مجھے غیرت کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آئی۔ میں نے کما یارسول اللہ! آپ کو اللہ تعالی نے قریش کی بوڑھی اور سرخ مسوڑے والی فوت شدہ عورت کی بجائے عمدہ عورت عطا کر دی ہے۔ (پھر بھی آپ اس کی یاد میں محورج ہیں) یہ سن کررسول اللہ طابیخ کے چرے کا رنگ بدل گیا ایس تبدیلی میں نے بھی نہ دیکھی تھی ماسوائے وجی کے نازل ہونے کے وقت ما ابر باراں کے وقت تا آئکہ معلوم ہو جائے کہ وہ رحمت و برکت ہے یا زحمت و عذاب ہے۔ یہ روایت بنر بن اسد اور عثان بن مسلم بھی حماد بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں۔ (اس میں بعض الفاظ کا فرق ہے 'مفہوم وہی ہے) یہ عمدہ سند ہے۔ (اس میں بعض الفاظ کا فرق ہے 'مفہوم وہی ہے) یہ عمدہ سند ہے۔ (تفرد به احمد)

امام احمد (ابن اسحاق ، جدن شعب مروق) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب خدیجہ کا تذکرہ آ تا تو رسول اللہ طاحیم ان کے حسن سلوک کا ذکر سنتے سنت) اللہ طاحیم ان کے حسن سلوک کا ذکر سنتے سنت) ایک دن غیرت آگئی میں نے کہا آپ کس قدر ایک بوڑھی سرخ مسوڑوں والی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں 'اللہ تعالی نے آپ کو اس کی بجائے ایک بمترین عورت عطا فرما دی ہے تو آپ نے فرمایا اس سے بمتر عورت مجھے اللہ تعالی نے عطا نہیں کی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے بصدق ول اقرار کیا ، جب لوگوں نے میرا جب لوگوں نے میرا بعول کر میری تصدیق و تائید کی 'جب لوگوں نے میرا ملی تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے مجھ پر اپنا مال و دولت نچھاور کر دیا ، جب کہ دیگر بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ (تفود بعد احمد) اس کی سند بھی اچھی ہے۔ مجالد رادی کو امام مسلم بطور متابعت ذکر کرتے ہیں اور اس میں مشہور جرح منقول ہے ، واللہ اعلم۔

سے جملہ "دزقنی الله ولدها" آپ نے ماریہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہونے سے قبل فرمایا تھا بعض کمتے ہیں بلکہ ماریہ کی آمد سے قبل اور بیہ متعین ہے۔ کیونکہ آپ کی جملہ اولاد حضرت خدیجہ کے مشکوئ معلی اور بطن مبارک سے ہے ماموائے ابراہیم کے کہ وہ ماریہ قبطیہ مصریہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے اہل علم کی ایک جماعت نے عائشہ پر خدیجہ کی برتری اور فضیلت کا استدلال کیا ہے۔ دو سرے فریق نے اس حدیث کی سند پر جرح کی ہے اور یہ آویل کی ہے کہ وہ عشرت و راحت کے لحاظ سے برتر تھیں بدیں وجہ کہ عائشہ نے اپنی جوانی اور عمدہ معاشرت کی پوری زندگی آپ کے ہمراہ بسری۔

"ابدلک الله خیرا منها" الله تعالی نے اس کی بجائے آپ کو بهترین عورت عطا فرما دی سے عائشہ کا مقصد اپنا تزکیہ نہ تھا اور نہ ہی خدیجہ پر فوقت ثابت کرنا تھا کیونکہ یہ تو اللہ کے علم میں ہے جیسا کہ (۳۲/ ۵۳) "مقصد اپنا تزکیہ نہ تھا اور نہ ہی خدیجہ پر فوقت ثابت کہ کون پر بیزگار ہے۔" (۳/۴۹) "اے پینیبرا کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں اپنے پاک اور مقدس کہتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے ' بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک اور مقدس کرتا ہے۔"

خدیجی اور عائش کا باہمی فضیلت و فوقیت کا متنازعہ مسئلہ: حضرت خدیج اور حضرت عائش کا باہمی بزرگ و برتری کا متنازع مسئلہ عمد قدیم سے علاء کے درمیان موضوع بحث ہے۔ حضرت خدیج کے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فضائل و شائل میں بھی بکٹرت احادیث منقول ہیں جن پر اہل تشیع اکتفاکرتے ہیں اور حضرت خدیجہ کے ہم پلہ کسی عورت کو نہیں سبجھت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ابراہیم کے علاوہ آپ کی جملہ اولاد ان ہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ ان کی زندگی میں آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی۔ ان کی تعظیم و سکریم کی خاطر ان کے اولین مسلمان اور صدیقہ ہونے کے باعث اور آغاز نبوت میں بہترین کردار ادا کرنے کے سبب اور اپنا جان و مال رسول اللہ مالے پیم پی نچھاور اور قربان کرنے کی وجہ سے۔

اہل سنت کے بعض علما بھی مبالغہ سے کام لیتے ہیں کہ دونوں کے مناقب و محاس کی روایات بیان کرنے بعد 'وہ اہل سنت کے بعد 'وہ اہل سنت کے ناطے سے حضرت عائشہ ؓ کی نضیات و فوقیت بیان کرتے ہیں کہ وہ صدیق اکبر کی صاجزادی ہیں۔ حضرت خدیجہ سے زیادہ علم و آگاہی رکھتی ہیں 'کی قوم میں حضرت عائشہ ؓ ایسی کوئی عورت علم و عقل اور فصاحت و بلاغت میں ان کے برابر نہ تھی 'ور اس کے ساتھ رسول اللہ طابقہ کو بے حد تعلق خاطر تھا' ان کی تہمت کا ازالہ 'آسانی وحی سے ہوا اور رسول اللہ طابقہ کے دصال کے بعد اس نے احادیث کا ایک عمدہ ذخیرہ بیان کیا۔ یمال تک کہ ایک معروف روایت کو اکثر علماء نے بیان کیا "خذوا شطر دینکم من الحمیراء"کہ نصف دین تم حضرت عائشہؓ سے اخذ کرو۔

صیح بات یہ ہے کہ دونوں کے استے فضائل و شائل اور مناقب و محائن ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے اور پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے اور پڑھنے والا سرا سمہ ہو جاتا ہے۔ اس مبحث کا بمترین حل توقف اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے 'ہاں جس کے پاس قطعی جست اور رائح دلیل ہو وہ اس کے مطابق بیان کرے اور جو مخص ان میں ترجیح نہ دے سکے اور طرفین کے دلائل میں امتیاز نہ کرسکے تو اس کے لئے ''واللہ اعلم'' کمناہی بمترین مسلک اور صیح راہ ہے۔

امام احمد' امام بخاری' امام مسلم' امام ترفدی اور امام نسائی نے بہ سند (ہشام بن عودہ از عودہ از عبدالله بن جعفر طیار از) علی وہلے بیان کیا ہے کہ رسول الله ملی ہی ہے فرمایا "مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اپنے عمد کی بہترین خواتین ہیں۔" شعبہ نے معاویہ بن قرة سے اور اس نے اپنے والد قرہ بن ایاس سے نقل کیا ہے کہ رسول الله ملی ہے فرمایا "آدی تو با کمال بہت ہیں اور خواتین میں سے با کمال صرف تین ہیں' مریم صدیقہ' آسیہ زوجہ فرعون' خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ کی عورتوں پر برتری اور فضیلت ایسی ہے جیسے ثرید کی عمانوں پر سرتری اور فضیلت ایسی ہے جیسے ثرید کی ممانوں پر سرتری اور فضیلت ایسی ہے جیسے شرید کی ممانوں پر سرتری اور فضیلت ایسی ہے جیسے شرید کی ہے اور سیہ سند صحیح ہے۔

قدر مشترک : آسیه 'خدیجه اور مریم میں قدر مشترک بیا ہے کہ ان سب نے نبی کی کفالت کی اور کفالت کی اور کفالت کو باحس طریق سرانجام دیا چنانچہ آسیہ نے حضرت موئ کی پرورش کی 'اس سے نیک سلوک کیا اور اس کی رسالت کا اقرار کیا 'مریم نے اپنے بیچ کی کفالت کی اور کفالت کا حق ادا کیا اور رسالت کے وقت اس کی رسالت کی تصدیق کی۔ خدیجہ نے رسول اللہ ماہیم سے شادی کرنے کی رغبت کا اظہار کیا' ان پر مال قربان کیا اور بعثت کے وقت ان کی تصدیق و دل جوئی گی۔

"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام" في يرابه موي اشعري كي منق

علیہ روایت میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ الجائظ نے فرمایا ''مردوں میں کامل تو بہت ہیں کیکن عورتوں میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران ہیں۔ اور عائشہ کی عورتوں پر نضیلت ایس ہے جیسے ثرید کی دو سرے کھانوں پر"

گوشت میں روثی کو چور کرنا ٹرید کہلا تا ہے اور یہ عرب کا فاخرانہ کھانا ہے۔

اذا ما الخبز تامده بلحم فذاك امانة الله الثريد

(جب تو روئی کو گوشت کے سالن میں چور کردے تو اللہ کی قتم! یمی ٹرید ہے)

اس روایت سے عائشہ کی علی الاطلاق نضیلت ٹابت ہوتی ہے اور یہ بھی اختال ہے کہ وہ گذشتہ عہد کی خواتین کے علاوہ افضل ہوں' تاہم ان میں ترجیح کا مسئلہ پھر بھی باقی ہے اور امکان ہے کہ وہ سب مساوی اور کیسال ہوں اور کسی ایک کو ترجیح دینا دلیل کا مختاج ہے' داللہ اعلم۔

خدیجی کی وفات کے بعد رسول اللہ مالی ایم کا شادی کرنا: صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ طابط نے فدیجہ کے بعد عائشہ سے ہی سب سے پہلے نکاح کیا جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

الم بخاری نے "تزویج عائشہ" کے عنوان سے عائشہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ الہج اللہ نے فرمایا ''مجھے تو خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئی تو ریشی رومال میں لیٹی ہوئی تھی ادر وہ کمہ رہا تھا۔ یہ تیری ہیوی ہے' کھول کے دیکھو' میں نے کھول کر دیکھا تو ہی تھی' میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا تو اس خواب کی تعبیرجاری فرما دے گا۔" امام بخاری نے "نکاح الابکار" کے عنوان کے تحت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول الله طابیم نے تیرے --- عائشہ --- علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی اور امام بخاری نے عائشة كابيه مكالمه بھى بيان كيا ہے كه ميں نے كها يارسول الله الليظ بتائية اگر آپ اليي جگه جائيں ، جمال وو ورخت ہوں ایک سے کسی نے توڑ کر پھل کھالیا ہو اور دد سرا نوبہ نو ہو' آپ کس کو پند کریں گے تو آپ نے فرمایا' "نوب نوکو'جس کوکسی نے مس نہ کیا ہو" مقصدیہ ہے کہ رسول الله طابع نے عائشہ کے علادہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں گی۔

امام بخاری نے ایک اور سند سے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ ماٹھیم نے بتایا کہ مجھے تو خواب میں دکھائی گئی' فرشتہ ایک رئیٹی رومال میں لایا اور اس نے کہا یہ تیری ہوی ہے۔ میں نے کیڑا چرے سے سرکایا تو "تو ہی تھی" میں نے کہا آگر یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اسے ظاہر فرما دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھے تو تین رات متواتر و کھائی گئ اور ترندی میں ہے کہ جرائیل سزریتی رومال میں آپ کی تصویر لایا اور اس نے کہا ہے وو جہال میں تیری ہوی ہے۔ امام بخاری نے "تزویج الصفار من المكبار" كے باب كے تحت عوه بن زبير سے نقل كيا ہے كه رسول الله الله يا نے ابو بكر سے حضرت عائشة كا رشتہ طلب کیا تو ابو بکرنے کمامیں تو آپ کا براور ہوں تو آپ نے فرمایا تو میرا دینی اور اسلامی بھائی ہے اور ب مجھے حلال ہے۔ یہ روایت بظاہر مرسل ہے۔ مگر اہام بخاری اور اہل تحقیق کے نزدیک بیہ متصل ہے کیونکہ وہ دراصل عروہ از عائشہ ہے (جو کہ آپ کا بھانچہ ہے) یونس بن بکیرنے عروہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے ضدیجہ کی وفات کے تین سال بعد عائشہ سے نکاح کیا اور عائشہ کی عمراس وقت چھ سال تھی 'اور نو سال کی عمر میں رخصتی عمل میں آئی اور رسول اللہ طاہیم کی وفات کے وقت وہ اٹھارہ سال کی تھیں۔ بیہ حدیث غریب ہے۔ امام بخاری نے عروہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت خدیجہ تین سال بجرت سے قبل فوت ہو کیں۔ آپ نے قریباً دو سال یا اس سے زیادہ دیر کے بعد 'حضرت عائشہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمرچھ سال تھی اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ گویا بہ فاہر مرسل ہے مگر دراصل متصل کے تھم میں ہے۔ چھ سال کی عمر میں نکاح ہونا اور نو سال کی عمر میں رخصتی کا عمل میں آنا ایک غیر متنازع واقعہ ہے۔

صحاح وغیرہ احادیث میں ذکور ہے کہ ۲ میر میں رخصتی ہوئی لیکن خدیج کی وفات کے ۳ سال بعد نکاح ہونا محل نظر ہے۔ کیونکہ یعقوب بن سفیان الحافظ نے (جاج ، حاد ، ہشام ، عرد ،) عائشہ ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طلی ہے ہجرت سے قبل خدیج کی وفات کے وقت ، مجھ سے چھ یا سات سال کی عمر میں نکاح کیا ، جب ہم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو ہمارے گھر چند عور تیں آئیں میں اس وقت جھولا کھیل رہی تھی اور میرے بال مونڈ ھوں تک تھے اور وہ مجھے آراستہ و پیراستہ کر کے رسول اللہ طابیط کے پاس لے آئیں اس وقت میں نو سال کی تھی۔ لفظ "متونی خدیج" کا تقاضا ہے کہ وفات کے بعد قریب ہی اللا یہ کہ اس عبارت سے لفظ "بعد" ساقط ہوگیا ہو، تو اس طرح یہ یونس بن براور ابو اسامہ کی روایت جو ہشام عن ابیہ سے منقول ہے منقول ہے کالف نہ ہوگا واللہ اعلم۔

اہام بخاری نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ چھ سال کی عمر میں مجھ سے رسول اللہ مٹاہیم نے نکاح کیا ہم جمرت کرکے مدینہ چلے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے مخلہ میں قیام کیا' مجھے بخار ہو گیا اور بخار کی وجہ سے سرکے بال جھڑ گئے اور اب بال مونڈھوں تک ہو گئے تھے' میری والدہ ام رومان آئیں' میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ جھولا کھیل رہی تھی اس نے مجھے آواز دی' میں دوڑی آئی (معلوم نہ تھا کہ اس نے مجھے کیوں بلایا ہے) اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر' مجھے گھر کے دروازے پر روک لیا' میں ہانپ رہی تھی' میرا سانس ذرا درست ہوا تو معمولی سابانی لے کر میرا چرہ اور سرصاف کیا اور گھرے اندر لے گئیں' دہاں انصار کی چند عور تیں بیٹھی تھیں' انہوں نے ۔۔۔ مبارک ہو' سلامت ہو' نیک نھیب ہو۔۔۔ چند دعائیے کلمات کہ کر میرا استقبال کیا اور والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا اور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر کے رسول اللہ مظامِنے کے سپرد کر دیا ور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر کے رسول اللہ مظامِنے کے سپرد کر دیا ور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کر کے رسول اللہ مطابیخ کے سپرد کر دیا ور انہوں نے میرا بناؤ سنگار کی عالم میں تھی' میری عمراس وقت نو سال تھی۔

خولہ نے سفارت کی : امام احمد نے مند عائشہ میں بیان کیا ہے کہ خدیجہ کی وفات کے بعد 'خولہ بنت کیم زوجہ عثان بن مظعون نے رسول اللہ ملھیم ہے عرض کیا 'یارسول الله ملھیم ایک شادی نہ کریں گے ' آ ہے " نے فرمایا 'کس سے ؟ تو اس نے پوچھا ' دوشیزہ سے یا شوہر دیدہ سے ' آپ نے فرمایا کون دوشیزہ ' تو اس نے لیا ہی شہ بنت ابو بکر ' آپ کو ساری دنیا سے بیاری ) پھر آپ نے بوچھا 'کون شیہ اور شوہر دیدہ ؟ تو اس نے کا لیا و سنت کی دوشنی میں لکھی جانتے والی آدہ و اسلامی محتلب کا سب سے بڑا مفت مرکز کها عائشہ بنت ابو بکر' (آپ کو ساری دنیا سے پیاری) پھر آپ نے بوچھا، کون ثیبہ اور شوہر دیدہ؟ تو اس نے کما سودہ بنت زمعہ 'وہ مسلمان ہے اور آپ کی پیرو ہے ' چنانچہ آپ نے فرمایا جاؤ 'ان کے پاس میرا تذکرہ کرو 'وہ کہتی ہیں میں ابو بکر کے گھر چلی آئی اور ام رومان کو مبارک باد کہی' اس نے کہا' کیسی "مبارک باد" میں نے كما مجھے رسول الله طابیم نے عائشہ كى نسبت كے لئے بھيجا ہے تو ام رومان نے كما ورا مھرو ابو بكر آجائے " ابو بكر تشريف لے آئے تو میں نے عرض كيا آپ كواللہ نے عظیم خيروبركت سے نوازا ہے۔ اس نے پوچھا'وہ كيا؟ تومين نے كما مجھے رسول الله ماليام نے عائشہ كى نسبت كے لئے بھيجا ہے۔ تو ابو بكرنے كما كيابير آپ كو مناسب ہے؟ یہ تو آپ کے بھائی کی بیٹی ہے ' چنانچہ میں رسول اللہ مالیظ کے پاس واپس چلی آئی اور سب بات بتا دی تو رسول الله مطهیم نے فرمایا جاؤ' اسے کہو کہ وہ میرا دینی اور اسلامی بھائی ہے اور اس کی بیٹی سے مجھے شادی جائز ہے۔ میں نے واپس آگر ابو بمرکو صورت حال سے آگاہ کیا تو وہ ''ذرا انتظار کرنے'' کا کہ کر باہر چلے گئے ' تو ام رومان نے کماکہ مطعم بن عدی نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کے لئے کما تھا۔ (آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکروعدہ خلافی نہیں کرتے) ابو بکرنے مطعم بن عدی سے بات کی اور وہاں اس کی بیوی بھی موجود مقی او محترمہ نے کما جناب! تمهارا خیال ہے کہ اگر اس کی تمهارے ہاں شادی ہو گئ تو اے اپنی طرح ب دین بنالو گے ' تو ابو بکرنے مطعم ہے کہا کیا اس کی بات معتبر ہے تو اس نے کہا ہاں! یہ کہہ تو رہی ہے ' چنانچہ ابو بکران کے ہاں سے چلے آئے اور ان کے ول میں جو خدشہ تھاوہ دور ہو گیا تو خولہ کو آکر کما کہ رسول الله اللها سے عرض کرو وہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ رسول الله طاقع تشریف لے آئے تو آپ سے عائشاً کی نبیت کردی اس وقت عائشہ کی عمرچھ سال تھی۔

البو بکرنے سووہ کا فکاح پڑھایا: پھروہ سودہ بنت زمعہ کے پاس چلی گئیں اور اس کو مبارک سلامت کے رسمی کلمات کے تو اس نے پوچھا کیا بات ہے 'اس نے کما چھے رسول اللہ طابیع نے آپ کی نبیت کے رسمی کلمات کے تو اس نے لوئر کے پاس بیہ تذکرہ کرو ۔۔۔ ابوبکر عمر رسیدہ ہونے کی جہے ہے ہے بی نبیت کی وجہ سے جج پر نہ گئے تھے ۔۔۔ چنانچہ میں نے ابو بکر کے پاس جاکر رسمی سلام کیا تو پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا 'خولہ بنت حکیم' تو کما' کسے آنا ہوا؟ تو بتایا کہ ججھے رسول اللہ طابیع نے سودہ 'کی نبیت کے لئے بھیجا ہے۔ بتایا 'خولہ بنت حکیم' تو کما' کسے آنا ہوا؟ تو بتایا کہ ججھے رسول اللہ طابیع نے سودہ 'کی کہ رسول اللہ طابیع نے آب کی نبیت کے لئے بھیجا ہے۔ نے کما اسے میرے پاس بلا لاؤ چنانچہ وہ آگی تو ابو بکڑ نے کما' بیہ خولہ کہتی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے آپ کی نبیت کے لئے اسے بھیجا ہے وہ نمایت پہندیدہ ہے' آیا تم چاہتی ہو کہ میں آپ کا نکاح ان سے کر دوں' تو نبیت کے لئے اسے بھیجا ہے وہ نمایت پہندیدہ ہے' آیا تم چاہتی ہو کہ میں آپ کا نکاح ان سے کر دوں' تو ابو بکر نے نکاح کے فرائض سرانجام دیئے۔ ان کا کافر بھائی عبد بن زمعہ جے سے واپس آیا اور اسے یہ ماجرا ابو بکر نے نکاح کے فرائض سرانجام دیئے۔ ان کا کافر بھائی عبد بن زمعہ جے سے واپس آیا اور اسے یہ ماجرا معلوم ہوا تو افسوس و شرمندگی سے اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا' چنانچہ جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے کما' میں غائشہ کا بیان ہے کہ ججرت کے بعد ہم لوگ بی عارت کا اظام کر کے' محاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ججرت کے بعد ہم لوگ بی عارث بن خزرج کے مخلہ میں ''خی' مقام میں مقیم ہو کے' عائشہ کا بیان ہے کہ ججرت کے بعد ہم لوگ بی عارث بن خزرج کے مخلہ میں ''خی' مقام میں مقیم ہو کے'

رسول الله طاویم ہمارے گھر تشریف لائے آپ کے ہمراہ انصاری مرد و زن بھی تھے 'میں جھولا جھول رہی تھی'
میری امی مجھے جھولے سے آثار کر لائی 'میرے بال مونڈھوں تک تھے۔ امی نے ان کو جھاڑا اور ذرا ساپانی
لے کر میرا چرہ دھویا اور جھے لے کر دروازے تک آئی 'میں بانپ رہی تھی۔ ذرا سانس درست ہوا تو وہ مجھے
مکان کے اندر لے آئی ' وہاں رسول الله مائیم چارپائی پر تشریف فرہا تھے اور چند مرد و زن انصاری بھی موجود
تھے۔ اس نے مجھے وہاں بھاکر کہا یہ تیرے اہل خانہ ہیں اور مبارک باد دی ' چنانچہ سب مرد و زن وہاں سے
چلے گئے اور رسول الله طافیم نے شب زفاف ہمارے ہاں بسری اور زفاف کے بعد دعوت ولیمہ میں کوئی جانور
نہ ہوا' سعید بن عبادہ نے ایک برتن میں کھانا ارسال کیا جو وہ آپ کے لئے ارسال کیا کرتا تھا' میری عمر
اس وقت نو سال تھی۔

یہ روایت بظاہر مرسل ہے گروہ امام بیہ قی کی درج ذیل روایت کے مطابق متصل ہے 'بیہ قی (احمد بن عبد البجار 'عبدالله بن ادریس ازدی 'محد بن عرو ' بجی بن عبدالر مان بن عاطب) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ ضدیجہ کی فو تیدگی کے بعد خولہ بنت حکیم نے عرض کیا یارسول الله طلیع ای آپ شادی نہ کریں گے؟ آپ نے پوچھا کون ووشیزہ اور کون شوہر دیدہ ' آپ نے پوچھا کون ووشیزہ اور کون شوہر دیدہ ' تو اس نے کما' دوشیزہ تو آپ کے لافانی دوست کی صاحبزادی ہے اور ثیبہ سودہ بنت زمعہ ہے ' وہ مسلمان ہے اور آپ کی پیرو کار ہے۔ تو آپ نے فرمایا' ان کے پاس میرا تذکرہ کرو۔ باتی روایت گذشتہ روایت کے مطابق ا

نگانہ: اس بیان سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ کی رسم نکاح حضرت سودہ بنت زمعہ کی شادی سے قبل تھی گر حضرت سودہ بنت زمعہ کی شادی سے قبل تھی گر حضرت سودہ کی رخصتی ۲۰ مع میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام احمد (اسود 'شریک 'ہشام' عودہ) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب سودہ عمر رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنی باری مجھے ہیہ کردی 'چنانچہ رسول اللہ مطہیم اس کی باری مجھے دیتے تھے اور وہ پہلی عورت تھی جس کے ساتھ آپ نے میرے نکاح کے بعد شادی کی۔

امام احمہ' (ابو النفر' عبدالحمید' شر) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے سودہ کو نبست کا پیغام بھیجا اور وہ پانچ یا چھ بیتم بچوں کی ماں تھی' اس نے بس و چش کیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا آپ کو کیا امر مانع ہے؟ تو اس نے کماواللہ! یارسول اللہ طاہیم آپ کے جملہ کائنات سے محبوب ترین ہونے میں کوئی امر مانع نہیں بجز اس کے کہ یہ بچ صبح شام آپ کا سرکھائیں گے تو آپ نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور مانع مجا؟ تو اس نے عرض کیا جی نہیں تو آپ نے فرمایا ''اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ بے شک بمترین عور تیں جو ہوان پر سونی ہوں کی معرب کی عور تیں) قریش کی نیک عور تیں ہیں جو بچوں پر شفیق و مرمان اور شوہر کے مال کی محافظ و گران ہیں۔''

امام این کثیر فرماتے ہیں ان کا پہلا خاوند سکران بن عمرو براور سہیل بن عمرو تھاوہ مسلمان ہونے کے بعد مهاجرین حبشہ میں چلے گئے تھے پھر مکہ واپس چلے آئے اور ہجرت مدینہ سے قبل ہی مکہ میں فوت ہو گئے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ان روایات سے بخوبی واضح ہے کہ آپ کا حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح حضرت سودہ کے نکاح سے قبل ہوا' عبداللہ بن محمہ بن عقبل کا بھی مسلک ہے اور یونس نے زہری سے بھی یہ بیان کیا ہے۔ ابن عبدالبر کا مختار قول یہ ہے کہ سودہ سے نکاح عائشہ سے قبل ہوا۔ ابن عبدالبرنے یہ قول قادہ اور ابوعبید سے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ عقبل نے بھی زہری سے بھی بیان کیا ہے۔

## فصل

ابوطالب کی وفات کے بعد : رسول اللہ طاہیم کے ممرم ابوطالب کی وفات کا بیان ہو چکا ہے 'وہ آپ کا مدوگار تھا۔ اس کا آپ کے فریق میں شار تھا۔ جان و مال 'کروار و گفتار ہر ممکن طریق سے جان نار تھا' جب ابوطالب فوت ہو گئے تو قریش کے ناوان اور نابکار لوگوں کو رسول اللہ طاہیم پر جو روجفا کی جرات ہو گئی جو افزیت ان کے عمد حیات میں نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اب بے درینج پہنچانے گئے جیسا کہ حافظ بہتی نے (ماکم اصم 'محہ بن احاق صنعانی 'یوسف بن بعلول' عبداللہ بن ادریں' محہ بن احاق' گمنام رادی' عودہ) عبداللہ بن جعفر سے مامی کیا ہے کہ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو کسی نابکار قریش نے آپ پر مٹی ڈال دی' آپ گھر آئے تو ایک محاجزادی آپ کے رخ زیبا سے مٹی وہو رہی تھی اور رو رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے' بیٹی! نہ رو' اللہ عزوجل تیرے باپ کی حفاظت کرے گا اور اس اثنا فرما رہے تھے کہ قریش کا یہ ناگوار اور ول آزار رویہ ابوطالب کی وفات کے بعد ہی ظاہر ہوا اور اب تو انہوں نے یہ مسلسل شروع کر دیا ہے اور یہ واقعہ زیاد بکائی ابوطالب کی وفات کے بعد ہی ظاہر ہوا اور اب تو انہوں نے یہ مسلسل شروع کر دیا ہے اور یہ واقعہ زیاد بکائی التہ اعلم۔

حافظ بیعتی (عاکم دغیرہ' اصم' احمہ بن عبدالببار' یونس بن کبیر' ہشام) عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیط نے فرمایا کہ ابوطالب کی وفات تک قرایش مجھے ستانے میں ڈر پوک تھے۔

بیمی (عاکم' اصم' عباس دوری' یکی بن معین' عقبہ المجدر' ہشام) عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماہیط نے فرمایا' "مازالت قریش کاعة حتیٰ توغی ابوط الب"

امام ابن جوزی نے اپی سند کے ساتھ شعلبہ بن صعیر اور حکیم بن حزام سے بیان کیا ہے کہ ابوطالب اور خدیجہ کی وفات کے در میان پانچ یوم کا فرق تھا۔ ان کی موت سے آپ پر بیک وقت دو مصبتیں آن پڑیں آپ گھریں گوشہ نشین ہو گئے اور کم ہی گھرسے باہر آتے تھے اور قریش آپ کو ستانے اور ایذا بنچانے میں زیادہ ولیر ہو گئے تھے' اس صورت حال کا ابولسب کو علم ہوا تو اس نے کما' اے محمر! آپ اپنے پروگرام پر گامزن رہئے' ابوطالب کی زندگی میں جو کچھ آپ کما کرتے تھے وہ آپ بلاخوف و خطر کرتے رہیں' لات کی قشم میری زندگی میں آپ کو کوئی اذبیت نہ پہنچائی جاسکے گی۔

ابن عیطد نے رسول اللہ مٹالیظ کو سب و مشتم کیا اور ابولسب نے اس کا بدلہ چکا دیا تو وہ بلند آواز سے بیر کتا ہوا چلا گیا کہ ابو عتبہ بے دین ہو گیا ہے۔ بیس کر قریش نے ابولسب سے وضاحت طلب کی تو اس نے کہا' میں عبدالمطلب کے دین پر قائم ہوں' لیکن میں اپنے بھینج کو ظلم و زیادتی سے حفاظت کر آ رہوں گا۔ آگہ وہ اپنامشن پورا کر سکے۔

ایک سازش: قوی عصبیت کی بنا پر حفاظت و طرفداری کی بات من کر قریش نے ابولہب کی تعریف و سخسین کی اور صلہ رحمی کی داو وی۔ رسول اللہ طابع اللہ علیہ اس کے۔ ابولہب کے خوف سے آپ کو کوئی ذک نہیں پہنچا سکتا تھا۔

عقبہ بن ابی معیط اور ابوجهل نے "ایک سازش کے تحت" ابولہب سے پوچھا کیا تمہارے بھتیج نے مہرس بتایا ہے کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ چنانچہ ابولہب نے رسول اللہ طافیام سے پوچھا عبدا کمطلب کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 'اپی قوم کے ہمراہ ابولہب نے ان کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عبدا کمطلب اپنی قوم کے ہمراہ ہے 'تو عقبہ بن ابی معیط اور ابوجهل نے وضاحت کرتے ہوئے کہ اس کا خیال ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ طافیام سے دوبارہ پوچھا جناب مجمرا کیا عبدا کمطلب دوزخ میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو مخص بھی عبدا کمطلب کے عقیدہ پر فوت ہو گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ بن کر ابولہب ملعون نے کہا 'واللہ! میں تیرا آحیات و سخمتا ہے کہ عبدا کمطلب دوزخ میں جائے گا۔ اس وقت ابولہب اور ویگر قربی آپ آجیات دشمن رہوں گا تو سمجھتا ہے کہ عبدا کمطلب دوزخ میں جائے گا۔ اس وقت ابولہب اور ویگر قربی آپ کے خلاف زیادہ دلیراور بے باک ہو گئے۔

ہمسامیہ: ابن اسحاق کتے ہیں کہ ابولہب عظم بن ابی العاص بن امیہ عقب بن ابی معیط عدی بن حراء اور ابن اصداء ہذلی آپ کے ہمسامیہ سے اور آپ کو گھر کے اندر بھی اذبت پہنچاتے سے ان میں سے صرف علم بن ابی العاص مسلمان ہوا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ بعض ان میں سے آپ پر نماز کی حالت میں بحری کا بچہ دان ڈال دیت آپ نماز کی حالت میں بحری کا بچہ دان ڈال دیت آپ نے ان کے خطرے سے ایک مستور مقام تیار کر لیا تھا جس میں آپ نماز پڑھتے سے اور جب ہانڈی میں کوڑا اور بچہ دان ڈال دیت تو آپ اے لکڑی پر اکٹھا کر کے باہر نکالتے اور بھینک والے کے دروازے پر بھینک کر کہتے ''اے فرزندان عبد مناف! یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟'' پھر دروازے سے اٹھا کر دور پھینک دیتے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ گذشتہ بیان کردہ اکثر واقعات مثلاً آپ پر بحالت نماز او جھڑی پھینکنا' حضرت فاطمہ کا اے اتارنا اور آپ کا ان پر بددعا کرنا' ای طرح آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر گھونٹنا اور ابو بکر کا ان کو اتقتلون رجلا ان یقول رہی اللہ (کیا تم اس مخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے) کمہ کر روکنا اور ابوجهل کا آپ کی گردن پامال کرنے کا ارادہ اور پھرباز رہنا وغیرہ آلام و مصائب' ابوطالب کی وفات کے بعد پیش آئے' واللہ اعلم۔ اور ان واقعات کا ابوطالب کی وفات کے بعد ہی بیان کرنا مناسب اور درست تھا۔

## دعوت اسلام کی خاطراہل طائف کی طرف سفر

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابوطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ طابعیم کو قرایش نے اس قدر ہولناک اذبیتیں کہ جن کا ابوطالب کی زندگی میں وہم و گمان بھی نہ تھا چنانچہ رسول الله طابعیم طائف میں شقیف «قبیلہ" سے نصرت و حمایت کے حصول اور قرایش کی ایذا رسانی سے محفوظ رہنے کی خاطر تشریف لے گئے اور ان سے وعوت اسلام قبول کرنے کے بھی امیدوار تھے۔ چنانچہ رسول الله طابعیم ان کی طرف تنا چلے۔

محمہ بن اسحاق 'بزید بن ابی زیاد کی معرفت محمہ بن کعب قرطی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم نے طائف پہنچ کر شقیف کے معزز اشخاص سے ملاقات کا ارادہ فرمایا اور یہ تین بھائی ۔۔۔ عبدیالیل 'مسعود اور حبیب پسران عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن عوف بن اور معربران عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عورت بھی بیابی ہوئی تھی۔ آپ ان کے پاس تشریف مربراہ تھے اور ان کے ہاں قبیلہ بن جمح کی ایک قریش عورت بھی بیابی ہوئی تھی۔ آپ ان کے پاس تشریف کے طاف میرے ہمراہ صف آرا ہونا۔

چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا غلاف نوچ ڈالے گااگر اللہ نے تجھے رسول بناکر بھیجا ہے اور دو سرے نے کہا' کیا خدا کو تیرے سوا اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ تیسرے نے کہا' واللہ! میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا۔ بقول ثااگر تم واقعی رسول ہو تو ایسے عظیم الثان انسان کے کلام کا جواب' خلاف ادب ہے اور اگر تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو تو گفتگو کے قابل نہیں ہو۔ رسول اللہ مٹائیام کو ان سے بیہ من کر خیر کی توقع نہ ربی' تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے ناروا سلوک کر چکے ہو تو اپنے تک محدود رکھو' رسول اللہ مٹائیام کو اندیشہ تھاکہ اگر یہ قریش کو معلوم ہو گیاتو وہ اور دلیر ہو جائیں گے۔

وعائے مستضعفین: چنانچہ انہوں نے یہ بات بھی قبول نہ کی اور اپنے نادان لوگوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف ابھار دیا۔ وہ آپ کو سب و شتم کرتے' آپ کی ہنی اڑاتے تھ' یہاں تک کہ اور لوگ بھی وہاں اکتھے ہوگئے تو انہوں نے آپ کو عتبہ اور شیبہ پسران ربعہ کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور کردیا' اتفاقاً وہ بھی اپنے باغ میں موجود تھے (اور ثقیف کے اوباش لوگ وہاں سے واپس چلے آگے)

آپ انگور کی ایک بیل کے سامیہ تلے تشریف فرما ہو گئے 'پسران ربعہ آپ کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے طائف کے اوباش لوگوں کا سلوک بھی دیکھ چکے تھے۔ اثنائے سفر میں آپ کی ملاقات بن جمع کی قریش عورت سے ہوئی تو آپ نے اسے کما' تیرے دیوروں سے ہم نے کس قدر تکلیف اٹھائی --- جب آپ کو ذراسکون ہوا تو یہ دعا کی

اللّهم الیک اشکو ضعف قوتی وهوانی علی الناس' یاارحم الراحمین' انت رب المستضعفین وانت ربی --- الٰی من تکلنی' الی بعید یتجهمنی' ام الی عدو ملکته امری' ان لم یکن بک غضب علی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى - اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل غضبك اوتحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك

"یااللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی ناتوانی اور بے بصاعتی اور لوگوں کے ہاں بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں'
اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے! تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے' تو مجھے
کس کے حوالے کرتا ہے۔ کی اجنبی غیر آشنا کے' جو مجھ سے ترش روئی کرتا ہے یا کسی دشمن کے جس کو تو
نے میرے معاملہ کا مالک بنا ویا ہے۔ اگر یہ مجھ پر نارانسگی کی وجہ سے نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں' مگر تیری
عافیت اور مہرانی میرے لئے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چرے کے نور کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس سے تمام
اندھیرے دور ہو گئے اور دنیا اور آخرت کے سارے معاملے درست ہو گئے۔ اس بات سے کہ تو راضی ہو
غضب نازل کرے یا اپنا غصہ آثارے اور تجھ مجھ سے مواخذہ کرنے کا حق ہے۔ یہاں تک کہ تو راضی ہو
جائے۔ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف تیری رضاسے ہے۔"

عداس : پران رہید نے آپ کو اندوہ ناک حالت میں دیکھاتو صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے عیسائی غلام مسی عداس کو بلا کر کہا کہ اس طشتری میں اعگور کا خوشہ رکھ کر اس کے پاس لے جااور اس کہو کہ کھا لے 'چنانچہ عداس نے یہ انگور آنحضور مالی کے سامنے رکھ دیئے اور تناول فرمانے کو کہا' آپ نے بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا تو عداس نے آپ کے چرہ اقدس کی طرف دیکھ کر کہا' واللہ! اس علاقے کے لوگ تو یہ سے سے سے نو اس نے کہا' میں عیسائی ہوں اور نینوی کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ مالی مالے فرمایا' صالح شخص یونس بن من کے علاقہ سے ' تو عداس نے پوچھا' آپ کو یونس بن متی کا کیسے علم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے۔ وہ بھی نبی ہوں۔ یہ من کر عداس نے جھک کر آپ کے سر' پیر اور دست مبارک چوم کے ' یہ ماجرا دیکھ کر بسران رہیعہ آپس میں کہنے لگے 'اس غلام کو تو اس نے خراب کر دیا۔

جب عداس فارغ ہو کران کے پاس آیا تو انہوں نے کہا' افسوس عداس! تم نے اس آدمی کا سر' پیراور دست مبارک کیوں چوہا تو اس نے کہا یاسیدی! روئے زمین میں اس سے کوئی بہتر نہیں' اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا' پھرانہوں نے کہا' عداس! تجھے یہ تیرے دین سے منحرف نہ کردے۔ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔

کردے۔ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔

آپ زخمی ہوئے: موی بن عقب نے بھی قصہ ای طرح بیان کیا ہے 'گراس نے دعا کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا ہے کہ طائف کے اوباش آپ کے رہے کے دو رویہ بیٹھ گئے جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ کے پاؤں پر پھر مارنے گئے ' یمال تک کہ آپ کو زخمی کردیا اور آپ کے پاؤں سے خون جاری تھا' آپ اندو نگیں حالت میں مجبور کے ایک درخت کے نیج آئے۔ اس باغ میں پران رہیم بھی موجود تھے۔ آپ اندو نگیں حالت میں مجبور کے ایک درخت کے نیج آئے۔ اس باغ میں پران رہیم بھی موجود تھے۔ آپ نے وہاں ان کی موجود تھے۔ آپ نے وہاں ان کی موجود کھی تھے۔ بعد ازفل ابن

طا کف سے والیسی: رسول الله طاحیط طاکف سے دالیس کے بعد مکہ مکرمہ میں مطعم بن عدی کے جوار اور ہمائیگی میں تشریف لائے اور قریش کے غیظ و غضب ' جرات و جمارت اور تکذیب و عناد میں اضافہ ہو گیا ' والله المستعان وعلیه التکلان

مطعم کا پناہ وینا: مغازی میں اموی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے ار مقط کو اخفس بن شریق کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کے لئے مکہ میں ٹھرنے کے لئے پناہ طلب کرے تو اس نے کہا میں حلیف ہوں اور حلیف صمیم کو پناہ نہیں دے سکتا، پھر آپ نے اسے سمیل بن عمرہ کے پاس پناہ طلب کرنے کے لئے روانہ کیا تو اس نے کہا کہ عامر بن لوی کی اولاد کو پناہ نہیں دے سکتی، پھر آپ نے اسے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا تو اس نے پناہ دینا منظور کر کے کہا انہیں کمو تشریف لے آئمیں چنانچہ ار مقط نے رسول اللہ طابیم کو اطلاع دی تو آپ نے اس کے پاس مکہ میں رات بسری۔ رسول اللہ طابیم کے ہمراہ صبح کو مطعم اور اس کے چھ یا سات بیٹے مسلح ششیر بھت نکلے اور بیت اللہ میں چلے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ علیم کو کہ نے تو ابوسفیان نے مطعم بن عدی سے پوچھا کیا پناہ وسینے والے ہو، یا تابعدار ہو؟ تو اس نے کہا تابعدار نہیں بلکہ پناہ وسینے والا ہوں، تو اس نے کہا یہ بناہ اور عمد تو راور کو گئے۔ مطعم وہاں بیٹھا رہا، جب رسول اللہ مظاہیم نے طواف پورا کرلیا تو وہ آپ کے ہمراہ آگے (اور عمد کھریں چلے آگے) اور ابوسفیان انی محفل میں چلاگیا۔

مطعم کی وفات: پھر تھوڑے عرصے کے بعد رسول الله طابیخ کو بجرت کی اجازت مل گئی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ چلیے آئے اور معمولی عرصہ بعد مطعم فوت ہو گئے تو حسان بن ثابت شاعر اسلام نے کہا کہ میں آپ کا مرفیہ پڑھوں گا چنانچہ اس نے چند اشعار کے۔

فسو كان بحد مخلد اليه و واحد من الناس نحى مجده اليوم مطعما احرت رسول الله منهم فاضبحوا عبادك مالبي محلل وأحرما فسو سننت عنه معلد بأسرها وقحضان أو باقى بقية جرهما لقانوا همو لموفى خفرة حاره وذمته يوما إذا ما تحشما وما تطلع لشمس المسيرة فوقهم على مثنه فيهم أعرز وأكرما بياه إذ يابي وألين شهمة وأنوم عن جار اذا الليل أظلما

جب آریک رات ہو تو وہ این ہمسالہ کی زمہ داری بوری کر کے چین سے مو آہے) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز طا کف سے والیسی: رسول الله طاحیط طاکف سے دالیس کے بعد مکہ مکرمہ میں مطعم بن عدی کے جوار اور ہمائیگی میں تشریف لائے اور قریش کے غیظ و غضب ' جرات و جمارت اور تکذیب و عناد میں اضافہ ہو گیا ' والله المستعان وعلیه التکلان

مطعم کا پناہ وینا: مغازی میں اموی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے ار مقط کو اخفس بن شریق کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کے لئے مکہ میں ٹھرنے کے لئے پناہ طلب کرے تو اس نے کہا میں حلیف ہوں اور حلیف صمیم کو پناہ نہیں دے سکتا، پھر آپ نے اسے سمیل بن عمرہ کے پاس پناہ طلب کرنے کے لئے روانہ کیا تو اس نے کہا کہ عامر بن لوی کی اولاد کو پناہ نہیں دے سکتی، پھر آپ نے اسے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا تو اس نے پناہ دینا منظور کر کے کہا انہیں کمو تشریف لے آئمیں چنانچہ ار مقط نے رسول اللہ طابیم کو اطلاع دی تو آپ نے اس کے پاس مکہ میں رات بسری۔ رسول اللہ طابیم کے ہمراہ صبح کو مطعم اور اس کے چھ یا سات بیٹے مسلح ششیر بھت نکلے اور بیت اللہ میں چلے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ علیم کو کہ نے تو ابوسفیان نے مطعم بن عدی سے پوچھا کیا پناہ وسینے والے ہو، یا تابعدار ہو؟ تو اس نے کہا تابعدار نہیں بلکہ پناہ وسینے والا ہوں، تو اس نے کہا یہ بناہ اور عمد تو راور کو گئے۔ مطعم وہاں بیٹھا رہا، جب رسول اللہ مظاہیم نے طواف پورا کرلیا تو وہ آپ کے ہمراہ آگے (اور عمد کھریں چلے آگے) اور ابوسفیان انی محفل میں چلاگیا۔

مطعم کی وفات: پھر تھوڑے عرصے کے بعد رسول الله طابیخ کو بجرت کی اجازت مل گئی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ چلیے آئے اور معمولی عرصہ بعد مطعم فوت ہو گئے تو حسان بن ثابت شاعر اسلام نے کہا کہ میں آپ کا مرفیہ پڑھوں گا چنانچہ اس نے چند اشعار کے۔

فسو كان بحد مخلد اليه و واحد من الناس نحى مجده اليوم مطعما احرت رسول الله منهم فاضبحوا عبادك مالبي محلل وأحرما فسو سننت عنه معلد بأسرها وقحضان أو باقى بقية جرهما لقانوا همو لموفى خفرة حاره وذمته يوما إذا ما تحشما وما تطلع لشمس المسيرة فوقهم على مثنه فيهم أعرز وأكرما بياه إذ يابي وألين شهمة وأنوم عن جار اذا الليل أظلما

جب آریک رات ہو تو وہ این ہمسالہ کی زمہ داری بوری کر کے چین سے مو آہے) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز www.KitaboSunnat.com

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اسروں کی بابت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور مجھ سے ان کے بارے سفارش کر ما تو میں بیہ سب اسیراس کو ہبہ کر دیتا۔

## عرب کے مختلف قبائل کو دعوت اسلام

ابن اسحاق کتے ہیں کہ رسول اللہ مطابط جب طائف سے مکہ واپس تشریف لے آئے تو قریش آپ کے پہلے سے زیادہ مخالف اور دسٹن تھے ماسوائے کمزور لوگوں کے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ رسول الله مالايلم جج کے زمانے میں اپنی ذات گرامی کو قبائل عرب کے سامنے پیش کرتے' ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور ان کو بتاتے کہ میں نبی اور رسول موں اور آپ ان کو کہتے کہ وہ اسلام قبول کرلیں اور آپ کی حفاظت و صیانت کا اہتمام کریں باکہ جس مقصد کے لئے وہ مبعوث ہوئے ہیں' وہ واضح کر سکیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک ثقتہ راوی نے زید بن اسلم' رہیہ بن عباد وائلی کو ابوالزناد نے ہتایا۔

(حسن بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس وبيد بن عباد) عباد في بتايا كه ميس نوخيز لركا تها منى ميس اين والد کے ہمراہ موجود تھا' رسول اللہ مطابیم عرب کے قبائل کے ٹھکانوں پر جاکر فرماتے بی فلاں! میں تہماری طرف اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں' تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو' اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمراؤ اور الله کے علاوہ ان تمام بتول سے سبکدوش ہو جاؤ اور مجھ پر ایمان لاؤ میری تصدیق کرو اور تم میری حفاظت کرو کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاسکوں جو اس نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے۔ ان کے پیچھے ایک خوبرو چثم دو گیسوؤں والا عدنی سوٹ بینے ہوئے مخص موجود ہو تا جب رسول الله مطبیع دعوت اسلام پیش کرکے فارغ ہو جاتے تو وہ کہتا' اے بنی فلاں! یہ ممحض شہیں لات و عریٰ کا قلادہ اپنی گردنوں سے آبار دینے کو کہتا ہے اور بنی مالک کے حلیف جنات کو بھی ترک کر کے ایجاد بندہ اور بدعت و ضلالت کے تسلیم کرنے کا تھم دیتا ہے' سوتم اس کی اطاعت نہ کرد اور نہ اس کی بات سنو! میں نے اپنے والد سے دریافت کیا ابا جی! بیہ کون شخص ہے جو آپ م کے چیچیے آتا ہے اور آپ کے فرمان کی تردید کرتا ہے تو اس نے کما یہ رسول الله مظھیم کا چیا ہے ' ابولهب عبدالعزيٰ بن عبدا لمطلب\_

امام احمد نے بد فد كوره بالا حديث ابرائيم بن الى العباس عبد الرحمان بن الى الزناد 'ابوالزناد' ربيد بن عباد رو کلی جو پیلے غیرمسلم تھا پھر مسلمان ہو گیا' سے بیان کی ہے کہ میں نے رسول الله طابع کو اپنے مسلمان ہونے سے قبل ذی المجاز کے ملیے میں دیکھا --- یہ میلہ عرفات کے پاس کیم ذوالحج سے آٹھ ذوالحج تک جاری رہتا' ندوی --- آپ فرماتے تھے اے لوگو! "لا اله الا الله " كمو كامران ہو جاؤ كے الوگوں كا آپ كے پاس جھوم ہو تا تھا' آپ کے چیھیے ایک چیتم خوبرد رو گیسوؤل والا شخص ہو تا' وہ کہتا یہ شخص بے دین جھوٹا ہے' جمال رسول الله مطايع جاتے يہ سيجھيے سيجھيے جاتا۔ ميس نے اس كے متعلق دريافت كياتو معلوم ہوا يہ آپ كا چھا

ابولهب ہے۔ حافظ بیعتی نے یہ قصہ محمد بن عبداللہ انصاری (محد بن عرد محد بن مئدر) ربیعہ وکلی سے بیان کیا ہے کہ میں نے ذی المجاز کے میلے میں رسول اللہ طابع کو دیکھا آپ لوگوں کے ٹھکانوں پر جاتے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور آپ کے پیچھے ایک خوبرو یک چشم شخص ہوتا وہ کہتا اے لوگوا یہ آدمی تہیں تہمارے دین سے نہ ورغلا دے میں نے پوچھا یہ کون ہے 'تو معلوم ہوا کہ وہ ابولہب ہے۔

دلائل میں ابو تعیم نے یہ قصہ ابن ابی ذرب اور سعید بن سلمہ بن ابی الحسام کی معرفت محمہ بن ملکدر سے حسب سابق بیان کیا ہے۔ حافظ بیعق نے (شعبہ اشعث بن سلیم) ایک کنانی راوی سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ مطابح وی الحجاز کے میلے میں دیکھا آپ فرما رہے تھے اے لوگو! لا الہ الا اللہ کمو کامیاب رہو گے ان کے بیچھے ابوجہل غبار اڑا تا ہوا کہتا اے لوگو! یہ مخص تہیں تمہارے آبائی دین سے وهو کے میں نہ وال وے۔ اس کا مقصد ہے کہ تم لات و عری کی پرستش چھوڑ دو۔ اس روایت میں ابوجهل کا نام وہم کی بنا پر ہو سکتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ تروید کھی ابولہب کرتا ہو اور کبھی ابوجهل اور یہ دونوں مخص باری باری رسول اللہ مطابح کو اذبت بہنجاتے تھے۔

کندہ فنبیلہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ امام زہری نے مجھے بنایا کہ نبی علیہ السلام کندہ قبیلے کے پاس ان کے پاؤ میں گئے۔ وہاں ان کا رکیس ملح موجود تھا' آپ نے ان کو اللہ تعالی کے دین کی طرف وعوت دی اور اس کام کے لئے اپنی ذات گرامی کو پیش کیا مگر انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔

بنی عبداللہ : ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے محمہ بن عبدالر حمان بن حصین نے بتایا کہ نبی علیہ السلام 'کلب قبیلہ کی ایک شاخ ''بنی عبداللہ '' کے پاس تشریف لے گئے ' آپ نے ان کو اللہ کے دین اسلام کی طرف بلایا اور اس کام کے لئے اپنی ذات گرامی پیش کی ' آپ نے ان کو اس خطاب سے مخاطب کیا' اے بنی عبداللہ! ب شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کا اسم گرامی کیا خوب رکھا ہے۔ لیکن انہوں نے آپ کا معاقبول نہ کیا۔ بنی حنیفہ : ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے عبداللہ بن کعب سے بتایا کہ رسول اللہ طابیم بنی حنیفہ کے پاس ان کے وروں میں گئے' ان کو وعوت اسلام پیش کی اور اپنی ذات گرامی کو بھی اس کام کے لئے پیش کی اور اپنی ذات گرامی کو بھی اس کام کے لئے پیش کیا' انہوں نے وعوت قبول نہ کی اور سب سے نمایت فتیج اور تلخ جواب دیا۔

اس کو ساتے 'اس سال جب وہ واپس آئے تو اس نے جج کے حالات دریافت کئے 'تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نوجوان قریثی مطلبی آیا وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا' اس نے ہمیں بیہ پیشکش کی کہ ہم اس کی حفاظت کریں 'اس کا تعاون کریں اور اپنے علاقے میں لے چلیں ' یہ سن کر اس عمر رسیدہ مخص نے سربر ہاتھ رکھ کر کہا' اے بنی عامرا کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ کیا اس کا تدارک ہو سکتا ہے 'خدا کی قسم! کسی اسا عیل نے مسلمی الی ولی بات نہیں کی ' بے شک وہ سےا ہے ' تمہاری عقل کمال کھو گئی۔

تبلیغ کا طریقہ: موی بن عقب نے امام زہری ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع آخری سالوں میں اپنی ذات گرای ہر موسم جے میں قبائل کے سامنے پیش کرتے، قوم کے ہر شریف اور رکیس سے گفتگو کرتے، ان سے صرف میں ورخواست کرتے کہ تبلیغ اسلام کے لئے اپنے علاقہ میں لے جائیں اور آپ کا تعاون اور تحفظ کریں، آپ فرماتے تھے، میں کی کو مجبور نہیں کرتا، جو شخص تم میں سے میری بات پند کرے وہ قبول کر لئے اور جو نہ پند کرے، میں اسے مجبور نہیں کرتا، میرا مقصد ہے کہ تم میری قتل و خونریزی سے حفاظت کرو کہ میں اپنے رب کا پیغام پنچا سکوں اور میں یہ تبلیغ کرتا رہوں گا، یماں تک کہ اللہ تعالی میرے اور میرے دور میں کہتا کہ اس شخص کی فیصلہ صاور فرما دے۔ یہ پیشکش کوئی قبیلہ قبول نہ کرتا اور جس کے پاس جاتے میرے کہ نئی کہتا کہ اس شخص کی قوم اس کو خوب جانتی ہے۔ اس نے اپنی قوم کو خراب کردیا ہے اور اس نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے کیا ایسا شخص کی کو مفید ہو سکتا ہے؟ دراصل اس خوش قسمتی اور سعادت مندی کو اللہ تعالی نے انصار کا مقدر بنایا تھا اور اللہ نے ان کو اس سے سرفراز کردیا۔

کندہ اور بکرین واکل کا دورہ عباس کے ہمراہ: حافظ ابونعیم نے (عبد اللہ بن ابن اور یکی بن سعید اموی محر بن سائب کلی ابوسالی ابن عباس) عباس سے بیان کیا ہے کہ ججھے رسول اللہ مطابط نے فرمایا کہ تم اور تمہارا بھائی میرا شخفظ نہیں کر سکتے تو کیا آپ میرے ساتھ ملے میں چلیں گے کہ ہم عرب قبائل کے ڈیروں پر جائیں (چنانچہ ہم گئے) اور وہاں عرب کے قبائل موجود تھے میں نے کما جناب! یہ ہے کندہ قبیلہ اور ان کے ہمراہ دیگر گروہ یہ یمن کے بہترین حاجی ہیں اور یہ بکربن وائل کے ٹھکانے ہیں اور یہ بنی عامر بن صعمعہ کے ڈیرے ہیں 'آپ جے چاہیں تبلیغ کے لئے منتخب کریں 'چنانچہ آپ نے کندہ کا انتخاب فرمایا اور ان سے پوچھا کمیں ہیں 'آپ نے چوچھا کون سے یمنی؟ انہوں نے کہاں سے آئے ہو؟ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا 'بہتی ہیں 'آپ نے پوچھا کون سے یمنی؟ انہوں نے کہا 'عمرہ بن معادیہ کی اولاد ہے 'اس تعارفی گفتگو کے بعد آپ نے فرمایا کیا آپ لوگوں کو خیرہ بھلائی کی جبتو ہے؟ انہوں نے کہا 'وہ کیا ہے؟ آپ تعارفی گفتگو کے بعد آپ نے فرمایا کیا آپ لوگوں کو خیرہ بھلائی کی جبتو ہے؟ انہوں نے کہا 'وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم لا اللہ کی شمادت دو اور نماز قائم کرو اور اللہ کے فرمان پر ایمان لاؤ۔

عبداللہ بن اجلح رادی کے مطابق 'کندہ قبیلہ نے سوال کیا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آپ کے بعد حکومت ہماری ہو گئ تو آپ کے بعد حکومت ہماری ہو گئ تو رسول اللہ طابیل نے فرمایا کہ ملک اللہ کا ہے جسے چاہے دے گا' یہ جواب من کر انہوں نے کہا ہمیں آپ سے کوئی غرض اور سروکار نہیں۔ کلبی راوی کے مطابق انہوں نے جواب ویا کہ آپ ہمیں اپنے خداؤں کی عبادت سے روکنے آئے ہو اور سارے عرب سے تصادم کرانے کے لئے آئے ہو' یہ

جوابات من کر رسول اللہ مطبیع ان سے مایوس ہو کر بکرین واکل کے پاس آئے۔

كبكر: جب آپ بكربن واكل كے پاس آئے تو آپ نے پوچھاكس قوم سے ہو؟ انہوں نے كها بكرين واكل

سے۔ آپ نے بوچھا برکی کس شاخ سے؟ تو انہوں نے کما قیس بن شعلبه کی اولاد سے' آپ نے بوچھا

تمهاری تعداد کس قدر ہے؟ انہوں نے کما بت ' ریت کے ذروں کی طرح ' پھر پوچھا دفاع کیا ہے؟ انہوں

نے کہا کوئی وفاع نہیں 'ہم لوگ فارس کے ہمسایہ ہیں۔ ہم ان سے محفوظ نہیں اور نہ ہم کسی کو پناہ وے سکتے

میں۔ (یہ مفصل جواب س کر) آپ نے فرمایا' اگر تم زندہ رہے تو للدید سمجھوکہ تم ان کے محلات ---

فارس --- میں رہائش کرو گے اور ان --- فارس --- کی خواتین سے شادی کرو گے اور ان کی اولاد کو

غلام بناؤ کے اور ۳۳۳ سس بار سجان الله 'الحمد مللہ کھو اور ۳۳ بار اللہ اکبر کھو۔

اس گفتگو کے بعد' ان لوگوں نے بوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں' جب

آپ تشریف لے گئے تو بقول کلبی راوی (آپ کا پچا ابولهب آپ کے پیچیے بیچیے رہتا تھاوہ لوگوں کو مخاطب کر

کے کہنا تھا اس کی بات نہ قبول کرو) جب ابولسب تردید کے لئے آیا تو اس سے یوچھاکیا تو اس آدی کو پہچانتا

ہے؟ اس نے کما ہال وہ عالی نسب باو قار خاندان سے ہے۔ ابولسب نے بوچھا، تم اس کے کون سے حالات

یو چھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے ابولہب کو آپ کے پیش کردہ پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا تو اس نے کما' اس کی بات پر توجہ نہ دو وہ پاگل ہے ' وماغی خرابی سے بنیان بکتا ہے (معاذ اللہ) تو ان لوگوں نے کما' ہاں ہم نے

بھی یہ محسوس کیا تھا جب اس نے فارس اور کسریٰ کے بارے کچھ بتایا تھا۔

عکاظ میں بنی عامر: کلبی کہتے ہیں کہ مجھے عبدالر حمان معاری نے اینے کی بزرگ سے بتایا کہ رسول

الله طلحيظ جارے پاس ميله عكاظ ميں تشريف لائے۔ (عكاظ: - طائف اور نخله كے درميان ميله لگتا تھا اور کیم ذی قعد سے بیں ذی قعد تک جاری رہتا' ندوی) اور پوچھا' کون سی قوم سے ہو؟ بتایا عامر بن معصعہ کی

اولاد سے ' پھر یو چھا بن عامر کے کس خاندان ہے؟ بتایا بن کعب بن رہید ہے ' پھر یو چھا تمهارا وفاع کیسا ہے؟

تو بنایا ہمارے فیصلے کے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا اور کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

بعد ازیں آپ نے فرمایا۔ میں اللہ کا رسول ہوں میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ آپ میرا تعاون کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکوں اور میں کسی کو مجبور نہیں کر تا۔ انہوں نے پوچھا آپ قریش

ك كس خاندان سے بيں؟ آپ نے فرمايا بنى عبدالمطلب سے ، تو انهوں نے كما ، عبد مناف كمال بيں؟ آپ نے فرمایا' عبد مناف نے تو سب سے پہلے میری تکذیب کی اور مجھے لاکارا۔ انہوں نے کہا' ہم آپ کو حقیر سمجھ

کر دور نہ کریں گے اور آپ پر ایمان بھی نہ لائیں گے۔ البتہ آپ کا تحفظ کریں گے کہ اپنے رب کا پیغام پہنچا

سكو' چنانچه آپ ان كے پاس چلے آئے اور وہ لوگ خريد و فروخت ميں مشغول تھے۔

بحيره قشيرى: دري اثان كياس بحيره فراس قشيرى آياس نے يوچھا يد كون اجنبى ہے ، تمارے

یاس؟ لوگوں نے کما محمد بن عبدالله القرشی۔ اس نے کما تهمارا اور اس کا کیا ناطه؟ ان لوگوں نے جواب دیا وہ کتا ہے کیروہ اللہ کا ربول ہے ہاں نے بغام بنانے کے لئے تحفظ کاسوال کیا تھا، بحیرہ منے بوجھا، تم نے کیا کتاب، کسیدہ لید روسنی میں کبھی جانے قبلی آدو اسلامی کتب خفظ سب موا مفتح مرد بوجھا، تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کما' ہم نے اسے خوش آمدید کما اور کمل حفاظت کا یقین دلایا۔ بحیرہ نے کما' اس میلے میں تم سے زیادہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں لے جا رہا۔ تم لوگوں سے مقابلہ کرو گے اور سارا عرب تم پر یکبارگ حملہ آور ہو جائے گا۔ اس کی قوم اسے خوب جانتی ہے۔ اگر ان کو خیر کی توقع ہوتی تو وہ اس سعادت کو خود حاصل کر چکے ہوتے'کیا تم ایسے کمزور انسان پر اعتاد کرتے ہو جے اس کی قوم نے دھٹکار دیا ہو اور اس کو جھوٹا قرار دیا ہو' یا ان حالات میں تم اسے تحفظ دو گے اور اس کا تعادن کرو گے۔ (یہ نمایت بدترین رائے ہے) چھر وہ رسول اللہ طابع کی طرف متوجہ ہوا' خود اس نے کما' اٹھو' اپنی قوم کے پاس چلے جاو' واللہ! اگر آپ میری قوم کی پاہ میں نہ ہوتے تو آپ کا سرقلم کر دیتا۔ چنانچہ رسول اللہ طابع او نمنی پر سوار ہو گئے تو اس خمبیث نے او نمنی کی کو کھ پر مارا اور وہ دوڑی تو رسول اللہ طابع کو گرا دیا' انا للہ و انا علیہ راجعون۔

وعاکا اثر : اس وقت بی عامر میں ایک خاتون نباعہ بنت عامر بن قرط موجود تھی جو کہ میں مسلمان ہو چکی تھی اور اپنے بچازاد بھائیوں سے ملاقات کے لئے آئی تھی۔ تو اس نے کہا اے آل عامرا کیا ایس بیودہ حرکت تمہاری موجودگی میں رسول اللہ مالیمیا کے ساتھ روا رکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس کے تین پچازاد بھائی کہ بحرہ اور اس کے دو ساتھیوں کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے مرمقابل کو پکڑ کر زمین پر پنخ دیا اور سینے پر بیٹھ کر منہ پر تھیٹر رسید کئے اور رسول اللہ مطابع نے دعاکی یااللہ! ان تینوں پر برکت کر اور ان عنوں پر برکت کر اور ان عنوں پر برکت کر اور ان عنوں بر برکت کر اور ان عنوں پر برکت کر اور ان عنوں بر برکت کر اور ان عنوں بر برکت کر اور ان عنوں پر برکت کر اور ان عنوں بر برکت کر اور ان عنوں برکت برکا ہوئے اور جام شادت نوش فرمایا۔

مغازی میں بیہ حدیث حافظ سعید بن یکی بن سعید اموی نے اپنے والد سے نقل کی ہے۔ اور دوسرے مغازی میں بیہ حدیث حافظ سعید بن یکی بن سعید اموی نے اپنے والد سے نقل کی ہو تین بحیرہ بن فراس من عبادہ کے از بنی عقبل ہلاک ہو گئے۔ لمعنه مالله لمعنا کثیرا۔ بیہ اثر غریب ہے اور ہم نے محض اس کی غرابت کی وجہ سے یہاں تحریر کیا ہے واللہ اعلم۔ عامر بن صعمعہ کے قصہ کے بارے ابونعیم نے بھی کعب بن مالک کی حدیث بطور شاہد بیان کی ہے۔

ابو بیم کی ایک نوخیز سے عجب گفتگو: ندکور بالا قصہ سے بھی طویل اور غریب وہ روایت ہے جو ابو نیم عام اور بیمق نے بیان کی ہے۔ (یہ الفاظ ابو نیم کے ہیں) ابان بن عبداللہ نخل ' (ابان بن تغلب ' عرمہ ' ابن عباسی') علی بن ابی طالب سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ المھیلم کو عرب قبائل کے سامنے تبلیغ کی خاطر اپنی ذات گرامی پیش کرنے کا تھم ہوا تو میں اور ابو بر آپ کے ہمراہ منی گئے اور عرب لوگوں کی ایک میں پہنچ گئے تو ابو بر نے آگے بردھ کر سلام کما ۔۔۔ ابو بر ہر نیک کام میں پیش رفت کرتے اور علم انساب کے ماہر تھے ۔۔۔ اور پوچھا کون سے ہو؟ انہوں نے کما ربیعہ سے ' ابو بر نے بوچھا کون سے ربیعہ؟ کیاان کے اشراف میں سے یا متوسط لوگوں میں سے؟ تو انہوں نے جواب دیا ان کے روساسے؟ ابو بر نید کیان نے بوجھا کون سے نیم بوجھا کون سے عظیم روساسے؟ تو انہوں نے کما' ''ذھل اکبر'' سے' پھرانہوں نے کما تم میں وہ ''عوف'' ہے جس کے بارے مشہور ہے کہ عوف کے علاقہ میں اس جیسا کوئی آزاد منش نہیں ہے؟ انہوں نے کما' جی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نمیں 'ابو بکرنے پھر ان سے دریافت کیا'کیا تم میں مطام بن قیس 'علم بردار' اور زندوں کا منتہائے نظر ہے؟ پھر انہوں نے کہا' جی نہیں۔ ابو بکرنے پوچھاکیا تم میں سے 'حوفزان بن شریک بادشاہوں کا سرقلم کرنے والا' اور ان کی روح ایجک لے جانے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ ابو بکرنے پوچھاکیا تم میں سے جہاں بن مرہ بن ذھل عزت و آبرو کا حامی اور ہمسایہ کا محافظ و ٹکہبان ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ ابو بکرنے پھر پوچھاکیا تم مزولف' تنہا عمامہ پوش اور پگڑی باندھنے والاہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں' ابو بکرنے پھر پوچھاکیا تم شابان لخم کے بوچھاکیا تم شابان لخم کے سرال ہو؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں' تو پھر ابو بکرنے کہا' تم ذھل اکبر نہیں ہو بلکہ ذھل اصغر ہو۔

بعد ازیں ایک نوخیز دغفل من حنظلہ ذھلی' جس کے چرے پر سبزہ نمودار تھا' ابو بکر کی طرف لیکا اور ان کی سواری کی مهار تھام کر گویا ہوا۔

ب عسسى سسائلنا أن نسساله والعسب، لا نعرف أو نحمله و العسب، لا نعرف أو نحمله و المحملة و المحملة والمرائد من الثاند مول المائد مولان المائد مولان المائد الم

جناب! آپ نے پوچھا اور ہم نے بلا کم و کاست جواب دیا' ہم بھی آپ سے تعارف چاہتے ہیں ہتاہے'
آپ کون ہیں؟ بتایا میں قریشی ہوں' تو نوخیز نے کہا خوب' خوب' سردار اور رکیس' پورے عرب کے پیٹوا
اور راہنما' نوخیز نے پوچھا' آپ قرایش کے کس خاندان سے ہیں؟ تو ابو بکرنے کہا' بنی تیم میں سے' تو نوخیز نے
کہا' واللہ! آپ نے تیر انداز کو' دگد کی اور طلق کے قریب تیر اندازی کا موقعہ فراہم کیا ہے فرمائے! کیا
تمہارے خاندان سے قصی بن کلاب ہے' جس نے مکہ پر ناجائز قا فین کو یہ تیج کیا اور باقی ماندہ کو جلا وطن
اور شریدر کردیا اور ہر طرف سے اپنی قوم کو لا کریمال آباد کیا' بیت اللہ پر قابض ہو گیا اور قرایش کو ان کے
مکانات میں آباد کیا' بدیں وجہ عرب نے اس کا نام مجمع رکھا اور ان کے متعلق شاعر کہتا ہے۔

انیس آبو کے کسان یدعسی محمق به جمع الله القبائل مسن فهسر رکیا تمارا باپ وه نمیں جے "مجمع" کے لقب سے پکارا جاتا ہے اس کی بدولت الله تعالی نے فرکے قبائل کو کیجا جمع کردیا)

تو ابو بکرنے کما جی نہیں۔ پھر نو خیز نے کما کیا تممارے فاندان میں سے عبر مناف ہے' پختہ کار شاہیوں کا باپ اور وصیتوں کا منعمی؟ تو ابو بکرنے کما' نہیں جناب' تو نو خیز نے کما' کیا تممارے فاندان میں سے عمرو بن عبر مناف' ہاشم ہے؟ جس نے اپنی قوم اور مکہ کے باشندوں کو ثرید کھلایا تھا اور اس کے متعلق شاعر کہتا ہے۔ عمر و العالا هشسم السرید لقوم و رحال مکنة مسنتون عجاف عمرو العالم الله الرحلت بن کلیهما عند الشتاه ورحلت الاصیاف کے انت قریب سر بیض فنفلقت فسالم خالص قالم کیا تھا تھی میں بیض فنفلقت فسالم خالف کے انتہ مناف کے انتہاں کا کہ الدوں اللہ کی بین بی بی بیان کی بین بی بیان کے اللہ کا اللہ کے اللہ کی بین بی بیان کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے بیان کی بین بیان کی بیان کے بیان اللہ کی بین بیان کے بیان اللہ کی بین بیان کے بیان اللہ کے بیان کی بین بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بین بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بی

والضاربين الكبش يمرق بيضه والمانعين البيض بالاسماف لله درك لمو نزلت بدارهم معوك من أزل ومن قر ف

(عالی قدر عمرو 'جس نے اپنی قوم کے لئے ٹرید کا اہتمام کیا اور کمہ کے باشندے دیلے پتلے قحط سالی کا شکار تھے۔ اس کی طرف تجارت کے موسم سرما اور گرما کے دونوں سفروں کو منسوب کرتے ہیں۔ قریش ایک انڈا تھے جو پھٹ گیا' اس کی خالص زردی عبد مناف کا حصہ ہے۔ لوگوں کو آسودہ حال کرتے ہیں اور کوئی خوش حالی دینے والا معروف و مشہور نہیں اور مہمانوں کو کتے ہیں چلے آؤ۔ سفید پوش سرواروں کو مارتے ہیں اور خواتین کی حفاظت تلواروں سے کرتے ہیں۔ تیری خیرو خوبی بہت ہے۔ آگر تو ان کے علاقے میں چلا جائے تو وہ سب تنگی ترشی اور تہمت کا از الہ کر ویتے ہیں)

تو ابوبکرنے کما' جی نہیں! تو پھر نوخیز نے کما' کیا تہمارے خاندان میں سے عبدا لمطلب مشیبة المحمد ہے' مکہ کے تجارتی قافلے کا مالک فضا میں اڑنے والے پر ندوں کو کھلانے والا' جنگلات میں وحثی جانوروں اور ورندوں کو خوراک دینے والا' خوبرو گویا کہ اس کا چرہ تاریک رات میں چکتا ہوا چاند ہے' تو ابو بکرنے کما جی نمیں۔ تو پھر نوخیز نے کما' کیا تیرا خاندان افاضہ والوں میں سے ہے؟ جن کی راہنمائی میں حاجی عرفات سے لوشتے ہیں' تو ابو بکرنے کما جی نمیں۔ پھر نوخیز نے پوچھا' کیا تیرا خاندان مجابہ والوں میں سے ہے؟ جو کعبے کے کمید بردار اور متولی ہیں' تو ابو بکرنے کما جی نمیں!

پھر نوخیز نے کہا' کیا تیرا خاندان ندوہ کے اراکین میں سے ہے؟ تو ابو بکرنے کہا جی نہیں۔ پھر نوخیز نے پوچھا کیا تیرا خاندان ''حقابیہ '' والوں میں سے ہے؟ جن کا منصب حاجیوں کے پانی کا اہتمام کرنا ہے تو ابو بکرنے کہا جی نہیں۔ پھر نوخیز نے پوچھا کیا تیرا خاندان ''اہل رفادہ'' میں سے ہے؟ جن کے ذمہ حجاج کی خبر گیری ہے' تو ابو بکرنے کہا جی نہیں! تو پھراس نے کہا' کیا تیرے خاندان کا شار عرفات سے واپسی کی راہنمائی کرنے والوں میں سے ہے؟ تو ابو بکرنے جی نہیں کہ کر نوخیز کے ہاتھ سے مہار چھین کی تو اس نوخیز نے کہا۔

صادف در الســــيل در يدفعـــه يهيضـــة حينـــــا وحينــــا يرفعـــــــ

(پھر نوخیز نے کما' واللہ اے قریثی! اگر آپ ذرا ٹھرتے تو میں آپ کو بتا آگہ تم قرلیش کے اونیٰ لوگوں میں ہے ہو اور ان کے معزز اور اشراف سے نہیں ہو)

بھر رسول اللہ ملٹھیلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور علیؓ نے کہا جناب ابو بکرا آپ اعرابی سے ایک ناگهانی آفت میں پڑگئے تو ابو بکرنے کہا ہاں! ایک آفت سے دو سری آفت بڑھ کر ہوتی ہے اور کلام کے ساتھ بلا اور مصیبت پیوستہ ہے۔ جب سیلاب کی رو سے دو سری رو مکراتی ہے تو وہ اسے رو کتی ہے۔ بھی اس کو تو ڑتی اور بھی چیرتی ہے۔

مفروق شیبانی وغیرہ: پھر ہم ایک مجلس میں پنچے 'وہ پر سکون اور باد قار تھی اور لوگ بھی صاحب حیثیت اور پر ہیبت تھے ' حضرت ابو بکرنے آگے بڑھ کر سلام کھا۔۔۔ بقول علیؓ ابو بکڑ ہر نیک کام میں پیش پیش تھے۔۔۔ پھران سے پوچھا' آپ کس قوم سے ہیں؟ انہوں نے کھا' ہم بی شیبان بن شعلبہ ہیں۔ تو پھر ابو بکر

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مجلس میں مفروق بن عمرہ والی بن قبیصہ مثیٰ بن حارث اور نعمان بن شریک موجود تھے۔ انقاق سے مفروق ابو بمرکے قریب بیٹھے تھے۔ مفروق زبان و ببان میں سب پر فائق تھا اس کے بالوں کے دوگیہ سینے پر بیل دہ جسے۔ ابو بمرنے اس سے بوچھا تمہاری مردم شاری کس قدر ہے؟ اس نے کہا ہم ہزار سے زائد بیں اور ہزار اقلیت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوتے۔ پھر اس سے بوچھا تمہارا دفاع کیسا ہے؟ اس نے کہا ہم ارا کام جدوجمد ہے اور ہر قوم کی سعی و کاوش ہوتی ہے۔ پھر ابو بکرنے اس سے بوچھا تمہاری دشمنوں اور خالفوں کے ساتھ لڑائی کیسی ہے۔ مفروق نے کہا جب ہم غضب ناک ہوتے ہیں تو لڑائی میں ہیبت ناک ہوتے ہیں۔ ہم گوڑوں کو اولاد سے ترجیح دیتے ہیں اور دود ھیلی جانوروں سے اسلحہ کو زیادہ پند کرتے ہیں۔ پھر بھی فتح و خلست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھی ہم فتح یاب اور بھی مخالف۔ مفروق نے کہا غالباً آپ قرشی ہوں گے تو ۔۔۔ اشارہ کرتے ہوئے ۔۔۔ ابو بکر نے کہا آگر تم نے کسی پغیبر کا تذکرہ سا ہے تو وہ یمی ہیں تو مفروق نے کہا تہمیں ایسا ہی معلوم ہوا ہے۔ پھر مفروق رسول اللہ طابع کی طرف متوجہ ہوا اور آپ نے اس مفروق نے کہا نہمیں ایسا ہی معلوم ہوا ہے۔ پھر مفروق رسول اللہ طابع کی کی طرف متوجہ ہوا اور آپ نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا ۔۔۔ اور ابو بکڑ رسول اللہ طابع پر پڑا آن کر کھڑے ہو گئے ۔۔۔ میں آپ کو لا الہ الا کی وعوت پیش کر کہا ۔۔۔ اور ابو بکڑ رسول اللہ طابع پر پڑا آن کر کھڑے ہو گئے ۔۔۔ میں آپ کو لا الہ الا کہ وعوت پیش کر کہا ۔۔۔ اور ابو بکڑ رسول اللہ کارسول ہوں نیز درخواست ہے کہ آپ جمھے مقام میا کریں اور میں اللہ کی میا کریں اور بے برواہی کی ہے۔ اللہ تعالی کا بینام ہو بت سے بے نیازی اور بے برواہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہی ہے اور حق بات سے بے نیازی اور بے برواہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہی ہے اور حق بات سے بے نیازی اور بے برواہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہی ہے اور حق بات سے بے نیازی اور بے برواہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہی بے نیاز اور توریف و سائش کے قابل ہے۔

مفروق نے کما' اے برادر قریش! کس بات کی تلقین کرتے ہو؟ تو آپ نے تلاوت فرمائی۔ قل تعالوا الله ماحرم دبکم علیکم ان لا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاهم ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون (۱/۵۲) (کم دو! آؤیس تہیں بتا دوں جو تممارے رب نے تم پر حرام کیا ہے یہ اس کے ساتھ کی کو شریک نہ بناؤ اور مال باپ کے ساتھ نیکی کو اور تنگ دسی کے سبب سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب نہ جاؤ اور ناحق کی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے تمہیں یہ تھم دیتا ہے ناکہ تم سجھ جاؤ۔ "

مفروق نے کما علاوہ ازیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں' واللہ! یہ کی انسان کا کلام نہیں' اگر وہ انسان کا کلام نہیں' اگر وہ انسان کا کلام نہیں ناگر وہ انسان کا کلام ہو تا تو ہم اسے پچان جاتے پھر رسول اللہ طائع نے یہ آیت (نحل/۹۰) تلاوت فرمائی۔ ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکروں (البغی ملائے کا اللہ ملکم کے گائلہ ملکم کی کا اللہ کا اللہ کا کہ تا ہے۔

اور بے حیاتی اور بری بات اور ظلم ہے منع کر تا ہے' تہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو''
ہے من کر مفروق نے کہا' واللہ! اے براور قریش! آپ نے عمدہ اخلاق اور نیک انمال کی تلقین فرائی ہے۔ آپ کی محکمة بیب اور مخالفت کرنے والے جھوٹے ہیں۔ پھر اس نے ہائی کو گفتگو میں شریک کرنے کی خاطر کما۔ ہے ہیں ہائی بن قبیصہ اہمارے بزرگ اور دینی رہنما' تو ہائی نے کہا' اے براور قریش! میں نے آپ کی بات سی ہے اور اس کو درست تسلیم کیا ہے۔ میرے خیال میں صرف پہلی ملاقات میں ہی خاندانی عقیدہ ترک کرنا اور آپ کا وین قبول کرنا' اس میں غورو فکر نہ کرنا اور اس کے انجام کو نہ سوچنا' ایک لغزش اور کم عقلی ہے' لغزش جلد بازی ہے ہوتی ہے۔ وطن میں ہمارے معتبر بزرگ ہیں جن کی غیر موجودگی میں ہم کوئی معاہدہ کرنا پند نہیں کرتے اس لئے وطن جا کر ہم اور آپ اس کے بارے مزید غور و خوش کریں پھر اس نے معاہدہ کرنا پند نہیں کرتے اس لئے وطن جا کر ہم اور آپ اس کے بارے مزید غور و خوش کریں پھر اس نے معاہدہ کرنا پند نہیں کرتے اس لئے وطن جا کر ہم اور آپ اس کے بارے مزید غور و خوش کریں پھر اس نے نے کہا' اے براور قریش! میں شریک کرنے کی خاطر کہا کہ یہ شخی ہمارے بزرگ اور امور جنگ کے ماہر ہیں' تو مثنی نے کہا' اے براور قریش! میں نے آپ کا کام سا' اور آس کو اچھا سمجھتا ہوں' مجھے آپ کی فصاحت و بلاغت نے جرت میں ڈال ویا ہے اور آپ کے کلام کاوری جواب ہے جو ہائی بن قبیصہ نے دیا ہے کہ خاندانی دین کو فرا چھوڑ دینا جلد باذی ہے۔ ہم دو دریاؤں اور صریین کے در میان آباد ہیں ایک پمامہ اور دو سرا ساوہ۔ (مگر لیان العرب مادہ ص ری ج مما ص 20 میں "سامہ" نہ کور ہے۔ ندوی)

رسول الله طاہیم نے مزید وضاحت کے لئے فرمایا "ما هذان المصریبان" تو اس نے کما' ایک تو ہے ماصل دریا پر عرب کا علاقہ اور دو سرا جمال کسریٰ کی نہریں ہیں فارس کا علاقہ ' ہمارا کسریٰ ہے معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم کوئی خلاف قانون بات نہ کریں اور نہ ہی خلاف قانون بات کرنے والے کو اپنے بال قیام کی اجازت دیں ممکن ہے جس دین کی آپ دعوت پیش کرتے ہیں وہ شابان ایران کو پیند نہ ہو' ہمارا وہ علاقہ جو عرب کے مصل ہے وہال کے باشندول کی غلطی' قابل معانی اور معذرت مقبول ہوتی ہے اور جو لوگ ایران و فارس کے مصل آباد ہیں ان کی غلطی نا قابل معانی اور معذرت نامنظور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی خواہش ہو کہ ہم عرب کے مصل علاقہ میں آپ کا تعاون کریں تو ہم تیار ہیں' تو رسول اللہ طاہریم نے فرمایا آپ نے حقیقت علی کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام وہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہر طرح سے مطال کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام وہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہر طرح سے مطال کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام وہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہر طرح سے مطال کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام دہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہر طرح ہے مطال کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام دہی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہر طرح ہے مطال کا اظہار کر کے کوئی غلط جواب نہیں دیا مگر دین کا کام دی سرانجام دے سکتا ہے جو اس کی ہر طرح ہے۔

پھر رسول اللہ طافیظ نے فرمایا' کچھ عرصے بعد انقلاب برپا ہو جائے گاکہ ان (کسریٰ) کا علاقہ اور مال و متاع تہمارے زیر تصرف آجائے اور ان کی بیٹیاں تہمارے نکاح میں آجائیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بن گراس کی شبیج و تقدیس کا اظمار کرو گے؟ تو نعمان بن شریک نے کما اے برادر قریش! اللہ گواہ ہے کہ یہ بات منظور ہے۔ پھر رسول اللہ طافیظ نے یہ آیت تلاوت فرمائی بیابیہا النبی انیا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیر و داعیا الی اللّٰہ باذنه وسراجا منیرا (احزاب/۲۵) ''اے نی! ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ ' بیٹارت نانے والا' عذاب سے ڈرانے والا' اس کے حکم سے اللہ کے دین کی طرف بلانے والا اور روشن بیٹارٹ ناکر بھیجا ہے۔ " پھر رسول اللہ طافیظ ابو بکر کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہوئے اور ہمیں متوجہ کر کے فرمایا' اے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

علی اجابیت کے دور میں بھی عرب کے اخلاق کس قدر اعلیٰ تھے 'اپی زندگی میں وہ ان کاپاس کرتے تھے 'پھر ہم اوس اور خزرج کی مجلس میں چلے آئے۔ ان لوگوں نے نبی علیه السلام کی بیعت کرلی تو مجلس برفاست ہوئی۔ علی کہتے ہیں وہ لوگ راست کو اور صبر مند تھے۔ رسول اللہ مظامیا ابو بکر کی علم انساب کی ممارت پر ممرور ہوئے۔

پیش گوئی: پر معمولی عرصہ بعد رسول اللہ طابیخ نے صحابہ کو اطلاع دی کہ اللہ کا شکر کرو کہ آج رہید قبیلہ 'فارس پر قابض ہو چکا ہے 'اس نے ان کے طوک کو قتل کر کے 'فکر کو یہ تیخ کر دیا ہے اور میری بدولت فتح یاب ہوئے ہیں اور یہ معرکہ ذی و قار کے قریب قراقر میں بیا ہوا اس کے بارے اعمیٰ کہتا ہے۔

فدی لبنے ذھل بین شیبان نے اقتی ورا کبھا عند اللقاء و قلست خدے خدی لبن شیبان ہے اور میں تولست خدے خدر بوا باخنو حنو قراقس مقدمة الحاموز حتے تولست فدے خدا و آئی مین وارس کذھل بین شیبان بھا حین ولت فدر فتر اور و ٹرنسا و المسودة بینسا و کانت علیسا عمرة فتحلت فی دھل پر میری ناقہ اور اس کا سوار قربان ہے لڑائی کے وقت کہ اس نے اپنے سوار کو اٹھار کھا تھا۔ انہوں نے میدان قراقر کے موڑ پر ھامرز کے لشکر کو یہ تیخ کر دیا اور وہ پہا ہوگیا۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ مخض جس نے دھل کے شاہ سوادوں کو وہاں دیکھا جب وہ پلئے۔ انہوں نے بدلہ لیا اور ہم نے بھی بدلہ چکایا' ہمارے درمیان دوستانہ مراسم تھے۔ ہم ایک مشکل میں جلا تھے اب وہ مشکل عل ہوگیا۔

یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ ہم نے اس میں ندکورہ دلاکل نبوت عمدہ اظلاق ' بهترین عادات اور فصاحت عرب کی بنایر یمال درج کیا ہے۔

نام محمد ان کا شعار تھا: یہ قصہ ایک اور سند سے ذکور ہے اور اس میں یہ موجود ہے کہ جب قبیلہ رہید، فرات کے ساحل پر قراقر کے میدان میں، اہل فارس سے بر سرپیار ہوا تو اس نے اپنا شعار، اسم محم، مقرر کیا اور وہ اس کی بدولت فارس کو فلست دے کر فتح یاب ہوا اور بعد ازیں وائرہ اسلام میں وافل ہوا۔ میسرہ کا واقعہ: واقدی کتے ہیں، مجھے عبداللہ بن وابصہ عبی نے اپنا باپ اور داوا کی معرفت ہایا کہ ہمارے ہاں منی میں رسول اللہ طبیع تقریف لائے۔ ہم مجد خیف کے مقال جمرہ اول کے بالقائل فروکش بھارے ہاں منی میں رسول اللہ طبیع تقریف لائے۔ ہم مجد خیف کے مقال جمرہ اول کے بالقائل فروکش بھارت کے پیچے سواری پر زید بن حارث واللہ سوار تھے۔ آپ نے ہمیں اللہ کے دین کی وعوت پیش کی وعظ و اللہ! ہم نے آپ کے پیدونصائح قبول نہ کیا اور نہ کیا اور نہ یہ ہمارے مقدر میں تھا۔ موسم جج میں ہم آپ کی وعظ و نوجوان میسرہ بن مسروق عبی تھا اس نے کہا، بخدا! اگر ہم اس عظیم الثان انسان کی تقدیق کر کے وائد اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس کو اپنے علاقہ میں لے چلیں تو یہ ایک عدہ منصوبہ ہے۔ خدا کی قتم! اس کو ویت دنیا کے ہرگوشہ میں تھیل جائے گی، تو باتی لوگوں نے کہا، چھوڑد یہ کام ہماری استطاعت سے باہر ہی دعوت دنیا کے ہرگوشہ میں تھیل جائے گی، تو باتی لوگوں نے کہا، چھوڑد یہ کام ہماری استطاعت سے باہر ہی دعوت دنیا کے ہرگوشہ میں تھیل جائے گی، تو باتی لوگوں نے کہا، چھوڑد یہ کام ہماری استطاعت سے باہر ہی دعوت دنیا کے ہرگوشہ میں تھیل جائے گی، تو باتی لوگوں نے کہا، چھوڑد یہ کام ہماری استطاعت سے باہر ہی سے سی کہا کہ وصول تالیک میں میں کہا کہ اور اس کو ایک کے میں میں بیارہ کے کہا کہ وصول تالیک علیہ میں بیاری استطاعت سے باہر ہی اور اس کو ایک کے میں میں کہا کہ وصول تالیک میں میں کہا کہا کہا کہ کو ان کو اس کے کہا کہ کی اس کی کو کے کہا کہا کہا کہ کے کہ کی اس کے کہ کی کو کو کو کی کی کو کو کو کی کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو ک

کہا' آپ کا کلام نس تندر وقع اور فضیح ہے' لیکن میری قوم میری مخالف ہے' آدمی کی قدرو منزلت اپنی قوم سے ہوتی ہے۔ جب اپنے تعاون نہ کریں تو اجنبی کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ ملطور شریف لے گئے اور لوگ اینے وطن واپس چلے آئے۔

راستہ میں میسرہ نے ان کو کما چلو فدک کے علاء یہود سے اس "فخص" کی بابت دریافت کریں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے توریت سے ان کو رسول اللہ طابیخ کی صفات بتائیں وہ اللہ کا رسول ای 'اور عربی ہے۔ گدھے پر سواری کرے گا' بقدر کفاف روزی پر کفایت کرے گا' در میانہ قد' نہ کو آہ بست قد' سر کے بال نہ گھنگھریا لے نہ بالکل سیدھے' آئھوں میں سرخ ڈورا' چیکیلا رنگ آگر اس میں یہ صفات موجود ہیں تو اس کی بات تسلیم کر کے اس کے وائرہ دین میں داخل ہو جاؤ۔ باتی رہے ہم' ہم تو اس سے حمد رکھتے ہیں اس کی ابتاع نہ کریں گے اس سے کئی مقامات پر عظیم مقابلہ ہوگا۔ سارا عرب اس کے مطبع اور تابع ہو جائے گا اور خالف یہ تین و جائے سے بالکل بین اور صاف ہے تو لوگوں نے کما' آئندہ موسم جج میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ وہ اپنے وطن والیں چلے آئے اور کسی کو دائرہ اسلام میں داخل ہو تا نصیب نہ ہوا۔

رسول الله ما پیم جرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جبتہ الوداع کیا تو آپ سے میسرہ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو بھپان لیا تو اس نے عرض کیا یارسول الله ما پیم میں تو منی کے روز سے ہی آپ کی اتباع و افتدا کا حریص اور خواہشند تھا، لیکن وہی ہو تا ہے جو الله کو منظور ہو تا ہے کہ میں اسنے عرصہ بعد وائرہ اسلام میں واضل ہوا اور میرے متعدد ساتھی اور رفیق سفر الله کو پیارے ہو چکے ہیں۔ فرمایے یارسول الله مالی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، جو محض ملت اسلام کے علاوہ کسی ملت پر فوت ہوا وہ دوزخ میں ہوگا تو اس نے کما الله کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوزخ میں داخل ہونے سے بچالیا۔ وہ دائرہ اسلام میں واضل ہوا اور اسلام پر برقرار رہا، ابو برائے ہاں اس کی بردی قدر د منزلت تھی۔

واقدی نے مفصل بیان کیا: امام محمر بن عمره واقدی نے رسول الله طابیح کا قبائل عرب کے پاس تبلیغ کی غرض سے جانا اور اپنی ذات گرامی کو ان کے سامنے پیش کرنا بالاستیعاب بیان کیا ہے اور جملہ قبائل کا نام اور تذکرہ کیا ہے مثلاً بی عام 'غسان' بن فزارہ' بی مرہ' بی صنیفہ' بی سلیم' بی عبس' بی نفر بن بوازن' بی شعلبه بن عکلیہ' کندہ' کلب' بی حارث بن کعب' بی عذرہ اور قیس بن طیم وغیرہ' امام واقدی نے ان شعلبه بن عکلیہ کندہ' کلب' بی حارث بن کعب' بی عذرہ اور قیس بن طیم وغیرہ' امام واقدی نے ان واقعات کو بہ تفصیل بیان کیا اور جم نے ان میں سے چیدہ چیدہ نتخب کر کے بیان کئے ہیں۔ وللہ المحمد والمنه

جمدانی : امام احمد (اسود بن عام' اسرائیل' عثان بن مغیرہ' سالم بن ابی الجعد) جابر بن عبداللہ ہے بیان کرتے بین کہ نبی علیہ السلام موسم جج میں لوگوں پر اپنی ذات گرامی پیش کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کوئی ایسا مرد ہے جو جھے اپنی قوم میں تبلیغ کی خاطر لے چلے' کیونکہ قریش نے مجھے کلام اللہ کی تبلیغ سے روک دیا ہے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا' آپ نے پوچھاکس قوم سے ہو۔ تو اس نے کما ہمدانی ہوں'

سيرت النبى ملطييلم

آپ نے پوچھاکیا تمہاری قوم میں' میرے تحفظ کی سکت ہے' تو اس نے کہا جی ہاں! پھر اسے خطرہ لاحق ہوا مبادا قوم اس کے معاہدہ کی پاسداری نہ کرے تو اس نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوں قوم کے پاس جا کر سارا معاملہ ان کے گوش گزار کروں گا اور میں آئندہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ وہ چلا گیا اور ماہ رجب میں انصار کا دفد آیا' سنن اربعہ میں سے روایت بہ سند اسرائیل ندکور ہے اور ترندی نے اس کو حن صبح کہا ہے۔

## انصار کے وفد کاسال بہ سال آنا اور رسول اللہ طافیظ کی پہیم بیعت کے بعد بیعت کرنا' بعد ازیں رسول اللہ طافیظ کا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لانا

سوید بن صامت انصاری کا قصہ: سوید بن صامت بن عطیہ بن حوط 'بقول سمیلی سوید بن صلت بن حوط --- بن حبیب بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس ان کی والدہ محترمہ 'لیلی بن عمرو نجاریہ 'عبدا لمطلب بن ہاشم کی والدہ ماجدہ سلمی بنت عمرو کی ہمشیرہ ہیں اس لحاظ سے سوید 'رسول اللہ طلبی کے واوا عبدا لمطلب کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ محمد بن اسحاق بن بیار کہتے ہیں کہ تبلیغ اسلام میں انتہائی جدوجہ کے باوجود جب بھی موسم حج میں لوگ آئے 'آپ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے اور وائرہ اسلام میں شامل ہونے کی دعوت موسم جے میں لوگ آئے 'آپ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے اور وائرہ اسلام میں شامل ہونے کی دعوت محبور و معروف محبوب کی آلد کا توحید کو وعوت اسلامی کے لئے پیش کرتے ' مکہ میں کی نامور اور مشہور و معروف مخصیت کی آلد کا توحید اور اسلام کی وعوت بیش کرتے اور اس کو اللہ کی توحید اور اسلام کی وعوت بیش کرتے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمرو بن قنادہ نے اپنے بزرگوں سے بتایا ہے کہ سوید مکہ کمرمہ میں جج یا عمرہ کی خاطر آیا اور لوگ اسے بمادری' شاعری اور شرف و نسب میں ممتاز ہونے کی وجہ سے ''الکامل'' کہتے تھے اس کا کلام ہے۔

آلا رب من تذعو صدیقا ولو تری مقالته بالغیب ساءك ما یفسری مقالته كالشهد مسا كان شاهداً و بالغیب مأثور علی ثغرة النحسر یسسرك بادیسه و تحست أدیمسه تمیمه غش تبری عقب الظهر تسین لت العینان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشرز هر شنی خیر صالحا قسد بریتنسی و خیر الموالی من پریش و لا یبری (سنو! بهت سے لوگ جن كو تو دوست كهتا به اگر تواس كی غائبانه باتوں كو من لے تواس كی بهتان تراثی تجھے غمناك كردے گی۔ سامنے اس كی بات شمد الی میٹھی ہوتی ہے اور پس پشت طق پر تلوار۔ اس كا ظاہر مرود كن ہے اور اس كے دل میں احد کی نعل خوری ہے جو كم كو كاك دے۔ غور سے گرائی سے ديكھنے ہے اس كا مخفی كيند اور

بغض تختبے واضح ہو جائے گا۔ تم نے مجھے بسالو قات تکلیف دی ہے جو خیرو نیکی سے بھی نوازے بهترین دوست ہو تا ہے جو نیکی کرے اور برائی نہ کرے)

رسول الله طاہیم کو اس کی آمد کا معلوم ہوا تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے' آپ نے اس کو توحید اور اسلام کی دعوت پیش کی توسوید نے کہا' شاید جو آپ کے پاس ہے وہ میرے علم جیسا ہو' تو رسول الله طاہیم نے فرمایا' تیرے پاس کیا ہے' تو اس نے کہا' مجلّہ لقمان لیخی حکمت لقمان اور امثال لقمان' تو رسول الله طاہیم نے فرمایا' پڑھ کر سناؤ' اس نے سنایا تو آپ نے فرمایا یہ کلام عمدہ ہے اور جو میرے پاس ہے اس سے بھی بستر اور اعلی ہے۔ قرآن ہے' الله نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ وہ سرایا ہدایت و نور ہے۔ آپ نے چند آیات تلاوت فرمائیں اور اس کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی اپیل کی تو وہ کچھ مانوس ہوا اور اس نے آپ کے کلام کی تحسین کی' پھر مدینہ چلا آیا تو خزرج نے اسے قبل کرویا۔ اوس قبیلہ کے لوگ کہتے تھے کہ وہ مسلمان ہوا اور جنگ بعاث سے قبل قبل ہوا۔ حافظ بیمق نے حاکم (اصم' احمد بن عبد الجبار' یونس بن بیر) ابن اسحاق سے تھے مدان سے مختربیان کیا ہے۔

ایاس بین معاذ کا اسلام: این اسحاق (صین بن عبدالر مان بن عروب بن سعد بن سعاد) محمود بن لبید سے بیان کرتے ہیں کہ ابوا لجیسر انس بن رافع 'بنی عبدالا شمل کے چند افراد جن میں ایاس بن معاذ بھی تھا کہ میں قریش کے پاس آیا کہ خزرج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنا میں ۔۔۔ آپس میں جو قبیلے ایک دو سرے کے تعاون کا حلفا معاہدہ کرتے ہیں وہ حلیف کملاتے ہیں۔ (ندوی) رسول الله طابع کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا آیا تم جس غرض سے آئے ہو اس سے بھی بھر چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے استعمار کیا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں الله کا رسول اور اس کا پیامبر ہوں۔ لوگوں کی طرف میں ان کو اس بلت کی وعوت دیتا ہوں کہ وہ الله کی عبادت کریں اس کے ساتھ کمی کو شریک نہ بنا میں اور الله نے مجھ پر قرآن آثارا ہے اور آپ نے قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو ایاس بن معاذ ۔۔۔ جو نو خیز جوان سے نے کہا ۔۔۔ اے لوگو! واللہ! جس غرض کے لئے تم آئے ہو 'یہ اس سے بہتر ہے 'تو ابو الحیسسو جوان سے نے کہا ۔۔۔ اے لوگو! واللہ! جس غرض کے لئے تم آئے ہو 'یہ اس سے بہتر ہے 'تو ابو الحیسسو بیانی ماموش ہو گیا اور رسول الله مال ہو شریف لے گئے اور یہ وفد مدینہ واپس چلا آیا' بعاث کا معرکہ ایاس خاموش ہو گیا اور رسول الله مال ہو شریف لے گئے اور یہ وفد مدینہ واپس چلا آیا' بعاث کا معرکہ واس اور خزرج کے درمیان بیا ہوا اور ایاس بن معاذ اس کے بعد فوت ہوا۔

بقول محمود بن لبید کہ مجھے اس کی قوم کے بعض لوگوں نے بتایا کہ مرتے وقت وہ ایاس کی زبان سے کلمہ توحید اور تنبیع و تحمید اور تنبیع و تحمید اور تنبیع و تحمید اور تنبیع و تحمید اور تنبیع مسلمان ہونے میں شک نہیں کرتے تھے اور وہ مکہ میں رسول اللہ طابیع کے ساتھ مجلس میں مسلمان ہو گیا تھا۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ''بعاث'' ایک مقام کا نام ہے وہاں اوس اور خزرج کے درمیان ایک عظیم معرکہ بیا ہوا' دونوں طرف سے بوے بوے بور کئیں اور عظیم لوگ اس جناری نے حضرت عائشہ رکیس اور عظیم لوگ اس جنگ میں مارے گئے اور چند رکیس باتی رہ گئے۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ جنگ بعاث کے بعد رسول اللہ طابیع مدینہ تشریف لاے اوس اور خزرج میں شدید خلفشار

تھا' ان کے اکثر رکیس اور سربراہ جنگ میں قتل ہو چکے تھے۔

انصار میں اسلام کا آغاز : ابن احاق کتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے این دین کو غالب کرنے اپنے نبی کو قوت بخشنے اور وعدہ کو بورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ اس موسم حج میں تشریف لے گئے جس میں آپ کی ملاقات انصار کے چند افراد سے ہوئی آپ نے حسب معمول اپنی ذات گرامی کو قبائل عرب کے سامنے پیش کیا' آپ منی میں عقبہ کے پاس تھے کہ آپ کی ملاقات خزرج کے چند اشخاص سے ہوئی' جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سعادت سے سرفراز کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

ابن اسحال کہتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمر بن قادہ نے اپنے بزرگوں کی معرفت بتایا کہ جب ان سے رسول الله طاميط نے ملاقات كى تو يوچھا، تم كون ہو؟ تو انسول نے كما، قبيله خزرج سے ہيں۔ آپ نے مزيد یوچھا' یبود کے حلیفوں میں سے' انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا'کیا تم بیصے نہیں کہ میں تم سے بات کر سکوں۔ انہوں نے کما' کیوں نہیں' چنانچہ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے' آپ نے ان کو توحید کی طرف بلایا' اسلام کا نظریہ پیش کیا اور قرآن سایا اللہ تعالی نے ان کو اسلام قبول کرنے کاموقعہ اس طرح فراہم کیا کہ یمود ان کے شہرمیں آباد تھے وہ صاحب کتاب اور دانا بیناا فراد تھے۔ یہ خزرجی مشرک اور بت پرست تھے۔ شہرمیں ان کی باہمی چیقلش رہتی تھی' جب کوئی ہنگامہ بریا ہو تا تو یہود کتے' نبی اب مبعوث ہو گا' اس کے ظہور کا زمانہ قریب آچکا ہے' ہم اس کی اتباع کریں گے اور اس کے ہمراہ تنہیں عاد اور ارم کی طرح نیست و تابود کر

جب رسول الله ملطییلم نے ان سے گفتگو کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایک دو سرے سے کہنے لگے' بھائیو! تم جانتے ہو' واللہ! یہ وہی نبی ہے جس کی یہود تہہیں و ممکیاں دیتے ہیں' وہ تم سے سبقت نہ لے جائیں' چنانچہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ سے عرض کیا'کہ ہم قوم کو اہتر حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں' دنیا میں کسی قوم کی آپس میں ایسی عداوت و مخالفت نہ ہو گی' ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بدولت ان میں اتحاد و انفاق پیدا کر دے' ہم وطن جا کران کو آپ کے وین کی وعوت دیں گے اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے' ان کے سامنے پیش کریں گے' بتونی ایزدی اگر انہوں نے یہ انقاق رائے آپ کا دین قبول کر لیا تو' آپ سے زیادہ معزز و مکرم کوئی نہ ہو گا' پھروہ ایمان و تقىدىق سے سرفراز ہو كروطن واپس چلے آئے۔

انصار سب سے پہلے مسلمان : ابن اسحاق کتے ہیں میرے علم کے مطابق ادلین مسلمان چھ افراد خزرجي تضية

() ابو امامه اسعد بن زراره بن عدس بن عبيد بن شعلبه بن غنم بن مالك بن نجار ' بقول ابو تعيم وه خزرجیوں میں سے پہلا مسلمان ہے اور اوس قبیلہ سے پہلا مسلمان ابوالهدیثم بن تیان ہے۔ بعض کہتے ہی كه پهلے مسلمان رافع بن مالك اور معاذ بن عفراء ہيں ' واللہ اعلم۔

(٢) عوف بن حارث بن رفاعه بن سواد بن مالك بن غذم بن مالك بن نجار 'عرف ابن عفراء۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(س) رافع بن مالك بن عجلان بن عمرو بن زريق زرقي-

(س) تطب بن عامر بن صدیده بن عمرو بن غذم بن سواد بن غذم بن کعب بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سادة --- بن ساردة ندکور به اور اصل مخطوطه میں ساوه به جو غلط به --- بن بزید بن جدم بن خزرج سلمی کیکے از بن سواد-

(۵) عقبه بن عامر بن نابی بن زید بن حرام بن کعب بن سلمه اسلمی کیے از بنی حرام۔

(۱) جابر بن عبداللہ بن دیٹاب بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غذم بن کعب بن سلمہ' سلمی کیے از خاندان بی عبید رضی اللہ عشم۔

امام شعبی امام زہری وغیرہ کی روایت کے مطابق اس رات عقبہ میں یمی چھ خزرجی تھے۔

آمره افراد: موی بن عقب نے زہری اور عروہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس پہلے اجماع میں آٹھ افراد تھے۔ (۱) معاذ بن عفرا (۲) اسعد بن زرارہ (۳) رافع بن مالک (۴) ذکوان بن عبد قیس (۵) عبادہ بن صامت (۲) ابو عبدالرحمان یزید بن شعلبه (۷) ابوالهیشم بن تبهان (۸) عویم بن ساعدہ رضی الله عنهم ان صحابہ نے مسلمان ہو کر آئندہ سال حاضر ہونے کا وعدہ کیا۔

یہ لوگ وطن واپس چلے آئے اور تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے اور رسول اللہ مطویم کی خدمت میں معاذ بن عفرا اور اسعد بن زرارہ کو روانہ کیا کہ جمارے پاس کوئی معلم بھیجیں چنانچہ آپ نے ان کے ہمراہ مصعب بن عمیر کو روانہ کر دیا اور وہ اسعد بن زرارہ کے پاس قیام پذیر ہوئے 'بعد ازیں یہ قصہ موی بن عقبہ نے بیان سے عقبہ نے بیان سے عقبہ نے بیان سے مطابق بیان کیا ہے جو موی بن عقبہ کے بیان سے مفصل ہے 'واللہ اعلم۔

بیعت عقبہ اولی : ابن اسحاق کہتے ہیں جب وہ لوگ مدینہ میں اپنی قوم کے پاس پنیج تو انہوں نے رسول اللہ طابیح اور آپ کی دعوت کا تذکرہ کیا اور اسلام گھر کھیل گیا یمال تک کہ آئندہ سال موسم جج میں انصار کے بارہ اشخاص شریک ہوئے۔ (۱) ابو امامہ اسعد بن زرارہ 'جن کا نام گذشتہ بیان ہو چکا ہے۔ (۲) عوف بن حارث (ندکور بالا) (۳) برادر عوف معاذ بن عفراء (۳) رافع بن مالک (ندکور بالا) (۵) ذکوان بن قیس بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق زرتی 'بقول ابن ہشام بیہ انصاری مہاجر ہے۔ (بیہ مکہ بیس رسول اللہ طابیح کے پاس مقیم ہو گئے تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے 'ندوی) (۲) عبادہ بن صامت بن قیس بن اصرم بن فہر بن شعلبه بن غذم بن عوف بن عرو بن عوف بن خزرج (۷) ان کا حلیف ابو عبدالر ممان کرید بن شعلبه (۸) عباس بن عبود بن عامر بن عامر بن عامر بن عمود بن عمود بن عوف بن عرو بن اور جنگ اور جالا) ہے وی افراد خزرج عبلانی (۹) عقبہ بن عامر بن عامر بن عامر بن عدیدہ (ندکور بالا) ہے وی افراد خزرج قبیلہ میں سے تھے۔

ابو الهیشم: عویم بن ساعدہ سے ابو الهیشم کا نام ہے مالک بن مالک بن عتبک بن عمرو بن عبدالاعلم بن عامر بن زعون بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس ' ابن اسحاق اور ابن ہشام نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس کا نسب نامہ بیان نہیں کیا' ھیشم کا معنی ہے شاہین کا بچہ اور ایک بوٹی کا نام ہے۔ غرضیکہ یہ ندکور بالا بارہ اشخاص موسم جج میں اس سال حاضر ہوئے اور رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہونے کا بختہ اور مقمم ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے منیٰ میں عقبہ کے پاس رسول الله طابیع سے ملاقات کی' اور آپ سے "بیعت نسواں" کی' یہ بیعت "عقبہ اولیٰ" کے نام سے معروف ہے۔ بقول ابو نعیم رسول الله مالیویم نے سورہ ابراہیم کی آیت والد قال ابراھیم سے لے کر آخر کل سترہ آیات کی تلاوت فرمائی۔ (۱۳/۵۲)

بیعت نسوال: امام ابن اسحاق 'یزید بن ابی صبیب 'مر ثد بن عبدالله یزنی 'عبدالر جمان بن صنابحی 'عبدالر به باره اشخاص تصدیم عبده بن صامت سے بیان کرتے ہیں کہ میں '' عقب اولی '' کی بیعت میں موجود تھا اور ہم باره اشخاص تصدیم نے رسول الله طابع ہے بیعت نسوال کی ' رہی جنگ فرض ہونے سے قبل کا واقعہ ہے) کہ شرک نہ کریں گے 'چوری نہ کریں گے ' بیک دو سرے پر بہتان تراثی نہ کریں گے ' کوری نہ کریں گے ' اولاد کو قتل نہ کریں گے ' ایک دو سرے پر بہتان تراثی نہ تو یہ معاملہ الله کے سرو ہے ' چاہے معافی کرے 'چاہے سزا دے۔ مسلم اور بخاری نے اگر پچھ کو باہی کی تو یہ سند ایش بن سعد ' بزید بن ابی صبیب سے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس خولانی سے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس خولانی سے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس خولانی سے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس خولانی سے بیان کیا ہے کہ عبادہ بین سے بیان کیا ہے۔ بقول ابن اسحاق ' امام زہری نے عائذ الله ابو اور ایس خولانی سے بیان کیا ہے کہ عبادہ بین سے ' خوایا گر تم ان باتوں پر عمل کو گے تو امرور پر بیعت کی ' قرایا آگر تم ان باتوں پر عمل کو گے تو وہ اللہ کے سرد ہے چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے ' بیہ حدیث صحیحین کے علاوہ دیگر کتب میں بھی بہ سے دز ہری نہ کور ہے۔ بیعت عقبہ کا نام بیعت نبواں اس وجہ سے مشہور ہوا کہ صلح حدیدیہ کے سال 'ان ہی سند زہری نہ کور ہے۔ بیعت عقبہ کا نام بیعت نبواں اس وجہ سے مشہور ہوا کہ صلح حدیدیہ کے سال 'ان ہی شرائط کے مطابق عورتوں سے بیعت لینے کا تھم سورہ محتف (۲۰/۲۰) میں نازل ہوا۔

عمر کی فراست: یه کوئی حیرت انگیزبات نهیں کیونکہ متعدد (۱۸) مقلات پر حفزت عراکی رائے کے موافق قرآن پاک نازل ہوا' جیسا کہ سیرت عراف اور تغییر میں مفصل بیان ہے۔ اگر بیعت عقبہ' وہی غیر مثلو کے تحت معرض وجود میں آئی ہو تو یہ مفہوم بالکل واضح ہے' واللہ اعلم۔

مبعوث کا روانہ کرنا: ابن اسحال کتے ہیں کہ جب لوگ روانہ ہونے گئے تو رسول اللہ طاہیم نے ان کے ہمراہ مسعب بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی کو روانہ کر دیا' آپ نے اس کو چند ہدایات فرمائیں کہ قرآن پڑھائے' اسلام سکھائے اور دینی مسائل سمجھائے۔ حافظ بیہ قی' ابن اسحال ' عاصم بن عمر بن قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے مسعب کو اس وقت بھیجا تھا جب انصار نے آپ کو کسی معلم کے مبعوث کرنے کا تحریر کیا تھا۔ جیسا کہ موئ بن عقبہ سے قبل ازیں بیان ہو چکا ہے' لیکن اس نے دوسری بار بھینے کو پہلی بار قرار دیا ہے۔ بقول حافظ بیم قی' ابن اسحال کا بیان' موئ کی نسبت زیادہ کمل ہے۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابوبکر کما کرتے تھے کہ مجھے "عقبہ اولی" کاعلم نہیں ابن اسحاق فرماتے ہیں کیوں نہیں واللہ! ایک بیعت عقبہ کے بعد دو سری بیعت عقبہ میں ہوئی۔ سب کا متفقہ بیان ہے کہ مصعب کا قیام اسعد بن زرارہ کے ہاں تھا 'مدینہ میں دہ "مقری" کے نام سے معروف تھے۔ عاصم بن عمر بن قردہ کے بیان کے موافق 'وہ ان کے امام تھے 'کیونکہ اوس اور خزرج اپنے کی شخص کی امامت پر راضی نہ تھے 'رضی اللہ عنمے۔

پہلا جمعہ اور مکتوب: ابن اسحاق کتے ہیں کہ جمعے محمہ بن ابی امامہ بن سل بن صنیف نے اپنے والد کی معرفت عبد الرحمان بن کعب بن مالک سے بتایا کہ میرے والد کی نگاہ کرور ہو گئی تو میں ان کو گھر سے باہر لے جایا کر تا تھا چنانچہ وہ ان کو نماز جمعہ کے لئے لے جاتا تو وہ جمعہ کی اذان من کر' ابو امامہ اسعد بن زرارہ گو وعائیں ویتے ' میں نے ول میں سوچا کہ ہر جمعہ اس وعائیں ویتے ' میں نے ول میں سوچا کہ ہر جمعہ اس وعائر نے کی وجہ نہ پوچھا اہمی ایک قسم کی کی اور کو تاہی ہے۔ چنانچہ میں نے پوچھا اباجی! جب بھی آپ اذان جمعہ سنتے ہیں' ابو امامہ کے حق میں وعاکرتے ہیں' اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرایا' اے فرزند ارجمند! بیہ پہلا محفص تھا جس نے ہمیں مدینہ میں بمقام بقیع الخضمات نماز جمعہ پڑھائی۔ میں نے پوچھا' کتنی تعداد پہلا محفص تھا جس افراد۔ ابوداؤد اور ابن ماجہ نے یہ حدیث محمہ بن اسحاق کی سند سے بیان کی ہے۔ حافظ وار تعلیٰ نے اسکا کی سند سے بیان کی ہے۔ حافظ وار تعلیٰ نے اس کی سند میں غوابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسعب بن عمیر کو مکتوب لکھا کہ وہ جمعہ کی نماز خطنی نے اس کی سند میں غوابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسعب بن عمیر کو مکتوب لکھا کہ وہ جمعہ کی نماز برحمائے۔ اس کی سند میں غوابت ہے' واللہ اعلیٰ۔

ول گئتی کمی ' پھروہ اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گیا' مصعب نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن سایا۔ اسعد اور مصعب بیان کرتے ہیں ہم نے اس کے چرے سے قبولیت اسلام کے آثار ہویدا پائے ' قبل ازیں کہ وہ اسلام کے محامن کی بابت کچھ کہتا ہے من کر اس نے کہا ہے کس قدر عمدہ اور اچھا دین ہے۔ اس دین کے وائرہ میں واخل ہونے کے لئے تم کیا طریقہ اختیار کرتے ہو۔ انہوں نے بتایا عسل کرکے پاک صاف ہو کر' پاکیزہ لباس بہن کر' توجید و رسالت کا قرار کرد پھردو رکعت نماز پڑھ لو۔

سعد کا سب و شتم من کر صعب نے کہا گیا بات سننے کے لئے بیٹھو گے بھی اگر پند آئے تو قبول کر لینا ناپند ہو تو ہم فوراً چلے جائیں گے۔ یہ من کر سعد نے کہا 'بات تو تم نے انصاف کی کئی پھروہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گیا۔ صعب نے اسلام کے بارے بتایا اور قرآن سنایا۔ (بہ روایت موئی بن عقبہ سورہ زخرف کا آغاز سنایا) اسعد اور مصعب کا بیان ہے کہ اس کے بات کرنے سے قبل ہی اس کے تیور سے اسلام کے آثار بھانپ گئے ' صعب کی بات سے فراغت کے بعد ہی اس نے کہا 'اس دین میں واضل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اسے بتایا کہ عسل کے بعد پاکیزہ لباس پین کر 'توحید و رسالت کا اقرار کرے اور دو رکعت نماز پڑھے چنانچہ وہ حسب فرمان مسلمان ہو کر 'نیزہ بھف اپنی محفل میں چلا آیا۔ وہاں اسید بن حفیر بھی موجود تھا۔ اسید نے اسے آتا و کھھ کر کہا' بخدا اس کا چرہ مہو بدلا ہوا ہے۔ اس نے محفل کے پاس آگر کہا' اے فرزندان عبدالا شمل! میری قدرومنزلت کیسی سجھتے ہو؟ سب نے بہ انقاق جواب دیا۔ آپ ہمارے رکیس' سب سے عبدالا شمل! میری قدرومنزلت کیسی شجھتے ہو؟ سب نے بہ انقاق جواب دیا۔ آپ ہمارے رکیس' سب سے دانشور اور خوش نفیب ہیں' تو اس نے کہا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میرا تم سب مردو ذن سے گھتگو کرتا حرام ہے۔ راوی کہتا ہے کہ بی عبدالا شمل کے محلہ کے سب مردو ذن مسلمان ہو گئے۔ سعد اور مصعب' کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اسعد کے مکان پر چلے آئے اور وہیں شب و روز لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے آآئکہ انسار کے ہر محلّمہ میں اسلام کا بول بالا ہو گیا ماسوائے بنی امید بن زید ' خطمہ ' واکل ' واقف از اوس بن حارثہ کے محلّمہ جات کے۔

ابو قیس : ان کار کیس ابوقیس صیفی بن اسلت 'شاعر تھا' اپنی قوم کا قائد اور رہنما تھا' قوم اس کی تابع اور فرمان بردار تھی' اس نے قوم کو اسلام سے باز رکھا یمان تک کہ وہ بعد از خندق مسلمان ہوئے۔ بقول زبیر بن بکار' ابوقیس کا نام حارث ہے یاعبیداللہ اور اس کے والد ''اسلت ''کا نام ہے' عامر بن جشم بن واکل بن اوس۔ (کلبی نے بھی کی نسب نامہ بیان کیا ہے)

امام ابن کیر کتے ہیں ابن اسحاق نے ابوقیس کا ایک قصیدہ بائیہ بیان کیا ہے جو امیہ بن صلت ثقفی شام کے ہم پلہ ہے۔ ابن اسحاق بیان کر پچے ہیں کہ آفاب رسالت کی روشنی سارے عرب میں پھیل گئ گلستان نبوت کی ممک سارے شہروں کو معطر کر گئ طرفہ ہیا کہ مدینہ منورہ کے باشتدے اوس اور خزرج تو آپ کی ذات گرامی کی عکمت سے قبل از بعثت ہی مشام جان تھے کہ وہ علماء یہود سے سنتے رہتے تھے کہ آفاب رسالت طلوع ہونے کو ہے۔ بقول امام سمیلی 'ابوقیس' صرمہ بن الی انس ۔۔۔ قیس ۔۔۔ بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عمرہ بن علیہ الصیام الدفث بن عدی بن عمرہ بن النجار 'اس کے اور عرش کے بارے احل احکم لیلة الصیام الدفث عن عدی بن عمرہ بن الزام میں روزہ کے ایام میں خورد و نوش اور عورتوں سے مقاربت 'مغرب سے عشا تک جائز تھی 'بعد میں اس کی اجازت ہوئی۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ قریش سے محبت رکھتے تھے' ان کی بیوی ازبک بنت اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی' قریش خاندان سے تھی اور وہ سالها سال مکہ میں بیوی کے ہمراہ ان کے پاس رہائش رکھتے تھے' بقول ابن اسحاق' ابوقیس اور اس کا بھائی فتح مکہ تک مسلمان نہ ہوئے اور ابوقیس مکہ چلا آیا تھا۔

مسلمان نہ تھا: زیرین بکار اور واقدی کے مطابق تو وہ مسلمان نہیں ہوا'اس نے پہلے پہل جب رسول اللہ طابیۃ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کاعزم کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اسے ملامت کی تو اس نے طفا کہا کہ ایک سال تک مسلمان نہ ہو گا چنانچہ وہ سال سے قبل ہی ''ذی قعد'' میں فوت ہو گیا۔ ویگر مور نعین کا بیان' ابن اشیر نے اسد الغابہ میں نقل کیا ہے کہ نزع کے عالم میں رسول اللہ طابیۃ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ امام احمد نے (حس بن موی' عاد بن سلم' عابت) انس بن مالک نے نو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیۃ نے ایک انصاری کی عیادت کی تو اسے کہا' ماموں عاب اللہ الا اللہ پڑھو' اس نے کہا' ماموں یا چچا' آپ نے فرمایا (پچا نہیں بلکہ) ماموں' اس نے پوچھا مجھے کلمہ توحید کہنے کا افتدار دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عکرمہ وغیرہ کا بیان ہے جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی والدہ کبیشہ بن معن بن عاصم سے نکاح کا ارادہ کیا تو سوتیلی مال نے رسول اللہ طابیۃ سے یہ دریافت کیاتو قرآن نازل ہوا' ولا تنکحوا مانکے آباؤکم (۲/۲۲) باپ کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔

ابن اسحاق اور سعید بن یکی اموی نے اسے "مغازی" میں کہا ہے کہ یہ اوقیس نجاری ، دور حالمیت میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس نے رہبانیت افتیار کرلی تھی۔ ٹاٹ پہنتا تھا' بتوں سے نفرت کر تا تھا۔ عنسل جنابت کر تا تھا' جا ننہ بیوی کے ساتھ مقاربت کرنے سے پر ہیز کر تا تھا۔ عیسائیت قبول کرنے کا ارادہ کیا لیکن باز رہا اپنے گھر میں معجد بنا لی تھی' اس میں چیف والی عورت اور جنبی مرد داخل نہیں ہو سکتا تھا اور کہا کر تا تھا کہ میں ابراہیم کے خدا کی برستش کر تا ہوں' رسول اللہ مالی طریق سے بسر پرستش کر تا ہوں' رسول اللہ مالی اللہ علی اس نے تھ کہ کی عظمت بیان کی' قریش کو جنگ و جدال کے۔ ابوقیس انصاری نے ایک بائیہ قصیدہ کہا' جس میں اس نے مکہ کی عظمت بیان کی' قریش کو جنگ و جدال سے منع کیا ہے' دئیا میں ان کی عظمت و جلالت کا تذکرہ کیا' اللہ تعالیٰ کے ان پر احسانات بیان کئے' ہاتھی اور اس کے لانے والوں کی درگت اور بدانجام کا ذکر کیا' اور ان کو رسول اللہ مالی اللہ مالی میں سے ان کی درگت اور بدانجام کا ذکر کیا' اور ان کو رسول اللہ مالی میں سے اپھا سلوک کرنے کا مشورہ دیا۔

آید رکب اصاعرضت فبلغین مغلغله عنی لؤی بین غیالب رسه لی مری قدر عه ذات بینکه علی النای محرون بذلیك نیاصب وقد د. عیدی لیهمیوم معرس و میقض منها حیاحتی ومآربی اسکیم سیرحن کیل قبیلیة ها از مل مین بین مذك وحیاطب اعدائه بیا بله مین شیر صنعکم و شیر تبیاغیکم و دس العقیارب

(اے سوار! اگر تیرا لوی سے ملنا ہو تو اسے دور رس پیغام پنچا دے۔ ایسے پراگندہ حال کا پیغام جس کو تمہارے اختلافات نے پریشان کر رکھا ہے۔ باوجود بعد مسافت کے وہ غمگین اور تکلیف زدہ ہے۔ میرے دل و دماغ پر اندوہ و غم کا جوم تھا' میں ان کے باعث نیند شیں کر سکا۔ معلوم ہوا ہے کہ تم دو فریق ہو' ہر فریق کی ایک آواز ہے' کوئی آتش چرب جلا رہا ہے اور کوئی ایندھن لا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری خاطر' تمہاری بد کرداری' بدترین شورش' چنل خوری)

و صهار احسادق و بحسوی سقیمة کو خز الاشافی و قعها حق صائب فذکرهسم ساله الله اول و هستة واحلال احسرام الطباء الشوازب وقد فرواخرب تذهب عنکم فی المراحب مسلم مسلم بعنوها تبعتوها دمیمه همی الغول للاقصین أو للاقارب مسلم بعنوها تبعتوها دمیمه همی الغول للاقصین أو للاقارب تقصیع رحامیا و تهلیا آمیه و نیری السدیف مین سنام و غارب میرک المال که اظهار اور غلط مثورے بھی (مائد آرکے چھونے کی جس کا زخم ظام مہوتا ہے) ہے تمارے لئے بناہ مائلاً موں۔ الله اپنا فیعلم کرتا ہے ۔۔۔ لااتی بند کردو ورث ورث وہ تمیس ویرانوں میں پھینک وے گ۔ کر۔ اور ان کو بہا کرد گے تو منوس ہی بہا کرد گے یہ اغیار کی ہاکت ہے یا عزیز و اقارب کی۔ قطع رحی کرتی ہے ، قوم کو تباہ کرتا ہے ، و منوس ہی بہا کو ختم کردی ہا کہ ہے کہ واللہ اور کندھے کی چہل کو ختم کردی ہا کہ ہا کہ یا عزیز و اقارب کی۔ قطع رحی کرتی ہے ، قوم کو تباہ کرتی ہے ، کوبان اور کندھے کی چہل کو ختم کردی ہے )

و كتاب و سَمْتُلُوكَى الْأَشْكَى مِين التَّالِيع الجاني والى اردواساللمال كوتاب كاسلبا شيبوا المفت لمحمر كزار ب

وبالمسك والكمافور غيرا سوابغا كان قتيريها عيون الجنادب فاياكم والحسرب لا تعلقنكم وحوضا وحيم الماء مر المشارب تزيين للأقوام ثمم يرونها بقاقبة إذ بيتا أم صاحب تحرق لا تشوى ضعيفا وتنستحى ذوى العز منكم باختوف الصوائب اس كه بعد تم عمده يمنى لباس كى بجائ هيا لباس اور جنگ كرنے والے بابى كے زنگ آلود لباس پنوگ كستورى اور كافوركى بجائ غبار آلود ذرين أوياكه ان كے طلق كرئى كے آكھوں چيے ہيں۔ تم لاائى سے بچاوہ تم سے چهد نہ جائے اور تم بد بضم تلخ پائى والے حض سے پربيز كرو۔ قوم كے سامنے عماد كرك آتى ہے اس كو بوڑھى عورت كے دوپ ميں ويكھتے ہيں 'جب وہ شب خون مارتى ہے۔ وہ جلاكر راكھ كرديتى ہے اور معزدين قوم كوموت سے دوچار كرديتى ہے اور معزدين قوم

ألم تعلموا ما كان في حرب داحس فتعتبروا أو كان في حرب حاضب وكم ذا أصابت من شريف مسود طويل العماد ضيفه غير حائب عظيم رماد النار يحمد أمره وذي شيمة محض كريم المضارب ومناء هريق في الضلال كانما أذاعت به ريح الصبا والجنائب يخبركم عنها أمرؤ حق عنام بايامها والعلم على التجارب

(کیاتم داحس اور حاطب کی لڑائیوں سے غافل ہو' ہوش میں آؤ' عبرت پکڑو۔ اس نے کتنے ہی شریف' رکیس' تی' جس کے مہمان خوش تھے۔ قابل ستائش مہمان نواز عمدہ اخلاق' بلند منصب لوگوں کو برباد کیا۔ اور گمراہی میں آبروریزی کی شہرت ہوئی گویا اسے باد مخالف لے اڑی۔ تم کو اس کے بارے ایک ماہر جنگ بتا رہا ہے' کامل علم وہی ہے جو تجربہ سے حاصل ہو)

فبيعوا اخراب ملمحارب واذكروا حسابكم والله حسير محاسب ولى المرئ فاحتار دينا فسلا يكسن عليكم رقيب غير رب النواقب اقيموا لنادينا حنيفا فسائموا لنا غاية قد بهتدى بالدونب و انتم هسد النامس نبور وعصمة تؤمون والاحلام غير عيوازب وانتم هلد الناس نبور وعصمة تؤمون والاحلام غير عيوازب ونتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البضحاء شم الارانب (سلمان حرب كى جنام كو فردفت كردو ابنا محام يادكو الله بمترحاب لين والا به وه دين يند آدى كا دوست به برايت ميرموتي به مارك لئ دين حنيف قائم كو اور ايك انتا و ابداف مقرر كردو اور بيئ تم يرالت ميرموتي به مارك لئ دين حنيف قائم كو اور ايك انتا و ابداف مقرر كردو كي جائم به الله عمار منداور باشعور بو جب لوگول ك لئ دوشتى اور بناه بو معائب ك لئ تمارا بى قصد كياجا به عقل منداور باشعور بو جب لوگول مين تميز كي جائزة تم جو بر بو عظيم الثان تمارا بلخا كم به تعيف تعسونون انساب خدير استاب خدير استاب خدير استاب تعيف تهددي بعصائب حدي صائب عالي حال الخاجات نحيو بيو تكم عصائب هدكم تهددي بعصائب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نقد علم الحباجب
و فقد علم الخباجب
و فقد علم وأيسا وأعسلاه سنة وأقول للحق وسط المواكب
فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا باركان هذا البيت بين الاحاشب
(تم عمد قديم سے عمده اعلى اور خالص نسب كے محافظ ہو۔ ضرورت مند محض تمارے گروں كى طرف خته حال
لوگوں كو آتے ہوئے ويكم ہے۔ سب لوگ جانے ہیں كہ تمارے رئيس برحال سب الل منی سے برتر ہیں۔
نمایت عقل مند اعلی عادات دالے سب سے حق گو محفلوں كے عين وسط میں۔ پروردگار كے سامنے كھڑے ہوكر

فعند كسم منه بالاء ومصدق غداة أبى يكسوم هادى الكتائب كتيبته بالسهل تمشى ورجله على القاذفات فى رءوس المناقب فلما أتاكم نصر ذى العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب فولو سراعا هاربين و م يسؤب إلى أهله ملحش غير عصائب دان تهاكوا نهلك وتهلك مواسم يعاش بها قول امرئ غير كاذب تمارك لخاس كي طرف عانعام اور صداقت تمى فوج كرينما ابو يكوم كي بلاكت كي صح-اس كي فوج الله مواسمة المارة على مح-اس كي فوج الله مواسمة المارة على محاسلة المارة على المارة المراك في المارة المراك الم

(تہمارے لئے اس کی طرف سے انعام اور صداقت تھی ' فوج کے رہنما ابو یکسوم کی ہلاکت کی صبح۔ اس کی فوج نشیمی زمین میں چلتی تھی اور اس کے پیادہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے راستہ پر۔ جب تہمارے پاس عرش والے رب کی مدو آئی تق رب کے لئکر نے ان کو پسپا کر دیا کوئی خاک آلودہ تھا' کوئی سنگسار تھا۔ وہ سب دوڑتے ہوئے ہماگ گئے 'کوئی حبثی اپنے گھر نمیں لوٹا سوائے پٹیوں والے کے۔ اگر تم ہلاک ہو گئے تو ہم بھی ہلاک ہو جا کمیں گے اور موسم جج جس پر زندگی کا انحصار ہے' بھی موقوف ہو جائے گا۔ یہ ایک راست گو آدمی کی بات ہے)

حرب داحس نے نمانہ حالیت کی ایک مشہور و معروف حنگ ہے' جس کاسب یہ تھا کہ قیس بن نہم نے

حرب واحس: زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور و معروف جنگ ہے 'جس کا سب یہ تھا کہ قیس بن زہیر نے اپنے داحس نای گھوڑے کو' حذیفہ بن بدر کے گھوڑے غبراء کے ساتھ مقابلہ میں دوڑایا' داحس ووڑ آ ہوا آگے آیا تو حذیفہ کے اشارے پر کمی نے اس نے منہ پر تھیٹر مار دیا تو مالک بن زہیر نے غبراء کے منہ پر تھیٹر رسید کر دیا۔ یہ و کھے کر حمل بن بدر نے مالک کے منہ پر طمانچہ مار دیا۔ بعد ازاں ابو جنیدب عبسی نے اس سلسلہ میں عوف بن حذیفہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں کمی فزاری نے مالک بن زہیر کو قتل کر ڈالا' چنانچہ بنی عبس اور فزارہ کے در میان لڑائی چھڑگئی جس میں حذیفہ اور اس کا بھائی حمل بن بدر لڑائی میں مارے گئے اور دیگر بے شار لوگ۔

 مععب نے اسلام کی وعوت پیش کی جبکہ اکثر لوگ مسلمان ہو گے 'مدینہ کا کوئی محلہ نہ تھا جس بیں مسلمان نہ ہوں 'ماسوائے ابو قیس کے قبیلہ بنی واقف کے 'اس نے اپنے قبیلہ کو اسلام سے باز رکھا' اس کا کلام ہے۔

ارب النساس اشسسیاء المسست یاسف الصعب منہا بالذلول ارب النساس المسسیاء اُل صلانہ فیسسرنا لمعسروف السسبیل فیلہ ولا رہنہ کنہ اُن ضلانہ والم وصا دیس الیہ ود بدئ شکول فلا رہنہ متعدد امور نمودار ہو کچے ہیں' اچھا اور برا مخلوط ہو چکا ہے۔ اے پروردگار عالم! اگر ہم بمک والے پروردگار عالم! اگر ہم بمک والے میں میر فرا۔ اگر خدا مران نہ ہو تاق ہم یہودی ہوتے' یہود کا دین تامناہ ہے)

ولسولا رہنہ کنا خلف اور خلف المناب عسن کے جسل الجلیس ولی سے المحسان فسی حبسل الجلیس ولی سے المحسل ولین سے قات ہم عیمائیوں ہیں ہوتے' جلیل بہاڑ میں راہموں کے ہمراہ کین جب ہم پیدا اگر ہمار رب' رحیم نہ ہو تا تو ہم عیمائیوں ہیں ہوتے' جلیل بہاڑ میں راہموں کے ہمراہ کین جب ہم پیدا ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں ان کے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں ان کے کرھے کیلے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں ان کے کرھے کیلے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں ان کے کرھے کھلے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں ان کے کرھے کھلے ہوئے ہیں جولوں میں)

حاصل کلام بیہ ہے کہ وہ رسول اللہ طابیط کی نبوت کے بارے میں متذبذب اور سرگرواں تھا۔ باوجود فہم و فراست کے کوئی فیصلہ نہ کربایا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس کو مسلمان ہونے سے باز رکھا' حالانکہ جمل ازیں وہ عبداللہ بن ابی کو بتا چکا تھا کہ یہود اسی نبی کی بشارت ساتے ہیں۔ (یہاں سااسطر کا ترجمہ ہم پہلے نقل کر یکے ہیں' ابوقیس کے عنوان میں)

ابوقیس عمر رسیده قها' حق گو قها' جابلی دور میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا قائل قها۔

وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفسكم دون العشيرة فساحعلوا وإن نساب غسرم فسادح فسارفقوهم وما حملوكم في الملمات فساحملوا وإن أنتسم أمعسزتم فتعففسوا وإن كان فضل اخير فيكم فافضلوا الركئ آفت قوم پر آپرے توسب قبيلہ سے پہلے سينہ سپرہو جاؤ۔ اگر كوئى بھارى آوان پیش آجائے تو قوم كاساتھ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دو اور مصائب میں جو تمہارے ذمہ لگائیں اسے بخوثی برداشت کرد۔ اگر تم کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو ذلیل و ناروا کاموں سے باز رہو۔ اگر تم فراخ دست ہو تو لوگوں پر نوازش کرد)

ابوقیس کہتاہے۔

سبحوا الله شرق كل صباح طعت شمسه وكل هلا عمام السر والبيان جميعا ليس ما قال ربنا بضلال وله الطير تستزيد وتساوى في وكور من آمنات الجبال وله الوحسش بالفلاة تراها في حقاف وفي ظلال الرمال وله هوودت يهود ودانست كل دين مخافة من عضال إثم الله تعالى كي روزانه طلوع آقاب كي وقت اور چاند نظر آنے كے وقت شيخ و تقديس بيان كرو وه پوشيده و

پناں سب جانتا ہے' ہمارے رب کا فرمان غلط نہیں۔ اس سے پرندے رزق طلب کرتے ہیں اور پہاڑوں کے پرامن آشیانوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اس کے تابع جنگلات میں وحشی جانور ہیں' ان کو تو دیکھیے گا کج رو ٹیلوں میں اور ریت کے سابوں میں۔ اس کے لئے یہود نے یہودیت اختیار کی اور آفت کے خوف سے اس نے دین اختیار کیا)

تھا۔ اے بیوا قطع رحی نہ کرو اور قربی عزیز و اقارب سے صلہ رحی کرو۔ ناتوان تیموں کے بارے تم اللہ کاخوف کرو اور اللہ سے ورو ایسی بات سے جو حرام کو طال بنا دے۔ معلوم ہو کہ بیتم کا ایک والی ایسا ہے جو پوچھے بغیر جانیا ہے)

ے مال الیتیم لا تاکلوه ان مال الیتیم یرعماه والی التخروم لا تحولوها ان حرال التخروم ذو عقال التخروم لا تحولوها ان حرال التخروم ذو عقال التخروم لا تحولوها واحدروا مکرها ومر اللیالی و عدما و ان امرها لنفاد اخلق ما کان من جدید و بالی و جمعو امر کم عنی البر والتقی وی و ترك الخنا وا حد الحال و بیتم کا بال مت کھاؤ اس کا محافظ قدا ہے۔ اے فرزدان من! حد فاصل اور "وٹ" کو نہ تو وو علی وٹ

ر میں ہے۔ اور میں میں الدی ہے جانے واقع ہو گئوتا سیکمائی کتائی نکانسب سے بیا نعاف ندوی اس کے محروفہ اس

سے ہوشیار رہو۔ اور سمجھ لو کہ گروش ایام کا چکر کائنات کی ہر قدیم اور جدید چیز کے اختتام تک ہے۔ نیک تقویٰ پر اتفاق کرو' لایعنی بات' بکواس اور حرام سے پر بیز کرو)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ابو قیس نے اللہ کے انعاب سے میں سے اسلام کا ذکر کیا ہے اور خصوصاً رسول اللہ مان کیل مدینہ میں تشریف آوری کا ذکر کیا۔

تُوى في قريبش بضع عشرة حجة يذكبر لو يلقبي صديقا مونيب

بیعت عقبہ **خانیہ**: ابن اسحاق کہتے ہیں' بعد ازاں مصعب بن عمیر مکہ واپس چلے آئے' مسلم اور مشرک انصاری حاجیوں کے ہمراہ اور عقبہ میں رسول اللہ ملاکیا سے 'وسط ایام تشریق کا وقت ملاقات کے لئے طے کیا۔

براء کا اجتماد اور رسول الله ملطحیام: محمہ بن اسحال کتے ہیں کہ بھے معبد بن کعب بن مالک نے بتایا کہ اس کے بھائی عبداللہ بن کعب انصار کے جید علاء میں سے تھے 'وہ کتے ہیں کہ میرے والد کعب (جو عقبہ فائیہ میں بیعت کرنے والوں میں شار تھے) نے بتایا کہ ہم انصار کے غیر مسلم اور مشرک حاجیوں کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے 'ہم نماز وغیرہ کے مسائل سے آگاہ ہو بچے تھے' رکیس قوم براء بن معرور بھی ساتھ تھے۔ اس نے کما' دوستو! میری ایک رائے ہے' نہ معلوم آپ انقاق کریں یا نہ ؟ سب نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کما' نماز میں ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرے نماز پڑھتے ہیں' ہم آپ کی مخالفت پند نہیں کرتے۔ اس رسول اللہ طابع ہیں تو بی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے ہیں' ہم آپ کی مخالفت پند نہیں کریں گے۔ چنانچہ حب نماز کا وقت آ تا تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتا اور ہم بیت المقدس کی طرف کہ تک یک جب نماز کا وقت آ تا تو وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتا اور ہم بیت المقدس کی طرف' مکہ تک یک معمول رہا مکہ میں کینچنے کے بعد' براء نے بچھے کما' یا ابن اخی! اے بھتے کے اکہ جس مسئلہ میں سفر کے دوران معمول رہا مکہ میں کینچنے کے بعد' براء نے بھے کما' یا ابن اخی! اے بھتے کہ جس مسئلہ میں سفر کے دوران معارے درمیان نزاع پیدا ہوا تھا چلو اس کے بارے رسول اللہ ماٹھ ہے دریافت کریں' میرے دل میں اس معارے درمیان نزاع پیدا ہوا تھا چلو اس کے بارے رسول اللہ ماٹھ ہے دریافت کریں' میرے دل میں اس کے بارے کہھ خلاس ہے۔

ہم رہائش گاہ سے رسول اللہ طاہیم سے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ ہم نے قبل ازیں رسول اللہ طاہیم کو دیکھانہ بجپان تھی۔ ہم نے آپ کے بارے کی کی سے دریافت کیا تو اس نے پوچھا کیا تم ان کو پہچانے ہو؟ ہم نے کہا جی نہیں! اس نے دوبارہ پوچھا کیا ان کے پچا عباس کو جانے ہو؟ ہم نے کہا ، ہاں ان کو جانے ہیں ۔۔۔ کیونکہ عباس بطور تاجر ہمارے باس آیا کرتے تھے ۔۔۔ تو کلی نے کہا جب تم معجد حرام میں داخل ہو گے تو وہاں رسول اللہ طابیع عباس کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم معجد میں آئے تو واقعی رسول اللہ طابیع کے ہمراہ عباس بھی بیٹھے تھے 'چنانچہ ہم سلام کہ کر بیٹھ گئے' رسول اللہ طابیع نے عباس سے پوچھا ان آدمیوں کو جانے ہو تو عباس نے کہا جی ہاں! یہ ہیں رئیس قوم براء ہن معرور اور وہ ہیں کعب بن الک ۔۔۔ رسول اللہ طابیع نے فرایا شاعر؟ (واللہ! اب تک مجھے رسول اللہ طابیع کا یہ لفظ یاد ہے)

بعد ازیں براء نے پوچھا' یانبی اللہ! میں اسلام قبول کر کے' اس سفر پر روانہ ہوا ہوں' میرے دل میں آیا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھوں' میرے ساتھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرکے نماز پڑھتے آئے ہیں' میرے ول میں کچھ وسواس ہے' فرمائے کیا کروں؟ تو رسول اللہ طہیم نے فرمایا' تمهارا ایک قبلہ متعین تھا' تم اس کے پابند رہتے (تو بہتر تھا) چنانچہ براء بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے لگے ۔۔۔ براء کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ وہ مرتے وم تک بیت اللہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتا رہا۔۔۔ راوی کہتا ہے یہ غلط ہے ہم اسے اس کے اہل خانہ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جب ہم مکہ سے جج کے لئے روانہ ہوئے تو رسول اللہ طابیم سے بمقام منی عقبہ میں ایام تشریق کے وسط میں رات کے وقت ملاقات کا وقت طے کیا۔

ابو جابر عبداللہ کا مسلمان ہونا: جس رات ہم نے رسول اللہ طبیع سے ملاقات کا وقت طے کیا تھا،
ہمارے ساتھ جابر کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی تھے 'ہم برادری کے مشرک لوگوں سے یہ بات مخفی رکھتے تھے 'ہم نے اسے کما جناب ابوجابر! آپ ہمارے ساوات میں سے قوم میں بزرگ اور شریف ہیں 'ہم پیند نہیں کرتے کہ آپ کل کو دوزخ کا ایند ھن ہوں۔ ہم نے اس کو اسلام کی وعوت پیش کی اور رسول اللہ طبیع سے ملاقات کا وقت بتایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ہمارے ساتھ "بیعت عقبہ فائیہ" میں عاضر ہوا اور نقیب مقرر ہوا۔ امام بخاری (ابراہم 'ہشام 'عطاء) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ میں 'میرا والد اور ماموں بیعت عقبہ فائیہ میں موجود تھے۔ عبد اللہ بن محمد 'این عتبہ سے نقل کرتے ہیں کہ براء بن معرور بھی شامل تھے۔ علی بن مدینی (سفیان 'عمره) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ براء بن معرور بھی شامل تھے۔ علی بن مدینی (سفیان 'عمره) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ بیعت عقبہ فائیہ میں میرے ہمراہ دو ماموں بھی شامل ہوئے۔

بیعت کا مفصل واقعہ: امام احمد (عبدالرزاق معمر ابن فیٹم ابی الزیر) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دس سال مکہ میں مقیم رہے۔ لوگوں کے گھروں میں عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں اور جج کے ایام میں وعوت اسلام پیش کرتے اور کتے کوئی ہے کہ میرے قیام کا انتظام کرے گا؟ کون ہے جو میرا تعاون کرے گا؟ کہ میں اپنے رب کا پیغام پنچا سکوں (جو مخص یہ بجا لائے) جنت پائے گا۔ لیکن آپ کسی سے مثبت ہواب نہ پاتے 'یماں تک کہ یمن اور مصروغیرہ قبائل سے بھی کوئی مسافر آنا تو اس کے عزیز و اقارب تاکید کرتے کہ «قریش کے نوجوان" سے ہوشیار رہنا' وہ آبائی دین سے ورغلا دے گا' رسول اللہ طابیط چلتے تو وہ لوگ طعن کرتے ہوئے آپ کی طرف الگلیوں سے اشارے کرتے (اور آپ کودق کرتے)

 بعد ازاں عرض کیا یارسول اللہ ملہ یم بات پر آپ کی بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا' اس بات پر بیعت کرہ کہ طوعاً وکرھا" خوشی' ناخوشی ہر حال میں بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنا' ننگ دستی اور خوشحالی میں اللہ کے دین کی تبلیغ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنا' میرا تعاون کرنا' جب میں تمہارے پاس چلا آؤں تو میری اینے جان و مال اور اہل و عیال کی طرح حفاظت کرنا' اس کا صلہ تمہارے گئے جنت ہے۔

سے کم من تھا ہواہت بیہ فی میعت کے لئے کھڑے ہوئے تو اسعد بن زرارہ نے آپ کا ہاتھ پاڑ کر (وہ سب کم من تھا ہواہت بیہ فی سوائے میرے سز افراد سے کم من تھا) کہا اے اہل یٹرب ٹھرو جلدی نہ کرو 'ہم نے سفری کی صعوبتیں ای لئے برداشت کیں کہ ہمیں علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں 'ان کو آج اپنے وطن سے لے جانا سارے عرب سے دشمنی مول لینا ہے۔ اپنے عزیزوں کو کشت و خون کے لئے پیش کرنا ہے اور تلواروں کی زدیمیں آنا ہے۔ اگر تم بیہ سب کچھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہو تو ان کو اپنے ہمراہ لے چلو' اجر اللہ دے گا' اگر تم کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو ان کو یمیں رہنے دو' ابھی صاف صاف بنا دو' یہ معذرت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ من کر بہ انقاق رائے سب نے کہا' اسعد! ہٹو درمیان میں حائل نہ ہو' واللہ! ہم اس بیعت کو ترک نہ کریں گے اور نہ بھی ہم سے یہ چھنی جا سکے گی۔ چنانچہ ہم نے آپ کی حسب واللہ! ہم اس بیعت کو ترک نہ کریں گے اور نہ بھی ہم سے یہ چھنی جا سکے گی۔ چنانچہ ہم نے آپ کی حسب شرائط بیعت کرئی۔

یہ روایت امام احمد اور حافظ بیعتی نے بہ سند داؤد بن عبدالر حمان عطار --- بیعتی نے حاکم سے اپنی سند
کے ساتھ بچیٰ بن سلیم سے بیان کیا ہے --- یہ دونوں --- داؤد اور بچیٰ --- عبداللہ بن عثان بن خیشمہ کی مال
معرفت ابو ادریس سے اس روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ یہ سند جید ہے اور شروط مسلم کی حال
ہے۔ لیکن اصحاب سنن نے اس کی تخریج نہیں کی برار کہتے ہیں کہ کئی راویوں نے ابن خیشم سے یہ قصہ
نقل کیا ہے 'ہماری دانست کے مطابق جابر "سے صرف اسی سند سے مروی ہے۔

عباس موجود تھے: امام احمد (طیمان بن داؤد عبدالر تمان بن ابی الزباد موئ بن عبدالله ابوالزبر) جابر سے بیان کرتے ہیں کہ عباس رسول الله طابیع معاہدہ بختہ فرما رہے تھے۔ در رسول الله طابیع معاہدہ بختہ فرما رہے تھے۔ جب ہم بیعت سے فارغ ہو کھے تو آپ نے فرمایا میں نے عمد و پیان پختہ لے لیا ہے اور جنت کا صلہ دے دیا ہے۔ امام برار از شعبی از جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے انسار کے منائدوں سے کما تم میرے قیام کا انتظام کروگ اور میری حفاظت کردگ اسب نے اثبات میں جواب وے کرع ض کیا ہمیں کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا "جنت" حافظ برار کتے ہیں کہ جابر سے صرف اس سند سے موی سے۔

ساک مرد اور ۲ خواتین : ابن اسحاق کتے ہیں مجھے معبد نے عبداللہ 'ابوہ کعب سے بتایا کہ ہم شب عقبہ اپنے ڈیرے میں سب کے ہمراہ سو گئے ایک تمائی رات گزری تو ہم رسول اللہ بطھیا کے وعدہ کے مطابق کھسک کر چھپتے چھپاتے عقبہ میں پنچ گئے 'ہم کل ۲۰ مرد اور دو خواتین تھیں۔ ام عمارہ سیبہ بنت کعب کیے از خواتین بی خرن بن نجار' ام صنع اساء بنت عمرو بن عدی بن نابی کیے از خواتین بی سلمہ۔ ابن

اسحاق نے یونس بن بکیرے حاضرین عقبہ کے نام اور نسب مع ان کی گفتگو کے بیان کئے ہیں اور ان کی تعداد ستر بتائی ہے۔ اس وجہ سے کہ عرب گفتی اور اکائی میں کسراکٹر حذف کر دیتے ہیں۔ عروہ اور موکیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ستر مرد اور ایک عورت تھی۔ چالیس عمر رسیدہ' تمیں نوجوان اور سب سے کم من ابومسعود اور حابر بن عبداللہ تھے۔

مفصل معاہدہ: کعب بن مالک کہتے ہیں ہم شب میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ مٹاہیم کے منتظر تھے۔ آپ مع عباس تشریف لے آئے 'عباس اس وقت غیر مسلم تھے' آپ اپنے بھیتیج رسول اللہ مٹاہیم کے انصار کے ساتھ عمد دیمان کے وقت حاضر ہونا چاہتے تھے اور معاہدہ کی پختگ کا اطمینان چاہتے تھے۔

گفتگو کا آغاز عباس نے کیا' اے فبیلہ خزرج کے لوگو! --- (عرب اوس اور خزرج دونوں فبیلہ کے لوگوں کو صرف خزرج ہی کہتے ہیں) --- محمہ کا مقام تم جانتے ہو (بہت بلند ہے) ہم اپنی قوم کے غیر مسلم افراد سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ اپنی قوم میں نہایت عزت و احرام سے مقیم ہیں' مگروہ آپ کے ہاں جانا پند کرتے ہیں' اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم محمہ سے وفاکرد گے اور ان کے مخالفوں سے ان کی حفاظت کرد گے ، تو تم اور تمہاری ذمہ داری اگر چلے جانے کے بعد آپ کو بے سہارا چھوڑ دینے کا خیال ہو تو ابھی سے چھوڑ دو' وہ اپنے خاندان میں معزز و محرّم ہیں۔ بعد ازیں ہم نے عرض کیا جناب عباس! ہم نے آپ کی بات میں اور التجاکی یارسول اللہ! آپ اپنے اور اپنے پروردگار کے لئے ہم سے عمد لیجئے۔ آپ نے قرآن کی علاوت فرمائی۔ اسلام کی دعوت پیش کی اور اسلامی اصول پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا میں تم سے عبد لیجئے۔ آپ نے اس بات کی بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اپنے اہل و عیال کی طرح حفاظت کرد گے۔

یہ من کر براء بن معرور نے آپ کا دست مبارک پکر کر کہا اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برخق مبعوث فرمایا ہے 'ہم اپنے اہل و عیال کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ ہماری بیعت لیجے۔ یارسول اللہ! ہمارے اور یہود کے درمیان معلم ہے۔ ہم اس سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم معلم ہ تو ڈ ڈالیس اور آپ کو اللہ تعالی قوت و اقترار بخش دے تو کیا آپ ہم کو تنما چھوڑ کر واپس وطن چلے آئیں گے ؟ تو رسول اللہ طابع نے مسکرا کر فرمایا 'دنہیں'' بلکہ تمہارا خون میرا خون ہے' ہمارا زندگی موت کا معالمہ ہے۔ میں آپ کا' آپ میرے' تو من شدی' من تو شدم' جس سے تم بر سرپیکار' میں بھی اس سے نبرد آزما' تمہاری اور میری صلح کیسال ہے' کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا اپنے بارہ نمائندے منتخب کود' خرری 'اوی۔

ثما كندگان الصاركي فرست: (۱) ابو امامه اسعد بن زرارة (۲) سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زبیر (۳) عبدالله بن عمرو بن ابی زبیر (۳) عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عجدان (۵) براء بن معرور بن صخر (۲) عبدالله بن عمرو بن حرام (۷) عباده بن صامت (۸) سعد بن عباده بن دلیم ساعدی (۹) منذر بن عمرو بن خینس نیه نو نقیب خزرجی بین است درج ذیل تین اوسی بین (۱) اسید بن حفیر بن ساک (۲) سعد بن خیشمه بن حارث (۳) رفاعه بن عبدالمنزر بن زنید بن قرل این بشار علی منابع واقع او این بین تبان کا نام نمائندگان مین شار عبدالمنزر بن زنید بن ورشد مین لکه با الله علی واقع اولی است که و استامی کا با به نمائندگان مین شار

کرتے ہیں اور یونس از ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس طرح ندکور ہے۔ سہیلی اور ابن اثیر کا''غائبہ'' میں بیت کی مقار قول ہے اور ابن ہشام نے بطور استشہاد' کعب بن مالک کے وہ اشعار پیش کئے ہیں جن میں بیعت عقبہ ثانیہ کے دوران' انصار کے ۱۲ نمائندگان کا ذکر ہے۔

أبلے أبیداً أنده فسال رأیده وحان غداة الشعب والحین واقع أبید الله ما منتك نفسك إنده بمرصاد أصر النساس راء وسسامع وأبلغ أبيا سفیان أن قد بدالنا باحمد نور من هدى الله ساضع فلا ترغبن في حشد أمسر تریده وألب وجمع كل ما أنت جسامع ودونك فساعلم أن نقسض عهودنا أبياه علیك الرهبط حبین تبیایعوا ابی كو آگاه كردوكه اس كا منعوبه فیل ہوگیا ہے اور شعب كی صبح وہ بلاك ہوگیا اور اس كی بلاكت واقع ہونے والی ہد نتیری آرزوكی شمیل كی خواہش پوری نہیں كی الله لوگوں كے معاملات كی گھات میں ہے وہ وہ كھے والی سننے والا ہے۔ ابوسفیان كو بتا دوكه ہمارے سامنے احمد علیه السلام كی بدولت الله كا درخشال نور رونما ہو چكا ہے۔ لو سمجھ لوكہ بیعت کے وقت ہی الكار كردیا تھا)

اباہ السبراء وابس عمرو کلاهما واسعد یابساہ علیسائ ورافسع وسعد ابساہ الساعدی ومندر لانفائ إن حاولت ذلك جادع وما ابن ربیع إن تناولت عهده بمسلمه لا یظمعن شم صامع وایضا فسلا یعطیکه ابسن رواحة وإخفاره من دونه السم ناقع وفاء به والقوقلی بن صامت بمندوحة عما تحاول یافع وفاء به والقوقلی بن صامت بمندوحة عما تحاول یافع (براء عبدالله بن عموا اسعد اور رافع نے بیعت کے توڑنے ہا انکار کیا ہے۔ اور سعد نے بھی سعد بن رہیج بھی منذر نے بھی انکار کیا اگر تونے معلمہ کی ظاف ورزی پر کی کو آمادہ کیا تو تیرا ناک کٹ جائے گا۔ سعد بن رہیج بھی معلمہ تو رہ والا نہیں ہے آگر تو اے آمادہ کرے کوئی حریص اس کا طمع نہ کرے۔ نیز عبدالله بن رواحہ بھی تیری مامت عبادہ بن رواحہ بھی تیری مامت عبادہ بن واحد بھی تیری مامت قو تلی کے متعلق بھی تیرے اس غلط ارادے کی کوئی گنجائش نہیں)

أبو هيئه أيضا وفي مثلها وفاء بما أعطى من العهد حانع وما ابن حضير إن أردت بمطمع فهل أنت عن احموقة الغي نازع وسعد أحو عمرو بن عوف فانه ضروح لما حاولت ملأمر مانع أولاك نحوم لا يغبك منهم عليك بنحس فني دجي الليل ضالع

(ابو هیشم باوفا آلیع دار ہے' اپنے معاہدہ کی وفاداری کرنے والا ہے۔ اسید بن حفیرے بھی الیی توقع نہیں رکھ سکتا' کیا تو اپنی گمراہی کی حماقت سے باز آنے والا ہے؟ اور سعد بن معاذ کیے از بنی عمرو بن عوف بھی مضبوط شخصیت ہے' اس کے ہاں بھی تیرا مندا حال ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں روشن ستارے ہیں' ان سے بھی تیری حاجت براری نہ ہو

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گی)

ان اشعار میں شاعر کعب بن مالک نے ابو ہیٹم کا نام نقیبوں میں ذکر کیا ہے اور رفاعہ بن عبد المنذر کا نام نمیں ذکر کیا۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ شاعر نے ان اشعار میں سعد بن معاذ کا نام بیان کیا ہے۔ ام شب کے نقیبوں میں وہ قطعا شامل نہیں ہیں۔

تعداد : بقول ابن سفیان (یونس بن عبدالعلیٰ ابن وهب) مالک سے بیان کرتے ہیں کہ دو سری بیعت عقبہ میں کل انصار سر (۲۰) افراد سے بارہ ان میں سے نقیب سے ، و خزرج سے اور ۱۳ اوس سے۔ ابن اسحاق نے کما ہے کہ مجھے کسی انصاری بزرگ نے بتایا کہ جرائیل علیہ السلام رسول اللہ طاق کا کوشب عقبہ میں ہر نمائندہ متعین کرنے پر اشارہ فرماتے سے اسید بن حفیر بھی نمائندہ سے (روایت بہتی) ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن ابی بحر نے بتایا کہ رسول اللہ طابیع نے نمائندگان کو فرمایا کہ تم میری طرف سے اپنی قوم پر کفیل اور نقیب ہو۔ (جیسے ابن مریم کی طرف سے حواری کفیل سے) اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں تو سب نے اثبات میں جواب دیا۔

عاصم بن عمر بن قادہ کے مطابق کہ لوگ جب بیعت کے لئے جمع ہوتے تو عباس بن عبادہ بن فضلہ انصاری کیے از بنی سالم بن عوف نے کما اے گروہ خزرج! معلوم ہے کہ تم رسول اللہ مالیم کی بیعت کس معاہدہ پر کر رہے ہو' سب نے 'نہاں'' میں جواب دیا تو اس نے کما تم عرب و عجم کے ساتھ جنگ کرنے کے معاہدہ پر بیعت کر رہے ہو' اگر تمہارا خیال ہے کہ جب مال و متاع فنا اور پایال ہو گیا اور اشراف قوم یہ رخی ہو گئے تو تم ان کو بے یارومددگار چھوڑ دو گ تو ابھی سے چھوڑ دو' واللہ! اگر تم مال و متاع اور بزرگوں کے فنا ہونے پر دستبردار ہو تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے' اگر تمہارا خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کی جونے کا کائی کے باوجود ہم ان کے وفادار رہیں گے تو خوشی سے معاہدہ کر لو' واللہ! بیہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے' تو حاضرین نے کما' ہم مانی مصائب اور جانی نقصان کے باوجود اس معاہدہ پر قائم رہیں گئ تو ان معاہدہ کرنے والوں نے پوچھا یارسول اللہ سالے کا آگر ہم وفادار رہیں تو ہمیں کیا حاصل؟ تو آپ نے فرمایا درجنت '' یہ من کرانہوں نے کما' دست دراز فرمایے' آپ نے ہاتھ پھیلایا تو سب نے بیعت کرلی۔

بقول عاصم ندکور' عباس بن عبادہ بن فضلہ نے یہ بات عمد کی پختگی کے لئے کمی تھی اور بقول عبداللہ بن ابی بن بن ابی بکر انصاری اس نے یہ بات بیعت کے ملتوی کرنے کی خاطر کمی تھی کہ رکیس خزرج عبداللہ بن ابی بن سلول اس میں شامل ہو سکے ناکہ معاہدہ پختہ ہو جائے۔ اللہ جانے کون سامقصد تھا۔

بہلے کس نے بیعت کی؟ : بقول ابن اسحاق 'خاندان بنی نجار کا خیال ہے کہ شب عقبہ سب سے قبل رسول اللہ طابع کی بیعت اسعد بن زرارہ نے کی تھی اور خاندان بنی عبدالا شل کا خیال ہے کہ ابوالمهیشم نے کی تھی اور ابن اسحاق 'سعید بن کعب' عبداللہ بن کعب' کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ براء بن معرور نے سب سے قبل بیعت کی۔ اسد الغابہ از ابن اثیر میں ہے کہ خاندان بنی سلمہ کا نظریہ ہے کہ کعب بن مالک نے سب سے قبل بیعت کی۔ بخاری اور مسلم میں (زہری 'عبدالرحمان بن عبداللہ بن کعب بن مالک کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جاسوس: حافظ بہتی نے عامر شعبی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ اے شب عقب عب عب مراہ سر انسار کے پاس ' درخت تلے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ' تہمارا خطیب خطاب کرے اور خطبہ طویل نہ کرے کیونکہ مشرکین جاسوی کر رہے ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو تہماری فضیحت و رسوائی ہو گی تو ابو المحمہ اسعد شنے کہا یارسول اللہ طابیخ پہلے آپ ہم سے اللہ کے حقوق طلب فرمائیں پھر آپ جو چاہیں ' پھر یہ بتائیں کہ جب ہم یہ حقوق بجالائیں تو ہمیں کیا صلہ و صواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا رب کا بیہ حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھراؤ ' میرا اور مهاجرین کا سوال بیہ ہے کہ تم ہمارے قیام کا اہتمام کرو ' ہمارا تعاون کرو اور اپنے جان و مال کی طرح ہماری حفاظت کرو ' بیہ من کر حاضرین نے کہا ' ہم اس پر عمل در آمد کریں تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ' جو حاضرین نے کہا ' آپ کے بیان کردہ حقوق تسلیم ہیں۔ امام احمد نے بیہ قصہ شعبی از ابو مسعود انساری بیان کرکے کہا ہے کہ ابو مسعود انساری ان میں کم من تھا' امام احمد نے شعبی سے بہ سند دیگر بیان کیا ہے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے ایبا خطبہ بھی نہ ساتھا۔

شرائط بیعت: حافظ بیمق نے عبیداللہ بن رفاعہ سے بیان کیا ہے کہ مدینہ میں شراب کے مشکیزے ۔۔۔ کی تاجر کی معرفت ۔۔۔ آئ تو عبادہ بن صامت نے ان کو پھاڑ کر کہا کہ ہم نے رسول اللہ طاہیم کی بیعت خوشی اور ناخوشی ہر حال میں سمع اور طاعت پر کی ہے۔ تنگ وسی اور خوشحالی میں اللہ کے راہ پر خرج کرنے کی نیک کام کے کرنے کی تلقین اور برے کام سے روکنے کی تاکید اور اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے کی نیک کام کے کرنے کی بیعت بھی کی ہے اور جب رسول اللہ طاہیم ہجرت کرکے مدینہ چلے آئیں تو ہم آپ کی ملامت سے نہ ڈرنے کی بیعت بھی کی ہے اور جب رسول اللہ طاہیم ہجرت کرکے مدینہ جلے آئیں تو ہم رسول اللہ طاہیم سے بیعت کی شرائط اور اس کے مندرجات 'بیہ سند جید ہے۔ یونس نے ابن اسحاق (عبادہ بن وید بن عبادہ بن صامت وید) عبادہ سے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ طاہیم ہے جنگ پر بیعت کی عمراور یر نگ وسی اور فراخ وسی بیرمال سمع اور طاعت پر بیعت کی خوشی اور ناخوشی میں بھی آپ کی طاعت کی بیعت کی 'وشی اور ناخوشی میں بھی آپ کی طاعت کی بیعت کی 'اور غیر کو اپنے اوپر ترجیح وینے کی بھی بیعت کی اور اس معالمہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو فرف نہ ہوگا۔

شیطان کا اعلان اور سعد کی گر فراری : این اسحاق نے معبد بن کعب عبداللہ بن کعب سے بیان کیا ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ ملاہیم سے بیت کرلی تو عقبہ کی چوٹی سے شیطان نے نمایت بلند آواز سے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چے ماری' اے ڈیرے والوا کیا تہمیں محد' ندم معاذ اللہ اور اس کے ہمراہ بے دین ساتھیوں کے بارے خبر ہے؟ وہ تسارے خلاف جنگ کرنے پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہ چیج بن کر رسول اللہ طابعینے نے فرمایا یہ عقبہ کا شیطان ازب بن ازیب ہے (بقول ابن ہشام ابن ازیب) اے اللہ کے دشمن! کیا تو بن رہا ہے' واللہ! میں تیرے لئے عنقریب فارغ ہو جاؤں گا' بعد ازیں رسول اللہ طابعینے نے فرمایا اپنے ڈیروں پر چلے جاؤ' پھر عباس انساری نے کہا' یارسول اللہ! اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے آگر پند ہو تو ہم کل کو 'اہل منیٰ پر شمشیر بھٹ حملہ آور ہو جائیں؟ تو رسول اللہ طابعینے نے فرمایا' ہمیں اس بات کا تھم نہیں' اپنے ڈیروں پر چلے چلو' چنانچہ ہم صبح تک اپنے ڈیروں میں سوئے رہے۔ صبح ہوئی تو رؤسائے قریش ہمارے ڈیروں میں آئے' بات چیت کے دوران انہوں نے کہا اے خزر چیو! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ہمارے ''اس خارب فاریخ ہون واللہ! عرب فاریخ ایس نے جانا چاہتے ہو اور ہمارے خلاف جنگ پر اس سے بیعت کرنا چاہتے ہو' واللہ! عرب فاکوئی ایسا قبیلہ نہیں کہ جس کے ساتھ جنگ کرنا بہ نسبت تہمارے ہمیں ناگوار ہو

یہ سن کر ' قوم کے مشرک لوگ اپنی مجلسوں سے اٹھے اور کنے لگے ' واللہ! کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہمیں اس کا علم ہے ۔۔۔ کعب ازدی کہتا ہے ۔۔۔ انہوں نے صبح کما' واقعی ان کو علم نہ تھا اور ہم ایک دو سرے کو جیرت کی نگاہ سے دکیھ رہے تھے ' پھر رؤسائے دریش مجلس سے فارغ ہو کر اٹھے ' ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ مخزدی بھی موجود تھے ' وہ نیاجو تا پنے ہوئے تھے ' میں نے بحث کا موضوع بدلنے کی خاطر کما' اب ابوجابر! آپ ہمارے رکیس لوگوں میں شار ہیں کیا آپ اس نوجوان قریثی ایسا جو تا پہننے کی استطاعت نہیں رکھتے ' حارث نے یہ نیا اور جو آ اتار کر میری طرف پھینک دیا اور کما واللہ! اب تم ہی یہ پہنو گے ' ابوجابر نے یہ سن کر کما' واللہ! تم ہی نے قریش جو ان کو ناراض کر دیا ہے ' جو آ واپس کرو' میں نے کما' واللہ! میں واپس نے کما' واللہ! میں واپس نے کما' واللہ! میں واپس نے کما' واللہ! میں اس کالباس سلب کروں گا۔

سعد کی گرفتاری : ابن اسحال کتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن ابو بر انصاری نے بتایا کہ وہ لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس بھی آئے اور --- کعب کی نہ کور بالا روایت کے مطابق بات کی --- تو اس نے کہا یہ معالمہ علین ہے۔ ایسے معالمے میں قوم مجھے نظر انداز نہیں کر سکی' یہ میرے علم میں نہیں' چنانچہ وہ رواسائے قریش نے ''خبر'' کی ٹوہ لگائی وہ صبح ثابت ہوئی' تو وہ یٹربی مسلمانوں کی تلاش و جبتو میں نگلے' چنانچہ انہوں نے سعد بن عبادہ کو اذا خر میں اور منذر بن عمرو ساعدی کو پالیا ۔-- یہ دونوں نقیب سے -- منذر تو ہاتھ نہ آئے اور سعد کو پکڑ کر پالان کی رسی سے عمرو ساعدی کو پالیا ۔-- یہ دونوں نقیب سے -- منذر تو ہاتھ نہ آئے اور سعد کو پکڑ کر پالان کی رسی سے کس سے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیئے بھراس کو مارتے پیٹنے' سمر کے بال نوچتے ہوئے --- ان کے سمر کے بال گھنے تھے --- مکہ میں لے آئے' سعد کہتے ہیں میں ان کی ذیر حراست تھا کہ چند قریشی آئے تو ان میں ایک گورے رنگ کا لمباخوش مزاج شخص تھا تہ میں کی اگر ان میں سے کس سے خیر کی توقع میں ان کے ہاتھوں میں بے بس تھا' وہ مجھے تھیئتے پھرتے تھے کہ ول میں کما' اب کسی سے خیر کی توقع نہیں' میں ان کے ہاتھوں میں بے بس تھا' وہ مجھے تھیئتے پھرتے تھے کہ دل میں کما' اب کسی سے خیر کی توقع نہیں' میں ان کے ہاتھوں میں بے بس تھا' وہ مجھے تھیئتے پھرتے تھے کہ دل میں کما' اب کسی سے خیر کی توقع نہیں' میں ان کے ہاتھوں میں بے بس تھا' وہ مجھے تھیئتے پھرتے تھے کہ دل میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ان میں ایک آدمی --- ابوا بعتری بن مشام --- نے میری طرف مائل ہو کر کما کیا قرایش میں تمہارا کسی سے عہد و پیان اور پناہ کاسلسلہ ہے؟

میں نے کہا کیوں نہیں واللہ! میں جبیو بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد مش کو اپنے شہر میں پناہ دیا کرتا ہوں اور ان کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھتا ہوں 'تو اس نے جھے کہا' بلند آواز سے ان دونوں کا نام پکارو اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کا اظہار کرو' چنانچہ میں نے ایسا کیا تو اس آدمی نے ان کو جا کر بتایا ۔۔۔ وہ کعبہ میں شے ۔۔۔ کہ ایک خزرجی کو بطحا میں بیٹا جا رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے بتایا سعد بن عبادہ ہے' تو انہوں نے کہا درست کہ رہا ہے۔ واللہ! وہ ہمارے تاجروں کو پناہ دیتا ہے اور ظلم و ستم سے بچا تا ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور سعد کو ان کی حراست سے چھڑا دیا۔ حافظ بہتی نے اپنی سند سے عیسیٰ بن ابی عیسیٰ بن جبیر سے بیان کیا ہے کہ قریش نے رات کو'کوہ ابی قیس کر کئی آواز نا۔

فان يسلم السعدان يصبح حمد ، مكة لا يخشى حالف المحالف المحالف (كم أكر دوسعد ملمان مو كة توكم من محمد كاف كافتلاف كافتلون رب كا)

صبح ہوئی تو ابوسفیان نے بوچھا ہے کون ہیں؟ کیا سعد بن بکریا سعد بن ہدیم ہیں؟ پھر دو سری رات کسی قائل نے کہا۔

أيا سعد سعد الاوس كن أنت ناصراً وياسعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبًا إلى داعتي الهــدى وتمنيًا على الله في الفردوس منية عـارف فــان تــواب الله للطــالب الهـــدى حنـان مـن الفـردوس ذات رفـــارف

(اے اوس قبیلہ کے سعد تو اسلام کا مدوگار بن' اور اے رؤسائے خزرج کے سعد! تم ہدایت کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو' اور اللہ سے فردوس میں ایک عارف کی سی آرزو کرو۔ طالب ہدایت کا اللہ کے پاس بدلہ ہے' فردوس میں ریشی پردوں والے باغات)

صبح ہوئی تو ابوسفیان نے کہا واللہ! وہ سعد بن معاذ اور سعد بن عباوہ خزرجی ہیں۔

عمرو بن جموح: ابن اسحال کتے ہیں کہ عقبہ ثانیہ (۱۲ نبوی) کی رسول اللہ طابیخ سے بیعت کرنے والے لوگ مدینہ واپس چلے آئے ' تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا ان کی قوم میں کچھ عمر رسیدہ لوگ اپنے قدیم دین ' شرک و بت پرسی پر قائم تھے۔ من جملہ ان کے عمرو بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن غذم بن کعب بن غذم بن کعب بن سلمہ سے ان کا شار خاندان بنی سلمہ کے اشراف و اعیان میں ہو یا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں مناق نامی لکڑی کا ایک بت تراش رکھا تھا' جیسا کہ اس وقت کے رؤساکا وطیرہ تھا کہ وہ گھروں میں بت رکھتے ہو تھے۔ اس کا بیٹا معاذ ۔۔۔ جو عقبہ میں بیعت کرچکا تھا۔۔۔ اور معاذ بن جبل جب اسلام کے دائرہ میں داخل جو چکے تو وہ رات کو عمرو بن جموح کے بت کو اٹھا کر'کسی غلاظت والے گڑھے میں اوندھا بھینک دیے' عمرو می جو کو تلاش کرتا اور اسے گم پاکر کہتا' افسوس! آج رات ہمارے خدا پر کس نے ظلم برپاکیا ہے۔ بھراے صبح کو تلاش کرتا اور اسے گم پاکر کہتا' افسوس! آج رات ہمارے خدا پر کس نے ظلم برپاکیا ہے۔ بھراے

تلاش کرتے 'وھو وھلاکر ' خوشبولگا کر کہتا واللہ! اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے تو میں اس کو رسوا کن سزا دوں ' جب رات ہوتی اور عمرو سو جا آتو وہ حسب سابق بت کو پھینک آتے۔ وہ سویرے اٹھ کر موجود نہ پا تا تو کسی غلظ گڑھے میں تلاش کر لا تا اور اس کو صاف ' صفا کر کے خوشبولگا کر کھ لیتا' معاذ وغیرہ پھر حسب سابق اے کسی گڑھے میں بھینک آتے اور وہ صبح کو نکال لا تا' ٹنگ آکر عمرو بن جموح نے اس کے گلے میں تلوار لاکا کر کہا' واللہ! معلوم نہیں ہوتا کہ تیرے ساتھ یہ فتیج حرکت کون کر تا جب 'آگر تجھ میں کوئی خیروخوبی ہے تو اپنی حفاظت خود کر' یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔

شام ہوئی تو عمرو سو گئے' معاذ وغیرہ نے حسب عادت بت کو پکڑا' تکوار کو اس کی گردن ہے اتارا' ایک مردار کتے کی لاش ہے اس کو باندھ کربنی سلمہ کے کسی ویران کنوئیس میں پھینکا جو غلاظت سے اٹا پڑا تھا۔ صبح ہوئی تو عمرو بن جموح نے اسے نہ پایا تو اس کی تلاش میں نکلا اور اس کو ایک غلاظت سے بھرپور ویران کنوئیس میں' مردار کتے سے بندھا ہوا' منہ کے بل گرا ہوا پایا تو اس کی ناگفتہ بہ حالت دیکھ کر' اس کا مردہ ضمیر بیدار ہوا اور اس نے اپنے ہم قوم مسلمانوں سے گفتگو کی اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گیا اور اسلامی اصولوں کا یابند ہو گیا تو اس نے اللہ کا شکریہ اوا کیا اور بت کی ندمت کی۔

والله لو كنت إفساء تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن ف لمقساك إفساء الغين الآن فتشناك عن سوء الغين خمسد لله العلمي ذي المنسن الواهب البرزاق ديان الديسن هو المذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهبن المرادي من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهبن المرادي المرادي

(والله! اگر تو خدا ہو تا تو کنو کیں کے اندر کتے کے ہمراہ نہ ہو تا۔ افسوس! کہ تو مخدوم اور خدا ہوتے ہوئے بھی گرا پڑا ہے ' اب ہمیں تیرے بارے بر ترین فریب کی تحقیق ہوئی۔ سب تعریف ہے اللہ کی جو بلند رتبہ 'احسانات والا' رزق و بیخ والا' اعمال و خصال کی جزا دینے والا۔ وہی ذات ہے جس نے جھے قبر کی تاریکی میں بند اور گرو ہونے سے قبل مختات بخشی)

عقبہ ٹانیہ: عقبہ ٹانید کی بیت میں اوس قبیلہ کے گیارہ افراد شریک ہوئے۔ (۱) اسید بن تغیر نقیب (۲) ابوالمهیثم بدری نقیب (۳) سلامہ بن سلامہ بن وقش بدری (۳) ظمیر بن رافع (۵) ابو بردہ بن دینار بدری (۲) فہید بن هیشم بن تالی بن مجرعہ (۷) سعد بن خیمہ بدری نقیب شہید بدر (۸) رفاعہ بن عبد مندر بن زنیر نقیب بدری (۹) عبداللہ بن جبید بن نعمان بدری شہید احد اور امیر تیراندازی (۱۰) معن بن عدی بن جد بن عجلان بلوی بدری حلیف اوسی شہید میامہ (۱۱) عویم بن ساعدہ بدری --- (۱۲) خزرجی بیت میں شریک ہوئے۔

(۱) ابو ابوب خالد بن زید بدری روم کے علاقہ میں عمد معاویہ میں شہید ہوئے (۲) معاذ بن حارث بدری اس کے وہ بھائی (۳) عوف اور (۴) معوذ عرف بنی عفراء بدری (۵) عمارہ بن حزم بدری شہید بمامہ (۲) ابو امامہ اسعد بن زرارہ نقیب (مدینہ میں سب سے اول فوت ہونے والا صحالی اصحال (۷) سل بن عیتک کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سنے بڑا مفت مرکز

بدری (۸) اوس بن ثابت بن منذر بدری (۹) ابو علحه زید بن سل بدری (۱۰) قیس بن ابی صعصعه عمرو بن زید غزوه بدر میں ساقه بر امیر(۱۱) عمرو بن غزیه (۱۳) سعد بن رئیج نقیب بدری شهید احد (۱۳) خارجه بن زید بدری شهید احد (۱۴) عبدالله بن رواحه نقیب بدری شهید جنگ موجه بطور امیر(۱۵) بثیر بن سعد بدری (۱۲) عبدالله بن زید بن شعلبہ بدری جے اذان کا خواب آیا (۱۷) خلاد بن سوید بدری' احدی' خندتی جنگ بنی قدیظہ میں چھت سے کسی نے چکی کے پاٹ پھینک دیئے تھے اور شہید ہو گئے 'رسول اللہ طابیم نے فرمایا اس کو دو شہیدوں کا اجر ملے گا (۱۸) ابومسعود عقبہ بن عمرو بدری (بقول ابن اسحاق بیعت عقبہ میں سب سے کم من تھا' بدر میں شریک نہ ہوا) (۱۹) زیاد بن لبید بدری (۲۰) فروہ بن عمرو بن ودفه (۲۱) خالد بن قیس بن مالک پدری (۲۳) رافع بن مالک نقیب (۲۳) ذکوان بن عیدقیس بن خلده بن مخلد زریقی بدری انصاری مهاجر ---کہ مکہ میں قیام کے بعد ہجرت کی --- شہید احد (۲۴) عباد بن قیس بن عامر بن خالد بن عامر بن زرنق یدری (۲۵) اخوہ حارث بن قیس بن عامریدری (۲۶) براء بن معرور' نقیب بقول بنی سلمہ سب سے اول بیعت کرنے والا' مدینہ میں رسول اللہ مٹائیل کی آمہ ہے تعبل فوت ہوا اور اپنے مال کا تیسرا حصہ رسول اللہ مٹا پیم کے لئے وقف کیا' آپ نے وصول نہ کیا' وارثوں کو دے دیا۔ (۲۷) اس کالڑ کابشرین براء بدری احدی' خنرقی و سول الله مالیم کے ہمراہ زہر ملی بکری کا سالن کھا کر خیبر میں شہید ہوا (۲۸) سنان بن صیفی بن صخر بدری (۲۹) طفیل بن نعمان بدری شهید خندق (۳۰) معقل بن منذر بدری (۳۱) اس کا بھائی بزید بن منذر بدال (۳۲) مسعود بن زید بن سبیع (۳۳) ضحاک بن حارث بدری (۳۳) بزید بن خزام بن سبیع (۳۵) خبار بن محربدری (۳۲) طفیل بن مالک بن خنسابدری (۳۷) کعب بن مالک (۳۸) سلیم بن عامریدری (۳۹) تطبیه بن عامریدری (۴۰۰) ابوا لمنذر بزید بن عامریدری (۴۰۱) ابوا لسیز کعب بن عمرویدری (۴۲) صیفی بن سواد بن عياد (٢٣٣) شعليه بن غذمه بن عدى بدري شهيد خنرق (٣٣) اخوه عمرو بن غذمه بن عدى (٢٥) عبس بن عامر بن عدی بدری (۴۲) خالد بن عمرو بن عدی بن نالی (۲۷) عبدالله بن انیس حلیف قضاعی (۴۸) عبدالله بن عمرو بن حرام نتیب بدری شهید احد (۴۹) جابر بن عبدالله (۵۰) معاذین عمرو بن جموح پدری (۵۱) ثابت بن جزع بدری شهید طائف (۵۲) عمیر بن حارث بدری (۵۳) خدیج بن سلامه حلیف بلوی (۵۴) معاذ بن جبل شہید طاعون عمواس (۵۵) عبادہ بن صامت نقیب بدر اور دیگر غزوات میں شریک رہے (۵۲) عباس بن عبادہ بن مضله مكه ميں قيام كيا پھروہال سے جرت كى۔ انصاري مهاجر شميد احد (۵۷) ابو عبدالر حمان یزید بن شعلبه بن خزمه حلیف بلوی (۵۸) عمرو بن حارث بن کنده (۵۹) رفاعه بن عمرو بن زید بدری (۲۰) عقب بن وهب بن کلده حلیف بدری انصاری مهاجر مکه میں مقیم رہا پھر ہجرت کی (۱۱) سعد بن عبادہ بن دلیم نقیب (۱۲) منذربن عمرو نقیب بدری احدی' امیرغزوه بیرُ معونه اور شهید معونه' عوف به «اعنق ليعوت» (دو خواتين شامل تھيں) ام عمارہ نسيه بنت كعب بن عمرو بن عوف بن ميذول مازيہ نجاريہ' رسول الله ماليد مليد مليد محراه ايك جنگ احدين خاوند (زيد بن عاصم بن كعب) بمشيره اور دو بيون (عبدالله اور خبيب) سمیت شامل ہوئی۔ خبیب کو میلمہ کذاب نے کہا' کیا تو محمرٌ کے رسول اللہ ملٹھیلے ہونے کا اقرار کرتا ہے تو

اس نے کہا جی ہاں پھراس نے کہا کیا تو میرے رسول اللہ ہونے کی شادت دیتا ہے تو اس نے کہا مجھے سائی نہیں دیتا۔ سیلم کذاب نے اس کا پورہ پورہ کاف دیا اور (وہ کی کمہ رہا تھا) یہاں تک کہ اس نے جام شہادت نوش کرلیا عفراللہ ورضی عنہ۔ ام عمارہ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے ہمراہ گئ مسیلمہ جنم رسید ہوا ' ام عمارہ کا ہاتھ بے کار ہو گیا اور ان کو بارہ زخم آئے 'رضی اللہ عنہا۔ ام صنیع اساء بنت عمرو بن عدی بن نائی رضی اللہ عنہا۔

مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت: زہری بذرایعہ عروہ 'عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے کہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کو بتایا کہ مجھے تہمارا مقام ہجرت دکھایا گیا ہے کہ وہ شور زدہ علاقہ ہے 'کھجوروں والا دو کالی پھر پلی زمینوں کے درمیان 'چنانچہ رسول اللہ طاہیم نے جب یہ بیان کیا تو بعض لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حبشہ کے بعض مهاجر بھی مدینہ چلے آئے۔ (رواہ البخاری) ابوموی نے نبی علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر کھجور والے علاقے میں ہجرت کر رہا ہوں تو میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ ممامہ ہے یا ہجر۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ مدینہ ہے یعنی بیڑب اس حدیث کو مکمل میرا خیال اس طرف گیا کہ وہ ممام نے ابو کریب سے طور پر امام بخاری نے متعدد مقامات پر مرفوع بیان کیا ہے۔ یہ دونوں روایات امام مسلم نے ابو کریب سے بیان کی ہیں۔ نیز امام مسلم نے (بو کریب اور عبداللہ بن قیس اشعری سے طویل حدیث مرفوع بیان کی ہے۔

منكر روابیت بہرت كے بیان میں : يقى (ابوعبدالله الحافظ ابو العباس قاسم بن قاسم سارى در مرو ابراہيم ببلال على بن حسن بن شين بن مبيد لندى عليان بن عبدالله عامرى ابو زرعه بن عرو بن جريا جريا سے بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام نے فرمايا الله تعالى نے ميرى طرف وحى فرمائى ہے كه ان تين علاقہ جات ميں سے آپ جمال بھى جاؤ وہ آپ كا وار ہجرت ہے۔ مدينه يا بحرين يا قنسرين اہل علم كابيان ہے كه پھر آپ كے لئے مدينه كاعزم بيدا كرويا گيا اور آپ نے صحابة كو مدينه كى طرف ہجرت كا ارشاد فرمايا۔

یہ حدیث نمایت غریب ہے اس کو امام ترفدی نے جامع ترفدی کے مناقب میں بیان کیا ہے (اور وہ اس کے بیان میں منفرہ ہیں) ابو عمار حبین بن حریث (فضل بن مویٰ عینی بن عبید عیان بن عبدالله العامی ابو ذر عبد بن عربن جری جریہ ہیں کہ رسول الله ملاہیم نے فرمایا الله تعالی نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ ان غین علاقہ جات میں سے جمال بھی جاؤ وہ تممارا دار ہجرت ہے۔ مدینہ یا بحرین یا قنسرین۔ امام ترفدی نے کما ہے کہ بیہ حدیث غریب ہے ہم اس کو صرف فضل بن موئی کی سند سے ہی جانتے ہیں اس میں ابوعمار منفرد ہے۔ میں ۔۔۔ ابن کیر۔۔۔ کہتا ہوں کہ غیلان بن عبدالله عامری کو ابن حبان نے نقات میں ذکر ابوعمار منفرد ہے۔ میں ایک منکر روایت بیان کی ہے والله اعلم۔

جماد کا اون : ابن اسحاق کابیان ہے کہ اس آیت (۲۲/۳۹) کے ذریعہ لڑائی کی اجازت مرحمت ہوئی کہ جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی لڑ ہے کہ اجازت وری گئی اسکاھی اور کے کہ اور بے جن سے کافر کر اسکاھی کی اسکاھی کی اور بے

شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے' صرف اس کسنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جب اللہ تعالی نے اپنے رسول کو دفاع جنگ کی اجازت دی اور انصار نے اسلام قبول کرلیا' آپ کی اور آپ کے تابعداروں کی' اور اپنے ہاں مسلمان پناہ گزینوں کی امداد کی حامی بھرلی تو رسول اللہ مالیم نے اپنی قوم کے مماجروں اور اپنے ساتھ مکہ میں رہنے والے' مسلمانوں کو مدینہ کی طرف بجرت کرنے کی اجازت دے دی اور اپنے انصار بھائیوں کے پاس رہنے کی اجازت فرما دی' اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اسلامی بھائی بنا دیے ہیں اور ایسا مقام میں کردیا ہے کہ جس میں تم پرامن رہو۔ چنانچہ گروہ

کا انظار کرنے گئے۔ پہلا مہاجر: قریثی صحابہ میں نے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والا سب سے پہلا مہاجر ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ ہجرت حبشہ سے واپسی کے بعد 'جب اس کو قریش نے اذبیت پنچائی تو اس نے حبشہ جانے کا دوبارہ عزم کرلیا پھراس کو معلوم ہواکہ مدینہ میں اسلامی بھائی موجود

سفر کی ولخراش واستان: ابن اسحاق کابیان ہے کہ مجھے میرے والد نے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن ابی سلمہ کی معرفت اس کی دادی ام سلمہ نے بتایا کہ ابو سلمہ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو

در گروہ لوگ ججرت كركے مدينہ چلے آئے اور خود رسول الله الخايط مدينه كى طرف ججرت كے لئے الله كے تھم

ہیں تو اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کا عزم کر لیا۔ ان کی سہ مدینہ کی طرف ہجرت بیعت عقبہ سے ایک سال قور میں

قبل تھی۔

اپنی سواری کو تیار کیا اور مجھے اس پر سوار کرلیا (میری گود میں میرا بیٹا سلمہ بھی تھا) اور سواری کو لے کر باہر

تکلے تو بی مغیرہ کے لوگوں نے ان کو روک لیا کہ تم خود تو ہجرت سے باز نہیں آئے گر ہم ''ام سلمہ'' اپنی
خاتون کو دو سرے علاقہ میں لے جانے کی اجازت نہ دیں گے چنانچہ انہوں نے ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کی
مہار چھین کی اور مجھے اپنے قبضہ میں کرلیا۔ بیہ صورت حال دیکھ کر ابو سلمہ کا خاندان' بی عبدالاسد بھی طیش
مہار تھین کی اور مجھے اپنے قبضہ میں کرلیا۔ بیہ صورت حال دیکھ کر ابو سلمہ کا خاندان' بی عبدالاسد بھی طیش
میں آگیا' اس نے کما واللہ! ہم اپنا لڑکا ''ام سلمہ'' کے باس نہ چھوڑیں گے جبکہ تم نے اس کو ابو سلمہ سے
چھین لیا ہے' چنانچہ انہوں نے ''سلمہ'' کو باہم دگر کھنچنا شروع کیا' یہاں تک کہ بی مغیرہ نے اس کو چھوڑ دیا'
اب بیہ صورت حال ہے کہ ''سلمہ'' کو بی اسد لے گئے۔ مجھے (ام سلم'') بی مغیرہ نے پکڑلیا اور ابو سلم'' تنا

مینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور مجھے اپنے خاوند اور بیٹے سے الگ اور جدا کردیا گیا۔
میں صبح روزانہ ''ا 'طع'' میں آگر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی' قریباً سال بھر میری یہی کیفیت رہی۔
یمال تک کہ بنی مغیرہ میں سے میرا ایک بچا زاد بھائی آیا اور اس نے میری حالت دیکھ کر مجھ پر رحم کھایا اور
بنی مغیرہ کو کما' کیا تم اس بے چاری پر ظلم و تشدد سے بازنہ آؤ گے۔ اس کو' اس کے شوہراور فرزند سے جدا
کر رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی اور بنی اسد نے میرا بیٹا بھی
میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اونٹ پر سوار ہو کر بیٹا این آغوش میں لے لیا اور اپنے شوہر کے پاس جانے

کے لئے مدیند روانہ ہو گئے۔ میرے ساتھ کوئی بندہ بشرنہ تھا' یہاں تک کہ میں "تنعیم" میں پینی توعثان بن

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

علحہ بن ابی علحہ عبدری مجھے ملااور اس نے پوچھااے بنت ابی امیہ! کہاں جا رہی ہو؟ عرض کیا مدینہ میں اپنے خاوند کے پاس' اس نے پوچھا کیا تمہارے ہمراہ کوئی بھی نہیں ہے؟ عرض کیا اللہ اور میرے اس لخت جگر کے علاوہ کوئی بھی میرے ہمراہ نہیں تو اس نے کہا واللہ! میں تھے تنا نہیں جھوڑ سکتا۔

علاوہ کوئی بھی میرے ہمراہ نہیں تو اس نے کہا واللہ! ہیں تجھے تنا نہیں چھوڑ سکتا۔

چنانچہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑلی اور وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ہیں نے کسی عرب کو اس سے بہتر رفت سفر نہیں پایا 'جب "منزل" پر پہنچتا تو میری سواری کو بٹھا آ اور خود وہ چھچے ہٹ جا آا' میں نیچے از جاتی تو سواری سے پالان ا آدر کر رکھ دیتا اور سواری کو درخت سے باندھ کر علیحدہ کسی درخت کے سابیہ کے نیچے لیٹ جا آ اور بھے کہتا سوار ہو جائی بیں جب سواری ہو جاتی تو سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلتا یہاں تک کہ مجھے پڑاؤ پر آثار دیتا' اس کا مدینہ کہنچنے تک سوار ہو جاتی تو سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلتا یہاں تک کہ مجھے پڑاؤ پر آثار دیتا' اس کا مدینہ کہنچنے تک بہی دستور رہا' جب اس نے قباء میں بی عمرو بن عوف کی بہتی دیکھی تو اس نے کہا' تیرا شوہر اس بہتی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیروبرکت کے ساتھ اس کے پاس چلی جاؤ (ابو سلمہ وہاں مقیم تھا' میں اس کے پاس چلی گئی) اور عثمان مکہ واپس ہو گیا ۔۔۔ ام سلم ٹکما کرتی تھی کہ اسلام میں' جس قدر "آل ابی سلمہ" کو تکلیف و اور عثمان میں مولی میں کسی کو ایسی مشقت اور کو ہت نہیں بہنجی اور عثمان بن طوہ سے اچھا اور محبت ازیت والا ساتھی میں نے بھی نہیں دیکھا۔

عثمان بن طلحہ عبدری: صلح حدیدیہ کے بعد مسلمان ہوا ، وہ اور خالد بن ولید دونوں اکھے ہجرت کرکے مدینہ آئے ، غزوہ احد سم میں اس کا والد طلحہ اور اس کے تین بھائی حارث ، کلاب اور مسافع ، اور اس کا پچا عثمان بن الی طلحہ ہلاک ہوا ، فتح مکہ کے روز رسول الله طلحیظ نے کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ اور اس کے ابن عم شیبہ کے سپردکی اور جاہلیت کے دستور کے مطابق اسلامی دور میں بھی ان کا کعبہ کی کلید برداری کا منصب قائم رکھا اور اس بارے آیت (۴/۵۸) نازل ہوئی ان الله یامو کم ان تؤدو الامانات الی اهلها ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سلمہ کے بعد ، بنی عدی کا حلیف ، عامر بن ربعہ ، ابنی بیوی لیلی بنت ابی حشمه عدوی کے ہمراہ مدینہ ہجرت کر کے آیا ، بعد ازاں عبدالله بن جحش بن دنیاب بن میمر بن صبرہ بن مرہ بن کمیر بن غذم بن دووان بن اسد بن خزیمہ حلیف بنی امید بن عبد مشس اپنے اہل و عیال اور بھائی عبد ابو احمد ۔۔۔ عبد ، ابو احمد دووان بن اسد بن خزیمہ حلیف بنی امید بن عبد مشس اپنے اہل و عیال اور بھائی عبد ابو احمد سے جیدا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اور بعض اس کا نام شمامہ بتاتے ہیں۔ بقول سمیلی پہلا نام صبح کا نام ہے جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اور بعض اس کا نام شمامہ بتاتے ہیں۔ بقول سمیلی پہلا نام صبح

ابو احمد: نامیناتھا' مکہ کے نشیب و فراز میں تنا بغیر کسی کی راہنمائی کے چتا بھر یا تھا' وہ شاعر تھا' اس کی بیوی' امیر معاویی کی بہن فارعہ تھی' اور والدہ اسمہ بنت عبدالمعلب تھی --- بنی جسٹ کی ہجرت کے بعد ان کے مکانات' مقفل اور ویران ہو گئے۔

اندوہ ناک منظر: ایک روز مکہ کے بالائی حصہ میں عتبہ بن ربیعہ عباس بن عبدا لمطلب اور ابوجهل بن جشام انتھے چل رہے تھے کہ عتبہ نے دیکھا کہ بن جسش کے مکانات خالی پڑے ہیں اور کھلے کواڑ کھٹکھٹا رہے ہیں ناہی زبوں حالی کو دیکھ کراس نے کمیا انتہاں اللہ کے کہالامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہیں کتاب و سیف کی دو تھی میں تعہی مجانے کہالی آدہ و کھٹلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز و کے دار وان صالت سالامتها یوما ستدر کها انکیا، و حو (مرگر خواه وه کتی دیر سلامت رہے ایک روز اس پر ہوا کے جھکڑ چلیں گے اور تاہی آئے گی)

(ابن ہشام کا بیان ہے کہ یہ شعر ابوداؤد ایادی کے قصیدہ میں ہے اور بقول سیلی' ابوداؤد کا نام ہے' حفظله بن شرقی یا حارث )

تو پھر عتبہ نے کہا بن جس کے مکانات ویران پڑے ہیں کوئی ان میں آباد نہیں تو ابوجہل نے کہا تو ایسے بے وقار آدمیوں پر کیوں رو آئے؟ پھراس نے عباس کو متوجہ کرکے کہا' یہ تیرے بھینچ کا کارنامہ ہے۔ اس نے ہماری قوم میں خلفشار پیدا کیا' ہماری یک جتی کو نقصان پہنچایا اور ہمارے درمیان قطع رحی کو اجاگر کیا۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سلمہ' عامر بن ربعہ اور بنی جسش قباء میں مبشر بن عبدا لمنذر کے ہاں فروکش ہوئے۔ بنی غذم بن دودان' ایک مسلمان خاندان تھا ان کے سب مرد و زن ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ عبدالللہ بن جسش ابو احمد بن جسش عکاشہ بن محصن' شجاع' عقبہ پران وھب' اربد بن جمرہ' منقد بن نباتہ' سعید بن رقیش' محرز بن نصله' زید بن رقیش' قیس بن جابر' عمرو بن محصن' مالک بن عمرو' مفوان بن عمرو' شقف بن عمرو' ربعہ بن اکشم' زیر بن عبیدہ' تمام بن عبیدہ' سنجرہ بن عبیدہ' محمد بن عبداللہ بن جسش اور خواتین میں سے زینب بنت جسش' حمنہ بنت جسش' ام صبیب بنت جسش' جدامہ بنت بندل' ام قیس بنت محسن' ام صبیب بنت شمامہ' آمنہ بنت رقیش' شیرہ بنت تمیم۔

ابو احمد بن جعش شاعرنے ان کی ججرت کے بارے کما۔

ولما رأتنسي أم احمسد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول فاما كنت لا بد فاعلا فيمم بنا البلدان ولننا يسترب فقلت لها ما يشرب بمضنة وما يشأ الرحمسن فالعبد يركب إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يومنا وجهه لا يخيب فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب

(جب مجھے ام احمد نے صبح سویرے اس ذات کی پناہ اور امان میں جاتے ہوئے دیکھا جس سے میں ان دیکھے ڈر تا ہوں۔ تو اس نے کما اگر تو لامحالہ کمیں جانے والا ہے تو بیڑب سے ہٹ کر کمیں اور لے چل۔ میں نے اس کو کما بیڑب میرامتوقع مقام نہیں ہے اور جو اللہ چاہتا ہے انسان اس پر عمل ور آمد کرتا ہے۔ میرا اللہ اور رسول کی طرف قصد ہے اور جو اللہ چاہتا ہے انسان اس پر عمل ور آمد کرتا ہے۔ میرا اللہ اور رسول کی طرف قصد کرے گاوہ خائب و خاسرنہ ہوگا۔ ہم نے بہت سے خالص دوست اور خیر خواہ کو دوست اور جو اللہ کی طرف میں کے دوست اور خیر خواہ کو دوست اور خواہد کی دوست کی دوست اور خواہد کی دوست اور خواہد کی دوست اور خواہد کی دوست اور خواہد کی دوست کر کی دوست کی د

ترى أن وترا نائيا عن بلادنا ونحن نرق أن الرغائب نطب دعوت بنى غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب أحابوا بحمد الله لما دعاهم إلى اخق داع والنجاح فاوعبوا وكنا وأصحابا لنا فارقوا الهدى أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا

كموحسين إمسا منهمسا فموفسق على الحق مهدى وفسوج معمذب (ان کا خیال تھا کہ ظلم و تشدہ ہارے علاقہ سے دور ہے (ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں) مگر ہم تو گراں بما عطیات کے طالب ہیں۔ میں نے بنی غنم کو ایمان کی دعوت دی' ان کی جان کی حفاظت کیلئے اور صداقت کے لئے جب لوگوں کے لئے کشادہ راستہ واضح ہوا۔ جب ان کو داعی نے حق کی طرف ادر کامیابی کی طرف دعوت دی تو بھر للد سب نے دعوت کو قبول کر لیا۔ (ہم اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہدایت سے الگ ہو چکے تھے جنہوں نے ہارے خلاف اسلحہ استعمال کیا تھا اور ہارے خلاف اکشھ ہوئے۔ دو فوجوں کی طرح ہیں ایک ان میں سے ہدایت یافتہ ہے اور اس کو حق کی توفیق دی گئی ہے اور دوسری فوج عذاب میں متلاہے)

صغه اوتمنه واكذبه وأزلهه عن الحق ابليس فخهابوا وحيبوا ورعنا إلى قـول النبـ محمــــــــــ فطاب ولاة الحــق منــا وطيبــوا تمت باركام اليهم قريبة ولاقرب بالارحام إذ لا تقرب فأى ايمز أحست بعدنا يأمننكم وأية صهر بعبد صهري يرقب ستعلم يومها أينها إذ تزايلهوا وزيل أمر النهاس للحق أصوب

(ایک نے سرکشی کی اور جھوٹی امید کا سمارالیا اور ان کو شیطان نے حق سے پھسلا دیا اور وہ خائب و خاسر ہوئے۔ محمد نی کے قول کو ہم نے پند کیا ہی ہم سے حق کے علمبردار خوش و خرم ہوئے۔ ہم ان سے قریش رشتہ ناطہ کی وجہ سے تقرب اور وسلیہ پکڑتے ہیں جب رشتہ ناطہ کی برواہ نہ کی جائے تو رشتہ سے قرب اور تعلقات استوار نہیں ہوتے۔ ہارے بعد کون سا بھانچہ تم سے مامون اور بے خوف رہے گا' اور میری دامادی کے بعد کون سی دامادی کا انظار ہے۔ ایک روز تو معلوم کرے گاکہ ہم میں سے کون ساحق کا طالب گار اور قاصد کرنے والا تھا، جب وہ حق يرستول . ع بدا ہول كے اور وہ لوگول كے معاملہ كونة و بالاكرے گا)

عمر اور عیاش بن الی ربیعہ کا بجرت کرنا: ابن اسحاق (ناخ عبداللہ بن عر) عمر سے بیان کرتے ہیں كه بهم نے جرت كاعزم كياتو عياش بن الى ربيه 'بشام بن الى العاص اور ميں نے مقام سرف سے آگ ' بى غفار کے تالاب کے پاس تنا ضب مقام پر اکٹھا ہونے کا عہد و پیان کیا اور واضح کیا کہ جو صاحب وہاں صبح " سورے نہ پہنچ سکے تو سمجھو کہ وہ روک لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مزید انظار کئے بغیر روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں اور عیاش دونوں تناضب مقام پر پہنچ گئے اور ہشام روک لیا گیا اور آزمائش میں ڈال دیا گیا' اور وہ اس میں مبتلا ہو گیا جب ہم مدینہ پہنچے تو قباء میں بنی عمرو بن عوف کے ہاں قیام یذیر ہوئے۔ ابوجهل بن ہشام اور حارث بن ہشام دونوں مدینہ میں عیاش کے پاس آئے۔ (جو ان کا ابن عم اور مال جایا' اخیافی بھائی تھا) اور ر سول الله ملھویل ابھی مکیہ نیں مقیم تھے' انہوں نے عیاش کو بتایا کہ تیری والدہ نے نذر مانی ہے کہ جب تک وہ تخجے دیکھ نہ لیے سرمیں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ میں جیٹھی رہے گی' یہ بات من کران کا دل نرم ہو گیا --- تو میں نے اسے کما واللہ! بیا لوگ تہیں وین سے برگشتہ کرنا جاہتے ہیں' ان سے پیج کر رہ' واللہ! تیری

والتداكي أوكسهت تبين ستوكيين كابيق واعتهي بيها كتكمي الرسيد في سألك ما روسك كحله كحد ويد عن بالاسمة لمرست يحزن تنك كيا توعد

سالیہ میں بیٹھ جائے گی۔

تواس نے کہا میں اپنی والدہ کی قتم پوری کروں گا اور میرا وہاں مال ہے' اس کو بھی لے آؤں گا۔ میں نے اسے کہا واللہ تو جانتا ہے کہ میں قرایش کا امیر ترین آدمی ہوں۔ میں تھے اپنا نصف مال دے دوں گا اور تو ان کے ہمراہ نہ جا' گر اس نے جانے پر اصرار کیا تو میں نے اسے کہا' اب تو نے جانے کا عزم کر ہی لیا تو یہ میری او نٹنی لے لو' یہ عمرہ' اصیل' نرم اور تیز رفتار او نٹنی ہے۔ اس پر بیٹھ جاؤ اگر ان کے ارادہ میں گربرہ معلوم ہو تو اس پر بیٹھ کر واپس چلے آنا' چنانچہ وہ ان کے ہمراہ اس او نٹنی پر روانہ ہو گیا' چلے چلے راستہ میں ابوجس نے کہا' ہمائی' واللہ! میں اپنی سواری میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تو مجھے اپنی سواری کے پیچھے ابوجس نے کا گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں' عیاش نے اپنی سواری بٹھائی کہ ابوجسل اس کی سواری پر تبدیل ہو جائے جب وہ اترے تو انہوں نے عیاش کو پکڑ کر باندھ لیا پھر اس کو مکہ میں نے اپنی سواری پر تبدیل ہو جائے جب وہ اترے تو انہوں نے عیاش کو پکڑ کر باندھ لیا پھر اس کو مکہ میں لے گئے اور انہوں نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا اور وہ فتنہ میں جتلا ہو گیا۔

عمر کا مکتوب : عمر کابیان ہے کہ ہم کما کرتے تھے "جو شخص فتنہ میں پڑ گیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نہ قبول کرے گا۔ یہ بات وہ اپنے بارے کما کرتے تھے ' یمال تک کہ رسول اللہ طابی مینہ منورہ تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے وی نازل فرمائی "کمہ دو ' اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مابی نہ ہوؤ ' بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا ' بے شک وہ بخشے والا رحم والا ہے ' اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا تھم مانو ' اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے ' اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر ناگمال عذاب آجائے اور تمہیں خربھی نہ ہو۔ " (۵۳۔ ۵۹/۵۵)

حضرت عرظ کابیان ہے کہ میں نے سورہ زمر کی بید ندکورہ بالا آیات کھ کر ہشام بن عاص کے پاس ارسال کیس۔ ہشام نے کہا جب ججھے عرظ کا بیہ مکتوب موصول ہوا آ کہ میں 'میں ''ذی طوئی'' پہاڑ پر چڑھتا اتر تا پڑھنے لگا اور اس کا مفہوم نہ سمجھ رہا تھا حتیٰ کہ میں نے دعا ماگئ ' یااللہ! ججھے یہ سمجھا دے (الملْهم فهمنها) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم میرے دل میں القاکر دیا کہ بیہ آیات تو ہمارے بارے نازل ہوئی ہیں اور جو ہم اپنے بارے کہا جاتا تھا اس کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں ہم اپنے بارے کہا کرتے تھے اور جو کچھ ہمارے بارے کہا جاتا تھا اس کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی سواری کی اور اس پر سوار ہوا' مدینہ میں رسول اللہ مائے ہے پاس چلا آیا۔ ابن ہشام کابیان ہے کہ ہشام بن عاص اور عیاش بن ابی ربیعہ کو ولید بن مغیرہ مدینہ لائے تھے۔ اس نے ان کو چوری چھے مکہ سے اٹھایا اور اپنی سواری پر بڑھا کر مدینہ لایا اور خود پیدل چاتا آیا راستہ میں بھسل گیا اور اس کی انگی زخی ہو گئی تو اس نے کہا۔

هسل أنست إلا أصبح دميست وفسى سبيل الله مسا لقيست (وفسى سبيل الله مسا لقيست (وفسى سبيل الله مسا لقيست (وفسى الله عن الكيف برداشت كى م) الم مخارى (ابوالوليد شعب ابواسال) براء سيان كرتے بين كه مماجرين بين سب سے پہلے معب بن كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اددو اسلامى كتب كا سب سے برا مفت مركز

ممیر اور ابن ام مکتوم آئے چر ممار اور بلال آئے۔ امام بخاری (محد بن بشار ' غدر ' شعبہ ' ابواسحان) براء بن عاذب خسے بیان کرتے ہیں کہ سب اول مهاجر ہمارے پاس مععب بن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے پھر بلال ' سعد اور عمار بن یا سر آئے پھر ہیں صحابہ ؓ کے گروہ میں عمرؓ ہجرت کرکے آئے بعد ازاں رسول اللہ طابع تر تشریف لائے۔ رسول اللہ طابع کی آمد سے اہل مدینہ ' اس قدر خوش و خرم اور مسرور ہوئے کہ الی مسرت د فرحت کا اظہار میں نے بھی نہیں دیکھا' یہاں تک کہ لڑکیاں کمنے لگیں' رسول اللہ طابع تشریف لائے ) رسول اللہ طابع من کی آمد تک میں نے مفصل منزل (سورہ جوات سے آخر تک) کی سورتوں میں سے سورہ سی اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لی تھی۔ اس روایت کو امام مسلم خیزات سے تو تو تک کی سورتوں میں سے سورہ سی اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لی تھی۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسرائیل' از ابواسحاق از براء ٹیمان کیا ہے۔

سعد فضی کب ججرت کی؟ : اور اس میں صراحت ہے کہ رسول الله طابیط کے مدینہ میں بجرت کے کر آئے سے قبل 'سعد بن الی و قاص بجرت کرکے آئے تھے اور مویٰ بن عقبہ نے زہری سے نقل کیا ہے کہ سعد نے رسول الله طابیط کے بعد بجرت کی اور درست پہلا قول ہے۔

عمر قباء میں : ابن اسحاق کابیان ہے کہ عمر اور ان کی قوم کے افراد 'زید بن خطاب 'عمر اور عبدالله بسران سراقد بن معتمر 'قیس بن حذافہ سمی 'حف بنت عمر کا شوہر 'سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عمر کا ابن عم 'واقد بن عبدالله تمیمی ان کا حلیف 'خولی بن ابی خولی 'بالک بن ابی خولی 'بن عجل سے عمر کے حلیف 'ایاس 'خالد 'عامر بسران بکیر 'اور بنی سعد بن بیث میں سے ان کے حلیف مدینہ آئے اور قباء میں رفاعہ بن عبدا لمنذر بن زیبراز بنی عمرو بن عوف کے ہاں مقیم ہوئے۔

صهیب کاسود مند سود 1: ابن بشام کابیان ہے کہ ابوعثان فہری سے مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ صہیب کا سود مند سود 1: ابن بشام کابیان ہے کہ ابوعثان فہری سے مجھے کسی دست آیا تھا تو سرماییہ کہ صبیب ٹے بہرت کا ارادہ کیا تو کفار قرایش نے کہا تو ہمارے پاس فقیر حقیرادر تھی دست آیا تھا تو سرماییہ دار ہو گیا اور معزز و محترم ہو گیا اب تو چاہتا ہے کہ اپنا مال و جان لے کر تو یمال سے چلا جائے واللہ! ایسا نہ ہو گا۔ تو صبیب ٹے ان کو کما بناؤ اگر میں اپنا مال تممارے سپرد کر دول تو مجھے جانے کی اجازت دے دو گے؟ انہوں نے کما بالکل تو اس نے بلا تامل کہ دیا میں نے اپنا مال و متاع تممارے حوالہ کر دیا ہیہ بات رسول اللہ مطاوع ہوئی تو فرمایا "صبیب کا سودا سود مند ہے۔"

امام بیہقی حضرت صیب ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا' مجھے خواب میں تمہارا دار ہجرت دکھایا گیا ہے جو شور زدہ ہے' دو سیاہ پہاڑوں کے در میان' میہ ہجر ہو گایا یثرب۔

جبرائیل نے بتایا: صیب نے کہا رسول اللہ طابیع نے مدینہ کی طرف جبرت کی اور آپ کے ہمراہ جبرت کا عزم کی اور آپ کے ہمراہ جبرت کا عزم کیا تھا مگر مجھے قریش کے نوجوانوں نے روک لیا چنانچہ میں رات بھر کھڑا رہا' بیٹھا نہیں' انہوں نے سمجما کہ مجھے پیٹ ورد ہے۔ (حالا نکہ مجھے پیٹ ورد نہ تھا) چنانچہ وہ سو گئے اور میں موقعہ پاکر مدینہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ وہ جاتا چاہتے تھے' میں نے ان سے کہا اگر میں موقعہ باکر وہ بھے کہ واپس لے جاتا چاہتے تھے' میں نے ان سے کہا اگر میں تہمیں کیٹاتہ اوقیست تا کو مصرف تو بھی تو بھی مولئے اور وہ مجھے کہ واپس لے جاتا چاہتے تھے' میں نے ان سے کہا اگر میں تہمیں کیٹاتہ اوقیست تا کو مصرف تو بھی تو بھی کھی رہائے گلالوراد میں اسکانی کی کروسے سنتے اٹھلور ہے تھے۔

چنانچہ میں ان کے ساتھ مکہ واپس چلا آیا اور ان کو کہا دروازے کی دہلیز کھول دو' یہاں سونا ہے اور فلال عورت کے پاس دو حلے ہیں وہ بھی لے لو' میں ان کے حوالے کرکے روانہ ہو بڑا اور رسول الله طالحیام کے قباء سے منتقل ہونے سے قبل آپ سے آملا' آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا' اے ابویجیٰ' تیرا سودا سودمند رہا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے سے قبل تو آپ کے پاس کوئی آیا نہیں' آپ کو جرائیل نے ہی اس بات سے آگاہ کیا ہے۔

مسطح اور خباب وغیرہ کی ہجرت: عبیدہ بن حارث طفیل اور حصین پران حارث مسطح بن اٹاش سطح اور خباب علام عتب بن سویبط بن سعد بن حملہ برادر بنی عبد الدار علیہ بن عمیر برادر بنی عبد بن قصی خباب علام عتب بن غزوان قباء میں عبداللہ بن سلمہ برادر بلعملان کے پاس انزے۔

عبد الرحمان بن عوف : عبد الرحمان بن عوف چند مهاجرین کے ہمراہ 'سعد بن رہیج کے ہاں فروکش ہوئے۔

زبیر : زبیر بن عوام ' ابو سبرہ بن رہم ' بن جحجبی کے محلّہ ' ''عصبہ '' میں منذر بن محد بن عقبہ بن اصیحہ بن طاح کے ہال تھرے۔ اور مععب بن عمیر سعد بن معاذ کے ہال تھرے۔

**ابو حذیفہ ﷺ:** ابو حذیفہ بن عتبہ اور ان کاغلام ''سالم'' سلمہ کے پاس اترے' بقول اموی مورخ خبیب بن اساف برادر بن حارثہ کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔

عثان بن عتب : عتب بن غروان ، بن عبدالاشل میں عباد بن بشر بن وقش کے مهمان ہوئے اور عثان بن عفان ، بن نجار میں ، حسان بن طابت کے بھائی اوس بن طابت کے ہاں ٹھرے ، بقول ابن اسحاق غیر شادی شدہ اور کنوارے مهاجر سعد بن خیشمہ کے ہاں مقیم ہوئے کیونکہ وہ کنوارے تھ ، خدا معلوم کیا وجہ تھی۔ یعقوب بن سفیان 'ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مکہ (یہ ناشخ کی غلطی ہے اور دراصل مدینہ چاہئے) میں آئے اور عصب میں مقیم ہوئے۔ عمر 'ابوعبیدہ اور سالم مولی ابی حذیفہ 'نماز کی امامت کے فرائف 'سالم مولی ابی حذیفہ انجام دیا کرتا تھا کیونکہ اس کو قرآن ان سے زیادہ حفظ تھا۔

رسول الله مالي يلم كم ججرت كا باعث : وقل رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا (١٤/٨٠) الله تعالى ن آپ كى را بنمائى فرمائى اور آپ كو الهام كياكه يه دعا پڑھيں 'جب هم وغم اور رنج و الم ميں آپ مبتلا موں 'الله تعالى عنقريب ان كو دور كردے گا اور جلد بى راہ نجات پيدا كردے گا۔ چنانچه الله تعالى نے آپ كو مدينه منوره كى طرف ججرت كى اجازت فرما دى۔

جمال آپ کے انسار و اعوان اور احباب موجود تھے اور وہ آپ کا مقام ہوا اور اس کے باشندے آپ کے معاون اور بددگار ہوئے۔

مخرج صدق کی تقییر: امام احمد اور عثان بن ابی شید (جریر ٔ تابوس بن ابی خلبیان 'ابی) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم کمہ مکرمہ میں مقیم سے۔ آپ کو بجرت کا ارشاد ہوا اور آپ پر بیہ وعا نازل ہوئی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخر جنی مخرج صدق واجعل لی من لدنگ سلطان نصیرا (۸۰/ بقول قاده رحمہ الله ' "مدخل صدق " سے مراد مدینہ ہے اور "مخرج صدق" سے مراد مکہ سے بجرت ہے اور "سلطان نصیرا" سے مراد قرآن اور اس کے احکام و حدود ہیں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ صحابہ کے جرت کر جانے کے بعد رسول اللہ طابیع کمہ میں "بجرت کے اذن" کے انتظار میں قیام پذیر سے کمہ میں آپ کے پاس سوائے علی اور ابو برائے کوئی مقیم نہ تھا ماسوائے ان لوگوں کے جن کو ججرت سے روک لیا گیا اور آزمائش و ابتلاء میں ڈال دیئے گئے۔ ابو برائم بکترت آپ سے ہجرت کی اجازت طلب کرتے اور رسول اللہ طابیع فرماتے جلدی نہ کرو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی صاحب اور ہم سفر مہیا کر دے ' یہ من کر ابو بر امید کرتے کہ رفیق سفر آپ ہی ہوں گے۔ (ابن اسحاق کا بیان ہے) کہ جب قریش کہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ طابیع کے معاون و مددگار پیدا ہو چکے ہیں اور دو سرے شہوں کے لوگ بھی آپ کے ہم نوا بن چکے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی ان کے پاس ہجرت کرکے جا رہے ہیں وہ ایک محفوظ بھی آپ کے ہم نوا بن چکے ہیں اور مضبوط و مصنون مقام قلعہ میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان کو رسول اللہ طابیع ہیں۔ بنا ہیں وہ ایک محاول اللہ طابیع ہیں۔ بنا ہیں وہ ایک مائد میں اکشے ہوئے۔ (یہ وہ مقام مشاورت ہے کہ رسول اللہ طابیع ہیں۔ بنا کی اندیشہ ہو آبو وہ اس میں مجلس مشاورت بیا کرتے تھی)

وار الندوه میں مجلس مشاورت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ مجھے میرے معتبر رفقاء نے ابن عباس سے بنایا جب قریش کا مشورہ پر اتفاق ہو گیا اور وقت مقرر کر دیا کہ "دار الندوہ" میں رسول اللہ مالیم کے بارے مشورہ کرنے کے لئے آئیں۔ وہ اس میں معین یوم اور مقرر تاریخ پر جمع ہوئے اور اس یوم کو "یوم الزحمہ" اور اژدھام کا یوم کما جاتا ہے۔

ایک صاحب نے باقی حضرات کے سامنے تجویز پیش کی کہ اس شخص کی قدر و منزلت سے تم واقف ہو' واللہ! ہم پر خطر ہیں کہ وہ اپنے غیر قریش تابعداروں اور پیرو کاروں کو لے کر ہم پر حملہ آور ہو۔ پس اب تم اس کے بارے ایک رائے پر انقاق کرو۔

مجلس کا آغاز: چنانچہ انہوں نے خوب غور و خوض کیا پھر ان میں سے کسی (یا ابوا بعتری) نے رائے پیش کی کہ اس کو لوہ کی زنجیروں میں باندھ کر' ایک مکان میں مقفل کردو' پھرتم اس کا بھی' اس جیسے شعراء زہیر اور نا فیفہ کے سے انجام کا انتظار کرو' وہ بھی اپنی موت آپ مرجائے گا --- نجدی شخ نے کہا' بالکل نہیں' واللہ بیہ تجویز مقبول نہیں' کیونکہ اگر تم نے اس کو مقفل کر دیا جیسا کہ تم کہتے ہو' اس مقفل دروازے کے اندر سے بھی اس کے آبعداروں تک اس کی خبر پہنچ جائے گی۔ پھروہ عنقریب تم پر حملہ کر کے اس کو تمہارے قبضہ سے چھڑا لیس گے' پھروہ اس کی بدولت اکثریت حاصل کر کے تم پر چھا جائیں گے۔ بیہ تجویز قابل غور نہیں۔

پھر چھ بیھ کے بعد ان میں ہے کی نے کہا' ہم اس کو کمہ سے جلاوطن کر دیں اور علاقہ بدر کر دیں۔ جب وہ ہم سے دور چلا جائے گا' واللہ! پرواہ نہیں' جہاں جائے اور جہاں رہے' جب ہم سے دور ہو گیا اور ہم اس کے لڑائی جھڑے ہے فارغ ہو گئے تو ہم پہلے کی طرح اپنے تعلقات استوار کرلیں گے۔ نجدی شخ نے کہا' بالکل قطعا نہیں' واللہ! میں واللہ! میں تابل قبول نہیں' کیا تم اس کی عمدہ بات'شریں کلای اور جادو بیائی سے بے خبر ہو' جو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے' واللہ! اگر تم نے اس کو جلا وطن کر دیا' ججھے خطرہ ہے کہ وہ کسی عرب قبیلہ کے پاس مقیم ہو جائے گا اور اپنی دل آویز بات اور خوش گفتاری کے باعث ان پر مسلط ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے پھران کو اپنے ساتھ لے کر تم پر حملہ آور ہو گا اور تم کو پاہال کر کے رکھ دے' اور تمہاری مشیخت اور حکمرانی تم سے چھین لے گا اور پھرتم سے جو چاہے گا سلوک کرے گا'کوئی اور تدبیر سوچو۔

ابوجهل نے کہا' واللہ! میری اس کے بارے میں ایک معقول تجویز ہے۔ غالباوہ تہمارے کی کے بھی وہم و گمان میں نہ ہو' لوگوں نے ''بری ہے تابی'' سے بوچھا اے ابوالحکم! (ابوجهل کی پہلی کنیت) بناؤ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا' میری رائے سے ہے کہ ہم ہر فلبیلہ سے ایک ایک ایسا نوجوان منتخب کریں جو طاقتور ہو' معزز و محترم ہو' پھر ہر ایک کے ہاتھ میں تیز تلوار دے دیں۔ پھروہ تلوار بھن یکبارگی جملہ کر کے اس کو قتل کر دیں۔ ہم اس سے آرام و راحت اور چین پالیس گے' جب وہ اس کو قتل کر دیں گے تو جملہ قبائل میں اس کا خون اور قتل بٹ جائے گااور بنی عبد مناف ساری قوم سے لڑنہ سکیں گے' تو وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم اس کی دیت اوا کر دیں گے۔ یہ بن کر نجدی شخ نے کہا قابل قبول بات وہی ہے جو اس مرد نے کئی' بین شجویز معقول ہے' اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں۔ انقاق رائے سے یہ تجویز منظور ہوئی اور مجلس شور کی برخاست ہوئی۔

چنانچہ جرائیل نے آپ کو بتایا کہ جس بستر ہر آپ سویا کرتے ہیں اس بستر برنہ سوئیں 'جھٹ پٹے اور

رات کی تاریکی میں وہ آپ کے آستانہ کے در پر جمع ہو گئے اور آپ کے سونے کا انتظار کرنے گئے کہ وہ آپ پر حملہ کریں۔ رسول اللہ مظھیم نے ان کا اجتماع دیکھ کر' علی گو کہا' تم میرے بستر پر لیٹ کر' میری سبز حضری چادر اوپر اوڑھ لو اور اطمینان سے سو جاؤ' تہیں ان سے کوئی تکلیف نہ پنچ گی۔ یہ قصہ جو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے اس کو واقدی نے متعدد اساد سے عائشہ' ابن عباس' علی' سراقہ بن مالک وغیرہ رضی اللہ عنہم سے بیان کیا ہے۔ ایک کی حدیث دو سرے کی حدیث میں مخلوط ہو گئی ہے اور اس نے نہ کور بالا قصہ کی طرح بیان کیا ہے۔

ابوجہل کو وندان شمکن جواب اور سورہ یاسین : ابن اسحال 'یزید بن ابی زیاد کے حوالہ ہے جمہ بن کعب قرظی ہے بیان کرتے ہیں جب آپ کے آستانہ عالیہ کے در پر لوگ اکھے ہوئے تو ابوجهل بھی ان میں تھا۔ اس نے کہا محمر کا گمان ہے کہ اگر تم اِس کا دین قبول کر لو تو عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے پھر مرنے کے بعد تم زندہ ہو گے اور تہمیں اردن جیسے باغات ملیں گے۔ اگر تم اسلام قبول نہ کرو تو تم پر ہلاکت و فلاکت برپا ہوگی۔ پھر تم مرنے کے بعد زندہ کئے جاؤ گے اور تمہارے لئے آگ ہوگی جس میں تم جلتے رہو گاکت برپا ہوگ ۔ پیر تم مرنے کے بعد زندہ کئے جاؤ گے اور تمہارے لئے آگ ہوگی جس میں تم جلتے رہو گے۔ بید من کر رسول اللہ مطابیط گھرسے نگلے اور مٹھی میں مٹی لے کر کہا' ہاں! میں بیہ کہتا ہوں اور تو ان میں ہے ایک ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا وہ آپ کو دیکھتے نہ تھے اور آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی نو آیات پڑھتے ہوئے' ان کے سموں پر مٹی بھیردی اور سب حاضرین کے سموں پر آپ مٹی ڈال کر جمال جانا تھا چلے گئے۔

ایک صاحب نے کہا جو ان میں شامل نہ تھے ' یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو' انہوں نے کہا ''فحم گا'' تو ایس نے بتایا اللہ نے تم کو ناکام و نامراد کر دیا ہے۔ واللہ! وہ تم میں سے ہرایک کے سربر مٹی ڈال کر نکل گیا ہے۔ کیا تم اپنے سربر مٹی نہیں محسوس کرتے ' چنانچہ ہر آدمی نے سربر ہاتھ رکھاتو واقعی سربر مٹی تھی۔ پھر وہ جھانک کر دیکھنے گئے تو علی کو بستر پر دراز دیکھاجو رسول اللہ مٹاییخ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے ' وہ کہنے گئے واللہ! یہ محمہ سویا ہوا ہے اس پر اس کی چادر ہے ' وہ برابر صبح تک اسی شور و غوغا میں رہے۔ پھر علی اپنے بستر سے اٹھے تو وہ کہنے گئے واللہ! بتانے والے نے بچ کہا تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جس عزم و ارادے کے لئے کفار جمع ہوئے اس کے بارے اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۸/۳۰) ''اور جب کافر تیرے متعلق تدبیری سوچ رہے وہ رہ کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قبل کر دیں یا تمہیں دلیں بدر کر دیں وہ اپنی تدبیری کر رہے سوچ رہ سے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قبل کر دیں یا تمہیں دلیں بدر کر دیں وہ اپنی تدبیری کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہ تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر رہ تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر رہ تھا اور اللہ اپنی تدبیر کر دیا والا ہے۔ '' (۵۲/۳۰) ''کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے۔ تھی اس پر گروش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں کہ دو تم انتظار کرتے رہو' بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں' بقول ابن اسحاق اللہ تعالی نے اسے نبی کو اس وقت جمرت کی اجازت وے دی۔ ''

## رسول الله ملاھیم کا حضرت ابو بکر ناٹھ کی معیت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا

یہ واقعہ تاریخ اسلامی کا آغاز ہے۔ جیسا کہ خلافت فاروقی میں اس پر صحابہ کا انفاق رائے ہوا' جو کہ ہم نے ''سیرت عمر'' میں بیان کیا ہے۔ امام بخاری (مطربن فضل' روح' ہشام' عمرس) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے' تیرہ سال مکہ میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی پھر آپ کو ہجرت کا ارشاد ہوا' آپ نے ہجرت کی اور دس سال مدینہ میں قیام کیا اور ۱۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

ہجرت کب ہوئی؟ : ہجرت بروز سوموار' ماہ رہیج الاول ۱۳ نبوت میں وقوع پذیر ہوئی' جیسا کہ امام احمد فی ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ اے مسلمانو! تمہارے نبی سوموار کو پیدا ہوئے' اس روز آپ نے مکہ سے ہجرت کی اور سوموار کو نبوت سے سرفراز ہوئے' اور اسی روز مدینہ میں واخل ہوئے اور سوموار کو ہی فوت ہوئے۔

آمی سوورہم میں وو سواریاں: محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیح ہے ابو بکر نے ہجرت کی امازت طلب کی تو آپ نے فرمایا عجلت نہ سیجے ممکن ہے کہ اللہ تعالی تیرا کوئی ساتھی میسر کردے ' یہ بن کر ابو کر کو امید ہوئی کہ رسول اللہ طابیح ہی ساتھی ہوں گے ' چنانچہ ابو بکر نے دو سواریاں خریدیں ' ان کو گھر پر چارہ ڈالتے رہے ' سفر کے لئے تیار کرتے رہے ' بقول واقدی آٹھ سو درہم میں یہ دونوں سواریاں خریدیں ۔ ابو بکر کا رفاقت کا سوال کرنا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ایک معتبر راوی نے عودہ کی معرفت عاکشہ سے بنایا کہ رسول اللہ طابیح کو ایک دفعہ ابو بکر کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ یمال تک کہ جس روز رسول اللہ طابیح کو اللہ عنانی نے مکہ ہے ہجرت اور ترک سکونت کی اجازت دی تو رسول اللہ طابیح کی اہم وقت دوپہر کو تشریف لاے ' ابو بکر نے آپ کو بے وقت آتے دیکھ کر کما کہ اس وقت رسول اللہ طابیح کی اہم رسول اللہ طابیح مسرکہ اور مول اللہ طابیح کی اندر آئے تو ابو بکر علادہ گھر کے افراد میں کوئی نہ تھا) اور رسول اللہ طابیح تشریف فرما ہو کے دوباں میرے اور اساء بنت ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ دونوں میری رسول اللہ طابیح ترض کیا یارسول اللہ! یہ دونوں میری میری سکونت کی اجازت دے دی جہ کو ہجرت اور ترک سکونت کی اجازت دے دی جہ کو جرت اور ترک سکونت کی اجازت دے دی کے افراد میں کوئی نہ تھا) اور شوات کی اجازت دے دی جا کہ اور اساء بنت ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ دونوں میری سکونت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! رفاقت اور مصاحبت کا طلب گار ہوں؟ تو سکونت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ! رفاقت اور مصاحبت کا طلب گار ہوں؟ تو آپ نے دولیا آپ کے لئے مصاحبت اور رفاقت ہے۔

مسرت سے اشک باری : عاکشہ کا بیان ہے کہ واللہ! مجھے معلوم نہ تھا کہ فردت و سرت سے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کوئی آبدیدہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں نے ابو بکڑ کو اس روز خوشی کے مارے روتے ہوئے دیکھا' پھر ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم وو سواریوں کو میں نے سفر ہجرت کے لئے تیار کیا ہے' پھر انہوں نے عبداللہ بن ادیقط کو اجیر رکھ لیا۔

عبد الله بن اريقط: بقول ابن بشام اس كانام ہے عبدالله بن اديقط کے ازبن وائل بن بكر اس كى والدہ بن سم بن بكرے ہو وہ مشرك تقار راہ نمائی كے فرائض انجام ديتا تھا 'چنانچه دونوں سوارياں اس كے بيرد كر ديں اور وہ اس كے پاس تھيں وہ مقررہ وقت تك ان كو چرا آبا رہا۔ ابن اسحاق كابيان ہے كہ ميرى دانست كے مطابق مول الله طابقيا كے سفر ہجرت كاسوائے على 'ابوبكر اور آل ابوبكر كے كسى كو علم نہ تھا على وانست كے مطابق مول الله طابقيا نے تكم ديا كہ لوگوں كو جو امانتيں ميرے پاس موجود بيں وہ ان كو ميرے بعد 'لوگوں ك سيرد كرديں 'كمه بيں جس كے پاس بھى كوئى قابل حفاظت چيز ہوتى وہ رسول الله طابقيا كى ديانت و امانت پر اعتماد كرتا ہوا 'رسول الله طابقيا كے ياس ہى امانت ركھا كرتا تھا۔

عرم سفر اور دعا: بقول ابن اسحاق رسول الله طاهيام نے سفر ہجرت كاعزم كرليا تو ابو بكركے پاس تشريف لائے اور دونوں گھركى پشت سے ايك كھڑكى ميں سے باہر نكاے۔ ابونعيم' ابراہيم بن سعد' محمد بن اسحاق سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طاقع كم كم سے سفر ہجرت كا آغاز كيا تو دعاكى۔

"الحمد لله الذى خلقتنى ولم اك شيئا اللهم اعنى عل هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالى والايام اللهم اصحبنى فى سفرى واخلنى فى اهلى وبارك لى فيما رزقتنى لك فذللنى وعلى صالح خلقى فقومنى واليك رب فجبنى والى الناس فلا تكلنى رب المستضعفين وانت ربى اعوذ بوجهك الكريم الذى اشرقت له السموات والارض وكشفت به الظلمات وصلح عليه امر الاولين والاخرين ان تحل على غضبك وتنزل بى سخطك اعوذ بك من زوال نعمتك وفجاة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندى خير ما استطعت لاحول ولا قوة الابك

الله کا شکر ہے جس نے جمعے عدم سے پیدا کیا' یااللہ! دنیا کی ہولناکی اور زمانے کی سختی پر اور شب و روز کے مصائب پر میری مدد کر' یااللہ! میرے سفریس میرا صاحب اور رفیق بن اور میرے گھریس میرا محافظ ہو اور میرے رزق میں برکت کر اور تو مجھے اپنا متواضع بنا اور حسن اخلاق پر مجھے قائم رکھ' یارب! تو مجھے اپنا محبوب بنا اور لوگوں کے سپرونہ کر' اے کمزوروں کے رب! اور تو میرا بھی رب ہے۔ میں تیرے وجہہ کریم کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں (جس کے باعث دنیا کی ابتدا و پناہ مانگتا ہوں (جس کے باعث دنیا کی ابتدا و انتها صلاح پذیر ہے) کہ میں تیرے غضب کا شکار ہوں اور جھ پر تیرا غصہ نازل ہو۔ میں تیرے ساتھ زوال نعمت نیا مانگتا ہوں اور اچانک عذاب سے اور صحت و عافیت کی تبدیلی سے اور تیری تمام تر ناراضگی سے ' تیرے لئے ہی عقبی اور آخرت ہے۔ میرے پاس حسب استطاعت بہترین اعمال ہیں صرف تیری قدرت کے ساتھ گناہ جی عاؤ اور نیکی کی طاقت ہے۔

این اسحاق کا بیان ہے کہ پھر آپ نے غار تور کا قصد کیا جو اسفل کمیمیں واقع ہے اور اس کے اندر کتاب و سکت کی روسنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب فاسب سے بوا مفت مرکز داخل ہو گئے اور ابو بکڑنے اپنے فرزند عبداللہ کو تھم دیا کہ دن بھر لوگ جو باتیں کریں وہ غور سے سے 'اور شام کو روز مرہ کی خبریں آگر بتائے اور اپنے غلام عامر بن فہدہ کو تھم دیا کہ وہ دن بھر بکریاں چرائے اور شام کے وقت غار کے قریب لے آئے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بکر دن بھر قریش کے ہمراہ رہتے ان کے مشور سے سنتے رسول اللہ ملاہیا اور ابو بکڑے بارے جو کچھ کہتے (وہ یاد رکھتے اور شام کو ساری کیفیت ان کے گوش گزار کر دیتے اور عامر بن فہیرہ دن بھر مکہ کے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چراتا اور شام کو ان کے پاس بکریاں کر دیتے اور عامر بن فہیرہ دن بھر مکہ کے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چراتا اور شام کو ان کے پاس بکریاں کے آتا وہ اس کا دودھ دو ہے اور ذرج کرتے 'عبداللہ بن ابی بکرشام کو مکہ واپس آتا تو عامر اس کے بعد بکریاں واپس لا آ اور وہ اس کے نقش پا مٹا دیتا (عنقریب بخاری کی روایت میں وہ الفاظ بیان ہوں گے جو اس بات کے شام بین)

کیا رسول الله ملائیلم ابو بکڑے قبل چلے تھے؟ : ابن جریر نے کی سے نقل کیا ہے کہ رسول الله ملائیلم ابو بکڑے قبل چلے تھے اور علی کو کما وہ ابو بکر کو ان کے جانے کی بابت بتا دے اور وہ ان کے ساتھ مل جائے چنانچہ ابو بکڑ آپ کے ساتھ اثناء راہ میں ہی مل گئے تھے۔ یہ روایت نمایت غریب ہے اور مشہور و معروف روایت کے خلاف ہے کہ آپ مع ابو بکڑ اکٹھے گھرسے چلے تھے۔

اسماء کو طممانچہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اساء بنت ابی بکر شام کو کھانا کھا تیں تھیں۔ اساءً کا بیان ہے کہ جب رسول الله طاقیم اور ابو بکڑ جمرت کے لئے ۲۷ صفر ۱۳ نبوت جعرات (۱۲ سمبر ۱۲۱ء) روانہ ہو گئے تو چند قریش مارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر قریش مارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی میں باہر آئی تو ابو جمل نے پوچھا اے بنت ابی بکرا تیرا والد کمال ہے؟ میں نے کما واللہ! معلوم نہیں کہ میرا والد کمال ہے؟ میں نے کہا واللہ! معلوم نہیں کہ میرا والد کمال ہے ابو جمل نے جو بد زبان اور درشت خو تھا' ہاتھ اٹھایا اور طمانچہ کھینچ مادا کہ کان کی بالی نے گر گئی پھروہ چلے گئے۔

ایک لڑکی کی وانائی اور قوت ایمانی: این اسحاق (یخی بن عبوب بن عبوالله بن زیر ابوه) اپنی دادی اسائی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیم جمرت کے لئے روانہ ہوئے اور ابو بکڑ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ابو بکر گھر کا سارا سرمایہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے جو پانچ یا چھ ہزار درہم تھا ایک دن ہارے واوا ابو تحافہ (جو نابینا ہے۔ خود تھے) آئے اور کما واللہ! میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تم کو اپنی ذات کے ساتھ مال کا بھی نقصان پہنچایا ہے۔ خود گیا اور مال بھی ساتھ لے گیا۔ میں نے کما اباجان! بالکل نہیں وہ ہارے لئے کانی مال چھوڑ گئے ہیں میں نے اس طاق میں 'جمال واللہ گرای مال رکھا کرتے تھے 'شکریزے رکھ کر اوپر کپڑا پھیلا دیا 'پھر داوا جان کا ہاتھ پکڑ کر کما 'اباجان! اس مال کو ہاتھ سے شول لیجئ اس نے اس کو شول کر کما کوئی فکر نہیں 'جب کہ اس نے اس کو شمارے لئے کانی سرمایہ چھوڑ دیا اس نے اچھا کیا ہے۔ اس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جا کمیں گی۔ اسائی کا بیان ہے کہ واللہ! ابو بکڑ تو سب مال اپنے ساتھ لے گئے تھے 'پھر نہ چھوڑا تھا' یہ تدبیر میں نے محض داوا کا بیان ہے کہ واللہ! ابو بکڑ تو سب مال اپنے ساتھ لے گئے تھے 'پھر نہ چھوڑا تھا' یہ تدبیر میں نے محض داوا جان کی تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ جمھے بعض اہل علم نے بتایا کہ جان کی تسکین اور طمانیت قلب کے لئے کی تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ جمھے بعض اہل علم نے بتایا کہ حسن بھری نے کما' رسول اللہ مطبیع اور ابو بکرغار کے پاس رات کو پہنچ اور ابو بکر رسول اللہ مطبیع سے غار میں حسن بھری نے کما' رسول اللہ مطبیع اور ابو بکرغار کے پاس رات کو پہنچ اور ابو بکر رسول اللہ مطبیع سے غار میں

پہلے داخل ہوئ 'اس نے غار کو ٹولا باکہ معلوم کر لے کیا اس میں کوئی درندہ یا سانپ ہے 'اپی جان فداکر کے رسول اللہ طاعیم کی حفاظت کر رہے تھے' اس مدیث کی سند میں دونوں طرف (آغاز اور اختتام) سے انقطاع ہے۔

رسول الله طالعيظ كى حفاظت كا اجتمام: ابو القاسم بغوى (داؤد بن عمر ضبى ابغ بن عمر بقى) ابن ابى مليك سے بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام اور ابو بكر جب غار توركى طرف روانه ہوئ تو ابو بكر بھى رسول الله طالع يات ہوئ اور بھى پیچے تو نبى عليه السلام نے اس سے اس پريثانى كى بابت بوچھا تو بتايا كه جب عين آپ كے بيچے ہو تا ہوں تو مجھے انديشہ ہو تا كه مبادا آپ كو آگے سے كوئى گزند پنچے بھر آگے آجاتا ہوں بعب آگے ہوتا ہوں تو مجھے انديشہ لاحق ہو تا ہے كه مبادا آپ كو يیچے سے كوئى تنكيف پنچے يمال تك كه جب آگے ہوتا ہوں تو مجھے انديشہ لاحق ہوتا ہے كہ مبادا آپ كو يیچے سے كوئى تنكيف پنچے يمال تك كه جب غار ثور كے پاس پنچ تو ابو بكڑ نے عرض كيا آپ انظار فرمائيں ميں غار كے دھانہ ميں ہاتھ ڈالتا ہوں اس ميں ضرر رسال چيز كو محسوس كر كے صاف كردوں گا' اگر كوئى اس ميں موزى جانور ہوا تو آپ سے قبل مجھے ہى ضرر رسال ہو گا۔ نافع كا بيان ہے كہ مجھے معلوم ہوا غار ميں ايك بل تھا۔ حضرت ابو بكڑ نے اس پر اپنا پير ركھ ديا' مبادا اس ميں سے كوئى موذى چيز نكلے جو رسول الله طالع كى اذبت كا موجب ہو' بير دوايت مرسل ہے۔ ہم نے اس كے شواہد "ميرت الصديق" ميں تحرير كئے ہيں۔

ابو برائی کی ایک رات: عافظ بیمقی (ابو عبدالله الحافظ ابو براحمد بن اسحان موی بن حن عباد عنان بن سلم ابو برائی کی ایک رات : عافظ بیمقی (ابو عبدالله الحافظ ابو براحمد بن اسحان مولی فی حضرت ابو بر مری بن یکی محمد بن سیرین سے بیان کرتے ہیں کہ عمد فاروقی میں بعض رجال نے حضرت عرا کو حضرت ابو بر ترجیح دی تو بیہ بات عرا کو معلوم ہوئی تو حضرت عرا نے کما والله! ابو برائی ایک رات کی فضیلت کا ثواب آل عمر کے سارے اعمال سے بمتر ہے اور ابو برکے ایک دن کا ثواب آل عمر کے سارے اعمال و افعال سے افضل ہے۔ رسول الله طابع ایک رات غار ثور کی طرف روانہ ہوئے آپ کے ہمراہ ابو برائی ہی آپ کے بیچھے چتا اور بھی آگے ہو کر چاتا رسول الله طابع اس پریشانی کو سمجھے تو آپ نے فرمایا اے ابو برائی بابت ہے؟ گاہے تو میرے بیچھے چتا ہوں کو میرے بیچھے چتا ہوں کا خیال کر تا ہوں تو آپ کے بیچھے چتا ہوں کو ران لوگوں کا خیال کر تا ہوں تو تو آپ کے بیچھے چتا ہوں پر آگر کوئی خطرہ در پیش ہو تو تو کہ کی ماک میں ہیں تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا اے ابو برا اگر کوئی خطرہ در پیش ہو تو تیری خواہش ہے کہ وہ میرے علاوہ 'مجھے ہی لاحق ہو؟ تو ابو بر نے کرمایا اے ابو برا آگر کوئی خطرہ در پیش ہو تو تیری خواہش ہے کہ وہ میرے علاوہ 'مجھے ہی لاحق ہو؟ تو ابو بر نے کہا جی بال! اس ذات کی قتم ہے جس نے تیری خواہش ہے کہ وہ میرے علاوہ 'مجھے ہی لاحق ہو؟ تو ابو بر نے کہا جی بال! اس ذات کی قتم ہے جس نے آپ کو برحق مبعوث کیا ہے۔

جب وہ غار کے دھانہ پر پہنچ گئے تو ابو بکڑنے عرض کیا یارسول اللہ طابیۃ! ذرا ٹھرسے! میں غار کو صاف کر لوں چنانچہ وہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا (اور باہر نکل آئے) تو یاد آیا کہ ایک بل کو صاف نہیں کیا ، پھر عرض کیا یارسول اللہ! ذرا توقف کیجئے کہ میں اچھی طرح صاف کر لوں ، پھر اندر داخل ہوئے اور اس کو صاف کیا پھر عرض کیا یارسول اللہ طابیۃ تشریف لایے! پھر رسول اللہ طابیۃ غار کے اندر تشریف لایے! پھر رسول اللہ طابیۃ غار کے اندر تشریف کا سے! پھر سول اللہ طابیۃ غار کے اندر تشریف کے بید و میں بیان کرنے کے بعد عالم نے کہا واللہ! واللہ! واللہ کا سف سے بیدہ میں اسے آل عمر کے تشریف کتاب و سنت کی دوستی میں لکھی جاتے والی اردو اسلامی قتل کا سف سے بیدہ میں مرکز

سارے اعمال سے افضل ہے۔

اس روایت کو حافظ بیمی نے دیگر سند سے بیان کیا ہے (اور اس میں یہ اضافہ ہے) کہ رسول الله مظیم کے پاؤں چلتے چلتے دخمی ہو گئے تو ابو برصدین نے آپ کو کندھوں پر بٹھالیا اور جب غار کے اندر گئے تو تمام بلوں کو کیڑے سے بند کر دیا۔ آپ کو سانپ ڈستا رہا بلوں کو کیڑے سے بند کر دیا۔ آپ کو سانپ ڈستا رہا اور آپ کے آنسو بستے رہے تو رسول الله مظیم نے فرمایا لا تحذن ان الله معنا غم نہ کر الله مارے ساتھ ہے۔ (۹/۳۰) اس بیان میں غرابت اور نکارت ہے۔

امام بیہ بی ، جندب بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکڑ غار میں رسول اللہ طاق کے ہمراہ تھا' ان کے ماتھ کو پھر لگا تو کہا۔

هسل أست إلا أصبح دميت وفسى سبيل الله سالقيربيان كرتے بيں الم عكم ول ابن عباس ابن عباس سے تغيربيان كرتے بيں كہ اذيه كربك الذين كفروا (٨/٣٠) كا مطلب ہے كہ قريش نے مكہ بيں رات كو مشورہ كيا، تو بعض نے كما صبح ہو تو اس كو زنجيوں بيں باندھ دو اور بعض نے كما قتل كردو، اور بعض نے كما جلا وطن كردو اس مشاورت سے اللہ تعالى نے اپنے نبى (عليہ السلام) كو آگاہ كرديا تو اس رات بستر رسول " پر على " سوئے اور نبى عليہ السلام مكہ سے فكل كر عار بيں پنج گئے اور كفار مكہ على كو بستر پر پايا (اور اللہ في ان كى تدبيركو ناكام بناديا) و بست بوني تو وہ آپ پر بل پردے، جب انہوں نے على كو بستر پر پايا (اور اللہ نے ان كى تدبيركو ناكام بناديا) كو تعاقب بيں چلے اور بہاڑ پر پنج كر نقش پاكو تلاش كرتے ہوئے آپ كے تعاقب بيں چلے اور بہاڑ پر پنج كر نقش پاگم ہو گيا تو وہ غار ثور كے پاس سے گزرے۔ اس كے دھانہ پر تار عكبوت نہ ہو تا۔ چنانچہ نبى عليہ السلام نے اس بين راتيں بركيں۔ يہ سند حسن ہے اور يہ تار عكبوت نہ ہو تا۔ چنانچہ نبى عليہ السلام نے اس بين راتيں بركيں۔ يہ سند حسن ہے اور يہ تار عكبوت كے قصہ بيں سب سے بهترين روايت نے اس بين، تين راتيں بركيں۔ يہ سند حسن ہے اور يہ تار عكبوت كے قصہ بيں سب سے بهترين روايت نے اللہ كانے رسول كى دھاظت كرنا۔

عار میں نماز: مند ابی بر میں حافظ ابو براحمد بن علی قاضی وسن بھری ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکڑ غار کی طرف روانہ ہوئے (اور اس میں واخل ہو گئے) اور قریش آپ کے تعاقب میں آئے فار تور کے دھانہ پر کمڑی کا جالا دیکھ کر کما' اس میں کوئی نہیں اور غار میں نبی علیہ السلام کھڑے نماز میں مشغول سے اور ابو بکڑ آپ کی گرانی کر رہے سے اور ابو بکڑ نے نبی علیہ السلام کو بتایا یہ لوگ آپ کے تعاقب میں آئے سے واللہ! مجھے اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں لیکن میں اس بات سے خاکف اور فکر مند ہوں کہ آپ کوکوئی ایذ الاحق ہو تو رسول اللہ علی بیا ہے فرمایا اے ابو بکر' فکر نہ کر' بے شک اللہ مارے ساتھ ہے' یہ حسن بھری کی مرسل روایت ہے اور یہ شاہد کی بنا پر حسن ہے۔ اور اس میں رسول اللہ ملی بیا کا عاد میں نماز پڑھنے کا اضافہ ہے اور رسول اللہ ملی بیا کا دستور تھا کہ جب آپ کسی بات سے فکر مند ہوتے تو نماز پڑھنا شردع کر ویتے۔

عار کی فضیلت : ابو براحمد بن علی قاضی (عرد الناقد ، خلف بن عمیم ، موی بن مطر ، مطر) ابو ہرروا ہے بیان كرتے ہيں كه ابوبكرنے اپنے بينے كو وصيت كى كه أكر لوگوں ميں بدعات رونما موں تو غار ثور ميں چلا آ'جمال میں اور رسول اللہ ملھیلم چھپے رہے تھے 'تجھے وہاں صبح شام رزق میسر ہو گا۔ کسی نے کہا ہے۔

سمج داود ما حمي صاحب الغيار وكيان الفخيار للعنكبوت (داؤدی زرہ نے "صاحب غار" کی حفاظت نہیں کی اور یہ افتخار و اعزاز عنکبوت کو نصیب ہوا)

یہ بھی ندکور ہے کہ دو کبو ترول نے غار کے دھانہ پر آشیانے بنائے تھے' مرمری شاعرنے کما ہے۔ فغمسي عليمه العنكبوت بنسمجه وظل على البماب الحمام يبيض (عنكوت نے آپ كو جالا بن كر دھاني ديا اور اس كے دھاند ير كبورى نے اندے ديے)

عنكبوت ورخت اور كبوتر والى روابيت : حافظ ابن عساكر (يحيٰ بن صائد عمو بن على عون بن عمو قیسی' معردف به لقب "عوین") ابو مصعب مکی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم' مغیرہ بن شعبہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنم کو نداکرہ کرتے ساکہ عارکی رات اللہ تعالی نے درخت کو تھم دیا وہ آپ کے بالكل سامنے اگ آيا' آپ كو لوگوں ہے چھپا تا رہا تھا اور اللہ نے عنبوت كو تحكم ديا اس نے جالا بن ديا اور رسول الله طاعيم كو ان سے چھيا ديا اور الله تعالى نے دو جنگلى كبوتروں كو حكم ديا وہ بنكه بلاتے ہوئے عكبوت اور درخت کے درمیان آکر بیٹھ گئے، قریش کے ہرخاندان کا مخلوط گروہ ، ہاتھوں میں لاٹھیاں، کمانیں اور ڈنڈے لئے ہوئے آیا' یہاں تک کہ وہ غار ہے دو سو ہاتھ کی مسافت پر تھا تو ان کے راہنما' سراقہ بن مالک بن جعثم مدلجی نے کہا' اس پھر پر نقش یا موجود ہے۔ پھر نہیں معلوم کہ اس نے دو سرا پیر کہال رکھا' پھر قریش کے گروہ نے کہا' تو نے رات بھر تو خطا نہیں کی (پھروہ روشنی کاانتظار کرتے رہے) صبح ہوئی تو اس نے كما' غار ديكھو' لوگ غار ديكھنے كے لئے آگے برھے يمال تك كه وہ پچاس ہاتھ كے فاصلہ پر تھے كه كبوتروں كى آواز سنی --- پھر راہنما آگے بردھا اور واپس لوٹ آیا --- تو انہوں نے بوچھا کیوں واپس لوث آیا' غار کے اندر نہ ویکھا تو اس نے کہا کہ میں نے غار کے دھانہ پر جنگلی کبوتر دیکھیے ہیں' میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو رسول اللہ ماليم نے سااور سمجھے کہ اللہ تعالی نے کبوتروں کی وجہ سے ان کا دفاع کیا ہے۔ آپ نے ان کے لئے برکت کی دعاکی اور اللہ تعالی نے ان کو حرم میں آثار دیا اور انہوں نے وہاں بچے دیئے جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔

یہ حدیث اس سند سے نمایت غریب ہے (اس میں عون بن عمرو اور ابو مصعب کی دونوں مجمول اکال راوی ہیں اور عون بقول کیچیٰ بن معین بے اصل اور بیچ ہے ' --- ندوی) اس کو ابونعیم نے مسلم بن ابراہیم وغیرہ از عون بن عمره عوین اس طرح بیان کیا ہے اور اس میں بیہ اضافہ ہے کہ حرم مکہ کے تمام کبوتر ان کی نسل سے ہیں اور اس حدیث میں ہے کہ راہنما اور نقش یا دیکھنے والا سراقہ بن مالک مدلجی تھا۔ اور واقدی نے موی بن محمد بن ابراہیم کی معرفت اس کے والدے بیان کیا ہے کہ نقش یا دیکھنے والا کوئی کرز بن طقمہ تھا' بقول امام ابن کیر ممکن ہے کہ یہ دونوں اس مہم میں شامل ہوں' واللہ اعلم۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غار نور کے واقعہ کی مزید تفصیل: قرآن کیم میں ارشاد ہے کہ ''اگر تم رسول کی مدد نہ کو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی' جس وقت اسے کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دو سرا تھا جب وہ دونوں غار میں سے جب وہ اپنے ساتھی ہے کہہ رہا تھا تو غم نہ کھا' بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے' پھر اللہ نے اپنی طرف سے اس پر تنکین آثاری اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔" (۹/۳۰)

غزوہ تبوک ہو میں جو لوگ رسول اللہ الله علی جماد میں جانے سے پیچھے رہ گئے 'اللہ تعالیٰ اس کی امداد نہ کو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفرت و ان کو تنبیہہ کرتے ہوئے فرمایا ہے (الا تنصووہ) اگر تم اس کی امداد نہ کو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی نفرت و مدد کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنے رسول کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو وطن سے نکالا تھا اور اس وقت اس کے ہمراہ سوائے ابو بمرکے کوئی نہ تھا اس بنا پر کما (ثانی اثنین اذہ ما فی المغار) وہ دونوں غار میں تین روز پناہ گزین رہے ' اکہ تعاقب اور جبتو کرنے والوں کا جوش ٹھنڈا ہو جائے 'کیونکہ مشرکین مکہ نے جب آپ کو مکہ میں نہ پایا تو وہ ہر راہتے پر تعاقب میں نکلے اور انہوں نے سو اونٹ انعام مقرر کردیا۔ وہ ان کے نقش پاکا سراغ لگاتے ہوئے لکلے یہاں تک کہ نقش پا مشتبہ ہو گیا اور آگے نہ چل سکا' مقرر کردیا۔ وہ ان کے نقش پاکا سراغ لگاتے ہوئے لکلے یہاں تک کہ نقش پامشتبہ ہو گیا اور آگے نہ چل سکا' کی وجہ سے ان اللہ راقہ تھا جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) تو وہ جبل تور پر چڑھ گئے اور عار کے دھانے کے پاک کی وجہ سے ان کو دکھے نہ پائی کی حفاظت و نفرت کی وجہ سے ان کو دکھے نہ پائے۔ جیسا کہ امام احمہ نے (عفان' ہام' ثابت) انس سے بیان کیا ہے کہ ابو بکرنے بھے بتایا کہ غار میں' میں نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا آگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ کرے تو وہ ہمیں دکھے لے گا' تو رسول اللہ طبیعا نے فرمایا اے ابو بکرا تیرا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس روایت کو مسلم' بخاری نے تعیون میں ہمام سے بیان کیا ہے۔

غار كاسمندر كے ساحل پر ہونا: بعض سرت نگاروں نے لكھا ہے كہ ابوبكر نے جب يہ كما (وہ نيج ديكھتے تو ہميں ديكھ ليتے) تو رسول الله ما ہيئم نے فرمايا اگر وہ غار كے دھانے سے اندر آتے تو ہم اس طرف سے نكل جاتے ابوبكر نے غاركى دو سرى جانب ديكھا تو وہ كشادہ ہو چكى تھى اور سمندر اس كے متصل تھا اور اس كے ساحل پر كشتى كنگر انداز تھى الله تعالى كى عظيم قدرت كے بيش نظريه انوكھى بات نہيں اكيكن يہ كشتى والى بات كسى قتم كى سند سے مروى نہيں اور ہم اپنى طرف سے كوئى بات نہيں كمد سكے كوئكہ جس بات كى سند صحح يا حسن ہو ، ہم وہى كمد سكتے ہيں واللہ اعلم۔

غار کے بارے ابو بکر کا قصیدہ: یونس بن بکیرنے محد بن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق ویا ہے نے غار تور میں داخل ہونے اور وہاں سے چلنے اور راستہ میں سراقہ کا واقعہ پیش آنے اور سفر ہجرت کے دیگر واقعات کے بارے قصیدہ کہا ہے' اس میں ہے۔

قال لنبي - و لم أجزع - يوقرني ونحن في سدف من ظلمة الغار لا تخيش تبينا فيان الله ثالثنيا وقيد توكيل لي منه باظهرار

(میں فکر مند نہ تھا رسول اللہ ملاہیم نے میرے تسکین و و قار کی وجہ سے فرمایا اور ہم غار کی تاریکی کے پردوں میں تھے۔ کسی بات کا فکر نہ کر' کیونکہ اللہ ہمارا تیسرا ہے اور اس نے مجھ سے اظہار دین کا ذمہ لیا ہے)

ابو تعیم نے یہ قصیدہ زیاد از ابن اسحاق نہایت طویل بیان کیا ہے اور اس نے اس کے ساتھ ایک اور قصیدہ بھی بیان کیا ہے' واللہ اعلم۔

رات کو گئے: ابن لھیعہ از ابو الاسود از عوہ بن زیربیان کرتا ہے کہ ۱۳ بوت کے جج کے بعد (جس میں انسار نے بیعت کی تھی) رسول اللہ طابیخ ۲۷ صفر تک مکہ میں مقیم رہے۔ پھر مشرکین مکہ نے رسول اللہ طابیخ کے قتل 'یا جس یا جلا وطنی کا مصم ارادہ کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے عزائم سے باخبر کردیا (اور وحی اثاری) وافد یدمکر بک المذین کفروا (۸/۳۰) آپ نے علی کو تھم دیا وہ آپ کے بستر پر سو رہے اور خود ابو بحر کو ساتھ لے کر چلے گئے 'صبح ہوئی تو کفار نے آپ کے تعاقب اور جبتی میں ہر طرف لوگ روانہ کر دیے 'موئی بن عقبہ نے اپن 'مغازی'' میں اسی طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیخ اور ابو بکر رات کو غار ثور کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ابن ہشام نے حس بھری سے بھی اس بات کی صراحت نقل کی ہے۔

ثور کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اہن ہشام نے حن بھری ہے بھی اس بات کی صراحت نقل کی ہے۔

ہجرت کی اجازت : امام بخاری (یکی بن بیر، یش عقل، ابن شاب زہری، عروہ بن زیر) ام المومنین حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بجین میں اپنے ہوش و حواس کے زمانہ ہے ہی اپنے والدین کو مسلمان پایا اور روزانہ صبح اور شام ہمارے بال رسول اللہ طبیع کی آمدورفت تھی جب مسلمان مصائب میں مبتلا ہوئے تو ابو بکر بھی ہجرت کر کے جبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ برک غماد (مکہ سے یمن کی طرف ایک مقام) میں پنچ تو ابن وغنہ رکیس قبیلہ قارہ سے ماقات ہوئی اس نے پوچھا اے ابو بکرا کمال کا قصد ہے؟ ابو بکر نے بتایا جو کہ "ہجرت حبشہ" کے مقام پر بیان کر چکے ہیں کہ ابو بکرنے کما میں تیری پناہ کو والیس کر تا ہول اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ رسول اللہ طبیع اس وقت مکہ میں تھے، تو آپ نے سلمانوں کو مخاطب کر کے اور اللہ کی بناہ پر راضی ہوں۔ رسول اللہ طبیع اس وقت مکہ میں تھے، تو آپ نے سلمانوں کو مخاطب کر کے طرف ہجرت کی اور مماج بین حبشہ میں ہے بھی بعض مدینہ کی طرف چلے آئے، ابو بکر نے بھی مدینہ کا عزم کیا تو رسول اللہ طبیع نے فرمایا "ذرا ٹھر جاؤ" امید ہے کہ ججھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی، تو ابو بکر نے بھی مدینہ کا عزم کیا تو رسول اللہ طبیع نے فرمایا "ذرا ٹھر جاؤ" امید ہے کہ ججھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی، تو ابو بکر انو بل کر نے بھی مدینہ کا عزم کیا ورسول اللہ طبیع نے فرمایا "ذورا ٹھر جاؤ" امید ہے کہ ججھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی ابو بکر انو بل کے ماتھ ہی ہجرت کریں اور وہ اپنی دونوں سواریوں کو چار ماہ تک کیر کے یہ کھاتے رہے۔ کہ آپ کے ساتھ ہی ہجرت کریں اور وہ اپنی دونوں سواریوں کو چار ماہ تک کیر کے یہ کھاتے رہے۔ کہ اس سے بڑا مفت مرکز

زاو سفر کی تیاری اور عار تور کیلئے روائگی: عائشہ کا بیان ہے کہ ہم نے نہایت عجلت ہے ان کا سامان سفرتیار کیا اور یہ زاد سفرایک تھیلے میں رکھ دیا' اساء بنت الی بحر نے اپ نطاق (کمر پر باندھنے کا کپڑا) کو پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا' بنابریں وہ (ذات النطاقین' کے نام ہے معروف ہوئیں' پھر رسول اللہ مالھیلے اور ابوبکڑ غار ثور میں چلے گئے وہاں تین رات چھے رہے۔ عبداللہ بن الی بحرجو نوجوان زیرک اور ہوشیار تھا' رات کو غار میں ان کے پاس رہتا بچھیل رات سحری کے وقت واپس چلا آ تا' جیسے رات مکہ میں ہی گزاری ہے اور دن بھر مکہ میں قرایش کے ساتھ رہتا' ان کے عزائم اور منصوبے سنتا اور رات کو اندھیرا ہوتے ہی' ان کے پاس پہنچ کر ان کی ساری داستان سنا دیتا۔ عامر بن فہیدہ غلام ابو بکر' ان کے پاس عشا کے بعد دودھیل کی پاس پہنچ کر ان کی ساری داستان سنا دیتا۔ عامر بن فہیدہ غلام ابو بکر' ان کے پاس عشا کے بعد دودھیل کو جمریاں لا تا آپ اور ابو بکر' دونوں رات کو آزہ دودھ لی کر ''آرام'' سے رات بسر کرتے پھر وہ بکریوں کو اندھیرے میں ہی ہانک لا تا یہ مسلسل تین رات ایساکر تا رہا۔

راستے کا ماہر: رسول اللہ طاہر ہا ابو بکڑنے بنی واکل کے ایک آدی کو بطور راہبراور راہ نما اجرت پر رکھ لیا جو بنی عدی کے خاندان سے تھا اور آل عاص بن واکل سمی کا حلیف تھا اور کفار قریش کے دین کا معقد تھا' اس پر اعتماد کرکے دونوں سواریاں اس کے سپرد کردیں' اور تیسری رات کے بعد صبح سورے اس کو عار تورکے پاس سواریاں لانے کا پابند کیا' آپ اور ابو بکڑکے ہمراہ عامر بن فہیرہ اور راستے کا ماہر' عبداللہ بن اربیقط تھا' یہ ان کو ''سواحل'' کے راستہ پر لے جلا۔

غار ثور سے روائگی اور سراقہ کا تعاقب: امام زہری عبدالر جمان بن مالک مدلجی سراقہ کے بھیجے سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے والدنے بتایا کہ اس نے سراقہ سے ساہے کہ جمارے ہاں کفار قریش کے پیام بر آئے کہ انہوں نے رسول اللہ مطابع اور ابو بر ٹر ایک کی بطور انعام دیت دینے کا وعدہ کیا ہے ان کے قاتل کے لئے لئے گا گرفتار کرنے والے کے لئے۔ میں بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیضا تھا کہ کسی نے آکر کما اے سراقہ! میں نے ابھی "ساحل" کے راستہ پر چند آدمی دیکھے ہیں میرا گمان ہے کہ وہ محمد اور اس کے رفقا ہیں مراقہ کا بیان ہے کہ وہ محمد گیا کہ بید واقعی وہ ہیں مگر میں نے ان کو کما بید وہ نہیں ہیں ' تونے تو فلال فلال کو سراقہ کا بیان ہے ' میں سمجھ گیا کہ بید واقعی وہ ہیں مگر میں نے ان کو کما بید وہ نہیں ہیں ' تونے تو فلال فلال کو

دیکھا ہے' جو ہمارے سامنے سے گئے ہیں' پھر میں مجلس میں معمولی دیر ٹھسرا اور اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا اور لونڈی کو کہا کہ میرا گھوڑا باہر لے آئے اور ٹیلے کے پیچیے اس کو لے کرمیرا انتظار کرے' پھرمیں نے اپنا برچھا لیا اور گھر کی پشت سے اس کا سرا جھکائے اور زیریں حصہ زمین پر لگائے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہوا' اس کو سریٹ دوڑایا اور وہ ہوا سے باتیں کر آ ہوا مجھے ان کے قریب لے گیا۔ اچانک میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں نیچے گریڑا فور ااٹھ کرمیں نے ترکش سے فال کے لئے تیر نکالے اور تیروں سے قسمت آزمائی كى كيا ان كو نقصان پنيا سك كايا نهيں؟ چنانچه وه تير نكلا جس كو ميں تأكوار سجمتا تھا كير ميں فال كي خلاف ورزی کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوا اور میرا گھوڑا ان کے اس قدر قریب ہو گیا کہ میں رسول اللہ مالھام کی تلاوت من رہا تھا اور آپ ہر چیزے بے نیاز تلاوت فرما رہے تھے اور ابو بکربار بار مجھے و کھ رہا تھا کہ میرے گھوڑے کے پاؤں تھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں گریزا' اٹھا اور گھوڑے کو ڈانٹا وہ اٹھا اور اپنے ہاتھوں کو زمین سے نہ نکال سکا پھروہ بڑی مشکل سے سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں کے بنیجے سے گرد و غبار نکلی جو دھوئیں کی طرح آسان پر تھیل گئی' پھر میں نے فال نکالی' اور وہ میری مرضی کے خلاف نکلی' پھر میں نے رسول اللہ مطابیم اور ان کے رفقاء سے پناہ اور امن کی درخواست کی وہ ٹھر گئے اور میں گھوڑے پر سوار ہو کران کے پاس چلا گیا اور جس وقت راستہ میں مجھے بیہ رکاوٹیں پیش آئیں تو سمجھا کہ رسول الله طاہیم کا ایک روز بول بالا ہو گا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قریش نے آپ کی گر فقاری پر سو اونٹ کا انعام مقرر کیا ہے۔ اور آپ کو میں نے ان کے عزائم سے مطلع کیا اور میں نے زاد راہ اور مال و متاع کی پیشکش کی تو آپ نے میری بات کو نظرانداز کرتے ہوئے فرمایا جمارا حال بوشیدہ رکھ۔ بھرمیں نے درخواست کی کہ مجھے پروانہ امن لکھ دیجئے تو آپ نے عامر بن فیہیرہ کو فرمایا اور اس نے چمڑے کے ایک مکڑے پر مجھے امن و امان کی سند لکھ دی پھر رسول الله طابیط روانہ ہو گئے۔

مراقیہ عمرہ جعرانہ کے وقت مسلمان ہوا: محدین اسحاق (زہری عبدالر عان بن مالک بن بیٹم الک بن بیٹم بن بیٹم) مراقہ سے بیہ قصہ بیان کرتے ہیں گراس میں بیہ ہے کہ اس نے گھر سے نگلتے ہی قرعہ نکالا تو وہ فال نکل جو اسے ناگوار تھی گر نقصان دہ نہ تھی یمال تک کہ اس نے "پروانہ امن" کی درخواست کی اور عرض کیا کہ آپ ایسا مکتوب تحریر فرما دیں جو میرے اور آپ کے درمیان شاخت اور رابطہ کا کام دے۔ چانچہ آپ کے قریب بوانہ کا کام دے۔ چانچہ آپ جمرانہ میں یا کافذ یا پارچہ پر تحریر لکھ کر عطا فرمادی ۔۔۔ سراقہ کابیان ہے کہ طائف سے والی کے وقت جعرانہ میں میں نے رسول اللہ مالے بی خدمت میں پروانہ امن پیش کیاتو آپ نے فرمایا یہ بہتر سلوک اور وفا کا دن ہے " قریب آو " چنانچہ میں آپ کے قریب ہوا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا 'بقول ابن ہشام یہ نسب مارے ہے عبدالرحمان بن حارث بن مالک بن جعشم اور یہ نسب نامہ نمایت صحیح اور درست ہے۔

سراقہ کا اشاعت معجزہ اور ابوجہل کا جواب: سراقہ واپس ہوا تو ہر تعاقب کرنے والے کو واپس کر دیات کی اس کا دیتا کہ اس ست کوئی بات نہیں ' جب معلوم ہو گیا کہ رسول الله طابع مینہ پہنچ گئے ہیں تو سراقہ نبی علیہ السلام کا معجزہ لوگوں کو بتانے لگا' اور اپنے گھوڑے کا واقعہ سنانے لگا اور یہ بات دور دراز تک پھیل گئی تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رؤسائے قریش اس کے شرو فساد سے ڈرے اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ بہت سے لوگوں کے مسلمان ہونے کا باعث ہو جائے گا (یاد رہے کہ سراقہ بنی مدلج کا رئیس اور ان کا امیرتھا) ابوجسل ملعون نے ان کی طرف یہ اشعار لکھ کر ارسال کئے۔

بنی مدلج إنی أخاف سفیه کم راقة مستغو لنصر محمد علیکم به ألاً یفرق جمعکم فیصبح شتی بعد عزو سؤدد

(اے اولاد مدلج! مجھے تمہارے احمق سراقہ سے خطرہ ہے کہ وہ محمد کی نفرت کے لئے تمہیں گمراہ کرنے والا ہے۔ اس کو روک لوکہ وہ تمہارے شیرازے کو نہ بھیروے اور تمہارا خاندان عزت و سادت کے بعد پراگندہ اور منتشر ہو حائے)

> سراقہ بن مالک بن جعثم نے ابوجہل کے جواب میں کہا آر ا ح کی موالآمران کی میں شروا ہوگا کیا ہے۔

أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر حوادى إذ تسوخ قوائمه عجبت و م تشكك بأن محمداً رسول ربرهان فمن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فاننى أحال لنا يوما سبتدو معالمه عليان فكف القوم عنه فاننى أحال لنا يوما سبتدو معالمه بأمر تود النصر فيه فانهم وإن جميع الناس صراً مسالمه (ال ابوجل! الرقومير گورت كياكل زين مين دهنه بوت دكي ليتا تو تو جران ره جا آ اور قطعا شك نه كرآ كه محمد الله كارسول اور بربان م كون م جواس كا مقابل بو سكم - تيرى ومد وارى م تولوگول كواس م روك له ميراغالب ممان مه كه ايك روز اس كوين كه ايك نشانات ظاهر بهول كار كو اس مالح كواست گار بهول كي الداد كا خوابال الوگاده اور تمام لوگ اس ملح كه خواست گار بهول گيا

''مغازی'' میں اپی سند کے ساتھ واقدی نے یہ اشعار محمد بن اسحاق سے بیان کئے ہیں اور ابو نعیم نے **زیاد ا**ز ابن اسحاق' ابوجہل کے اشعار میں ایسے اشعار کا اضافہ بیان کیا۔ بج جو واضح کفریر مشتمل ہیں۔

زبیر نے راستہ میں سفید لباس پیش کیا: امام بخاری اپی سند کے ساتھ زہری از عودہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیظ کی ملاقات راستہ میں زبیر سے ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ میں شام سے رہا تھا'اس نے رسول اللہ طاقیظ اور ابو بکڑکو سفید کپڑے پیش کئے۔

قباطیں آمد: مدینہ میں رسول اللہ طاہیم کے مکہ سے ہجرت کرنے کی خبرعام ہوگی تھی وہ روزانہ میں سورے ''حرہ'' کے پاس آپ کا انظار کرتے اور دھوپ چڑھے واپس لوٹ جاتے۔ ایک روز طویل انظار کے بعد 'واپس ہوئے اور ابھی گھروں میں آئے ہی تھے کہ ایک یہودی اپنے محل کی چھت پر کسی غرض سے چڑھا تو اس نے رسول اللہ طاہیم اور آپ کے رفقاء کو نمایت سفید اجلا لباس پنے دیکھا (ان پر سراب کا دھو کہ ہوتا تھا) یہودی بے ساختہ زور سے چلا اٹھا اے عرب کے لوگوا یہ تمہارا بخت آگیا ہے جس کے تم منظر تھے 'یہ من کر مسلمان فوراً مسلح ہو کر ''حرہ'' کے پاس آپ کے استقبال کے لئے آگئے اور رسول اللہ طاہیم ان کو دیکھ کر مسلمان فوراً مسلح ہو کر ''حرہ'' کے پاس آپ کے استقبال کے لئے آگئے اور رسول اللہ طاہیم ان کو دیکھ کر دائیں جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف کے محلّہ میں فروکش ہوئے 'یہ واقعہ بروز سوموار (۸ رہیج الاول) ماہ

ر بچے الاول ۱۱ نبوت (مطابق ۲۳ متمبر ۱۲۲ء) کا ہے۔ رسول الله ما الله علموش بیٹھ گئے اور ابو بر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے 'جو انصاری آپ ہے آشانہ تھا وہ آیا اور ابو بر کو سلام پیش کر آیا بیاں تک کہ رسول الله طابع پر دھوپ پڑنے گئی تو ابو بکر آپ پر چاور کا سامیہ کر کے کھڑے ہو گئے 'اس وقت لوگوں نے رسول الله طابع کو بھڑا اور رسول الله طابع کے بیاس "قباء" میں دس رات سے زائد قیام کیا اور اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جو تقوی اور پر بیزگاری پر تقمیر ہو گئی اور رسول الله طابع نے اس میں نماز ادا

کی۔

مسجد نبوی : پھر آپ سوار ہوئے اور لوگ بھی آپ کے ہمراہ چلتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی سواری مدینہ میں "سجد نبوی" کے پاس بیٹھ گئی اور مسلمانوں نے اس وقت وہاں نماز پڑھی، یہ جگہ سل اور سمیل وو تیمیوں کا پٹہ اور تھجور سکھانے کا مقام تھی جو اسد بن زرارہ کے زیر تربیت تھے۔ جب سواری یمال بیٹھ گئی تو رسول اللہ المجام نے فرمایا ان شاء اللہ یہ ہماری منزل ہے۔ پھر آپ نے ان لڑکوں کو بلایا اور معجد تعمیر کرنے کے لئے ان سے "پٹہ" کی قیمت پوچھی تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ایم آپ کو بہہ کرتے ہیں، رسول اللہ اللہ ایم آپ کو بہہ کرتے ہیں، رسول اللہ اللہ ایم آپ کو بہہ کرتے ہیں، رسول اللہ اللہ ایم آپ کو بہہ کرتے ہیں، واللہ ملاحظ کے بیہ خریدی گئی۔

**اشعار** ؛ مبحد کی تغییر کے لئے رسول اللہ مٹاہیم بھی مسلمانوں کے ہمراہ انیٹیں اٹھا رہے تھے اور فرہا رہے تھے۔

هذ الحمال لاحمال حير هذا أبر ربنا وأطهر لأهما لأحمر الآحمرة فارحم الانصار والمهاجرة

(بیہ منجد کی اینٹوں کا اٹھانا ہے خیبر کے میوہ جات کا اٹھانا نہیں' اے بروردگار! بیہ کام نہایت نیکی والا اور صاف ستھرا مصل مانٹر ایستان میں میں میں میں میں میں استقال میں استقال میں استعمال کے بیٹن میں میں میں میں میں میں میں میں

ہے۔ اے اللہ! بهترا جربے شک آخرت کا اجرہے اور تو اے خدا! انصار اور مهماجروں کو بخش دے)

یہ شعر کی مسلمان کا ہے جس کا نام نہیں معلوم ہوا' رسول اللہ طابیع نے بطور تمثیل پڑھا تھا۔ امام زہری کا بیان ہے کہ کی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ طابیع نے ان اشعار کے علاوہ بطور ممثیل کوئی کامل شعر پڑھا ہو' یہ روایت صرف بخاری میں ہے' مسلم میں نہیں۔ اس روایت کے دو سری اساد سے شواہد موجود ہیں اور اس روایت میں ام معبد خزاعیہ کا قصہ فذکور نہیں ہے۔ اب ہم یمال تر تیب وار مناسب امور بیان کرتے ہیں۔

معجزہ اور سفر کی تفصیل: امام احمد (عمرہ بن محمہ ابو سعید عنقری' اسرائیل' ابواسحاق) براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے ''عازب'' سے ۱۳ درہم میں زمین خریدی اور عازب کو کہا کہ براء کو کہو میرے گھر تک چھوڑ آئے۔ تو اس نے کہا نہیں' یہاں تک کہ آپ بتا دیں کہ جب آپ سفر ہجرت میں رسول اللہ طامیط کے ہمراہ گئے' آپ نے سفر میں کیا کیا۔

حضرت ابوبکڑنے کہا' ہم رات کے آخری حصہ میں ردانہ ہوئے۔ رات دن' دوپسر تک چلتے رہے' دوپسر کے وقت میں نے غور سے دیکھا کہ کوئی ساہر ہے جس میں ہم بیٹر سکیں' ایک بڑا سابقر نظر آیا میں وہاں دوپسر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کلب کی سب سے بڑا مفت مرکز گیاتو اس کا معمولی سامیہ تھا۔ میں نے جگہ کو ہموار کیااور چاور بچھا کرعرض کیایارسول اللہ!لیٹ جائے' رسول اللہ اللہ مظاہر میں ایسے سے بھر میں اوھر اوھر تعاقب کرنے والوں کو دیکھنے لگا' اچانک ایک چرواہا نظر آیا' میں نے پوچھا تیری پوچھا اے لڑکے! تو کس کا چرواہا ہے؟ اس نے ایک قرایتی کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا' میں نے پوچھا تیری کمریوں میں وووھ ہے؟ اس نے کما جی ہاں! میں نے کما کیا تو جھے وووھ نکال کروے گا؟ اس نے کما جی ہاں! پھر میں نے اس کو کما تو وہ ایک بحری لایا' میں نے کما اس کے تھن صاف کرو اس نے صاف کرو میں تو پھر میں نے کما اس کے تھن صاف کرو اس نے صاف کرو میں تو پھر میں نے کما اس نے کما اس نے کما اس کے تھن صاف کرو ' میرے پاس ایک برتن تھا' برتن کے منہ پر میں نے باریک کیڑا رکھا پھر اس نے وودھ دوھیا پھر میں نے وودھ کو پھینٹا اور وہ ٹھنڈا ہو گیاتو رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں لے آیا' رسول اللہ طابیخ افقا تا بیدار ہو چکے تھے' میں نے عرض کیایارسول اللہ! نوش فرمایئے آپ نے اس قدر پیا کہ میرا ول خوش ہو گیا پھر پوچھا کیا آغاز سفر کا وقت آگیا ہے؟

پھرہم چل پڑے اور لوگ ہمارے تعاقب اور جہو میں تھے' سوائے سراقہ بن مالک کے' اس سوار کے ہمیں کوئی نہیں ملا' میں نے عرض کیا یار سول اللہ ایہ یہ تعاقب کرنے والا ہمارے قریب آگیا ہے' آپ نے فرمایا رنج و غم نہ کر' بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے' جب ہمارا اور اس کا فاصلہ صرف ایک یا دو (یا دو یا تین) برچھوں کے مقدار رہ گیا تو عرض کیا یار سول اللہ! تعاقب کرنے والا قریب آچکا ہے اور میں آبدیدہ ہو گیا رسول اللہ ملکھ اللہ اللہ ماکھناہ ہما شنت، یااللہ! ہمیں اس سے بچا لے جیسے جاہتا ہے۔ تو رسول اللہ ملکھ نے دعا کی (اللہ ماکھناہ ہما شنت) یااللہ! ہمیں اس سے بچا لے جیسے جاہتا ہے۔ تو گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک شخت زمین میں دھنس گئے اور دہ اس سے کود گیا اور اس نے عرض کیا' اے محمد! بچھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ دعا بچکے کہ اللہ بچھے اس عذاب سے نجات بخش' واللہ! میں بعد میں آنے والے سب تعاقب کنندگان کو روک لول گا اور یہ میرا ترکش ہے اس میں سے آپ ایک تیر بطور میں آنے والے سب تعاقب کنندگان کو روک لول گا اور یہ میرا ترکش ہے اس میں سے آپ ایک تیر بطور میں نشانی لے لیں' راستے میں آپ میرے اونٹوں اور بریوں کے ربو ڈ پر سے فلال مقام پر گزریں گے جو چاہیں فیاں سے بکڑ لیں' رسول اللہ ملے بی آب یک تیر بطور میں دوباں سے بکڑ لیں' رسول اللہ ملے بی آب کی آب چاہیں کوئی ضرورت نہیں اور رسول اللہ ملے بی آب کے حق میں دوباں سے بکڑ لیں' رسات باہر نکل آیا اور وہ اپ احباب کے پاس چلاگیا۔

کی آمد سے قبل میں نے "مفصل منزل" کی متعدد سور تیں پڑھ لی تھیں 'یہ روایت منفق علیہ ہے از حدیث اسرائیل کی اسرائیل ماسوائے براء کے "مقولہ "اول من قدم علینا" کے۔ امام مسلم اس میں منفرد ہیں اور اسرائیل کی سند سے اس کو بیان کیا ہے۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ تین رات غار میں رہے ' حضرت ابو بر شماتھ تھے ' قریش نے جب آپ کو مفقود پایا تو آپ کی گر فقاری پر سواو نے کا اعلان کیا ' جب تین را تیں گرر گئیں اور تعاقب و جبتو کرنے والے ست پر گئے تو اجیرا پے اور ان کے اونوں کو لے کر حاضر ہو گیا اور اساء بنت ابی بکر توشہ دان لائی اور اس کو باندھنے کے لئے رسی بھول آئی ' جب سفر پر روانہ ہونے لگے تو توشہ دان کو لاکانے کے لئے رسی ندارد' اس نے اپنا نطاق کھول کر رسی کی بجائے استعال کیا' بنابریں اس کو "ذات المنطاقین" کما جاتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حضرت ابو بکڑنے وو سواریوں میں سے بمشر سواری چیش کی اور عرض کیا یارسول اللہ! (فدا کی ابی وامی) سوار ہو جائے' تو رسول اللہ طابیع نے فرمایا میں مواری چیش کی اور عرض کیا یارسول اللہ! وفدا کی ابی وامی) ہے آپ کا ہے فرمایا میں باکل نہیں ' لیکن بتاؤ کتنے میں خریدا؟ عرض کیا اسٹے درہم میں' فرمایا قیمت کے عوض میں لے لیتا ہوں عرض کیا ہے بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ ہی کی ہے۔

قصوا \* \* ٨ سو ميس : واقدى نے متعدد اساد سے بيان كيا ہے كه نبى عليه السلام نے "قصوا" كو ليا اور حفرت ابو بكر نے ان دونوں كو آثھ سو در جم ميں خريدا تھا۔ ابن عساكر نے ابو اسامہ از بشام از عودہ از عائشہ بيان كيا ہے كه دہ "جدعاء" تھى امام سميلى نے بھى ابن اسحاق سے اسى طرح نقل كيا ہے واللہ اعلم۔ ابن اسحاق نے بيان كيا ہے كہ ابو بكر نے عامر بن فهيرہ اپنے غلام كو اپنے بيحيى رديف بناليا خدمت اور كام كاج كے لئے۔

ام معبد کے ہاں قیام اور جن کے اشعار: حضرت اساء کا بیان ہے کہ تین رات تک ہم بے خبر سے کہ رسول اللہ طابع کا کس طرف عزم اور قصد ہے، یماں تک کہ ایک جن (زیریں مکہ) صفلہ سے بیہ اشعار گاتا ہوا آیا، لوگ برابر آواز من رہے تھے مگراس کو دیکھ نہ پائے تھے اور بالائی مکہ کی طرف یہ اشعار گاتا ہوا چلا گیا۔

جزی الله رب الناس خیر جزائمه رفیقین حلا خیمتی أم معبد هما نسزلا بالسبر وارتحللا فافلح من أمسی رفیق محمد لیهن بندی کعب مکان فتاتهم ومقعدها للمؤمنین بمرصد (الله پروردگار عالم این جزاسے نوازے ان دو ساتھوں کو جو ام معبد کے دو خیموں میں فروکش ہوئے۔ وہ نیکی اور

(الله پرورد ہ رفاع اپی براسطے توارمے ان دو سامیوں تو ہو ہم معبد سے دو یموں بیل فرو س ہوسے۔ وہ ہی اور تقویٰ سے اس کے ہاں مقیم ہوئے ' پھروہ شام کو روانہ ہو گئے اور جو رفیق محمد ہے وہ کامیاب و کامران ہے۔ بنی کعب کو ان کی خاتون کا مقام مبارک ہو' اور اس کی رہائش مسلمانوں کے لئے راحت کدہ ہے)

حضرت اساع کا بیان ہے یہ اشعار سر جمیں معلوم ہوا کہ رسول الله ما کا قصر دین ہے۔ کتاب و سنت کی دوستی میں لکھی سانے والی اردوااسلامی کتب کالسب سے بڑا مفت مرکز چار رفیق سفر اور طریق ججرت: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رفیق سفر چار تھے۔ رسول اللہ" مفرک تھا۔
ابو بکر" عامر بن فہدہ علام ابی بکر اور عبداللہ بن ارقد ، مشہور نام عبداللہ بن اربقط وائل ہے ، وہ مشرک تھا۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ساتھ اور ابو بکر" کو ان کا ماہر راستہ عبداللہ بن ارقد مکہ کے زیریں مصہ سے راستے کو عصہ سے راستے کو عصم سے راستے کو عصور کیا پھر ان کو دار بھی ان کو درمیان سے راستہ عبور کیا پھر ان کو دار بھی ان کو درمیان سے راستہ کا کے کہ اس نے عسفان کے زیریں مصہ سے راستہ کو کہ کے بعد ، درمیان سے راستہ کا کے کہ ضرار میں لے گیا۔ بعد ازال "شنیة الموره" میں پھر" لقمن" کے راستہ پر پھر لقمن کے کو کیو کی کو اور سے ان کو لے چلا پھر "مرج مجاج" کے راہ پر لے آیا پھر ان کو درمیان کو درمیان کو اور پیل پھر ان کو درمیان کو درمیان سے لے چلا پھر ذی کشد کے بطن سے پھر ان کو درمیان کو تعد ان کو ای پھر اجرد مقام پر ، پھر ان کو تعد ن کو کیو سے بھر ان کو درمیان کو تعد کو کئی اور رسول اللہ مالی پھر اسلمی نے اسلم پر لے چلا پھر اسلمی نے دائین رواء" نامی ایک اونٹ مدینہ تک دیا اور اپنا غلام مسعود بن بنیدہ ہمراہ کیا۔

"ابن رواء" نامی ایک اونٹ مدینہ تک دیا اور اپنا غلام مسعود بن بنیدہ ہمراہ کیا۔

"ابن رواء" نامی ایک اونٹ مدینہ تک دیا اور اپنا غلام مسعود بن بنیدہ ہمراہ کیا۔

پھریہ "اہر راہ" اور خریت عرج سے شنیه العائر (یا بقول ابن ہشام شنیه الغائر) رکوبہ کے واکیں طرف لے چلا یہاں تک کہ وہ بطن ریم میں فروکش ہوئے 'پھران کو قباء میں بی عمرو بن عوف کے ہاں لے آیا 'بروز سوموار ۱۳ ریچ الدول (۱۳ نبوت) دوپیر کے وقت قریب تھا کہ سورج نصف النہار پر ہو۔ ابونیم نے واقدی سے قریباً ان ہی "منازل" کا ذکر کیا ہے اور بعض "منازل" میں ان کے مخالف بھی بیان کیا ہے 'واللہ اعلم۔

نیک شکون: ابو تعیم (ابو حامد بن جد' محد بن احماق' اسراج' محد بن عبادہ بن موی عبل انوہ موی بن عبادہ' عبداللہ بن سیار' ایاس بن مالک بن اوس اسلمی ہے بیان کرتے ہیں کہ سفر ہجرت کے دوران رسول اللہ مالی اور حضرت ابو بکر جھنہ میں ہارے اونٹول کے باڑے کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ مالی نے بوچھا یہ کس کے اونٹ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلم قبیلے میں سے کس اسلمی کے ہیں' آپ رسول اللہ مالی مقوم ہو کہ اسلم قبیلے میں سے کسی اسلمی کے ہیں' آپ نے ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان شاء اللہ میں سامتی سے ہمکنار ہو گیا۔ پھر نام بوچھا تو مسعود بتایا پھر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ان شاء اللہ مجھے سعادت و خوش بختی میسر ہو گئی۔ پھر مالک بن اوس اسلمی نے ابن رداء نامی ایک اونٹ سواری کے لئے پیش کیا۔

ا ابوم میں سفر کیا: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا بیان گرر چکا ہے کہ رسول الله طاہیم میں سفر کیا ہے کہ رسول الله طاہیم مکہ سے بروز سوموار تشریف فرما ہوئے 'آپ کی مکہ سے روائل ملہ سے بروز سوموار تشریف فرما ہوئے 'آپ کی مکہ سے روائل اور مدینہ میں تشریف آوری کا پندرہ ون کا فاصلہ ہے 'کیونکہ آپ غار میں تین روز ٹھرے۔ پھر آپ "ساحل" کے رائے پر روانہ ہوئے 'یہ عام راستہ سے نمایت بعید اور دور راستہ ہے۔

ام معبد اور اس کا واقعہ: راستہ میں ام معبد بنت کعب ازبنی کعب بن خزاعہ کے پاس سے گزرے' بقول ابن ہشام' یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ اس کا نام ہے عاتکہ بنت خلف بن معبد بن ربعیہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن اصرم اور مورخ اموی نے بتایا ہے کہ اس کا نام ہے عاتکہ بنت تبیع علیف بی منقد بن ربیعہ بن اصرم بن صنیس بن حرام بن خیسہ بن عمرو --- اور ام معبد کے بیٹے ہیں 'معبد' نضرہ اور حنیدہ پران ابو معبد' بن صنیس بن حرام بن غید العزیٰ بن معبد بن ربیعہ بن اصرم بن صنیس' ام معبد کا قصہ مشہور و معروف ہو۔ متعدد سند ہے مروی ہے ' ایک سند' دو سری کی تائید کرتی ہے۔ یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاحیظ ام معبد عاتکہ بنت خلف کے خیمہ میں فروکش ہوئے۔ اس سے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا واللہ! مارے پاس کھانا ہے نہ دود هیل بحری' صرف ہی ایک عائل اور بانچھ بحری ہے' رسول اللہ طاحیظ نے بیری منگوائی اس کے تھن صاف کر کے اللہ سے دعاکی اور ایک بوے پیالے میں اس کا دودھ نکالا بمال تک اس پر جماگ آگئی اور فرمایا

اے ام معبد! پی لو' اس نے عرض کیا آپ ہی نوش فرمائے! آپ ہی اس کے زیادہ حقد ار ہیں آپ نے پھر اس کو تھا دیا اور اس نے پی لیا۔ پھرایک اور حاکل بحری منگوائی اس کا بھی دودھ نکال کر پیا پھرایک اور حاکل بحری منگوائی اس کا بھی دودھ نکال کر پیا پھرایک اور حاکل بحری منگوائی تو اس کا دودھ عامر کو پلایا۔ پھر حاکل بحری منگوائی تو اس کا دودھ عامر کو پلایا۔ پھر آپ دوبال سے روانہ ہوئے اور قرایش رسول اللہ مالی اللہ عاقب اور جبتو میں تھے۔ ام معبد کے پاس آئے تو اس سے پوچھاکیا تم نے محمد کو دیکھا ہے' ان کا حلیہ ایسا ایسا ہے اور آپ کے اوصاف و شاکل بھی بتائے تو اس نے کہا مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی' ہمارے پاس ایک نوجوان "حاکل" بحریوں کو دوہنے والا آیا اس نے کہا ہم اس کے طلب گار ہیں۔

قصہ ام معبد از برار: عافظ برار (محربن معم، ایعقوب بن محر، عبدالر مان بن عبد بن عبدالر مان بن جارب عبدالر مان بن جارت عبدالذ ابوہ عبدالر مان) جابر ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع اور حضرت ابو بکر مکہ ہے ہجرت کرکے روانہ ہوئے تو غار تور کے اندر داخل ہوئے 'غار میں متعدد سوراخ سے 'ایک سوراخ میں ابو بکر نے اپنی ایری رکھ دی 'مبادا اس سے کوئی موذی چیز نکل آئے 'غار میں تین رات بسر کیس پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور ام معبد کے خیموں کے پاس فرد کش ہوئے۔ اس نے حسن و جمال کے پیکر کو دیکھ کر کہا کہ یہ قبیلہ تمہاری ہم سے اچھی مہمانی کر سکتا ہے۔ جب آپ وہاں شام تک ٹھرے رہے تو اس نے اپنی چھوٹے بیچ کہ اتھ بکری اور چھری بھیجی تو رسول اللہ طابع نے فرمایا چیالہ لائی تو آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا وہ دودھ والی بکری ہے نہ نیچ والی 'آپ نے بھر فرمایا پیالہ لاؤ وہ پیالہ لائی تو آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا وہ جگالی کرنے گئی اور دودھ لے آئی۔ آپ نے دودھ دوھا تو بیالہ بھر گیا 'خود پیا اور ابو بکر کو پلایا پھر دوھ کر ام معبد کے پاس بھیجا۔ بزار کا بیان ہے کہ یہ روایت میری دانست میں صرف اس سند سے مروی ہے اور معبد کے پاس بھیجا۔ بزار کا بیان ہے کہ یہ روایت میری دانست میں صرف اس کی نبست مشہور و معروف عبدالر حمان بن عقبہ سے صرف بعقوب بن محمد بی روایت نقل کرتا ہے گو اس کی نبست مشہور و معروف عبدالر حمان بن عقبہ سے صرف بعقوب بن محمد بی روایت نقل کرتا ہے گو اس کی نبست مشہور و معروف

حافظ بیمقی (کی بن زکریا بن ابی ذاکد' محد بن عبدالر حمان بن ابی لیل' عبدالر حمان بن اسمانی' عبدالر حمان بن ابی لیل ) حضرت ابو بکر صدیق سے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ سے رسول الله طابیخ کے ہمراہ روانہ ہوا اور ہم عرب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ك ايك قبيله ك بال يني اور رسول الله ما يلام في ايك كوشه مي مكان ديكما اور اس كا قصد كيا، بم وبال اترے تو اس میں صرف ایک خاتون تھی' اس نے عرض کیا' جناب! میں ایک "بایرده" خاتون ہوں' میرے یاس کوئی مرد موجود نمیں 'اگر آپ مہمانی کے طلب گار ہیں تو قبیلہ کے رکیس کے پاس تشریف لے جائیں ' آپ نے اس سے کوئی بات نہ کی (اور یہ شام کا وقت تھا) اس کا بیٹا بمریاں ہانکتا ہوا لے آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کما' یہ بمری اور چھری ان بزرگوں کے پاس لے جا اور ان کو کمہ کہ میری امی کمہ رہی ہے یہ بمری ذبح كرو ، خود كھاؤ اور جميں بھى كھلاؤ۔ جب وہ بكرى اور چھرى كے آيا تو اس كو رسول الله عليم نے فرمايا چھرى لے جا اور پالہ لا' اس نے عرض کیا یہ تو بانجھ بے دودھ کے بمری ہے۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ پھروہ پالہ لایا تو رسول الله ماليام في اس كے تقنوں ير ہاتھ كھيرا كھردوھا اور لبالب بياله بحر كيا تو كماكه اس كو اپني والده ك پاس لے جا'اس نے شکم سیر ہو کر پیا بھروہ پیالہ لے آیا تو آپ نے پھر'اس میں دوھاتو کمااس بمری کو لے جا اور دوسری بحری لا' آپ نے اس سے بھی دوھا اور مجھے (ابو بکڑ) پلایا بھروہ تیسری بکری لایا تو آپ نے اس سے بھی دودھ' دوھ کر بھر دیا پھر خود بیا۔ ہم نے وہ رات گزاری اور پھر ہم چل پڑے۔ وہ عورت اس وجہ ے آپ مالیم کو "مبارک" کہنے گئی۔ اس کی بریاں بت زیادہ تھیں حتی کہ وہ انہیں مدینہ تک لاتی۔ ایک وفعہ ابو بر والحد نے اس کے بیٹے کو دیکھا تو اسے پہان لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے امال! یہ وہ مخص ہے جو اس "مبارك" كے ساتھ تھا۔ وہ عورت كھڑى ہوئى اور كينے لكى اے اللہ كے بندے! وہ آپ كے ساتھ كون مخص تھا؟ ابو بكر نے كماتم اسے نہيں جانتيں؟ وہ كہنے لكى نہيں۔ فرمايا وہ اللہ كے نبى ہيں۔ وہ كہنے لكى مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ابو براے لے کر آیا تو نبی اکرم طابع اے ام معبد کو کھانا کھلایا اور اسے تھنے دیئے۔ این عبدان کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ وہ عورت حضرت ابوبر کو کہنے گئی میری اس (مبارک) کی برف راہنمائی کیجئے۔ اور وہ عورت ابو بکر کے ساتھ چلی اور نبی اکرم مالیظ کو پنیر اور اعرابیوں کے ساز و سامان سے کھے چیزیں ہدید دیں۔ نبی اکرم طابع نے بھی اسے تھے تحالف دیے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال بد ہے کہ حضرت ابوبکڑنے یہ بھی کماکہ ام معبد مسلمان ہوگئی۔ اس کی سند حسن ہے۔

رسول الله طلی کم مناقب و شما کل : بیعق ابو عبدالله الحافظ اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی (ابو العباس اصم 'حسن بن محرم' ابو احمد بشرین محمد الکری عبد الملک بن وهب فد فی ایجربن صباح) ابو معبد خزاعی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحی ابو بکو عامر بن فیرہ اور "ماہر راستہ" عبدالله بن ارقد کیشی جرت کی رات مکہ سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو ام معبد کے خیمول کے پاس گزرے۔

ام معبد: ام معبد ایک پخته عمر اور توانا عمر تھی، خیمہ کے صحن میں گوٹھ مار کر بیٹھی رہتی تھی اور مسافروں کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ اس "سعادت مند" قافلہ نے اس سے بوچھاکیا اس کے پاس گوشت یا دودھ ہے، خرید لیں گے، اس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے عرض کیا اگر ہمارے پاس کچھ ہو آتو آپ کی میزبانی سے دست کش نہ ہوتے کہ وہ لوگ تک دست اور قحط زدہ تھے۔

رسول الله طابيط نے ديکھاتو خيمہ كے ايك گوشے ميں' ايك بكرى موجود ہے' پوچھا اے ام معبد! يہ بكرى كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

معمولی دیر بعد اس کا شوہر ابو معبد آیا (کرور' ناتواں' لاغراور دبلی پلی کمریوں کو ہانکا ہوا لایا جو بہ صد مشکل چل رہی تھیں) دودھ دکھ کر بھا بکا بارہ گیا' بو چھا اے ام معبد! به دودھ کماں سے آیا؟ دودھیل بکری گھر بھر نہیں اور سب بکریاں بے دودھ کے بانچھ ہیں۔ اس نے عرض کیا واللہ! ہمارے پاس ایک مبارک اور فرخ نماد مخص آیا تھا اس کی باتیں ایی ایی تھیں' اس نے کما اس کا علیہ تو بیان کرو' معلوم ہو آ ہے کہ وہ قرین کا مطلوب و مقصود ہے۔ اس نے کما میں نے ایبا مخص دیکھا ہے جو نمایاں حسن و جمال' پاکیزہ رو' خوش اظلاق' نہ تو ند نکلی ہوئی نہ چندیا کے بال گرے ہوئے' نمایت خوبرہ اور دل آویز' آنکھیں سیاہ اور فراخ' پلکیں دراز اور گنجان' آواز میں بھاری پن' روش پلی سرگیں آنکھیں' باریک پیوستہ ابرہ' کردن نقرئی صراحی دار' می کئیں' بہ خاموش ہو تو پرو قار' بات کرے تو بلند و بالا اور پر رونق' شیریں کلام' واضح الفاظ کلام کی دار فریب سے باک' گویا اس کا کلام موتوں کی لڑی ہے جو بھر رہی ہے' دور سے دیکھنے میں خوبرہ اور دل فریب اور قریب سے نمایت حسین و جمیل' درمیانہ قد' نہ لمبا نزنگا جو آنکھ کو برا گے اور نہ بہت قامت جو فریب اور قریب سے نماخوں کے درمیان ایک عمدہ شاخ ہے جو تینوں میں سے سر سز و شاداب اور دیکھنے میں حقیر گئے' دو شاخوں کے درمیان ایک عمدہ شاخ ہے جو تینوں میں سے سر سز و شاداب اور خوبصورت ہے' خوش منظر ہے' رفتی ایسے جو' ہر آن ان کے گردو پیش ہوتے ہیں' بات کرے تو جپ چاپ خوش منظر ہے' دو آنہ اللہ تو بین موتے ہیں' بات کرے تو جپ چاپ ضورات ہے' خوش منظر ہے' رفتی ایسے جو' ہر آن ان کے گردو پیش ہوتے ہیں' بات کرے تو جپ چاپ ضورا گو۔

یہ باتیں من کر ابو معبد بولا' واللہ! یہ ضرور صاحب قریش ہے جس کی وہ علاش و جبتی میں ہیں۔ اگر میری ان سے ملاقات ہو جاتی تو میں ان سے رفاقت اور مصاحبت کا التماس کرتا اگر مجھے میسر ہوا اور موقعہ ملا تو میں اس کی سرتوڑ کوشش کروں گا۔ مکہ کی فضا سے ایک اونچی اور بلند آواز سائی دے رہی تھی لیکن آواز دینے والا نظرنہ آرہا تھاوہ کمہ رہا تھا۔

جزی الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حلا خیمتی أم معبد هما نیزلا بالیر وارتحلا به فافلح من أمسی رفیق محمد فیال قصی میا زوی الله عنک به مین فعال لا تجاری وسؤدد کتاب و سنت کی و شنی مین لکهی جانے والی آلدو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آل تصی! الله تعالی نے تم کو کس قدر نمایاں اور بے مثال کارناموں اور سیادت سے محروم کر دیا ہے)

سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فانكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبد

فغادره رهنا لديها خالب يدر لها في مصدر ثم مورد

(اپنی بمن سے اس کی بحری اور برتن کے بارے پوچھو' اگر تم نے اس سے دریافت کیا تو بحری خود زبان حال سے اگواہی دے گ۔ آپ نے اس سے بانچھ بحری طلب کی اور اس نے آپ کو دودھ دے دیا اور تھنوں میں جھاگ دار دوھ تھا۔ آپ نے دہ اس کے پاس حالب اور دوھنے والے کے لئے چھوڑ دی جو دو وقت دودھ دیتی ہے)

، لوگوں نے رسول اللہ ملی کیا کہ میں موجود نہ پایا۔ ام معبد کے خیموں کا راستہ لیا اور رسول اللہ ملی کیا کے ساتھ مدینہ میں جالمے اور حسان بن ثابت نے ان اشعار کے جواب میں کہا۔

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدسر من يسرى اليهم ويغتدى ترحل عسن قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور محدد [هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشد] وهل يستوى ضلاًل قوم تسفهوا عمى وهداة يهتدون بمهتد

(وہ قوم خائب و خاسر ہے جس سے ان کا نبی ہجرت کر گیا اور مسرور ہے وہ محض جو ان کی طرف شب و روز روال ہے۔ وہ بے بصیرت قوم سے روانہ ہو کر' اپنو نور روز افزوں کے ساتھ ایک قوم کے پاس جاگزین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ صلالت کے بعد ہدایت سے روشناس کیا جو محض حق کے تابع ہو وہ راہنمائی پالیتا ہے۔ کیا قوم کے گراہ سفید اور اندھے ہدایت یافتہ لوگوں کے مساوی ہو کتے ہیں)

المراه سفید اور اندهے بدایت یافتہ لوگوں کے مادی ہو کتے ہیں) نبی یسری مالا یسری النباس حوالے ویتلو کتباب الله فی کیل مشتهد وإن قبال فی یسوم مقالیة غیبائب فتصدیقها فی الیوم أوفی ضحی الغد

ليه ن أبابكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد ويهن بنى كعب مسكان فتاتهم ومقعدها للمسلمين بمرصد

و یھن بنی تعب مسحان فت بھی و مفعدھ المست میں المرصد المست بھی اللہ کی (بی ان حالات کو دیکھتا ہے جن کو لوگ ان کے گرد و نواح میں نہیں دیکھتے اور ہر مشمد و مقام میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر تا ہے۔ اور وہ کسی بات کی پیش گوئی کرے تو اس کی تصدیق اسی روز ہو جاتی' یا کل

ماب کی معاوت سرنا ہے۔ اور وہ کی بات کی چین مولی سرتے تو اس کی تصدیق ہی روز ہو جاتی یا س چاشت کو۔ ابو بکر کو اس کی مصاحبت کی نیک بختی مبارک ہو' اللہ جس کو سعادت بخشے وہی سعید ہو تا ہے۔ اور بنی کعب کو مبارک ہو اپنی خاتون کا مقام اور اس کا مسلمانوں کے لئے بیٹھنا)

ابو معبد: عبد الملك بن وهب ند عى راوى كابيان بكد مجهد معلوم بواكد ابو معبد مسلمان بو كيا اور اس حرج بيان كيا اس خرج بيان كيا اس طرح بيان كيا

پہلے قصہ کی توثیق : ابو تعیم (بہ متعدد اساد بربن محرز کبی نزائ ابوہ محرز بن مهدی کرام بن ہشام بن حبیش بن خالد 'ابوہ ہشام) حبیش بن خالد صحابی طافی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی معرت ابو بکڑ عامر بن فہدیرہ اور ان کا راہبر عبداللہ بن ارقد جب مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو ام معبد کے خمہ کے پاس سے گزرے اور اس نے فدکورہ بالا روایت کے مطابق بیان کیا ہے۔ محمہ بن احمہ بن علی بن مخلد (محمہ بن یونس بن موی کدی عبدالعزیز بن یجی بن عبدالعزیز مولی عباس بن عبدالمطب محمہ بن سلیمان بن سلیط انصاری) سلمان ابوہ سلیط انصاری بدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع محمرت ابو برا عامر بن فریدہ اور ان کا راہنما عبداللہ بن اربیقط ہجرت کے لئے روانہ ہوئے تو ام معبد خزاعیہ کے پاس سے گزرے (اور وہ آپ کو کا راہنما عبداللہ بن اربیقط ہجرت کے لئے روانہ ہوئے تو ام معبد خزاعیہ کے پاس سے گزرے (اور وہ آپ کو کیانی سب بہانی نہ تھی) تو اس کو کما اے ام معبد! کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ اس نے کما کرزوری کی وجہ سے ربوڑ کے عازب اور ب دودھ کے ہیں "آپ" نے پوچھا ہیہ بکری کسی ہے؟ اس نے کما کرزوری کی وجہ سے ربوڑ کے ساتھ نہیں واسکی 'پھراس نے فرکور بالا حدیث کی طرح بیان کیا ہے۔

امام بیمقی کابیان ہے کہ احمال ہے کہ یہ سب قصے ایک ہی ہوں پھرانہوں نے ام معبد کی بکری کے قصہ کے مثلبہ ایک اور قصہ بیان کیا ہے۔

مجرو : بیبقی (ابو عبداللہ الحافظ احمہ بن اسحاق بن غالب ابوالولیہ عبداللہ بن الیاد بن اقیط ایاد بن اقیط اور حضرت ابو بکر ملہ ہے چھپتے چھپاتے روانہ ہوئے اور ایک غلام کے پاس سے گزرے جو بکمیاں چرا رہا تھا اس سے دودھ طلب کیا تو اس نے کما میرے پاس دودھیل غلام کے پاس سے گزرے جو بکمیاں چرا رہا تھا اس سے دودھ طلب کیا تو اس نے کما میرے پاس دودھیل بکری نہیں ہے ابال ایک برغالہ آغاز سرما میں حاملہ ہوئی تھی اس نے ناتمام اور کیا بچہ جنا اور اس کا دودھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو لا وہ لایا تو نبی علیہ اسلام نے اس کو پکر لیا اس کے تھنوں کو صاف کرکے دعا کی اور اس کا دودھ اور خود بیا ، چرواہ کو بلایا ، بھر دوھا اور خود بیا ، چرواہ نے کما آپ کون ہیں؟ واللہ! میں نے آپ جیسا بھی نہیں دیکھا ، آپ نے فرمایا اللہ مطابیع اس نے کما میں شاہد اگر یہ بات صیفہ راز میں رکھو تو میں تم کو بتاؤں اس نے کما "بال" تو آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ مطابیع ہوں اس نے کما میں شاہد ہوں کہ آپ کا قرآن حق ہے اور ایسے بے مثال معجرہ نبی ہوں کہ آپ نو کا قرآن حق ہے اور ایسے بے مثال معجرہ نبی موں کہ آپ نبی میں اور میں اس بات کا بھی شاہد ہوں کہ آپ کا قرآن حق ہے اور ایسے بے مثال معجرہ نبی سے بی صادر ہو سکتا ہے اور میں آپ کا تابع فرمان اور پیروکار ہوں ، آپ نے فرمایا آج یہ کام تیری استطاعت سے باہر ہے۔ جب جمعے معلوم ہوا کہ میرادین غالب آگیاتو میرے پاس آنا۔

تھا' عتب بن ابی معیط کی بمریاں چرایا کر تا تھا۔ رسول الله طابیع اور حضرت ابو بکڑ تشریف لائے' آپ مشرکین سے مفرور تھے۔ آپ نے یوچھا اے لڑکے! تمہارے پاس دودھ ہو تو ہمیں بلا؟ میں نے کہا میں امین ہوں' آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ انہوں نے کماکیا ایس برغالہ ہے جو جھتی کے قابل نہ ہو' عرض کیا جی ہاں! میں نے وہ برغالہ آپ کو پیش کر دی ابو برنے اسے پکڑا اور رسول الله مطبط نے اس کے تھن پکڑ کر دعا کی مقنول میں دودھ بھر گیا پھر ابو بکر پیالہ نما پھر لائے ' آپ نے اس میں دوھا' آپ نے اور ابو بکڑنے پیا اور مجھے بھی پلایا پھر تھنوں کو اشارہ کیا وہ سٹ گئے' بعد ازیں میں رسول اللہ طابیج کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے قر آن رِ معاية تو رسول الله طاعيم في في الله عليم يافته غلام ب- چنانچه ميس في تنها نبي عليه السلام سے ستر سورتيس روبرو پڑھیں'کوئی میرے ساتھ نہ تھا (قد فوا من المشركين) سے مراد ہجرت نہیں بلكہ يہ تبل از ہجرت كا واقعہ ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود آغاز اسلام میں مسلمان ہو چکے تھے' حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مکہ واپس چلے آئے' جیسا کہ بیان ہو چکا ہے' ان کا بیہ واقعہ صحیح ہے اور صحاح ستہ وغیرہ میں مذکور ہے' واللہ اعلم۔ خواب کی تعبیر: امام احمد (عبدالله بن صعب بن عبدالله زبیری ابده) فائد غلام عبادل سے بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم بن عبدالرحمان بن سعد کے ہمراہ سفرمیں تھا (ہم ''عرج'' مقام پر تھے کہ ابن سعد آیا ۔۔۔ اور یہ سعد وہی ہے جس نے رسول اللہ مٹاپیم کو "رکوبہ" کا راستہ بتایا تھا) کہ ابراہیم نے کہا' مجھے وہ حدیث بتاییخ جو آپ کے والد نے آپ کو بتائی تھی' تو ابن سعد نے کما' مجھے میرے والد نے بتایا کہ رسول الله ماليظم نے مدینه کا مختصر راسته اختیار کرنے کا ارادہ کیا تو سعد نے عرض کیا کہ "رکوبہ" وادی کے ویران علاقہ میں اسلم قبیلہ کے دوچور ہیں ان کو مهانان کہتے ہیں آپ کی خواہش ہو تو ہم ان کو گر فقار کرلیں' تو نبی علیہ السلام نے **فرمایا** ہمیں ان کے پاس لیے چلو' آپ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا اور دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ا کے نام دریافت کے تو انہوں نے "ممانان" بنایا تو آپ نے فرمایا "بیہ نہیں" بلکہ تممارا نام "کرمان" ہے' آپ نے ان کو تھم فرمایا کہ وہ اسکے پاس مدینہ میں آئمیں۔

ہم اس راستہ پر چلے اور قباء کے پاس پہنچ گئے تو آپ سے بنی عمرو بن عوف نے ملاقات کی تو رسول الله طاحیا وہ مجھ الله علیا ہے؟ اسعد بن خیشمه نے عرض کیا یارسول الله طاحیا وہ مجھ سے پہلے پہنچا ہے کیا میں اس کو اطلاع نہ وے دوں۔ پھررسول الله طاحیا روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایک تھجور کے پاس پہنچ دیکھا تو ایک حوش پانی سے لبالب ہے 'یہ دیکھ کر رسول الله طاحیا نے ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہیہ وہ مقام ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حوضوں والے علاقہ میں اتر رہا ہوں جیسا کہ بنی مدلج کے حوض میں (انفرو بہ احمہ)

نمی علیہ السلام کا مدینہ میں واخل ہونا اور آپ کا فروکش ہونا: بخاری کی روایت میں زہری از عروہ بیان ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام دوپسر کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے۔ میں (ابن کثیر) کہنا ہوں ممکن ہے یہ بعد از زوال ہو کہ ایک منفق علیہ روایت میں ہے جو (اسرائیل از ابو اسحاق از براء بن عازب از ابو بکڑ) ہجرت کے بارے مروی ہے کہ ہم رات کے وقت آئے تو انصار میں نزاع پیدا ہواکہ رسول اللہ طابیط میں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے مہمان ہوں تو آپ نے فرمایا میں رات عبدا لمطلب کے نصیال بنی نجار کے ہاں ان کی تعظیم و تکریم کی خاطر بسر کروں گا۔

رفع القیاس: الله اعلم' یہ رات کاوقت' یا تو آپ کے قبامیں آمد کے روز ہو گاکہ آپ دوپسر کے وقت آبادی کے قریب پنچے اور کھبور کے سایہ سلے کھڑے ہو گئے' پھر مسلمانوں کے ہمراہ چلے اور قبامیں"رات" کو داخل ہوئے اور زوال کے بعد کے وقت کو "رات" سے تعبیر کیا کیونکہ "عثیٰ" کا اطلاق زوال آفاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ یا اس سے یہ مراد ہو قباسے روائگی کے وقت دوپسر تھی اور چلتے چلتے آپ بی نجار کے پاس رات کو پنچے' کماسیاتی' واللہ اعلم۔

مسجد قبا کاسٹک بنیاد: امام بخاری نے زہری از عروہ بیان کیا ہے کہ آپ قبامیں بنی عمرو بن عوف کے ہاں فروکش ہوئے اور دس سے زائد را تیں وہاں بسر کیس اور اس قیام کے دوران مبحد قباء کاسٹک بنیاد رکھا پھر آپ لوگوں کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ''مسجد نبوی'' کے مقام پر آپ کی سواری بیٹھ گئ اور بید جگہ سل اور سمیل دو بیتیم لڑکوں کا مربہ اور کھجور سکھانے کا '' پٹہ'' تھا' آپ نے ان سے یہ قطعہ اراضی خرید لیا اور اس کو مبحد قرار دے دیا اور بیر بنی نجار کے محلّہ میں ہے۔

ابو بکرنے رسول اللہ مالی اللہ مالی کیا : محمہ بن اسحاق (محمہ بن جعربن زیر عروہ بن زیر عبدالر مان بن عویم بن سامدہ) متعدد رجال قوم سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جب رسول اللہ مالی کے سفر ہجرت کی اطلاع موئی تو ہم آپ کے چشم براہ تھے۔ نماز فجر کے بعد ہم "حرہ" کے پاس آپ کا انظار کرتے واللہ! جب تک ہم سایہ پاتے آپ کا انظار کرتے 'دوپسر ہو جاتی تو واپس چلے آتے 'یہ موسم گرا کا واقعہ ہے 'یبال تک کہ جس موز رسول اللہ مالی ہے تشریف لائے تو ہم بدستور آپ کا انظار کرتے رہے 'سایہ نہ رہاتو واپس چلے آئے۔ ہم ابھی گھروں میں آئے ہی تقے کہ سب سے پہلے آپ کو یمودی نے دیکھا اور باواز بلند اس نے کہ اے بی ابھی گھروں میں آئے ہی شمارے بزرگوار آئے 'کھر ہم جلدی جلدی رسول اللہ مالی کی طرف چلے آئے۔ آپ گھرور کے سایہ تلے تھے اور ابو کر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے قبل ازیں رسول اللہ مالی کے دعوب آئی تو ابو کر شے اور کی میں ہو کہ اللہ مالی پر سایہ کہ جب رسول اللہ مالی کے دعوب آئی تو ابو کر شے کہ کہ جب رسول اللہ مالی کے دعوب آئی تو ابو کر شے کہ کہ دب رسول اللہ مالی کے دعوب آئی تو ابو کر شے کہ کہ دی درسول اللہ مالی کے بہان میں مفہوم بخاری کی روایت میں بیان ہو چکا ہے اور موکی بن عقب دیا جبی "می نے بھی بیان ہو چکا ہے اور موکی بن عقب دیا جبی "می نے بھی بیان ہو چکا ہے اور موکی بن عقب دیا جبی "می نے بھی "میان کے جب رسول اللہ مالی طرح بیان کیا ہے۔

سینتگڑوں افراد نے استقبال کیا: امام احمد (ہاشم' سلمان' ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں لڑکوں میں ' ادھر ادھر دوڑ رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے 'محمد تشریف لائے 'میں گیا اور پچھ نہ دیکھا' پھر لوگوں نے کہا' محمد تشریف لائے ' پھر دوڑ کر گیا اور پچھ نہ دیکھا یماں تک کہ رسول اللہ طابیع مع ابوبکر تشریف کے آئے اور ایک بدوی کو جھیجا کہ انصار کو ان کی آمد کی اطلاع کرے ' پھر آئے اور مدینہ کے کھنڈرات میں رک گئے اور ایک بدوی کو جھیجا کہ انصار کو ان کی آمد کی اطلاع کرے ' پھر پانچ سے بندائید وانصاری کی کے دو کہا تھی اللہ کیلئے ال ہر کھٹر کو لکھنے تشریف ملاہے' آپ بڑے امکان اور الحام و مقتدا ہیں ، چنانچہ رسول اللہ طلیمیظ مع ابو بکڑ لوگوں کے جلو میں چلے آئے اور مدینہ کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ، بیان تک کہ نوجوان عور تیں بھی گھروں کی چھت پر آپکو دیکھ کر کمہ رہی تھیں ، آپ کون سے ہیں ، آپ کون سے ہیں ، آپ کون سے ہیں۔ آپ کون سے ہیں۔ میں نے آپکو ہجرت کے روز بھی ، ان دونوں جیسا منظر میں نے نہیں دیکھا۔

حافظ بیہ فق (عاکم' اصم' محمد بن اسحاق صنعانی' ابوالنصر ہاشم بن قاسم' سلیمان بن مغیرہ' ثابت) حضرت انس سے فد کور بالا روابیت کی طرح بیان کرتے ہیں۔

نعرہ محکمیر: بخاری و مسلم (اسرائیل 'براء) حضرت ابوبکڑے صدیث بجرت میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ آئے اور خواتین چھتوں پر 'نیچے اور خدام نعرے مار رہے لوگ مدینہ آئے اور خواتین چھتوں پر 'نیچے اور خدام نعرے مار رہے تھے 'اللہ اکبر ' رسول اللہ مظامیم تشریف لائے 'اللہ اکبر ' رسول اللہ مظامیم تشریف لائے۔ پھر آپ دوسرے روز بحکم اللی وہال سے روانہ ہوئے۔

استقباليد اشعار: بيهق ابوعمرو اديب ابو بمراساعيل ابو خليف ابن عائش سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ماليكم مديند منوره تشريف لائ خواتين اور يح كمه رہے تھے۔

طلع البدر علينا من ثنيات الرداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

(بدر منیرنکل آیا کوہ وواع کی گھاٹیوں ہے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مائکنے والے دعا مائکیں)
مرفع التباس : محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله مالای تباء میں کلاؤم بن مدم کیے از بن عمرو بن

رفع التباس : محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مظیم قباء میں کلاؤم بن ہم یے از بن عمرو بن عوف از بن عبد کے ہاں فروکش ہوئے ، بعض کہتے ہیں سعد بن خیشمه کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس التباس کا باعث یہ ہے کہ رسول اللہ مظیم کلاؤم بن ہم کے مکان سے باہر تشریف لائے تو سعد بن خیشمه کے مکان پر لوگوں کی مجلس میں بیٹھت ، سعد 'مجرد تھے بیوی بچہ نہ تھا اور اس کے گھر کو "بیت الغراب" کواروں اور غیرشادی شدہ لوگوں کا گھر کہتے تھے 'واللہ اعلم۔ حضرت ابو برصدیق بیٹو 'حبیب بن اساف کیے از بن حارث بن خزرج کے ہاں "سخ" میں قیام پذریتے 'بعض لوگ خارجہ زید بن ابی زہیر برادر بنی حارث بن خزرج کا نام لیتے ہیں۔

علی نے ہجرت کی : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ علی تین شب و روز تک مکہ میں مقیم رہے اور رسول اللہ طابیع کے پاس اللہ طابیع کے پاس اللہ طابیع کے پاس جو امانتیں جمع تھیں وہ ان کے مالکوں کو واپس کرکے اور مدینہ میں رسول اللہ طابیع کے پاس پہلے آئے اور آپ کے ہمراہ کلاؤم بن ہدم کے مہمان ٹھرے اور قباء میں آپ کا قیام ایک یا دو رات تھا۔ حضرت سمل اللہ کا خفیمہ خدمت کرنا : حضرت علی کا بیان ہے کہ قباء میں ایک مسلمان خاتون تھی 'شو ہر

ر سی بخیر۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھاوہ رات کو آیا ہے اس کا دروازہ کھنگھٹا تا ہے وہ باہر آتی ہے اور اس کو وہ پخیر۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھاوہ رات کو آیا ہے اس کا دروازہ کھنگھٹا تا ہے وہ باہر آتی ہے اور اس کو وہ پخیر دیتا ہے اللہ کی بندی! میہ کون ہے؟ جو ہر رات تیرا دروازہ کھنگھٹا تا ہے تو' تو باہر آتی ہے اور وہ تجھے کچھ دیتا ہے' نہ معلوم وہ کیا ہے؟ اور تو ایک پاکہاز مسلم خاتون ہے' تیرا شوہر نہیں ہے۔ اس نے تایا یہ سل بن حنیف ہے اس کو معلوم ہوا کہ میرا کوئی پاکہاز مسلم خاتون ہے' تیرا شوہر نہیں ہے۔ اس نے تایا یہ سل بن حنیف ہے اس کو معلوم ہوا کہ میرا کوئی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیں ہے ' رات کو قوم کے لکڑی کے بتوں پر حملہ آور ہو تا ہے ' ان کو تو ڑ تا ہے پھروہ ایند هن میرے پاس لے آتا ہے کہ ان کو جلالے۔ حضرت علی واٹھ' سل بن حنیف واٹھ کے عراق میں اپنے پاس فوت ہو جانے کے بعد ان کی بیر خفیہ خدمت بیان کیا کرتے تھے۔

قباء میں قیام کے روز: محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیخ قباء میں بن عمرو بن عوف کے ہال سوموار (کا باقی ماندہ حصہ) منگل ' بدھ اور جعرات سہ رات مقیم رہے اور مجد کی بنیاد رکھی پھر آپ مشیت اللی سے بروز جعہ ان کے پاس سے روانہ ہوئے۔ لیکن بن عمرو بن عوف کا خیال ہے کہ بن علیہ السلام ان کے پاس اس سے زیادہ دن مقیم رہے۔ عبداللہ بن اوریس نے محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ بن عمرو بن عوف کا گمان ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے ہال ۱۸۔ رات مقیم رہے۔ میں --- ابن کیر --- کہنا ہوں کہ بخاری کی روایت میں زہری از عروہ بیان ہو چکا ہے کہ آپ ان کے ہال (بضع عشرہ لیلة) دس سے زائد رات مقیم رہے کہ رسول اللہ طابیح قباء میں بن عقبہ نے مجمع بن بزید بن حارث سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیح قباء میں بن عمرو بن عوف کے ہال تا۔ رات مقیم رہے اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ بھی منقول ہے کہ آپ بن عمرو بن عوف کے ہال قباء میں ۱۳۔ رات مقیم رہے اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ بھی منقول ہے کہ آپ بن عمرو بن عوف کے ہال قباء میں ۱۳۔

مدینہ میں پہلا جمعہ : محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ بنی سالم بن عوف میں نماز جمعہ کا وقت آگیا اور رسول فضلہ' بنی سالم کے دیگر افراد میں رسول اللہ مٹاپیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا' یارسول اللہ مٹاپیل ہمارے مال قیام فرمائیے ہم کثیر مقدار میں ہی اور وفاع کے سازوسامان سے لیس ہیں۔ آپ نے فرمایا سواری کا راستہ چھوڑ دو' یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے' پھرانہوں نے سواری کا راستہ چھوڑ دیا' چلتے چلتے بنی بیاضہ کے محلّہ میں پنیجے تو زیاد بن لبید اور فروہ بن عمرو نے مع دیگر اشخاص کے عرض کیا یارسول اللہ مالہ پہلے جارے ہاں تشریف لائے ' ہم تعداد میں کیراور جنگی سامان سے مسلح ہیں۔ آپ نے فرمایا (خلو سبیلها فانها ماموره) انہوں نے بھی سواری کا راستہ چھوڑ دیا پھر چلتے چلتے "بنی ساعدہ" کے محلّہ کے پاس سے گزرے تو بنی ساعدہ کے چند افراد میں سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو آئے اور عرض کیا یارسول اللہ طابیط ہمارے ہاں قیام فرمایئے' ہم کثر تعداد میں ہیں اور سامان دفاع سے مسلح ہیں۔ آپ نے فرمایا (خلوا سبیلها فانها ماموره) چنانچہ انہوں نے بھی بیہ بات تسلیم کرلی اور سواری کا راستہ چھوڑ دیا پھر آپ روانہ ہوئے اور بنی حارث بن خزرج کے ہال مینیے تو بی حارث بن فزرج کے سربر آوردہ اشخاص میں سعد بن رئیع خارجہ بن زید اور عبدالله بن رواحه آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول الله المجيط (هلم الينا الى العدد والعدة والمنعة) آپ نے فرمایا اسے جانے وو پھر آپ روانہ ہوئے اور "عدی بن نجار" کے محلّہ سے گزرے --- بید عبدا لمطلب کی والدہ سلمٰی بنت عمرو کے قریبی رشتہ دار تھے --- یہ لوگ بھی عدی بن نجار کے اعیان میں سلیط بن قیس اور ابو سلیط اسیرہ بن خارجہ کے ہمراہ رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوئ عرض کیا یا رسول کالبندو المحاضا یے نومیلی میں تشریف جلا میں انگریف اکی ردوال ایس اقتدبای سبادوسلان المف قیام فراسے "آپ نے فرمایا سواری کا راستہ چھوڑ دیجئے 'چنانچہ رسول الله طابیخ روانہ ہوئے اور بنی مالک بن نجار کے محلّہ میں آگر "موجودہ مبحد نبوی" کے مقام پر آگر بیٹھ گئی 'اس وقت سے جلّہ بنی مالک بن نجار کے دو تیبوں سل اور سیل کا مربد ۔۔۔ کھجور سکھانے کی جلّہ ۔۔۔ تھی اور سے دونوں معاذ بن عفراء کے زیر پرورش و تربیت تھے 'اور بخاری کی روایت زہری از عروہ میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ اسعد بن زرارہ کی زیر تربیت و پرورش تھے 'وائٹہ اعلم۔

عبدالله بن ابی منافق کے عزائم پر خاک : موی بن عقبہ کابیان ہے کہ رہتے میں رسول الله طاہیم عبدالله بن ابی بن سلول رکیس خزرج کے گھر کے پاس سے گزرے وہ گھر میں موجود تھا، آپ معمولی دیر وہاں رک کہ وہ اپنے گھر میں آنے کی پیشکش کرے گا، یہ منظر دکھ کر عبدالله "منافق" نے کما، جو لوگ آپ کو لائے ہیں ان کے پاس جائے، یہ جواب رسول الله طاہیم نے انصار کے بعض افراد کو بتایا تو حضرت سعد بن عبورہ نے اس کی جانب سے معذرت کی، یارسول الله! آپ کی بدولت الله تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمارا عزم تھاکہ خاندان کی قیادت و سعادت کا تاج اس کے سرپر رکھیں اور اس کو اپنا سردار بنائیں۔

البوالیوب کا اعزاز: موسی بن عقبہ کابیان ہے کہ بن عمرہ بن عوف کے ہاں قباء سے رسول الله طابیخ کی مرد بن عوف کے ہاں قباء سے رسول الله طابیخ کی روائی سے قبل انسار اسمنے ہو گئے اور آپ کی سواری کے گردو پیش چلنے گئے۔ رسول الله طابیخ کی تعظیم و کھریم کی غرض سے سواری کی ممار تھامنے کے لئے ہر ایک دوسرے سے الجھ رہا تھا۔ جب بھی رسول الله طابیخ انسار کے کسی محلّہ سے گزرتے تو وہ آپ کو اپنے ہاں قیام کی پیشکش کرتے اور آپ فرماتے اسے آزاد مجھوڑ دو' یہ الله کے محم کی پابند ہے' میں وہیں قیام کول گا جمال جھے الله اتر نے کی اجازت مرحمت کرے گا۔ جب ابو ابوب انساری کے گھرکے پاس بہنچ تو وہ ان کے دروازے پر بیٹھ گئ آپ سواری سے نیچ گا۔ جب ابو ابوب نے مکان میں تشریف لے گئے اور وہیں قیام کیا یمال تک کہ مجد نبوی تعمری اور اپنے مکانات بنائے۔

سواری بیٹھ گئی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ جب رسول اللہ ماٹھیم کی سواری بیٹھ گئی آپ اس ہے اتر ے نہیں 'وہ پھر اٹھ کر تھوڑی وور چلی 'آپ نے اس کی مہار ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی وہ پھر پیچے کو پلٹی اور پہلی جگہ آگر بیٹھ گئ 'پھر وہ اڑ گئی' آواز کرنے اور بلبلانے گئی اور اپی گردن زمین پر رکھ دی 'ابوابوب خالد بن نید انصاری نے آگے بڑھ کرپالان اٹھالیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا اور رسول اللہ ماٹھیم اس کے مہمان ہوئے۔ ''مرید'' کے بارے بوچھا کس کا ہے؟ معاذ بن عفراء نے عرض کیا یارسول اللہ ماٹھیم بیہ سل اور سمیل پران عمرو کا ہے۔ وہ میرے زیر پرورش ہیں میں ان کو رضامند کرلول گا۔ آپ یمال مسجد تقمیر کرلیس' چنانچہ رسول اللہ ماٹھیم نے مہاں مسجد کی تقمیر کرلیس' چنانچہ رسول اللہ ماٹھیم نے مہاں مسجد کی تقمیر کا تھی دیا اور رسول اللہ ماٹھیم مسجد اور مکانات کی تقمیر تک ابوابوب نے مہاں رہائش پذیر رہے۔ مسجد کی تقمیر میں رسول اللہ ماٹھیم مہاجر اور انصار سب مسلمانوں نے حصد لیا (تقمیر مسجد کا وقعہ عنقریب بیان ہو گا' ان شاء اللہ)

وف بجانا: "ولا كل" مين بيهقى (ابو عبدالله 'ابوالحن على بن عمره الحافظ 'ابو عبدالله محمد بن مخلد دورى 'محمد بن

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سلیمان بن اساعیل بن ابی درد' ابراہیم بن صرمہ' یکی بن سعدی' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلی) حضرت انس وہا ہو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم مدینہ تشریف لائے' جب آبادی کے اندر داخل ہوئے تو انصار کے سب مرد و زن استقبال کے لئے آئے اور ہرایک نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے ہال تشریف لائمیں تو آپ نے فرمایا سواری کو آزاد چھوڑ دو' کیونکہ بید اللہ کے تھم کی پابند ہے۔ چنانچہ وہ ابو ابوب کے گھر کے دروازہ پر بیٹھ گئ اور بن نجار کی بچیال دف بجا کر گارہی تھیں۔

نحن وار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار (م خاندان نجار کی لاکیال بن محمد کیا ایما بسایه به)

آپ نے ان بچیوں سے بوچھا کیا تم اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں واللہ!

یارسول اللہ ' تو آپ نے سہ بار فرمایا واللہ! میں بھی تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور سنن اربعہ میں نہیں 'متدرک میں امام حاکم نے اس کی تخریج کی ہے جیسا کہ مروی ہے۔

بہتی (ابو عبدالر مان سلمی ' ابو القاسم عبدالر مان بن سلمان نحاس مقری در بغداد' عربن حن حلمی ' ابو فیشمہ

ی کی وابو حبد افر ممان سسی ابو العام حبد افریک بن سیمان کال سفری در بعد اد سمر بن سن محلی ابو سیمه مصیص عینی بن یونس عوف اعرابی ثمامه) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے یاس سے گزرے تو لؤکیال دف بجا کر گار ہی تھیں۔

نعن وار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار

تو رسول الله طاميع نے فرمايا الله جانتا ہے كہ ميں بھى تهميں ول سے چاہتا ہوں۔ اس روايت كو ابن ماجه نے بشام بن عمار از عيلىٰ بن يونس بيان كيا ہے۔

انصار سے بیار : امام بخاری (معر، عبدالوارث، عبدالعزیز) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواتین اور بچیوں کو غالبا شادی سے واپس آتے دیکھ کرسیدھے کھڑے ہو کرسہ بار فرمایا، اے اللہ! تم لوگ مجھے سب سے بیارے ہو۔

پاسبان مل گئے : امام احمد (عبدالعمد بن عبدالوارث ابوہ عبدالعزیز بن سیب) حفزت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ مدینہ کی طرف روانہ ہوئ ابو بگر آپ کے رویف تھ ابو بکر سفید ریش اور معروف تھ نبی علیہ السلام سیاہ ریش اور ان لوگوں میں غیر معروف تھ راستہ میں مسافر مفرت ابو بگر سے بوچھتا کہ آپ کے کون سوار ہے؟ تو ابو بکر کہتے یہ آدمی شجھتا راستہ بتا تا ہے 'پوچھنے والا مسافر سجھتا کہ وہ مدینے کا راہ بتا رہا ہے 'ابو بکر کا مقصد تھا راہ نجات۔ ابو بکر نے مراکز دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار قریب آگیا ہے 'تو عرض کیا یارسول اللہ طابیخ بید شاہ سوار ہمارے قریب آبنی ہے 'رسول اللہ طابیخ نے التفات فرا کر دعا کی یا اللہ! اس کو ینچ گرا دے 'گھوڑے نے التفات فرا کر دعا کی یا اللہ! اس کو ینچ گرا دے 'گھوڑے نے اس کو ینچ گرا دیا بھر کھڑا ہو کر جنہنانے لگا تو گرنے والے نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ جو چاہیں تھم فرائیں 'آپ نے فرمایا بیس رک جا' اور کسی کو ہمارا والے نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ جو چاہیں تھم فرائیں 'آپ نے فرمایا بیس رک جا' اور کسی کو ہمارا تعاقب نہ کرنے دے 'وہ صبح کو آپ کا مخالف تھا اور شام کو آپ کا محافظ بن گیا۔

الصارى بنواستيقبال كواشف ميه لكالله عليه في والهو الكوالكود الكود الكوالكود المرات المواسف بالروزيام بهجاوه

آئے اور انہوں نے (رسول اللہ طاہیم اور ابو بکڑ) کو سلام کما اور عرض کیا آپ باو قار اور مطاع و مقدا کی حیثیت میں سوار ہو جائیں چنانچہ رسول اللہ طاہیم اور حضرت ابو بکڑ سوار ہو گئے اور انسار آپ کے گردوپیش اسلحہ لئے ہوئے تھے' مدینہ میں اعلان ہو گیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں' لوگ سراٹھا کر رسول اللہ طابیم کو تاکئے گئے اور کہنے گئے اللہ کے 'اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ چلتے چلتے ابوایوب کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ (انس کا بیان ہے کہ وہ اپ گھر میں یہ بات کر رہا تھا کہ عبداللہ بن سلام نے من لیا وہ اپنے نخلستان میں مجوریں ڈال رہا تھا وہ بھی ساتھ لیتا آیا اور جس میں مجوریں ڈال رہا تھا وہ بھی ساتھ لیتا آیا اور جی علیہ السلام کے فرمودات من کرچلاگیا)

اور نبی علیہ السلام نے پوچھا کس کا گھر زیادہ قریب ہے او حضرت ابو ابوب نے عرض کیا یارسول الله طالع میں علیہ السلام نے پوچھا کس کا گھر زیادہ قریب ہے اور ہے۔ اب نے فرمایا ہاں جاؤ اور ہمارے قیام کا انتظام کرد معمولی دیر بعد وہ آیا تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ طالع میں نے انتظام کرلیا ہے۔ بسم اللہ! تشریف لائے اور آرام فرمائیے۔

رسول الند ما الله معلی منزل میں : ابن اسحاق (بزید بن ابی صبب مرثد بن عبدالله برنی ابی رہم المائی)
حضرت ابو ابوب متوفی ۵۲ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالویم میرے مکان پر مقیم ہوئے (مکان دو منزله تھا) میں نے عرض کیایارسول الله طابیح میرے ماں باپ صدقے میں نمایت ناگوار اور خلاف اوب سمحستا ہوں کہ میں بالائی منزل میں ہوں اور آپ زیریں میں "براہ کرم" آپ اوچ تشریف لے چلیس اور میں نیجے چلا آ آ ہوں آپ نے فرمایا اے ابو ابوب! مجھ پر اور زائرین پر مموانی کر کہ میں زیریں حصہ میں ہی سکونت رکھوں بون توب نے درمول الله طابیح زیریس منزل میں تھے اور میں بالائی منزل میں۔ ایک روز بانی کا برتن ٹوٹ گیا ام ابوب اور میں خال الله طابیح پر اور زائرین اور اس سے بانی جذب کرنے گے مبادا رسول الله طابیح پر اور میں خال الله طابیح پر اور آپ کو تکلیف ہو۔

باقی ماندہ کھاتا: ہم آپ کا رات کا کھاتا تیار کرتے اور آپ کے پاس بھیج ویتے 'کھانے کے اور ' باقی ماندہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کھانا واپس لوٹا دیے' ام ایوب اور میں جہاں آپ کی انگیوں کا نشان پڑا ہو آ بطور تبرک وہیں سے کھاتے یہاں تک کہ ایک رات ہم نے کھانا ہیجا (جس میں پیازیا لہن تھا) آپ نے واپس بھیج ویا اس میں انگیوں کے نشانات نہ تھے میں گھرا کر رسول اللہ طابیع کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یارسول اللہ طابیع میرے مال باپ آپ پر قربان! آپ نے کھانا کھائے بغیر واپس کرویا' فرمایا میں نے اس میں لہن کی بدیو محسوس کی ہا اور میں فرشتے سے مناجات کر آ ہوں' باتی رہا کھانا تو یہ تم کھالو' چنانچہ ہم نے کھالیا اور بعد ازیں ہم نے لہن آپ کے کھانے میں استعمال نہیں کیا۔ بیعتی نے اس روایت کو (یٹ بن سعد' بزید بن ابی حبیب' ابی الحن یا ابی الحن یا ابی الحن یا ابی شیب نے (یونس بن محم مودب از ایث) بیان کیا ہے۔ اور ابن ابی شیب نے (یونس بن محم مودب از ایث) بیان کیا ہے۔

سوء اوب سے گریز: یہ جھتی (ابوعبداللہ الحافظ ابوعرو حری عبداللہ بن محد احد بن سعید داری ابونعمان الله بن بزید عاصم احل عبداللہ بن حارث افغ مولی ابی ایوب) حضرت ابوابوب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع اس کے پاس قیام پذیر شے اور زیریں منول میں فروکش شے اور ابوابوب باللی منول میں۔ اس سے بے اوبی پر ابوابوب متنب ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ہم رسول اللہ طابع کے اوپر چلیں چنانچہ اس نے ایک موشے میں رات بسر کی پھراس نے رسول اللہ طابع سے ای بارے گزارش کی تو رسول الله طابع نے فرمایا کہ زیریں منول ہمارے لئے آرام وہ ہے اتو اس نے عرض کیا بہ تقاضائے اوب میں اس بالائی منول میں نہ رہوں گا جس کے زیریں میں آپ سکونت فرما ہوں۔ پھر رسول الله طابع بالائی منول میں تبدیل ہو گئے اور رہوں گا جس نے والی منول میں تبدیل ہو گئے اور ابوابوب نیچے والی منول میں۔

حضرت ابوابوب مسول الله طهيط كا كھانا تيار كرتا تھا۔ جب بچا ہوا كھانا واپس آنا كھانے پر رسول الله طهيئ كى انگليوں كے نشانات و كيم كر وہيں سے كھانا كھانا ايك روز كھانا تيار كيا اس ميں لسن تھا ، جب كھانا واپس آيا تو اس پر رسول الله طهيئ كى انگليوں كے نشانات نہ تھے ، معلوم ہوا كہ رسول الله طهيئ نے شيں كھايا ، وہ گھرا كر اوپر گيا اور پوچھاكيا لسن حرام ہے؟ فرمايا حرام تو شيں ، ليكن ميں اس كو ناپند كرتا ہوں تو عرض كيا ، حس كو آپ ناپند كرتا ہوں تو عرض كيا ، جس كو آپ ناپند كرتا ہوں تو عرض كيا ، حس كو آپ ناپند كرتے ہيں ميں بھى اس كو پند شيں كرتا۔ اس نے بيان كيا كہ نبى عليه السلام سے فرشتہ ہم كلام ہوتا ہے ، اس كو امام مسلم نے احمد بن سعيد دارى سے بيان كيا ہے۔

تنحاکف اور ابوابوب کے ہال مرت اقامت: حضرت زیر بن ثابت کا بیان ہے کہ رسول الله طابع کی خدمت میں پیش کیا اور الله طابع کی خدمت میں پیش کیا اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عرض کیا یارسول الله طابیط به میری والدہ نے ارسال کیا ہے تو آپ نے وعادی "بارک الله فیک" پھر آپ نے حاضرین مجلس کو بلایا اور سب نے کھا لیا۔ پھر سعد بن عبادہ کا ثرید اور شوربے کا تحفہ آیا اور روزانہ رسول الله طابیط کے ہال تین چار صحابہ تحاکف پیش کیا کرتے تھے اور رسول الله طابیط کا قیام ابوایوب کے پاس سات ماہ رہا۔

خاندان نبوت کی آمد: رسول الله طابیع نے ابوابوب کے ہاں قیام کے دوران ہی زید بن حارثہ اور ابو رافع کو پانچ سو درہم اور دو سواریاں دے کر مکہ روانہ کیا کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم دختران رسول الله طابیع عضرت سودہ بنت زمعہ زوجہ رسول اور حضرت اسامہ بن زید کو لے آئیں 'رقیہ اینے خاوند حضرت عثان کے ہمراہ حبشہ میں تھیں اور حضرت زینے مکہ میں اپنے شوہر ابوالعاص کے ہاں تھیں۔

ان کے ہمراہ حضرت زید بن حاریہ کی بیوی حضرت ام ایمن بھی مدینہ آئیں اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر' حضرت ابو بکڑ کے اہل و عیال کو لے کر آئے۔ ان میں حضرت عائشہ بھی شامل تھیں ابھی ان کی رخصتی نہ ہوئی تھی۔

الرجل مع رحلہ: بہتی (علی بن احد بن عبداللہ اور بن عبد صفار اللہ طاحیح مدینہ سعید بن مضور عطاف بن عاد صدیق بن موٹ و جس کے درمیان بیٹے گئی ہوئے اسے اللہ اللہ طاحیح مدینہ تشریف لائے اور سن بن زیبر سے مکانات کے درمیان بیٹے گئی تو دہاں لوگوں نے رہائش کی پیشکش کی "آپ کی سواری بھراٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو "یہ اللہ تعالی رہائش کی پیشکش کی "آپ کی سواری بھراٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو "یہ اللہ تعالی کے حکم کی پابند ہے 'پھر چل کر «منبر نبوی" کی جگہ بیٹھ گئی پھروہ وہیں جم گئی (اس جگہ پر چھپر تھا لوگ اس کے سامیہ میں بیٹھ تھے اور دوبیر کو آرام و راحت حاصل کرتے تھے) چنانچہ رسول اللہ طاحیج سواری سے اترے اور سامیہ میں بیٹھ گئے 'ابوابوب نے عرض کیا یارسول اللہ طاحیح میرا گھر سب سے قریب تر ہے 'آپ میرے ہاں تشریف لے چلئے' آپ نے آب نے اثبات میں جواب دیا تو وہ آپ کا پالان اپنے گھر لے گیا پھر ایک اور مصرے ہاں تشریف لے چائے 'آپ کمال قیام فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا (ان المرجل مع دحله حیث کان) کہ مسجد تعمر کرلی 'یہ ابوابوب خالد بن زید 'کی بست بڑی منقبت اور نصیلت ہے۔

مكافات عمل : بزید بن ابی حبیب كی معرفت ، محد بن علی بن عبدالله بن عباس سے مردی ہے امیر المومنین خلیفہ علی کی جانب سے ابن عباس بھرہ كے حاكم سے كہ ابوابوب بھرہ تشریف لائے اور ابن عباس نے اپنا مكان مع سامان ان كے سپرد كر دیا جیسا كہ اس نے رسول الله طابع كو اپنا مكان سپرد كر دیا تھا۔ ابوابوب ئے والیس كا ارادہ كیا تو ابن عباس نے بیس ہزار درہم اور چالیس غلام كا تحفہ پیش كیا اور ابوابوب كی بھرہ كی رہائش گاہ ان كے غلام افلح كے پاس تھى ، پھر مغیرہ بن عبدالر حمان بن حارث بن ہشام نے اس سے ایک ہزار دینار میں خرید كی اور اس كی مرمت كرك ، مدینہ كے ایک مختاج خاندان كو جبہ كردى۔

مرینہ کے محلے: بنی نجار کے محلّہ میں رسول الله مالیم کا قیام ہوا اور یہ قیام مشیت ربانی سے تھا۔ یہ بنی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نجار کی بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے۔ مدینہ میں نو آبادیاں اور کالونیاں تھیں' ہر آبادی اپنے مکانات' باغات اور زراعت کے لحاظ سے ایک مستقل آبادی تھی' ہر قبیلہ اپنے محلّہ اور آبادی میں اکٹھا ہو گیا تھا اور بیہ آبادیاں ایک دو سرے سے پیوستہ تھیں۔ مثیت ایزدی نے' رسول اللہ طابیح کے لئے بی مالک بن نجار کا محلّم منتخب فرمایا۔

انصار کی منقبت: حفرت انس بن مالک کی منفق علیه روایت میں ہے کہ رسول الله طاقیم نے فرمایا کہ انسار کے سب خاندانوں میں بنی نجار کا خاندان بہتر ہے۔ پھر بنی عبدالا شل ' پھر بنی حارث بن خزرج کا ' پھر بنی ساعدہ کا اور انسار کا ہر خاندان بہتر اور برتر ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ ساعدی نے کہا ' رسول الله طاقیم نے ہم ساعدہ کا اور انسار کا ہر خاندان بہتر اور برتر ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ ساعدی نے کہا کہ تم کو بھی کئی خاندانوں پر نضیلت دی (هذا لمفظ پر کئی خاندانوں پر نضیلت دی (هذا لمفظ پر کئی خاندانوں کو نضیلت دی (هذا لمفظ بر کئی خاندانوں کو نصیلت دی رہیدہ الله بن ربیعہ الله بان کیا ہے۔

عبادہ بن سل از ابو حمیہ ہے بھی اسی طرح مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابو اسید نے سعد بن عبادہ ساعدی کو کہا تم نے سانہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے انصار کی تعریف و توصیف بیان کی ہے اور ہم (بی ساعدہ) کو اخیر میں کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سعد خاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ طابیخ آپ نے انصار کے خاندانوں کی تعریف فرمائی اور ہم کو سب سے آخر کر دیا' آپ نے فرمایا کیا تہیں یہ کافی نہیں کہ تم اجھے لوگوں میں ہو۔ جملہ انصار' دنیا اور آخرت میں رفعت و عظمت سے سرفراز ہیں اور قدر و منزلت سے ہمکنار ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اور جو لوگ قدیم ہیں پہلے ہجرت کرنے والوں میں اور مدو دینے والوں میں اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ان کے لئے ایسے باغ تیار کئے ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں ان میں ہیشہ رہیں گر اور ایمان حاصل کامیابی ہے۔ (۱۰۹/۹) اور ان کے لئے بھی ہے کہ جنہوں نے ان سے پہلے (مدینہ میں) گر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نبست کوئی خلاص نہیں باتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ انی جانوں پر ترجیح و ہے ہیں اگر چہ ان پر فاقہ ہو اور نبست کوئی خلاص نہیں باتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ انی جانوں پر ترجیح و ہے ہیں اگر چہ ان پر فاقہ ہو اور نبست کوئی خلاص نہیں کوئی خلاص نہیں باتیں ہیں ہوگے جائمیں ہیں وہیا گر کہا میاب ہیں۔ (۵۹/۹)

رسول الله طلیظ نے فرمایا اگر ہجرت کرنا نہ ہوتی تو میں انسار میں سے ہوتا' اگر لوگ ایک وادی اور راستہ پر چلیں تو میں انسار کی وادی اور راستہ پر چلوں گا' انساری میرے خاص اور راز دار ہیں' باقی لوگ عام ہیں۔ اور فرمایا انسار میرے محرم اسرار' قامل اعتبار اور راز دار ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا ''جن سے انسار صلح کریں میں ان سے صلح جو ہوں اور وہ جن سے برسر پر پکار ہوں میں بھی ان سے نبرد آزما ہوں۔''

 سے وشمنی رکھے گا' اس حدیث کو ابوداؤر کے علاوہ سب اصحاب سنن نے شعبہ سے بیان کیا ہے۔ امام بخاری (مسلم بن ابراہیم شعبہ عبدالر تمان بن عبدالله بن جبیر) حضرت انس بن مالک واٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیظم نے فرمایا ایمان کی علامت اور نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے۔ نفاق و دو عملی کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔

اس روایت کو امام بخاری نے ابو الولید اور طیالی ہے ' امام مسلم نے خالد بن حارث اور عبدالرحمان مهدی ہے اور ان چار نے شعبہ ہے بیان کیا ہے۔ انصار کے فضائل و مناقب میں متعدد آیات وارد ہیں اور بیشتر احادیث میں ان کے محان اور اوصاف بیان ہیں ' ابو قیس صرمہ بن ابی انس (جس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا بیشتر احادیث میں ان کے محان اور اوصاف بیان ہیں ' ابو قیس صرمہ بن ابی انس (جس کا ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے) کیکے از شعراء انصار نے رسول اللہ طابیع کی آمد اور انصار کی خدمات کا بہترین تذکرہ کیا ہے اور بقول ابن اسحاق اس نے انصار کے مشرف بہ اسلام ہونے اور رسول اللہ طابیع کا ان کے پاس ہجرت کرنے سے عزت و افزائی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

ثوی فی قریبش بضع عشرة حجة یذکر لویلقی صدیقا مواتیا ویعرض فی أهل الواسم نفسه فلم یرمن یؤوی و فریر داعیا فلما أتانا واضمأنت به النوی وأصبح مسروراً بطیبة راضیا والفی صدیقا واضمأنت به النوی و کان له عونا من الله بادیا یقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسی إذ أجاب المنادیا

(آپ ؒ نے قریش میں ۱۳ سال وعظ و نصیحت کی کاش! کی ہم نوا دوست کو پا لیتے۔ موسم جج میں اپنی ذات کو پیش کیا گرکسی کو پناہ دینے والا اور اپنے ہاں بلانے والا نہ پایا۔ آپ جب ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ کی سواریوں نے اطمینان کا سانس لیا اور طیبہ سے خوش و خرم ہوئے۔ اور آپ نے موافق طبع دوست کو پایا اور مقیم ہو گئے اور آپ کے کئے اللہ تعالیٰ کی واضح مدو ہے۔ ہمیں ان باتوں سے آگاہ کرتا ہے جو نوح نے اپنی قوم سے کمی تھیں اور جو موک ؓ نے کہا تھا جب اس نے مناوی کی آواز پر لبیک کما)

فاصبح لا یخشی من الناس واحداً قریبا و لا یخشی من الناس نائیا بذلنا له الاموال من جل مالنا و أنفسنا عند الوغی والتآسیا نعادی الذی عادی من الناس کلهم جمیعا ولو کان الحبیب المواسیا و نعالی الله لا شدی غیسی وان کتاب الله أصبح هادیا و نعلم آن الله لا شدی غیسیره وان کتاب الله أصبح هادیا أقول اذا صلیت فی کل بیعی حنانیك لا تظهر علینا الأعادیا واب آپ کو نه کی قریمی وشمن کا اندیشه به اور نه بی دور والے دشمن سے بهم نے ان کے لئے مال و دولت صرف کیا لاائی اور غم خواری کے وقت اپنی جائیں قربان کیں۔ ہم ان کے وشمن سے عداوت رکھتے ہیں اگرچہ وہ خالص دوست ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی حاجت روا نہیں اور قرآن لوگوں کا راہنما ہے۔ جب میں کی عباوت خانہ میں نماز پردھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں ہم پر دشمن کو غالب نہ کر میں تیری رحموں کا متواتر طلب گار

ہول

أقدول ذا حداوزت أرضه مخيفه تبداركت اسم الله أنت المواليه الله معرضه الله أنت المواليه فضا معرضه الله الله والسال لا تنقسي لنفسسك باقيها فو لمه ما يدرى الفتى كيف سعيه اذا هدو لم يجعل له الله واقيها ولا أحمل النحمل المعيمة ربهها اذا أصبحت ربها وأصبح تاويها

جب میں خوفناک مقام سے گزر آ ہوں تو دعا کر آ ہوں کہ اے اللہ کے نام! تو بابرکت ہے تو ہی مہان ہے۔ تو مصائب کو نظر انداز کر آ ہوا چلا چل بے شک موتوں کے مواقع بہت ہیں اور تو اپنی ذات کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ واللہ! نوجوان نہیں جانتا کہ اس کی سعی و کاوش کا کیا انجام ہو گاجب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرے۔ ریگستان کی محبور بھی اپنے مالک کی پرواہ نہیں کرتی' جب وہ سیراب ہو اور اپنے مقام پر قائم ہو)

ابن اسحاق وغیرہ نے ان اشعار کو بیان کیا ہے۔ ان کو عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیرہ نے سفیان بن عبید از یکی بن سعید انساری از عمر اور عمر رسیدہ انساری خاتون سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابن عباس کو صرمہ بن قیس کے پاس آتا جا آدیکھا ہے وہ ان اشعار کو بیان کر تا تھا۔ (روایت بہتی)

مکہ افضل ہے یا مدینہ: مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ بھی نبی علیہ السلام کی ہجرت کی بدولت عظمت و رفعت کا مظہر ہوا' اولیاء اللہ اور صالح انسانوں کا مرجع و مادئ بنا' مسلمانوں کا مضبوط قلعہ اور حصن حصین علبت ہوا اور اقوام عالم کا مرکز ہدایت بنا' مدینہ کی فضیلت و مکرمت میں کافی اصادیث مروی ہیں ان کو ہم ان شاء اللہ کسی اور مقام پر بیان کریں گے۔ صحیحین میں (حبیب بن بیاف از جعفر بن عاصم) حضرت ابو مریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا بے شک ایمان (اور اسلام) سمٹ کر مدینہ میں اس طرح آجائے گا جیسے سانپ سمٹ کر ایپنے سوراخ میں چلا آ تا ہے۔ نیز امام مسلم نے اس روایت کو (محمر بن رافع شابہ عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر ابوہ محمد بن زید) حضرت ابن عمر سے بھی بیان کیا ہے۔

نیز سیحین میں (مالک ، یجیٰ بن سعید ابو الباب سعید بن بیار) حضرت ابو ہریرہ ﷺ شے ثابت ہے کہ رسول الله مظاہلا نے فرمایا! مجھے الی بستی میں ہجرت کا تھم ہوا جو سب بستیوں پر غالب آجائے گی یعنی بیٹرب اور یہ مدینہ لوگوں کو گناہوں کی آلائش سے اس طرح پاک کر تاہے جیسے بھٹی لوہے کا میل اور زنگ دور کر دیتی ہے۔

ائمہ اربعہ میں سے صرف امام مالک ہی مدینہ منورہ کی افضلیت کے قائل ہیں۔ حافظ بیہتی (ابو عبداللہ الحافظ الولید اور ابو بکر صن بن سفیان ابو موی انساری سعید بن سعید افوہ) حضرت ابو مریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظھیم نے دعاکی یااللہ! تو نے مجھے میرے محبوب شرسے جلا وطن کیا یعنی اپنے محبوب ترین شرمیں مجھے آباد کر چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ منورہ میں آباد فرما دیا یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ جمہور کا مشہور مسلک یہ ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے المسوائے رسول اللہ طابع الله علی کے جمہور نے اس مشہور مسلک یہ ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے بیان و توضیح کامقام کتاب المناسک ہے ان شاء اللہ۔

مشهور ترین ولیل به سے : جو الم احد (ابوالیمان ثعیب زہری ابوسلم بن عبد الرحمان) عبد الله بن عدی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن حمراء سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی علیہ السلام سے 'سوق مکہ میں حزورہ مقام پر کھڑے ہوئے ساتھا کہ آپ فرما رہے تھے ''دواللہ! بے شک تو اللہ کی ساری ذمین سے افعنل ہے اور اللہ کو سب سے بیاری ہے' اگر مجھے جلا وطن نہ کر دیا جا تا تو میں نہ نکلتا۔ "امام احمہ نے اس روایت کو (یعقوب بن ابراہیم' ابوہ ' صالح بن کیان) زہری سے بھی بیان کیا ہے' امام ترخدی' نسائی اور ابن ماجہ نے بھی لیٹ از عقیل از زہری بیان کیا ہے' ترفدی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔ اس روایت کو یونس نے بھی زہری سے بیان کیا ہے اور اس روایت کو محمد بن عمرو نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان کے ذریعہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے اور میرے (ابن کیشر) کے نزدیک حدیث زہری صبح تر ہے۔ امام احمد (عبدالرزاق' معر، زہری' ابوسلمہ بن عبدالرحمان) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائی ہم ترورہ مقام پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا بجھے معلوم ہے کہ تو اللہ کی زمین میں سے مہتر ہے اور اللہ کو تمام دنیا سے محبوب ہے اگر اہل مکہ بجھے جلا وطن نہ کرتے تو میں نہ جانا' امام نسائی نے بھی اس کو معمر سے بیان کیا ہے۔

تنصرہ: حافظ بیمق کا بیان ہے کہ یہ معمر کا وہم ہے اور بعض نے اس کو محمد بن عمرو از ابی سلمہ از ابی مررہ افضا کیا ہے اور یہ بھی وہم ہے اور صحح وہی روایت ہے جو جماعت نے بیان کی ہے کہ (یہ ابو ہررہ کی کی روایت نہیں بلکہ عبداللہ بن عدی کی ہے) امام احمد (ابراہیم بن خالد' رباح' معمز' محمد بن مسلم بن شاب زہری) حضرت ابی سلمہ والحد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا اور آپ حزورہ میں سے واللہ انک لخیر ارض سلمہ والحد الدض المی اللہ ولولا انمی اخرجت منک ماخرجت اس روایت کو طرانی نے (احمد بن خلید حلبی' حمدی' در اوردی' ابن افی الزہری' محمد بن جبیر بن علم) عبداللہ بن عدی بن حمراء سے بیان کیا ہے' یہ جی اس صدیث کی تمام سندیں اور صحح وہی ہے جو اوپر بیان کی ہے' واللہ اعلم۔

## ہجرت کے سال اول کے واقعات اور سن ہجری کا اجراء

خلافت فاروقی کے ۱۲ھ 'کاھ یا ۱۸ھ میں من ہجرت سے اسلامی تاریخ کے آغاز پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا وہ یوں کہ امیرالمومنین حفرت عمرفاروق والھ کے دور خلافت میں 'ان کے پاس ایک آدمی کی دستاویز پیش کی عو مقروض کے خلاف تھی اس میں تحریر تھا کہ یہ شعبان میں واجب الادا ہے 'حضرت عمر خ نے پوچھا کون ساشعبان؟ کیا سال روال کا شعبان یا گذشتہ شعبان یا آئندہ شعبان ۔۔۔ پھر صحابہ کرام کی ایک مجلس منعقد کی ' ان سے اسلامی تاریخ کے بارے تجویز طلب کی کہ اس کے ذریعہ قرض وغیرہ کی ادائیگی کو معلوم کر سکیس ان سے اسلامی تاریخ کے بارے تجویز طلب کی کہ اس کے ذریعہ قرض وغیرہ کی ادائیگی کو معلوم کر سکیس ۔۔۔ کسی نے کہا کہ ایرانی تاریخ کی طرح ' تاریخ مقرر کر لووہ کیے بعد دیگرے اپنے بادشاہوں کی حکمرانی سے تاریخ کا آغاز کرتے ہیں ' حضرت عمر نے اس کو بھی قابل قبول نہ سمجھا ۔۔۔ پھش نے یہ تجویز پیش کی کہ میلاد رسول اللہ طابع سے تاریخ کی ابتدا کر لو' بعض نے کہا یہ نمیس میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بلکہ آپ کی بعثت سے آریخ کا آغاز کرو اور بعض نے آپ کی وفات سے آریخ کی ابتداء کرنے کی تجویز پیش کی۔ کی۔

آ ٹرکار حضرت عمر کا میلان ہجرت سے آریخ مقرر کرنے کی طرف ہوا' اس کی شہرت اور مشہوری کی وجہ سے اور حاضرین مجلس نے آپ کی رائے سے انقاق کیا۔ صبح میں امام بخاری نے "المتادیخ و متی دخوا" کے عنوان کے تحت (عبداللہ بن مسلم' عبدالعزیز' ابوہ) حضرت سل بن سعد بڑا ہے سے نقل کیا ہے کہ صحابہ نے آریخ کا آغاز رسول اللہ مطابط کی بعثت سے کیا نہ وفات سے بلکہ آپ کے مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لانے سے۔ واقدی نے ابن ابی الزناد کی معرفت ابوالزناد سے بیان کیا ہے کہ آریخ کے آغاز کے سلسلہ میں حضرت عرفی اللہ کیا تو انہوں نے واقعہ ہجرت سے آریخ کے آغاز کے سلسلہ میں حضرت عرفی اللہ کیا تو انہوں نے واقعہ ہجرت سے آریخ کے آغاز پر انقاق کیا۔

محرم سے آغاز سال: ابوداود طیالی نے قرہ بن خالد سدوی کی معرفت محمد بن سرین سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر واللہ سے کسی نے عرض کیا کہ آریخ کی ابتدا کرو ، حضرت عمر واللہ نے بوچھا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ عجمی اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ فلال سال کے فلال ماہ میں ہوا تو حضرت عمر واللہ نے اس بات کی شخسین کی اور فرمایا طریقہ آریخ مقرر کرو۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیاکون سے سالوں سے شروع کریں۔ بعض نے رسول اللہ مالھیل کی بعثت کا سال پیش کیا ، بعض نے آپ کی وفات کا سال بیان کیا ، بالا خروہ سال ہجرت سے آغاز پر متفق ہو گئے پھر کہاکون سے ماہ سے آغاز کریں ، بعض نے ماہ رمضان کہا ، پھر بعض نے ماہ مرمضان کہا ، پھر بعض نے ماہ مرمضان کہا ، پھر بعض نے ماہ مرمضان کہا ، پھر بعض نے ابن عباس والمفجر والمیال عشر ماہ محرم بیش کیا کہ وہ حاجوں کی واپسی کا ممینہ ہے چنانچہ ماہ محرم سے سال کے شروع کرنے پر انفاق ہو گیا۔ ابن جریر ( تخیہ ، نوح بن قیس طائی) عثان بن محسن سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس والمفجر والمیال عشر مروی ہے کہ محرم اللہ کا محترم ماہ ہے اور وہ سال کا آغاز ہے۔ اس میں بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جا آ ہے۔ مروی ہے کہ محرم اللہ کا محترم ماہ ہے اور وہ سال کا آغاز ہے۔ اس میں بیت اللہ پر غلاف چڑھایا جا آ ہے۔ اور کی سے سال کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں رائج الوقت سکہ جاری کیا جا آ ہے۔

امام احمد (روح بن عبوہ ' ذکریا بن اسحاق) عمرو بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ معلی بن امیہ نے یمن میں سب سے اول ' تاریخ لکھنے کا آغاز کیا' نبی علیہ السلام مدینہ میں ' ربیج الاول میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور صحابہ کرام نے آغاز سال یعنی محرم سے تاریخ کی ابتدا کی۔ ابن اسحاق نے ذہری سے اور محمہ بن صالح نے مشعبی سے بیان کیا ہے کہ بنی اساعیل نے آتش ابراہیم سے تاریخ کا آغاز کیا۔ بعد میں انہوں نے بیت اللہ کی تغییر سے تاریخ کی ابتدا کی ' بعد ازاں کعب بن لوی کی وفات سے ' پھرواقعہ فیل سے تاریخ شروع کی ' بعد ازاں عمر نے کا آغاز کیا۔ بید مضمون ہم ۔۔۔ بن کشر۔۔۔ ازاں عمر نے واقعہ ہجرت سے تاریخ کا آغاز کیا۔ بید کام یا المام کا قصہ ہے۔ یہ مضمون ہم ۔۔۔ ابن کشر۔۔۔ نے سیرت عمر میں مفصل بیان کیا ہے۔ الغرض صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کا آغاز من ہجرت سے کیا اور سال نے سیرت عمر میں جہور اٹمہ کا بی قول ہے۔ سیملی وغیرہ نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ اسلامی سال کی ابتداء رہے الدول سے ہے کہ اس اول ہو میں رسول اللہ مطبی خیرت کی تھی۔ (اور سیملی نے من اول ہو کی ابتداء رہے الدول سے بی کہ اس میں دسول اللہ مطبی خیرت کی تھی۔ (اور سیملی نے من اول ہو کی ابتداء رہے اللہ میں دوز سے تاریخ کا آغاز ہے '

جیسا کہ صحابہ ﷺ نے سال ہجرت سے من ہجری کا آغاز کیا) بلاشبہ امام مالک کا قول قرین قیاس اور مناسب ہے لیکن امت کا عمل اس کے خلاف ہے کیونکہ عرب کے ہاں' سال کا آغاز ماہ محرم سے ہے' للذا انہوں نے سال ہجرت کو من ہجری کا پہلا سال قرار دیا اور اس کی ابتداء ماہ محرم سے کی جیسا کہ عرب کا دستور تھا تاکہ ملکی نظام میں گڑ ہونہ بڑے' واللہ اعلم۔

سن ہجری کا آغاز: رسول اللہ طابیع کے مکہ میں قیام پذیر ہوتے ہوئے بھی ' من ہجری کا آغاز ہو چکا تھا'
من ہجرت سے قبل ۱۲ ووالحج کو انسار بیعت عقبہ ٹانیہ سے مشرف ہو چکے تھے اور واپس مدینہ چلے آئے تھے
اور رسول اللہ طابیع نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرما دی تھی۔ چنانچہ اکثر صحابہ
رضی اللہ عنہ جن کو ہجرت میسر تھی 'مدینہ میں ہجرت کرکے چلے آئے۔ بجر رسول اللہ طابیع اور حضرت ابو بکڑ
کے جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں اور حضرت علی امانتوں کی ادائیگی کے لئے پیچھے رہ گئے تھے جو
امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس کفار کی ودیعت تھیں۔ پھر حضرت علی قبامیں آپ سے آملے جبکہ آپ بروز
سوموار دوپر کے وقت قریباً زوال کے دفت قباء میں تشریف لائے تھے۔ واقدی وغیرہ کا بیان ہے کہ یہ واقعہ ۲
رئیج الاول کا ہے۔ ابن اسحاق نے بھی اس کو بیان کیا ہے' مگر اس نے اس پر توجہ نہیں دی اور ۱۲۔ رہیج الاول
کو ترجیح دی ہے' بہی جمور کا مشہور مسلک ہے۔

اور واقدی نے بھی (ابراہیم بن اساعیل' داؤد حصین' عکرمہ) ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس نے صرمہ شاعر کے شعر کو بطور استشہاد پیش کیا تھا۔ شاعر کے شعر کو بطور استشہاد پیش کیا تھا۔

ثوی فی قریش بضع عشرة حجة یذ کر لو یلقی صدیقا مواتیا عجیب تر قول: ابن جریر نے (عارف از محد بن معد از واقدی) پندره سال کاعرصہ بیان کیا ہے۔ یہ قول نمایت غریب ہے اور اس سے بھی غریب تر وہ قول ہے جو ابن جریر نے روح بن عبادہ سے سعید کی معرفت قلوہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی پیلے پر مکہ میں آٹھ سال وحی نازل ہوئی اور دس سالہ مدینہ میں۔ وس سال : حضرت حسن بھری ریالی کا قول ہے کہ رسول الله مالی بعثت کے بعد دس سال مکہ میں رہے اور وس سال مدینہ منورہ میں محضرت انس بن مالک معرض عائش معند بن مسب اور حضرت عمو بن وینار کا بھی یہی قول ہے جو ابن جریر نے اس سے بیان کیا ہے اور ابن عباس سے بھی امام احمد بن صنبل نے بایں سند (یکی بن سعید 'شام' عکرمہ' ابن عباس ) نقل کیا ہے کہ رسول الله مالی کی عمر میں مبعوث نیاں سند (یکی بن سعید 'شام' عکرمہ' ابن عباس ) نقل کیا ہے کہ رسول الله مالی کی عمر میں مبعوث کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوئے اور مکہ میں وس سال کی سکونت اختیار کی۔

اسرافیل ساسال: شعبی کا قول ہم بیان کر چے ہیں کہ رسول اللہ طالیم کے ہمراہ اسرافیل تین سال رہے' آپ اسکو محسوس کرتے تھے اور اسکا جسم نہ دیکھتے تھے گاہے بگاہے وہ ایک آدھ بات کا بھی القاکر تا تھا بعد ازاں جرائیل آپ کے ہمراہ آئے۔ واقدی نے بعض مشائخ سے نقل کیا ہے کہ اس نے شعبی کے اس قول کو تسلیم نہیں کیا۔ ابن جریر نے رسول اللہ طابع کے وس سالہ قیام کے قول اور تیرہ سالہ قیام کے قول کو تسلیم نہیں کیا۔ ابن قول سے تطبیق وی ہے کہ پہلے تین سال وی نازل نہ ہوتی تھی' واللہ اعلم۔ کے درمیان' شعبی کے اس قول سے تطبیق وی ہے کہ پہلے تین سال وی نازل نہ ہوتی تھی' واللہ اعلم۔ قباطیس قیام کی تفصیل اور مسجد کا سنگ بنیاو : نبی علیہ السلام کا قافلہ جرت کرکے آیا اور پہلے قباء میں عرف کے ہاں فروکش ہوا اور یہاں ۲۲۔ رات یا اٹھارہ رات یا وس سے زائد شب قیام کیا اور مسودار مولی بن عقبہ تین رات قیام کیا۔ ابن اسحاق وغیرہ کا مشہور قول یہ ہے کہ آپ قباء میں بروز سوموار تشریف لاے اور جمعہ کے روز تک مقیم رہے ۔۔۔ اور اس مختلف فیہ مرت میں مجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا۔ امام سیلی نے وعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ ملابیم نے قباء میں قیام کے پہلے روز مبحد کا سنگ بنیاد رکھا اور اس نے من اول یوم (۱۲۰۸) کو اس پر چیاں کیا ہے اور ''اول'' سے قبل لفظ تاسیس محذوف مانے کی خوب تردید کی ہے۔

مبحد قباء عظیم الثان مبحد ہے۔ اس کے بارے قرآن نازل ہوا۔ (۱۰۸) ''البتہ وہ مبحد جس کی بنیاد پہلے دن سے پر بیز گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پند کرتا ہے۔'' ہم نے تغییر ابن کثیر میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے اور مسلم شریف کی وہ روایت بھی بیان کی ہے جس میں ہے کہ اس سے مراد مبحد نبوی ہے اور اس کا شانی جواب بھی دیا ہے۔

آبدست کی فضیلت: اور وہ حدیث بھی بیان کی ہے جو امام احمد (حسن بن محمد ابو ادر ایرانی ہے بیا کہ دھرت عویم بن ساعدہ تا ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح ان کے پاس مجمد قبا میں تشریف لائے اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے "مبحد قبا" کے قصہ میں تمہاری صفائی اور طمارت کی خوب تعریف کی ہے بتاؤیہ کون می صفائی اور طمارت ہے۔ انہوں نے عرض کیا واللہ! یارسول اللہ طابیح بمیں صفائی کا کچھ علم نہیں ہے بجراس امر کے کہ ہمارے ہمایہ یہود تھے وہ پافانے کے بعد 'پانی سے استخاکیا کرتے تھے 'چنانچہ ہم بھی ایسا کرنے لگے۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو بیان کیا ہے کہ اور اس کے بھی شواہد موجود ہیں۔ یہ خزیمہ بن طابت محمد بن عبداللہ بن سلام اور ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ ابوداؤد' ترذی اور ابن ماجہ نے (یونس بن حارث از ابراہیم بن ابی یمونہ از ابی ہریہ ) بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا کہ یہ آیت (۱۸۱۹) اہل قبا کے بارے بان ہوئی کہ وہ بانی سے استخاکیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ نہ کور بالا آیت نازل ہوئی۔ مام ترذی نے اس کو "غویب من هذا الموجه" کما ہے اور میں (ابن کشر) کمتا ہوں کہ اس میں یونس بن حارث ضعف رادی ہے واللہ اعلم میں کہی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مسجد قباکی فضیلت: کمسجداسس علی التقوی من اول یوم (۹/۱۰۸) سے مراد مسجد قبا ہے۔ یہ قول عبدالرزاق نے معراز زہری از عردہ نقل کیا ہے اور علی بن ابی طلح نے ابن عباس سے بیان کیا ہے اور یہ قول شعبی 'حسن بقری 'قادہ' سعید بن جبید' عطیہ عونی اور عبدالرجمان بن زید بن اسلم وغیرہ سے بھی متقول ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی زیارت کرتے تھے اور ہر ہفتہ بھی قباء میں سوار ہو کر آتے اور بھی پیدل اور اس میں نماز پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے ''مبحد قباء میں نماز' عمرہ کے ثواب کے مساوی ہے" اور ایک حدیث میں ندکور ہے کہ ''جرائیل'' نے نبی علیہ السلام کو مسجد قباء کے قبلہ کے رخ کو متعین کرنے کا اشارہ کیا تھا۔''

مبحد قباء پہلی مبحد ہے جس کی بنیاد اسلامی عمد میں رکھی گئی بلکہ یہ ملت اسلامیہ کی پہلی "عوامی مبحد" ہے۔ "خصوصی مبحد" کی قید ہے ہم نے حضرت ابو بکر دیائے کی اس مبحد ہے احتراز کیا ہے جو مکہ میں انہوں نے اپنے گھر کے در پر خاص اپنے لئے تقمیر کی تھی' واللہ اعلم۔ حضرت سلمان فارسی دیائی کے مسلمان ہونے کا واقعہ قبل ازیں "بشارات" میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی نے مدینہ آپ مائی کی آمد کا ساتو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے قباء میں "صدقہ" رکھاتو رسول اللہ مائی نے اس سے ہاتھ کھینے لیا خود نہیں کھایا اور صحابہ کو کھلا دیا یہ پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت عبدالله بن سلام والله کا مسلمان مونا: امام احمد (محد بن جعفر، عوف زراره) حضرت عبدالله بن سلام في عبدالله بن سلام في الله طابيع مدينه مين تشريف لائ تو لوگ جلدى سے آپ كى طرف دوڑے آئ اور مين بھى ان مين شامل تھا جب مين نے آپ كا رخ انور ديكھا تو بجپان گيا كہ يہ دروغ كو كا چرو نمين ہے۔ مين نے آپ كا بي لافران سائ سلام بھيلاؤ كھانا كھلاؤ رات كو نماز پڑھو جب لوگ محو خواب مول سائل تم يہ امور بجالاؤ گئ تو جنت مين سلامتى كے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس روايت كو ترذى اور ابن ماجہ نے عوف اعرابي از زراره بن ابي اوني بيان كيا ہے اور ترذى نے اس كو صحح كما ہے۔

اس روایت کے مفہوم کا تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ابن اسلام نے قباء میں ہی عمرو بن عوف کے ہاں ویکھا اور سنا اور عبدالعزیز بن صبیب از انس کی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ابو ایوب کے گھر کے پاس تھے وہاں ابن سلام آپ کے پاس آیا (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) ان روایات کے پیش نظر صورت حال یہ ہے کہ حضرت ابن سلام نے پہلے آپ کو قبامیں ویکھا اور مدینہ آئے تو آپ سے بن نجار کے محملہ میں ملاقات کی واللہ اعلم۔

بخاری میں بروایت حفرت انس مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام نے آگر اسلام قبول کیا کہ میں شاہد ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ دین حق لے کر آئے ہیں اور یہود بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان کا رکیس ہوں اور ان کے رکیس کا صاحبزادہ ہوں اور ان کا جید عالم ہوں اور ان کے جید عالم کا بیٹا ہوں' آپ ان کو بلا کر میرے بارے پوچھے بشرطیکہ ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم ان ہو۔ اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہوگیا تو وہ میرے خلاف بہتان تراثی کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ

السلام نے ان کے پاس پیغام بھیجا وہ آئے تو آپ نے ان کو تلقین کی' اے گروہ یہود! افسوس! اللہ سے ڈرو! اس اللہ کی قتم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں' تم جانتے ہو کہ میں برحق رسول اللہ الجابیج ہوں اور میں تہمارے پاس دین حق لایا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے آپ نے بیہ بات سہ بارکی۔

پھر پوچھا عبداللہ بن سلام تمہارے ہاں کیا آدی ہے؟ انہوں نے کما جارا رکیس زادہ ہے 'جارا جید عالم ہے اور جید عالم کا فرزند ارجمند ہے 'آپ نے کما جاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ۔۔۔ انہوں نے کما حاش للہ ' پناہ بخدا' وہ مسلمان نہ ہوگا' آپ نے فرمایا اے ابن سلام! باہر آیئے' وہ باہر آیا تو اس نے کما اے معشر یہود! اللہ سے ڈرو! واللہ! تم خوب جانتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ دین حق لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کما تو جھوٹ بکتا ہے 'چانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو مجلس سے نکال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے باہر آکر شمادت حق کا اعلان کیا تو انہوں نے کما کہ یہ ہمارا شریر ترین انسان ہے اور شریر باپ کا بیٹا ہے' تو ابن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ طاہیم اسی بات کا مجھے خطرہ تھا۔

بیہ فق (ابوعبداللہ الحافظ اصم عمر بن احاق صنعانی عبداللہ بن ابی بر عید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں تھا کہ اس نے بی علیہ السلام کی آمد کی خبرسی 'رسول اللہ طابیع کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ سے ساسوال پوچھا ہوں ان کا جواب صرف نبی ہی جانا ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے اور بیشتی لوگ پہلے کیا کھانا کھا کی گئیں گے اور کیا سب ہے کہ بچہ بھی باپ کے مشابہہ ہو آ ہے اور کھی مال کے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نے ججھے ابھی بتایا ہے 'اس نے ازراہ تعجب پوچھا جبرائیل نے آپ سے فرمایا؟ ہاں جبرائیل نے تو اس نے کہا' یہ فرشتہ یہود کا وسمن ہے پھر آپ نے تلاوت فرمائی ''کہہ دو! جو کوئی جبرائیل کا دسمن ہو' سو' اسی نے اثارا ہے وہ قرآن اللہ کے تھم سے آپ کے دل پر '' (۲/۹۷) آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی غذا مچھلی کا کلیجہ اور بیچ کا حال یہ ہے جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آجائے تو بچہ مرد کے مشابہہ ہو تا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آجائے تو بچہ عورت کے مشابہہ ہو تا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں کہ آپ اللہ کے اللہ کے باور ایس کے اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں کہ آپ اللہ کے اللہ کے بارہ کیس گواہ ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور میں گواہ ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں

یارسول الله! یمودی لوگ بوے بہتان تراش ہیں اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کاعلم ہوگیا تو قبل اس کے کہ آپ ان سے میرے بارے پوچھیں تو وہ میرے خلاف بہتان تراشیں گے، چنانچہ یمود آئے تو آپ نے پوچھا تم میں ابن سلام کیا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا بہتر عالم ہے اور بہتر عالم کا بیٹا ہے، ہمارا رکیس ہے اور ہمارے رکیس کا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو انہوں نے کہا، الله اس کو اس بات سے پناہ دے، چنانچہ عبدالله باہر آیا اور اس نے کہا میں گواہ ہوں کہ الله کے بغیر کوئی معبود نہیں اور مجمد الله کا رسول ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ ہمارا بدترین انسان ہے اور بدترین انسان کا بیٹا ہے اور اس کے نقائص بیان کرنے گے۔ پھر انہوں نے کہا یارسول الله! مجھ کو اسی بات کا خوف تھا۔ اس روایت کو امام بخاری نے عبد

بن حمید از عبداللہ بن ابی بکر بیان کیا ہے۔ نیز از حامد بن عمراز بشر بن مفضل بیان کیا ہے۔

محمد بن اسحاق (عبدالله بن الى بكر كيلي بن عبدالله) ابن سلام ك خاندان ك ايك فرو سے بيان كرتے ہيں کہ عبداللہ بن سلام جو ایک جید عالم تھا جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے بتایا کہ جب میں نے رسول اللہ طاق کیا کی آمد کا سنا اور میں آپ کی صفات و حالات کا واقف ہوا اور آپ کے زمانہ بعثت پر غور کیا جس کے ہم منتظر تھے۔ میں قباء میں اس راز کو چھیائے ہوئے خاموش تھا' حتی کہ رسول الله طابع مدینہ میں تشریف لے آئے جب تشریف لائے تو قباء میں بنی عمرو بن عوف کے ہاں قیام فرمایا۔ ایک آدمی نے ان کی آمد کی خبرسالی۔ میں اس وقت تھجور پر چڑھا ہوا تھجوریں توڑ رہا تھا اور میری پھوپھی خالدہ بنت حارث تھجور کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے رسول الله طابط کی آمد کی خبرس کر الله اکبر کا نعوہ مارا تو میری چھو پھی نے کہا اگر تو موی بن عمران کی آمد کا سنتا تو اس سے زیادہ بلند آواز سے تعرہ نہ ماریا تو میں نے کما اسے پھو پھی واللہ! وہ موی بن عمران کا بھائی ہے اور اس کا دین لے کر مبعوث ہوا ہے ' تو اس نے کہا اے برادر زادہ کیا ہے وہی نبی ہے جس کے بارے میں بنایا گیا ہے کہ وہ قرب قیامت مبعوث ہو گا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں تو اس نے کما پس بیہ وای ہے۔

پھر میں رسول اللہ مٹاپیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوا پھراینے گھرواپس جلا آیا اور اہل خانہ بھی مسلمان ہو گئے اور میں نے اینا اسلام یہود سے پوشیدہ رکھا اور عرض کیا یارسول اللہ طابیع یہودی قوم بہتان تراش ہے' میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اندر چھیا دیں پھران سے میرے بارے یو چھیں وہ آپ کو ہتا دیں گے کہ میری ان میں کیا حیثیت ہے بشرطیکہ ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہ ہو اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر ہو گئی تو وہ میرے نقائص بیان کریں گے۔ بعد ازاں میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے اسلام لانے کا اظہار کیا اور میری چھو پھی خالدہ بنت حارث بھی مسلمان ہو گئیں۔

تا حی**ات عداوت :** یونس بن بکیر (محد بن احاق' عبدالله بن الی بر' ممنام محدث) صفیه بنت حیبی سے بیان كرتے ہيں كه ميں اپنے پچا اور والد كو بچوں ميں سے بہت پارى تھى اور جب ميں بچوں ميں سے ان كى طرف خوش ہو کر دیکھتی تو وہ مجھے ہی آغوش میں لیتے جب رسول اللہ مطابیع قباء میں تشریف لائے تو میرے والد اور چیا صبح کی تاریکی میں ہی ان کے پاس گئے اور غروب آفتاب کے وقت آئے۔ جب دالیس آئے تو وہ افسردہ دل' منطح ماندے اور گرتے بڑتے آہت آہت چلتے آئے۔ میں حسب عادت ان کی طرف مسکراتی آئی' واللہ! انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں نے اپنے پچا ابو یا سرے سنا وہ میرے والد کو کمہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے' اس نے کما ہاں! واللہ! پھر اس نے کما کیا تو ان کی صفات اور خصا کل ہے ان کو جانتا ہے؟ اس نے کما واللہ! خوب جانتا ہوں تو پھر پوچھا اب تیرے ول میں ان کے بارے کیا ہے؟ تو اس نے كها والله! تاحيات عداوت-

موی بن عقبہ نے زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالیا مینہ تشریف لائے ابو یا سر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ سے ملاقات اور بات چیت کے بعد واپس آیا تو اس نے کما' اے میری قوم! میری

**www.KitaboSunnat.com** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بات مانو! الله نے تمہارے پاس وہ نبی بھیج دیا ہے جس کے تم منتظر تھے۔ اس کی اطاعت کرو' خالفت نہ کرو' کھراس کا بھائی حیبی بن اخطب نضیری جو یہود کا رئیس اور مطاع تھا رسول الله مالی پیلے کی مجلس میں آیا آپ سے بات چیت کے بعد والیس آیا تو اس نے کہا والله! میں ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس کا میں ہمیشہ دشمن رہوں گا۔ یہ سن کر اس کے بھائی ابو یا سرنے کہا' اے میرے پیارے بھائی! میری یہ ایک بات مان لو' بعد ازیں میری جیسے چاہو' مخالفت کرو' تم تباہ و برباد نہ ہو گے' تو اس نے کہا' واللہ! میں تیری بات بھی نہ تسلیم کروں گا' اس پر شیطان کا تسلط ہو گیا اور قوم اس کی رائے کے تابع ہو گئی۔

امام ابن کیر کتے ہیں کہ ابو یا سر کے انجام کا تو مجھے کوئی علم نہیں باقی رہا حید بن اخطب عنیہ ام المومنین کا والد 'اس کے دل میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کی عداوت رچ بس گئ تھی یہ ملعون اسی عداوت میں جانا تھا حتی کہ وہ رسول اللہ مالیم کے سامنے باندھ کر قتل کر دیا گیا جس روز آپ نے بنی قدیظہ کے جوانوں کو قتل کیا تھا۔ رسول اللہ مالیم قباء سے اپنی ناقہ قصوا پر روانہ ہوئے 'یہ جعہ کا روز تھا آپ کو بنی سالم بن عوف کے محلّہ میں جعہ کا وقت آگیا آپ نے مسلمانوں کو وہاں ''وادی رانو آء'' میں جعہ پڑھایا 'یہ مدینہ بین عوف کے محلّہ میں اجماع پر قدرت نہ میں یا مطلقاً رسول اللہ مالیم نے ساتھ پڑھا کیں 'فائد اعلم 'کونکہ آپ اور صحابہ کو مکہ میں اجماع پر قدرت نہ تھی کہ وہ نماز جعہ خطبہ اور اذان کے ساتھ پڑھا کیس 'فلبہ کفار کی وجہ سے اور ان کی اذبت و تکلیف کی وجہ

ابن جریر (یونس بن عبدالاعلیٰ ابن وهب) سعید بن عبدالرحمان مجمی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے یا ہے بنی سالم میں جو پہلا جعد پڑھایا اس میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔

((اخمد لله أحمده واستعينه، وأستغفره واستهديه، وأومن به ولا أكفره، وعادى من بكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله أرسه بالهدى ودين اخق والنور والموعفة على فترة من الرسل، وقلة مسن العدم، وضلات من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقرب من الاجل. من يضع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غسوى و فرط وضل ضلا بعيدا، وأوصيكم بتقوى الله فانه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة، ولا أفضل من ذلك ذكرى، وأنه تقوى لمن عمل به على وجل وخافة، وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لاينوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المره إلى ماقدم، وما كان من سوى غاجل أمره وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المره إلى ماقدم، وما كان من سوى فلك يود لو أن بينه وبينه أمسدا بعيداً، ويُحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد، ولذي صدق قوله، وأنجز وعده، لاخلف لذلك فانه يقول تعلى (ما يبسدل القول لذي ما أنا بفلام للعبيد) واتقوا الله في عاجل أمركم وأجله في السر والعلانية للدى وما أنا بفلام للعبيد) واتقوا الله في عاجل أمركم وأجله في السر والعلانية

فانه (من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) (ومن يتق الله فقد فاز فوز عظيماً) وإن تقوى الله توقى مقته، وتوقى عقوبته، وتوقى سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه، وترضى الرب، وترفع الدرجة، خذوا بخظكم ولا تفرطوا في حنب الله قد علمكم الله كتابه، ونهج لكم سيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم لكاذبين فاحسنوا كما أحسن الله اليكم، وعادو أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسما كم المسلمين ليهان من هنك عن بينة ويني من حي عن بينة ولا ولا بالله، فاكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فانه من أصنح مابينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يقضون الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يقاد ارسال.

حمد و ستائش الله کے لئے ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ مدد و بخشش اور ہدایت اس سے چاہتا ہوں۔
میرا ایمان اس پر ہے۔ میں اس کی نافربانی نہیں کرتا اور نافربانی کرنے والوں سے عداوت رکھتا ہوں' میری
شمادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں' وہ یکتا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمہ
(مطابع اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اس نے محمہ کو ہدایت' نور اور نصیحت کے ساتھ ایسے زمانے میں بھیجا ہے
جبکہ مدتوں سے کوئی رسول دنیا پر نہ آیا۔ علم گھٹ گیا اور گراہی بڑھ گئی تھی' اسے آخری زمانے میں قیامت
کے قریب اور موت کی نزدیکی کے وقت بھیجا گیا' جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے' وہی راہ یاب ہے
اور جس نے اس کا تھم نہ مانا' وہ بھٹک گیا۔ درجہ سے گر گیا اور سخت گراہی میں پھنس گیا ہے۔

مسلمانوا میں تہمیں اللہ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں' بہترین وصیت جو مسلمان مسلمان کو کر سکتا ہے یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے' اور اللہ سے تقویٰ کے لئے کئے' لوگوا جن باتوں سے اللہ نے تہمیں پر بیز کرنے کو کما ہے' ان سے بیچ رہو' اس سے بڑھ کرنہ کوئی نصیحت ہے اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے۔ یاد رکھوا کہ امور آخرت کے بارے میں اس مخص کے لیے جو اللہ سے ڈرکر کام کر رہا ہے' تقویٰ بہترین مدد فابت ہو گا اور جب کوئی مخص اپنے اور اللہ کے درمیان کا معالمہ خفیہ و ظاہر میں درست کرے گا اور ایسا کرنے میں اس کی نیت خالص ہوگی تو ایسا کرنا اس کے لیے دنیا میں ذکر اور موت کے بعد (جب انسان کو اعمال کی ضرورت و قدر معلوم ہوگی) ذخیرہ بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا (تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے) ''انسان پند کرے گا کہ اس کے اعمال اس سے دور ہی رکھے جائیں۔ اللہ تم کو اپنی فار ہم وجود ہے۔ '' اور جس مخص نے اللہ تو اپنی بندی کو بی جانا اور ہم وجود ہے۔ '' ہمارے ہاں بات نہیں برلتی اور ہم اور اس کے وعدول کو پوراکیا تو اس کی بابت یہ ارشاد اللی موجود ہے۔ '' ہمارے ہاں بات نہیں برلتی اور ہم اسے ناچیز بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔''

مسلمانو! اپنے موجودہ اور آئندہ ظاہر اور خفیہ کاموں میں اللہ سے تقویٰ کو پیش نظر رکھو! کیونکہ تقویٰ والوں کی بدیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اجر برمھا دیا جاتا ہے۔ تقویٰ والے وہ ہیں جو بہت بری مراد کو پہنچ جائیں گے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو اللہ کی بیزاری' عذاب اور غصہ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو چرہ کو درخشاں' پروردگار کو خوشنود اور درجہ کو بلند کر ہاہے۔

مسلمانو! خط اٹھاؤ 'گر حقوق اللی میں فردگراشت نہ کرد۔ اللہ نے اس لیے تم کو اپنی کتاب سکھائی ادر اپنا رستہ دکھایا ہے کہ راست بازوں اور کازبوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ لوگو! اللہ نے تمہارے ساتھ عمدہ بر آؤ کیا ہے۔ تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرو اور جو اللہ کے دشمن ہیں 'انہیں دشمن سمجھو اور اللہ کے رہتے میں پوری ہمت اور توجہ سے کوشش کرد۔ اس نے تم کو برگزیدہ بنایا اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ ہلاک ہونے والا بھی روشن دلائل پر زندگی پائے اور سب نیکیاں اللہ کی مدد سے ہیں۔

اوگو! الله کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو' کیونکہ جو محض اپنے اور الله کے درمیان کے معاملہ کو درست کرلیتا ہے۔ ہاں! الله معاملہ کو درست کرلیتا ہے۔ ہاں! الله بندوں کو درست کرلیتا ہے۔ ہاں! الله بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں ہے۔ اللہ بندوں کا مالک ہے اور بندوں کو اس پر کچھ اختیار نہیں ہے۔ اللہ سب سے بواہے اور ہم کو (نیکی کرنے کی) طاقت اس عظمت والے سے ملتی ہے۔

سب سے بہتر کلام' کلام اللہ ہے۔ کامیاب ہے وہ محض جس کے دل میں' اللہ نے اس کو مزین کر دیا اور اس کو کفرکے بعد' اسلام نصیب کیا اور اس کے سوا' لوگوں کی باتوں سے' اس کو بے نیاز کر دیا ہے۔ بے شک قماآب ' بہترین کلا موسیعی اور سمعی ہے انسے وہ بلغ رہے سیجو اللہ سے وہ ستی رکھے تو اس کے دوسیت رکھو' اللہ تعالی سے دل کے تمام گوشوں سے محبت کو اللہ ویصطفی فقد سماہ خیرتہ من الاعمال وخیرتہ من العباد سے سخت نہ ہوں گے۔ ومن بختار اللہ ویصطفی فقد سماہ خیرتہ من الاعمال وخیرتہ من العباد والصالح من الحدیث ومن کل ما اوتی الناس من الحلال والحرام اللہ کی عبادت کو اس کے ساتھ کی چزکو شریک نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ (۳/۱۰۲) جو تم اپنی زبان سے صحح کمتے ہو اس پر عمل کرک اللہ کے سامنے صدافت کا اظہار کرو آپس میں تم اللہ کی مریانی سے محبت کو اللہ کا عہد تو ڑا جائے تو اللہ ناراض ہو تا ہے والسلام علیم ورحمتہ اللہ وبرکانے۔ یہ سند بھی مرسل ہے اگر چہ اس حدیث کے الفاظ پہلی سے مختلف ہیں گریہ پہلی روایت کی مئویہ ہے۔

مسجد نبوی کی تغییر اور ابو ابوب کے مکان پر قیام: ابو ابوب کے مکان پر رہائش کی مت میں اختلاف ہے۔ بقول واقدی سات ماہ اور بعض نے ایک ماہ سے بھی کم مت بتائی ہے واللہ اعلم۔

امام بخاری (اسحاق بن منصور' عبدالعمد' ابوه' ابوالتیاح بزید بن حید ضبی) حضرت انس بن مالک ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالی میں بن عمرو بن عوف کے ہاں فروس ہوئے اور وہاں چودہ رات قیام کیا پھر بن نجار کو پیغام بھیجا وہ اسلحہ سے بج دھج کر آئے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ گویا میں رسول اللہ ملائی کو دکھ رہا ہوں آپ سواری پر سوار ہیں اور حضرت ابو بکر آپ کے کا بیان ہے کہ گویا میں رسول اللہ ملائی کو دکھ رہا ہوں آپ سواری پر سوار ہیں اور حضرت ابو بکر آپ کے دیف میں اور بنی نجار کے لوگ آپ کے گرد و بیش ہیں حتی کہ آپ ابو ابوب کے صحن میں تشریف لے آئے۔ جہاں نماز کا وقت آیا' نماز پڑھ لی بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے پھر آپ نے مبحد کی تعیر کا حض کیا اور بنی نجار کو پیغام ارسال کیا وہ آئے تو آپ نے فرمایا اس جگہ کی قیمت طے کر لو' انہوں نے عرض کیا واللہ! یا رسول اللہ ملائی میں مہیں کہ رہا ہوں کہ قیمت لے لو۔

اس میں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس میں کھنڈرات تھے اور کمجور کے ورخت بھی تھے۔ رسول اللہ علیم میں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس میں کھنڈرات تھے اور کمجور کے درخت کاٹ دیے علیم کے۔ کمجور کے درختوں کو قبلہ جانب رکھ دیا اور دروازے کے دونوں بازو اور ستون پھرکے بنا دیئے۔ وہ تھیر کئے۔ کمجور کے درختوں کو قبلہ جانب رکھ دیا اور دروازے کے دونوں بازو اور ستون پھرکے بنا دیئے۔ وہ تھیر کے لئے پھرلا رہے تھے اور شعر پڑھتے جا رہے تھے 'رسول اللہ طابع بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اللہم انه لاخیر الاخیر الاخرة فانصر الانصار والمهاجرہ جو کچھ فائدہ کہ ہے وہ آ ثرت کا ہے فائدہ۔ کرمدد انصار اور پردیبیوں کی اے اللہ )

اس روایت کو امام بخاری نے متعدد مقامات پر درج کیا ہے اور امام مسلم نے عبدالصمد کے والد اور عبدالوارث بن سعید سے بیان کیا۔ صحیح بخاری میں زہری از عروہ مروی ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ 'سمل اور سسیل رو تیبموں کا' جو اسعد بن زرارہ کے زیر پرورش تھے' مرید اور تھجور کے سکھانے کا مقام تھا' رسول اللہ علیم نے ان سے قیمت بو چھی تو انہوں نے کما یارسول اللہ طابع بہہ کرتے ہیں' آپ نے بہہ قبول کرنے سے انکار کرویا' حتی کہ ان سے بیہ جگہ خرید لی۔ رسول اللہ طابع ان کے ہمراہ مٹی اٹھارہے تھے اور فرما رہے تھے۔

همذا خمسال لاحمسال خيسبر هممذا أبسر ربنسا وأضهسر لاهمم إن الاحسر أجسر الآخسرة فسارحم الانصسار والمهساجره

اسعد نے تباولہ کرلیا: مویٰ بن عقبہ کابیان ہے کہ اسعد بن زرارہ نے ان بیبوں کو اس کے عوض بیاضہ میں اپنا نخلتان دے دیا تھا۔ محمد بن اسحاق کابیان ہے کہ سل اور سمیل دونوں بیتم معاذ بن عفراء کے بیاضہ میں اپنا نخلتان دے دیا تھا۔ محمد بن اسحاق کابیان ہے کہ سل اور سمیل دونوں بیتم معاذ بن عفراء کے بیاضہ میں اپنا نخلتان دے دیا تھا۔

ذ*ىر ب*رورش تھے۔

عرکیش موسی : بیمق (ابو بحربن ابی الدنیا وسن بن ماد صنبی عبدالرحیم بن سلیمان اساعیل بن مسلم) حضرت حسن بقری موسی تن سیمیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علی الله علی آپ کے ہمراہ شامل مقصد تعمیر کی تو صحابہ بھی آپ کے ہمراہ شامل مقصد آپ خود ان کے ہمراہ انیٹیں اٹھا رہے تھے یمال تک کہ آپ کا سینہ مبارک غبار آلود ہو گیا اور آپ

نے فرمایا اس کو چھپر بنا دو موئ کے چھپر کی طرح۔ میں نے حسن بھری سے پوچھا' عرکیش موئ کیا ہے؟ تو اس نے کما جب ہاتھوں کو اٹھائے تو چھت تک پہنچ جائے۔ (یہ روایت مرسل ہے)

حماد بن سلمہ (ابوسنان معلی بن شداد) حصرت عبادہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی ایم انسار کے پاس انسار کے مال و دولت اکٹھا کر کے لائے اور عرض کی یارسول اللہ ملی کے مال و دولت اکٹھا کر کے لائے اور عرض کی یارسول اللہ ملی کے مال کے اس مال سے مجد تغییر کریں اور اس کی زیبائش و آرائش کریں تو رسول اللہ ملی کے اپنے اس مال سے مجد اپنے بھائی موی سے بے رغبتی اور نفرت نہیں ہے۔ یہ چھپر ہے موی کے چھپر ایسا کیے حدیث اس سند سے غریب ہے۔

مسجد نبوی کی بہلی حالت اور وسعت: ابوداؤد' حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیم کے عہد مسعود میں مجد کے ستون کھور کے درخت کے تھے اور اس کی چھت کھور کی شاخوں اور ڈالیوں کی تھی پھریے حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں خراب ہو گئ تو آپ نے حسب سابق کھور کے ستون اور اس کی خالیوں سے اس کی مرمت کر دی۔ پھر خلافت عثانی میں اس کی حالت خسہ ہو گئ تو اسے اینوں سے نتم ہو گئ تو اسے اینوں سے نتم ہو گئ تو اسے اینوں سے نتم ہو گئ تو اسے اینوں

كئ جتلك بين الميك كأرو لقين كويد لكان جانيه والى كردة الهلات محب ميل المنافسكيا الوارم العاد ال كي تائيد

کی اور بعد ازیں انہوں نے اس میں کوئی تغیر نہیں کیا۔ اس عمل سے اہل علم اس قول (حکم الزیاد حکم المزید)
کہ اضافہ کا حکم مضاف الیہ کا اور مزید فیہ کا حکم ہو تا ہے ہر دلیل لاتے ہیں چنانچہ یہ اضافہ بھی نماز کے زیادہ
ثواب وغیرہ کا مستوجب ہو گا۔ ولید بن عبدالملک بانی جامع دمشق کے عمد حکومت میں اس میں مزید اضافہ کیا
گیا اور اس اضافہ کے گران ہے ، عربن عبدالعزیز جو ولید کی جانب سے مدینہ کے حاکم اعلیٰ ہے۔ آپ نے نے
اس میں نبی علیہ السلام کے جملہ رہائش مکانات شامل کر دیے ، بعد ازیں اس میں بیشتر اضافے ہوئے اور قبلہ
رخ بھی اضافہ کیا گیا یماں تک کہ روضہ مبارک اور منبر شریف ، آگلی صفوں کے پشت میں واقع ہو گیا جیسا کہ
آج کل ہے۔

رسول الله ملائيل کا خود کام کرتا: ابن اسحاق کابيان ہے کہ رسول الله طاقيل حضرت ابوابوب کے مکان پر تشريف فرما رہے يمال تک مسجد نبوى اور رہائش مکانات كى تقمير ہو گئ تقمير ميں رسول الله طاقيل بھى كام كرتے رہے مسلمانوں كو رغبت دلانے اور كام پر آمادہ كرنے كے لئے 'چنانچہ اس ميں مماجر اور انسار سب نے بورى دل جمعى سے كام انجام ديا كى مسلمان نے كما

لئے قعدنے والنبے یعمل لے الے العمل المضل المضاف واللہ العمل المضل المضاف (واللہ! اگر ہم آرام سے بیٹھ رہیں اور نبی کام میں مشغول ہوں تو یہ ہمارا غلط رویہ ہوگا)

نی علیہ السلام اور صحابہ کرام سب کام کرتے تھے اور یہ گنگاتے تھے۔

لا عياش إلا عياش الآخروه اللهم ارجم الانصار والمهاجره

(قابل اعتاد زندگی بس آخرت کی زندگی ہے۔ یااللہ انصار اور مهاجرین پر رحم و کرم فرما)

حضرت عمار بن یا سرط : حضرت عمار بن یا سرط آئے اور حاضرین نے ان پر انیٹیں لاد دیں 'انہوں نے عرض کیا یارسول الله طابیط! انہوں نے مجھے مار ڈالا 'خود نہیں اٹھاتے مجھے پر زیادہ انیٹیں لاد دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله طابیط کو دیکھا کہ آپ اپنے دست مبارک سے اس کے بال صاف کر رہے ہیں۔ (اس کے بال محفظ یا لے تھے) اور آپ فرما رہے تھے افسوس اے ابن سعید! وہ تیرے قاتل نہیں ہیں 'تیرا قاتل تو ایک باغی گروہ ہے۔ اس سند سے یہ روایت منقطع ہے۔ بلکہ مفصل ہے 'محمد بن اسحاق اور حضرت ام سلمہ کا درمیانی رابطہ غائب ہے۔

اس حدیث کو امام مسلم نے متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ (شعبہ ' فالد حذاء ' سعید اور حس بھری پران ابی الحق بھری ' اپنی والدہ خیرہ کنیزام سلمہ ہے ) ام سلمہ ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالی ہے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی ' نیز امام مسلم نے اس کو (ابن عطیہ ابن عون ' حسن بھری ' بھری خود) حضرت ام سلمہ ہے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی ہے عمار بن یا سرکو مخاطب کرکے فرمایا در آل حالا تکہ وہ ایشیں اٹھا رہا تھا۔ "ویح لک یا ابن سمیة اتقتلک الفئة الباغیة"

عبدالرزاق (معمر حن بھری والدہ خود) حضرت ام سلمہ ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں رسول الله مظهیم اور صحابہ کرام سب شامل تھے۔ ہر کوئی ایک ایک پھراٹھا رہاتھا اور عمار دو پھراٹھا رہاتھا 'ایک اپنا اور ایک رسول اللہ طلیع کا رسول اللہ طلیع نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا' اے ابن ہمیا لوگوں کے لئے ایک اجر اور تیرا اجر دوہرا ہے۔ تیری آخری غذا دودھ ہے اور تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ سند سمیحین کی شرط کی حامل ہے۔ بیعتی وغیرہ نے متعدد راویوں کے ذریعہ حضرت ابو سعید خدری ہے بیان کیا ہے کہ ہم معجد نبوی کی تعمیر میں ایک ایک این اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو' رسول اللہ طلیع اس کو دیکھ کر اس کے جسم سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرما رہے تھے عمار! افسوس! اسے باغی جماعت قتل کرے گی وہ ان کو جنت کی دعوت دے رہا ہے اور وہ لوگ اس کو "نار" کی طرف بلا رہے ہیں' یہ من کر عمار نے کہا "اعموذ باللّه من الفتن" لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو (سدد از عبدالعزیز بن مخار از خالد) نیز (ابرائیم بن مویٰ از عبدالوهاب ثقفی از خالد حذاء) ) بیان کیا ہے مگر "تقلک الفئة المباغیه" جملہ نقل نہیں کیا۔

وقیق فرق : بیعق کابیان ہے کہ امام بخاری نے ندکور بالا فقرہ اسی وجہ سے بیان نہیں کیا کہ امام مسلم نے اس روایت کو (از ابی نعنوہ از ابو سعید خدریؓ از خود سے بہتر رادی) بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیخ نے عمارؓ کو کہا جب وہ خندق کھود رہا تھا اور رسول الله طابیخ اس کے سرسے مٹی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ہائے عمار کی مصیبت! اس کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ نیز اس روایت کو امام مسلم نے (شعبہ از ابو سلم از ابو نضرہ از ابو سعید خدریؓ از ابو قادہ ۔ جو مجھ سے بہتر صحابی رادی ہے) کہ رسول الله طابیخ نے عمار بن یا سر کو فرمایا ابن سمید! بائے تیری جانکاہ مصیبت! بھے باغی گروہ قتل کرے گا۔

ابوداؤد طیالسی (دہیب واؤد بن ابی ہند ابو نصرہ) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے جب خندق کھودنے کا حکم دیا تو لوگ ایک ایک پھر اٹھا رہے تھے اور عمار بیاری کے باوصف دو دو انٹیس اٹھا رہے تھے۔

دو انٹیس اٹھا رہے تھے۔

ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ مجھے کی رفیق نے بتایا کہ رسول اللہ طابیع اس کے سرے مٹی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے ابن سمید! تیری جانکاہ مصیبت باغی گروہ تھے قتل کرے گا۔ حافظ بیمق کا بیان ہے کہ ابوسعید خدری نے رسول اللہ طابیع ہے جو براہ راست سنا تھا اور جو اس نے کہی کی معرفت سنا تھا اس میں اس نے فرق بیان کیا ہے اور اس میں خندق کا ذکر غلطی اور وہم پر مبنی ہے نام مکن ہے رسول اللہ طابیع نے مجد کی تعمیراور خندق کی کھدائی دونوں مقالات پر فرمایا ہو واللہ اعلم۔

بقول امام ابن کثیر' خندق کی کھدائی کے دوران اینٹ اٹھانے پر اس کو چسپاں کرنا ہے معنی ہے۔ بہ ظاہر معلوم ہو تا ہے کہ بیہ راوی کو اشتباہ لاحق ہوا ہے' واللہ اعلم۔

معجزہ اور اس کی عمدہ توجید: یہ حدیث معجزات میں ہے ہے کہ رسول اللہ طابع نے عمار کے بارے پیش گوئی فرمائی کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا اس کو جنگ سفین میں اہل شام نے قتل کیا تھا اور حضرت عمار "حضرت علی کے ہمراہ عراقیوں میں شامل تھے۔ حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ ہے جن فائق تھا ان کو "باغی" کہنے ہے' ان کی تکفیر لازم نہیں آتی جیسا کہ راہ راست ہے بھٹکے ہوئے شیعہ وغیرہ کا خیال ہے کہ وہ باغی تھے مگروہ جنگ میں اجتماد کی بنا پر شریک ہوئے تھے۔ ہر مجمتد صواب اور حق پر نہیں ہو تا بلکہ جو صواب اور حق پر نہیں ہو تا بلکہ جو صواب اور حق پر نہیں ہو تا بلکہ جو صواب اور حق پر نہیں ہوتا ہے اور جس راوی نے اس محت ہو ایس موقع کی مقال میں موقع ہوئے اس محت ہو تا ہے ہوئے والی اردی اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حدیث میں (لا انا لها الله شفاعتی یوم القیامه) "اس کو بروز قیامت الله میری سفارش سے محروم رکھے گا" کا اضافہ کیا ہے۔ اس نے یہ اضافہ بیان کرک الله کے رسول الله الم پالے پار افتراکیا ہے۔ کیونکہ رسول الله ملھیلم نے یہ فرمایا نہیں کہ یہ مقبول سند سے منقول نہیں' والله اعلم۔

باقی رہا یدعوهم المی الجنة ویدعون المی النار) کا مفہوم ہے ہے کہ عمار اور اس کے رفقاء اہل شام کو الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی طرف بلاتے تھے اور اہل شام اپنے سے فائق اور برتر کو محروم کر کے خلافت پر متمکن ہونا چاہتے تھے اور افرا تفری پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ہر علاقہ پر ایک مستقل امام اور حکران ہو۔ یہ اختلاف امت اور انتشار و خلفشار پر منتج ہے ، گو ان کا یہ ارادہ نہ تھا لیکن یہ ان کے فعل اور جنگ جوئی کالازی متیجہ ہے ، واللہ اعلم۔ (برمحل ہم اس کو مفصل بیان کریں گے)

خلفاء کے بارے پیش گوئی: دلائل میں بہتی (ابو عبداللہ الحافظ ابو بکر بن اسحاق عبد بن شریک نیم بن ماد عبداللہ بن مبارک حرج بن بات سعید بن جمان) سفینہ مولائے رسول اللہ طابیع ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر پھر لاک و رکھ دیا پھر حضرت عمل نے پھر لاکر رکھ دیا پھر حضرت عمان نے پھر لاکر رکھ دیا پور حضرت عمان نے پھر لاکر رکھ دیا تو آپ نے فرمایا "بید میرے بعد خلیفہ ہول گے "بیہتی (یکی بن عبدالحمید ممانی حرج ، سعید) سفینہ سے بیان کرتے ہیں کہ تقمیر معجد کے وقت رسول اللہ طابیع نے سنگ بنیاد رکھا پھر فرمایا کہ ابو بکر میرے پھر کے ساتھ پھر رکھے پھر عمراس کے برابر پھر رکھے پھر عمراس کے برابر پھر رکھے پھر عمران اس کے متصل پھر رکھے پھر رسول اللہ طابیع نے فرمایا یہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ یہ حدیث اس بیان سے غریب ہے۔

معروف روایت وہ ہے جو امام احمد (ابو النفر، حشرج بن نباتہ عبی یا انجعی --- اور پھر زید بن خباب عبدالصد از حماد بن سلمہ --- اور یہ دونوں سعید بن جمان) سفینہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالھیم نے فرمایا کہ خلافت کا عرصہ تمیں سال ہے، بعد ازال حکومت و سلطنت ہوگی۔ پھر سفینہ نے اس کی تشریح کی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت دو سال اور حضرت عثان کی خلافت ۱۲ سال کی اور حضرت عثان کی خلافت ۱۲ سال کی اور حضرت علی کی مدت خلافت جھ سال۔ ابوداؤد، ترزی اور نسائی نے متعدد طرق سے سعید بن جمان سے بیان کیا ہے اور ترزی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور ہم صرف اس سے ہی اس حدیث کو جانی ہیں اور اس کے اور ترزی رالخلافة بعدی شلائون سنة شم یکون ملکا عضوضا) پھر باقی مفہوم بھی بیان کیا ہے۔

منبر كا روتا: امام ابن كثير فرمات بيل كه "مبد نبوى" بين ابتداء بين منبرنه تقابلكه بي عليه السلام كلجور منبر كا روتا: امام ابن كثير فرمات بيل كه "مبد نبوى" بين ابتداء بين منبرنه تقابلكه بي عليه السلام كلجور ك ايك ستون اور ثده سے سمارا لگا كر خطبه ديتے تھے "جو آپ كے "مصلى" جائے نماز ك قريب تقاله رسول الله طابع كيئة منبرتيار كر ديا گيا تو آپ اس كو چھوڑ كر منبركي طرف خطبه كے لئے بردھے تو وہ رو برا كونكه وہ رسول الله طابع كي خطبات قريب سے ساكر تا تقله چر نبی نے اس كو گود بين لے كر تسلى دى يمال تك كه وہ خاموش ہو گيا جيسا كه بچه كو رونے سے تىلى دى جاتى ہے۔ اس كى تفصيل آئندہ متعدد طرق سے تك كه وہ خاموش ہو گيا جيسا كه بچه كو رونے سے تىلى دى جاتى بات انس بن مالك اور ام سلم سے بيان ہو گي۔ مطرت حسن بھرى نے معدد اس من سلم الله اور ام سلم الله سے بيان ہو گي۔ مطرت حسن بھرى نے معدد ساعدی مناوں كى جماعت ا

ایک کٹری رسول اللہ طابیع کی ملاقات کے اشتیاق میں رو رہی ہے تو کیا وہ لوگ جو آپ کے دیدار کے امیدوار ہیں وہ آپ کے دیدار کے اشتیاق میں اس سے زیادہ رونے کے مستحق نہیں۔

مسجد نبوی کے فضا کل : امام احمد (یکی بن ایس بن ابی یکی ایس ابو ،) ابوسعید خدری سے بیان کرتے بین کرتے بین کہ "المسجد الذی اسس علی المتقوی" کے بارے میں خدری اور عمرو کا اختلاف ہوا 'خدری نے کہ اس سے مراد «مجد نبوی " ہے اور عمرو نے کہا اس سے مراد معجد قباء ہے۔ پھر انہوں نے رسول الله مالی یا سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد معجد نبوی ہے اور معجد قباء کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس روایت کو امام ترزی نے فرمایا اس سے عراد معجد نبوی ہے اور اس کی بیان کیا ہے اور اس کو حسن صحیح کہا ہے۔

امام احمد (اسحاق بن عینی ' یث بن سعد' امام تذی اور نبائی قتیبه کی معرفت ایث ہے ۔۔۔ عمران بن ابی انس' عبدالرحان بن ابی سعید) ابوسعید خدری ہے بیان کرتے ہیں کہ (المسجد الذی اسس علی التقوی) کے بارے ہیں رسول اللہ طابع ہے کیا شاتھ تھا تو اس نے بتایا کہ میرے والد نے کما ہیں نے رسول اللہ طابع ہے رسول اللہ طابع ہے کہ ارمی سعال کیا تو آپ نے کنگریوں کی مٹھی زمین پر مار کر فرمایا وہ تمہماری یہ مبحد ہے۔ امام احمد (و کی ربعہ بن عثان تی ' عمران بن ابی انس) سمل بن سعد ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کے عمد مبارک ہیں (المسجد الذی اسس علی التقوی) (۱۸۱۸) کے بارے دو آدمیوں کا اختلاف ہوا' ایک نے کما اس سے مراد مبحد نبوی ہے دو سرے نے کما مبحد قباء ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ طابع ہے وریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد مبحد نبوی ہے۔ امام احمد (ابو نیم ' عبداللہ بن عامر اسلی ' عران بن ابی انس' سل بن سعد) حضرت ابی بن کعب سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا (المسجد الذی اسس علی التقوی) (۱۸۰۸) کے مراد مبحد نبوی ہے۔

وو ٹوک بات: یہ متعدد اساد ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ علم قطعی کے مفاد کی حال ہوں کہ اس آیت (۱۰۸/ ۹) سے مراد معجد نبوی ہو۔ حضرت عر' حضرت ابن عر' حضرت زید بن طابت' حضرت سعید بن مسب کا یمی مسلک ہے اور اس کو ابن جریر نے ''مختار قول'' کما ہے۔ اور دو سرے فریق کا خیال ہے کہ اس آیت (۱۰۸/ ۹) کا معجد قباء کے بارے شان نزول (جیسا کہ بیان ہو چکا ہے) اور ان نہ کور بالا احادیث میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں کیونکہ معجد نبوی ان صفات کی زیادہ مستحق ہے کہ معجد نبوی کا شار ان تین مساجد میں ہے جن کے بارے شد رحال کی روایت مروی ہے جو متفق علیہ ہے اور ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ نیز مسلم شریف میں بارے شد رحال کی روایت مروی ہے کہ ماسوائے تین مساجد کے کسی معجد کی طرف شد رحال اور عزم سفر نہ ہو' ابوسعید خدری ہے بھی مروی ہے کہ ماسوائے تین مساجد کے کسی معجد کی طرف شد رحال اور عزم سفر نہ ہو' مسجد نبوی' بیت اللہ اور بیت المقدس کے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ ساج کے فرمایا' معجد نبوی میں نماز مربح ناتھ ایک عمدہ اضافہ ہے کہ فان ذاک افضل ہے' سوائے بیت اللہ کے۔ مند احمد میں عمدہ سند کے ساتھ ایک عمدہ اضافہ ہے کہ فان ذاک افضل 'کہ بیت اللہ میں اس سے بھی بہتر ہے۔

محیمین میں حضرت ابو ہریرہ وٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا ''میرے گھر اور منبر کا درمیانی قطعہ اراضی جنت کے باغات میں سے ایک باغیج ہے اور میرا منبر (بروز قیامت) میرے حوض کو ٹر پر رکھا ہوا ہوگا۔ مبحد نبوی کے فضائل و محاس میں بیشتر احادیث مروی ہیں وہ ہم کتاب الاحکام الکبیر کے باب مناسک میں ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

امام مالک اور ان کے ہم نوالوگوں کا یہ مسلک ہے کہ معجد نبوی 'بیت اللہ سے افضل ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تقییر ہے اور وہ محمد مالھیلم کی 'اور یہ بات واضح ہے کہ محمد مالھیلم ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں گر جمہور کا مسلک اس کے خلاف ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ معجد حرام افضل ہے کیونکہ وہ کمہ میں ہے جس کو اللہ تعالی نے زمین و زمان کی تخلیق کے روز ہی محترم قرار دے دیا تھا نیز اس کو ابراہیم علیہ السلام اور محمد ملطیلم نے حرم قرار دیا للذا اس میں وہ صفات و نعوت موجود ہیں جو کسی اور معجد میں موجود نہیں 'اور مسلمہ کی تفصیلی بحث کا اور مقام ہے 'و باللہ المستعان۔

رہائٹی مکانات: مجد نبوی کے اردگرو' آپ کے رہائٹی مکانات تعمیر کرائے گے ان مکانات کی چھتیں اپنی تھیں اور صحن بھی قریب ہی تھے۔ حسن بھری اپنی والدہ ''خیرہ'' ام سلمہ واٹھ کی کنیز کے پاس ہوتے تھے۔ ان کابیان ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے مکانات کی چھتوں کو اپنے ہاتھ سے چھو لیتا تھا بقول امام ابن کثیر حسن بھری ریائیے' مرخ و سفید' فرجہ اور دراز قد تھے۔ الروض الانف ص ۱۱۳ ج میں سمیلی کابیان ہے کہ نبی علیہ السلام کے مکانات نو تھے۔

رسول الله ملا پیلم میں ان کی جست کھوں کی شاخوں کی تھی دیواریں کھوں کی شاخوں کی تھی دیواریں کھوں کی شاخوں کی تھیں ان پر مٹی سے لپائی ہوئی تھی بعض دیواریں پھر کی بھی تھیں بقول حسن بھری آپ کے مکانات میں اوئی چادروں کے پردے تھے جو عرع درخت کی کٹریوں سے بندھے ہوئے تھے۔ تاریخ بخاری میں ہے کہ آپ کا دروازہ ناخنوں سے کھکھٹایا جا تا تھا تو معلوم ہوا کہ دروازوں پر کپڑے نہ تھے اور یہ تمام مکانات' ازواج مطہرات امہات المومنین کی وفات کے بعد' مجد نبوی میں شامل کردیئے گئے تھے۔ واقدی اور ابن جریر وغیرہ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن اریقط مکہ کی طرف روانہ ہوا تو رسول اللہ ملائیل اور ابو بکر چائی نے زید بن حاریثہ اور ابو رافع غلامان رسول کو اس کے ہمراہ بھیجا اور ان کو دو سواریوں کے علاوہ ایک سواری کی قبت پانچ سو در ہم بھی دی کہ وہ فدید سے ایک اور سواری خرید لیں کہ مکہ مکرمہ میں ان کے اہل و عیال کو لے آئیں۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے غائبانہ آواز سیٰ کہ مهار ڈھیلی چھوڑ دو' میں نے مهار ڈھیلی چھوڑی تو وہ سواری باذن اللی رک گئی اور اللہ نے صبح سلامت رکھا' چنانچہ مید لوگ آئے اور سنح مقام پر مقیم ہو گئے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پھر رسول اللہ مظھیم نے آٹھ ماہ بعد حضرت عائشہ سے شادی کی۔ ان کے ہمراہ حضرت اساء بنت الی بکر بھی مدینہ چلی آئیں اس وقت عبداللہ بن زبیر شکم مادر میں تھے اور وضع حمل کاوقت قریب تھا۔

مدینہ کے وبائی امراض میں مہاجرین کا مبتلا ہونا: امام بخاری حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے میں مبتلا ہو گئے میں کہ رسول اللہ ملے مار میں مبتلا ہو گئے میں نے مزاج پری کی ابا جان کیسی طبیعت ہے اور بلال واللہ سے بھی طبیعت کا حال پوچھا حضرت ابو بکر کو جب بخار تین ہو آتا کہتے۔

کس امسری مصبیع فسی آهایه والموت آدنسی مین شیراك نعلیه (آدی خیریت سے اپنے گریں می کرتا ہے موت اس کے جوتی کے تمے سے ہزدیک تر) اور بلال کا جب بخار اتر جا تا تو وہ بلند آواز سے یہ اشعار کہتا۔

لا نیت شعری همل آبیتن لیلمة بسواد و حمولی اذ محمر و جلیسل و همان اردن یومها میساه مجنسة و همل یبسدون لی شهامة و صفیسل

(کاش میں پھر مکہ وادی میں رہوں ایک رات سب طرف مرے آگے ہوں وہاں جلیل اور اذخر ' نبات اور پوں پانی بجند کے جو ہیں (آب برات) کاش پھردیکھوں میں شامہ پھردیکھوں طفیل)

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ طاہیم کو صورت حال ہے آگاہ کیا تو آپ طاہیم نے دعا کی اللہ ہمیں مدینہ کی ایس محبت دے جیسی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب و ہوا درست فرما اور اس کے صاع اور مد دونوں پیانوں میں برکت کر دے اور یمال کا بخار جمفہ میں منتقل کر دے اس روایت کو امام مسلم نے ابو بکر بن ابی شیبہ از ہشام مخضر بیان کیا ہے بخاری کی روایت میں (ابی سلمہ از ہشام بن عردہ از ابوہ از عائش مروی ہے اس میں شعر بلال کے بعد یہ اضافہ ہے۔ یا اللہ! عتبہ بن ربعہ شیبہ بن ربعہ اور رسول اور امیہ بن خلف پر لعنت بھیج جمیے انہوں نے ہمیں وبائی امراض کے علاقہ میں جلا وطن کیا ہے۔ اور رسول اللہ طاہیم نے وعا فرمائی 'یا اللہ! ہمیں مدینہ الیا محبوب کر دے جمیسا مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ 'یا اللہ! ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا وے اور اس کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا وے اور اس کے بخار کو جمفہ میں منتقل کر دے۔ (وادی بطحان میں معمولی سایانی تھا' بد مزہ بد رنگ)

ذیاد (محمد بن احماق ، شام بن عوده اور عمر بن عبدالله بن عوده بن زبیر) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاق مدینه تشریف لائے تو اس وقت به وبائی امراض کا علاقه تفاصحابه کرام اس کی وجہ سے تکلیف اور بیاری میں مبتلا ہوئے اور نبی علیه السلام (بحمدالله) محفوظ رہے۔

حضرت ابو بكر وليطوع عامر بن فهدوه وليط اور بلال وليط (غلامان ابي بكر) ايك بى مكان ميں مقيم سے ان كو بخار الاحق بوا ميں ان كى مزاج پرى كے ليے گئى (يہ قبل از حجاب كا واقعہ ہے) اور وہ شديد بخار ميں مبتلا تھے۔ ميں في حضرت ابو بكر وليھ سے طبيعت كا حال يو جھا ابا جان آپ كا مزاج كيسا ہے؟ تو انہوں نے كما

کل امرئ مصبح فے أهله والموت أدنى من شراك نعله كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(ہر آدی اپنے اہل وعیال میں صبح دم ہو تا ہے اور موت اس کے جوتے کے تیمے سے قریب ہوتی ہے) میں نے بیر سن کر کہا واللہ! بد حواسی کے عالم میں کچھ کمہ رہے ہیں پھر میں نے عامر بن فرہیوہ وہا ہو سے خیر خیریت یو چھی تو اس نے کہا

لقد و جدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه وقد كسال المسرئ محساهد بطوقه كسالتور يحمى جلده بروقه وقد المرئ محساهد بطوقه كسالتور يحمى جلده بروقه برائي موت اس ير ملط موتى بهم وي من عن معابق كوشش كرتا ب ميسلا بالى بي سينگ سے اپنى مخاطت كرتا ہے)

میں نے اس کے بیہ اشعار من کر کہا واللہ' حواس باختگی کے عالم میں کچھ کمہ رہاہے اور بلال کو جب بخار تیز ہو جا یا تو وہ گھر کے صحن میں بڑا کہتا۔'

ألا ليت شعرى هل أبيت لينة بفسخ و حول إذ حسر و جليل و هل أردن يوما مبياه مجنسة و هل يبدون فى شامة و صفيل و المثن ا

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ کیفیت رسول اللہ طابیم سے بیان کی کہ وہ شدت بخار کی وجہ سے حواس باختگی میں کچھ کہتے رہتے ہیں تو آپ طابیم نے دعا فرمائی یااللہ! ہمیں مدینہ محبوب بنا دے۔ جیسا کہ محبوب تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے مد اور صاع میں ہمارے لیے برکت فرما دے اور اس کے وہائی امراض کو محیصہ اور جمضہ میں منتقل فرما دے۔

امام احمد (یونس ' یث نید بن ابی صبیب ' ابو بکر بن اسحاق بن بیار ' عبدالله بن عروه ' عروه ) حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں رسول الله طلعیم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر دیاتھ ' عامر بن فیمیرہ وہاتھ اور بلال وہاتھ بیار ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے رسول الله طاحیم سے ان کی عیادت کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی تو انہوں نے حضرت ابو بکر وہاتھ نے یہ شعر پڑھا فرما دی تو انہوں نے حضرت ابو بکر وہاتھ نے یہ شعر پڑھا کے اسر کی مصب فرسے اُھلے ، والموت اُدنسی من شراك نعلیه عامر کی مزاج بری کی تو اس نے کہا

کی طرف منتقل کر دے۔ اس روایت کو امام نسائی نے تیبہ از لیث بیان کیا ہے نیز امام احمد نے عبدالرحمان بن حارث از عائشہ بیان کیا۔

امام بیعق (ابوعبدالله الحافظ اور ابو سعید بن ابی عمرو ابو القیاس احمه احمد بن عبدالجبار ایونس بن بکیر اجشام بن عوده اعود که حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مطابع مدینه تشریف لائے اور بید وبائی امراض کا علاقه تھا اور اس کی وادی بطحان کا پانی بد مزه اور گدلا تھا۔ جشام کا بیان ہے کہ جابلی دور میں مدینه کے وبائی امراض مشہور و معروف تھے وبائی علاقه جب کوئی وارد ہو تا تو اسے بتایا جاتا کہ وہ گدھے کی طرح آوازیں نکالے جب وہ اس کی نتمیل کرتا تو وہ علاقه کے وبائی امراض سے محفوظ رہتا۔ ایک شاعر مدینه میں آیا تو اس نے کہا

لعمری لئن عبرت من حیف الردی نهید اخمدار انندی جدوع (زندگی کی قتم! اگر میں موت کے خوف سے گدھے کے آواز کی نقل اور حکایت کروں تو میں نمایت جزع فزع کرنے والا ہوں گا)

خواب : امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے گویا ایک کالی عورت کھوے ہوئے بالوں والی مدینہ سے نکل کر جف چلی گئی ہے۔ میں نے اس خواب کی یہ تجیر بیان کی ہے کہ مدینہ کی وباء جف منتقل ہو گئی ہے۔ اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں امام مسلم نے اس کو بیان نہیں کیا امام ترزی نے اس کو صبح کیا ہے۔ ترزی نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو موئ بن عقیہ سے بیان کیا ہے نیز حماد بن زید نے اس کو صبح کیا ہے۔ ترزی نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو موئ بن عقیہ سے بیان کیا ہے نیز حماد بن زید نے شام بن عودہ از عائشہ بھی اسی روایت کو بیان کیا ہے۔

بقول ہشام:۔ جف میں نومولود' بلوغت سے قبل ہی بخار سے ہلاک ہو جا آ اس کو امام بیمق نے ولا کل نبوت میں میان کیا ہے۔ میں میان کیا ہے۔

یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ ایک ''وہا زدہ'' علاقہ تھا۔ صحابہ ویا پھ وہاں بخار اور بیاری میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ بخار نے ان کو نہایت کمزور کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس بیاری سے محفوظ رکھا۔

رفع اشكال: حفرت ابن عباس ولله كى منفق عليه روايت ميں ہے كه رسول الله طابيط اور صحابة "عمره قضا" كى ادائيگى كے ليے چاردى قعده كے بجرى ميں مكه آئے تو مشركين مكه نے كما تمهارے پاس ايسے لوگ آ رہے ہيں جن كو مدينہ كے وبائى امراض نے كمزور و ناتوال كر ديا۔ يہ بات من كر وسول الله طابيط نے صحابة كو فرمايا كه وہ رمل اور پهلوانوں كى چال چليں وكن يمانى اور جراسود كا درميانى فاصله آرام سے چليس ان كے درميان آرام اور سكون سے چلنى كا اشاره صرف صحابہ كى حالت پر رحم كرنے كى خاطر تھا۔

امام ابن کیر کہتے ہیں کہ "عمرہ قضا" ماہ ذی قعد کے ہجری میں اداکیا اور مدینہ سے دباء کے انقال کی دعاکو یا تو آپ نے اس دفت تک ملتوی رکھا ہو یا بخار اتر گیا ہو مگر اس کی کمزوری کے آثار باتی ہوں یا وہ سرگر انی اور بخار کے آثار سے ابھی تک نڈھال اور آزردہ ہوں داللہ اعلم

بين كرنماز ريسي والي مديث كاشاب وروان ار داواسانمان دايا ساندان ب اور نرور كاف عروالله بن عمرو

انصاراور مهاجرين ميس معاہده

بن عاص علی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مظھیم اور صحابہ بڑھ مدینہ تشریف لائے و ان کو مدینہ کے بخار نے کمزور اور ختہ حال کر دیا (صرف رسول اللہ مظھیم کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا) ایس کمزور کا حق ہوئی کہ وہ نماز میں قیام نہیں کر سکتے تھے بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے رسول اللہ مظھیم نے ان کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھ کر فرمایا 'معلوم ہو کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو 'کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ملے گا پھر صحابہ فضیلت و ثواب کی فاطر 'ضعف و بیاری کے باوصف تکلیف اٹھا کر بھی نماز 'کھڑے ہو کر پڑھتے۔

## مهاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور یہود مدینہ سے مصالحت

طبری کے مطابق مدینہ میں بنی قینقاع' بنی نضیراور بنی قدیظہ یہود کے تین قبائل آباد تھے۔ یہ انصار فیل بخت نفرکے عمد سے مدینہ میں آباد تھے جب اس نے بلاد مقدس کو ناخت و آراج کر دیا تھا۔ جب سیل عرم کے باعث وہاں کے لوگ منتشر ہو گئے تو اوس اور خزرج مدینہ میں یہود کے پاس مقیم ہو گئے اور ان کے حلیف ہو گئے اور ان سے مشابہت کرنے لگے'کونکہ وہ ان کو نبیوں کی تعلیمات سے بہرہ ور سمجھتے تھے گر اللہ نے ان مشرکین کو دین اسلام سے سر فراز کر دیا۔ اور یہود کو ان کے حمد اور سر آبی اور اتباع حق سے سرکشی کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کر دیا۔

امام احمد (عفان نماد عاصم احول) حضرت انس بن مالک واقع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیام نے میرے گھر میں مهاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ اس روایت کو امام احمد 'امام بخاری ' امام مسلم اور امام ابو داؤد نے متعدد طرق سے 'عاصم بن سلیمان احول کی معرفت 'حضرت انس بن مالک ہے بیان کیا ہے کہ رسول الله طاحیام نے میرے گھر پر مهاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔

کمتوب اور معاہرہ: محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طبیع نے مهاجرین اور انصار کے درمیان ایک و ثیقہ لکھوایا اس میں یہود سے بھی مصالحت اور معاہرہ کا ذکر تھا۔ آپ طبیع نے ان کو' ان کے دین اور مال پر قائم رکھا اور کچھ باہمی شرائط طے کیس۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

محر ملایط نبی ای کابیہ معاہدہ ہے ' قریش اور بیڑبی مسلمانوں کے درمیان جو ان کے پیرو ہیں۔

(1) ان کے ساتھ جماد میں شریک ہوں کہ وہ ایک قوم ہیں باتی لوگوں کے سوا۔

(٢) قریش مهاجرین این ساوت اور زمه داری بر قائم ریس گے۔ حسب سابق باہمی دیت ادا کریں گے 'اپنے کتاب و شنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مرکز

سيرت النبى مطهويكم

### قیدیوں کامعروف اور انصاف کے ساتھ فدیہ ادا کریں گ۔

(٣) بني عوف اپني ذمه داري اور سيادت پر قائم رہيں گے 'حسب سابق اپني ديتيں ادا کريں گے اور هر گروه

ر بہ بن وف میں اور میں دوروں مور سیارت پر نام دبیل سے مجھڑائے گا۔ اپنے اسپر کو مسلمانوں کے درمیان معروف اور مروج طریقہ سے چھڑائے گا۔

(م) پھر آپ نے انصار کے ہر خاندان بنی ساعدہ 'بنی جشم 'بنی نجار 'بنی عمرو بن عوف اور بنی نبیت کا ذکر کیا۔ اور اس کو یہاں تک وسیع فرمایا کہ آپس میں مسلمان کسی گراں بار 'عیال دار کو بے سمارا نہ چھوڑیں 'اس کے فدید اور ویت میں معروف طریقے سے تعاون کریں۔

(۵) کوئی مسلمان مکسی دو سرے مسلمان کے غلام کے ساتھ عمدو پیان نہ کرے اور اسکے بغیراسکا حلیف نہ ہے۔

(٢) تمام مسلمان ہر سرکش' جور و جفا' ظلم و زیادتی' اور گناہ و عصیان کے خواہش مند کے خلاف محاذ قائم کریں گے خواہ ان کے اینے فرزند کے ہی خلاف ہو۔

(2) کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کے مدلے قتل نہ کرے۔

(۸) کسی کافر کی مسلمان کے مقابلہ میں مدونہ کی جائے۔

(٩) الله تعالی کا عمد اور پناه ایک جی ہے۔ اونی مسلمان بھی پناه دے سکتا ہے۔

(۱۰) مسلمان باہمی ایک دو سرے کے بھائی ہیں غیرمسلموں کے بالمقائل۔

(۱۱) جو یہودی ہمارے گانع اور حلیف ہیں وہ ہماری مدد اور غم خواری کے مستحق ہیں۔ ان پر علم نہ ہو گا اور ان کے خلاف تعاون نہ ہو گا۔

(۱۲) تمام مسلمانوں کی مصالحت ایک ہو گی۔ جہاد اور جنگ میں کوئی مسلمان دو سرے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر صلح نہ کرے بجزاس بات کے کہ وہ سب کے لیے مفید اور بکساں عدل و انصاف کی حامل ہو۔

(۱۳) جو لشکر ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو گاوہ ایک دو سرے کا ہاتھ بنائے گااور اسکو آرام کاموقع مہیا کرے م

(۱۴) مسلمان'شداء کے خاندانوں کی خیرخواہی اور کفالت کریں گے۔

(۱۵) بلا شبہ ' مسلمان بهتر ہدایت اور اچھے طریقے پر فائز ہیں۔ کوئی معاہد مشرک ' قریش کے مال و جان کی پناہ نہ دے گا اور مومن کے خلاف وہ حائل نہ ہو گا اور نہ اس کے خلاف مدد دے گا۔

(۱۷) جو مخص کسی مسلمان کو ناحق' بلا وجہ مار ڈالے تو اس پر قصاص لازم ہے۔ یہاں تک کہ مقول کے وارث دیت پر رضامند ہو جائیں' اور تمام مسلمان اس کے خلاف ہوں گے۔

(۱۷) اور کسی مسلمان کو جو الله اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس صحیفہ کے مندرجات کا اقرار و اعتراف کرتا ہو جائز نہیں کہ وہ نئی بات کے ایجاد کرنے والے کی مدد کرے یا اس کو پناہ دے 'جو محض ایسے ایجاد کنندہ کی مدد کرے گایا اس کو جگہ دے گاتو اس پر بروز قیامت الله کی لعنت اور غیظ و غضب ہوگااس کی توبہ قبول ہوگی نہ فدید 'نہ نفل نہ فرض۔ قبول ہوگی نہ فدید 'نہ نفل نہ فرض۔

(۱۸) مجفہ کے مندرجات کی تعبیر میں جو بھی اختلاف رونما ہو 'اس کے فصلہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا معلق کے معلق کا سب سے بڑا مفلے مرکز

کی طرف رجوع ہو گا۔

(۱۹) یہود جب تک محارب اور غیر مسلم ہوں وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے۔

(۲۰) اور بنی عوف کے بہودی بھی مسلمانوں کے ہمراہ ایک جماعت ہوں گے۔

(۲۱) یمود کو ندہبی آزادی ہو گی اور مسلمان اپنے دین کے پابند ہوں گے۔(۲۲) ان کے غلام اور وہ خود محفوظ ا

ہوں گے بجز ظالم اور گناہ کے مرتکب کے 'ایبا مخص اپنی ذات اور خاندان کی ہلاکت کا موجب ہو گا۔ م

(٢٣) بن نجار' بن حارث' بن ساعدہ' بن جشم' بن اوس' بن عطبہ' بن جفنہ' اور بن شطنہ کے یہود کے بھی حقوق ہوں گے جو بن عوف کے یہود کے ہیں۔

(۲۴) اس میں استثنا محمد الليام كى اجازت سے مو گا۔

(۲۵) زخم اور ضرب کے بدلہ میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔

(۲۷) جو مخص کسی کو غفلت اور فریب سے ہلاک کر دے تو اس نے خود کو فریب دیا بجز مظلوم مخص کے۔

(٢٧) الله تعالى اس كے بلاوجه فعل كى سزا پر قادر ہے۔

(۲۸) يمود اور مسلمان مركوئي اين اين اخراجات برداشت كرے گا۔

(۲۹) جو فنحض اس صحیفہ پر عمل در آمد کرنے والی اقوام سے جنگ کرے گا' اس کے خلاف وہ سب متحد ہوں گے۔

(۳۰) معاہدہ کرنے والی اقوام کے آبس میں تعلقات خیرخواہانہ 'نیکی اور وفاداری پر استوار ہوں گے۔

(m) کوئی مخص اپنے حلیف کے جرم کی وجہ سے مجرم نہ ہو گا۔

(۳۲) مظلوم کی مدد و نصرت ہو گی۔

(٣٣) اس صحیفہ پر عمل در آمد کرنے والوں کے لئے یثرب اور اس کی جرف وادی "حرم مقدس" ہے۔

(۱۳۴) پناہ طلب کرنے والا بھی اپنی طرح محترم ہو گابشر طیکہ ضرر رسال اور گنہ گار نہ ہو۔

(۳۵) کسی خاتون کو پناہ نہیں دی جا سکتی سوائے اس کے اہل کی اجازت کے۔

(٣٦) اہل معاہدہ میں کوئی حادثہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد بریا ہونے کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے سیرد ہے۔

(٣٤) جو مخص صحیفہ کے مندرجات سے وفاداری کرے گا اور اس کی تغیل کرے گا اللہ اس کا محافظ و نگاہ بال ہو گا۔

(٣٨) قريش اور ان كے ہم نوالوگوں كو پناہ نه دى جائے گى۔

(٣٩) يثرب پر حمله آور كے خلاف دونوں كو ايك دو سرے كا تعاون كرنا ہو گا۔

(۴۰) مسلمان کسی دشمن سے صلح کریں گے تو یمود بھی اس کے پابند ہوں گے۔ اگر یمود کسی سے مصالحت اس مسلمان کسی دشمن سے صلح کریں گے تو یمود بھی اس کے پابند ہوں گے۔ اگر یمود کسی سے مصالحت

کریں تو مسلمان بھی صلح میں شریک ہوں گے لیکن نہ ہبی لڑائی اس سے مشتنیٰ ہو گ۔ (۴۱) ہر شہری پر شہر کے اس گوشہ کی حفاظت ضروری امرہے جو ان کی جانب اور بالمقابل ہو۔ (۳۲) اس صحیفه کی شرائط میں صرف ظالم اور گناه گار ہی حائل اور مانع ہو گا۔

(۳۳) جو شخص کسی ضرورت سے مدینہ سے باہر چلا جائے وہ بھی امن و امان میں ہو گا اور جو مدینہ میں مقیم ہو وہ بھی مامون و محفوظ ہو گاسوائے ظالم اور مجرم کے۔

(٣٣) الله تعالى تكهبان اور محافظ ہے اس شخص كاجو نيك اور متقى ہے۔

ابن اسحاق نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے۔ کتاب الغریب وغیرہ میں ابو عبید القاسم بن سلام نے اس پر سیرحاصل بحث کی ہے۔

مهاجرین اور انصار کے درمیان رسول الله طافیظم کا اخوت قائم کرنا: وہ لوگ جنہوں نے ان سے محبت سے پہلے (مدینہ میں) گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور اینے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلال نہیں پاتے جو مهاجرین کو دیا جائے اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہو اور جو لوگ اپنے نفس کے لالج سے بچائے جائمیں پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔ (۵۹/۹) اور وہ لوگ جن سے تمہارے عمد و بیان ہوں تو انہیں ان کا حصہ دو۔ (۳/۳۳)

امام بخاری' (صلت بن محر' ابو اسامہ' ادریس' طی بن معرف' سعید بن جبید) حفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں ولکل جعلنا موالی (۳/۳۳) اور ہر شخص کے ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں' اور والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم (۳/۳۳) وہ لوگ جن سے تمہارے عمد و پیان ہوں تو انہیں ان کا حصہ دو' یعنی ان کی مدد اور نفرت کرو۔ عطیہ اور نفیحت و خیر خوابی سے نوازو' اب وراثت موافاة کا وقت ختم ہو گیا ہے صرف اس کی وصیت کی جا کتی ہے۔ امام احمد (سفیان عاصم) حفرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے گھریں مهاجرین اور انسار کے در میان موافات اور بھائی چارے کی بنیاد قائم کی۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابعیظ نے مهاجرین اور انصار کے درمیان موافات کا سلسلہ قائم کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ہم اللہ کے دسول پر افترا اور بہتان باندھنا نہیں چاہتے، ہمیں یہ بات اور خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا اللہ کے دین میں تم دو ۔۔ دو آدی بھائی بنو پھر آپ نے خصرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ میرا بھائی ہے، چنانچہ رسول اللہ مطابع (جو تمام رسولوں کے سردار، متقی لوگوں کے امام، پروردگار عالم کے رسول اور تمام انسانوں میں سے بے نظیراور فقید المثال ہیں) اور حضرت علی دونوں بھائی ہوئے۔ حضرت حزہ بن عبدالمطلب (جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر اور رسول اللہ مطابع ہے بچاہتے) اور حضرت دید بن حاریث (جو رسول اللہ مطابع کے غلام سے) دونوں آپس میں بھائی ہے۔ غزوہ احد میں حضرت حزہ نے اس کی وصیت کی تھی۔ حضرت جعفرہ بن ابی طالب ذوالجناحین اور حضرت معاذبین جبل دونوں آپس میں بھائی ہوئے۔ حضرت جعفرہ اس وقت حبشہ میں تھے۔ بقول ابن اسحاق محضرت ابو بکر اور حضرت خارجہ بن زید خزر جی بھائی بھائی تھے۔ حضرت عراد حضرت عتبان بن مالک میں رشتہ افوت قائم کیا۔ حضرت ابو عبید اور حضرت سعد بن رہے بھائی بھائی جھائی بھائی جائی بنایا عبدالرحمان بن عوف اور سعد بن رہے بھائی بھائی شے۔ ذبیر بن اور حضرت سعد بن معاؤ کو بھائی بھائی بنایا عبدالرحمان بن عوف اور سعد بن رہے بھائی بھائی شے۔ ذبیر بن کتاب و سنت کی دوشتی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عوام اور سلمه بن سلامه بن و تشی بھائی بھائی تھے۔ (بقول بعض زبیراور عبدالله بن مسعود بھائی بھائی تھے) حضرت عثان بن عفان اور اوس بن ثابت نجاری بھائی تھے، طلحہ بن عبیدالله اور کعب بن مالک بھائی بھائی تھے، مطعب بن عمیراور ابوابوب باہمی بھائی بھائی تھے، مطعب بن عمیراور ابوابوب باہمی بھائی بھائی تھے، ابو حذیفہ اور عباد بن بشر بھائی بھائی تھے۔ عمار بن یا سراور حذیفہ بن یمان بھائی بھائی تھے، بقول بعض عمار اور ثابت بن قیس بھائی بھائی تھے۔

ابوذر (بریریا جندب بن جناده) اور منذر بن عمر (المعتق لیموت) بھائی بھائی سے ' عاطب بن ابی بلتھ اور عویم بن ساعدہ آپس میں بھائی بھائی سے ' حضرت سلمان فاری اور ابوالدردائ میں رشتہ مواخات قائم تھا' بلال اور ابور دویجہ عبداللہ بن عبدالرحمان ختعمی فزعی بھائی بھائی سے ' ان انصاری اور مهاجرین کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں جن کے درمیان رسول اللہ طابیع نے رشتہ اخوت قائم کیا تھا۔ بقول امام ابن کیران میں سے بعض محل نظر ہیں۔ نبی علیہ السلام اور حضرت علی کی مواخات کا بعض اہل علم انکار کرتے ہیں اور اس خبری صحت کو مشکوک سیجھے ہیں اور اس کی دلیل سے بیان کرتے ہیں کہ رشتہ اخوت تو اس لئے مشروع تھا کہ ایک کو وہ سرے سے معاشی مفاد اور سہولت حاصل ہو۔ آلیف قلبی اور دل جوئی کا باعث ہو۔ پس سے مقصد یہاں بے وہ سرے سے معاشی مفاد اور سہولت حاصل ہو۔ آلیف قلبی اور دل جوئی کا باعث ہو۔ پس سے مقصد یہاں ب معنی اور مفقود ہے۔ اور نہ ہی ایک مماجر کو دو سرے مہاجر کے ساتھ اخوت قائم کرنے میں کوئی مفاد ہے۔ معنی اور مفقود ہے۔ اور نہ ہی ایک مماجر کو دو سرے مہاجر کے ساتھ اخوت قائم کرنے میں کوئی مفاد ہے۔ معنی اور مفقود ہے۔ اور نہ ہی ایک مماجر کو دو سرے مہاجر کے ساتھ اخوت قائم کرنے میں کوئی مفاد ہے۔ جیساکہ حضرت حمزہ اور زید بن عاری کا مواخات کا مسکلہ۔

غالبا اس میں یہ مصلحت ملحوظ ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی معاثی ضرورت کی کے سپرو نہیں کی کیونکہ ابوطالب کی حیات میں ہی حضرت علی کی کفالت و پرورش رسول اللہ طاقیم کے ہی ذمہ تھی آپ ہی اس کی ضروریات معیشت پورا کرتے تھے اسی طرح حضرت جمزہ اور زید بن حاریثہ کی مواخات بھی اسی مصلحت پر بہنی ہے، واللہ اعلم۔ حضرت جعفر اور حضرت معاذبن جبل کی مواخات بھی محل نظراور قابل اعتراض ہے، جیسا کہ ابن ہشام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جعفر کھ کے آغاز میں فتے نیبر کے موقعہ پر حبشہ سے آئے، ان میں اور حضرت معاذبن جبل میں اخوت قائم کرنے کا چہ معنی! جبکہ وہ ابھی مدینہ میں موجود بھی نہیں۔ غالبا اس میں بھی میں ملحوظ ہوگا کہ جب وہ آئیں گے تو ان میں اخوت قائم کردیں گے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والحق کی مواخات : حضرت ابوعبیدہ اور حضرت سعد بن معاذکی اخوت کا بیان بھی' امام احمد کی اس روایت کے مخالف اور معارض ہے جو (عبد الصد از عباد از ثابت) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے ابوعبیدہ بن جراح اور ابو طلحہ انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا اسی طرح امام مسلم مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے ابوعبیدہ بن عبد الوارث سے بیان کیا ہے اور یہ ابن اسحاق کے قول کے تہا اس روایت کو تجاج بن الشاعر از عبد الصد بن عبد الوارث سے بیان کیا ہے اور یہ ابن اسحاق کے قول کے ابوعبیدہ اور سعد بن معاذ بی افعائی بھائی بھائی بھائی بھائی جھائی جائی کے اس مسلم کے واللہ ابو عبیدہ اور سعد بن معاذ بی الفائی بھائی بھائی جھائی جائی کے اور ابو علیہ انسان کیا ہے اور یہ ابن اسحاق کے قول کے ابوعبیدہ اور سعد بن معاذ بی الشاع کے واللہ انسان کیا ہے اور یہ ابن اسحاق کے قول کے ابوعبیدہ اور سعد بن معاذ بی افائی بھائی بھائی جھائی بھائی بھائی جائی ہوائی جائی ہوائی جائی ہو ان انسان کیا ہے اور یہ ابن اسحان کے واللہ انسان کیا ہے اور بیات اسحان کے واللہ انسان کیا ہے اور ابو طلح انسان کیا ہے اور بیات اسحان کے واللہ انسان کیا ہے اور بیات استحان کے واللہ انسان کی انسان کی انسان کی دیات کی دور کی اس کو انسان کی دور کی معائی کی دور کی دور

اخوت: "نباب کیف آخی النبی بین اصحابه" کے عنوان کے تحت امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ جب مدینہ آئے تو عبدالر حمان بن عوف کو سعد بن رہیج کا بھائی بنا دیا اور ابو جحیفه کابیان ہے کہ رسول الله طاقیط نے حضرت سلمان فاری اور ابوالدرداء کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامٰی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت عبدالرحمان بن عوف مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے اور سعد بن رہی کے درمیان بین کو حضرت عبدالرحمان بن عوف مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے اور سعد بن رہیج کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا تو انصاری نے عرض کیا کہ میرے اہل اور مال سے نصف لے لیں تو عبدالرحمان نے کہا اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت کرے جھے بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ وہ (خرید و فروخت کے بعد) کچھ پنیراور کھی نفع میں کما لائے چند روز کے بعد نبی علیہ السلام نے اس پر ذرد خوشبو کا نشان دیکھ کر پوچھا اے عبدالرحمان! یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ عبدالرحمان! یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نفرو پوچھا مہرکیا دیا عرض کیا گھی برابر سونا' تو رسول اللہ اللہ علی این کیا ہے اور امام مسلم نے بھی متعدد ہمن حذا الوجہ) امام بخاری نے اس روایت کو متعدد مقامات میں بیان کیا ہے اور امام مسلم نے بھی متعدد طرق سے 'حمید سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (عفان ماد عاب اور حميد) حفرت النسط سے بيان كرتے ہيں كه حفرت عبدالرحمان بن عوف مدينہ ہجرت كركے آئے تو نمى عليه السلام نے اس كے اور سعد بن رہتے كے در ميان رشتہ اخوت قائم كر ديا تو سعد نے كما بھائى جان! ميں مدينه كا امير ترين ركيس موں " دھا مال لے لو "اور ميرى دو يوياں ہيں جو پيند ہو ان ميں سے ایک لے لو عبدالرحمان نے كما "اللہ تعالى تيرے اہل و مال ميں بركت كرے مجھے ذرا بازار كا راستہ بنا دو " راستہ بنا دو " راستہ بنا دو اور عبدالرحمان نے كما "اللہ تعالى تيرے اہل و مال ميں بركت كرے مخصے ذرا بازار كا عبدالرحمان آئے تو ان پر زعفران كے نشانات تھے رسول اللہ طابع نے پوچھا يہ كيا ہے تو اس نے عرض كيا "محتلى كرا برسونا" تو آپ نے بارسول اللہ طابع ميں نے شادى كرلى ہے پوچھا كيا مرديا تو اس نے عرض كيا "محتلى كرا برسونا" تو آپ نے فرايا " ديلمہ كر خواہ ايك بكرى ہى ہو۔ " عبدالرحمان كا بيان ہے كہ ميں نے ديكھا كہ اگر ميں پھركو بھى اٹھاؤں تو مجھے اس سے سيم و ذر كے منافع كى توقع ہوتى تھى۔

شبھرہ: امام بخاری کا اس حدیث کو حضرت عبدالرحمان مین عوف سے معلق بیان کرنا نہایت عجیب و غریب ہے کیونکہ بیہ تو حضرت انس کی مند روایت ہے۔ ممکن ہے یہ ہو کہ اس نے اس حدیث کو عبدالرحمان بن عوف سے سناہو' واللہ اعلم۔

الله! ہم نے معمولی مال میں بھی انساریوں جسامساوات کرنے ہیں کہ مهاجرین نے عرض کیا یارسول الله! ہم نے معمولی مال میں بھی انساریوں جیسا مساوات کرنے والا کی کو نہیں بایا اور نہ ہی زیادہ سمایہ میں سے خوب خرچ کرنے والا کی کو بایا ہے۔ انہوں نے ہمیں کام کاج سے بے فکر کر دیا ہے اور پیداوار میں شریک بنالیا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ سارا صلہ و ثواب وہ لے جائمیں گے تو آپ نے فرمایا ایسانہ ہوگا ، جب تک تم ان کا شکریہ ادا کرتے رہو اور ان کے لئے اللہ تعالی سے دعا ما تکتے رہو ، یہ حدیث ہلائی ہے ، بخاری اور مسلم کی شرط کی حال ہے ، اس سند سے صحاح ستہ میں نہ کور نہیں ہے اور یہ مفہوم صحیح بخاری کی کتاب الوکالتہ میں ہے۔

موصد یں ہے۔ کر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کام کر ما اور حص کما ۔ امام بخاری (طم بن باغ شعب ابواتر باد اعرج) حضرت آبو ہری ہے ۔ بیان کرتے ہیں کہ انسار نے عرض کیا یارسول اللہ! ہمارے اور مهاجرین بھائیوں کے درمیان باغات کو تقسیم فرما دیجئے'
آپ نے فرمایا ایبا نہیں ہو سکتا' پھر انہوں نے کہا وہ محنت و مشقت کرلیں اور ہم ان کو پیداوار میں سے حصہ
وے دیں گے تو مهاجرین نے کہا سمعنا واطعنا منظور ہے' تفرد ہہ۔ عبدالر جمان بن زید بن اسلم کا بیان
ہے کہ رسول اللہ طابع نے انسار کو بتایا کہ تمہارے مهاجر بھائی مال و دولت اور اہل و عیال چھوڑ کر تمہارے
پاس چلے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارا مال ہمارے سب کے درمیان تقسیم کر دیں تو آپ نے فرمایا علاوہ
ازیں کوئی اور تجویز' تو انہوں نے کہا ہمارا مال ہمارے سب کے درمیان تقسیم کر دیں تو آپ نے فرمایا علاوہ
ازیں کوئی اور تجویز' تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ اوہ کیا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ محنت کرنا نہیں جانے'
تم لوگ ان سے کام کاح میں گفایت کر اور ان کو پیداوار میں حصہ دو تو انسار نے اثبات میں جواب دیا۔ ہم
نے سورہ (۹/۹۵) کی آیت کے ذیل میں انسار کے فضائل و محاس میں جو احادیث اور آخار مردی ہیں وہ بیان

مدینہ میں سب سے اول ابوامار کے فات: سعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن عبلہ بن غنم بن مالک بن نجار اپنی قوم بن نجار کے نقیب اور نوجوان سے اور لیلتہ عقبہ میں بارہ نقیبوں میں ہے ایک سے اور عقبہ کی ہرسہ مجالس میں شریک سے "عقبہ فانیہ" میں (ایک قول کے مطابق) اس نے سب سے اول بعت کی اور هذم النبیت کے علاقہ میں "نقیع الخضمات" کے مقام پر مدینہ میں سب سے اول نماز جعہ پر هائی۔ ابن اسحاق کابیان ہے کہ معجد نبوی کی تعیر جاری تھی کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ اس عرصہ میں فوت بر هائی۔ ابن اسحاق کابیان ہے کہ معجد نبوی کی وجہ ۔ تاریخ میں ابن جریر نے (محربن عبدالاعلیٰ برید بن مول در بی وجہ ۔ تاریخ میں ابن جریر نے (محربن عبدالاعلیٰ برید بن وربع معرف نہری) حضرت الس اسحد بن زرارہ کو "شوکہ" مرض میں دراغ دیا (رجالہ شات)

ابن اسحاق (عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ، یکی بن عبدالله بن عبدالر حمان بن اسعد بن زراره سے بیان کرتے ہیں کہ یہود اور عرب کے منافقین کے لئے ابوالمه کی موت بری اثابت ہوئی وہ کہتے کہ اگر محمہ نبی ہوتا تو اس کا صحابی نہ فوت ہو تا۔ ''سنو! میں اپنی ذات اور اپنے صحابی کی ذات کے لئے اللہ سے کسی چیز کا افتتیار نہیں رکھتا۔'' اس بیان کا تقاضا ہے کہ رسول الله طابع کی مدینہ آمد کے بعد اسعد بن زرارہ سب سے بہلے فوت ہوئے۔ اسد الغابہ میں ابن اخیر نے بیان کبا ہے کہ وہ رسول الله طابع کی آمد کے سات ماہ بعد شوال احد میں فوت ہوئے واللہ اعلم۔

محمد بن اسحاق نے عاصم بن عمر سے نقل کیا ہے کہ بنی نجار نے رسول اللہ طابیع سے درخواست کی ابو امامہ اسعد کے بعد کس کو ہمارا نقیب مقرر کردیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ میرے نضیال ہو اور میں تمہاری ضروریات کا کفیل ہوں گا اور میں تمہارا نقیب ہوں کہ رسول اللہ طابیع نے ایک کو دو سرے پر ترجیح دینا مناسب نہ سمجھا' بنی نجار' باتی انصار پر اپنی فضیلت و برتری کا یوں اظہار کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ طابیع ان کے نقیب ہیں۔

ابن اثیر کا قول : ابن اثیر کابیان ہے کہ اس قول سے ابو نعیم اور ابن مندہ کے اس قول کی واضح تردید

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوتی ہے کہ اسعد بن زرارہ بنی ساعدہ کے نقیب تھے بلکہ وہ تو بنی نجار کے نقیب تھے واقعی ابن اثیر نے درست کھا ہے۔

کلثوم بن حدم آپ کی آمد کے بعد پہلے فوت ہونے والا صحابی: تاریخ میں ابن جریہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع کی مدینہ آمد کے بعد مسلمانوں میں سے سب سے پہلے کلثوم بن حدم فوت ہوئے 'آپ کی آمد کے معمولی عرصہ بعد فوت ہوئے بعد ازاں اسعد بن زرارہ فوت ہوئے ان کی وفات مجد نبوی کی تقمیر کے دوران واقع ہوئی ' نبحہ ' یا شمقہ (یا شوکہ ) مرض ہے۔

امام ابن کیر کتے ہیں 'کلثوم بن حدم بن امری القیس بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عرو بن عوف عرر سیدہ تھے 'اور رسول الله عوف بن عرو بن عوف عرر سیدہ تھے 'اور رسول الله طابیع کے مدینہ میں تشریف آوری سے قبل مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول الله طابیع تشریف لائے تو قباء میں رات اس کے ہاں بسر کیا کرتے تھے اور دن کے وقت سعد بن ربیع کے مکان پر لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ بن نجار کے ہاں تشریف لے گئے۔ ابن اثیر کابیان ہے کہ رسول الله طابیع کی آمد کے بعد کلاؤم پہلا مسلمان ہے جو فوت ہوا بعد ازاں اسعد بن زرارہ (ذکرہ اللبری)

ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں عبداللہ بن زبیر کی ولادت: مهاجرین کے ہاں عبداللہ بن زبیر کی ولادت: مهاجرین کے ہاں عبداللہ بن زبیر 'پہلا بچہ ہے جو مدینہ میں پیدا ہوا۔ بعض کا بیان ہے کہ ابن زبیر ہجرت کے ہیں ماہ بعد پیدا ہوئے' (قالہ ابو الاسود) اس روایت کو واقدی نے (محمد بن کی بن سل بن ابی حثمہ از ابیہ از جدہ) بیان کیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ نعمان جرت سے چودہ ماہ بعد' ابن زبیر سے چھ ماہ قبل پیدا ہوئے' صبح بات وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے۔ یعنی ماہ سوال میں بیدائش۔

امام بخاری (زکریا بن یجی) ابو اسامه ، مشام بن عوده ، عوده) حصرت اساع سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر ، شکم میں تھا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی آئیں قباء میں قیام کیا اور وہیں اس کو جنم دیا پھر اس نومولود کو لاکر رسول اللہ طاہیم کی گود میں رکھ دیا پھر آپ نے کھجور چبائی ، اور اس کے منہ میں لعاب و بن ڈالا ، اور اس کے منہ میں لعاب و بن ڈالا ، اور اس کے معدہ میں پہلی غذا رسول اللہ طاہیم کا لعاب د بن تھا ، پھر اس کو کھجور کی تھٹی دی ، پھر اس کے لئے برکت کی دعا کی ، یہ مدینہ کے اسلامی دور میں پہلا نومولود تھا۔ خالد بن مخلد نے (علی بن مسراز ہشام از عوده از اساء) اس کی متابعت کی ہے کہ حضرت اساء بنت الی بحر نے بہ حالت حمل ہجرت کی۔

امام بخاری (قتیبه او اسامہ ' شام بن عوہ ' عوہ ) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اسلامی دور میں ' عبداللہ بن زبیر سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا۔ اسے رسول اللہ کے پاس لایا گیا آپ نے ایک تھجور کو چیا کر اس کے منہ میں ڈالا اس طرح عبداللہ کے معدہ میں ' رسول اللہ طابع کا لعاب وہن پہلی غذا تھی۔ بیب بیان واقدی وغیرہ کے خلاف ججت ہے کہ بیان ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ادیقط کے ہمراہ زید بین حارثہ اور ابو رافع کو مکہ روانہ کیا تھا کہ وہ رسول اللہ طابع کے اہل وعیال اور ابو بکرکے اہل وعیال کو لے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آئیں چنانچہ وہ ان کو رسول اللہ مٹاہیم کی ہجرت کے بعد مدینہ لے کر حاضر ہو گئے' اور اساء بنت ابی بکر اس وقت حمل سے تھیں جب عبداللہ بن زبیر کو جنم دیا تو مسلمانوں نے اس خوشی میں ایک زور دار نعرہ مارا کیونکہ ان کو یہود مدینہ سے معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے جادو کر دیا ہے کہ ہجرت کے بعد سے اب تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ چنانچہ ابن زبیر کو پیدا کر کے' اللہ تعالیٰ نے یہود کی افواہ کو خاک میں ملا دیا۔

ماہ شوال اصر میں رسول اللہ مالئولیم کی عائشہ سے شادی : امام احمد (وکع سفیان اسائیل بن اسیه عبداللہ بن عروه عروه) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالئولیم نے ماہ شوال میں میرے ساتھ نکاح کیا اور ماہ شوال میں میری رخصتی عمل میں آئی بتاؤ! آپ کی کون می بیوی مجھ سے زیادہ صاحب نصیب تھی؟ اور عائشہ چاہتی تھیں کہ ان کی خواتین کی ماہ شوال میں رخصتی عمل میں آئے۔ اس روایت کو امام مسلم ' ترفدی نسائی اور ابن ماجہ نے متعدد اساد سے سفیان ثوری سے بیان کیا ہے۔ اور امام ترفدی نے اس کو حسن صبح کماہے اور ہم اس روایت کو صرف سفیان ثوری کی سند سے جانتے ہیں۔

بنا بریں حضرت عائشہ کی رخصتی ' ہجرت کے سات یا آٹھ ماہ بعد معرض عمل میں آئی۔ ابن جریر نے بیہ دونوں قول بیان کئے ہیں۔ قبل ازیں نبی علیہ السلام کا حضرت سودہ سے شادی کرنے کا مفصل واقعہ بیان ہو چکا ہے اور مدینہ میں آنے کے بعد ' حضرت عائشہ کی رخصتی کا مکمل واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے اور حضرت عائشہ کی رخصتی دن کے وقت '' مقام میں عمل میں آئی ' لوگوں کے عام رسم و رواج کے خلاف۔

ماہ شوال میں حضرت عائشہ کی رخصتی کا عمل ' بعض لوگوں کے اوھام پرستی کہ ''عیدین کے درمیان شادی کا انجام ' برا ہو تا ہے '' کی سخت تردید کا حامل ہے کہ خود حضرت عائشہ نے لوگوں کے وہم کی تردید کی ہے کہ رسول اللہ مائیلم نے میری ''نسبت '' کا پیغام شوال میں دیا اور ماہ شوال میں مجھ سے شادی کی ' بتاہیئے رسول اللہ مائیلم کی کون می یوی مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ سمجھتی تھیں کہ وہ تمام ازواج مطرات میں سے رسول اللہ مائیلم کو پیاری ہیں اور ان کی ہیہ سوچ بالکل درست تھی جو واضح دلائل سے پایہ شبوت کو پینچتی ہے۔ اس باب میں صحیح بخاری کی روایت جو عمرو بن عاصب سے مروی ہے وہی فیصلہ کن ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کو سب سے پیارا کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ میں نے عرض کیا مردوں میں سے کون؟ تو فرمایا اس کا والد "

نماڑ : بقول ابن جریر اھیس حفر اور مقیم کی نماز میں دو رکعت کا اضافہ ہو گیا۔ قبل ازیں سفر اور حفر کی نماز کیاں دو رکعت تھی' یہ اضافہ مدینہ میں رسول الله طابیح کی آمد کے ایک ماہ بعد ۱۲ رہیج الثانی کو ہوا۔ واقدی کے مطابق اس مسئلہ میں اہل حجاز میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابن کیر کا بیان ہے کہ قبل ازیں بخاری کی روایت بیان ہو چکی ہے جو (معمراز زہری از عردہ از عائش) مروی ہے کہ ابتداء میں نماز دو رکعت فرض ہوئی' بعد میں اس کو نماز سفر قرار دے دیا گیا اور نماز حضر میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہیہ روایت (شعبی از سروق از عائش) بھی مروی ہے۔ بیہ ق نے حسن بھری سے بیان کیا ہے کہ ابتداء "بی نماز حضر چار رکعت فرض ہوئی' واللہ اعلم۔ ہم ۔۔۔ ابن کیر ۔۔۔ نے اس مسئلہ پر سورہ نساء (۱۰۱/۲) میں مفصل بحث کی ہے۔

اذان اور اس کی مشروعیت: ابن اسحاق کابیان ہے جب رسول الله طابیخ مدینہ میں مطمئن ہو گئے اور مہاجر بھی آپ کے پاس منتقل ہو گئے اور انسار بھی متحد ہو گئے اور اسلام کو استحکام اور استقال نصیب ہوا تو نماز با قاعدہ قائم ہوئی۔ زکوۃ اور روزے فرض ہوئے اور شرعی حدود جاری ہوئیں۔ حلال اور حرام کی پابندی ہوئی اور ان کے ہال اسلام کو سازگار اور موافق ماحول میسر ہوگیا اور انسار وہ قبیلہ تھا بس نے پہلے مدینہ میں "وار ہجرت" اور ایمان حاصل کر رکھا تھا۔

رسول الله طاعیم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ بلا اطلاع نماز کے وقت آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے پھر آپ نے سوچا کہ یمود کے بوق اور بگل کی طرح بنالیں جس سے اپنی نماز کی طرف بلاتے ہیں پھر آپ نے اس کو پیند نہ کیا۔ پھر آپ نے ناقوس تیار کرنے کا تھم دیا کہ اس کی ضرب سے مسلمانوں کو نماز کی اطلاع دی جائے۔ آپ اس حال میں فکر مند تھے کہ عبداللہ بن زید بن عملہ بن عبد ربہ فزرجی انصاری نے ''اذان''کا خواب دیکھا اس نے حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! امشب میرے پاس خواب میں کوئی آیا' سزلباس پنے' ہاتھ میں ناقوس لئے ہوئے تھا میں نے کہا یاعبداللہ! کیا یہ ناقوس فروخت کو سے اس نے پوچھا'کیا کو گے' میں نے بتایا کہ ہم اس کے ذریعہ نماز کی طرف بلائمیں گے۔ اس نے کماکیا میں خمیس اس سے بمتر بات نہ میں نے بتایا کہ ہم اس کے ذریعہ نماز کی طرف بلائمیں گے۔ اس نے کماکیا میں خمیس اس سے بمتر بات نہ بتاوں؟ پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تو (نماز کے لئے اس طرح اذان) کے' اللہ اکبر (چار بار) الشد ان کر دو بار) اللہ الا اللہ (دو بار) اللہ الا اللہ ایک بار۔

جب اس نے یہ خواب رسول اللہ طاہیم کے گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا ان شاء اللہ یہ خواب سچا ہے۔ پس بلال کے ساتھ کھڑا ہو کران کلمات کی ان کو تلقین کر۔ وہ ان کلمات سے اذان کے 'وہ تجھ سے بلند آواز ہے۔ حضرت عمر نے حضرت بلال کی اذان اپنے گھر میں سی تو جلدی سے اپنی چادر کھینچتے ہوئے رسول اللہ طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! اس ذات کی قتم 'جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے جھے بھی ایسا خواب آیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا فللہ الحمد 'اللہ کاہی شکر ہے۔

خمد لله ذی الجدلل وذی الا كرام حمداً على الأذان كبيرا كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

اذ تانی به البشد من الله فساکرم به لسدی بشد و فسایر من الله فساکرم به لسدی بشد و فسیر فسی فسی فیسال والی بهست آلات کلمسا حسان زادنسی توقسیر (خدائے زوالجلال اور صاحب آلرام کا اذان کے خواب پر بہت بہت شکر ہے۔ جب مجھ کو الله کی جانب سے مردہ سنانے والا وہ آیا 'کیا بی اچھا ہے وہ میرے پاس بثارت لانے والا۔ مسلس تین رات وہ آیا جب بھی وہ آیا اس نے میرے وقار اور آبرو میں اضافہ کیا)

میں (ابن کثیر) کہتا ہوں یہ واقعہ غریب ہے اور اس کا نقاضا ہے کہ اس نے یہ خواب مسلسل تین رات دیکھا اور رسول اللہ مظہیم کو بتایا 'واللہ اعلم۔ اس روایت کو اہام احمہ نے 'محمہ ابن اسحاق سے نقل کیا ہے اور زمری نے سعید بن مسیب کی معرفت عبداللہ بن زید سے بیان کیا جیسے محمہ بن اسحاق نے محمہ بن ابراہیم تیمی سے نقل کیا ہے مگر اشعار بیان نہیں کئے۔

العملوة خیر من النوم : امام ابن ماجہ (محد بن خالد بن عبدالله واسطی ابوه عبدالر جان بن اسحاق زبری سالم ابوه) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیق نے نماز کے اہتمام کے لئے صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض نے بوق اور بگل کا نام لیا تو آپ نے یہود کی مشابہت کی وجہ سے اس کو پند نہ کیا پھر کمی نے ناقوس کا نام لیا تو آپ نے اس کو نصار کی کی مشابہت کی بنا پر گوارا نہ کیا پھر اس رات عبدالله بن زید انصاری اور عمر کو اذان کا خواب آیا انصاری نے رات کو ہی رسول الله طاحیق کو یہ خواب بنا دیا اور آپ نے بلال کو حکم دیا اور اس نے (فجر کی) اذان کمی بقول زہری بلال نے فجر کی اذان میں السلوة خیر من النوم السلوة خیر من النوم کا اضافہ کر دیا اور رسول الله طاحیق نے اس اضافہ کو بہ قرار رکھا عمر نے آکر عرض کیا یارسول الله! ہیں نے بھی اس کی طرح خواب دیکھا ہے گروہ (عبدالله بن زید) مجھ سے سبقت لے گیا۔ 'تماب الاحکام الکبیر'' میں باب اذان میں ' یہ فصل ان شاء الله کمل تحریر ہوگی۔

سیمیلی کی روایت اسراء پر تعاقب: باقی رہی وہ حدیث جو سیملی نے (ہزار ، محد بن عنان بن خلد ، ابوہ ، زیاد بن منذر ، محد بن علی بن حسن ، علی ، حسن ، حضرت علی سے بیان کی ہے۔ اس نے حدیث اسراء میں بیان کیا ہے کہ پروہ کے پیچھے سے ایک فرشتہ نمودار ہوا اس نے اننی کلمات سے اذان کمی جب بھی وہ ایک کلمہ کمتا تو اللہ تعالی اس کو سیا کہتے ، اذان کے بعد فرشتے نے رسول اللہ طابع کا دست مبارک پکڑا اور آپ کو آگر دیا تو آپ نے آسان والوں کی امامت فرمائی ان میں آدم اور نوع بھی شامل تھے ۔۔۔ تو یہ حدیث سیملی کے زم کے مطابق صبح نہیں بلکہ منکر ہے۔ اس میں زیاد بن منذر ابو الجارود راوی منفرد اور مشم ہے۔ اور فرقہ جاروریہ کا بانی ہے جو اس کی طرف منسوب ہے۔ بالفرض رسول اللہ طابع نے آگر اسراء کی رات یہ اذان سی جوتی تو یقینا آپ ہجرت کے بعد ہی نماز کی طرف بلانے کے لئے اس کا تھم دیے ، واللہ اعلم۔

وحی سے توثیق : ابن ہشام کا بیان ہے کہ ابن جرت کے کہا کہ مجھے عطاء نے بتایا میں نے عبید بن عمیر سے ناکہ نبی علیہ سے سنا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے نماز کے اجتماع کے لئے ناقوس استعال کرنے کا مشورہ کیا اور حضرت عمر نے ناقوس کے لئے دو ککڑیاں بھی خریدنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ ناقوس نہ بناؤ بلکہ اذان کمو' چنانچہ حضرت عمر رسول اللہ طابیم کے پاس خواب بتانے کو گئے اور نبی علیہ السلام پر ''اذان کے کلمات'' کی وجی نازل ہو چکی تھی اور حضرت عمر حضرت بلال کی اذان س کر گھبرا گئے۔ جب حضرت عمر نے رسول اللہ طابیم کو خواب بتایا تو رسول اللہ مطابیم نے فرمایا اس خواب سے قبل وجی نازل ہو چکی ہے' اس سے واضح ہوا کہ عبداللہ بن زید انصاری کے خواب کی تقریر و تائید کے سلسلہ میں وجی نازل ہوئی تھی جیسا کہ بعض نے بتایا ہے' واللہ اعلم۔

اذان سے قبل : ابن اسحاق (محمر بن جعفر بن زبیر) نجاری خاتون سے بیان کرتے ہیں کہ مجد نبوی کے پاس میرا مکان سب سے اونچا تھا اور بلال روزانہ اس پر فجر کی اذان کہتا تھا سحری کے وقت آگر چھت پر بیٹھ جاتا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا جب وہ ویکھتا کہ صبح پھیل گئی ہے تو وعا کرتا (اللّهم احمد ک واستیعنک علی قریش ان یقیموا دینک) پھر اذان کہتا 'خباری خاتون کا بیان ہے کہ واللہ! وہ بلانا خہ بہ وعا بردیان کے ہے۔

معربیہ حمزاق : بقول ابن جریر 'واقدی کا زعم ہے کہ رسول الله طاہیم نے بجرت کے سات ماہ بعد رمضان اصلاح میں حضرت حمزاق بن عبدا لمطلب کو تمیں مہاجرین کے دستہ میں سفید پرچم دے کر روانہ کیا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کے آڑے آئے اور حضرت حمزاۃ کا ابوجہل سے آمنا سامنا ہوا جو قریش کے تین سو (۱۰۰۰) افراد کے ہمراہ تھا مگر مجدی بن عمرو ان کے درمیان حائل ہو گیا اور لڑائی کی نوبت نہ آئی اور حضرت حمزاۃ کا علم بردار ابومر ثد غنوی تھا۔

سمري عبيده بن حارث : بقول ابن جري واقدى كا خيال ہے كه ماه شوال احد ميں رسول الله طافيام نے عبيده بن حارث كو سفيد برچم دے كر "بطن رابغ" كى طرف روانه كيا اور اس كاعلم بردار تھا مسطح بن اثاثه وه جحفه كى سمت شيته المره پہنچا اس كے ہمراه ساٹھ مماجر ہى تھے (كوئى انسارى شريك قافله نه تھا) ان كى "احيا" چشمه پر مشركين سے جھڑپ ہوئى۔ صرف تير اندازى ہوئى امسابقت اور پيش قدى نہيں ہوئى ابقول واقدى مشركين كى تعداد دو سو تھى اور ان كا امير ابوسفيان صخر بن حرب تھا اور يى ہمارے نزويك درست اور مثبت ہے بعض كيتے ہيں ان كا امير تھا كر زبن حفص۔

سمریہ سعد ": بقول واقدی ماہ ذی تعداھ میں رسول الله طبیط نے حضرت سعد بن ابی و قاص کو سفید پر چم وے کر "خرار" کی طرف بھیجا علم بردار مقداد بن اسور تھا۔ واقدی ' (ابو بربن اسائیل 'اسائیل ابو، ' عامر بن سعد) سعد "سے بیان کرتے ہیں کہ میں بیس یا ایس افراد کے دستہ میں پیدل روانہ ہوا دن کو ہم چھے رہتے اور رات کو سفر کرتے یہاں تک کہ ہم پانچویں روز صبح کو "خرار" پہنچ گئے اور رسول الله طبیع نے ہمیں تاکید کی تھی کہ خرار سے تجاوز نہ کریں اور تجارتی قافلہ یہاں سے ایک روز قبل گزر گیا تھا۔ بقول واقدی ' قریش کا یہ تجارتی قافلہ ساٹھ افراد پر مشتمل تھا اور سعد کے ہمراہ بھی صرف مہاجر ہی تھے۔

تعاقب : ابن جریر کابیان ہے کہ ابن اسحاق کے نزدیک بیہ تین سرایا جن کا واقدی نے اھ میں بیان کیا بیہ دراصلحتابا ھو مین رفانے رپوشنے میلیام لیمن کیٹونکا بیان بہت ک<sup>یا</sup> اشارہ فاکوتک کے دارائے اس انتہاں کا کام میں وہ وضاحت نہیں ہے جو ابن جریر نے بیان کی' جیسا کہ ہم اھ کے ابتدا میں کتاب مغازی کے آغاز میں بیان کریں گے اور یہ بھی اختال ہے کہ اس کا مقصد ہو کہ یہ تین سرایا اھ میں روانہ کئے ہوں' ہم انشاء اللہ اس کو برمحل مزیر تفصیل سے بیان کریں گے۔

واقدى : واقدى ّك بال قابل قدر اور بهترين اضافه جات ہوتے ہيں اور ان كى تاريخ غالبا محرر ہے اور واقدى كا شار برے برے باہر قابل قابل قدر اور بهترین اضافه جات خود فی نفسه صدوق ہے، گر ہرگو اور کیر الكلام ہے۔ جیسا كہ ہم نے اپنى كتاب (التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل) ميں اس كى عدالت وصدانت اور جرح قدح كے بارے خوب مفصل لكھاہے، ولله الحمد والمنته۔

حضرت عبدالله بن زبیر : اه ماه شوال میں عبدالله بن زبیر پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد یہ اسلامی دور میں سب بچوں سے قبل پیدا ہوئے۔ بعبرا ہوئے۔ بعبرا کہ امام بخاری نے ان کی والدہ حضرت اساء اور خالہ حضرت عائشہ میں سب بچوں سے قبل پیدا ہوئے۔ بنا بریں عبدالله بن سے نقل کیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر چھ ماہ اس سے قبل پیدا ہوئے۔ بنا بریں عبدالله بن زبیر اور نعمان بن بشیر زبیر مہاجرین میں سے سب سے پہلے نومولود ہیں ' بعض کا خیال ہے کہ عبدالله بن زبیر اور نعمان بن بشیر سے میں پیدا ہوئے۔ بہ ظاہر قول اول درست ہے۔ جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں ' وللہ الحمد والمنت اور ہم اس کے واقعات میں ' دقول ثانی '' کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔

وفیات: ابن جریر کابیان ہے کہ بعض مورخ کتے ہیں کہ مختار بن ابی عبید اور زیاد بن سمیہ اھ میں پیدا ہوئ واللہ اعلم۔ اھ میں کلاؤم بن حدم اوی فوت ہوئے جس کے ہاں رسول اللہ ملی یکی قباء میں فروکش ہوئے اور بنی نجار کے محلّہ میں روانہ ہونے سے قبل تک اس کے ہاں مقیم رہے۔ پھراھ میں ابو امامہ اسعد بن زرارہ نقیب بنی نجار فوت ہوئے اور رسول اللہ ملی اللہ معرف کی تعمیر میں مصروف تھے۔ (کما تقدم) بقول ابن جریر اھ میں ابو اصبحہ اپنے نخلستان میں طائف میں فوت ہوا واید بن مغیرہ اور عاص بن واکل سمی بھی مکہ میں فوت ہوا بقول ابن کیٹریہ لوگ تیوں مشرک فوت ہوئے مسلمان نہ ہوئے تھے۔

# ۲ھ کے واقعات کابیان

اس میں بہت سے غزوات اور سرایا کی روائگی عمل میں آئی ان سب سے اہم غزوہ بدر ہے جو رمضان ۲ھ میں وقوع پذر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باعث حق اور باطل' ہدایت اور صلالت کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا۔ یہ مغازی اور بعوث کے بیان کا مقام ہے' واللہ المستعان۔

# كتاب المغازي

"سیرت" میں امام محمد بن اسحال نے یہودی علماء اور ان کی اسلام 'اور اہل اسلام کے ساتھ عداوت اور ان کی اسلام 'ان کے بارے جو آیات نازل ہو کمیں 'کے بیان کے بعد ان کی فہرست ذکر کی ہے جس میں مندرجہ ذیل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اشخاص شامل ہیں۔

سيرت النبى الجييط

بنی نضیر کے احبار : حیی بن اخطب 'ابو یا سراور' جدی پسران اخطب ' سلام بن مشکم ' کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق ' ابو رافع اعور سلام بن ابی الحقیق تاجر حجاز جس کو صحابہ نے خیبر میں قتل کیا تھا ' رہیج بن رہیج بن ابی الحقیق ' عمرو بن جحاش ' کعب بن اشرف طائی نبھانی اس کی والدہ نی نضیر سے ہے۔ صحابہ ؓ نے اس کو ابو رافع سے قبل قتل کر دیا تھا اور اس کے حلیف ' حجاج بن عمرو ' کروم بن قیس ' یہ نی نضیر کے ممتاز احبار کی فہرست ہے۔

بنی شعلبہ کے احبار : بنی هطبہ بن فطیون میں سے ہے ، عبداللہ بن صوریا ، حجاز میں اس کے پاپیہ کا کوئی عالم نہ تھا۔ (بقول ابن کیئر ، بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا) ابن صلویا ، مخیریق بیہ دونوں غزوہ احد میں مسلمان ہو گئے تھے اور مخیریق متاز عالم تھا۔

بنی قینقاع کے احبار: زید بن لعیت 'سعد بن حنیف 'محود بن شخان یا سجان 'عزیز بن ابی عزیز یا عزیز بن ابی عزیز یا عزیز بن ابی عزیز بن ابی عزیز یا عزیز بن ابی عرو 'شاش بن عدی ' شیان بن اضاء ' بحری بن عرو ' شاش بن عدی ' شناش بن قیس ' زید بن حارث ' نعمان بن عمیر ' عمین بن ابی عین ' عدی بن زید ' نعمان بن ابی اونی ' محمود بن وحیه ' مالک بن صیف یا ابن ضیف ' کعب بن راشد ' عاز ر ' رافع بسران ابو رافع بن خارج ، افع بن حریم ' رافع بن خارج ، افع بن عار ج ، رافع بن خارج بن عالم تما قبل من عوف ' رفاعه بن زید بن آبوت ' عبدالله بن سلام ' بقول ابن اسحاق ' بیدان کاممتاز اور جید عالم تما قبل از اسلام اس کانام عبدالله رکه دیا۔

بنی قریطه کے احبار : بقول ابن اسحاق' بنی قریظه کے احبار میں سے ہیں' زبیر بن باطا بن وهب' عزال بن شموال' کعب بن اسد اور اسی نے غزوہ خندق میں عمد شکنی کی تھی۔ شمویل بن زید' جبل بن عرو بن سکینہ' نحام بن زید' کوم بن کعب' وهب بن زید' نافع بن ابی نافع' عدی بن زید' صارث بن عوف' کوم بن زید' اسامہ بن صبیب' رافع بن زمیلہ' جبل بن الی قشیر' وهب بن محوذا۔

بنى زريق كے احبار : لبيد بن اعظم جس فے رسول الله اللي إجادو كيا تھا۔

بنی حارث کے یمود میں سے : کنانہ بن صوریا اور بنی عمرو بن عوف کے یمود میں سے قردم بن عمرو اور بن نجار کے یمود میں سے سلسلہ بن برھام۔

مسلمان ہونے کا ذکر کیا ہے اور غزوہ اور میں مخریق کے مسلمان ہونے کا ذکر کیا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مخیر پڑھ : مخیریق نے بروز ہفتہ یہود کو مخاطب کر کے کہا اے معشر یہود! واللہ! تم خوب جانتے ہو کہ محمد ما الماليا كى مدد و نصرت تم ير واجب اور لازى ہے۔ تو انهول نے كما آج تو ہفتہ كا روز ہے تو اس نے كما اب تمهارے لئے ہفتے کا احترام ضروری نہیں رہا پھروہ مسلح ہو کر جہاد میں چلا گیا۔ وہ بڑا سرمایہ دار تھا اور این قوم کو وصیت کر گیا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرا مال و دولت محمد کے سپرد ہو گاوہ اس میں جو چاہے تصرف کریں' پھروہ رسول الله ماليظ كے ساتھ جماد ميں شريك ہو گيا لا تا رہايمان تك كدوہ لا تا لا تا شهيد ہو گيا اور رسول الله طالعيم اس كے بارے فرمايا كرتے تھے "مخريق يهود سے بهتر آدى ہے۔"

اوس قبیلہ کے منافقین کی فہرست : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ان کینہ برور یہود کی طرف اوس اور خزرج کے منافقین بھی ماکل ہو گئے 'چنانچہ اوس قبیلہ کے منافقین میں سے تھے زوی بن حارث یا زری بن حارث اور جلاس بن سوید بن صامت انصاری اس کے بارے آیت (۹/۷۴) نازل ہوئی۔ ''یہ اللہ کی قتمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا' اور بے شک انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔" یہ واقعہ یوں ہے کہ جب یہ غروہ تبوک سے بیچھے رہ گیاتواس نے کہاواللہ اگریہ آدمی (محمرً) صادق ہوا تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہوں گے ' یہ بات عمیر بن سعد نے جو اس کی بیوی کابیٹا تھا' رسول الله ماليظم کو بتا وی تو جلاس نے اس بات ہے انکار کر دیا اور حلفاً کہا کہ اس نے یہ بات نہیں کی 'چنانچہ یہ آیت اس کے بارے نازل ہوئی۔ مور خین کا خیال ہے کہ وہ تائب ہو گیا تھا اور اس کی اسلامی حالت اچھی ہو گئی تھی' یہاں تک کہ اس سے اسلامی شعار اور خیروبرکت کا ظہور ہوا۔

حارث بن سوید : اور اس کا بھائی حارث بن سوید ' مجذر بن زیاد بلوی اور قیس بن زید کیے از بنی ضبیعہ کا جنگ احد میں قاتل ہے۔ یہ حارث مسلمانوں کے اشکر میں شامل تھا اور منافق تھا جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے ان وونوں کو قتل کر دیا اور خود قریش کے ساتھ جا ملا۔ بقول ابن ہشام 'مجذر بلوی نے حارث کے والد سوید کو جاہلیت کی جنگ میں قتل کیا تھا اور اس نے غزوہ احد میں اس سے باپ کا بدلہ لے لیا۔ اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ سوید بن صامت کا قاتل معاذ بن عفراء ہے۔ اس نے جنگ بعاث سے قبل' اس کو تیر مار کر قتل کر دیا تھا اور ابن ہشام نے اس بات سے انکار کیا کہ حارث نے قیس بن زید کو قتل کیا ہو'کہ ابن اسحاق نے اس کو شہدائے احد کی فہرست میں شار نہیں کیا۔ بقول ابن اسحاق' رسول اللہ مٹھاپیم نے حضرت عمرٌ کو اس کے قتل کا تھم دیا اگر وہ اس پر قابو پالے چنانچہ حارث نے اپنے بھائی جلاس کو پیغام بھیجا کہ وہ اس كے لئے توبہ كا مطالبہ كرے كہ وہ اپن قوم كے پاس واپس چلا آئے ابن عباس سے مروى ہے كہ اللہ تعالى نے اس کے بارے نازل فرمایا (۳/۸۷) اللہ ایسے لوگوں کو کیونکر راہ دکھائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو

گئے اور گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں۔

بجاد بن عثان بن عامر۔ لبل بن حارث کے بارے میں رسول الله الجایام نے فرمایا تھا جو شیطان دیکھنا جاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے وہ فربہ جمم 'کالاسیاہ' سرکے بال پر اگندہ' آنکھیں سرخ اور سیاہ رخسار والا تھا۔ رسول الله ملیکیم کا کلام سن کر منافقوں کو بتایا کر تا تھا' اس نے رسول اللہ ملیکیم کے بارے کہا محمہ تو نرا کان ہے جو کوئی بات کرے اس کو بچ سمجھتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے بارے نازل فرمایا "اور بعضے ان میں سے پیفیبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نراکان ہے۔" (۹/۶۱)

ابو جبیبہ بن ازعر۔ اس کا شار معجد ضرار کے بانیوں میں سے ہے۔ شعبہ بن حاطب اوی 'معتب بن معشیر' ان دونوں کے بارے آیت (۹/۷۵) نازل ہوئی ''اور بعضے ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے وے تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نکیوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے ''۔ معتب وہی شخص ہے جس نے جنگ احد میں کہا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں پھے کام ہو تا تو ہم اس جگہ مارے نہ جاتے چنانچہ اس کے بارے آیت (۳/۱۵۲) نازل ہوئی اور اس نے غروہ احزاب میں کہا تھا کہ محری اور تھوں کے خزانے استعال میں لائمیں گے اور حالت یہ ہے کہ رفع حاجت کے لئے جاتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں پھر اس کے بارے آیت (۳۳/۱۳) نازل ہوئی اور جبکہ منافق اور جن کے دلوں میں شک تھا کئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا صرف دھوکا ہے۔

حارث بن حاطب: بقول ابن ہشام (معتب بن قیش) خطبہ اور حارث پران حاطب امیہ بن زید کے خاندان سے ہیں اور بدری ہیں منافقین میں سے نہیں ہیں جیسا کہ باوثوق اہل علم نے مجھے بنایا ہے اور ابن اسحاق نے بھی خطبہ اور حارث کو بن امیہ بن زید کے خاندان سے بنایا ہے اہل بدر کی فہرست میں۔ بقول ابن اسحاق عباد بن حنیف برادر سمل بن حنیف ، بخرج ، یہ بھی مجد ضرار کے بانی ارکان میں سے تھا۔ عمرو بن حرام یا حزام یا خذام ، عبداللہ بن نبت ، جاریہ بن عامر بن عطاف ، یزید یا زید ، مجمع پران جاریہ ، یہ لوگ مجد ضرار کے ارکان میں سے تھے۔

مجمع : یه نوجوان لڑکا تھا اس نے کافی قرآن یاد کر رکھا تھا اور معجد ضرار کا امام تھا۔ غزوہ تبوک کے بعد جب معجد ضرار تباہ و برباد ہو گئی اور خلافت فاروتی کا دور آیا تو اہل قبانے عمرؓ سے درخواست کی کہ مجمع ان کو نماز پڑھا دیا کرے تو عمرؓ نے کہا واللہ! ایسانہ ہو گا'کیا وہ معجد ضرار میں منافقین کا امام نہ تھا تو اس نے حلفاً کہا' مجھے ان کی کسی بات کا علم نہ تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ عمرؓ نے اس کو امامت کی اجازت وے دی۔

وربعہ بن ثابت : یہ بھی مجد ضرار کے بانی ارکان میں سے تھا اور اس نے کما تھا ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل گلی کر رہے تھے چنانچہ اس کے بارے (۹/۲۵) آیت تازل ہوئی اگر تم ان سے دریافت کرو تو کمیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل گلی کر رہے تھے۔

خذام بن خالد: ای نے اپنے مکان سے مجد ضرار کے لئے جگہ دقف کی تھی۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق پر استدراک کیا ہے کہ اوس قبیلہ میں سے بنی نہیت کے خاندان سے بشراور رافع پسران زید بھی منافق تھے۔ تھے۔

ندلع بن تینی : یه اندها تھا ای نے رسول اللہ مان کا کہا تھا جبکہ آپ اس کے باغ میں سے گزر کر کسی سے گزر کر کسی سے سی میں ہے گزر کر کسی سے نام ہارہ ہے میں ہے گزر کر کسی سے نام ہارہ ہے تھے اور اس کسی سے نام ہارہ ہے تھے اور اس

نے مٹھی میں مٹی پکڑ کر کہا واللہ! اگر مجھے معلوم ہو تا کہ یہ صرف تیرے سرپر پڑنے گی تو میں یہ مٹھی پھینک دیتا یہ من کر لوگ اس کے قتل کے درپے ہوئے تو رسول اللہ طابیط نے فرمایا اسے چھوڑ دو' یہ آٹکھوں سے اندھااور دل سے بھی اندھا ہے۔ سعد بن زید اشھل نے کمان مار کر اس کے سرکو زخمی کر دیا۔

اوس بن فینطی : ای نے کہا تھا کہ ہارے گھر غیر محفوظ اور کھلے پڑے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا (۱۳س/ ۱۳۳) حالا نکہ یہ غیر محفوظ اور کھلے نہ تھے دہ صرف بھاگنا جاہتے ہیں۔

حاطب بن اسمیہ بن رافع: فربہ جمم تھا اور بو ڑھا ہو چکا تھا' اس کا بیٹا یزید بن حاطب' مخلص مسلمانوں میں سے تھا' غزوہ احد میں زخموں سے ندھال ہو گیا اسے بنی ظفر کے محلّہ میں لایا گیا (بقول عاصم بن عمر) مسلمان مرد و زن اسے تسلی دے رہے تھے' اے ابن حاطب! جنت مبارک ہو' اور وہ زخموں سے چور حالت نزع میں تھا' یہ بن کر اس کے والد اوس کا نفاق کھل کر سامنے آگیا اور وہ کہنے لگا ہاں! حرال کے باغ کی مبارک باد واللہ! تم نے بے چارے کو دھوکا اور فریب دیا۔

ابو طعمہ بشیر بین ابیرق: زرہ چور' اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے تازل فرمایا۔ (۱۰۵/۳) اور ان لوگوں کی طرف سے مت جھڑ جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں۔ قزمان حلیف بنی ظفر اس نے جنگ احد میں سات افراد کو قتل اور ہلاک کیا اس کو اپنے زخم کی تکلیف محسوس ہوئی تو اس نے خود کشی کرلی اور اس نے کما میں نے تو صرف قوی جوش و جذبہ سے جماد کیا تھا بعد ازاں یہ ملعون مرگیا۔ بقول ابن اسحاق اوس قبیلہ کے خاندان بنی عبدالا شمل میں سوائے ضحاک بن ثابت کے کوئی منافق نہ تھا یہ نفاق اور یہودکی محبت سے مہم تھا یہ بے اوس قبیلہ کے منافقین کی فہرست۔

خزررج فنبیلہ کے منافقول کی فہرست : بقول ابن اسحاق خزرج فبیلہ کے منافق تھے رافع بن ودید، نید بن عمرو ، عمرو بن قیس ، قیس بن عمرو بن سل ، جد بن قیس ای نے کہا تھا کہ (۹/۴۸) مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے۔ (کہ روی عورت کے حسن پر مفقون ہو جانے کا خطرہ ہے) عبداللہ بن ابی منافقین کا مردار اور خزرج اور اوس کار کیس ، ان لوگوں نے جاہلیت میں اس کی حکمرانی اور تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا قبل ازیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ، تو یہ منصوبہ دھرا رہ گیا اور وہ جلنے اور حسد کرنے لگا اور اس نے کہا تھا از ۸۲/۲۸) وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو اس میں سے عزت والا ذکیل کو ضرور نکال دے گا۔ اس منافق کے بارے متعدد آیات نازل ہو کیں۔ اس کے اور ودلیہ عونی ، مالک بن ابی قوقل ، سوید ، اور دا عسی کے بارے یہ آیت (۵۹/۱۳) اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے ، جب یہ منافقین خلاف معاہدہ در پردہ بی نفیر کی طرف ما کل ہو گئے تھے۔

احبار بمبود میں سے منافق: ابن اسحال کا بیان ہے یہود کے بعض احبار 'بطور تقیہ اور منافقت کے بہ ظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور در پردہ کافر تھے اور یہ کافروں سے بدتر دشمن تھے۔ سعد بن حنیف ' زید بن لیٹ یہ وہی منافق ہے جب آپ کی سواری گم گئی تو اس نے کہا 'محمہ کا گمان ہے کہ اس کے پاس آبیا فی خریس آتی ہیں اور اس کو اپنی سواری کی خبر نہیں یہ سن کر رسول اللہ ملے بیا دائد! مجھے وہی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معلوم ہو تا ہے جو اللہ مجھے بتائے اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ سواری اس وادی میں ہے اس کی مہار درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے چنانچہ چند صحابہ گئے اور اس کو اس حالت میں پایا۔

نعمان بن اونی عثان بن اونی اونی اونی اونی اونی رافع بن حر عملہ یہ وہی منافق ہے جس کے بارے رسول اللہ طابع الله علی اس کی وفات کے روز کما تھا کہ آج بوے منافقین میں سے ایک برا منافق مرا ہے۔ رفاعہ بن زید بن آبوت یہ وہی منافق ہے کہ رسول اللہ طابع کے تبوک سے واپسی کے وقت شدید آندھی چلی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم کافر کی موت کی وجہ سے چلی ہے۔ مدینہ پنچ تو معلوم ہوا کہ رفاعہ بن زید فوت ہو گیا ہے۔ سلسلہ بن بردھام اور کنانہ بن صوریا بھی یہودی منافقین میں سے تھے۔

میمودی منافقین کامسجد نبوی سے اخراج: یہ لوگ مجد نبوی میں آتے 'مسلمانوں کی باتیں سنتے نمال کی باتیں سنتے نمال کرتے اور دین کا استرا کرتے 'ایک روز مجد نبوی میں یہ لوگ جمع ہو گئے اور ایک دو سرے سے مل جل کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ مالی بیٹے نے ان کو آپس میں چیکے چیکے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا ان کو نکال دو' چنانچہ وہ بڑی سختی سے مسجد سے نکال دیۓ گئے۔

ابو ابوب نے عمرو بن قیس نجاری کو (جو ان کا جاہلیت میں بنوں کا گران ہو آ تھا) پاؤں سے پکڑا اور گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینک دیا اور وہ کمہ رہا تھا اے ابوابوب! کیاتو مجھے بنی عملہ کے مرید اور پڑسے باہر پھینک رہا ہے۔ پھر ابوابوب نے رافع بن ودیعہ کا گریبان پکڑا اور اس کو نمایت شدت سے باہر نکال کر تھپٹر رسید کیا اور کمہ رہے اے خبیث منافق! مجھے صد افسوس۔ عمارہ بن حزم نے زید بن عمرو کو (جو دراز ریش تھا) واڑھی سے پکڑ کر کھینچا اور مسجد سے باہر نکال ویا اور اس کے سینہ پر دو ہمر مارا اور وہ گر پڑا تو اس نے کما اے عمارہ! تو نے میرے جم کو زخمی اور خراش وار کر دیا تو عمارہ نے کما اے منافق! اللہ! مجھے ذلیل کرے اور قیامت کے روز اللہ نے تیرے لئے جو عذاب مقرر کیا ہے وہ اس سے شدید تر ہے ' آئندہ مسجد نبوی کا رخ نہ کرنا۔

ابو محمد مسعود بن اوس بدری نے قیس بن عمرو بن سل کو پکڑا (دہ نوجوان تھا اور ان منافقین میں ہی نوجوان تھا) اور اس کی گدی پر مار کر مبجد سے نکال دیا۔ ایک خدری صحابی نے حارث بن عمرو کو (جس کے سرکے بال دراز تھے) بالوں سے پکڑا اور اس کو تھییٹ کر مبجد نبوی سے باہر نکال دیا اور وہ منافق کمہ رہا تھا اے ابو الحارث! آپ نے بڑی سختی کی تو اس نے کما اے عدواللہ! تو اپنی حیثیت سے اس امر کے لاکق تھا آئندہ مسجد نبوی کے قریب مت آنا تو پلید اور نلپاک ہے۔ ایک عمری صحابی زری بن حارث منافق کی طرف کھڑا ہوا اور اس کو بڑی سختی سے مبجد سے باہر نکال دیا اور اپنے ناک پر کپڑا ڈال کر بطور کراہت و نفرت چھی کرنے لگا اور اسے کما تجھ پر شیطانی حرکات مسلط ہیں۔ ابن اسحان نے ان منافقین کے بارے سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کی جو بہت عمدہ اور مفید ہے۔

# غزوات كى ابتداء

غروه ابواء باغروه ووان: یه حمزه بن عبدالمطلب یا عبیده بن حارث کا دسته اور سریه بے جیسا که آئنده بیان بوگ امام بخارنی نے کتاب المغازی میں کما ہے بقول ابن اسحاق سب سے پہلا غزوه رسول الله طابیم نے ابواء کا کیا پھر بواط پھر عشیرہ۔ پھر اس نے زید بن ارقم سے بیان کیا کہ اس سے دریافت ہوا کہ رسول الله مظامل نے کتنے غزوات کے ہیں تو اس نے کما ۱۹۔ ان میں سے سات میں وہ شامل تھا اور پہلا غزوه عشیرہ سے بیان کو مقد پر بیہ حدیث مع اسناد و الفاظ بیان ہوگی' ان شاء الله

سیرہ ہے حروہ سیرہ سے بیان سے موقعہ پر یہ حدیث کا اساد و الفاظ بیان ہوئ ان ساء اللہ اللہ ہے خودات کئنے غوروات کئے : صبح بخاری میں حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے اور مسلم کی ایک کئے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اس نے رسول اللہ طابیع نے اور ان میں سے آٹھ میں بہ روایت میں ہے جو بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے اور غزوات کئے اور ان میں سے آٹھ میں بہ نفس فشرکت فرمائی۔ حسین بن واقد 'ابن بریدہ کی معرفت بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نفس فشرکت فرمائی۔ حسین اور آٹھ میں خود شریک ہوئے۔ (۱) بدر (۲) احد (۳) احزاب (۲) مرسیح (۵) قدید (۲) خیبر(ک) فتح مکہ (۸) حنین اور ۲۲ فوجی دستے روانہ کئے۔ یعقوب بن سفیان (محد بن عثان دشقی خونی میشم بن حید ' نعمان) مکول سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اٹھارہ جنگیں لڑیں آٹھ میں بذات خود شریک بن حید ' نعمان) مکول سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اٹھارہ جنگیں لڑیں آٹھ میں بذات خود شریک مونہ (۱) بدر (۲) احد (۲) احد (۳) احزاب (۲) قریظہ کے بعد ذکر کرنا محل نظر ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ وہ احد کے بعد حتین اور طاکف (غزوہ بیئر معونہ کو قریظہ کے بعد ذکر کرنا محل نظر ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ وہ احد کے بعد جندن اور طاکف (غزوہ بیئر معونہ کو قریظہ کے بعد ذکر کرنا محل نظر ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ وہ احد کے بعد جندن اور طاکف (غزوہ بیئر معونہ کو قریظہ کے بعد ذکر کرنا محل نظر ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ وہ احد کے بعد جندن اور طاکف (غزوہ بیئر معونہ کو قریظہ کے بعد ذکر کرنا محل نظر ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ وہ احد کے بعد ہیں اور طاکف (غزوہ بیئر معونہ کو قریظہ کے بعد ذکر کرنا محل نظر ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ وہ احد کے بعد ہیں اور طاکف میں معرف کو اس کرنا میں اور طاکف کر در بالاغزوات ہیں کرنا میں اس کرنا میں کرنا محل کر کرنا محل کر کرنا محل کر کرنا محل کے بعد کر کرنا محل کرنا محل کرنا محل کر کرنا محل کر کرنا محل کر کرنا محل کرنا محل کر کرنا میں کرنا میں کرنا محل کر کرنا محل کر کرنا میں کرنا میں کرنا میں کرنا محل کرنا محل کرنا محل کرنا میں کرنا میں کرنا محل کرنا میں کرنا محل ک

یعقوب (سلمہ بن مثیب عبدالرزاق معم زہری) سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیلم نے اٹھارہ غزوات کے ' چرمیں نے ان سے بعد میں ساکہ (۲۳) غزوات کے ' معلوم نہیں یہ وہم اور غلطی ہے یا بعد میں کسی اور سے یہ سنا ہو۔ طبرانی (دہری (اسحاق بن ابراہیم دہری) عبدالرزاق ' معم) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیلم نے ۲۲ غزوات کے۔ اپنی مند میں (عبدالر مان بن حمید ' سعید بن سلام' زکریا بن اسحاق' ابوالزبیر) حضرت جابڑ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیلم نے ۲۱ غزوات کئے۔

حاکم کے تعاقب پر نظر: امام حاکم (ہشام) قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کے غزوات اور فرق ویت کل سم ہیں۔ امام حاکم کا بیان ہے ممکن ہے کہ سم سے مراد صرف سرایا ہوں غزوات کے بغیر کہ دو کلیل " میں رسول اللہ طابیع کے بعوث اور سرایا " سو سے زائد باتر تیب بیان ہیں۔ امام حاکم نے بتایا کہ نجاری میں جمعے ایک قاتل وثوق ساتھی نے بتایا کہ اس نے ابو عبداللہ محمد بن نصر کی کتاب میں پڑھا ہے کہ غزوات اور لڑائیوں کے علاوہ بعوث اور سرایا ستر سے اوپر ہیں امام حاکم کا بیان نمایت عجیب ہے اور قادہ کے کلام کو اپنی رائے پر حمل کرنا بھی محل نظر ہے۔ امام احمد (از ہر بن قاسم راسی ' ہشام دستوائی) قادہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کے غزوات اور دستے کل سام ہیں ان میں سے ۲۲ سرایا اور دستے اور ۱۹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کے غزوات اور دستے کل سام ہیں ان میں سے ۲۲ سرایا اور دستے اور ۱۹ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غزوات ہیں اور ان میں سے صرف ۸ میں حضرت محمد مطابیع به نفس نفیس تشریف لے گئے۔ (۱) بدر (۲) احد (۳) احزاب (۴) مریسیع (۵) خیبر(۲) فتح مکہ (۷) حنین (نوٹ) یہ تعداد میں بجائے آٹھ کے سات ہیں۔

سن وار غروات: موی بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیق کے مغازی جن میں فور تشریف لے گئے یہ ہیں (ا) جنگ بدر 'رمضان ۲ھ (۲) جنگ احد شوال ۳ھ (۳) جنگ احزاب اور بنی فور تشریف لے گئے یہ ہیں (ا) جنگ بدر 'رمضان ۲ھ (۲) جنگ احد شوال ۳ھ (۳) فتح کمہ رمضان ۲ھ (۷) غزوہ حتین اور محاس ہو (۲) فتح کمہ رمضان ۲ھ (۷) غزوہ حتین اور محاس ہو اللہ طابیق امیر جج ہوا پھر اھ میں خود رسول اللہ طابیق امیر جج سے اور بارہ غزوات کئے جن میں لڑائی کی نوبت نہ آئی اور پہلا غزوہ ابواء ہے۔ حنبل مین ہلال (اسحاق بن عاء 'عبر اللہ بن جعفر مطرف بن مان یمان میل نوبت نہ آئی اور پہلا غزوہ ابواء ہے۔ حنبل کے مدینہ تشریف لانے کے بعد 'جماد کی اجازت کے سلسلہ میں سے آیت (۲۲/۳۹) (اذن للذین یقاتلون کے مدینہ تشریف لانے کے بعد 'جماد کی اجازت کے سلسلہ میں سے آیت (۲۲/۳۹) (اذن للذین یقاتلون جعد کا رمضان کے پھر غزوہ بی نقیر میں تشریف لے گئے پھر غزوہ احد میں ماہ شوال ساتھ پھر غزوہ خندق شوال جمع میں مول اللہ طابیق کی نوبت نہ آئی۔ ان میں رسول اللہ طابیق کا پہلا کی نوبت نہ آئی۔ ان میں رسول اللہ طابیق کا پہلا کا پہلا کا پہلا کی نوبت نہ آئی۔ ان میں رسول اللہ طابیق کا پہلا کا پہلا کی نوبت نہ آئی۔ ان میں رسول اللہ طابیق کا پہلا کا بہلا کی نوبت نہ آئی۔ ان میں رسول اللہ طابیق کا پہلا کا بہلا کی نوبت نہ آئی۔ ان میں رسول اللہ علی بہلا کی خودہ بر اولی (ک) طائف (۸) صدیب ہو کے جن میں گر بیان ہے اور دوست تر تیب ہم کے جن سے یا قتباس میں نے آریخ ابن عساکر سے نقل کیا ہے اور یہ نمایت غریب ہے اور دوست تر تیب ہم کے جن سے یان کرس گے۔

علم مغازی کا اہتمام: فن مغازی کا اہتمام اور اس سے عبرت حاصل کرنا اور اس کے لئے مستعد ہونا درخور اعتناء مسکلہ ہے جیسا کہ واقدی نے عبداللہ بن عمربن علی کی معرفت اس کے والد سے نقل کیا ہے کہ میں نے علی بن حسین سے ساکہ ہم قرآن کی طرح علم مغازی سے واقف تھے۔ واقدی کا بیان ہے کہ میں نے محمد بن عبداللہ سے ساکہ وہ کمہ رہے تھے کہ میں اپنے بچا زہری سے ساکہ علم مغازی میں ونیا اور آخرت کا علم موجود ہے۔ محمد بن اسحاق صاحب سیرت نے "مغازی" میں یبود کے احبار اور منافقین کے بیان کے بعد ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ مالی جماد کے لئے مستعد ہوئے اور قرب و جوار میں آباد مشرکوں اور دشمنوں کی عداوت اور شرارت سے دفاع کے لئے آبادہ ہوئے۔ (اس نے بیان کیا ہے کہ)

قريباً أيك سال بعد جماد (ابواء): رسول الله طهيم بروز سوموار قريباً بوقت زوال ١٢ ربيج الاول اله كو مدينه تشريف لائ اس وقت رسول الله طهيم كي عمر مبارك ٥٣ سال تقى (كه ١٣ ساله دور مكه ميس گزارا) قريباً مدينه ميس پورا سال قيام كے بعد جماد كے لئے ماہ صفر ميس روانه ہوئ اور سعد بن عبادہ كو مدينه كا نائب امير مقرر كيا۔ اور آپ ود ان ليمني «ابواء» ميس پنچ (بقول ابن جرير دوان اور ابواء ايك مقام كے دو نام بيس) آپ كليم قبيل الحدر دفيلة في مدين في مين عبد عنوان كريا التلاسي منظا كاد مدجته في البواء مفت مدكز بنی ضمرہ سے صلح: آپ نے اس مہم میں بنی ممرہ سے مصالحت کی اور مصالحت کا سربراہ فحثی بن عمرہ سے مصالحت کا سربراہ فحثی بن عمرہ منح مندی تھا وہ اس وقت اپنی قوم کا نمائندہ تھا رسول اللہ طلعظ مدینہ واپس تشریف لے آئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی۔ پھر آپ ماہ صفر کے باتی ماندہ اور رہے الاول کے ابتدائی ایام میں مدینہ میں مقیم رہے۔ بقول ابن ہشام 'یہ رسول اللہ طلعظ کا پہلا غزوہ ہے اور بقول واقدی آپ کا پر جم سفید تھا اور چچا حمزہ کے پاس تھا۔

بہ ما میں میں میں چلایا گیا: بقول ابن اسحان 'رسول الله طابط نے مدینہ میں 'اپ اس قیام کے دوران عبیدہ بن حارث کو ۱۰ یا ۸۰ مهاجروں کے دستہ میں (جس میں کوئی انصاری نہ تھا) روانہ کیا۔ چلتے چلتے «دوران عبیدہ بن حارث کو ۱۰ یا ۸۰ مهاجروں کے دستہ میں (جس میں کوئی انصاری نہ تھا) روانہ کیا۔ چلتے چلتے «شید مرو" کے زیریں حصہ میں ایک چشمہ پر پہنچ گئے وہاں قریش کے ایک بروے قافلے سے نہ بھیڑ ہو گئ گر لڑائی تک نوبت نہ پنجی۔ البتہ حضرت سعد بن ابی و قاص شنے اس روز ایک تیر چلایا یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلامی دور میں فی سبیل اللہ جہاد میں چلایا گیا پھر اسلامی دستہ واپس لوٹ آیا اور یہ اسلامی دستہ نہایت جوش و خروش میں تھا۔

مقداد بھرانی اور عتب بن غروان مازنی: مشرکین قریش میں سے مقداد بن عمرو بھرانی حلیف بی زہرہ اور عتب بن خروان ملمان سے اور اور عتب بن خروان بن جابر مازنی حلیف بی نوفل بھاگ کر مسلمانوں میں آسلے۔ بید دونوں مسلمان سے اور کفار کے ساتھ اس غرض کے لئے آئے تھے۔

کفار کاسیہ سالار کون تھا؟ : بقول ابن اسحاق ، مشرکین کار کیس قافلہ عکرمہ بن ابی جسل تھا اور ابن ہشام نے ابو عمرو بن علاء (یا ابن ابی عمرو بن علاء) کی معرفت ابو عمرو مدنی سے بیان کیا ہے کہ ان کا رکیس قافلہ مکرز بن حفص تھا واقدی سے اس بارے دو قول بیان ہو چکے ہیں (ا) مکرز (۲) ابو سفیان صخر بن حرب لیکن اس نے دو سرے قول کو ترجیح دی ہے واللہ اعلم۔ ابن اسحاق نے اس دستہ کے بارے ایک قصیدہ ذکر کیا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف منسوب ہے۔

آمن طیسف سملی بالبطاح الدمائت آرقت واصر فی العشسیرة حادث تری من طیف سملی بالبطاح الدمائت آرقت واصر فی العشسیرة حادث تری من لیوی فرقة لا یصدها عن الکفر تذکیر ولا بعث باعث رسول آتاهم صسادق فتکذیسوا علیه وقالوا لست فینا بما کشت بذا ما دعو ناهم بی احمق ادبروا وهر وا هریر المحجرات لیواهث رکیاتو مللی کے تصور سے زم وادیوں میں پیدا ہوا اور قوم میں ایک امررونما ہے۔ تولوی خاندان کو دیکتا ہے کہ اس کو کفرسے وعظ و تھے درکتی ہے نہ کی وستہ کا روانہ کرنا۔ ان کے پاس سچا رسول آیا انہوں نے اس کی تکذیب کی اور کما کہ تو ہمارے ہاں نہیں ٹھر سکتا۔ جب ہم ان کو حق بات کی دعوت دیتے ہیں تو وہ پشت پھر جاتے ہیں اور ہائی کے مرح آواز کرتے ہیں)

اور عبداللہ بن ز معری نے جواب آل غزل کے طور یر کما۔

من رسم دار اقفرت بالعشاعث بكيت بعين دمعها غير لابيث ومن عجب الايام - والدهر كله له عجب - من سابقات وحادث كتاب و سنت كي روشني ميں لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز خبست أتانسا ذي عسرام يقسوده عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث مسترك استامسا بمكسة عكفسا مواريث مسوروث كريم لموارث

(کیا میں ایسے مسلمان کے کھنڈرات سے مقام عثالمت میں ایسی آگھ کے ساتھ رویا جو متواتر اشکبار تھی۔ اور عابات بیں این مسلمان کے کھنڈرات سے مقام عثائبات کا مجموعہ ہے) جو سابق ہیں اور حادث ہیں۔ ایک سرکش لشکر کے باعث جن کی قیادت عبیدہ کر رہا تھا جے جنگوں میں ابن حارث کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہ ہم کمہ میں بتوں کی عبادت ترک کر دیں یہ ترکہ ہی وارث کے لئے بھترین موردث سے)

امام ابن اسحاق نے پورا قصیدہ ذکر کیا ہے ہم نے کامل قصیدہ اس وجہ سے بیان نہیں کیا کہ امام ابن بشام' لغت کے امام نے بیان کیا ہے کہ اکثر ماہر شعراء ان دونوں قصیدوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اکثر ماہر شعراء ان کہا۔
بیان ہے کہ سعد بن الی و قاص نے اپنی اس تیراندازی کی بابت کہا۔

لا هس اتسى رسول الله انسي حميت صحابتى بصدور نبلس اذود بهسا اوائلهسه ذيساد بكس حزونسة وبكسل سهل فمسا يعتسد رام فسى عسد بهم يسا رسول الله قبلسى وذلك أن دينسك ديسن صدق وذو حتى أتيست بسه وفضل بنجسى المؤمنسون بسه ويخسزى بسه الكفسار عنسد مقسام مهسل فمهلا قد غويت فسلا تعبنسي غوى اخى ويحك يا ابسن جهسل

بقول ابن ہشام! اکثر ماہرین شعراء سعد کی طرف اس قصیدے کی نسبت پہ اعتراض کرتے ہیں۔

پہلا جھنڈا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبیدہ بن حارث کا یہ پہلا پرچم ہے جو رسول اللہ طابیط نے اسلامی دور میں کی مسلمان کو دیا تھا گرز ہری' موئی بن عقبہ اور واقدی نے اس کے خلاف بیان دیا ہے کہ عبیدہ بن حارث سے قبل حمزہ بن عبدا لمطلب کو دستہ دے کر روانہ کیا تھا واللہ اعلم اور حدیث سعط میں آئندہ بیان ہو گا کہ عبداللہ بن جسش اسدی سرایا اور فرجی دستوں کا بیلا امیر تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بعض علاء کا خیال ہے کہ رسول اللہ طابیط نے ابواء سے واپسی کے دوران' مدینہ پنچنے سے قبل' عبیدہ کو روانہ کیا تھا موئ بن عقبہ نے بھی زہری سے اس طرح نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیط نے اسی مقام پر عضرت حمزہ بن عبدا لمطلب کو ساحل سمندر کی طرف' عیص کی سمت تمیں مماجر سواروں کی معیت میں (جن میں کوئی انصاری نہ تھا) روانہ کیا اور اسی ساحل پر ابوجہل ملاجو مکہ کے تین سو سواروں کے ساتھ وہاں موجود میں کوئی انصاری نہ تھا) روانہ کیا اور اسی ساحل پر ابوجہل ملاجو مکہ کے تین سو سواروں کے ساتھ وہاں موجود میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھا۔ مجدی بن عمرو بھنی در میان میں حاکل ہو گیا جو فریقین سے دوستانہ تعلق رکھتا تھا ہیں سب لوگ منتشر ہو گئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔

بقول ابن اسحاق 'بعض کا خیال ہے کہ حمزہ کا پرچم اولین پرچم ہے جو رسول اللہ سلطیط نے کی کو دیا ہو اور اختلاف اس وجہ سے ہے کہ حمزہ اور عبیدہ کی روائل بیک وقت عمل میں آئی اور لوگوں کو اشباہ ہو گیا۔
میں (ابن کشیر) کہتا ہوں کہ مویٰ بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ حمزہ کی روائل عبیدہ سے قبل تھی اور اس نے بیان کیا ہے کہ حمزہ کا دستہ ابواء سے قبل تھی اور جب ابواء سے رسول اللہ سلطیط واپس تشریف لائے تو عبیدہ کو ساٹھ مماجرین کے دستہ کے ساتھ روانہ کیا 'نیز واقدی سے بیان ہو چکا ہے کہ حمزہ کا وستہ رمضان اھ میں روانہ کیا تھا اور بعد ازیں شوال اھ میں عبیدہ کو روانہ کیا 'واللہ اعلم۔ ابن اسحاق نے مصرت حمزہ کے بیل بن ہی جو اسلام ور میں انہیں دیا گیا۔ اگر یہ اشعار مصرت حمزہ کے بول تو بات اس طرح درست ہے کہ وہ صحیح بات ہی دور میں انہیں دیا گیا۔ اگر یہ اشعار حضرت حمزہ کے بول تو بات اس طرح درست ہے کہ وہ صحیح بات ہی کہ دستہ مقدم ہے اور ان کا قصیدہ بیہ ہے

آلا یالقومی للتحلیم و اجهال وللنقیض من رأی الرحال وللعقیل ولینقی و الله الله و الله الله و ا

فما برحو! حتى انتدبت لغارة لهم حيث حلوا أبتغى راحة الفضل بامر رسول الله أول حافق عليه لواء لم يكن لاح من قبل لواء لديه النصر من ذى كرامة إلىه عزيز فعلم أفضل الفعل عشية ساروا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلى

(وہ اس حالت پر اڑے رہے حتی کہ مجھے ایک مہم کے لئے بھیجا گیا کہ جہاں وہ نازل ہوں (ان پر حملہ کروں) فضل و کرم کی تلاش کے لئے۔ رسول اللہ ملاہیم کے حکم ہے اس کے اوپر پہلا علم لہرا رہا ہے جو قبل ازیں کسی پر نمودار نہ تھا۔ جھنڈے کے پاس مدو فصرت اللہ غالب کی جانب ہے ہاس کا فعل سب سے افعنل فعل ہے۔ وہ مستعد ہو کر پچھلے پہرچل رہے تھے اور ہمارے ول ان کے غیظ و غضب سے جوش مار رہے تھے)

فهما تر الله المساحوا فعقَلُو مطايا وعقَلْها مدى غرض النبل وقلها في محبل الآلية المسرف ومالكم إلا الفلالية من حبل فشار الوجهل هنسالك باغيها فحاب ورد الله كيد ابنى جهل وما نحن إلا فني تلاتمين راكبا وهم مائتهان بعيد واحدة فضل

وسا خسن الا فسى تلاتسين واكب وهم مائتسان بعسد واحدة فضل وسب بم في الده دين الا فسى حها وسا خسن الا فسى تلاتسين واكب وهم مائتسان بعسد واحدة فضل (جب بم في الكه دوسرے كو ديكه ليا تو انهوں في سواريوں كو بھاكر گھنے بائده ديئے اور تهم في بحرك نشانه كا قرآن تمارا مدوگار ہے اور تهمارے پاس سوائے ضلالت كے فاصلہ پر سواريوں كو بائده ديا۔ بم في ان كو كما الله كا قرآن تمارا مدوگار ہے اور تهمارے پاس سوائے ضلالت كوكى سمارا نهيں۔ وہاں ابوجمل سركشى سے جوش ميں آگيا پھروہ ناكام ہو گيا اور الله في ابوجمل كى تدبيركو ناكام كرديا۔ بم صرف تيس سوار تھے اور وہ تھے دو سوايك)

فیبال اُسوّی لا تصعیف عواتک وفیتوا إلی الاسلام والمنهج السهل فیبال اُسوّی لا تصعیف السهل فیبال فیبانی احداث آن یصب علیک مینکل فیبان الله الله الله والتک آن یصب علیک مینکا اسلام اور آسان طریقه کی طرف لوث آؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پرعذاب نازل ہوجائے اور تم ندامت اور ہلاکت و فلاکت کا واویلاکرو)

ابوجمل بن ہشام ملعون نے اس کے جواب میں کما۔

عحبت لاسباب حفیظة و اجهال و نشاعبین باخلاف و بالبطل و نشاعبین باخلاف و بالبطل و نشام و نشام

بقول ابن ہشام ' شعر و شاعری کے اکثر ماہرین کے نزدیک ' یہ دونوں تصیدے حضرت حمزہ اور ابوجمل ملعون کے نہیں ہیں۔

غروہ بواط: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رہیج الاول اس سول اللہ طابیع قریش کے بخش کے لئے روانہ ہوئے اور سائب بن مطعون کو مدینہ پر نائب مقرر کیا بقول واقدی سعد بن معاذ وہ کو نائب مقرر کیا روانہ ہوئے اور سائب بن مطعون کو مدینہ پر نائب مقرر کیا بقول واقدی سعد بن ابی و قاص تھے اور آپ کا رسول اللہ طابیع کے ہمراہ تھا اور آپ کا ہم مقد تھا کہ قریش کے تجارتی قافلہ کے آڑے آئیں جس میں امیہ بن ظاف سوافراد کے ہمراہ تھا اور اس میں اثر ھائی ہزار اونٹ تھے۔ بقول ابن اسحاق سول اللہ طابیع چلتے کوہ رضوی کی ست میں بواط مقام پر پنچے ارضائی ہزار اونٹ تھے۔ بقول ابن اسحاق سول اللہ علیم میں آپ نے قیام کیا کھر مدینہ واپس لوٹ آئے اور لاائی اور جمادی اولی کے ابتدائی ایام میں آپ نے قیام کیا کھر مدینہ واپس لوٹ آئے اور لاائی نہ ہوئی۔

غروہ عشیرہ: ابن بشام کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع قراش کے تجارتی قافلہ کی جبو کے لئے روانہ ہوئے جو شام کو جا رہا تھا ابو سلمہ بن عبدالاسد کو مکہ پر نائب مقرر کیا اور آپ کے علم بردار حضرت حزہ تھے۔ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

والیں لوث آئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔

بقول ابن اسحاق ' آپ بنی دینار کے راستہ پر روانہ ہوئے' پھر نیفاء المخیار پہنچ کر' ذات الساق میں ایک ورخت کے سایہ تلے فروکش ہوئے اور وہاں نماز پڑھی وہاں آج کل آپ کی معجد تقمیر ہے پھر کھانا تیار ہوا اور سب نے مل جل کر کھایا اور وہاں دیگ کے چولیے کے نشانات اب (۷۵۲ھ) تک موجود ہیں اور آپ کے لئے مشیریب چشمہ سے پانی لایا گیا پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور ظلائق مقام کو دائیں طرف چھوڑ کر شعب عبداللہ پر چلے پھر مب الثاد ہوتے ہوئے "ملل" میں ازے اس کے اور ضیوعہ کے چوک میں فروکش ہوئے پھر آپ "فرش ملل" پر روانہ ہو کر "صخیرات یہ مام" کے راستہ میں جا ملے پھر سیدھے راستہ پر چلتے رہے یہاں تک کہ "بطن سنے" میں عشیرہ کے مقام پر فروکش ہوئے اور وہاں جمادی اولی اور راستہ پر چلتے رہے یہاں تک کہ "بطن سنے" میں عشیرہ کے مقام پر فروکش ہوئے اور وہاں جمادی اولی اور

جملوی اخریٰ کے چند ایام قیام کیا اس دوران بنی مدلج اور ان کے حلیف بنی ضمرہ سے مصالحت کی پھرمدینہ

امام بخاری (عبداللہ 'وهب شعبہ) ابو اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ میں زید بن ارقم کے پہلو میں بیٹا ہوا تھا کہ اس سے دریافت ہوا رسول اللہ طاہیم نے کتی جنگیں کی ہیں تو اس نے بتایا انیس ۔ بوچھا آپ کتی جنگوں میں رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ شامل تھے تو اس نے بتایا سترہ میں میں نے بوچھا پہلی کون سی ہے؟ اس نے کہا عشیریا عسیر۔ میں نے بید واقعہ قادہ کو سایا تو اس نے کہا "عشیر" ہے اس مدیث سے ظاہر طور پر واضح ہے کہ پہلا غزوہ "عشیرہ" ہے۔ (عشیرش معممہ اور معملہ کے ساتھ یفرکوں اور مدورۃ کے آیا ہے اور اس طرح عشیراء اور عسیرا بھی منقول ہے) حدیث میں تطبیق بیہ ہے کہ عشیر پہلا غزوہ بلحاظ زید کی شمولیت کے طرح عشیراء اور عسیرا بھی منقول ہے) حدیث میں تطبیق بیہ ہے کہ عشیر پہلا غزوہ بلحاظ زید کی شمولیت کے

ہ اور ابواء مطلقاً پہلا غزوہ جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اس روز رسول اللہ طابع نے حضرت علی کو حضرت علی کا قاتل : محمہ بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ اس روز رسول اللہ طابع نے خصرت علی کو مخلف کر کے فرمایا جو مجھے بزید بن محمہ بن فیٹم نے محمہ بن کعب قرظی ہے اور اس نے ابو بزید محمہ بن فیٹم کی معرفت عمار بن یا سر سے بیان کیا ہے کہ میں اور علی دونوں غزوہ عثیرہ میں شامل سے رسول اللہ طابع نے کہا جناب وہل ایک ماد تھا کیا ہی مدلج اور ان کے حلفوں بنی معمہ سے مصالحت کی۔ ایک روز مجھے علی نے کہا جناب عمارا کیا ہم بنی مدلج کے لوگوں کے پاس چلیس جو چشمہ پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیے کام کرتے ہیں چنانچہ ہم وہل گئے تھوڑی دیر ان کو دیکھا اور ہمیں نیند نے سایا تو محبور کے نیچے مٹی پر لیٹ گئے (ہم دیر تک سوتے رہاں گئے تھوڑی دیر ان کو دیکھا اور ہمیں نیند نے سایا تو مجبور کے نیچے مٹی پر لیٹ گئے (ہم دیر تک سوتے رہاں اللہ طابع نے اپ تین مارک ہے ہمیں جنبش دے کر جگایا ہم اٹھ کر بیٹے گئے اور ہم فاک آلود تھے اور اس روز رسول اللہ طابع نے نے علی کو کہا اے ابو تراب! کیونکہ وہ گرد آلود تھے۔ پھر ہم نے رسول اللہ طابع کو اپنا ماجرا سایا تو رسول اللہ طابع کی کہا ہے! تو آپ نے فرمایا ایک وہ سرخ فام نوجوان جس نے آومیوں کے بارے بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں فرمائے! تو آپ نے فرمایا ایک وہ سرخ فام نوجوان جس نے آومیوں کے بارے بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں فرمائے! تو آپ نے فرمایا ایک وہ سرخ فام نوجوان جس نے تر ہتر ہو جائے گی۔ اس سند سے یہ عدیث غریب ہے اور اس کا شاہد دو سری سند سے موجود ہے۔ جیسا او نٹنی کی کونچیں کا ٹیس سند سے یہ عدیث غریب ہے اور اس کا شاہد دو سری سند سے موجود ہے۔ جیسا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ بخاری میں ہے کہ حضرت علی ' حضرت فاطمہ ہے ناراض ہو کر مجد میں آگر سو گئے نبی علیہ السلام

تشریف لائے اور حضرت فاطمہ ہے حضرت علیؓ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا تاراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں رسول اللہ مطابیع مسجد میں تشریف لائے اور ان کو جگا کر مٹی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے قم یا ابا تراب قم یا اب تراب اے ابو تراب اٹھو' اے ابو تراب اٹھو۔

یملا غرزوہ بدر : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع نے غزوہ عشیرہ سے واپسی کے بعد' دس روز بھی مدینہ میں قیام نہ کیا ہو گا کہ کرز بن جابر فہری نے مدینہ کے مویشیوں پر لوث مار کی۔ نبی علیہ السلام اس

کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور بدر کے نواح میں سفوان وادی تک جا پنیچے مگر کرز دور نکل گیا آپ اس کو پکڑ نہ سکے اور آپ کے علم بردار حضرت علیٰ تھے۔ بقول ابن ہشام اور واقدی مدینہ پر زید بن حارثہ کو نائب مقرر کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مٹلیئل مدینہ واپس چلے آئے اور یہاں تین ماہ جمادی الثانی 'رجب اور شعبان قیام فرمایا اور اس اثناء میں حضرت سعد بن ابی و قاص کو آٹھ مماجرین کے ہمراہ روانہ کیا وہ محاز کے

خرار علاقہ میں پنچ گئے۔ ابن مشام کابیان ہے کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سعد کی روا تھی حزہ کے بعد تھی پھر سعد واپس چلے آئے اور لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ حفرت حمزہ کی رمضان اھ میں روائلی اور عبیدہ بن حارث کی شوال اصیر روائل اور سعد بن ابی و قاص کی ذی تعداد میں روائلی کا ذکر واقدی سے قبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔

جمینه کا مسلمان مونا: امام احمر عضرت سعد بن ابی و قاص سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابع مدید منورہ تشریف لائے تو مینہ قبیلہ نے عرض کیا آپ ہمارے علاقہ میں قیام فرما چکے ہیں آپ ہم سے عمد و پیان کریں ماکہ ہماری آپ کے پاس آمدورفت ہو سکے۔ تو آپ نے ان سے معاہدہ کرلیا اور وہ دائرہ اسلام

میں واخل ہو گئے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول الله طابط نے ہمیں (ہم سو افراد سے کم ہول گے) رجب میں روانہ فرمایا اور تھم دیا کہ جمینہ کے پہلو میں جو بنی کنانہ کا قبیلہ آباد ہے اس پر حملہ کریں 'ہم نے ان پر حملہ کیا وہ زیادہ تھے' ہم نے ڈر کے مارے جینہ میں پناہ لی' انسوں نے ہمیں پناہ نہ دی اور کما کہ تم ماہ حرام رجب

میں کیوں جنگ کرتے ہو' باہمی مشورہ کیا کہ اب کیا خیال ہے؟ بعض نے کما ہم رسول الله طاحا کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو صورت حال سے آگاہ کریں اور بعض نے کہایہ نہیں بلکہ ہم بہیں مقیم رہیں گے۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنے ہمراہ ساتھیوں سے کہا' یہاں نہیں بلکہ ہم قریش کے تجارتی قافلہ پر حملہ کریں۔ اور مال غنیمت اس وقت اس کا ہو تا تھا جو اس کو حاصل کرتا۔ چنانچہ ہم تجارتی قافلہ کی طرف روانہ

ہوئے اور ہمارے باقی رفقا رسول اللہ طابيا كى خدمت ميں روانہ ہو گئے انہوں نے آپ كو صور تحال سے آگاہ کیا آپ سنتے ہی کھرے ہو گئے اور آپ کا چرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا میرے پاس سے

تم اکٹھے گئے اور متفرق ہو کرواپس چلے آئے۔ اس تفرقہ بازی نے گذشتہ قوموں کو ہلاک کیا ہے آب میں تمهارا امیراییا آدمی مقرر کروں گاجو تم سے بهتر تو نهیں مگروہ بھوک پیاس برداشت کرنے میں تم سے صبر مند

ہے چنانچہ رسول اللہ مٹاپیم نے عبداللہ بن جھش اسدی کو روانہ فرمایا اور یہ مدینہ کے اسلامی دور میں پہلا ا کرا ہا۔ است کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز تم ماہ حرام رجب میں کیوں جنگ کرتے ہو) کے بعد اضافہ کیا ہے سعد نے جواباً کہا کہ ہم ان لوگوں سے ماہ حرام میں جنگ کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلد حرام ۔۔۔ مکہ ۔۔۔ سے نکالا ہے۔ پھر امام بہتی نے اس رواحت کو دائی اسام ' خالد' زیادی علاقہ' تھے۔ یہ الک) سعد میں ایک سعد میں ایک واحت کو دائی اسام ' خالد' زیادی علاقہ' تھے۔ یہ الک اسام خالد کیا ہے۔ زیاد

ولا كل ميں اس روايت كو امام يهيق نے (يچىٰ بن ابى زائدہ از مجالد) اسى طرح بيان كيا ہے مگر اس نے (كد

روایت کو (ابی اسامہ ' بالد ' زیاد بن علاقہ ' تعبہ بن مالک) سعد بن ابی و قاص سے حسب سابق بیان کیا ہے۔ زیاد بن علاقہ اور سعد بن ابی و قاص کے درمیان ایک راوی تطبہ بن مالک کا اضافہ کیا ہے اور یہ زیادہ مناسب

ہی ماللہ اعلم۔ ہے' واللہ اعلم۔

اختلاف : اس حدیث کا تقاضا ہے کہ سرایا اور فوجی وستوں کا پہلا امیر عبداللہ بن جسش اسدی تھا اور یہ ابن اسحاق کے اس بیان کے خلاف ہے کہ پہلا جھنڈا عبیدہ بن حارث بن مطلب کو دیا گیا جبکہ واقدی کی ایک حدیث میں ہے کہ پہلا جھنڈا حمزہ بن عبدالمطلب کو دیا گیا' واللہ اعلم۔

مرب عبدالله بن جعش : جو غزوہ برر کا باعث ہوا' یہ جنگ حق و باطل کے ورمیان فیصلہ کا ون ہے جس روز دونوں لشکروں کا کراؤ او تصادم ہوا' اور الله جرچزیر قادر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله علیم نے عبدالله بن جعش اسدی کو کہ رجب میں "بدر اولیٰ" ہے واپسی کے بعد روانہ کیا اور اس کے ساتھ صرف آٹھ مہاجروں کو روانہ کیا جن میں کوئی انصاری نہ تھا' ابو حذیفہ بن عتب عکاشہ بن محصن بن حرفان حلیف بنی اسد بن حزیمہ ' عتب بن غزوان حلیف بنی نو فل ' سعد بن ابی و قاص زہری ' عامر بن ربیعہ وائلی حلیف بنی عدی ' وائد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدمناف بن عربن بن عمیہ بن بربوع شمیمی حلیف بنی عدی ' خالد بن بربر کیے از بنی سعد بن لیث حلیف بنی عدی ' سل بن بیضاء فھری ' یہ آٹھ آدمیوں کی فہرست ، ہے اور ہو واں ان کا امیر عبدالله بن جحش ہے۔ (ندوی) یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ وہ آٹھ شے اور ان کا امیر نوواں تھا' والله اعلم۔

مکتوب نبوی : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے ان کو ایک کتوب بند کرکے دیا اور تھم دیا کہ دو دن کے سفر کے بعد 'اس کتوب کو دیکھے۔ پھر اس کے مطابق عمل کرے اور اپنے رفقا کو (اس پر عمل کرنے کے لئے) مجبور نہ کرے 'چنانچہ اس نے دو روز کے سفر کے بعد کتوب کھولا تو اس بیس یہ تحریر تھا (خاذ ا نظرت فی کتابی فامض حتی تنزل نخلہ بین مکہ والطائف قترصد بہا قریشا و تعلم لنا من اخبارهم "میرا یہ کتوب پڑھ کر سفر جاری رکھ یہاں تک کہ تو کمہ اور طائف کے در میان مقام نخلہ میں اثر جائے اور وہاں قریش کی تاک میں رہ اور ان کے حالت کا پہنے لگائے۔"

اس نے خط پڑھ کر سرتشکیم خم ہے 'کہا اور اپنے رفقاء کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا اور بتایا مجھے رسول الله طابیح نے منع فرمایا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور کروں۔ جس کو شمادت کی طلب اور رغبت ہو وہ میرے ساتھ چلے اور جس کو ناگوار ہو وہ واپس پلٹ جائے ۔ جس کو زندگی عزیز ہو وہ سیس سے پلٹ جائے' اور میں تو رسول اللہ طابیح کے حکم کے مطابق جا رہا ہوں' چنانچہ سب ساتھی اس کے ساتھ روانہ ہوئے اور

کوئی چھے نہ پلٹا۔ وہ مجاز کے راستہ پر چلتے چلتے "فرع" کے بالائی علاقہ "معدن" جو "بران" کے نام سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بوت سے وہ من ک سے کو مجاری یہ وہ کے والم جر مدنی کی جمعی کا بی رف کرو کہ اور کہ بو کا دو کہ کا ایک تجارتی قافلہ گزرا اس میں عمرو بن حضری (بقول ابن ہشام حضری کا نام ہے عبداللہ بن عبداللہ بن مغیرہ مخزوی اس کا بھائی نو فل' اور تھم بن کیسان ہشام

نام ہے خبراللد بن عبود مصدت علی بن خبراللد بن میروی ال مجلی و من اور سم بن میران است بن مغیرہ کا غلام موجود تھے جب قافلہ والوں نے ان کو دیکھا تو خوف زدہ ہوئے وہ ان کے قریب ہی فروکش تھے کا بیس محصن نے دجس کا ہم ویڈا ہوا تھا کا لان کو جمائی کہ حکما تہ دول سے مکر کہ مطبقہ مو گئے ان

تھے عکاشہ بن 'محسن نے (جس کا سر منڈا ہوا تھا) ان کو جھانک کر دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اس نے کہا تہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں عمرے کی خاطر آئے ہیں۔

صحابہ نے باہمی مشورہ کیا اور ماہ رجب کی آخری تاریخ کا واقعہ ہے کہ اگر آج رات تم نے ان کو چھوڑ دیا (اور حملہ نہ کیا) تو وہ حرم میں پنچ جائیں گے اور وہاں محفوظ ہو جائیں گے اور اگر تم نے ان کو قتل کیا تو یہ قتل و غارت ماہ رجب میں واقع ہوگی چنانچہ صحابہ تذبذب اور تردد میں پڑ گئے اور حملہ کرنے سے ڈر گئے پھر انہوں نے دلوں کو مضبوط کیا اور قتل و غارت کا فیصلہ کرلیا۔

چنانچہ وافقد حتیمی نے عمرو بن حضری کو تیر مارا اور ہلاک کر دیا عثان بن عبداللہ اور تھم بن کیسان کو محرفقار کرلیا اور نوفل بن عبداللہ نے بھاگ کرجان بچائی اور ان کے ہاتھ نہ آیا۔ عبداللہ بن جھش مع رفقا سامان اور دو قیدیوں کو لے کر رسول اللہ مال کیا ہے پاس چلے آئے۔

جب وہ رسول اللہ طائیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے تہیں ماہ رجب ماہ حرام میں الرائی کا حکم نہ دیا تھا چنانچہ مال غنیمت اور دونوں قیدی اس طرح رہے۔ اور آپ نے اس میں سے چھھ لینے سے انکار فرما دیا جب رسول اللہ طائیلم نے یہ فیصلہ سایا تو وہ سخت نادم ہوئے اور سمجھے کہ وہ ماہ حرم کی حرمت برباد کرکے ہلاک ہو گئے ہیں اور باقی مسلمانوں نے بھی برہم ہو کر ان کو سخت ست کما۔

قریش نے کہا محمہ اور اس کے صحابہ نے ماہ حرام کی حرمت کو توڑا ہے اور اس میں خون ریزی کی ہے اور ناجائز مال پر قبضہ کیا ہے اور لوگوں کو گرفتار کر کے قیدی بنالیا ہے اور مکہ میں مقیم مسلمان و قریش کے جواب میں کہتے تھے کہ بیہ واقعہ تو شعبان میں ہوا ہے۔ (رجب میں نہیں)

 مهینہ میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں کمہ دو اس میں لڑنا بڑا جرم اور گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے اور وہ تم سے بھیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تہیں تمہارے دین سے چھیردیں اگر ان کابس چلے۔" (۲/۲۱۷)

العنی آگر تم نے ماہ حرام میں قبل کیا ہے تو کفار قریش نے بھی اپنے کفر کے باوجود تہیں راہ حق سے روکا ہے اور مسجد حرام سے نکالا ہے حالا نکہ تم اس کے باشندے تھے اللہ کے ہاں تمہاری جلا وطنی کا جرم زیادہ علین ہے بہ نبیت تمہارے قبل و غارت کے اور مسلمانوں کو آزمائش و ابتلا میں ڈالنا تو قبل سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی آبکیف دیتے تھے کہ وہ مرتد ہو جائیں ان کا یہ جرم قبل سے بہت بڑا ہے بایں ہمہ وہ اپنے خبٹ باطن اور بد کرداری پر قائم ہیں اور توبہ نہیں کرتے بنا بریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (۲/۲۱۷) ''وہ تم سے بھیردیں آگر ان کابس طے۔''

تھم بین کیسان شہید بیٹر معونہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب اس بارے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا غم دور کیا تو رسول اللہ الطبیع نے مال غنیمت اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور قریش نے عثان اور تھم بن کیسان دونوں اسروں کا فدیہ روانہ کیا تو رسول اللہ الطبیع نے فرمایا جب تک سعد اور عتبہ نہ آجائیں ہم تم سے فدیہ نہ وصول کریں گے ہمیں خطرہ ہے کہ تم ان کو قتل کردو گے۔ اگر تم نے ان کو قتل کردیا تو ہم بھی ان کو قتل کردیں گے بھر سعد اور عتبہ والیس آئے آپ نے ان سے فدیہ وصول کرلیا عثان بن عبداللہ فدیہ کے بعد مکہ چلا آیا اور وہیں بہ حالت کفر فوت ہوا باقی رہا تھم بن کیسان تو وہ مسلمان ہوگیا اور رسول اللہ الطبیع کے پاس ہی مقیم ہوگیا یساں تک کہ وہ بیئر معونہ ہم ھی شہید ہوا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن جماد کے قواب کا طبع کیا اور عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہمیں اس غزوہ میں مجاہدین کا سا تواب طبح گا تو اللہ تعالی نے ان کی عظیم امیدواری کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی عظیم امیدواری کی تعریف کی ہے۔ جماد کیا وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ تعالی نے ان کی عظیم امیدواری کی تعریف کی ہے۔

اوليات : ابن اسحاق كابيان ہے كه اس سلسله ميں زہرى اور يزيد از عروہ حديث منقول ہے اس ميں بيد فركا وريزيد از عروہ حديث منقول ہے اس ميں بيد فركور ہے كه عمرو بن حصرى مسلمانوں كے ہاتھوں پہلا مقتول ہے اور بيد مال پہلا مال غنيمت ہے عثمان اور ابن كيمان پہلے اسير ہيں۔

اشتیاق: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ امام احمد نے سعد بن ابی و قاص سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن جسس اسدی اسلامی دور میں (فوجی دستہ) کا پہلا امیر ہے ہم نے تغیر ابن کیر میں ابن اسحاق کے بیان کے متند شوا مد نقل کے ہیں من جملہ ان کے ہے۔ حافظ ابو محمد بن حاتم (ابوہ محمد بن ابو برمقد صی معتمد بن سلیمان معنوی ابو السوار) جندب بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے ایک دستہ اور سریہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

روانہ کیا اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح یا عبیدہ بن حارث تھاجب وہ روانہ ہوا تو وہ رسول اللہ ما پیلم کے اشتیاق میں رونے لگا اور بیٹھ گیا تو رسول اللہ ملے پا نے اس کی بجائے عبداللہ بن جسش کو مبعوث فرمایا اور اس کو ایک بند مکتوب دیا اور فرمایا کہ فلال مقام پر پہنچ کر اس کو پڑھے اور اس میں تحریر تھا کہ خط پڑھنے کے بعد کی ساتھ جانے پر مجبور نہ کرے جب اس نے خط پڑھا تو اناللہ الح کمہ کر اس نے کما سر سلیم خم ساتھ کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرے جب اس نے خط پڑھا تو اناللہ الح کمہ کر اس نے کما سر سلیم خم ہے۔ پھر اس نے رفقاء کو بتایا اور خط پڑھ کر سایا' ان میں سے دو آدمی واپس چلے آئے اور باتی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے اور انہوں نے (تجارتی قافلہ) میں سے ابن حضری کو قتل کر دیا ان کو معلوم نہ تھا کہ ماہ رجب ہے یا جمادی اور مشرکوں نے اعتراض کیا کہ تم نے ماہ حرام میں قتل کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس بارے آیت کے بازل فرمائی۔

کیم رجب: تفیر میں اساعیل بن عبد الرحمان "سدی کبیر" نے ابو مالک "ابو صالح ابن عباس" سے (اور مرہ از ابن مسعود از جماعت صحابہ) آیت (۲/۲۱۷) کی تفیر میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے ایک سریہ روانہ کیا جو سات افراد پر مشتمل تھا اس میں (۱) عمار بن یا سر (۲) ابو حذیفہ بن عتبہ (۳) سعد بن ابی و قاص (۳) عتبہ بن غزدان (۵) سل بن بیضاء (۲) عامر بن فحیرہ اور (۷) واقد بن عبداللہ بربوعی علیف عمر شحص اور ان کا امیر تھا عبداللہ بن جحش اسدی اور اس کو ایک بند مکتوب دیا اور فرمایا کہ اس کو "بطن ملل" میں جا کر پڑھنا جب وہ وہاں پنچا تو اس نے خط کھولا اس میں تحریر تھا کہ یمال سے روانہ ہو کر بطن خطہ میں قیام کر اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جے موت عزیز ہو وہ چلے اور وصیت کر دے میں بھی وصیت کر رہا ہوں اور رسول اللہ طاقیم کے ارشاد کے مطابق روانہ ہو رہا ہوں چنانچہ وہ روانہ ہو اسعد اور عتبہ پیچیے رہ گئے کہ ان کی سواری گم ہو گئی تھی وہ اس کی خلاش میں چلے گئے عبداللہ اور اس کے رفقاء چلتے چلتے "بطن خطہ کہ ان کی سواری گم ہو گئی تھی وہ اس کی خلاش میں چلے گئے عبداللہ اور اس کے رفقاء چلتے چلتے "بطن خطہ کے عبداللہ اور اس کے رفقاء چلتے والی پیلا مال غنیمت ہے جو مسلمانوں نے حاصل کیا اور مشرکین نے کما مجم کہ تالح سے وہ اللہ کے تھم کے تالح سے اور یہ بلا مال غنیمت ہے جو مسلمانوں نے عاصل کیا اور مشرکین نے کما مجم کہ تالح سے اور یہ بلا محس کی ورجب میں قتل کیا۔

ہے اور یہ پہلا مال غنیمت ہے جو مسلمانوں نے عاصل کیا اور مشرکین نے کما مجم کہ تالح سے اور کی پہلا مل خوص ہے جس نے ماہ حرام کی حرمت کو برباد کیا اور جمارے ساتھی کو رجب میں قتل کیا۔

ہے اور بی پہلا مص ہے بس نے ماہ حرام می حرمت کو برباد کیا اور ہمارے سائی کو رجب ہیں سی کیا۔
مسلمانوں نے اس کے جواب میں کما ہم نے تو اس کو "جمادی اخری" میں قتل کیا ہے۔ بقول سدی' یہ قتل "جمادی اخریٰ" کی آخری رات اور کم رجب کو ہوا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جمادی ۲۹ کا ہو اور انہوں نے ۳۰ کا سمجھ لیا ہو اور اس رات رجب کا چاند نظر آگیا ہو' واللہ اعلم۔ عوفی نے ابن عباس اسے سے اسی طرح بیان کیا ہے کہ یہ "جمادی اخریٰ" کی آخری رات تھی اور کم رجب تھی' اور ان کو اس بات کا شعور نہ رہا اسی طرح جندب کی روایت میں بیان ہو چکا ہے جو ابن الی حاتم نے بیان کی ہے۔

رجب کی آخری تاریخ : اور ابن اسحاق سے نقل ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ رجب کی آخری رات کا ہے اور ان کو خطرہ تھا کہ آخری رات کا ہے اور ان کو خطرہ تھا کہ انہوں نے اس مال غنیمت کو حاصل نہ کیا تو وہ فرصت پاکر حرم میں داخل ہو جائیں سکتے اور ان کو الدو ننیمت کی انہوں کا جھول جائیں ہوئے انہوں کا خوال و ننیمت دیکا جھول جائیں اور جائیں ہوئے انہوں کا خوال و ننیمت دیکا جھول جائیں ہوئے انہوں کا خوال کا مرح کا دور انہوں کا دور انہوں کا دور انہوں کر انہوں کا دور انہوں کی دور انہوں کو دور انہوں کی دور انہوں کا دور انہوں کی دور ا

زہری نے بھی عودہ سے بیان کیا ہے ' دواہ البیہ قی ' اللہ بھتر جانتا ہے کہ جمادی کا آخر تھا یا رجب کا آخر۔
امام زہری نے عودہ سے نقل کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ طابیۃ نے عمرو بن حضری کی دیت ادا
کردی تھی اور ماہ حرام کی حرمت کو بر قرار رکھا تھا حتی کہ اللہ تحالی آپ کی برات کا اظہار فرمایا ' دواہ البیہ قی
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مشرکین کے الزام کہ مسلمان ماہ حرام کو حلال سمجھتے ہیں کے
جواب میں یہ اشعار کے اور بقول ابن ہشام یہ اشعار عبداللہ بن جھش کے ہیں۔

تعدون قت الا في اخرام عظيمة وأعظم منه لويرى الرشد راشد صدودكم عمّا يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد واخراحكم من مسجد الله أهله لئلا يرى الله في البيت ساجد فأنسا وإن عير تمونسا بقتله وأرجف بالاسلام باغ وحاسد سقينا من ابن اخضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد اخرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد عاند

(تم ماہ حرام میں قتل کو ایک عظیم جرم بیجھتے ہو' اگر کوئی نیک آدی سمجھ سے کام لے تو اس جرم سے سکین جرم ہے۔ تہمارا فربان محمد سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اللہ تعالی دیکھتا اور سنتا ہے۔ اور تہمارا بیت اللہ سے ان لوگوں کو نکالنا بھی جرم ہے۔ کہ بیت اللہ میں کوئی سجدہ ریز نہ دیکھا جائے۔ اگر تم اس کے قتل کا ہمیں طعنہ مارتے ہو اور اسلام کے خلاف ہر سرکش اور حاسد غلط افواہ پھیلا تا ہے۔ تو بن لو ہم نے عمرو بن حضری کے خون سے اپنے نیزوں کو سیراب کیا ہے مقام نحلہ میں جب واقد نے آتش حرب سلگائی۔ سرکش عثمان بن عبداللہ ہمارے درمیان تھا کہ اس کو قید کا طوق تھینچ رہا تھا)

الم (قبل از غروہ بدر) میں قبلہ کی تبدیلی : بقول بعض یہ تبدیلی ماہ رجب اھ میں واقع ہوئی اور این قول قادہ 'زید بن اسلم' اور محد بن اسحاق کا ہے اور امام احمد نے ابن عباس ہے ایک روایت نقل کی ہے جس سے یہ واضح ہے اور براء بن عازب کی حدیث کا بھی کیی ظاہری مفہوم ہے ' واللہ اعلم۔ بعض کہتے ہیں یہ تبدیلی شعبان میں ہوئی اور بقول ابن اسحاق عبداللہ بن جھش کے غزوہ کے بعد ہوئی اور یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ طابع کے مدینہ میں آمد کے اٹھارہ ماہ بعد ' یہ تبدیلی شعبان میں واقع ہوئی۔ یہ قول ابن جریر نے بہ سند سدی ' ابن عباس ' ابن مسعود اور ویگر صحابہ سے نقل کیا ہے۔

جمہور کا مسلک: جمہور کا قول ہے کہ ہجرت سے اٹھارہ ماہ بعد' نصف شعبان میں قبلہ کی تبدیلی عمل میں آئی اور ابن سعد نے واقدی سے بیان کیا ہے کہ یہ تبدیلی بروز منگل ۱۵ شعبان کو رونما ہوئی۔ تاریخ اور دن کا تعین محل نظرہے' واللہ اعلم۔

ہم (ابن کیٹر) نے سورہ بقرہ کی آیت (۲/۱۳۴۷) پر بالاستیعاب بحث کی ہے۔ یہود اور منافقین کے بے ہودہ اور بے جا اعتراض اور جاہل اور اوباش لوگوں کی نکتہ چینی کا خوب جواب دیا ہے۔ کیونکہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا ننخ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ننخ اور تبدیلی کے جواز کے سلسلہ میں قبل ازیں اسی سورت کی آیت (۱۲۹

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## /r) ماننسخ من اية يس اس كوبيان كيا --

عصر پہلی نماز ہے جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی : امام بخاری (ابو نعم' زہیر' ابو اسحان) حفرت براء ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ۱۲۔ یا کا اہ نماز پڑھی اور آپ کو کعبہ کا قبلہ ہونا پیند تھا اور آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے "پہلی نماز" عمر پڑھی اور بیشتر مقتدیوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ ان میں سے ایک مقتدی دو سری معجد میں گیا وہاں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا میں طفا" کہتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر آیا ہوں چنانچہ وہ نماز میں ہی بیت الله کی طرف گھوم گئے اور تحویل قبلہ سے قبل 'جو لوگ الله کو بیارے ہو چکے ہیں' معلوم نہیں کہ ہم ان کی نمازوں کے بارے کیا کہیں تو الله تعالی نے آپ آب روایت کو بیارے ہو چکے ہیں' معلوم نہیں کہ ہم ان کی نمازوں کے بارے کیا کہیں تو الله تعالی نے آپ آب روایت کو بیارے کیا کہیں مو سکتا۔" اس روایت کو امام مسلم نے دو سری سند سے بیان کیا ہے۔

ابن ابی حاتم (ابو ذرعہ وض بن عطیہ اسرائیل ابو اسحاق) حضرت برائے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے بیت المقدس کی طرف ۱۱ یا کا۔ ماہ نماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو کعبہ کی طرف نماز میں من رخ کرنے کا حکم دے دیا جائے تو اللہ تعالی نے آیت (۲/۱۳۳۳) نازل فرمائی "پس اپنامنہ مسجد حرام کی طرف منہ پھیرلیا۔ اب بے وقوف لوگ یعنی یمودی کمیں طرف میں چیزنے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے پھیردیا جس پر وہ تھے (تو اللہ تعالی نے فرمایا) کمہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جے چاہتا ہے سیدھا راستہ وکھا تا ہے۔"

حاصل کلام یہ ہے کہ مکہ میں رسول اللہ طاہر الله کا اور جراسود کے درمیان --- بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے اور کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو تا تھا جیسا کہ امام احمد نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ جب جرت کے بعد مدینہ چلے آئے تو دونوں (بیت اللہ اور بیت المقدس) کی طرف منہ کرنا ناممکن تھا تو آپ ۱۱ یا ۱۲ یا ۱۷ ماہ بیت اللہ کی طرف پشت کرکے بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے۔ اس بات کا تقاضا ہے کہ تحویل قبلہ کا عمل ماہ رجب احد میں ہوا ہو' واللہ اعلم۔

وعا میں ہاتھ اٹھانا: نبی علیہ السلام کی دلی منٹا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ 'قبلہ ابراہیم کعبہ ہو' آپ بکڑت دعا فراتے تھے' بجزو نیاز اور گرگزاہث سے اللہ تعالی سے سوال کرتے تھے' آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے اور آسان کی طرف نگاہ کر کے تحویل قبلہ کی دعا کرتے تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا (۲/۱۳۲۳) " بے شک ہم آپ کے منہ کا آسان کی طرف بھردیں گے جو آپ بیند کرتے ہیں کا آسان کی طرف بھردیں گے جو آپ بیند کرتے ہیں بیں اب اپنا منہ معجد حرام کی طرف بھر لے۔" بعد ازاں رسول اللہ طافیا نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا اور ان کو یہ بتایا جیساکہ نسائی نے ابو سعید بن معلی سے نقل کیا ہے اور یہ نماز ظہر کا وقت تھا بعض کا قول ہے کہ تحویل قبلہ کا تھم دو نمازوں کے مابین نازل ہوا تھا (قالہ مجاہد وغیرہ) اور اس کی آئید حضرت برائ کی متفق علیہ رواست ہو سے کہ ایل قباء کو رواست ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو کہ ایل قباء کو رواست ہو تھی ہی تھی ہو ت

تحویل قبلہ کی خبردو سرے روز فجر کی نماز تک نہ ہوئی جیسا کہ حضرت ابن عمر کی متفق علیہ روایت میں ہے کہ لوگ قباء میں نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ کسی نے بتایا رسول الله طاقط پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا ہے یہ سنتے ہی وہ کعبہ کی طرف گھوم گئے اور وہ شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ مسلم شریف میں بھی حضرت انس بن مالک سے اس طرح مروی ہے۔

غرضیکہ جب تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا اور اللہ تعالی نے اس تھم کے ذریعہ بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کو منسوخ اور تبدیل کر دیا تو ہے وقوف اہل کتاب نے ہے ہودہ طعن کیا جائل اور کندہ نازاش لوگوں نے کہا کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے پھیردیا۔ عالانکہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ تھم من جانب اللہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں مجمہ طابیع کی صفات میں پڑھتے ہیں کہ مدینہ آپ کا مقام ہجرت ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف نماز میں متوجہ ہونے کا تھم ہو گاجیا کہ (۲/۱۲۳۳) میں ہے۔ "بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے بیقینا جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے 'بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے جا سوال کا جواب دیا۔" (۲/۱۳۲۳) "اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے پھیردیا جس پر وہ تھے' کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا تا ہے۔" (۲/۱۳۲۱) وہی حقیق مالک ہے ساری کا نتات اس کے زیر تصرف ہے حاکم ہے جس سیدھا راستہ دکھا تا ہے۔" (۲/۱۳۲۲) وہی حقیق مالک ہے ساری کا نتات اس کے زیر تصرف ہے حاکم ہے جس نافذ کر تا ہے اور وہی ہے جے چاہتا ہے سیدھا راہ دکھا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ سے برکا دیتا ہے نافذ کر تا ہے اور وہ بی ہے جے چاہتا ہے سیدھا راہ دکھا تا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ سے برکا دیتا ہے اور اس کی اس میں حکمت و مصلحت ہے جس پر رضا کا اظہار اور سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے۔ مرضی مولی از حمہ اوئی۔

"اور ای طرح ہم نے تہیں برگزیدہ امت بنایا ماکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو" (۱۳۳۳) جس طرح ہم نے نماز میں کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے اور تہمارے باب ابراہیم (جو ابوالانبیاء ہیں) کے قبلہ کی طرف تہماری راہ نمائی کی بعد اس امر کے کہ موٹ اور ان سے قبل کے رسل اس کی طرف نماز پڑھا کرتے ہے۔ اس طرح ہم نے تم کو برگزیدہ اور ممتاز امت بنایا اور خلاصہ کائنات قرار دیا اقوام عالم سے اشرف و افضل قوم بنایا قدیم و جدید سب اقوام سے معزز و مکرم بنایا ماکہ تم بروز قیامت لوگوں پر گواہ ہو کہ تہماری فضیلت پر ان کا اجماع ہے اور بروز قیامت بھی ان کا اس بات کی طرف اشارہ ہو گا۔ جیسا کہ بخاری کی کتاب التفیر میں ابو سعید کی مرفوع روایت میں ہے کہ نوح بروز قیامت امت مجربیہ سے گوائی کی درخواست کریں اور جب اس قدر قدیم زمانہ ہونے کے باوصف نوح گوائی طلب کریں گے تو باتی انبیاء تو بالاولی گوائی کی درخواست کریں گے۔ و باتی انبیاء تو بالاولی گوائی کی درخواست کریں گے۔

''اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے تھے گراس لئے کہ ہم معلوم کریں اس کو جو رسول کی پیروی کر آ ہے اس سے جو الٹے پاؤں پھر جا آ ہے اور بے شک میہ بات بھاری ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔'' بقول حضرت ابن عباسؓ میہ تبدیلی محض اس وجہ سے ہوئی کہ واضح ہو جائے کہ کون تمبع ہے اور کون مرتد ' یہ ننخ قبلہ دور رس نتائج کا حامل اور عظیم الثان امرتھا۔ ماسوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان کا اس پر پورا یقین ہے وہ ہر قتم کے شک و ارتیاب سے بالاتر ہیں اور وہ اللہ کے تھم پر راضی ہیں کہ وہ قادر مطلق کے بندے ہیں حلیم و علیم اور لطیف و خبیر کے به دام غلام ہیں۔ اس باب میں بے شار احادیث و آثار موجود ہیں ان کا بالاستیعاب بیان کرنا طوالت کا موجب ہے۔ یہ تغییر ابن کیٹر میں مفصل بیان ہے اور «کتاب الاحکام الکبیر" میں ہم اس پر ان شاء اللہ اضافہ کریں گے۔

امام احمد (علی بن عاصم' حسین عبدالرحمان' عمرو بن قیس' محمد بن اشعث) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیط نے فرمایا' اہل کتاب ہم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ جمعہ کے روز پر ہم سے کرتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا اور ان کو محروم رکھا اور قبلہ پر بھی حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا اور ان کو بے نصیب کیا اور امام کے پیچھے آمین کنے پر بھی حسد کرتے ہیں۔

غروہ بدر سے قبل ۲ھ میں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت: ابن جریر کابیان ہے کہ ۲ھ میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے بقول بعض شعبان ۲ھ میں فرض ہوئے بھراس نے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابع مدینہ تشریف لائے تو یہود ''یوم عاشوراء ''کا روزہ رکھتے تھے آپ نے ان سے روزے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس روز اللہ تعالی نے حفزت موی کو نجات بخشی تھی یہ سن کر آپ نے فرمایا ہم موی کے تم سے زیادہ حق دار ہیں پھر آپ نے ''یوم عاشوراء ''کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ کی تلقین کی۔ یہ بات حضرت ابن عباس کی متفق علیہ روایت سے قابت ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے احکام سورہ بقرہ کی آیات (۲/۱۸۳۴) میں مفصل بیان فرمائے ہیں ہم نے تفیر ابن کثیر میں اس پر ہمہ جمت مفصل اور سیرحاصل بحث کی ہے' وللہ الحمد۔

روزے میں تین شہر ملیاں: امام احمد (ابو النفر 'معودی 'عروبن مرہ 'عبد الرحمان بن ابی لیلی) حضرت معاذ بن جبل سے بیان کرتے ہیں کہ نماز میں تین دفعہ تبدیلی واقع ہوئی۔ اور روزوں میں بھی تین بار تبدیلی واقع ہوئی (نماز کی تبدیلیوں کے بعد اس نے روزوں کی تبدیلیاں بیان کی ہیں) کہ رسول اللہ طابیح مدینہ تشریف لائے تو ہم ماہ تین روزے رکھتے اور عاشوراء کا روزہ بھی رکھا پھراللہ تعالی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیئے۔ (۲/۱۸۳) اے ایمان والوا تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے وہ تم سے پہلے تھے آکہ تم پر بیز گار ہو جاؤ۔ گئتی کے چند روز 'پھر جو کوئی تم میں سے بیار ہو یا سفر پر ہو تو دو سرے دنوں سے گئتی پوری کرے اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کا۔ اب جو مخص چاہتا روزہ رکھتا اور جو مخص چاہتا مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ پھراللہ تعالی نے نازل فرمایا (۲/۱۸۵) رمضان کا وہ ممینہ ہے جس میں قرآن ا تارا گیا ہے جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سوجو کوئی تم میں سے اس مینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے۔ پس تندرست مقیم پر روزے کو واجب قرار دے دیا مریض اور مسافر کو رخصت فرما دی۔ اور جو عمر رسیدہ ہو تندرست مقیم پر روزے کو واجب قرار دے دیا مریض اور مسافر کو رخصت فرما دی۔ اور جو عمر رسیدہ ہو کتاب و سنت کی روشن میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت معاذ واله کابیان ہے کہ غروب آفاب کے بعد 'سونے سے قبل لوگ کھاتے پیتے اور ہم بستری کرتے جب سو جاتے تو کھانے پینے وغیرہ سے رک جاتے 'ایبا ہوا کہ صرمہ انصاری بہ حالت روزہ شام تک کام کر تا رہا' گھر آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر بغیر کھائے بیٹے سوگیا اور صبح کو بھی روزہ سے ہو گیا پھر رسول اللہ طاہع نے اس کی تازک حالت و کھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ اس قدر آزاردہ کیوں ہو' تو اس نے اپنی ساری کمانی سائی۔ (دریں اثنا حضرت عمر سونے کے بعد' ہم بستری کے مرتکب ہو چکے تھے) تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا سائی۔ (دریں اثنا حضرت عمر سونے کے بعد' ہم بستری کے مرتکب ہو چکے تھے) تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہودہ ہیں اپنی ہویوں سے مباشرت کرتا حلال کیا گیا ہے وہ تمہارے لئے پردہ ہیں تمہاری

روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اس پر مسکین کو کھانا کھلانا ضروری قرار دے دیا۔ (یہ ہیں دو تبدیلیاں)

توبہ تبول کر لی اور تنہیں معاف کر دیا سو اب ان سے مباشرت کیا کرد' اور طلب کرد وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے۔ اور کھاؤ پیئو جب تک کہ تمہارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے

وفت صاف ظاہر ہو جائے پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔" سنن میں اس کو ابو داؤر نے بیان کیا ہے اور متدرک میں حاکم نے مسعودی کی روایت کے مطابق اور

معیمین میں زہری از عودہ از حضرت عائشہ مردی ہے کہ لوگ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آب جس کا جی چاہے عاشورا کا روزہ رکھے جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عراد اور حضرت ابن مسعود سے بھی یہ بیان کیا ہے۔ اس پر مفصل بحث کا مقام تغیر

ابن کثیر کتاب الاحکام الکبیر ہے۔ فطرانہ: بقول ابن جریر! ۲ھ میں ہی فطرانہ ادا کرنے کا تھم ہوا رسول الله طابیع نے عید الفطرے ایک یا

دو روز قبل خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کو اس کا حکم فرمایا ' اھ میں ہی نماز عیدالفطریر طائی اور یہ پہلی نماز عید تھی آپ میدان میں نماز کے لئے باہر گئے آپ کے آگے برچھی لے جائی جا رہی تھی جو نجاشی نے حضرت زبیر کو ہبہ کی تھی اور ہر عید میں آپ کا یہ معمول تھا۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں اھ میں ہی بقول اکثر متاخرین زکوۃ فرض ہوئی۔ جیسا کہ اس کا مفصل بیان غزوہ بدر کے بعد ہوگا۔

## غروه بدر

"اور الله بدركی لوائی میں تمهاری مدد كرچكا ہے حالانكہ تم كزور تھے پس الله سے وُرو اللہ تم شكر كرد۔" (٣/١٢٣) امام ابن كثير مورہ انفال كى چار آيات (٥ آ٨/٨) نقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں كہ ہم نے ان آيات كى مفصل تشريح بيان كى ہے اور حسب حال ہم آئندہ بھی اس پر بحث كريں گے۔ حو عطب بن عبد العزى بدر ميں شامل نهيں ہوا: امام ابن اسحاق نے سريہ عبدالله بن جحش كے ذكر كرنے كے بعد بيان كيا ہے كہ رسول الله طابع كو معلوم ہواكہ ابو سفيان شام سے ايك تجارتى قافلہ ميں آرہا ہے جس ميں ان كابت سرمايہ ہے۔ اس ميں تمريا چاليس افراد موجود ہيں جن ميں مخم مين نو فل ميں آرہا ہے جس ميں ان كابت سے برا مقت ميں لكھی جانے والى الدہ واللہ ميں من من من من مورکہ ميں ان كاب و سنت كى دوست ميں لكھی جانے والى الدہ واللہ من من من الم

اور عمرو بن عاص بھی موجود ہیں --- موئی بن عقب نے زہری سے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ ابن حضری کے قتل کے دو ماہ بعد کا ہے اور قافلہ میں ایک ہزار اونٹوں پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا ماسوائے حو مطب بن عبدالعزیٰ کے ہر قریش کا اس میں حصہ تھا بنا ہریں وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے محمہ بن مسلم بن شہاب زہری' عاصم بن عمربن قدہ ' عبداللہ بن ابی بکراور برید بن رومان نے عروہ بن زبیر وغیرہ اہل علم کی معرفت حضرت ابن عبال سے بتایا اور حدیث بدر میں سب کی بات کا خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ مطابق نے ابو سفیان کے بارے میں ساکہ وہ شام سے ایک تجارتی قافلہ میں آرہا ہے آپ نے مسلمانوں کو ان کی سرکوبی پر آمادہ و تیار کیا اور فرمایا یہ قریش کا تجارتی قافلہ ہے اس میں ان کا سرمایہ ہے اس کی طرف چلو شاید اللہ تعالی تمہیں اس سے نواز دے یہ سن کر لوگ اس کی طرف روانہ ہوئے بعض ان سے خوش و خرم اور کیسار تھے اور بعض نے سستی اور گراں باری کا مظاہرہ کیا کہ ان کا دہم و گمان بھی نہ تھا کہ رسول اللہ طابع کو لڑائی کی نوبت آجائے گی۔

ابوسفیان جب مجاز کے قریب آئے تو لوگوں کے مال کی حفاظت کی خاطر' ہر آنے والے قافلے سے مار مورت حال کی بابت پوچھتے یہاں تک کہ اس کو کسی قافلے سے معلوم ہوا کہ محمر نے تیرے اور تیرے ترب تیرے خلاف صحابہ کو لڑنے کی دعوت دی ہے سے من کروہ ہوشیار اور چاق و چوبند ہو گیااس نے ضم ضم بن عمرو غفاری کو اجرت پر مکہ روانہ کیا اور اس کو بتایا کہ قریش کے پاس جائے اور ان کو اپن مال و متاع کی حفاظت کے لئے آمادہ کرے اور بتائے کہ محمر اپنے صحابہ کی جمعیت لے کر ان کے آڑے آگیا ہے اور ضم ضم غفاری فورا مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔

عا تلکہ کا خواب : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ایک تقہ رادی نے عکرمہ کی معرفت حضرت ابن عباس اور یزید بن روبان نے عروہ بن زبیر ہے) بتایا کہ عاتکہ بنت عبدالمعلب نے ضم ضم غفاری کی مکہ میں آمد سے تین رات قبل ایک پریشان کن خواب دیکھا اس نے اپنے بھائی عباس کو اپنے پاس بلا کر خواب بتایا بھائی جان! واللہ! میں نے آج رات ایک خوفناک خواب دیکھا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ قرایش پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آپڑے۔ میں جو خواب بتاؤں وہ صیغہ راز میں رکھنا بھائی نے پوچھا بتائے کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آیک شر سوار دیکھا ہے اس نے اس محل کھڑے ہو کر بہ بانگ دیل اعلان کیا ہے سنو! اے دغابازوں کی اولاد! یا آل غدر! اپنے مقتل کی طرف چلو جو تیسری رات پیش آئے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ اس کے پیچھے مسجد میں داخل ہو گئے ہیں لوگ بدستور کے پاس جمع ہو گئے ہیں پھروہ مسجد میں چلاگیا اور لوگ اس کے پیچھے مسجد میں داخل ہو گئے ہیں لوگ بدستور اس کے گئے مسجد میں داخل ہو گئے ہیں لوگ بدستور اس کے گئے مساب کی جوئی پر کھڑا کر دیا ہو اس کے خواب کہ اس کے خواب کہ اس کے خواب کہ اس کے خواب کہ اس کے جو اس کی جوئی پر کھڑا کر دیا ہے اس نے جلا کر اعلان دہرایا پھر اس نے آگے رہ کہ کا اور دو تھر نے تھر آئے آیا اور کوہ کے دامن میں پہنچا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا مکہ کے ہر گھر میں اس کا آیک ایک ریزہ اور کھڑا چنچ چکا ہے۔

كتابل وسنت كملوال والمنطف عليب الخول بالمناب والى اودوكو الماس بالمالوراع باس المين واليقارين عتب ك

حضرت عباس وہلھ کا بیان ہے واللہ میں نے اس کا کوئی سخت نوٹس نہ لیا صرف خواب کا انکار کیا۔ پھر مجلس برخاست ہوئی اور میں گھر چلا آیا تو بن عبدا لمطلب کی ہر خاتون نے طعنہ دیا۔ کہا تم نے اس بدمعاش اور خبیث کو اس قدر موقعہ دیا کہ وہ تمہارے مردوں کے بارے چہ مگوئیاں کرتا اور ان کی بے عزتی کرتا تھا اور اب تمہارے سامنے خواتین کی بھی بے حرمتی کرتا ہے اور تجھے من کر بچھ غیرت نہ آئی۔

حضرت عباس والله کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا واللہ! میں نے اس سے کوئی سخت بات نہیں کے۔ خدا کی قتم! اب میں اس کے آڑے آؤں گا جب اس نے دوبارہ یہ بات کی تو میں اس سمجھ لوں گا اور عبر ناک سمزا دوں گا۔ میں عاتکہ کے خواب سے تیمرے روز معجد کی طرف روانہ ہوا اور میں نمایت غفیناک تھا کہ مجھ سے جو کو تاہی ہو گئی ہے اس کا تدارک کروں گا چنانچہ میں معجد میں واخل ہو گیا اور میں اسے و مکھ کر اس کی طرف چلا کہ میں اس کے سامنے آؤں کہ وہ خواب کے بارے کچھ کے اور میں اس پر گرفت کروں۔ الوجمل : ابوجمل باکا پھلکا آدی تھا' چرب زبان' تیز نگاہ اور بلکے رخسار والا آدی تھاوہ دو ژکر معجد کے دروازے کی طرف نکل گیا میں نے دل میں سوچا کہ اس ملعون کو کیا ہوا ہے۔ کیا وہ میری گرفت سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ لیکن اس نے ضم ضم غفاری کا اعلان من لیا تھا جو میں نے نہیں نا تھا۔ وہ بطن دادی میں مواری پر گھڑا ہو کر چلا رہا تھا۔ اس نے سواری کر گان کان کان کر کہا تجارتی قافی کہ نہار ان اناکر کے اپنی تمیص بھاڈ کی تھی اور مواری کا ناک کان کان کر کہا تجارتی قافی کا فکر کرو' تجارتی قافی کا فکر کرو' تجارتی قافی کا فکر کرو' تجارتی تا ہو خیاں ہے کہ تم اس کو متاع ابوسفیان کے ہمراہ ہے۔ محمد اپنے صحابہ سمیت اس کے آڑے آگیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کا تدارک اور بندوبست نہ کر سکو گے۔ الغوث مدر! مدر! اس خوفناک اعلان نے ہمیں ایک وہ سرے می ان کہ درے اس کے آڑے آگیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کا تدارک اور بندوبست نہ کر سکو گے۔ الغوث مدر! مدر! اس خوفناک اعلان نے ہمیں ایک وہ سرے سے کیا مجمد اور کہہ رہے سے کیا مجمد اور اس کے رفتا کا کمان سے کہ یہ تجارتی قافلہ بھی ابن حضری کے قافلہ ایسا ہو گا واللہ! اب متجہ اور ہو گا۔ ابن اسحاق کی طرح موئی ہے کہ یہ تجارتی قافلہ بھی ابن حضری کے قافلہ ایسا ہو گا واللہ! اب متجہ اور ہو گا۔ ابن اسحاق کی طرح موئی کے توفیا ہو اسے کہ یہ تجارتی قافیہ ایسا ہو گا واللہ! اب متجہ اور ہو گا۔ ابن اسحاق کی طرح موئی کے کہ یہ تجارتی تو بیا کہ کو کہ موئی کے دو سرے کے دو سرے تھے کیا مجارتی کی دو سرے کے دو سرے کیا ہو کہ کی دو سرے کے دو سرے کے دو سرے کے دو سرے کیا ہو کیا گیا گیا کہ کہا کہ کو کی دو سرے کیا گورا کیا گا کہ کورا تیا کی طرح موئی کے کہ دو سرے کیا گورا تیا گا گیا کہ کورا تیا گا گیا گیا گیا کہ کیا گیا گیا گیا گیا گا گورا گا گیا گیا کہ کیا گورا تیا گیا گیا گیا گیا

بن عقبے نے بھی عاتکہ کا خواب بیان کیا ہے کہ جب ضم ضم غفاری اس کیفیت سے آیا تو وہ عاتکہ کے خواب سے خاکف ہوئے نرم گرم ' دشواری اور آسانی ہر حال میں چل بڑے۔

ابولہب خود نہ گیا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کوئی خود جا رہا تھا ادر کوئی اپنا نائب اور اجرتی بھیج رہا تھا سب قریشی ردانہ ہو گئے سوائے ابولہب بن عبدالعزیٰ کے' اس نے چار ہزار درہم کی اجرت پر عاص بن ہشام بن مغیرہ کو ردانہ کیا۔

امید بن خلف اور پیش گوئی: ابن اسحاق کابیان ہے کہ جمعے ابن الی نجیح نے بتایا کہ امید بن خلف عمر رسیدہ اور بھاری بھر کم بو ڑھا تھا اس نے عدم شمولیت کا مقم ارادہ کر لیا تھا۔ وہ بیت اللہ کے پاس مجلس میں بیٹا تھا کہ عقب بن الی معیط عود دان میں دھونی لگا کرلے آیا اور اس کے سامنے رکھ کر کہا تمہارا شار تو خواتین میں ہے۔ اس نجور کو سو تھو' بید و کھ کر اس نے کہا ''اللہ تیرا برا کرے اور جو تو لایا ہے'' پھروہ تیاں کیا کر لوگوں کے ہمراہ چل پڑا۔ ابن اسحاق نے یہ قصہ اس طرح بیان کیا ہے گرامام بخاری نے اور طرح بیان کیا ہے۔ امام بخاری' حضرت عبداللہ بن مسعوق ہے بیان کرتے ہیں کہ اس نے سعد بن معاذ سے یہ قصبہ بیان کیا ہے۔ امام بخاری' حضرت عبداللہ بن مسعوق ہے بیان کرتے ہیں کہ اس نے سعد بن معاذ سے یہ قصبہ بیان کیا کہ سعد بن معاذ ہو گاہ امیر بن خلف کا دوست تھا امیہ جب مدینے جاتا تو سعد بن معاذ دی ہو تو میں کہہ میں آتا تو امیہ کا مہمان ہو تا' رسول اللہ طاح کا مدینہ تشریف لے آئے تو سعد بن معاذ دی ہو تو میں آگیا اور امیہ بن خلف کا مہمان ہو تا' سعلا نے امیہ کو کہا ذرا ایباوقت دیکھتے رہو جب کعبہ میں کوئی نہ ہو تو میں آگیا اور امیہ بن خلف کا مہمان ہوا' سعلا نے امیہ کو کہا ذرا ایباوقت دیکھتے رہو جب کعبہ میں کوئی نہ ہو تو میں سے آگیا اور امیہ نے کہا سعلا ہے۔ تو ابوجہل نے سعد سے کہا 'دم میں طواف کر رہے ہو اور تم نے کہا سعلا ہے۔ تو ابوجہل نے سعد بن امرہ نے کہا سعلا ہے۔ تو ابوجہل نے سعد نہ ہو آتو نو تی کرا ہے گھر نہ جا تو کو در ہو کر' کمہ میں طواف کر رہے ہو اور تم نے بو دین اور صابی لوگوں کو اپنے ہاں نہ دے رکھی ہے اور تم ان کی مذو کرتے ہو اور ان کی اعانت کرتے ہو' سنو! واللہ اگر تیرے ہمراہ ابو صفوان نہ ہو آتو 'تو نی کرا ہے گھر نہ جا سکا۔

سعد نے بھی' بلند آواز سے جواب دیا' واللہ! اگر تو مجھے طواف سے روکے گاتو میں تیرا وہ رستہ روک دول گاجو اس سے بور کر تجھے پر گرال گزرے گا میہ من کر امیہ نے سعد کو سمجھایا کہ ابو الحکم یعنی ابوجہل پر اپنی آواز بلند نہ کروہ اس علاقہ کا سروار ہے۔

یہ من کر سعد نے کہا اے امیہ! بس کر اس کی اتنی طرفداری نہ کر واللہ! میں نے رسول اللہ مظامیم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ تو رسول اللہ مظامیم اور صحابہ کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ امیہ نے پوچھا کیا کہ میں؟ سعد نے کما یہ تو میں جانا نہیں۔ امیہ 'سعد کی یہ بات من کر خوف زدہ ہو گیا۔ امیہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کما۔ اے ام صفوان! تو نے سعد کی بات سی؟ اس نے پوچھا کیوں سعد کیا کہتا ہے؟ امیہ نے کماوہ کہتا ہے کہ محمد نے ان کو بتایا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ میں نے پوچھا مکہ میں! تو کہتا ہے یہ میں نہیں جانا۔ پھر امیہ نے کما واللہ! میں مکہ سے باہر نہیں نکلنے کا جب جنگ بدر کا وقت آیا تو ابوجہل نے لوگوں کو لاائی کے لئے تہاں کہا اور کہا اور ایس کے اور کو اللہ ایس کا کہ جب جنگ بدر کا وقت آیا تو ابوجہل نے لوگوں کو لاائی کے لئے تہاں کہا اور کہا اور اور اور کو کا اللہ کا کا حد کے لئے اس کی دوست کی تھا کے دوست کی دو

کیا ابوجل نے آکر کما ابو صفوان! تم علاقہ کے سردار ہو! جب لوگ دیکھیں گے کہ تم نہیں جا رہے تو کوئی بھی نہ جائے گا' ابوجل برابر اس کو سمجھا تا رہا بالاخر امیہ نے کماجب تو کسی طرح سے مانتا نہیں واللہ! میں مکہ میں سے ایک تیز رفتار اور لا ثانی اونٹ خریدوں گا' پھر امیہ نے اپنی بیوی کو کما میرا سامان سفر تیار کر دے تو بیوی نے کما ابوصفوان! تو اپنے بیڑبی بھائی کا کمنا بھول گیا ہے' اس نے کما' نہیں' میں بھولا نہیں' میں تھوڑی دور تک ان لوگوں کے ہمراہ جاتا ہوں۔ جب امیہ گھرسے فکلا تو راہ میں جمال انتہ تا اونٹ کو اپنے پاس باندھتا وہ اس طرح احتیاط کرتا رہا یمال تک کہ اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کردیا۔

اس روایت کو امام بخاری نے کتاب المغازی کے علاوہ دو سرے مقام پر (محربن اسحاق از عبیداللہ بن مویٰ از اسرائیل از ابی اسحاق) بیان کیا ہے تفرو بہ البخاری۔ امام احمد نے اس روایت کو خلف بن ولید اور ابو سعید از اسرائیل بیان کیا ہے اور اسرائیل کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امیہ کی بیوی نے کما واللہ! محمد (مالیلم) دروغ گو نہیں۔

ار الرائی اور اس کا سبب: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قریش سلمان سفر کی تیاری سے فارغ ہو گئے اور روائل کا عزم کرلیا تو ان کو بنی بکربن عبد مناة بن کنانہ سے اپنا جنگ و جدال یاد آگیا اور وہ کہنے گئے کہ ہمیں . خطرہ ہے کہ روانہ ہو جانے کے بعد وہ حملہ کردیں گے۔

بنی بکربن عبد مناة بن کنانہ اور قریش کی باہمی آویزش اور لڑائی یہ بھی کہ بنی بکرکے کہی آدمی نے عامر بن یزید بن عامر بن ملوح کے مشورہ سے حفص بن اخیت از بنی عامر بن لوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا بعد ازاں اس کا انتقام' اس کے بھائی مکرز بن حفص نے لیا اور عامر کو قتل کرکے تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی اور خود جاکر کعبہ کے غلاف سے لیٹ گیا۔

شیطان سراقہ مدلجی کے روب میں: ابن اسحاق نے برنید بن رومان کی معرفت عودہ بن زبیر سے بیان کیا ہے کہ جب قریش نے روائل کا عزم کر لیا تو ان کو بنی بکیر کے ساتھ اپنی آویزش اور مخاصت یاد آئی۔ قریب تھا کہ یہ امران کو بدر کی طرف روائل سے روک دے۔ تو ابلیس ان کے سامنے سراقہ بن مالک مدلجی (جو ان کا رئیس تھا) کے روب میں آیا اور اس نے کما میں تنہیں پناہ دیتا ہوں' بنی بکر تممارے بعد' کوئی ایسی حرکت نہ کریں گے جو تنہیں ناگوار گزرے چنانچہ وہ تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ ہے مطلب اس آیت (۸/۴۷) کا کہ "ان لوگوں جیسانہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو پچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس پر احاظہ کرنے والا ہے۔ اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو' ان کی نظروں میں خوش نما کر دیا اور کما کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہ ہو گا اور میں تمہارا جمایتی ہوں۔ "شیطان ملعون نے ان کو دھو کہ میں ڈال دیا اور یہ ان کے ساتھ روانہ ہوا' منزل بہ منزل ان کے ساتھ چاتا رہا' اسکے ملحون نے ان کو دھو کہ میں دال دیا ہور میں اسکے ہمراہ تھے جیسا کہ متعدد لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اور ان کو ان کے مقتل تک پنچا دیا۔ جب اس نے تعمین حالات دیکھے اور ملائیکہ کو مدد کے لئے آتا دیکھا اور جبرائیل کو دیکھ لیا اور جب

یکتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. ن<sup>و</sup>

وعدہ صرف دھوکہ اور فریب ہو تاہے۔

یہ منظر بعینہ اس طرح تھا جیسا کہ اللہ نے فرمایا (۵۹/۱۲) "مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ آدمی کو کہتا ہے تو منکر ہو جا بجر جب وہ منکر ہو جا تاہے تو کہتا ہے بے شک میں تم سے بری ہوں کیونکہ میں اللہ سے ڈر تا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔" (۱۷/۸۱) "اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا' بے شک باطل مٹنے ہی

جو سارے جہاں کا رب ہے۔" (۱۷/۸۱) ''اور کمہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ کیا' بے شک باطل مننے ہی والا ہے۔" ابلیس ملعون نے جب اس روز ملائیکہ کو نفرت و مدد کے لئے آتے دیکھا تو بھاگ نکلا اور یہ سب سے پہلے بھاگنے والا تھا' قبل ازیں میں ان کو جرات و جسارت دے کر آمادہ کرنے والا تھا اور ان کو پناہ دینے والا تھا جیسا کہ اس نے ان کو فریب دیا' جھوٹا وعدہ کیا اور ان کو غلط اور بے جا آرزو میں مبتلا کیا اور شیطان کا

مشركيين كى فوجى طافت اور كھانا دينے والوں كا ڈر: يونس نے ابن احاق سے بيان كيا ہے كه قريش عريس دكھ سكھ ہر حال ميں بدركى طرف روانه ہوئے۔ فوج كى تعداد ساڑھے نوسو تھى، دوسو گھو ڑے تھے۔ ان كے ہمراہ گويا اور گلوكار لونڈياں تھيں، وہ دف بجاتيں اور مسلمانوں كے ہجو ميں اشعار كہتيں۔

جحفہ میں قیام کیا اور وہاں عتبہ بن رہید نے دس اونٹ ذرج کئے پھر ابواء میں چلے آئے تو نبیدہ اور منبہ پسران حجاج نے دس اونٹ ذرج کئے اور مقام بدر میں پسران حجاج نے دس اونٹ ذرج کئے اور مقام بدر میں پہنچ کر' ابو البحتری نے دس اونٹ ذرج کئے پھروہ اپنا اپنا کھاتا کھاتے رہے۔ اموی نے اپنے والدکی معرفت ابو بکر صفل سے بیان کیا ہے کہ مشرکین کے پاس ساٹھ گھوڑے اور چھ صد زرہ تھیں اور رسول اللہ ماٹھیم کے پاس دو گھوڑے اور اور ساٹھ زرہ تھیں' یہ ہے کیفیت مشرکین کی مکہ سے روائگی کی اور بدر پہنیخے کی۔

علم اور سلمان حرب: اور رسول الله مظهیم بقول ابن اسحاق محابہ کے ہمراہ ماہ رمضان ۲ھ میں روانہ ہوئے اور ابن ام مکتوم کو امام مقرر کیا۔ ابو لبابہ کو روحاء سے واپس لوٹا دیا اور اس کو مدینہ کا نائب حاکم مقرر کی رہ مقدم میں مصدر علم میں کا مصرف کے ساتھ کا مصرف اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مصرف کا ساتھ کا علم مقرد

کیا اور سفید پرچم حضرت مصعب بن عمیر کے سپرد کردیا اور رسول الله مظیمین کے آگے دو سیاہ علم تھے' عقاب حضرت علیٰ کے دست مبارک میں تھا اور دو سراکسی انصاری کے دست حق پرست میں تھا۔ بقول ابن جشام سعد بن معاذ انصاری کے ہاتھ میں تھا اور بقول اموی' حباب بن منذر کے پاس تھا اور بقول ابن اسحاق

ب ما الله طاهيم نے "ساقه" پر قيس بن ابی صعصعه برادر بنی مازن کو امير مقرر کيا-رسول الله طاهيم نے "ساقه" پر قيس بن ابی صعصعه برادر بنی مازن کو امير مقرر کيا-

ہ الله علاق کے عمالیہ چرین بن بن مسلم بردور بن مارل و میر سردیات بقول مورخ اموی' دو گھوڑے تھے ایک پر مسعب بن عمیر سوار تھے اور دو سرے پر زبیر بن عوام' اور

 حضرت علی ٹے ان کو ہتایا کہ جنگ بدر میں اسلامی فوج میں دو گھوڑے تھے ایک زبیر کا اور دو سرا مقداد بن اسود کا۔ اموی نے اپنے والد سے ' اساعیل بن ابی خالد کی معرفت تھی سے نقل کیا ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ دو گھوڑے تھے ' زبیر بن عوام میمنہ پر اور مقداد بن اسود میسرہ پر مقرر تھے۔

مساوات کا نمونہ: امام احمد (عفان ماد بن سلم، عاصم بن بدله نزر بن جیش) حضرت عبدالله بن مسعود الله بن مسعود عبدالله بن سلم ایک شریر تین افراد باری باری سوار ہوتے تھے 'ابو لبابہ اور علی رسول الله طابع کے ساتھی تھے 'رسول الله طابع کے جانے کی باری آئی تو انہوں نے کہا ہم آپ کی باری پیدل چلتے ہیں۔ تو رسول الله طابع نے فرمایا 'تم مجھ سے زیادہ طاقت ور نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم دونوں کی نبست اجروثواب میں بے نیاز ہوں۔ اس روایت کو نسائی نے از فلاس از ابن مهدی از حماد بن سلمہ بیان کیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں ابو لبابہ کی روحاء سے والیس سے قبل حضرت علی اور ابولبابہ آپ کے ساتھی تھے 'بعد اداں حضرت علی اور ابولبابہ آپ کے ساتھی تھے 'بعد اداں حضرت علی اور ابولبابہ آپ کے ساتھی تھے 'بعد اداں حضرت علی اور مر ثد 'والله اعلم۔

جانور کے گلے سے گھنٹی ا تار نے کا تھم : امام احمد (محد بن جعفر سید کا قادہ کر زارہ بن ابی اونی سعد بن بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول الله طابیط نے اونٹول کی گردنوں سے گھنٹیوں کے کاٹ دینے کا تھم فرمایا۔ بیہ روایت صحیحین کی شرط کی حامل ہے۔ اس کو نسائی نے (ابو الا شعث از خالد بن حارث از سعید بن ابی عرب از قادہ) نقل کیا ہے اور ہمارے شیخ حافظ مزی نے "اطراف" میں کما ہے کہ سعید بن بشر نے قادہ سے اس کی متابعت کی ہے۔ نیز اس روایت کو ہشام نے (از قادہ از زرارہ از ابو ہریہ) بھی بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

الفاقی امر: امام بخاری (یکی بن بیر ایث عقیل ابن شاب عبدالر مان بن عبدالله بن عبدالله بن کعب بن مالک) عبدالله بن کعب سے بیان کرتے ہیں کہ کعب بن مالک نے کما کہ رسول الله طابیخ سے کی غزوہ میں امیں چیجے نہیں رہاسوائے غزوہ تبوک کے بال غزوہ بدر میں بھی شامل نہ تھا لیکن رسول الله طابیخ نے کسی چیجے رہنے والے کو عمّاب نہ فرمایا تھا۔ کیونکہ رسول الله طابیخ تجارتی قافلہ کی غرض سے چلے تھے مگر الله تعالی نے فریقین کو الحاک ایک و سرے کے مقابل اور اسنے سامنے کردیا۔

مدین سے بدر کا راستہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع مکہ کی طرف مدینہ کے درہ سے روانہ ہوئے کی طرف مدینہ کے درہ سے روانہ ہوئے پھر مقتل آنے پر ذی الحلیف پھر "اولات الجیش" پھر" تربان" پھر "ملل" پھر "ممیس الحمام" پھر "صخیرات الیمامہ" پھر سیالہ پھر" فج الروحاء" پھر "شنوکہ" اور یمی معتدل راستہ ہے۔

كيا نبي غيب وان هو تا ہے؟ : آپ چلتے چلتے "عرق الظبيه" پنچ تو آپ كى ايك اعرابي اور باديه

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نشین سے ملاقات ہوئی۔ اس سے ''لوگوں'' کے بارے دریافت کیا اس کو پچھ معلوم نہ تھا کہ آپ کے رفقاء نے اس سے کما' رسول اللہ مظھیم کو سلام پیش کر تو اس نے حیرت سے پوچھاکیا تم میں رسول اللہ طابیم بھی موجود ہیں انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے آپ کو سلام عرض کر کے سوال کیا' اگر آپ واقعی رسول اللہ مظاہیم ہیں تو بتائے میری اس ناقہ کے پیٹ میں کیا ہے نریا مادہ؟

یہ من کر سلمہ بن سلامہ بن و تش نے کہا یہ بات رسول اللہ سال سے مت پوچھ میرے پاس آئیں ہا اور گامن! تو نے اس سے جھتی کی اور تیرے نطفہ سے اس کے بیٹ میں بکری کا بچہ ہے ایہ من کر ارسول اللہ سال کے اس سے جھتی کی اور تیرے نطفہ سے اس کے بیٹ میں بکری کا بچہ ہے ای تی تج میں فروکش اللہ سال کے ایا تی دوجاء کا جاہ ہے پھروہاں سے روانہ ہو کر جب "منصرف" میں بہنچ تو مکہ کے راستہ کو بائیں جانب چھوڑ دیا اور دائیں سمت کی طرف چلے "نازیہ" کے راستہ پر "بدر" جانے کی غرض سے اس کے ایک گوشہ میں چلتے چلتے آپ نے "وحقان" وادی کو عبور کیا جو نازیہ اور مفیق السفراء کے درمیان واقع ہے "پھر آپ مفیق کے راستہ پر چلے پھراس کے زیریں حصہ میں چلتے چلتے "صفراء" کے قریب بہنچ۔

جاسوسی کے لئے روانگی: تو آپ نے بس بس بن عمرو بھنی حلیف بی ساعدہ اور عدی بن ابی الزغباء حلس کے خیار تی قافلہ کے بارے معلومات حاصل کریں۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ ان دونوں کو مدینہ سے روانگی کے قبل اس مہم پر روانہ کیا تھا انہوں نے واپس آگر آپ کو بوری کارروائی سے آگاہ کیا اور آپ نے صحابہ کو اس طرف چلنے کی دعوت دی اگر موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق کا بیان صحیح ثابت ہو تو آپ نے ان کو دو دفعہ اس مہم کے لئے جھیجا ہو گا' واللہ معلم۔

نام بد انجام بد: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طابیخ روانہ ہوئے اور ان دو (لینی بس بس بھنی اور عدی) کو آگے روانہ کر دیا تھا (کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبرلائیں) اور جب "صفراء" بہتی کے سامنے آئے جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھی ان پہاڑوں کے نام پوچھے تو معلوم ہوا ایک کا نام "مسلع" ہے اور دو سرے کا "محزئی" ہے پھر ان میں آباد قبائل کے نام پوچھے تو معلوم ہوا کہ غفار قبیلہ کے دو خاندان ہیں ایک "بنی نار" اور دو سرا "بنی حراق" آپ نے ان ناموں کو ناگوار سمجھا اور ان کے درمیان چلنے کو بھی پند نہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ان کو اور صفراء بستی کو بائیں طرف چھوڑ دیا اور دائیں طرف چل کر "وادی ذفران" کے قریب پنچے اور اس کو عبور کر کے فردکش ہوئے اور وہاں آپ کو معلوم ہوا کہ قریش پہلے قافلہ کی حفاظت و مدافعت کے لئے روانہ ہو ہے ہیں۔

دیں گے جو بنی اسرائیل نے موئ کو دیا تھا۔ (۵/۲۴ مائدہ) ''اے موئ! تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں لاو ہم تو بیس بیٹھے ہیں'' بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جائے اور تم لاو اور ہم بھی آپ کے دوش بدوش لایں گے۔ اس ذات برحق کی قتم 'جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے (بدر تو کیا چزہے) اگر آپ ہم کو ''برک غماد'' تک چلئے کا تھم دیں تو ہم حاضر ہیں تو رسول اللہ ماٹیوم نے اس کی یہ بات من کر تحسین کی اور اس کو دعائے خیردی۔

پھر رسول اللہ طابیط نے فرمایا اے حاضرین مجلی! مشورہ دو! دراصل آپ کے مخاطب انصار تھے کہ وہ معقول تعداد میں تھے۔ علاوہ ازیں انصار نے جب عقبہ میں بعت کی تھی تو انہوں نے عرض کیا تھا یارسول اللہ! ہم آپ کی حفاظت سے بری ذمہ ہیں تاو قتیکہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں جب آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئی تو آپ ہماری حفاظت و صیانت میں ہوں گے ہم آپ کی اپنے اہل و عیال کی طرح حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ مطابع کو اندیشہ لاحق تھا کہ انصار ان دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے پابند ہیں جو مدینہ پر حملہ آور ہوں اور یہ اس بات کے پابند نہیں کہ آپ ان کو مدینہ سے باہردشمن کے ساتھ لانے کے طابع کے جائیں۔

سعد الله کی تقریر من کر رسول الله طاویم مسرور اور مطمئن ہوئے پھر آپ نے فرمایا میدان جنگ کی طرف چلو اور فتح کا مردہ سنو۔ الله نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے والله! گویا میں اب ان کی قتل گاہوں کو دکھیے رہا ہوں۔ ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا اور اس بات کے متعدد شواہد موجود ہیں مختلف اسناد سے من جملہ ان کے وہ روایت ہے جو کہ صبح بخاری میں ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم اس طرح نہیں کہتے کہ جیسے موئ کی قوم نے ان سے کہا تھاتم اور تہمارا رب دونوں جاؤ ان سے لڑو بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں' آگے چیچے ہر طرف لڑیں گ۔ حضرت مقداوٌ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مالے پیم کم اچرہ مبارک جیکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔

اس روایت بین امام بخاری منفرد بین بید مسلم بین موجود نہیں' امام بخاری نے اس کو متعدد مقامات پر مخارق سے نقل کیا ہے اور امام نسائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس بین ہے کہ غزوہ بدر بین مقدار اللہ گوڑے پر سوار آئے' الخے۔ امام احمد (عبیدہ بن حید' حید طویل) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بدر کی طرف روانہ ہوتے ہوئے لوگوں سے مشورہ کیا پہلے حضرت ابو بکر نے اپنی رائے کا اظمار کیا پھر حضرت عمر سے رسول اللہ مالی بیا منورہ کی ضرورت سمجی تو کسی انصاری نے کما کہ اے انصاریو! پھر حضرت عمر سے رسول اللہ مالی اللہ اللہ مالی اللہ اللہ مالی اللہ اللہ مالی ہے۔ اور تمار ارب دونوں جاؤ اور دشمن سے اور ہم اور بمال بیٹھے بیس میں ہیں۔ ہم تو اس اللہ کی قتم 'جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے' دوبرک نماد" تک جانے کا تھم دیں تو بیس ہیں۔ ہم تو' اس اللہ کی قتم' جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے' دوبرک نماد" تک جانے کا تھم دیں تو ایسا کریں گھرے۔ (یہ سند مال قی اور ضیح ہے اور شرط بخاری کی حامل ہے)

الیا ترین کے۔ (پیسٹر محالی اور ج ہے اور مرط بحاری کی عال ہے)
حضرت سعد بن عباوہ کی تقریر: امام احمد (عفان عماد کیا۔ حضرت انس سعد بن عباوہ کی تقریر: امام احمد (عفان عماد کیا۔ حضرت الوجر نے اپنی رائے کا اظمار کیا تو آپ نے خاص توجہ نہ دی پھر حضرت عراق آبد کا معلوم ہوا تو مشورہ کیا۔ حضرت ابو بحر نے اپنی رائے کا اظمار کیا تو آپ نے خاص توجہ نہ دی پھر حضرت عراق نے اپنی مالے کا اظمار کیا تو پھر بھی رسول اللہ مالی نے توجہ نہ فرمائی تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ رسول اللہ مالی کا ردئے تحن ہماری طرف ہے اس ذات کی تحم! جس کے فرمائی تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ رسول اللہ مالی کی مراق اللہ مالی اللہ مالی ہیں ہماری جائے کا آپ حکم دیں تو ہم کر گزریں گے پھر آپ نے لوگوں کو جنگ میں شرکت کی دعوت دی لوگ روانہ ہوئے اور مقام بدر پر پڑاؤ کیا اور ان کے باس قریش کا ہر اول وستہ آیا' اس میں بنی مجاح کا سیاہ فام معلی تو اس کو بکڑ لیا اور وہ اس سے ابو سفیان کے بارے پوچھے تھے وہ کہا ججھے ابو سفیان کے بارے کوئی علم نہیں محرود ہیں۔ جب وہ ابو جمل کی سرو بی خود ہیں۔ جب وہ ابو جمل میں جا کہا تا ہم ہودود ہیں۔ جب وہ ابو جمل نے بہا آبالہ میں جائی تھر نے بارے کوئی علم نہیں لیکن یہ ابو جمل 'عتب' شہد اور امیہ موجود ہیں۔ جب وہ یہ کتا تو اس کو مار نے کے بعد 'پوچھے تو وہ کتا جمعے ابو سفیان کا کوئی علم نہیں لیکن یہ ابو جمل 'عتب' شہد اور امیہ موجود ہیں۔ جب وہ یہ کتا تو اس کو مار نے کے بعد 'پوچھے تو وہ کتا جمعے ابو سفیان کا کوئی علم نہیں لیکن یہ ابو جمل 'عتب' شہد اور اعتب کے بعد رسول اللہ طابع نماز میں معروف تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد رسول اللہ طابع اور نے بھوٹ بو لتا ہے تو تم اس کو مار تے ہو' اور جب جھوٹ بولتا ہے تو تم اس کو مار نے جو' اور جب جھوٹ بولتا ہے تو تم اس کو مار نے ہو' اور جب جھوٹ بولتا ہے تو تم اس کو مار نے جو۔

 ابی عاتم اور ابن مردویہ (عبارت ابن مردویہ کی ہے) عبداللہ بن کھیعہ 'بزید بن ابی حبیب' اسلم' ابوعمران' ابوایوب انصاری سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رسول الله طابیح نے فرمایا "مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابوسفیان کا تجارتی قافلہ کی طرف چلیں! شاید اللہ اس سے تم کو مال غنیمت میسر کر دے۔ "ہم نے آمادگی کا اظہار کیا روانہ ہوئے اور دو دن کے سفر کے بعد آپ نے فرمایا "قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے کیا خیال ہے؟ ان کو تمہاری روائلی کا علم ہو چکا ہے۔ "

لوگوں نے عرض کیا (ہم ان سے لڑائی نہیں چاہتے) واللہ! ہم میں ان سے لڑائی کی سکت نہیں 'ہمارا تو خیال صرف ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کی طرف تھا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا ''قریش کے ساتھ لڑائی کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟'' پھر بھی ہم نے وہی سابقہ جواب دیا۔

تو مقداد بن اسود ی نے اٹھ کر عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کو قوم موی ایسا جواب نہ دیں گے کہ انہوں نے موگ کو کہا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور دشمن سے لڑو ہم تو یمال بیٹھے ہیں۔ ابو ایوب انساری کا بیان ہے کہ انسار کی تمنا اور خواہش تھی کہ اگر ہم مقداد کا مقولہ کہتے تو یہ ہمیں عظیم سرمایہ سے بھی محبوب ہو تا۔ اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی' ''اے رسول! جس طرح تیرا خدا تجھ کو حق پر تیرے گھرسے نکال لایا حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا'' (۸/۵) الی آخرہ۔

ابن مردویہ (کہ بن عرد) علتمہ بن وقاص کیٹی اوہ جدہ ہے) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیۃ بدر کی طرف روانہ ہوئے "روحاء" بینج کر آپ نے خطاب فرمایا قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکرٹے نے عرض کیا یارسول اللہ! معلوم ہوا ہے کہ ان کی تعداداتی اتنی ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ اسی خیال کا اظہار کیا آپ نے تیری بار مشورہ طلب کیا تو سعد بن معاذ دائے نے نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کا روئے خن ہماری طرف ہے؟ اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو معاذ دائے ہے نے اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو معاذ دائے ہے کہ اس کے معاذ دائے ہے کہ اور تب ہم قسم موئی کا روئے خن ہماری طرف ہے؟ اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو بیٹانی سے نہوت کا اعزاز بخشا ہے اور آپ پر قرآن نازل کیا ہے، میں اس راستہ پر بھی نہیں آیا اور نہ ہی مجھے اس کے بیارے علم ہے آگر آپ چلتے ہیں۔ گر ہم تو موئی کا موزات بیں بھی تشریف لے چلیں تو ہم خندہ بیشانی سے الوہ ہم تو یسال بیٹھے ہیں۔ گر ہم تو عرض کریں گے تم اور تممارا رب جاؤ اور دشمن سے لؤہ ہم آپ کے ساتھ چلیں بیارہ میں ہیں۔ گر ہم تو عرض کریں گے تم اور تممارا رب جاؤ اور دشمن سے لؤہ ہم آپ کے این مقطع اور اللہ کا نام لے کر) روانہ ہوں' آپ جس سے چاہیں تعلقات وابت کریں اور جس سے چاہیں منقطع اور اللہ کا نام لے کر) روانہ ہوں' آپ جس سے چاہیں صلح کریں اور ہمارے مال و دولت سے جو لینا گریں۔ جس سے چاہیں صلح کریں اور ہمارے مال و دولت سے جو لینا گریں۔ جس سے چاہیں صلح کریں اور ہمارے مال و دولت سے جو لینا گریں۔ جس سے چاہیں صلح کریں اور ہمارے مال و دولت سے جو لینا گریں۔ جس سے چاہیں صلح کریں اور ہمارے مال و دولت سے جو لینا گریں۔ جس سے چاہیں صلح کریں اور ہمارے مال و دولت سے جو لینا گریں۔ جس سے چاہیں صلح کریں اور جس میں کار کل ہیں۔ "

جمارت سعد بن معاذ کی اس تقریر پر الله نے وحی نازل فرمائی (۸/۵) کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المعومنین لکارهون این "مغازی" بیس اموی نے (مارے مال و دولت سے جو لینا

چاہتے ہیں وہ لے لیں) کے بعد اضافہ کیا ہے اور جو مال آپ لے لیں وہ ہمیں باقی ماندہ سے محبوب تر ہوگا۔ آپ جو بھی فرما دیں ہمارا کام تو بس اطاعت و تابعداری ہے 'واللہ! اگر آپ چلتے چلتے ''برک غماد'' تک بھی پہنچ جائمیں تو ہم آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طائعیٰ فران سے روانہ ہو کر اصافہ کے راستہ یہ حلے اور ''دومہ''کی طرف ماکل ہوئے اور ''حنان''کو ''جہ بھاڑ کی طرح موا ٹملہ ہے'' دائمیں

پہنچ جائیں تو ہم آپ کے ہمراہ چلیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله طابیع زفران سے روانہ ہو کر اصافر کے راستہ پر چلے اور "دبه" کی طرف ماکل ہوئے اور "حنان" کو "جو پیاڑ کی طرح برا ٹیلہ ہے" دائیں طرف جھوڑ دیا پھر آپ بدر کے قریب اترے۔ طرف جھوڑ دیا پھر آپ بدر کے قریب اترے۔ رسول اللہ طابیع کی سفیان ضمری سے بات چیت : رسول اللہ طابیع اور ایک صحابی (بقول ابن

ہشام ' حضرت ابو بکر) سوار ہوئے اور (بھول ابن اسحاق از محمد بن کیٹی بن حبان) چلتے چلتے ایک عربی شخ کے پاس رکے اور اس سے قریش ' محمد اور اس کے رفقاء کے بارے پوچھا تو شخ نے کہا پہلے آپ بتاؤ تم کون ہو اور کس قبیلہ سے ہو؟ تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا جب تو ہمیں بتا دے گا تو ہم بھی اپنے بارے بتا دیں گے کیا ہم بتارکہ درست ہے تو اس نے ہاں کہ کر بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد مع صحابہ فلال روز روانہ ہوئے اگر مخبر نے بچ بتایا ہے تو وہ آج فلال مقام پر ہول گے (اس نے وہی مقام بتایا جمال رسول اللہ قیام پذیر تھے) نیز مجھے معلوم ہوا ہے کہ قو وہ آج فلال مقام پر ہول گے (اس خوبی مقام بتایا جمال مقام پر ہول گے (اس خوبی ہیں اگر مخبر سچا ہے تو وہ آج فلال مقام پر ہول گے (اس خوبی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلال روز روانہ ہوئے ہیں اگر مخبر سچا ہے تو وہ آج فلال مقام پر ہول گے (اس خوبی مقام بتایا جمال وہ تھے) آپ اس کی بات س کر فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا تم کس قبیلہ سے ہو؟ رسول اللہ طابیم نے فرمایا ''ہم چشمہ سے ہیں'' اور اس کے پاس سے روانہ ہو گئے اور شخ عربی چیزت کے عالم رسول اللہ طابیم نے فرمایا ''ہم چشمہ کیا عراقی چشمہ ؟ بیقول ابن ہشام اس عربی شخ کا نام ہے سفیان ضمری۔

یں مدرہ کا رق کا بہت یہ روں بدت بروں بی مرب کی مرب کی مرب کے اور شام کے وقت حضرت ملکہ کے جگر گوشے: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاق اللہ علی وقت حضرت روانہ کیا کہ ان علی وقت حضرت زیر اور حضرت سعد بن الی وقاص کو چند رفقاء کے ہمراہ بدر کے چشمہ کی طرف روانہ کیا کہ ان

(قریش) کی نقل و حرکت کی کوئی خبرلائیں (جیسا کہ مجھے بزید بن رومان نے عروہ بن زبیر سے بتایا ہے) انہوں نے قریش کے پانی کا اہتمام کرنے والوں کو موجود پایا ان میں بن حجاج کا غلام "اسلم" تھا اور بن عاص بن سعید کا غلام "عریض ابویسار" تھا۔ وہ ان کو پکڑ لائے اور ان سے بوچھنے لگے (رسول الله مال پاس ہی نماز میں

مصروف تھ) تو انہوں نے کہا ہم تو قرایش کے پانی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پانی لینے کے لئے بھیجا ہے، صحابہؓ نے ان کے اس جواب کو غلط سمجھا اور ان کا خیال تھاکہ یہ ابی سفیان کے تجارتی قافلہ میں سے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان غلاموں کو مارا جب انہوں نے خوب مارا تو انہوں نے کہا "ہم

ابوسفیان کے قافلہ میں سے ہیں" پھر صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ ملھیم نے نمازے فراغت کے بعد نرمایا 'جب وہ پچ بتاتے تھے تو تم ان کو مارتے تھے۔ بعد نرمایا 'جب وہ پچ بتاتے تھے تو تم ان کو بھوڑ ویتے تھے۔

والله! واقعی! انہوں نے بچ کہا ہے کہ وہ قریش کے غلام ہیں' پھر رسول الله مالی ہے ان سے قریش کے بارے پوچھا بتاؤ قریش کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ثیلہ جو آپ پر لے کنارے (عدوۃ القصویٰ) پر دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بیچھے ہیں پھر ان سے تعداد کے بارے پوچھا تو انہوں نے کہا' بہت ہیں' آپ نے یوچھا کتنی

یں رہ س میں؟ تو انہوں نے کما ہمیں صبح تعداد معلوم نہیں' آپ نے بوچھا روزانہ کتے اونٹ ذیج کرتے ہیں۔ کتاب و شنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز تو انهوں نے کہا ایک روز نو اور دو سرے روز دس تو رسول الله طابیع نے اندازہ لگا کر فرمایا وہ تو نو سو اور ہزار کے درمیان ہیں پھر ان سے پوچھا ان میں ''اشراف قریش'' میں سے کون کون ہیں تو انهوں نے بتایا (۱) عتبہ بن رہید ' (۲) شید بن رہید ' (۳) ابو البحتری بن ہشام ' (۴) حکیم بن حزام ' (۵) نو فل بن خویلد ' (۲) حارث بن عامر بن نو فل ' (۵) شعید بن عدی بن نو فل ' (۸) نضو بن حارث ' (۹) زمعہ بن اسود ' (۱۰) ابوجهل بن بن عامر بن فلف ' (۲) نبید (۱۳) منبہ بسران حجاج ' (۱۳) سمیل بن عمرو ' (۱۵) اور عمرو بن عبد ود موجود ہیں۔

۔ رسول اللہ مالی نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہی مکہ ہے۔ اس نے اپنے جگر کے مکڑے تمہاری طرف پھینک دیئے ہیں۔

عدى اور بس بس كى جاسوسى: ابن اسحاق كا بيان ہے كہ بس بس بن عمرو اور عدى بن ابى الزغباء دونوں چلتے چلتے بدر پنچ اور اپنى سوارى كو چشمہ كے قريب شيلے كے پاس بٹھايا پھراپ مشكيزہ سے پائى پيا۔ عجدى بن عمرو بھنى وہاں موجود تھا عدى اور بس بس نے چشمہ پر موجود لڑكيوں ميں سے دو لڑكيوں سے سنا كہ ايك دو سرى سے محتم گتھا ہو كر كمہ رہى تھى كہ تجارتى قافلہ كل يا پرسوں آئے گا ميں ان كا كام كاج كروں گى اور تيرا قرض اداكر دوں گى۔ مجدى نے بيہ سن كركما واقعى اس نے صحيح كما ہے پھراس نے ان كو جدا جداكر ديا۔ عدى اور بس بس نے بيہ بات سنى اور سوار ہوكر واليس رسول الله مظهيم كے پاس چلے آئے اور آپ كو سارا ماجرا سايا۔ ابو سفيان احتياطا "تجارتى قافلہ سے قبل بدر ميں آيا اور مجدى بن عمرو سے پوچھاكيا تم آپ كو سارا ماجرا سايا۔ ابو سفيان احتياطا "تجارتى قافلہ سے قبل بدر ميں آيا اور مجدى بن عمرو سے پوچھاكيا تم سواريوں كو اس شيلے كے ياس بٹھايا پھر انہوں نے اپنى سواريوں كو اس شيلے كے ياس بٹھايا پھر انہوں نے اپنى ساريوں كو اس شيلے كے ياس بٹھايا پھر انہوں نے اپنى عاور يو سارا و طبح گئے۔

ابوسفیان کی دانائی: ابوسفیان اونٹ کے بیٹنے کے مقام پر آیا اور اس نے اونٹ کے لید تو ڈکر دیکھے تو اس میں تھجور کی سخطیاں موجود ہیں اس نے یہ دیکھ کر کہا واللہ! یہ تو یٹرب کا چارا ہے فورا قافلہ کی طرف لوث آیا اور بدر کو بائیں جانب چھوڑ کر تیز رفتاری سے جلا گیا۔

جمعیم کا خواب : قرایش جحفه میں فردکش ہوئے اور جہیم بن صلت بن مخرمہ بن مطلب بن عبر مناف نے خواب دیکھا۔ اس نے بتایا میں نے خواب دیکھا' میں نیم بیداری کی حالت میں تھا کہ ایک سوار آیا ہے اس کے ساتھ اونٹ بھی ہے۔ اس نے ذرا دیر تھر کر عتبہ بن ربعہ 'شیبہ بن ربعہ اور ابوالحکم امیہ بن خلف اور فلال (اعیان قرایش میں سے جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے) کا نام لے کر کما' قتل ہو گئے ہیں نیم طلف اور فلال (اعیان قریش میں نے خون کے بھراس نے اونٹ کو حلق پر زخم کر کے لشکر میں چھوڑ دیا ہے اور لشکر کے ہر نیمے پر اس کے خون کے چھیئے پڑے ' ہیں یہ خواب ابو جمل ملعون کو معلوم ہوا تو اس نے کما یہ بنی مطلب کا دو سرا نبی ہے اگر لڑائی ہوئی تو کل کو معلوم ہو جائے گاکون مقتول ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابوسفیان نے جب قافلے کو محفوظ کر لیا تو اس نے قرایش کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے قافلے اور قافلے والوں کی حفاظت کے لئے روانہ ہوئے شعے کر لیا تو اس نے قرایش کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے قافلے اور قافلے والوں کی حفاظت کے لئے روانہ ہوئے شعے

الله تعالى نے قافلے كو صحيح سلامت پينجاديا تم واپس چلے آؤ۔

بدر ایک میلہ تھا: ابوجهل بن ہشام نے کہا ہم "بدر" پننچے سے قبل واپس نہ لوٹیں گے (عرب کے میلوں میں سے بدر بھی ایک میلے کا مقام تھا وہاں ہر سال میلہ لگتا تھا) ہم وہاں تین روز قیام کریں گے 'اونٹ ذبح کریں گے 'ونٹ ذبح کریں گے 'مراب ملائمیں گے شراب ملائمیں گے 'گانے والی لوزا مال گائمیں گی اور عرب میں ہماری

ذبح کریں گے 'محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے شراب پلائیں گے 'گانے والی لونڈیاں گائیں گی اور عرب میں ہماری وھاک بیٹھ جائے گی اور لوگ ہم سے مرعوب رہیں گے 'اس لئے یہاں سے چلو اور آگے بڑھو۔

بنی زہرہ اور بنی عدی بدر میں شریک نہ تھے: لوگ جحفہ میں فروکش تھے کہ اخس بن شریق بن عمرہ بن عربی اللہ نے تمہارا مال بن عمرہ بن وهب ثقفی حلیف بنی زہرہ نے کہاجو ان میں مطاع اور مقتدا تھا' اے بنی زہرہ! اللہ نے تمہارا مال و متاع محفوظ کر دیا اور تمہارا عزیز مخرمہ بن نو فل بھی صبح سلامت پہنچ چکا ہے تم صرف مخرمہ اور قافلے کی حفاظت کی خاطر آئے تھے تم واپس جلے چلو اور بلاوجہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ابوجهل

طالب بن ابی طالب بدر میں نہ شریک ہوا: قریش جحفہ سے روانہ ہوئ۔ طالب بن ابی طالب بن ابی طالب بن ابی طالب کا بعض قریشیوں سے محرار ہوا' انہوں نے کہا! واللہ! اے بی ہاشم! ہم خوب جانتے ہیں خواہ تم ہمارے ساتھ ہو مگر تمہاری تمنائیں محمد کے ساتھ ہیں۔ یہ من کرطالب مع رفقا واپس چلا آیا اور اس نے کہا۔

الهمية إصبا يغيزون طيالب في عصبية محيالف محيارب على مقنب مين هيذه للقيانب فليكن لمسلوب غيير السيالب

وليكسن المغلسوب غسير الغسالب

(یااللہ! اگر طالب کسی حلیف یا حریف جماعت میں جنگ کرے ان فوجی دستوں میں سے کسی دستے میں۔ وہ زرہ آثارنے والا قاتل نہ ہو' مقتول ہو' عالب نہ ہو بلکہ مغلوب ہو)

بدر کا حدود اربعہ: ابن اسحاق کابیان ہے کہ قریش روانہ ہو کر دادی کے پرلے کنارے عدوۃ القصویٰ میں ٹیلے کے چیچے اتر پڑے اور وادی کے نشیب کا نام ملیل ہے جو کنوئیں بدر اور ٹیلے کے درمیان واقع ہے۔ جس ٹیلے کے چیچے کفار کا پڑاؤ تھا اور "قلیب" بدر میں مدینہ کی طرف والے کنارے "عدوۃ الدنیا" پر واقع ہے۔ بقول امام ابن کثیرای وضاحت کے سلسلہ میں اللہ تعالی نے فرمایا (۸/۳۲) "جس وقت تم ورے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ایک ساتھ وعدہ پر نہ پہنچے لیکن اللہ کو ایک کام کرنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا۔"

میدان جنگ کا نقشہ: وادی بدر نرم زمین اور ریت بھی اللہ تعالی نے بارش برسائی کو رسول الله طابیط اور صحابہ کو پانی میسر ہوا اور زمین جم گئ کچلنا پھرنا آسان ہو گیا اور قریش بارش کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے (کہ بارش سے پھسلان بن گئ) (۸/۱۱) "اور تم پر آسان سے پانی آبارا ناکہ اس سے تنہیں پاک کر دے اور شیطلان دکھ نتجا کت دتم شنت موں کھی بھانیہ تجالالہ لدندو الولا مکی مختبط کاروب ساور باق مفت متر متارے قدم جما وے" لیعنی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ظاہر اور باطن میں پاکیزہ بنا دیا چلنے پھرنے میں ان کے قدموں کو جما دیا ان میں جرات و جسارت پیدا کر دی شیطانی افکار و وساوس اور خطرات دور کر دیئے۔ (یہ ہے ظاہر اور باطن میں استقلال و ثبات)"اور اوپر سے اللہ تعالی نے ان پر ملائیکہ کے ذریعہ فتح و نصرت نازل فرمائی" (۸/۱۲)
"جب تیرے رب نے فرشتوں کو تھم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو' میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا سو گردنوں پر مارو (سرکے اوپر) اور ان کے پور پور پر مارو کہ اسلحہ کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا سو گردنوں پر مارو (سرکے اوپر) اور اس کا مخالف ہو تو بے شک نہ پکڑ سکیس بیہ اس لئے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے مخالف ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یہ تو چکھ لو۔" (۸/۲۴)

ابن جریر حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رات کو بارش بری 'اسکے دن ''بروز جعہ'' جنگ بدر ہوئی۔ ہم نے بارش کی وجہ سے رات درخوں اور وُھالوں کے تلے بسر کی اور رسول اللہ طابیط نمازیس مصروف رہے اور لڑائی کے لئے آپ نے لوگوں کو آمادہ و تیار کیا۔ امام احمد (عبدالر ممان بن ممدی شعبہ 'ابوا حاق ' عارہ بن مضرب) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں صرف مقداد ہی اسپ سوار تھے۔ سب لوگوں نے سوکر ' رات آرام سے بسر کی صرف رسول اللہ طابیط رات بھر بیدار رہے۔ درخت کے نیچ نماز پڑھتے رہے اور صبح تک سکیاں لیتے رہے۔ یہ عدیث عقریب مطول بیان ہوگی اس روایت کو نسائی نے (بندار از غندر از شعبہ) بیان کیا ہے۔ مجابد کابیان ہے کہ اللہ نے بارش برسائی تو گردوغبار چھٹ گیا' زمین ہم گئے۔ بقول امام ابن کشرے ارمضان امھ کو جعہ اور بدر کی رات آپ نے ایک درخت کے نیچ نماز پڑھتے بسر کی اور سجدہ میں بکٹرت ''یاحیہ یاقیوم'' پڑھتے۔ اور بدر کی رات آپ نے ایک درخت کے نیچ نماز پڑھتے بسر کی اور سجدہ میں بکٹرت ''یاحیہ یاقیوم'' پڑھتے۔

رسول الله طالعظم نے امتی کے مشورہ پر عمل کیا : ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله طالعظم کفار سے قبل چشمہ پر آئے اور میدان بدر کے قریب تر چشمہ پر فروکش ہو گئے۔ بنی سلمہ کے بعض لوگوں کابیان ہے کہ حباب بن منذر بن جموح نے عرض کیایارسول الله! کیااس مقام کا انتخاب ' آپ نے وہی کی رو سے کیا ہے جس سے پس و پیش ہمارے لئے روا نہیں یا ہے جنگی تدبیر اور حکمت عملی ہے؟ یہ من کر آپ نے فرمایا رہے وہی نہیں) بلکہ فوجی تدبیر ہے۔ یہ من کر اس نے عرض کیایارسول الله! یہ منزل مناسب نہیں بہتر ہو گا کہ آگے بردھ کر چشمہ پر قبضہ کر لیس اور آس پاس کے کنوؤں کا پانی ختم کر دیں اور آیک حوض میں سارا پانی بھر لیس۔ پھر جنگ کا آغاز کریں ہمیں پانی کی سمولت میسر ہوگی اور وہ پانی سے محروم رہیں گے۔ یہ من کر رسول الله مالی بی مشورے کی آئیدی۔

بانی کا اہتمام اور فرشت کا نزول: اموی' ابن عبال سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بالیام "جمع الله علی الله بالی الله الله الله الله علی الله علی الله علی الله الله الله الله الله الله علی الله الله تعالی علی الله تعالی کا مراب ہے کہا کہ الله تعالی کا

پوچھا کیا آپ اس فرشتہ کو جانتے ہیں تو جرائیل نے کہا میں سب آسان والوں کو نہیں جانتا مگریہ فرشتہ سچا ہے شیطان نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ طاقیم مع رفقاء وہاں سے روانہ ہوئے اور کفار کے قریب تر چشمہ پر فروکش ہوئے 'پھر آپ کے حکم سے باتی کئوئیں بند کر دیئے گئے اور جس کنوئیں پر آپ فروکش تھے اس پر حوض بنا کریانی سے لبالب کردیا اور اس پر آبخورے رکھ دیئے۔

بعض کا بیان ہے کہ حباب بن منذر ؓ نے جب مشورہ دیا تو ایک فرشتہ نازل ہوا اور جرائیل ؓ آپ کے پاس تھے فرشتے نے کما اے محمد اللہ تعالی نے سلام کما ہے اور فرمایا ہے کہ حباب بن منذر کی رائے بمتر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ملھیم نے جرائیل کی طرف توجہ کی تو اس نے کما میں آسان کے سب ملائیکہ کو شیں جانتا' لیکن یہ فرشتہ ہی ہے۔ شیطان شیں ہے۔ اموی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملھیم آوھی رات کے وقت اس کنو کیں پر فروکش ہوئے جو مشرکین کے قریب تھا اس سے پانی لیا اور اپنے حوضوں کو پانی سے لبالب کر لیا اور مشرکین کا بندوبست نہ تھا۔

نیک جذبات کا اظمار اور چھپر کا انتظام: امام ابن اسحاق نے عبداللہ بن ابی بکری معرفت و حضرت سعد بن معاذ واللہ سے بیان کیا ہے کہ اس نے عرض کیا یارسول اللہ الماری خواہش ہے کہ آپ کے قیام کے لئے چھپر کا انتظام کر دیں ؟ اور آپ کے قریب سواریوں کا اہتمام کر دیں پھر ہم جنگ میں کو درایں اگر اللہ نے ہمیں د شمن پر غالب کیا اور فتح ہے ہمکنار کیا تو ہی ہماری آرزو ہے۔ اللہ نہ کرے اگر شکست ہوئی تو آپ سوار ہو کر باقی ماندہ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں۔ پیچھ ایسے بہت سے لوگ رہ گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری محبت ان سے زیادہ نہیں اگر ان کو معلوم ہو تاکہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گ تو وہ قطعاً پیچھے نہ رہے اللہ تعالی ان کے ذریعہ آپ کی حفاظت کرے گاوہ آپ کے بی خواہ ہیں اور آپ کے دوش بدوش جماد کریں گے۔ رسول اللہ المحلیم نے اس کے جذبات کی تعریف کی اور اسے دعا دی 'پھر آپ کے لئے چھپر کا انتظام کر دیا گیا۔

وعاء مستجاب: ابن اسحال کابیان ہے کہ صبح ہوئی تو قریش میدان جنگ کی طرف آئے رسول الله طابع استخاب نے اس اسلام کا مظاہرہ کرتے ان کو نمیلے سے اترتے دیکھا تو دعاکی "الله! بیہ قریش اپنے غرور و تکبر اور فخرو مباہات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرہے ہیں تیری خود کا مطاہرہ کرتے ہیں 'یاالله! میں تیری مدو کا امیدوار ہوں جس کا تو نے وعدہ کیا یاالله! ان کو ہلاک کردے۔ "

الله سے ارائی کی کسی میں سکت نہیں: رسول الله طاقیانے عتب بن ربعہ کو سرخ شربر سوار دیکھ کر فرمایا ''اگر قریش میں سے کوئی نیکی بھلائی کی امید ہے تو اس سرخ اونٹ والے سے ہے اگر قوم اس کی بات مان لے تو سرنجرو ہو جائے۔''

غفاری کا تحف : خفاف بن ایما بن رک صفہ غفاری یا اس کے والد نے اپنے بیٹے کے ہاتھ قرایش کے پاس چند اونٹول کا تحفہ ارسال کیا اور پیشکش کی کہ اگر خواہش ہو تو ہم آپ کو افرادی قوت اور اسلحہ بھی بہم پہنچا سکتے ہیں یہ بن کرانہوں نے اس کے بیٹے کو یہ پیغام دیا کہ یہ آپ کی صلہ رحمی ہے اور آپ نے اپنا فریضہ ادا کتاب و شنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی آدادہ اسلامی کشب کا سب سے بڑا مفت مرکز کر دیا ہے' بقا کی قتم! اگر ہماری لڑائی انسانوں ہے ہے تو ہم میں کوئی کمزوری اور ناتوانی نہیں برعم محمہؓ اگر ہماری لڑائی خدا ہے ہے تو خدا سے لڑائی کی کسی کو سکت نہیں۔

پانی زہر قائل : جب یہ لوگ میدان جنگ میں آئے تو چند قریشی رسول الله طابیع کے حوض پر آئے ان میں حکیم بن حزام بھی شامل تھا (ان کو دیکھ کر) ۔سول الله طابیع نے فرمایا ' کچھ نہ کمویانی پی لینے دو' چنانچہ جس کافرنے بھی اس روز حوض سے پانی پیا وہی مقنول ہوا سوائے حکیم بن حزام کے 'وہ زیج رہا بعد ازاں مسلمان ہوا' اس کا دستور تھا کہ جب وہ پختہ قتم کھا آتا تو یہ کہنا لاوالذی نجانی پرم بدر

سااس : امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کی تعداد ساس تھی جیسا کہ ہم ان کے اساء گرای حوف حجی کے ناظ سے ترتیب وار بیان کریں گے 'ان شاء اللہ۔ صحیح بخاری میں حفرت براء ؓ سے مروی ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد ساس تھی' اصحاب طالوت کے مطابق جو اس کے ساتھ نسر عبور کر کے گئے تھے اور اس کے ہمراہ صرف مخلص مومن ہی تھے۔ بخاری میں نفزت براء ؓ سے مروی ہے کہ جنگ بدر کے روز جھے اور ابن عمر کو کم عمر سمجھا گیا تھا۔ مہاجر جنگ بدر میں ۱۰ سے زائد تھے اور انسار ۲۲۰ سے زائد تھے۔

امام احمد (نفربن دشاب بحاج محم محم مقسم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ اصحاب بدرکی تعداد ساس تھی ان میں مهاجر ۲۱ تھے اور کفار کو شکست بروز جمعہ کا رمضان ۲ھ کو ہوئی۔

''جبکہ اللہ نے وہ کافر تجھے تیرے خواب میں تھوڑے کر کے دکھلائے اور اگر تجھے بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے اور کام میں جھگڑا ڈالتے لیکن اللہ نے بچالیا'' (۸/۳۳)

یہ شب بدر کا واقعہ ہے۔ بعض کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع چھپر میں آرام فرما تھے اور لوگوں کو بتایا کہ قبل از اجازت لڑائی کا آغاز نہ کریں' کفار بالکل قریب آگئے تو ابو بکڑ آپ کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے' ''وہ قریب آگئے'' تو رسول اللہ مطابیع بیدار ہوئے اور اس خواب میں اللہ نے آپ کی نگاہ میں ان کو تھوڑا کرکے دکھلایا' (اموی کا یہ بیان نمایت غریب ہے)

کی و بیشی کا اعجاز: "اور جب ته س وہ فوج مقابلہ کے وقت مہاری آکھوں میں تھوڑی کرکے دکھائی اور تہ ہیں ان کی آکھوں میں تھوڑا کرکے دکھایا تاکہ اللہ ایک کام پورا کر دے جو مقرر ہو چکا تھا۔ " (۸/۴۴) جب قریش آمنے سامنے آگئے تو اللہ تعالی نے ہرایک کو دو سرے کی نگاہوں میں تھوڑا دکھایا 'ایک حکمت اور مصلحت کے تحت کہ ہرایک دو سرے پر جرات کرکے حملہ آور ہو جائے اور یہ (۸/۴۴) آیت سورہ آل عمران کی (۳/۱۲) کے معارض اور متضاد نہیں کہ "تہمارے سامنے ابھی تک نمونہ دو فوجوں کا گزر چکا ہے جو آپس میں ملیں ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑتی ہے اور دو سری فوج کا فروں کی ہے وہ کافر مسلمانوں کو پیسے دوگناد کھے رہے ہیں۔ "
پیا ہے دوگناد کھے رہے ہیں۔ "

فریقین کے آمنے سامنے ہونے کے وقت اللہ نے مسلمانوں کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا دکھایا اور لڑائی کے دوران کافر مسلمانوں کو اپنے سے دوچند دکھ رہے تھے کہ اللہ نے کافروں کو مرعوب کر دیا کہ ابتداء" ان کو کم دکھایا اور لڑائی کے وقت مسلمانوں کی تائید و نصرت کی اور کافروں کو وہ اپنے سے دو چند نظر آرہے تھے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز یمال تک کہ وہ بردل اور کمزور ہو گئے (۳/۱۳) ''اور جے چاہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے اس واقعہ ہیں ویکھنے والوں کے لئے عبرت ہے۔'' اسرائیل' ابوعبیدہ اور عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کفار ہماری نگاہ میں بہت تھوڑے وکھائی دیتے تھے یمال تک کہ میں اپنے پہلو میں کھڑے ساتھی سے پوچھتا تھا کہ تو ان کو ستر (۷۰) سمجھتا ہے تو وہ کہتا نہیں بلکہ وہ میری نگاہ میں سو (۱۰۰) ہیں۔

صلح کی سعی لا حاصل : ابن اسحاق اپنوالد اور دیگر اہل علم کی معرفت مشائخ انصار سے بیان کرتے ہیں کہ جب قریش مطمئن اور مستعد ہو گئے تو انہوں نے عمیر بن وهب جمحی کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کا اندازہ لگائے ' اس نے لشکر کے گرو و نواح گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگایا اور ان کو آکر بتایا کہ وہ تین سوسے پچھ زائد ہیں یا کم لیکن ذرا انتظار کرو میں ان کی کمین گاہ یا کمک و کھ آول چنانچہ وہ واوی میں دور تک چلاگیا اور اس کو پچھ نظرنہ آیا تو واپس آکر اس نے کہا'کوئی چیز نظر نہیں آئی لیکن سنو! اے معززین قریش! میں نے دیکھا ہے کہ آختیں موتوں کو اٹھائے لئے آرہی ہیں' بیرب کی سواریاں ہلاکت لئے آرہی ہیں۔ ان کے پاس تلواروں کے بغیر کوئی حفاظتی سامان نہیں ہے' واللہ! میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آدمی تب ہلاک ہو گا جب وہ تم میں سے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے' جب وہ تم سے استے ہلاک کر دیں گے تو بتاؤ پھر زندگی میں کیا لطف ہے؟ آگے اپنی مرضی کرو۔

کیم بن حزام نے یہ تبھرہ سنا تو اس نے عتبہ بن ربیعہ کو کها جناب ابو الولید! آپ قریش کے رئیس اور قائد ہیں 'مطاع و مقدا ہیں'کیا آپ خواہ شمند ہیں کہ آپ کا نام ''ابدی یادگار'' بن جائے' عتبہ نے پوچھا یہ کیو کر؟ کیم نے کما قریش کو واپس لے چلو اور اپنے حلیف عمرہ بن حضری کا خون بہا اوا کر وو' عتبہ نے کما' مجھے منظور ہے تم اس بات کے شاہد ہو' وہ میرا حلیف ہے' میرے ذمہ اس کی دیت ہے' میرے ذمہ اس کے مال و متاع کی تلافی ہے۔ لیکن ابن حنظلہ' ابوجمل سے پوچھ لو' میرے خیال میں اس کے بغیر کوئی مخالفت نہ کرے گا۔

عتب کا خطبہ: پھر عتب نے کھڑے ہو کر خطاب کیا' اے قوم قریش! واللہ! تم محمہ اور اس کے رفقاء سے لڑائی لڑکر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو واللہ! ہم بھشہ ایک دوسرے کو بہ نظر کراہت دیکھتے رہیں گے' تم میں سے ہر کوئی اپنے ابن عم اور پھاڑاو یا ابن خال اور ماموں زادیا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کا قاتل ہو گا' واپس لوٹ چلو! محمہ اور باقی عرب کو کھلا چھوڑ دو۔ اگر وہ اس کا کام تمام کر دیں تو ہمی تمہارا مدعاہے اگر وہ ناکام ہو جائیں تو وہ تمہارے باس آئے گااور تم اس سے منہ نہ موڑو گے۔

ابوجہل کی رائے: کیم کابیان ہے کہ میں ابوجہل کے پاس گیا تو وہ اپنی زرہ پھیلا کر درست کر رہا تھا' میں نے کہا اے ابوالحکم! عتبہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا واللہ! اس کا پھیپھڑا پھول گیا ہے۔ اس کی ہمت نے جواب دے دیا ہے۔ محمہ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر ڈر گیا ہے واللہ! ہم والیس نہ لوٹیں گے تاوقتیکہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ عتبہ کو کیا ہو گیا ہے اس نے کیمی بمکی بمکی باتیاں کی بین گرچھڈ کوشنا ہمیں کے محفقا ہی تھوالی نلاجہ استعمولی کھیا کوال ساتی ہیں وہ تاہم ہے اس کے کسی اس کا بیٹا شامل ہے' اس وجہ سے وہ تہمیں ڈرا تا ہے پھر اس نے عامر بن حضری کو پیغام بھیجا کہ یہ عتبہ تیرا حلیف لوگوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے تو نے اپنا''نون بھا'' اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ پس اٹھ کھڑا ہو اپنے بھائی کے قتل اور عہد شکنی کا واسطہ دے یہ سن کر عامر بن حضری کھڑا ہوا اور نگا ہو کر اس نے نعرہ مارا ہائے عمرو ہائے عمرو۔ آتش حرب تیز ہو گئی صلح کا کام رک گیا اور شرو فساد پر گامزن ہو گئے اور عتبہ نے صلح کی جو رائے پیش کی تھی وہ ناکام ہو گئی اور عتبہ کو جب ابو جہل کا مقولہ کہ ''عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے'' معلوم ہوا تو اس نے کہا اس بردل اور نامرد کو معلوم ہو جائے گا کہ نامردی اور بے ہمتی کا داغ کون اٹھا تا ہے میں یا وہ؟ پھر اس نے بامر مجبوری سربر کپڑا عتبہ نے مغفر اور خود تلاش کی' اس کا سراتنا بڑا تھا کہ کوئی خود پوری نہ آسکی پھر اس نے بامر مجبوری سربر کپڑا لیپٹ لیا۔

مروان اور حدیث بدر : ابن جریر سعید بن سیب سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مروان بن تھم کے پائن تھے کہ اس کے دربان نے آکر کما کہ عیم بن حزام اذن باریابی کا طالب ہے اس نے کما اسے اجازت دو جب وہ آیا تو مروان نے اس کو خوش آمدید کما اور مسند مجلس سے سرک کر نیچے بیٹھ گیاان کے درمیان صرف تکیہ حاکل تھا پھر اس نے کما 'بدر کا واقعہ بیان سیجے ۔ تو اس نے کما ہم مکہ سے روانہ ہوے اور جدفہ میں پنچے تو قریش کا ایک قبیلہ (بی زہرہ) واپس چلا آیا پھر ہم روانہ ہو کر اس کنارے پر انزے جس کا قرآن میں ذکر ہے پھر میں نے عتبہ بن ربعہ سے عرض کیا جناب ابوالولید! کیا چاہتے ہو کہ اس دن کا شرف تہمیس تا حیات حاصل رہے۔ اس نے کما (منظور ہے) کیا سرانجام دول؟ میں نے عرض کیا کہ تم محم سے صرف عمرو بن حضری کے خون بما کے طالب ہو' وہ تمہارا علیف ہے تم اس کا خون بما اوا کرو' اور لوگ واپس چلے جائیں۔ حضری کے خون بما تم اس امر کے شاہد ہو' ابوجہل کے پاس جاؤ اور اسے کہو۔ 'دکیا آپ کی خواہش ہے کہ بیا منظور ہے اپنا عمد و پیان آیا وہ ایک میں بیٹھا ہوا تھا اور عامرابن حضری اس کے پاس گوا ہوا کہد رہا تھا میں نے عبد مشمس سے اپنا عمد و پیان ختم کر دیا ہوا وہ آتی کو خزوم سے اپنا عمد و پیان قائم کر لیا ہے۔

میں نے ابوجہل کو کہا' عتبہ بن رہیدہ کا پیام ہے 'دکیا آپ کی خواہش ہے کہ اپنے رفقا کو واپس لے چلو''
اس نے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا کیا کوئی اور قاصد موجود نہ تھا میں نے کہا جی نہیں اور میں اس کے بغیر کمی کا پیغام لے جا آبھی نہیں۔ حکیم کا بیان ہے کہ میں فورا عتبہ کے پاس واپس چلا آیا کہ اس کو پیغام کا جواب پہنچا دوں' میں آیا تو عتبہ ایماء بن رحضہ غفاری پے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا اس نے مشرکین مکہ کو دس اونٹ کا تحفہ پیش کیا تھا۔ اچانک ابوجہل نمودار ہوا' اس کے چرے بشرے سے شرئیک رہا تھا۔ اس نے عتبہ کو کہا تیرا پھیدھڑا پھول گیا' ہمت جواب دے گئی۔ بیہ من کرعتبہ نے کہا یہ عنقریب معلوم ہو جائے گا ابوجہل نے تلوار سونتی اور اس کے گھوڑے کی پیٹھ دے ماری' یہ دیکھ کر ایماء بن رحضہ غفاری نے کہا یہ برشگونی ہے۔ پھراسی وقت لڑائی شروع ہو گئی۔

رسول الله مال الله مال الله علی منترین صف بندی کی تھی : ترندی نے حضرت عبد الرحمان بن

عوف سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابع نے جنگ بدر میں رات کو صف آراستہ کی تھی۔

امام احمد (ابن لحیعهٔ بزید بن ابی حبیب اسلم ابو عمران) حفرت ابو ابوب سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول الله طاقیام نے ہماری صف آراستہ کی۔ ایک دستہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا 'رسول الله طاقیام نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا ''دمعی معی'' (تفرد یہ احمد اسناد حسن)

این غربیہ کو قصاص دیا اور اس کا واقعہ: این اسحاق ، حبان بن واسع بن حبان کی معرفت قوم کے مشائخ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی ہے۔ آپ صف درست کرتے کرتے سواد بن غربیہ حلیف بنی عدی تھا اس کے ساتھ صفیل درست کر رہے تھے۔ آپ صف درست کرتے کرتے سواد بن غربیہ حلیف بنی عدی بن نجار کے باس سے گزرے وہ صف سے آگے بڑھا ہوا تھا آپ نے اس کے بیٹ پر تیر مار کر کما' اے سواد! سیدھا ہو کر کھڑا ہو! چنانچہ سواڑ نے کما یارسول اللہ طابع اس نے جھے تکلیف دی' آپ کو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ جھے آپ بدلہ دیں یہ بن کر رسول اللہ طابع نے اپنا شکم مبارک عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ جھے آپ بدلہ دیں یہ بن کر رسول اللہ طابع نے اپنا شکم مبارک نگا کر کے فرمایا بدلہ لے لو' راوی کا بیان ہے کہ وہ آپ سے بعل گیر ہوا اور آپ سے لیٹ کر اس نے آپ طابع اللہ کے شکم مبارک کا بوسہ لیا' تو رسول اللہ طابع نے بوچھا سواد! ایسا کیوں کیا' تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابع اللہ اس کے لئے دعا خری لمحات میں میرا جم آپ کے جم اطہر سے مس اور پوستہ ہو' پھر رسول اللہ طابع نے اس کے لئے دعا خری لمحات میں میرا جم آپ کے جم اطہر سے مس اور پوستہ ہو' پھر رسول اللہ طابع نے اس کے لئے دعا خیری۔

ابن عفراء کی شمادت: ابن اسحاق کابیان ہے کہ مجھے عاصم بن عمر نے بتایا کہ عوف بن حارث ابن عفراء نے عرض کیا یارسول اللہ طابع اللہ اپنے بندے کی کس حالت پر خوش ہو یا ہے؟ آپ نے فرمایا 'زرہ کے بغیر' دشمن کے ساتھ لڑنے کی حالت میں ' یہ سن کر اس نے زرہ آبار چینکی اور تکوار کمف لڑ یا رہا ' یہال تک کہ وہ شہید ہو گیا۔

احتیاطی تداہیر: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله مالیة مجابدین کی صف بندی کے بعد عرایش اور چھپر میں تشریف لے آئے۔ آپ کے پاس ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ سعد بن معاذ بیائ عرایش کے دروازہ پر مسلح کھڑے تھے اور آپ کے ہمراہ دیگر انصاری بھی رسول الله طابیع کی حفاظت پر مامور تھے 'مبادا مشرکین ادھر اچانک حملہ آور ہو جائیں۔ علاوہ ازیں رسول الله طابیع کے لئے عمدہ سواریوں کا انتظام تھا کہ بوقت ضرورت ان یہ سوار ہو کرمدینہ تشریف لے آئیں جیسا کہ سعد بن معاذ نے مشورہ دیا تھا۔

طاعیم کی حفاظت کے لئے آگے بوسے کہ جو حملہ آور ہوائی کو نہ تیخ کردیں۔ آپ ہی سب ہے شجاع اور دلیر انسان ہیں۔

حضرت علی کابیان ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ طاہیم کو مشرکین نے پکڑلیا یہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ آپ کو مجود بنالیا واللہ!

ابو بکر کے علاوہ آپ کے قریب کوئی نہ جا سکا ابو بکر اس کو مارتے اس سے لڑتے اور کہتے افسوس! کیا تم ایسے مخص کے قتل کے دریے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے۔ اس بیان کے بعد مفرت علی نے جو چادر اوڑھے ہوئے تھے اٹھائی اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئی۔

پھر حضرت علی نے کہا خدارا بتاؤ کیا آل فرعون کا مومن افضل ہے یا ابو بکڑ؟ لوگ سوال سن کر خاموش رہے تو حضرت علی نے کہا واللہ! ابو بکڑ کا ایک وقت کا ثواب ، دنیا کے آل فرعون کے مومنوں کے ثواب سے بمتر ہے۔ آل فرعوں کا مومن خفیہ تھا اور ابو بکرنے اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا۔ بردار کا بیان ہے کہ بیہ حدیث اس سند سے مروی ہے۔

یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق طابھ کی خصوصی منقبت اور فضیلت کہ آپ رسول اللہ مٹاہیئا کے عریش میں بھی رفیق تھے اور غار تور میں بھی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ

وعا: رسول الله طابع بمرت گريه و زارى اور گر گرا كروعا فرمات الم المهم انك ان تهلك هذه الصابة لا تعبد بعد ها في الارض اللي اگر تون اس معمولي جماعت كو بلاك كرديا توكره ارض مين تيرى عبادت نه موگي اور الله تعالى كو پكار كر عرض كرت اللي ! جو مجھ سے وعده كيا ہے وہ وفاكر يا الله ! تيرى مدد كا اميدوار موں آپ باتھ اس قدر اون خي اشائے موئے تھے كه كندھوں سے جادر گر گئ۔

حضرت ابوبکو آپ کو چیچے ہے آغوش میں لینے گے اور آپ کی چادر درست کرنے گے اور کشرت گریہ زاری سے شفقت کرتے ہوئے عرض کرنے گے بارسول اللہ انتا مطالبہ ہی کانی ہے۔ اللہ عنقریب اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ سمبلی نے قاسم بن ثابت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر ضدیق کا یہ کہنا کہ اللہ کو اتنا یاد ولا دینا ہی کانی ہے آپ سے محبت و شفقت کے عنوان میں سے ہے کہ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ بڑھیے کو انتمائی گریہ و زاری اور گر گرا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ محویت کے عالم میں 'آپ کے کند سوں سے چادر گر پڑی اور عرض کیا ''یا رسول اللہ مڑھیا اس قدر دعا ہی کانی ہے اپنی جان جو کھوں میں نہ ڈالیئے' اللہ نے اپنی کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ '' حضرت ابوبکر ڈھو نرم دل اور رسول اللہ مڑھیا پر بڑے مہرمان اور شفیق تھے۔ امریک مدد کا وعدہ کیا مقام : سمبلی نے روض الانف (ج-۲) ص ۱۸۸) میں اپنے شخ ابوبکر بن العربی سے المان کیا ہے کہ رسول اللہ مڑھیا ہیم و خوف کے مقام پر تھے اور ابوبکر امید و رجا کے مقام پر اور مقام ہیم و خوف بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کی پرستش نہ ہو چنانچہ آپ نے لوگوں کو بھی ای بات سے آگاہ کیا۔ ودران جنگ کائل ترین اسوہ ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے آپ کو خطرہ تھا کہ کرہ ادر س پر بعد ازیں اللہ کی پرستش نہ ہو چنانچہ آپ نے لوگوں کو بھی ای بات سے آگاہ کیا۔

اور بعض صوفیوں کا یہ کمناکہ آپ کا یہ مقام غار تور کے مقام کے بالمقائل تھا' یہ قول مردود ہے کہ اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز قائل نے اس قول کی گرائی اور عمق پر غور نہیں کیا اور نہ ہی اس پر مرتب ہونے والی لغزش کا اس نے اور اک کیا ہے ' واللہ اعلم۔ دو گروہ آمنے سامنے آئے ' فریقین بالمقابل آئے اور محاذ آراء ہوئے ' دو پارٹیاں اللہ کے سامنے حاضر ہو کیں۔ سید انبیاء نے اللہ کے باس استغافہ بیش کیا' صحابہ ' بھی رب کے حضور قسما قسم کی دعائیں کرتے ہوئے پھوٹ کو روئے' اس رب کے سامنے جو زمین و زمان کا مالک ہے' دعاشتا ہے اور رنج و بلا دور کرتا ہے۔

آسود مخزومی بیملا مقتول: چنانچه اسود بن عبدالاسد مخزوی مشرکین میں سے سب سے پہلے قتل ہوا۔
بقول ابن اسحاق' وہ بدمزاج اور بداخلاق تھا۔ اس نے کہا بخدا میں نے اللہ سے عہد و پیان کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے حوض میں سے پانی پیوں گا' اس کو مسمار کر دوں گایا اس کے ورے جان قربان کر دوں گا۔ جب وہ اپنی صف سے باہر لکلا' تو حمزہ جمزہ بھی اس کی طرف لیکے۔ جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو حصرت حمزہ نے تموار کا وار کر کے اس کی آدھی پنڈلی کا ب ڈالی' ابھی وہ حوض کے ورے ہی تھا' زخمی ہو کر وہ پشت کے بل گوار کا وار کر کے اس کی آدھی پنڈلی کا ب ڈالی' ابھی وہ حوض کے ورے ہی تھا' زخمی ہو کر وہ پشت کے بل گرا' اس کی ٹانگ سے مشرکین کی طرف خون کے نوارے پھوٹ رہے تھے پھروہ سرین کے بل رینگ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں گر گیا اس کا مقصد تھا کہ وہ اپنی قتم کو پورا کر دے' حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کو حوض میں ہی قتل کر ویا۔

مبارزت: بہ قول اموی یہ صورت حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ بھی جوش میں آگیا اور اس نے اپنی شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ اپنے بھائی شبہ اور بیٹے ولید کے درمیان نمودار ہوا میدان جنگ کے درمیان یں آکر' انہوں نے مبارزت (اور آشے سامنے لڑائی کی) دعوت پیش کی' تو یہ بن کر عوف اور معاذ پران حارث انساری' ابناء عفراء اور عبداللہ بن رواحہ انساری سامنے آئے۔ قریشیوں نے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کما' انساری۔ یہ بن کر قریشیوں نے کما ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں (ایک روایت میں ہے) کہ انہوں نے کما بمترین ہم پلیہ لوگ ہو' لیکن ہمارے سامنے ہمارے ابناء عم اور پچازاد کو نکالو' اور ان میں سے انہوں نے کما' اے مجرا ہمارے سامنے ہماری قوم کے لوگوں کو لائے۔ تو رسول اللہ مطابیط نے فرمایا اٹھو اے عبیدہ بن حارث 'آگے بڑھو اے حزہ' سامنے آؤ اے علی۔

اموی کابیان ہے کہ انصاری میدان مبارزت میں سامنے آئے تو رسول الله طابیط نے اس کو پیند نہ کیا کہ یہ آمنے سامنے لڑائی کا پہلا موقعہ تھا اور آپ کو یہ پیند تھا کہ میدان مبارزت میں اپنے خاندان کے لوگ ہوں 'چنانچہ آپ نے انصار کو صف میں چلے جانے کا حکم دیا اور ندکورہ بالا قریشیوں کو میدان میں سامنے آئے کا حکم دیا۔

عبیدہ میں اور جمی : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب یہ لوگ ان کے قریب ہوئے تو پوچھاتم کون لوگ ہو'
(زرہ پوش ہونے کی وجہ سے یہ ان کو پہچان نہ سکے سے) ہرایک نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے کہا بہترین ہم سر
ہو۔ حضرت عبیدہ عمر رسیدہ سے' عتبہ کے سامنے آئے' حضرت عمرہ شبیر کے اور حضرت علی ولید بن عتبہ کے
حکتاب و بہت کے دوشن میں ملکھون جانے والی اددو اسلامی کتب کا سسے کے لئے دی تحقیق اور حضرت عبیدہ اور حضرت عبیدہ اور حضرت عبیدہ اور حضرت عبیدہ اور حصرت میں میں ملکھون و ابلامی کا سے میں اور حصرت عبیدہ اور حصرت عبیدہ اور حصرت اور حصرت عبیدہ او

عتبہ دونوں نے آپس میں دو وار کئے جس سے دونوں زخمی ہو کر گر پڑے پھر حضرت حمزۃ اور حضرت علیؓ نے مڑکر عتبہ پر تلوار کا وار کیا اور اس کو جنم رسید کر دیا اور حضرت عبیدۃ کو اٹھالائے۔

آیت (۲۲/۱۹): ابو ذرا کی متفق علیه روایت میں ہے کہ وہ طفا کما کر تا تھا کہ هذان خصمان اختصموا فی دبہم (۲۲/۱۹) حمزة اور شبه عبیدة اور عتب کے بارے نازل ہوئی جب انہوں نے غزوہ بدر میں مبارزت کی۔ (کتاب التفسیر میں الفاظ بخاری میں ہے)

امام بخاری معفرت علی واقع سے بیان کرتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں دونوں زانوں کے بل بیٹھ کر اللہ تعالی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ قیس ' تلمیذ حضرت علی کا بیان ہے کہ آیت (۲۲/۱۹) هذان خصمان اختصموا فی دبہم ان لوگوں کے بارے نازل ہوئی جو غزوہ بدر میں مبارزت کے لئے نکلے متحہ۔ علی اور ولید بن عتبہ حمزہ اور شیبہ عبیدہ اور عتبہ۔ انفرد بہ البحاری۔ تغییر ابن کیٹر میں ہم نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے و ولئد الحمد۔

اموی عبداللہ البی سے بیان کرتے ہیں کہ عتبہ 'شبہ اور ولید مبارزت کے لئے میدان میں آئے اور ان کے بالمقابل حمزہ عبیدہ اور علی آئے انہوں نے مسلمانوں سے کہا تعارف ہو جائے تو حمزہ نے کہا میں ہوں اللہ اور اس کے رسول کا شیر 'حمزہ بن عبدا کمطب تو مدمقابل نے کہا چھے ہم سرہو 'علی نے کہا میں ہوں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی 'اور عبیدہ نے کہا میں حلیفوں میں شار ہوں پھر ہر مجاہد اپنے مدمقابل کے سامنے آیا 'باہمی جنگ و جدال کیا اور اللہ نے کفار کو جنم واصل کیا ہند بنت عتبہ بن ربعہ نے کہا۔ اعین سے آغینسے حودی بد سع سرب علسے حسیر خند ف فرینقلب نقلب تعالی اللہ ایک بداوہ اس کے مرحد فرینسو المطلب تا ایک بداوہ اس کے مرحد فرینسو المطلب نے بندوہ ایک بیاری سے ساوہ سے اس کو موت کا مزہ چھاتے رائے میری آگھ! تو اپنی اشک باری سے سخاوت کر' قبیلہ خندف کے بھر انسان پر جو پلٹ کر نہیں آیا۔ اس کو صح سورے اس کو موت کا مزہ چھاتے سورے اس کے قبیلے بی ہاشم اور بنی مطلب نے بکارا۔ جو اپنی تلواروں کی دھاروں سے اس کو موت کا مزہ چھاتے سورے اس کے قبیلے بی ہاشم اور بنی مطلب نے بکارا۔ جو اپنی تلواروں کی دھاروں سے اس کو موت کا مزہ چھاتے سے بلاکت کے بعد' وہ اس کو دوبارہ مار رہے تھے)

اس کئے ہندہ نے نذر مانی تھی کہ وہ حمزہ کا کلیجہ چبا۔ ئے گی۔

حضرت عبيدة أن حضرت عبيدة بن حارث بن مطلب بن عبد مناف كو رسول الله طائية كياس لا كرلنا ديا الله عبيدة أن كالله عليه الكرلنا ديا ورانهوں في الله طابية على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه الله على الله الله الله الله الله على ال

ونسلمه حتی نصرع دونه وندهل عن أبنائنا والحلائد ( ایم محمد کو اس دفت و مین اور این ایل و عیال کو بھول جاکیں )

بعد ازاں جان پرواز ہوئی تو رسول اللہ مل کیا ہے فرمایا میں گواہ ہوں کہ تم شہیر ہو اس روایت کو امام شافعیؓ نے بیان کیا ہے۔

مجھع بہلا شہید : ممج حضرت عمر کا غلام جنگ بدر میں پہلا شہید ہے۔ اسکو تیر لگا اور شہید ہو گیا بعد ازاں حاریثہ بن سراقہ کیے از بنی عدی بن نجار (جو حوض پر پانی لی رہاتھا) کے سینہ پر تیر لگا اور شہید ہو گیا۔

حضرت انس على متفق عليه روايت ميں ہے كه جنگ بدر ميں حارث بن سراقه شهيد ہوئے۔ وہ نظارہ اور جنگی كيفيت ديكھنے والوں ميں شامل تھے۔ ان كو كى كا تير لگا اور شهيد ہوئے۔ ان كی والدہ نے رسول الله طاہيم سے عرض كيا حارث كے بارے فرمايئ اگر وہ جنت ميں ہے تو ميں شكر صبر كوں گی ورنہ الله تعالیٰ ديكھے گا كه ميں كيما نوحه كرتی ہوں 'نوحه اس وقت ممنوع نہ تھا يہ بن كر رسول الله طابيم نے فرمايا "افسوس! تو بنچ كو گم يائے جنت كے آتھ درج بيں اور تيرا بيما فردوس اعلیٰ ميں ہے۔ "

تیر اندازی اور شعار: این اسحاق کا بیان ہے کہ پھر عام حملہ شروع ہو گیا اور لوگ ایک دو سرے کے قریب ہوئے اور رسول الله طاحیم نے صحابہ کو بتایا کہ وہ قبل از حکم اجازت حملہ نہ کریں 'اگر وہ تم کو گھیرلیں تو ان کو تیر مار کر بھگا دو' بخاری میں ابو اسید سے مروی ہے کہ جب مشرک تہمارے قریب آجائیں تو پھر تیر مارنا اور اپنے تیروں کو بچاکر محفوظ رکھنا۔

بیه قی (عاکم' اصم' احمد بن عبدالبار' یونس بن بکیر' ابو احاق) حضرت عبدالله این زبیرٌ سے بیان کرتے ہیں که ، رسول الله طابعیر نے غزوہ بدر میں مهاجرین کا ''شعار'' ''یا بنی عبدالرحمان'' تجویز کیا اور خزرج کا ''یابی عبدالله'' اور اوس کا ''یابی عبیدالله'' اور اپنے لشکر کا نام ''خیل الله'' اور بقول ابن ہشام صحابہ کاعام شعار ''احد احد'' تھا۔

فرشتول کی مدد: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیع چھریس سے اور حضرت ابو بکر آپ کے پاس سے۔ اور رسول اللہ طابیع اللہ سے مدد کے طلب گار سے جیسا کہ اللہ نے فرمایا (۸/۹) جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے سے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لئے بے دربے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں اور یہ تو اللہ نے فقط خوشخری دی تھی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

سيرت النبي مطيئكم

تو الله تحالي نے فرمایا (٨/٩) اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه اس روایت کومسلم' ابوداؤد' ترندی اور ابن جریر وغیرہ نے عکرمہ بن عمار یمانی سے بیان کیا ہے، علی بن مدین اور ترندی نے اس کو صحیح کما ہے۔ اس طرح متعدد راویوں نے حضرت ابن عباسؓ سے 'سدی اور ابن جریر وغیرہ سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت (٨/٩) غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کی دعا کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔

مروفین : اموی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ تعالی سے نمایت گر گرا کر نفرت اور معاونت طلب کی۔ حضرت ابن عباس سے مروفین کامعنی منقول ہے وراء کل ملک ملک ہر فرشتے کے پیچے ایک فرشته- اور ایک معنی یہ بھی مروی ہے (بعضهم علی المخر بعض را) ایک کے بعد دو سرا' ابو ظبیان' ضحاک اور قادہ نے بھی ہی بیان کیا ہے علی بن ابو طلحہ والبی نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپ نبی اور مسلمانوں کی امداد ایک ہزار فرشتے سے کی جبرائیل \*۵۰۰ سو کے لشکر میں تھے اور میکائیل مجھی یانج سو کے اشکر میں تھے۔ (میں مضہور قول ہے)

كتنع فرشية : ليكن ابن جرير (ثني اسحاق ويقوب بن محمد زهرى عبد العزيز بن عمران و على ابو الحويث محمد بن جبیر) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جرائیل ایک ہزار فرشتوں میں رسول اللہ ماہیم کے معند میں سے اور اس میں حضرت ابو بکر موجود تھے 'اور میکائیل ایک ہزار فرشتوں میں رسول الله طابع کے "میسرہ" میں تحے اور میں (بعنی حضرت علی میم میسره میں تھا۔ اس روایت کو امام بہتی نے "ولا کل" میں (محد بن جیر از على) بيان كيا ہے اور اس ميں بير اضاف ہے كہ اسرافيل بھى ايك ہزار ملائيكہ ميں آيا اور اس نے بيان كيا ہے كہ ایک بر چھی سے وہ زخمی ہو گیا اور بغل خون سے تربہ تر ہو گئی اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ تین ہزار ملائیکہ نازل ہوئے' یہ حدیث غریب اور اس کی اساد میں ضعف ہے بشرط صحت اس میں ندکور بالا اقوال کی توثیق اور تقویت ہے اور ایک قرات "مردفین" به فتح دال ان اقوال کی تائیر کرتی ہے 'واللہ اعلم۔

وعائے بدریاحی یا قیوم: امام بہتی وضرت علی واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں معمول ور لڑائی میں مصروف رہا کچرمیں نمایت سرعت سے رسول اللہ مالیم کے حالات معلوم کرنے آیا۔ دیکھا تو آپ سجدہ ریز ہیں اور مسلسل یاحی یاقیوم فرہا رہے ہیں اور اس پر کوئی اضافیہ نہیں فرماتے' میں میدان جنگ کی طرف پلیٹ آیا دوبارہ آیا تو آپ بدستور سحدہ میں وہی یاحی یا تیوم کمہ رہے ہیں پھر میدان قال کی طرف چلا گیا' بعد ازاں واپس آیا تو پھر بھی آپ بہ حالت سجدہ یاجی یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں آپ بدستور اسی حالت میں رہے کہ اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ "اليوم والليلة" میں اس روايت کو امام نسائی نے بندار از عبيدالله بن عبدالبجيد ابو على حفى بيان كيا ہے۔ العمش (ابو اسحاق ابوعبيده) حضرت عبدالله بن مسعود والله سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی عمد یاد ولانے والے کو رسول الله طابیع سے غزوہ بدر میں کسی عمد یاد ولانے والے سے سخت نہیں پایا۔ آپ متواتر دعا کر رہے تھے اے اللہ! میں مختبے تیرا عہد اور وعدہ یاد دلا تا ہوں' اے الله! اگر بیہ مختصر سی جماعت تباہ ہو گئی تو تیری پر ستش نہ ہوگ۔ پھر آپ نے التفات فرمایا گویا کہ آپ کا چرہ' چاند کا نکڑا ہے اور فرمایا کہ آج پچھلے ہرہی قریش کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کو امام نسائی نے اعمش کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے بیان کیا اور کہا ہے کہ جنگ بدر میں ہم لڑائی میں تھے اور رسول الله طابیم نماز میں۔ اور اس نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں ایا۔ نے کہی عہد یاد دلانے والا نہیں پایا۔

تطبیق : جنگ بدر میں 'رسول الله طراحیا ہے مشرکین کے مقتل اور قتل گاہوں کے بارے متعدد روایات مروی ہیں جیسا کہ مسلم کی روایت از حفرت الس بیان ہو چک ہے اور حفرت عرائے بھی یہ روایت مسلم میں مروی ہے۔ حفرت ابن مسعود کی روایت کا تقاضا ہے کہ رسول الله طراحیا نے جنگ بدر کے روزیہ بتایا اور سی مناسب ہے۔ گر حفرت انس اور حضرت عمر کی روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے جنگ بدر سے ایک روز قبل بتایا تھا۔ اس کی تطبیق میں کوئی مانع در پیش نہیں کہ آپ کو اس کی اطلاع غزوہ بدر سے ایک روز قبل بھی مل گئی ہو غزوہ بدر کے وقت بھی مل گئی ہو واللہ اعلم۔

شماوت کا صلہ: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع اللہ تعالیٰ سے اپنے تعاون کا وعدہ اور اقرار پورا کرنے کا سوال کرنے گئے ' یا اللہ! آج آگر یہ مختمری جماعت جاہ ہو گئ تو تیری عباوت نہ ہو گی۔ اور حفرت ابو بکر شمہ رہے تھے یارسول اللہ! آتا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ رسول اللہ طابیع کو عریش میں او نکھ آئی پھر بیدار ہوئے فرمایا اے ابو بکر! مبارک ہو' اللہ کی مدد آگئی ہے۔ یہ بیں جرائیل اپنا گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے آرہے ہیں' سامنے والے دانتوں پر غبار جما ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ طابیع میدان بدر میں تشریف لائے اور مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کر رہے تھے اس ذات کی قتم' جس کے قبضہ میں میدان ہو جو مسلمان صبرو ثبات اور ثواب کی نیت سے آگے بردھتا ہوا پشت نہ دکھا تا ہوا جماد میں شام میدان ہو اس دار شام کے ایک میں اس دار شام کا میں اس دار شام کا میار شام کی اس کے در سے میں اس دار شام کی در سے ایک میں اس دار ہو کہا ہوا جماد میں میں میں اس دار شام کی در سے میں در اس کا میں در اس کی در سے میں در میں در سے در سام کی در سے میں در میں در میں در میں در میں در میں در اس کا میار شام کی در ہو اس کی در سے در میں در آبالہ کی در میں در

شامل ہواور شہر ہو جائے تراس کاصل و تواب جنت ہے۔ شامل ہواور شہر ہو جائے تراس کا صل و تواب جنت ہے۔ والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز عمیر بن جمام سلمی جنت کا مشاق: عمیر بن جمام کے از بی سلم، ہاتھ میں کھجوریں لئے کھا رہا تھا (اس نے یہ حدیث من کر کہا) واہ واہ واہ میرے اور جنت کے داخلہ میں صرف اتنا وقفہ ہی ہے کہ یہ مجھے قتل کردیں پھراس نے یہ کہہ کر کھجوریں پھینک دیں تکوار تھائی اور لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اہام احمد محضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے بس بس کو جاسوی کے لئے روانہ کیا کہ ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کے معلومات اخذ کرے وہ واپس آیا گھرمیں میرے اور رسول اللہ طابیخ کے علاوہ کوئی اور نہ تھا بھرانس نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابیخ بدر کے لئے روانہ ہوئے اور فرمایا ہماری ایک خواہش کوئی اور نہ تھا کہ کہ وہو وہ ہمارے مماتھ سوار ہو کر چلے وگ رسول اللہ طابیخ سے عرض کرنے لگے ہماری سواریاں "عالیہ" میں موجود ہیں وہ لئے آئیں۔ آپ نے فرمایا "نہ "بس جس کی سواری موجود ہو چنانچہ رسول اللہ طابیخ اور مشرکین بھی مکہ سے رسول اللہ طابیخ اور صحابہ روانہ ہوئے اور مشرکین سے قبل بدر میں پینچ گئے اور مشرکین بھی مکہ سے رسول اللہ طابیخ اور مشرکین بھی مکہ سے آگئے۔

پھر رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا کہ مجھ سے ورے کوئی مخص کی شنے کی طرف پیش قدی نہ کرے 'مشرک مجاہدین کے قریب ہوئے تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا 'جنت کے طلبگارو! جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ! جس کا عرض زمین و زمان کے مساوی ہے۔ عمیر بن جمام انصاری سلمی نے نے عرض کیا یارسول اللہ! اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسان کے مطابق ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کماواہ! واہ! یہ س کر رسول اللہ طابیم نے بوچھاتم نے یہ واہ 'واہ کیوں کما ہے؟ تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! محض اس امید اور خواہش سے کہ میں بھی اہل جنت میں سے ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تو جنتیوں میں سے ہے۔ پھردہ ایپ "تیردان" سے محبور نکال کر' کھانے لگا تو اس نے سوچا' میں ان محبوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو یہ ایک طویل زندگی ہے' پھر اس نے محبوریں پھینک دیں اور لڑائی لڑتا رہا یماں تک کہ وہ شہید ہو گیا' رضی اللہ عنہ۔ اس روایت کو امام مسلم نے ابو بکر بن ابی شیبہ اور متعدد راویوں سے' ابوا لنفر ہاشم بن قاسم کی معرفت سلیمان بن مغیرہ سے بیان کیا ہے اور ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ عمیر جنگ کرتا ہوا یہ اشعار کہہ رہا

ركض أنى الله بغرير زاد إلا التقرى وعمل المعداد والصرير فري الله على الجهداد وكرل زاد عرضه النفداد غرير التقرير والارشداد

(تقویٰ اور عمل آخرت کے زاد کے بغیراللہ کے پاس جانا حماقت ہے۔ اللہ کے راستہ میں جماد پر صبرو ثبات لابدی امر ہے۔ ہر توشہ فتاکی نذر ہے سوائے تقویٰ 'نیکی اور رشد و ہدایت کے)

مشرکول کی تعداد: امام احمد (تجاج 'اسرائیل ' ابو اسحاق ' عار نا بن معزب) حفزت علی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے اس کے میوہ جات کھائے ' اس کی آب و ہوا کو ناموافق بلیا اور بخار میں مبتلا ہو گئے اور رسول الله طابیط جنگ بدر سے پہلو تھی کرتے تھے ہمیں معلوم ہوا کہ مشرکین روانہ ہو چکے ہیں تو رسول الله سلامیم بھی بدر کی طرف روانہ ہوئے ہم مشرکوں سے وہاں پہلے پہنچ گئے ' وہاں ہم نے دو آدی موجود پائے ایک قرایش تھا اور دو سرا عقبہ بن ابی معیط کاغلام۔ قرایش تو بھاگ گیا اور غلام ہم نے پکڑ لیا ہم نے اس سے پوچھا ویش کتنی تعداد میں ہیں تو اس نے کہا واللہ! وہ بہت ہیں سخت جنگہو ہیں وہ یہ جواب دیتا تو مسلمان اسے مارنے لگتے حتی کہ وہ اسے رسول اللہ طابع کے پاس لے گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا قرایش کتنی تعداد میں ہیں تو اس نے وہی سابقہ جواب دیا۔ رسول اللہ طابع نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے تعداد بتانے سے انکار کر دیا بھر آپ نے بوچھا روزانہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہیں تو اس نے بتایا دس اونٹ بھر رسول اللہ طابع نے فرایا وہ آپ ہے۔ قرار ہیں ایک اونٹ قریباً مو آدمی کی خوراک ہو تا ہے۔

پھر رات کو بارش آئی تو ہم نے برسات سے بچنے کے لئے درختوں اور ڈھالوں کا سہارا لیا اور رسول اللہ مطابع رات بھر دعا کرتے رہے۔ یااللہ!اگر تو نے اس مختصری جماعت کو بناہ کر دیا تو تیری پر ستش نہ ہوگی، فجر طلوع ہوئی تو اذان ہوئی لوگ درختوں کے بینچ سے چلے آئے اور رسول اللہ مطابع ہے نماز پڑھائی اور جماد کی طرف راغب کیا اور بتایا کہ قریش کی فوج اس خمدار سرخ بہاڑ کے بینچ ہے جب جب قریش ہمارے قریب ہوئے اور ہم بھی صف بستہ ہو گئے تو دیکھا کہ ایک آدی سرخ اونٹ پر سوار قریش میں چل پھر رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ مطابع نے حضرت علی کو کما، حمزہ کو بلاؤ، اور حضرت حمزہ سرخ اونٹ والے کے قریب تھے۔ پھر حضرت حمزہ نے آکر بتایا یہ عتبہ بن ربیعہ ہے جو لڑائی سے منع کر تا تھا اور قریش کو کہتا تھا کہ اس بزدلی کا سہرا میرے سر باندھ دو اور کہو کہ عتبہ بن ربیعہ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ یہ بات ابو جہل نے سن لی تو اس نے کما یہ ناگوار اور نامعقول بات تم کمہ رہے ہو۔ واللہ!اگر کوئی اور کہوں ہو جائے گاکون بزدل ہے بھرعتہ، ثیبہ اور ولید بن عتبہ قوی غیرت کی خاطر میدان جنگ میں از بور لکاراکون ہمارے سامنے آئے۔

چنانچہ تین انساری نوجوان سامنے آئے تو عتبہ نے کہا ان ہے ہماری کوئی غرض نہیں 'ہم تو صرف بنی عبدا لمطلب میں سے اپنے ابنائے عم اور پچپازاد لوگوں سے جنگ مبارزت لڑیں گے تو رسول الله الطحیلم نے فرمایا 'اٹھو اے حمزہ! چلے آؤ' اے علی! آؤ اے عبیدہ بن حارث! پھرعتبہ 'شبہ پسران رہیعہ اور ولید بن عتبہ قل ہوئے اور عبیدہ فرخی ہوئے کفار قریش میں ہے کے قتل کئے اور ستر اسر بنائے۔ حضرت عباس بن عبدا لمطلب کو ایک انساری گرفتار کرکے لایا 'عباس نے کہایارسول اللہ!اس نے جھے گرفتار نہیں کیا۔ جھے تو ابلق گھوڑے پر سوار کشادہ پیشانی خوب رو مخص نے گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں میں اسے نہیں پا رہا۔ یہ س کر انساری نے کہایارسول اللہ! میں نے اس کو گرفتار کیا ہے تو آپ نے فرمایا چپ رہ 'اللہ نے فرشتے کے ذرایعہ تیری مدد کی ہے۔ حضرت علی نے بیان کیا ہے ہم نے بنی عبدالمطلب میں سے عباس 'نوفل بن حارث ذرایعہ تیری مدد کی ہے۔ حضرت علی نے بیان کیا ہے ہم نے بنی عبدالمطلب میں سے عباس 'نوفل بن حادث اور عتیل بن ابی طالب کو گرفتار کیا ہے روایت اور بیان بہت خوب ہے۔ اور اس میں گذشتہ بیان شدہ واقعات اور آئندہ بیان ہونے والے واقعات کے شواہم موجود ہیں اور اس قدر طویل روایت صرف امام احمد نے بیان اور آئندہ بیان ہونے والے واقعات کے شواہم حود ہیں اور اس قدر طویل روایت صرف امام احمد نے بیان کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی ہے اور ابوداؤد نے اس مدیث کا کچھ حصد اسرائیل سے بیان کیا ہے۔ مشکل مقام میں اللہ کی باوٹ مشکل مقام عاش سرام تشدید

مشکل مقام میں اللہ کی باد: رسول الله طبیع عریش سے باہر تشریف لائے الوگوں کو قبال اور جماد پر راغب کیا اور مجاد پر راغب کیا اور مجابد اپنی صفوں میں کھڑے ذکر و اذکار میں مصروف سے جیسا کہ اللہ تعالی نے ذکر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے (۸/۲۵) "اے ایمان والو! جب کی فوج سے جنگ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو' تاکہ تم نجات یاؤ۔"

صحابہ کی کیفیت: اموی نے معاویہ بن عمروکی معرفت ابو اسحاق سے اوزاعی کا مقولہ بیان کیا ہے کہ جو قوم کسی کے بالمقائل قائم اور صف بستہ ہو ان میں سے پیٹے نہ چھرنے والا اور نگاہ نیچی کر کے اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا امید ہے کہ ریاء و نمود سے محفوظ رہے گا۔ عتبہ بن ربعہ نے جنگ بدر میں کفار قریش کو مخاطب کر کے کما'کیا تم صحابہ کو دیکھتے نہیں وہ گھنوں کے بل بیٹے ہیں گویا وہ محافظ سپاہ ہیں سانپ کی طرح زہر اگل رہے ہیں۔ "مغانی" میں اموی نے بیان کیا ہے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو قبال اور جماد پر لکارا اور ہر مجابہ کو جو وہ مال غنیمت حاصل کرے بطور انعام دینے کا اعلان کر دیا اور فرمایا اس ذات کی قتم جس

کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو مجاہد آج کفار سے بر سرپیکار ہوا' صبرو ثبات کا مظاہرہ کر کے' حصول تواب کی خاطر بغیر پیٹھ پھیرے' پیٹل قدی کرتا ہوا شہید ہو گیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا بعد ازاں اموی نے عمیر بن حمام سلمی کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔

نے عمیر بن حمام سلمی کا قصہ بھی بیان کیا ہے۔

نہ جاری اور ان میں نے نفسہ نفسہ بھی میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کیا ہے۔

نبی علیہ السلام نے بہ نفس نفیس جنگ میں حصہ لیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق بھی جہاد میں شریک ہوئے جیسا کہ عریش میں بذریعہ دعا اور آہ و فعال جہاد کرتے رہے' اس طرح جہاد کے دونوں مقام' زبان اور تنج و سنان کے رہے پر فائز ہوئے۔ امام احمد (و کین اسرائیل ابو احاق' عارہ بن معزب) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہماری یہ کیفیت تھی کہ ہم رسول اللہ مطابع کی آڈ لیتے تھے اور آپ و شمن کے نمایت قریب ہوتے تھے اور آپ اس روز لڑائی میں سب سے زیادہ شجاع اور بمادر تھے' اس روایت کو امام نمائی نے (ابو احاق از عارہ از علی ) بیان کیا ہے کہ حضرت علی کا بیان ہے جب لڑائی سخت ہو جاتی اور گھمسان کا رن پر آتو ہم رسول اللہ مطابع کی بناہ اور اوٹ لیتے تھے۔

حضرت ابو بکر اور حضرت علی میمنه اور میسره میں تھے: امام احمد (ابونیم سو ابوعون ابو صالح الحنفی) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کے اور ابو بکڑکے بارے مشہور تھا کہ ایک کے ہمراہ جرائیل ہے اور دو سرے کے ہمراہ میکائیل ہے۔ اور اسرافیل ایک بزرگ فرشتہ ہے جو غزوات میں شامل ہو تا ہے اکیون کندہ روایت کے مشابہ ہے کہ شامل ہو تا ہے اکیون کوائی میں شریک نہیں ہو تا۔ یہ روایت گذشتہ بیان کنندہ روایت کے مشابہ ہے کہ حضرت ابو بکڑ مین میں شے اور جب ملائیکہ جنگ بدر میں آسان سے اترے تو جرائیل بھی پانچ سو ملائیکہ میں اترے اور حضرت ابو بکڑی جانب میمنہ میں شے اور میکائیل پانچ سو فرشتوں کی جماعت میں نازل ہوئے اور میسرہ میں شے۔ میسرہ میں شے۔

ابو معلی نے محمد بن جیر بن مطعم کی معرفت حضرت علی سے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں میں قلیب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فرشتول كي مدد آنا

بدر کے پاس پھر رہا تھا کہ تند و تیز ہوا کا جھونکا آیا چنانچہ میکائیل ایک ہزار فرشتوں کی جماعت میں نازل ہوئے اور رسول اللہ مٹائیلم کی دائیں جانب کھڑے ہو گئے اور ابوبکر بھی اس جانب تھے۔ اسرافیل ایک ہزار ملائیکہ میں میسرہ میں تھا اور جرائیل بھی ایک ہزار فرشتوں کی جماعت میں نازل ہوئے۔ مصرت علی کا بیان ہے کہ اس روز مجھے نیزہ لگا اور میری بغل زخی ہو گئی۔ صاحب عقد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ اشعار میں سے 'سب سے بمتر اور افضل شعر' حضرت حمان کا کید شعر ہے۔۔

و بیسنر بسدر إذ يكف مطيه مصيه حسريل تحست لوائنسا و محمد (اور بدر كنوكين كياس جب جراكيل اي سواريول كو مارك اور محراك پرچم ك تحت روك موع ته)

ائل بدر کی فضیلت: امام بخاری و حضرت رفاعه بن رافع ذرقی بدری سے بیان کرتے ہیں کہ جرائیل اسلام بدر کی فضیلت: امام بخاری و حضرت رفاعه بن رافع ذرقی بدری سحلبہ کو کیا ورجہ ویتے ہیں تو اسول الله طاہیم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ این ہاں «اہل بدر» اور بدری سحلبہ کو کیا ورجہ ویتے ہیں تو آپ نے کہا ای طرح جو ملائیکہ جنگ بدر میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی جملہ ملمانوں سے افضل ہیں (انفرو بہ البخاری) (۸/۱۲) "جب تیرے رب نے فرشتوں کو تھم بوئ ہیں وہ بھی جملہ ملکانوں کے دل فابت رکھو، میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ، تم مسلمانوں کے دل فابت رکھو، میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا، سوگردنوں پر مارو (یعنی سروں پر) اور ان کے پور پور پر مارو۔ "

امام مسلم ' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مجابد اور عاذی کی مشرک کے پیچے دوڑ بہاتھا کہ اس نے کافر کے سرپر کوڑے پڑنے کی آواز سی اور شاہ سوار کی آواز سی ' ''اقدم جزوم '' اے جزوم آگے بڑھ ' اس نے مشرک کو دیکھا کہ وہ چت گرا پڑا ہے۔ پھراس کو غور سے دیکھا کہ ناک اور چرہ پھٹ گیا ہے اور جم نیلا پڑ گیا ہے۔ ایک انصاری نے یہ ماجرا رسول اللہ مالیظ کو بتایا تو رسول اللہ طابیظ نے فرمایا تم نے درست کما ہے۔ یہ تیسرے آسان کی مدد میں سے ہے۔ چنانچہ ستر مشرک اس روز مد تیج ہوئے اور ستراسیر موئے۔

غیر مسلم کا مشاہدہ: ابن اسحاق (عبداللہ بن ابی بحربن حزم علی از رداۃ ابن عباس) کیے از بی عفار سے بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا پچازاد دونوں مشرک تھے مقام بدر میں بطور تماشائی تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ کون فکست سے دوچار ہو تا ہے۔ چنانچہ ایک بادل نمودار ہوا جب وہ پیاڑ کے قریب ہوا تو ہم نے اس میں سے محاور مورد کی میں سے محدوں کے ہندانے کی آواز سنی اور اس میں سے "اقدم جیزوم" کی کا کلام بھی سنا یہ سن کر میرے ابن عم کے دل کا پردہ بھٹ گیا اور وہ فورا مرگیا اور میں بھی مرتے مرتے بچا۔

ثبات كا طريقه : ابن اسحاق (عبدالله بن ابوبر كي از بن ساعده) ابو اسيد مالك بن ربيه بدرئ سے بيان كرتے بين كه آخر عمر ميں نابينا ہونے كے بعد اس نے كها آگر ميں آج بدر ميں ہو آ اور ميرى نگاہ صحح ہوتى تو ميں تم كو وہ گھائى دكھا آجهاں سے ملائكيه نمودار ہوئے تھے 'مجھے اس بات ميں كوئى شك و ارتياب نهيں جب ملائكيه نمودار ہوئے اور ان كو الجيس لعين نے ديكھا اور الله نے بتايا كه ميں تممارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں كے دل ثابت ركھو' اور به ثبات قلب اس طرح تھاكه فرشته بدرى صحابى كے پاس معروف آدى كى شكل ميں كتاب و سنت كى دوشتى ميں لكھى جانے والى اددو اسلامى كتاب كا سب سے بڑا مقت مركز

www.Kitabosunnat.com

نمودار ہو تا اور اس کو کہتا شاباش! کافر کچھ نہیں ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ۔ واقدی (ابن ابی حبیب واود بن حمین عرمه) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که فرشته کسی معروف آوی کی شکل میں آکر مجاہد کو کہتا کہ میں کفار مکہ کے پاس گیا اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے تو ہم ثابت قدم نہیں رہ کتے سنوا کافر کوئی شے نہیں ہیں اس قبیل کے اور فقرے بھی کتا یہ ہے تفیر فشبتوا الذين امنوا (٨/١٢) کي۔

ابوجمل کا عرم: البیس نے جب ملائیکہ کو دیکھا تو وہ ایرایوں کے بل بیا ہو گیا اور اس نے کما بیں تمهارے ساتھ نہیں ہوں میں ایس چیز دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور وہ سراقہ کا روپ دھارے ہوئے تھا اور ابوجهل اپنے ساتھیوں کو جنگ پر آمادہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم کو سراقہ کا فرار مرعوب نہ کر دے' اس کا تو محد اور اس کے سحلبہ سے ایک وعدہ تھا (جو اس نے پوراکیا) ابوجہل نے مزید کما لات اور عزیٰ کی قتم! ہم مقام بدر سے واپس نہ پلٹیں گے تاوقتیکہ ہم محمہ اور اس کے لشکر کو بہاڑوں میں تتزیتر کر دیں سنو! ان کو قتل نه کرنا بلکه اسپرینانا۔

ملائیکہ کا ظمور : امام بیعتی (سلام عقیل ابن شاب ابو حازم سل بن سعد) ابو اسید بدری سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے نامینا ہونے کے بعد کما اے جیتیج! اگر ہم دونوں بدر میں ہوتے اور میری نگاہ سلامت ہوتی تو میں تم کو وہ درہ دکھا تا جہال سے ملائیکہ نمودار ہوئے تھے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس ؓ ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے جنگ بدر کے روز فرمایا یہ جبرائیل ہیں اپنے گھوڑے کا سرتھاہے ہوئے ہیں اور مسلح ہیں۔ واقدی نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس اور حکیم بن حزام وغیرہ سب کا بیان ہے کہ جنگ کے وقت رسول الله طايع باتق الماكر الله تعالى سے مدو و نصرت أور وعده وفاكرنے كاسوال كر رہے تھے يالله! اگر كافر اس مختصر جماعت پر غالب آگئے تو شرک تھیل جائے گا اور تیرا دین مٹ جائے گا اور ابو بکڑ یہ دعا س کر کہہ رہے تنے واللہ! اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اور آپ کے رخ زیبا کو منور کرے گا چنانچہ اللہ تعالی نے کفار کے مدمقابل ہونے کے وقت ایک ہزار ملائیکہ جوق در جوق ا تارے۔

رسول الله طاميم نے فرمايا اے ابو بكرا خوش مو جاؤا يہ جرائيل بين زرد عمامه باند سے موئے بين زين اور آسان کے مابین اپنے گھوڑے کا لگام تھاہے ہوئے ہیں زمین پر اترے تو تھوڑی دیر مجھ سے او جھل رہے پھر نمودار ہوئے اور ان کے سامنے والے دو دانت غبار آلود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے دعاکی تو الله كى نفرت آگئى۔ امام بيہقى 'ابو امامه بن سل سے اور وہ اپنے باپ سل سے بيان كرتے ہيں كه اسے فرذند ارجندا ہم جنگ بدر میں تھ کسی مشرک کے سرپر تلوار کاوار کرتے اور اس کا سروار کرنے سے قبل ہی زمین پر آپڑ یا۔ ابن اسحاق ابو واقد لیٹی سے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی مشرک کا حملہ کرنے کے لئے تعاقب كر ما تواس كا سرميرے حمله كرنے سے قبل زمين پر آية مااور ميں سمجھتا كه اس كو كسى اور نے قتل كيا ہے۔ یونس بن بکیر' رہے بن انس سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ فرشتوں کے مقتولوں کا دیگر مقتولوں سے اس طرح المازكرتے تھے كہ ان كے سرول اور يورول پر آگ سے جلنے كا نشان مو آ تھا۔

فرشتول کے عمامے: ابن اسحاق' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ملائیکہ کی علامت سفید عمام تھے جن کا زیریں گنارا انہوں نے بشت پر لٹکایا ہوا تھا' صرف جرائیل کا عمامہ زرد تھا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ ملائیکہ صرف جنگ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے دیگر غزدات میں وہ محض تعداد میں اضافہ کے لئے آئے لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ واقدی (عبداللہ بن مویٰ بن ابی امیہ' صعب بن عبداللہ' غلام سمیل بن عمرہ سمیل بن عمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے گورے چئے لوگ ویکھے جو چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے' زمین اور آسمان کے درمیان عمامے باندھے ہوئے' وہ قبل کرتے تھے اور امیر بناتے تھے اور ابو امید بدری نابینا ہونے کے بعد' بیان کیا کرتے تھے آگر میں تممارے ساتھ جاؤں اور میں بینا ہوں تو حتمیں وہ درہ و کھاؤں جمال ہے ملائیکہ نمودار ہوئے تھے۔

جیڑوم: واقدی نے فارجہ بن ابرائیم کی معرفت ابرائیم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیط نے جرائیل سے پوچھا کہ جنگ بدر میں "اقدم جیزوم" کس فرشتے نے کہا تھا تو جرائیل ٹے کہا اے محراً میں آسان کے سب ملائیکہ کو نہیں جانا۔ بقول ابن کیڑ ہے اثر مرسل ہے اور اس میں سہلی وغیرہ کے قول کی تردید ہے کہ سے جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے واللہ اعلم۔ واقدی (احاق بن کی من من سحب) صحب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں متعدد کئے ہوئے ہاتھ اور گرے زخم دیکھے ان سے خون نہ بہہ رہا تھا۔ واقدی رحمہ بن کی ابو بردہ بن نیاڑ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے رسول اللہ طابیط کے سامنے کا ابو بردہ بن نیاڑ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں نیا سرائو میں نے دیکھا ہے سامنے کے اس کو ایک دراز قامت آدمی نے قبل کیا ہے۔ باقی رہا تیسرا تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو ایک دراز قامت آدمی نے قبل کیا ہے اور میں نے اس کا سربھی پکڑ لیا۔ بیہ بن کر رسول اللہ طابیط کے فرایا یہ فلاں فرشتے کا کارنامہ ہے۔

 بس معمولی در کے بعد کفار بزیمت سے دوچار ہو گئے۔ اسحاق بن راہویہ (دہب بن جریر بن عازم 'ابوہ 'محد بن احاق 'ابوہ) جبیر بن مطعم سے بیان کرتے ہیں کہ فریقین جنگ بدر میں معروف سے میں نے شکست سے قبل' سیاہ کمبل کی طرح ایک چیز دیکھی جو آسان ہے اتر رہی ہے سیاہ چیونٹی کی مائند' اور میرا غالب گمان تھا کہ وہ ملائیکہ ہیں پھر آنا" فانا" کفار شکست سے دوچار ہو گئے۔

قمال سے قبل صورت حال: آپ او نگھ رہے تھے فرشتے نصرت اور مدد کے لئے آسان سے اتر بے اور آپ نے ان کو دیکھ لیا پھربیدار ہوئے اور ابوبکڑ کو نصرت و اعانت کا مژدہ سنایا' اے ابوبکرا خوش ہو جاؤ' پیر جراکیل ہیں اپنا گھوڑا گئے آرہے ہیں 'معرکہ کی وجہ سے ان کے دانتوں پر گردوغبار ہے۔

نماز میں او نگھ : بعد ازاں نبی علیہ السلام عریش سے (زرہ زیب تن کئے ہوئے) باہر تشریف لائے اور لوگوں کو قتال و جہاد کی ترغیب دینے لگے اور جنت کا مژدہ سنانے لگے اور ملائیکہ کے نزول کی بدولت ان کو جرات و جسارت پر آماده کرنے لگے۔ مجاہد ابھی صف بستہ تھے لڑائی کا آغاز نہ ہوا تھا کہ وہ سکینت و طمانیت سے سرفراز ہوئے اور ان پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جو طمانیت' ثبات و سکون اور ایمان کی علامت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (۸/۱۱) جس وقت اس نے تم پر ابنی طرف ہے تسکین کے لئے اونگھ ڈال دی' اس فشم کی غنودگی اور او نگھ بعد ازیں جنگ احد کے موقع پر بھی طاری کی گئی تھی (۳/۱۵۴) بنا بریں حضرت ابن مسعودٌ کا مقولہ ہے کہ میدان جنگ میں او نگھ ایمان کی علامت ہے اور نماز میں نفاق کی۔ اگر تم فنتے چاہتے تھے تو فنتح آ پچی ہے۔ اب اگر تم رک جاؤ تو بهترہے اور تم پھر مخالفت پر آمادہ ہو گئے' تو ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ (A/I9)

**ابوجہل کی دعا: ا**مام احمہ' عبداللہ بن معلبہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں فریقین آنے سامنے ہوئے تو ابوجہل نے دعاکی پاللہ! ہم میں ہے قطع رحمی کرنے والے اور غیر معروف طریقہ ایجاد کرنے والے کو آج ہلاکت سے دوجار کر دے یہ رعا مانگ کر وہی فتح اور فیصلہ کا طالب تھا۔ ابن اسحاق نے سیرت میں اس طرح بیان کیا ہے اور امام نسائی نے صالح بن کیسان از ذہری نقل کیا ہے اور امام حاکم نے بھی امام زہری ے روایت کر کے یہ کما ہے کہ یہ روایت صحیح ہے شرط سیمین کے مطابق گر سیمین نے اس کی تخریج نہیں ک - ان تستفحوا فقد جاء کم الفتح (٨/١٩) کی تغیر میں اموی نے اسباط بن محمد قرثی از عطیه از مطرت نقل کیا ہے کہ ابوجل نے دعاکی کیاللہ! فریقین میں سے معزز و تکرم اور اکثریت کی مدد کر کو آیت (۸/۱۹) ند کور بالا نازل ہوئی۔

وعده اللی : واذیعد کم الله احدی الطائفتین انهالکم (۸/۷) کی تغیریس علی بن ابی طح نے ابن عباس الله علی کیا ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافعے کا علم اہل مدینہ کو ہوا تو وہ رسول الله ماليكم كے ہمراہ قافلے کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ اہل مکہ کو اس صورت حال کاعلم ہوا تو وہ بھی تیزی سے روانہ ہوئے کہ ان پر رسول الله مالييم اور صحابه غالب نه آجائيں ليكن تجارتی قافله زد ميں نه آيا اور بحفاظت آگے نكل گيا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان دو گروہوں میں ہے ایک پر فنخ کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن مسلمان تجارتی قافلہ پر فنخ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

OLY

معجزہ کا ظہور: آخرکار نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام وادی بدر میں فروکش ہوئے اسلای اشکر اور پانی کے درمیان نرم و گداز ٹیلہ حاکل تھا اور اسلای افکر سخت مصیبت میں جتلا تھا اور شیطان نے ان کے دلول میں مختلف وسوسے ڈالنے شروع کئے کہ تمہارا زغم ہے کہ تم اللہ کے اولیا ہو' اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے اور مشرک پانی پر قابض ہیں اور تم بے کہ عالم میں جتلا ہو۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر خوب بارش برسائی' اسلای افکر نے پانی پیا اور طمارت کی اور اللہ تعالی نے ان کو شیطانی وساوس سے پاک کر دیا اور ریت خوب جم گئی وہ اور ان کی سواریاں اس پر خوب چلنے لگیں۔ چنانچہ وہ کفار کے اشکر کی طرف برھے اور اللہ تعالی نے ان می علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ایک ہزار فرشتے سے مدد فرمائی' جرائیل' فرشتوں کے پانچ سوگروہ میں تھے اور میکا ئیل بھی یائچ سو مل تیکہ کے گروہ میں تھے اور میکا ئیل بھی یائچ سو ملائیکہ کے گروہ میں تھے۔

ابلیس سراقہ کا روپ دھارے ہوئے تھا: ابلیس بھی اپنا گئر لے آیا۔ اس کے ہمراہ اس کی ذریت بھی آئی اور وہ بنی مدلج کا روپ دھارے ہوئے تھے اور خود ابلیس سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں تھا اور شیطان نے مشرکوں کی حوصلہ افزائی کی کہ آج تم پر کوئی غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا حمایتی اور مدرگار ہوں۔

وعامیں ہاتھ اٹھانا اور معجزہ: جب فریقین آمنے سامنے صف آراء ہوئے تو ابوجس نے دعاکی یااللہ!
ہم میں سے جو ہدایت یافتہ ہے اس کی نفرت فرما اور رسول اللہ مٹھیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اے پروردگار!
اگر یہ ''موحدین'' کی جماعت ہلاک ہو گئی تو کرہ ارض میں تیری بھی پرستش نہ ہوگ۔ یہ سن کر جرائیل نے
آپ کو کما کہ مٹی کی ایک مٹھی لیجئ' چنانچہ آپ نے مٹی کی مٹھی لی اور مشرکین کی طرف پھینک دی اور ہر
مشرک کی آئھوں' نشنوں اور منہ میں یہ مٹی داخل ہو گئی اور وہ بسیا ہو گئے۔

الجیس کا فرار: جرائیل الجیس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا ہاتھ ایک مشرک کے ہاتھ میں تھاجب الجیس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ نکا' تو اس مشرک نے کہا جناب سراقد! کیا تم نے کہا نہ تھا کہ میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں تو اس نے کہا میں وہ دکھے رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے' میں اللہ تعالیٰ سے دُر تا ہوں اور اللہ تخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ بات الجیس نے اس وقت کمی جب اس نے ملائیکہ کو دیکھا' اس روایت کو امام جمعتی نے ''دلا کل'' میں بیان کیا ہے۔ طبرانی' رفاعہ بن رافع سے بیان کرتے ہیں کہ جب المبیس نے جنگ بدر میں ملائیکہ کا مشرکین کے ساتھ برتاؤ دیکھا تو اسے اندیشہ ہواکہ وہ اس پر بھی تملہ کریں گے اور حارث بن ہشام اس کے ساتھ چھٹ گیاوہ اس کو سراقہ کا تصور کر رہا تھا چنانچہ اس نے حارث کو سینے میں مکہ مارا اور فرار ہو گیا یمال تک کہ اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی یاللہ! میں تجھ سے اپنی مملت کا سوال کرتا ہوں (یہ دعا اس وجہ سے کمی) کہ اس کو قتل کا اندیشہ لاحق ہو گیا گالتہ! میں تجھ سے اپنی مملت کا سوال کرتا ہوں (یہ دعا اس وجہ سے کمی) کہ اس کو قتل کا اندیشہ لاحق ہو گیا گالتہ! میں تجھ سے اپنی مملت کا سوال کرتا ہوں (یہ دعا اس وجہ سے کمی) کہ اس کو قتل کا اندیشہ لاحق ہو گیا گالتہ! میں تو صنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابوجہل کی تقریر: ابوجهل نے کہا اے لوگو! تہیں سراقہ بن مالک کی بے وفائی مرعوب نہ کر دے اس کا محمر سے ایک وعدہ تھا' تم کو شیب' عتبہ اور ولید کا قتل ہو جانا بھی خوف زدہ نہ کر دے کہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا' لات اور عزیٰ کی قتم! ہم واپس نہ لوٹیں گے تاوقتیکہ ان (مسلمانوں) کو بہاڑوں میں بھیر دیں' کوئی تم میں سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرے بلکہ اس کو اسپر بنائے' یہاں تک کہ تم ان کے کر تو توں سے ان کو آگاہ کرو اور لات و عزیٰ سے نفرت کا مزا چھاؤ۔ پھر اس نے یہ اشعار کے ۔

ما تنقسم الحرب الشموس منسى بازل عمامين حديث سنسنى لشمل هماذا ولدتنسي أمسى

(جھے گھسان کی جنگ ٹاگوار نہیں ' میں شاہ زور اور نوخیز ہوں ایسے مشکل کام کیلئے مجھے میری والدہ نے جنم دیا ہے)
مشت فاک : واقدی ' مروان بن حکم سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے حکیم بن حزام سے جنگ بدر کے
بارے دریافت کیا تو حکیم نے اس سوال و دریافت کو پہند نہ کیا مروان نے اصرار کیا تو حکیم ' نے بتایا کہ فریقین
آمنے سامنے کھڑے ہوئے ' باہمی جنگ و جدال ہوا پھر میں نے ایک آواز سی جو آسان سے زمین کی طرف
آئی جیسا کہ طشتری میں کنگر پڑنے کی آواز ہو اور نبی علیہ السلام نے مشھی میں مٹی لی اور اس کو ہماری طرف
پھینک دیا اور ہم ہزیمت سے دوچار ہوئے۔ واقدی ' نو فل بن معاویہ دیلی سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر
میں ہم نے فلست و ناکامی کا منہ دیکھا اور ہم اپنے دلوں میں ایسی آواز من رہے تھے جیسے کہ طشتری میں کنگر
میں ہم نے فلست و ناکامی کا منہ دیکھا اور ہم اپنے دلوں میں ایسی آواز من رہے تھے جیسے کہ طشتری میں کنگر

ابوجہل کی دعا: اموی عبداللہ بن معلبہ بن صعیرہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ میں فریقین بالمقابل ہوئے تو ابوجہل کی دعا : اموی عبداللہ استحد علیہ علیہ علیہ اللہ استحد اللہ علیہ اللہ استحد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کرنے والے کو ہلاک و برباد کر دے اور میں فتح کا طالب تھا۔ فریقین محاذ آرا تھے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے دلوں میں جماد کی جرات پیدا کر دی اور کفار کو ان کی نگاہ میں قلمن کر دکھایا 'یمال تک کہ صحابہ ان پر حملہ آور ہوئے۔

جبرا سیل علیہ السلام کی آمد اور کنگریاں: رسول الله طابط پر عریش میں او نکھ طاری ہوئی پھر بیدار ہو کر فرمایا اے ابو بکرا مڑوہ سنوا ہے جبرا سیل ہیں، عمامہ لیلئے ہوئے ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھاے ہوئے ہیں ان کے دانتوں پر گرد و غبار جی ہوئی ہے۔ جبرا سیل اللہ کی نفرت اور اس کا وعدہ آچکا ہے۔ جبرا سیل نے رسول اللہ طابط کو جائیا کہ کنگریوں کی ایک مشت لے لیس آپ نے مٹھی میں کنگریاں لیس پھر آپ عریش سے بہر آئے اور کفار کے لشکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا شاہت الموجوہ چرے بدشکل ہو جائیں۔ پھر ان کی طرف یہ کرام کو فرمایا ان پر حملہ آور ہو جاؤ چنانچہ وہ آنا "فانا" فلست سے دوچار ہو گئے اور کچھ گرفتار کر لئے گئے۔
گئے 'اذن اللی سے کچھ رؤساموت کے گھاٹ آثار دیئے گئے اور کچھ گرفتار کر لئے گئے۔

این اسحاق کی معرفت زیاد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے مطمی میں کنکریاں لیس اور قریش کی طرف متوجہ ہو کر کما (ثنا مت الوجوہ) اور ان کنکریوں کو ان کی طرف بھینک کر فرمایا بیکبارگی حملہ کر دو چنانچہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وہ شکست و بہائی سے دوچار ہوئے بچھ قتل ہوئ اور بچھ اسر۔ سدی بہر نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مظاہر نے جنگ بدر میں حضرت علی کو کما' زمین سے کنگریاں اٹھا کر دو۔ انہوں نے خاک آلود کنگریاں اٹھا کر پیش کیس تو آپ نے ان کو کفار کے سامنے بچینک دیا اور ہر مشرک کی آ تکھوں میں ان کی خاک داخل ہو گئی۔ بھر صحابہ کرام نے بچھ کو تہ تیخ کیا اور بچھ کو اسر بنایا اور اللہ تعالی نے اس بارے نازل فرمایا (۱۸/۸) سو تم نے انہیں قتل نہیں تھینکی (جبکہ بھینکی تھی) بلکہ اللہ نے میں نہیں بھینکی (جبکہ بھینکی تھی) بلکہ اللہ نے جب بھر بن کور بالا جنگ بدر میں نازل ہوئی بقول عروہ 'عرمہ' مجابر' محمد بن کعب' محمد بن قین میں بھی کیا جیسا قتیں ' قادہ اور ابن زید وغیرہ اور یہ مشت خاک بھینکنے کا عمل رسول اللہ سٹائیل نے غزوہ حنین میں بھی کیا جیسا کہ آئندہ بر محل بیان ہوگا۔ انشاء اللہ۔

سعد کی نگاہ میں گرفتاری : ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مظہیم نے صحابہ کرام کو قال و جہاد پر راغب کیا اور مشرکین کی طرف مشت خاک بھینی اور اللہ تعالی نے ان کو شکست و ہزیت سے دوجار کر دیا۔ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بھڑ دوبارہ عریش میں تشریف لے آئے سعد بن معاذ اور بعض دیگر انصار عریش کے دروازے پر برہنہ تلواریں لئے بطور محافظ کھڑے تھے مبادا مشرکین رسول اللہ طاقیم پر حملہ آور ہو جائیں۔ بقول ابن اسحاق جب قریش لڑائی سے دست بردار ہو گئے تو صحابہ کرام ان کو گرفتار کرنے آور ہو جائیں۔ بقول ابن اسحاق جب قریش لڑائی سے دست بردار ہو گئے تو صحابہ کرام ان کو گرفتار کرنے لگے۔ گرفتاری کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ دیاہ کے چرے پر ناگواری کے آثار ہویدا دیکھ کر رسول اللہ لگھ نے فرایا اے سعد! معلوم ہو تا ہے کہ تم گرفتاری کو تالپند کرتے ہو' تو سعد نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئ تو سعد نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا واللہ یارسول اللہ! یہ پہلا موقعہ تھا کہ اللہ تعالی نے کفار کو ہزیمت سے ہمکنار کیا۔ مجھے قبل و خون ریزی گرفتاری سے زیادہ بیند تھی۔

ابو حذیفہ بین عتبہ کی تازیبا بات: ابن اسحاق ، حضرت ابن عبال سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے جنگ بدر میں صحابہ کرام کو بتایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم وغیرہ میں سے بعض افراد بامر مجبوری جنگ میں شامل ہوئے ہیں ، وہ ہم سے حرب و قال پر راضی نہ تھے۔ پس جب کوئی ہاشمی تمہاری زو میں آجائے تو اسے قتل نہ کرتا اور جو مجابد ابوا بحتری بن جشام بن عارف بن اسد کو پائے وہ اسے قتل نہ کرے ای طرح عباس بن عبدالمطلب ، عم رسول اللہ ، کو بھی قتل نہ کرے وہ بھی بادل نخواست ، ہامر مجبوری آئے ہیں۔ یہ من کر ابو حذیفہ بن متب بن ربیعہ نے کہا کیا ہم اپنے آباء و اخوان اور ابنا کو قتل کر دیں اور عباس سے درگزر کریں ، ''ایسا نہ ہو گا' واللہ! اگر وہ میری زو میں آگیا تو میں اسے یہ تنے کر دول گا' یہ بات رسول اللہ طابع کا بچا یہ تنے کر دویا جائے گا۔ (بقول حضرت عمراً بحصے رسول اللہ علی ہار کنیت سے خاطب کیا) چنانچہ حضرت عمراً نے عرض کیا رسول اللہ! مجمعے اجازت دیجئے میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتا ہوں 'واللہ! وہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت یا رسول اللہ! مجمعے اجازت دیجئے میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتا ہوں 'واللہ! وہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو حفول بات سے جو میں نے اس روز کمی 'بیشہ خالف اور پریشان رہا' میرے خیالی نہی المتعالی نعامی صرف وہ اس ما معقول بات سے جو میں نے اس روز کمی 'بیشہ خالف اور پریشان رہا' میرے خیالی بین نے دیائی جائے دور ہیں تھے۔ دور ہیں تکی بہ جو جی سے اس نامعقول بات سے جو میں نے اس روز کمی 'بیشہ خالف اور پریشان رہا' میرے خیالی بین نے دین نے وہ ہیکھ نہ کیائے۔ دور ہیکھ کی بیشہ خالف دور پریشان رہا' میرے خیالی بین نے دور ہیکھ کی بیشہ خالف دور پریشان رہا' میرے خالف بی کی بیشہ خالف کی میں اس نامعقول بات سے جو میں نے اس روز کمی 'بیشہ خالف دور ہیکھ دور ہیکھ دیائی دیائی کی میں اس نامعقول بات سے جو میں نے اس روز کمی 'بیشہ خالف دور ہیکھ کی بیشہ خالف دور ہیکھ میں میں شہر کیائی کیائی کیائی کیائی کی میں بیشہ کیائی کی میں کیائی ک

ہوئے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ

ابو البختری بن ہشام کا قبل نہ کرتا: بقول ابن اسحاق رسول اللہ طابیع نے ابوا بعتری کے قبل سے بدیں وجہ منع فرمایا تھا کہ اس نے مکہ میں قریش کو رسول اللہ طابیع کو اذبت دینے سے منع کیا تھا 'خود بھی ازیت سے باز رہتا تھا اور تاگوار بات نہ کہتا تھا اور ظالمانہ صحیفہ کے چاک کرنے میں بھی اس کا نمایاں کردار تھا۔ مجذر بن زیاد بلوی حلیف انصار 'کی اس سے ملاقات ہوئی 'تو اس نے کما"رسول اللہ طابیع نے تیرے قبل سے منع فرمایا ہے " ابو البحتری کے ساتھ اس کا رفیق جنادہ بن ملیحہ از بنی لیث بھی تھا جو مکہ سے اس کے ہمراہ آیا تھا' اس نے کما اس کو بھی قبل نہ کرے تو مجذر "نے کما واللہ! میں تیرے زمیل اور رفیق کو چھو ڑنے کا نہیں 'رسول اللہ طابع نے صرف تیرے قبل سے منع فرمایا تھا تو ابو البعتری نے کما واللہ! تب میں اور دہ ووٹوں لڑتے ہوئے مرجائیں گے کہ خواتین قریش مکہ میں سے طعنہ نہ دیں کہ اپنی جان بچانے کے لئے ' رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا' ابو البعتری نے محذر کے ساتھ لڑتے ہوئے کہا۔

لسن یسترك ابسن حسرة زمیلسه حسی يمسوت أو يسرى سبيله (كه شريف داده اي رفق كوچمور نبين سكتايهان تك كدوه مرجائ يا اپناراست وكمه لي)

وہ دونوں باہمی اردے اور مجدر نے اس کو موت کے گھاٹ آبار دیا اور یہ اشعار کے اس باسے اسلامی مسن بلسی

الط اعنین برماح السین بسیبی فی بسی السبه اسی من بسی الط اعنین الکبش حتی ینحنسی بشر بیتم من ابسوه البحاری أو بشر تمثلها منسی نبسی

(تو میرے نب سے ناآشنا ہے یا بھولا ہو اہے۔ تو میرے نب کو بلی قبیلہ سے ثابت کر۔ ہم برنی نیزے استعال کرتے ہیں مرد اور رکیس کو نیزہ مارتے ہیں یہاں تک کہ وہ جمک کر گر بڑتا ہے۔ تو اس بچے کو بیٹیم ہونے کی بشارت دے جس کا باب بختری ہے یا ایس بشارت میرے بیٹے کو دے)

أنيا البذي يقيال أصلمي من بلبي أطعين بالصعدة حتسى تنثنسي وأعبيط القيرن بعصيب مشيرفي أرزم للميوت كسارزام المسرى فيلا يسرى مجيندرا يفسري فيري

(میں وہ بملور ہوں جس کے بارے کما جاتا ہے کہ میرانب بلی قبیلہ سے ہے میں اس قدر زور سے نیزہ مارتا ہوں یماں تک کہ وہ مڑجاتا ہے۔ میں مشرقی تلوار کے ساتھ مد مقائل کو ہلاک کر دیتا ہوں میں موت کے لئے پکڑتا ہوں' تھنوں پر ہاتھ چھیر کر دودھ اتارنے کی ماند۔ وہ کسی مجذر کو نہ دیکھے گاجو ''اس کی طرح'' کاٹیا ہو)

پھر مجدر ؓ نے رسول اللہ طاقی کی خدمت میں عرض کیا اس ذات گرامی کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے۔ میں نے سارا جتن لگایا کہ وہ اسیر ہو جائے اور میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گر وہ لڑائی کے سوا کسی بات پر رضامند نہ ہوا چنانچہ میں اس سے نبرد آزما ہوا اوراس کو موت کے گھاٹ آثار دیا۔ امید بن خلف کا قبل : ابن احاق نے حضرت عبداللہ ابن ذیر اس بن ابن بی برو فیرو نے حضرت عبدالر تمان بن عوف اسے بیان کیا ہے کہ امید بن خلف مکہ میں میرا دوست تھا۔ جاہیت میں میرا نام "حجد الرحمان بن عوف اللہ عبدالر تمان بن عوف اللہ عبدالر تمان کیا ہے کہ امید بن خلف مکہ میں امید جب مجھے ملکا تو عبد عمرو "عبد کہ کہ کیا تا اور کہتا کیا تھے اس نام سے نفرت ہے جو تیرے باپ نے تجویز کیا تھا، میں اثبات میں جواب ویتا۔ پھر اس نے کہا میں تو "رحمان" کو جانتا نہیں چنانچہ کوئی ایبا نام تجویز کیا تھا، میں اثبات میں جواب ویتا۔ عبد عمرو ' پسلا نام لیتا ہوں تو تم جواب نہیں دیتے اور میں تمہیں اس نام سے پکار تا نہیں جس کو میں جانتا نہیں ، جب وہ عبد عمرو کہ کر بلا تا تو میں اس خوجواب نہ دیتا پھر میں نے امید کو کہا اے ابوعلی! جو چاہو' نہیں ، جب وہ بھے عبد عمرو کہ کر بلا تا تو میں اس کو جواب نہ دیتا پھر میں نے امید کو کہا اے ابوعلی! جو چاہو' اس سے ملاقات ہوتی تو وہ بچھے عبد الالہ کہ کر بلا تا اور بم آپس میں بم کلام ہوتے ۔ جنگ بدر میں' میں اس سے ملاقات ہوتی تو وہ بی عبد الالہ کہ کر بلا تا اور بم آپس میں بم کلام ہوتے ۔ جنگ بدر میں' میں اس کو باس سے گزر اوہ اپنے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا' اور میں وہ زر ہیں اٹھائے ہوئے تھا جو میں نے کہا ہا تھا کہ کہ کر بلا تا اور بی جو ہو' تو میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا پھر در س اٹھائے ہوئے تھا ہو میں نے کہا ہاں والٹہ! " بیہ بات درست ہے " جنائچہ میری ضرورت ہے؟ میں ان زرہوں سے تیرے لئے بہتر ہوں میں نے کہا ہاں والٹہ! " بیہ بات درست ہے " جنائچہ میں نے زرہوں کو پھینک دیا اور باپ بیٹا دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور وہ کہ رہا تھا آج جیسا منظر میں نے تبھی نہیں نے در کھا' کیا تہیں دو حسل او نشیوں کی ضرورت ہے؟ پھر میں ان کو لے کر چل بے اس منظر میں نے تبھی نہیں دو تعیل دو تعیل اور باپ بیٹا دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور وہ کہ رہا تھا آج جیسا منظر میں نے تبھی نہیں دو تعیل دو تعیل اور بیت میں من دو تعیل دو تعیل دو تعیل کو سے تبھی دیا دو تعیل دو تعیل کیا دورائی ان کو لے کر چل بے اور بیات کیا ہو تھا کہ تعیل دو تعیل کیا ہو اس نے تبھی کہیں دو تعیل دو تعیل کیا دورائی کی تبیل میں دو تعیل کیا ہو تا کہ کہیں دو تعیل کیا ہو تا کہ کر بیا دور کی کیا ہیا دور تعیل کیا ہو تا کیا تھی کی کر کیا اور بیا ہو تا کہ کر کیا ہو کیا ہے کہ

ابن اسحاق (عبدالواحد بن ابی عون ' سعد بن ابراہیم ) عبدالرحمان بن عوف سے بیان کرتے ہیں کہ میں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے علی کے درمیان ' ان کے ہاتھ کپڑے آرہا تھا کہ امیہ نے پوچھا جناب عبد اللہ ' تم میں سے وہ کون مخص تھا جس نے اپنے سینے پر شرم غ کا پر آویزال کیا ہوا تھا میں نے کہا وہ حمزہ شتے تو اس نے کہا ' اس نے ہمیں بڑے مصائب سے دوجار کیا۔ حضرت عبدالرحمان کا بیان ہے کہ میں ان دونوں کو لئے آرہا تھا کہ بلال نے و کیے لیا' یہ حضرت بلال کو مکہ میں ' اسلام قبول کرنے کی پاواش میں سزا دیا کر تا تھا' وکسے ہی انہوں نے کہا بید امیہ بن خلف کفر کا مقتدا اور پیشوا ہے۔ آگر یہ زندہ فیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔ میں ذکہ کہا بلال! یہ میرے اسر ہیں۔ اس نے پھر کہا آگر یہ زندہ فیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔ میں آواز سے کہا باللہ! بیہ میرے اسر ہیں۔ اس نے پھر کہا آگر یہ زندہ فیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔ پھر انہوں نے کہا باللہ! بیہ میرے اس نے کہا کہ کہ کی طرح وہ ہمارے گرد ہو گئے میں اس کا دفاع کر رہا تھا کہ پیچھے ہمیں ہر طرف سے گھرلیا یماں تک کہ کھن کی طرح وہ ہمارے گرد ہو گئے میں اس کا دفاع کر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک مجاہد نے تلوار ماری اور وہ اس کے بیٹے علی کے بیر پر گلی اور وہ گر پڑا۔ یہ وکھ کر امیہ خوب چینا میں نے ایس نوردار چیخ بھی نہیں سی اور میں نے کہا اپنی جان بچائو کا کوئی راستہ نہیں چنانچہ انہوں نے تلواروں سے ان کا تکا بوٹی کر دیا۔ عبدالر جمان بن عوف کما کرتے تھے ' اللہ بلال پر رحم کرے اس نے تکواروں سے ان کا تکا بوٹی کر دیا۔ عبدالر جمان بن عوف کما کرتے تھے ' اللہ بلال پر رحم کرے اس نے تمری زرموں اور قیدیوں کو ضائع کر دیا ' امام بخاری نے صیحے بخاری میں قریبا ای طرح بیان کیا ہے۔

اور کتاب الوکالتہ میں عبدالعزرز بن عبداللہ 'عبدالرحمان بن عوف سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن ظف ہے ایک تحریری معاہرہ کیا کہ وہ میرے اٹا شہ وغیرہ کی کمہ میں گرانی کرے گا' اور میں اس کے اٹا شہ وغیرہ کی مدینہ میں حفاظت کروں گا جب میں نے اپنے نام میں ''رحمان'' کا ذکر کیا تو اس نے کما میں رحمان کو نہیں جانا تو اپنے جاہلیت والے نام ہے ہی معاہرہ تحریر کروا' چنانچہ میں نے اس ہے ''عبد عمرہ'' (جاہلیت والے نام ہے ہی) معاہرہ تحریر کروایا۔ جنگ بدر میں جب لوگ سو گئے تو میں پہاڑ پر امیہ کی حفاظت کے لئے چلاگیا جب بلالٹ نے اسے دیکھا تو وہ انصار کی ایک مجلس میں چلا آیا اور اس نے کما یہ امیہ بن نظف موجود ہے۔ آگر امیہ بنج گیا تو میں نہیں بچنے کا۔ پس بلالٹ کے ساتھ انصار کا ایک گروہ ہمارے تعاقب میں نکل آیا' جب آگر امیہ بھا کہ یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گئے تو میں نے اس کے بیٹے علی کو پیچھے چھوڑ ویا کہ میں ان کو اس کے قتل میں معروف کر ووں ۔۔۔ اور خود آگے نکل جاؤں ۔۔۔ انہوں نے اسے قتل کر ڈالا (اور اس پر قناعت نہ کی) اور ہمارے تعاقب میں آئے' امیہ بھاری بھرکم اور فریہ تھا (دوڑ نہ سکتا تھا) جب وہ ہمارے قریب آئے تو میں نے اس کو بچاسکوں' مگر قاصار نے اس کو ویکھا کہ اس کو بچاسکوں' مگر الفسار نے اس کو ویکھا کی تھو۔ ویا یمال تک کہ اسے قتل کر ڈالا 'اور کسی کی تلوار میرے پیر میں لگ گئی اور عبدالر جمان ٹا اپنے پیر کی پشت پر زخم کا نشان جمیں دکھایا کرتے تھے۔ یوسف بن ما جشون کا مسلم بن ابراہیم اور ابراہیم بن عبدالر جمان بن عوف' باپ بیٹا دونوں سے ساع خابت ہے' تفریہ البخاری اور رفاعہ بن رافع کی مسند میں ہے کہ امیہ بن ظف کا وہ قاتی ہے۔

**ابو جهل ملعون کا قتل :** بقول ابن ہشام' ابو جهل بیه رجز پڑھتا ہوا میدان جنگ میں آیا تھا۔

منا تنقبہ حسرب العسوان منسی ایسازل عسامین حدیسٹ سسنی المشسل هستان ولدتنسسی امنسی

(ان کا ترجمہ ابھی گزرا ہے)

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاحیظ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابوجمل کی لاش کے الاش کرنے کا تھم فرمایا اور سب سے پہلے ابوجمل کی لاش معاذ بن عمرو نے تلاش کی۔ جیسا کہ زید بن ثور نے عکرمہ کی معرفت ابن عباس سے اور عبداللہ بن ابی بحرسے بھی متقول ہے کہ انہوں نے بتایا کہ معاذ بن عمرو بن جموح براور بنی سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ ابوجمل نمایت دشوار مقام میں محفوظ ہے اور وہ کمہ رہے ہیں کہ ابوجمل تک بہنچا نہیں جا سکتا۔ جب میں نے یہ بات سی تو میں نے پختہ عزم کر لیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا جب وہ میری ذو میں آگیا تو میں نے اس پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کی نصف پنڈلی جسم سے جدا کر دی واللہ! میں نے اس کو ایس سی شطی سے تشبیہ دی جو گئے وقت پھروں کے بنچ سے کود جاتی ہے۔ اس کے بیٹج عکرمہ نے میرے شانے پر ضرب لگائی اور میرا بازو کاٹ دیا گر الگ نہیں ہوا' میرے پہلو

کے جہم کے ساتھ لٹک گیا اور اس وجہ سے مجھے لڑائی وشوار ہو گئ ، میں دیر تک ای طرح لڑتا رہا اور کئے ہوئے بازو کو اپن چچھے کھنچتا رہا جب مجھے دو بھر ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جد اکر دیا ، بقول ابن اسحاق معاذبن عمرہ ظافت عثمانی ۳۵ھ تک زندہ رہے۔

بعد ازاں معوذ بن عفراء ابوجمل کے پاس گئے تو وہ درد سے چلا رہا تھا اس نے وار کیا اور اس کو بے حس و حرکت کر دیا اور ابھی اس کے آخری سانس تھے کہ وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور اثرتے رہے تا آنکہ شہید ہو گئے۔ جب رسول اللہ طاقیم نے اس کی لاش تلاش کرنے کا اعلان کیا اور مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اگر تلاش کرنے میں وشواری لاحق ہو تو گھٹے پر زخم کا نشان دیکھو۔ میں اور وہ دونوں ایک روز بجپن میں عبداللہ بن جدعان کی دعوت میں تھے آپس میں ہم نے ایک دو سرے کو دھکیلا اور میں اس سے معمولی ساوبلا تھا'میں نے اس کو گرا دیا اور وہ گھٹے کے بل گرا اور اس کے ایک گھٹے پر خراش آئی جس کا نشان باتی رہا۔

بقول حفرت عبداللہ بن مسعود میں تلاش میں گیا اور اس کی زندگی کے آخری سانس تھے میں نے اس کو پہچان لیا اور اس کی گردن پر چرر کھ دیا کہ اس نے مکہ میں جھے پکڑ کر شدید اذبت دی تھی اور تھیٹر رسید کیا تھا۔ پھر میں نے کہا اے اللہ کے وشمن! کیا اللہ نے کھے رسوا اور ذلیل نہیں کیا؟ اس نے کہا میری رسوائی کا کیا سامان کیا؟ اس بات سے بڑھ کر کیا ہو گا کہ ایک محف کو اس کی قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا 'اس نے پوچھا بتاؤ آج غلبہ اور فتح کس کی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ پی مخزوم کے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابن مسعود گیان کیا کرتے تھے کہ ابوجمل نے جھے کہا او بگریاں چرانے والے! دیکھ تو کہاں پاؤں رکھتا ہے۔ تو نہایت دشوار مقام پر چڑھا ہے پھر میں نے اس کا سرقلم کیا اور رسول اللہ طابیح کی خدمت میں لے آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کے سامنے سرکو ڈال دیا اور آپ نے اللہ کا طفاً پوچھا میں نے طف اٹھا کر اثبات میں جواب دیا اور رسول اللہ کے سامنے سرکو ڈال دیا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ (ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے)

متفق علیہ روایت میں ہے کہ عبدالر جمان بن عوف نے کما کہ میں جنگ بدر میں 'صف میں کھڑا ہوا تھا'
میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو دو انصاری نوخیز لڑے ہیں' میں نے آرزو کی'کائی میں ان سے زور آور
مخصوں کے در میان ہو آ۔ ان میں سے ایک نے میرا بازو دبا کر پوچھا' اے پچا! کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں
نے کما جانتا ہوں' مگر تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کما مجھے معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ طابع کو گالی گلوچ کرنا
ہے۔ واللہ اگر میں اس کو دیکھ لوں' تو میرا جم' اس کے جم سے جدا نہ ہوگا تاوقتیکہ ہم میں سے وہ مرجائے
جہ واللہ اگر میں اس کو دیکھ لوں' تو میرا جم' اس کے جم سے جدا نہ ہوگا تاوقتیکہ ہم میں سے وہ مرجائے
جہ سوال کیا تھوڑی دیر بعد' میں نے بوجہل کو دیکھا وہ لوگوں میں پھر رہا ہے۔ میں نے ان دونوں لڑکوں کو
مرح سوال کیا تھوڑی دیر بعد' میں نے ابوجہل کو دیکھا وہ لوگوں میں پھر رہا ہے۔ میں نے ان دونوں لڑکوں کو
کما' کیا تم دیکھ نہیں رہے' وہ ہے تمہارا مطلوب و مقصود جس کے بارے تم پوچھتے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں
تلواریں لے کر اس کی طرف لیکے اور اس پر دار کرکے قتل کر دیا۔ پھروہ دونوں رسول اللہ طابع کی خدمت
تلواریں نے اس کو موت کے گھاٹ آبارا ہے۔ اور آپ نے اس کے سلب اور جنگی لباس کا معاذ بن عمرو کے
حق میں فیصلہ دیا اور دو سرا محض معاذ بن عفراء ہے۔

امام بخاری' بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے کما' میں جنگ بدر میں صف میں کھڑا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ابوجهل كاقتل

کہ میرے دائیں بائیں دو نو خیز انصاری تھ گویا میں ان کے درمیان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے چیکے سے بوچھا کہ دو سرانہ سن لے 'اے چیا! مجھے ابوجہل دکھا دو میں نے بوچھا اے جیسے! آگر میں اسے دکھے لول تو میں اس کو قبل کر دوں گا یا قبل ہو جاؤں گا۔ اور دو سرے نے بھی اسی طرح چیکے سے بوچھا۔ عبدالرحمان کا بیان ہے کہ بعد ازاں مجھے خواہش نہ رہی کہ میں دو مضبوط آدمیوں کے درمیان ہو تا پھر میں نے ان کو اشارے سے بتایا تو وہ شاہیوں کی طرح اس پر لیکے اور اس کو عہ تیج کر دیا۔ ہید دونوں نوجوان عفراء کے بیٹے تھے۔ نیز صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا ابوجمل کا انجام کون دکھے کر آئے گا' تو عبداللہ بن مسعود گا بیان ہے کہ اس کو عفراء کے دو بیٹوں نے قبل کر دیا ہے اور دہ محشدا ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ اس کو عفراء کے دو بیٹوں نے قبل کر دیا ہے اور دہ محشدا ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے ابوجمل کی داڑھی پکٹر کر بوچھا تو بی ابوجمل ہے؟ تو اس نے کما' کیا اس سے بردھ کر کوئی بات ہے کہ میں نے اس کو قبل کر دیا ہے (یا اس کو اس کی قوم نے قبل کر دیا ہے اور دہ خوت کہ ان کیا اس سے بردھ کر کوئی بات ہے کہ میں نے ابوجمل کی داڑھی پکٹر کر بوچھا تو بی ابوجمل ہے؟ تو اس نے کما' کیا اس سے بردھ کر کوئی بات ہے کہ میں نے اس کو قبل کر دیا ہے (یا اس کو اس کی قوم نے قبل کر دیا ہے)

امام بخاری، حضرت ابن مسعود علی ان کرتے ہیں کہ وہ ابوجمل کے پاس آئے اور انہوں نے کماکیا الله تعالی نے مجھے رسوا کردیا ہے۔ تو اس نے کمااس سے بردھ کر کیا ہوگا کہ ایک محض کو اس کی قوم نے قتل كرديا ہے۔ اعمش (ابو اسحاق ابو عبده) عبدالله بن مسعود سے بيان كرتے ہيں كه ميں ابوجهل كے پاس بمنجا تو دیکھاکہ وہ زخمی ہو کر زمین پر پڑا ہے' اس کے سریر خود تھی اور ہاتھ میں عمدہ تلوار اور میرے پاس ملکی تلوار تھی' پھرمیں اپنی تلوار ہے اُن کے سریر مارنے لگا (اور اس کی وہ مار' یاد آرہی تھی جو مجھے وہ مکہ میں مارا کر تا تھا) میں نے اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ کمزور پڑ گیا اور میں نے اس کی تلوار پکڑلی تو اس نے سراٹھا کر بوچھا کس کی فنتح ہے ہماری یا ان کی 'کیا تو مکہ میں ہمارا چرواہا نہ تھا؟ ابن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے اس کو یہ تیخ کر دیا پھر میں رسول اللہ مطبیع کی خدمت میں آیا اور بتایا کہ میں نے ابوجل کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے مجھ سے حلفاً بوچھا اور سہ بار حلف لیا۔ پھر آپ مجھ ساتھ لے کر ان (لاشوں) کے پاس آئے اور ان کے لئے بدوعا کی۔ الم احمد (و كيع اسرائيل ابو احاق) ابوعبيده سے بيان كرتے ہيں كه عبدالله بن مسعود في كما ميں جنگ بدر میں ابوجہل کے پاس پہنچا کہ اس کا پاؤں کٹ چکا تھا اور وہ اپنا دفاع کی تلوار سے کر رہا تھا میں نے یہ دیکھ كركما الله كاشكر ہے جس نے تحقیم اے اللہ كے دشمن! رسوا و ذليل كيا تو ابوجس نے كما ايك أدى ہى تھا جس کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ پھر میں اپنی کند تلوار ہے اس کو مارنے لگا اور اس کا ہاتھ کمزور پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گریزی پھریس نے اس کی تلوار پکڑ کروار کیا ادر اس کو قتل کردیا پھریس خوشی خوشی رسول الله ماليم كى خدمت ميں عاضر موا اور آپ كو بتايا تو آپ نے فرمايا كيا اس ذات كى قتم جس كے بغير كوئى معبود سیں؟ (تو سے کمہ رہا ہے) آپ نے بیہ بات سہ بار کی میں نے عرض کیا اس اللہ کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نمیں (واقعی سے کمہ رہا ہوں) تو آپ مجھے ساتھ لے کر تشریف لاے اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کر کما اے اللہ کے دشمن! اللہ کا شکر ہے جس نے تحقیے رسوا و خوار کیا۔ یہ اس امت کا فرعون تھا' دو سری روایت ابوجهل كاقتل

میں ہے کہ ابن مسعود ؓ نے کہا اس کی تلوار رسول اللہ مطبیع نے مجھے بطور انعام دی۔

ابو اسحاق فراری (ثوری) ابو اسحاق ابو عبیه) ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے رسول اللہ طافیام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ، حضورا میں نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں (واقعی تم نے قتل کر دیا ہے) میں نے اس طرح حلفا دو یا تین بار کہا تو نبی علیہ السلام نے نعرہ تحبیر مار کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ وفا کیا 'اپنے بندے کی نفرت کی اور تنااس نے تمام احزاب کو شکست و ہزیت سے دوچار کر دیا پھر آپ نے فرمایا میرے ساتھ چل کر ججھے دکھا چنانچہ میں آپ کے ہمراہ گیا اور آپ کو دکھایا تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس روایت کو ابو داؤہ اور نسائی نے ابو اسحاق بیہق سے نقل کیا ہے۔ واقدی کا بیان ہے کہ رسول اللہ شاہیج نے فروں عفراء کے دونوں بیٹوں کی لاش پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی! اللہ پیران عفراء پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ دونوں اس امت کے فرعون اور انکمہ کفر کے رکیس کے قتل میں شریک ہیں۔ دریافت ہوا یارسول اللہ! ان کے ساتھ کون شریک تھا تو آپ نے فرمایا ملائیکہ اور عبداللہ بن مسعود اس کے قتل میں شریک تھے (روایت ساتھ کون شریک تھا تو آپ نے فرمایا ملائیکہ اور عبداللہ بن مسعود اس کے قتل میں شریک سے (روایت

سجدہ شکر: بہتی (ماکم' اصم' احد بن عبد الببار' یونس بن کیر' عبند بن از ہر) الی اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول الله طابیع کے پاس کوئی شخص ابوجسل کے قتل کی بشارت لے کر آیا تو آپ نے اس سے سہ بار حلفا" پوچھا کہ تم نے اس کو قتیل دیکھا ہے تو اس نے حلفاً کما پھر رسول الله طابیع بطور شکر سجدہ ریز ہو گئے۔

نماز شكرانه: امام بيهقى (ابونعم، سلم بن رجاء، شعشاء كي از خواتين بى اسد) عبدالله بن ابى اونى سے بيان كرتے ہيں كد رسول الله ماليام نے فتح كى بشارت من كراور ابوجهل كا سرد كيد كردو ركعت نماز پردهى۔

ابن ماجہ (ابو بشر بحر بن خلف ملمہ بن رجاء 'شعشاء) عبداللہ بن ابی اوٹی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیما کو جب ابوجهل کے قتل کی بشارت ملی تو دو رکعت نماز پڑھی۔

ابو جہل کی سزا: ابن ابی الدنیا (ابوہ ، بشام ، بجالد) شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ طابیط کو بتایا کہ میں نے میدان بدر میں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک آدمی زمین سے سر نکالتا ہے اور دوسرا اس کے سر پر کوڑا مار تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ وہ پھر سر نکالتا ہے اور دوسرا اس کے سر پر وار کرتا ہے بیہ سلمہ برابر جاری رہتا ہے یہ سن کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا یہ ابو جمل بن ہشام ہے اس کو قیامت تک عذاب ہو تا رہے گا۔ اپنے مغازی میں اموی (ابوہ ، مجالد بن سعیہ) عامر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ طابیع کو بتایا کہ میں نے بدر میں ایک آدمی بیشا ہوا دیکھا ہے ، وہ ایک آدمی کے سر پر آئی گرز مار رہا ہے وہ مسلمل مار تا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ایک آدمی کے سر پر آئی گرز مار رہا ہے وہ مسلمل مار تا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ یہ س کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا یہ ابوجمل ہے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کو سزا دیتا رہتا ہے کتابس بھی کے دوس کو سزا دیتا رہتا ہے کتابس بھی کے دوس کر دوس کو سزا دیتا رہتا ہے کتابس بھی کہ کی دوس کر دوس کو دین کو مین دیتا رہتا ہے کتابس بھی کے دوس کر دوس کو دین کو مین دیتا رہتا ہے کتابس بھی کہ کہ کے دوس کر دوس کو مین دوست کو دو کی میں کہ کہ کہ کو دو کی میں دوس کو مین دوستا دیتا رہتا ہے کتابس بھی کو دو کر دوس کو مین دوستا دیتا رہتا ہے کتابس بھی کو دو کر دوس کو دوس کو دو کر دوس کو دوستا دوستا دیتا رہتا ہے کتابس بھی کو دوستا در بین کی دوستا دوس

زبیر کا نیزہ عبیدہ کی آنکھ میں : امام بخاری (عبید بن اسائیل' ابو اساسہ' بشام) عودہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں' میں عبیدہ بن سعید بن عاص کے بالمقائل آیا وہ سرسے پاؤں تک لوہ میں وو با بی کا نیت ''ابو ذات الکرش'' تھی وہ اپنی صف ہے، باہر نکلا اور اس نے کہا میں ہوں ابو ذات الکرش میں نے اس پر حملہ کیا اور آگ کر نیزہ اس کی آئکھ میں بوست کر دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ہشام کا بیان ہے جمجھے معلوم ہوا کہ زبیر نے کہا کہ میں نے اس کی اش پر پاؤں اڑا کر بمشکل نیزہ کھینی اور اس کے دونوں طرف کی دھار مڑ گئی تھی۔ بقول عودہ یہ نیزہ اس سے رسول اللہ مائی نے فل بی نواس نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا رسول اللہ مائی کے وصال کے بعد حضرت زبیر نے وہ لیا پھر حضرت ابو بکر نے وہ نوان کو دے دیا۔ ان کی شمادت کے بعد حضرت عثان نے وائی تو ان کو دے دیا۔ ان کی شمادت کے بعد حضرت عثان نے وائی نوان کو دے دیا۔ ان کی شمادت کے بعد میں دیار نوان کے وائی سے لیا دہ ان کے قبضہ میں رہا' کے بعد آل علی وہ ہے میں شہد ہو گئے۔

عاص کا کون قاتل ؟ : ابن ہشام کا بیان ہے کہ ابو عبیدہ وغیرہ علماء مغازی نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت عمر معید بن عاص کے پاس سے گزرے اور ان کو کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے سے کبیدہ خاطر ہیں اور آپ کا گمان ہے کہ میں نے آپ کے والد کو قتل کیا ہے آگر میں نے قتل کیا ہو تاقویس معذرت بھی نہ کرتا میں نے قتل کیا ہو تاقویس معذرت بھی نہ کرتا میں نے قتل کیا ہو تاقویس اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اپنی تقوا ہے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا باتی رہا تیرا والد و میں اس کے پاس سے گزرا تھا وہ اپنی ایرایوں سے زمین کھود رہا تھا جیسا کہ بیل اپنے سینگ سے میں نے اس کو نظر انداز کردیا اور پاس سے گزرگیا کھواس کے ابن عم (حضرت علی ) نے اس کو قتل کردیا۔

چھڑی کا آہنی تلوار بن جانا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ عکاشہ بن محصن بن حرفان اسدی حلیف بن عبد مخمس نے جنگ بدر میں اس قدر قال و جماد میں حصہ لیا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئ اس نے رسول اللہ طابیط کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے اس کو چوبی چھڑی دے کر فرمایا "اے عکاشہ! اس سے لڑائی لڑ" جب اس کو رسول اللہ طابیع کے دست مبارک سے پکڑ کر حرکت دی تو اس کے ہاتھ میں ایک طویل تلوار کی شکل میں تبدیل ہو گئ نمایت مضبوط اور چمکدار' چنانچہ وہ اس کے ساتھ لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فتح میں تبدیل ہو گئ نمایت مضبوط اور چمکدار' بعد ازاں یہ تلوار اس کے باس رہی اور وہ رسول اللہ طابیع کے ہمراہ جملہ غزوات میں شریک ہوا یمال تک کہ فتنہ ارتداد کے عمد میں اس کو طلحہ اسدی نے شہید کردیا اور طلحہ اسدی نے شہید کردیا اور طلحہ اسدی نے شہید کردیا اور طلحہ اسدی نے اس کے بارے ایک قصیدہ کہا جس کا ایک شعریہ ہے۔

عسیة غدادرت بسن أقسرم تاویسا وعکاست الغنمی عند بحسان بعد ازال طلیح اسدی مسلمان ہوگیا جیساک آئندہ بیان ہوگا۔

بقول ابن اسحاق 'عکاشہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے آنخضرت محمد رسول الله مطابیم سے یہ مردہ سن کر (کہ الله تعالی امت محمدید میں سے ستر ہزار افراد بلاحساب و عذاب جنت میں داخل کرے گا) دعاکی درخواست کی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تھی کہ اللہ ' مجھے بھی ان ستودہ صفات لوگوں میں شامل کردے تو آپ نے اس کی استدعا قبول کرتے ہوئے دعا فرمائی تھی یااللہ! عکاشہ کو بھی ان میں داخل فرما دے یہ حدیث صحاح ستہ اور ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے۔ بقول ابن اسحاق' رسول اللہ مالھیم نے فرمایا کہ عرب کا بہترین شاہ سوار ہم میں سے ہے۔ سامعین نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ عکاشہ بن محسن ہے۔ تو ضرار بن ازور نے عرض کیا یارسول اللہ مالی وہ تو ہمارے قبیلہ میں سے ہے' تو آپ نے فرمایا وہ تم میں سے نہیں بلکہ حلیف کی بنا پر ہم میں سے ہے۔

یہ بھی (حاکم' محد بن عمر واقدی' عمر بن عنان خشی' عنان خشی' اپی بھو پھی ہے) بیان کرتے ہیں کہ عکاشہ بن محسن نے کہا کہ جنگ بدر میں میری تلوار ٹوٹ گئی تو مجھے رسول الله طابیخ نے ایک لکڑی عطا فرمائی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سفید رنگ کی طویل تلوار ہے میں اس تلوار کے ساتھ لڑتا رہا۔ یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے مشرکین کو ہزیمت سے دوچار کر دیا (اور یہ تلوار آحیات ان کے پاس رہی)

سلم ی چوبی تلوار: واقدی (اسامہ بن زیر' داؤد بن حسین) بنی عبدالا شل کے متعدد اشخاص سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں سلمہ بن حریش کی تلوار ٹوٹ گئی اور ان کے پاس اسلحہ نہ تھا تو رسول اللہ ملھیل نے اس کو ایک کلڑی دی جو ابن طاب کی کلڑیوں میں سے آپ کے دست مبارک میں تھی اور فرمایا اس سے مشرکین پر ضرب لگائے' تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جید اور عمدہ تلوار ہے' وہ تلوار تاحیات اس کے پاس رہی یمال تک کہ وہ جسد الی عبدہ کے دن شہید ہوگیا۔

آنکھ کے ڈیلے کو صحیح کرنا: "ولائل" میں بیہتی (ابو سعد باین) ابو اجر بن عدی ابو علی کی حمانی عبد العزیز بن سلیمان بن غیل عاصم بن عمر بن قادہ عمر بن قادہ) قادہ بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ان کی آنکھ کا ڈیلا رخسار پر لٹک گیا احباب نے اس کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ مالی کیا احباب نے اس کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ مالی کیا بعد ازاں بارے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا مت کاٹو 'چنانچہ قادہ کو بلا کر اپنی ہملی سے ڈیلے کو اندر کر دیا بعد ازاں معلوم نہ ہو تا تھا کہ کون می آنکھ آفت رسیدہ تھی (اور ایک روایت میں ہے) وہ دونوں آنکھوں میں سے خوبصورت تھی۔ عاصم بن عمر بن قادہ نے یہ واقعہ امیرالمومنین عمر بن عبدالعزیز کو بتایا اور اس کو یہ شعر سنایا کہ میں اس محض کا بیٹا ہو جس کی آنکھ رخسار پر لٹک گئی تھی اور محمد مصطفیٰ مالی کی ہمیلی مبارک سے اپنی جگہ ہر لوٹا دی گئی تھی۔

أنا ابن اللذي سالت على الخدعينه فردت بكف المصفى أبما رد

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس موقعہ پر امیہ بن ابی الصلت کا وہ شعر پڑھا جو اس نے سیف بن ذی بزن کی تعریف میں کہا تھا اور خلیفہ عمر ؓ کا یہ شعر پڑھنا واقعی برمحل تھا۔

تلف المكارم لاقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا (يد لازوال خوبيان بين لي اور چهاچه كو و پالے نمين كه نوش كة اور بيثاب بن كة)

لب لكاتياباور سكن كور وروشي مين لكهي جانبي بوالى الحافظ العلامي كتابع كاضل برسير والعوافي اجوايكم بن منذر

عبد العزیز بن عمران ' رفاعہ بن یجی ' معاذ بن رفاعہ بن رافع بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب لوگ امیہ بن خلف کے ارد گرد جمع ہوئے تو میں بھی ادھر متوجہ ہوا اور اس کی زرہ کو دیکھا وہ بغل کے نیچ سے بھٹ چکی تھی چنانچہ میں نے اس کی بغل میں نیزہ مارا۔ جنگ بدر میں جمھے ایک نیزہ لگا جس کی وجہ سے میری آنکھ زخمی ہوگئی تو رسول اللہ ملھیل نے اس پر لعاب وہن لگایا اور دعا فرمائی ' پھر جمھے کوئی تکلیف نہ محسوس ہوئی۔ اس سند سے بہ حدیث غریب ہے اور اس کی اساد جید ہے گر اصحاب صحاح نے اس کی تشریح میں کی نیز طہرانی نے اس کو ابراہیم بن منذر سے بیان کیا ہے۔

حضرت ابو بكركى متنبيهم : ابن مشام كايان بك كه عبدالرحمان بن ابى بكر ابھى مسلمان نه تھا اور جنگ بدر ميں مشركين كے مراہ تھا۔ اس كو حضرت ابو بكڑنے بكارا اے خبيث! ميرا مال و دولت كمال ب ؟ تو اس نے كما۔

نيسة إلا شكة ويعبسوب وصارم يقتل ضلال الشيب

(اسلحہ' معبوب گھوڑے اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں بچاجو گمراہ شیوخ کو قتل کرتی ہے) مناب میں میں میں ایس میں اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں بچاجو گمراہ شیوخ کو قتل کرتی ہے)

یہ عبدالرحمان نے اسلام قبول کرنے سے قبل کہا تھا۔ شعب میں میں میں میں میں ایک ایک اللہ میں میں میں ایک مقتدان کے میں ا

آیک شعر: مغازی میں اموی سے ندکور ہے کہ رسول الله طابیع اور حضرت ابو بکر مقولوں کے درمیان جا رہے تھے اور رسول الله طابیع نے درمیان جا رہے تھے اور رسول الله طابیع نے فرمایا " نفلق ھاما" ہم سروں کو چھاڑتے ہیں اور حضرت ابو بکر کہتے تھے "جو ہم پر غالب تھے اور وہ نافرمان عاق اور ظالم تھے"۔

مـــــن رجـــــــال أعـــــزة علينــا وهــم كــانوا أعــق واضلمــا

جنگ بدر میں سربراہان کو کنو کمیں میں ڈالنا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ بزید بن رومان نے عروہ کی معرفت حضرت عائشہ ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطہیم نے کفار قریش کے مقولین کو قلیب میں ڈالنے کا تحکم فرمایا تو سب مقتول اس میں ڈال دیۓ گئے ماسواۓ امیہ بن خلف ک کیونکہ وہ اپنی زرہ میں پھول چکا تھا 'زرہ ا آرنے لگے تو اس کا سارا جسم بھونے لگا 'پھرانہوں نے وہیں اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر دفن کر دیا۔ جب ان کو قلیب میں ڈال دیا تو آپ نے اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا ''اے قلیب والوا جو تم جب ان کو قلیب میں ڈال دیا تھا کیا تم نے اس کو برحق پالیا ہے۔ مجھ سے تو جو وعدہ اللہ نے فرمایا تھا میں نے برحق یالیا ہے۔ "

حضرت عائشة كابيان ہے كہ صحابہ كرام نے عرض كيا يارسول الله طابيط اكيا آپ مردہ لوگوں سے خاطب بيں تو آپ نے فرمايا ان كو بخوبي معلوم ہے كہ ان كے رب نے جو ان سے وعدہ كيا تھاوہ واقعی سچا تھا۔ حضرت عائشة كمتی بيں كہ عام لوگ كتے بيں كہ جو بات بيں نے ان سے كس ہے وہ انہوں نے من كى ہے (لقد عائشة كمتی بيں كہ عام لوگ كتے بيں كہ جو بات بيں نے ان سے كس ہے وہ انہوں نے من كى ہے (لقد سمعوا ماقلت لهم) مگر رسول الله طابية نے تو فرمايا تھا كہ ان كو معلوم ہو گيا ہے (لقد علموا) (يعنی سمعوا كى بجائے علموا كها)

ابن اسحاق 'حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول الله طابیدام کو رات کے وقت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ فرماتے سا' اے اہل قلیب! اے عتبہ بن ربعہ' اے شبہ بن ربعہ' اے امیہ بن ظف' اے ابوجهل بن ہشام' علاوہ ازیں اہل قلیب کے نام بھی ذکر کے اور کما' جو وعدہ تم سے تہمارے رب نے کیا تھا کیا تم نے اس کو بچ بچ پالیا' مجھ سے تو جو وعدہ میرے رب نے کیا تھا میں نے ٹھیک ٹھاک پالیا ہے۔ یہ بن کر مسلمانوں نے عرض کیا یارسول اللہ مطہوم کیا آپ ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں جو مرکر سڑ بچکے ہیں؟ تو رسول الله مطہوم کیا تم یہ خطاب' ان سے زیادہ نہیں من رہے' مگروہ جواب کی استطاعت نہیں رکھے' اس روایت کو امام احمد نے ابن ابی عدی از حمید از انس اسی طرح بیان کیا ہے اور یہ شیخین کی شرط پر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے بعض اہل علم نے بتایا کہ رسول اللہ مطہوم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ''اے اہل قلیب! تم اپنی نبی کے حق میں بدترین قبیلہ تھ' تم نے میری تکذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی' تم نے مجھے جلا بھی سے دو میں اور لوگوں نے میری تصدیق کی' جو وعدہ تمان کیا اور لوگوں نے میری تصدیق کی' جو وعدہ تمان کیا اور لوگوں نے میری مدد کی' جو وعدہ تمان کیا اور لوگوں نے میری مدد کی' جو وعدہ تمان کیا اور لوگوں نے تم سے کیا تھا کیا تمان کیا اس کو درست پایا؟ مجھ سے تو جو وعدہ میرے رب نے کیا تھا میں نے ٹھک ٹھک مالیا۔''

سماع موتی : امام ابن کثیر فرماتے ہیں 'یہ حدیث من جملہ ان احادیث کے ہے جن کی آویل حضرت عائشہ مرتی ہیں جیسا کہ وہ احادیث جن کی وہ آویل کرتی ہیں وہ ایک جزء میں مدون ہیں اور ان کا اعتقاد ہے کہ یہ روایت بعض آیات کے منافی اور معارض ہے اور نہ کور بالا روایت بھی ' وما انت بمسمع من فی القبود (۳۵/۲۲) کے منافی اور متضاد ہے۔ دراصل یہ حدیث اس کے مخالف نہیں اور صحیح مسلک صحابہ وغیرہ جمہور کائی مسلک ہے ' ان احادیث کی روسے حضرت عائشہ می کے قول اور مسلک کے برخلاف۔

امام بخاری ، حضرت عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس تذکرہ ہوا کہ ابن عمر مرفوع دوایت بیان کرتے ہیں کہ میت کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو تا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ طاقیع کا فرمان ہے کہ میت کو اپنے اپنے گناہ و معاصی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس کا اہل و عیال اب اس پر نوحہ کناں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ طاقیم نے قلیب بدر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا اور اس میں مشرکین بدر کے مقتول پڑے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ میرا کلام من رہے ہیں علانکہ آپ نے فرمایا کہ جو خطاب میں نے ان سے کہا ہے وہ اب جانتے ہیں کہ میں جو بات ان سے کہتا تھا وہ حق اور آج ہے۔ پھر اس کی تائید میں حضرت عائشہ نے "انک لا تسمع الموتی وما انت بمسمع من المقبود" (۳۵/۲۲) آیت تلاوت کی 'یعنی جبکہ وہ آگ میں اپنے مقامات پر جاگزیں ہیں ۔۔۔۔ اس روایت کو امام مسلم نے ابو کریب از ابواسامہ بیان کیا ہے۔ عالانکہ میت کے وفن کے بعد 'سماع مو تھی کی متعدد اصادیث میں تھری کی آئی۔ ہے۔

امام بخاری' حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قلیب بدر پر کھڑے ہو کر فرمایا جو تہمارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وہ بالکل پالیا؟ پھر فرمایا جو بات میں نے ان سے کمی ہے وہ اب سن رہے ہیں اور یہ حدیث حضرت عائشہ کے پاس بیان کی گئی تو انہوں نے کما نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بات میں ان سے کہنا تھا وہ اب جانتے ہیں کہ وہ حق اور پچ ہے۔ پھر انہوں نے اس کی تائید میں انک التسمع الموتی وما انت بمسع من فی القبور (۳۵/۲۲) تلاوت کی' اس روایت کو امام مسلم نے ابوکریب از ابو اسامہ اور و کیج ہشام بن عروہ سے بیان کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

امام بخاری ' حضرت ابو طلحہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع کے حکم سے جنگ بدر میں چوہیں رؤسائے قرایش کی لاشوں کو ایک نمایت خراب کو کمیں میں بھینک دیا گیا رسول اللہ طابیع کا دستور تھا کہ جب آپ کی قوم پر فتح یاب ہوتے تو وہاں تین روز تک قیام کرتے جب وادی بدر میں تیسرا روز ہوا' تو آپ کے حکم سے آپ کی سواری تیار کی گئ ' بھر آپ روانہ ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ہمراہ تھے ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ طابیع اس طرف اپنی کسی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے ہیں آپ چلتے چلتے قلیل تھا کہ رسول اللہ طابیع اس طرف اپنی کسی ضرورت کے تحت تشریف لے جا رہے ہیں آپ چلتے چلتے قلیب کے پاس رک گئے اور اہل قلیب کو نام بنام بلانے گئے ''اے فلان بن فلان' اے فلان بن فلان' اب تماری مسرت کا باعث ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و بیروی کرتے؟ جو وعدہ ہم سے رب نے کیا تھا وہ ہم نے برحق پالیا ہے۔'' یہ منظر دیکھ کر کیا تھا وہ ہم نے برحق پالیا ہے۔'' یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان بے جان لاشوں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ! جو یس کمہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ نہیں میں رہے۔

قادہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر دیا تاکہ اللہ تعالی ان کو آپ کی بات سا دے ' تو پنخ د حقارت ' حرت و ندامت اور تفخیک کی خاطر۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ کے علاوہ سب نے متعدد طرق سے سعید بن ابی عروبہ سے بیان کیا ہے اور امام احمد نے (یونس ' محمد مؤدب ' شیبان بن عبدالر ممان ' قادہ ) حضرت انس بن مالک سے بیان کیا ہے اور ابو طلحہ کا واسطہ بیان نہیں کیا۔ یہ سند صحیح ہے۔ لیکن پہلی سند صحیح تر اور زیادہ واضح ہے ' واللہ اعلم۔ امام احمد (عفان ' ماد ' ثابت ) حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیم نیادہ واضح ہے ' واللہ اعلم۔ امام احمد (عفان ' ماد ' ثابت ) حضرت انس شے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیم نے مقتولین بدر کو تین روز تک قلیب میں پڑے رہنے دیا یمان تک کہ وہ بدبووار ہو گئے پھر آپ نے ان کے مقتولین بدر کو تین روز تک قلیب میں پڑے رہنے دیا یمان تک کہ وہ بدبووار ہو گئے پھر آپ نے ان کے باس کھڑے ہو کر فرمایا اے امیہ بن خلف! اے ابوجہل بن مشام! اے عتبہ بن ربید! اے شیب بن ربید! جو وعدہ اس نے کیا تھا میں نے برحن پالیا ہے۔ مجھ سے تو جو وعدہ اس نے کیا تھا میں نے برحن پالیا ہے۔

رسول الله طاویم کی یہ بات من کر حضرت عمر نے عرض کیا یارسول الله طاویم کیا اپ ان کو تین روز کے بعد مخاطب کر رہے ہیں کیا وہ سنتے ہیں؟ فرمان اللی ہے انک لا تسمع المموتی (۳۵/۲۲) تو رسول الله طاویم نے فرمایا والله! اس رب اقدس کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بات کو تم ان سے زیادہ نہیں من رہے لیکن وہ جواب کی استطاعت نہیں رکھتے، اس روایت کو امام مسلم نے حدید بن خالد از حماد بن سلمہ بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت حمان بن خابت نے یہ اشعار کھے۔

عرفت ديسار زينب بالكثيب كخط الوحمي في الورق القشيب

ماوها لرياح وكال جدون من لوهمي منهمسر سكوب فامسي رحمها خلقا وأمست يباينا بعد من كنها اخبيب فداخ عنات التذكير كدل يدوم ورد حسرارة القلب الكنيسب

(میں نے میلے پر دیار زینب کو پہچان لیا جیسا کہ تحریر اور نوشت ہو میلے کچیلے کاغذ میں۔ مختلف ہواؤں نے اس میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اور ہر سیاہ بارش والے موسلا دھار برہے والے بادل نے۔ اس کے نشانات بوسیدہ ہو چکے ہیں اور وہ محبوب کی رہائش کے بعد ویران ہو چکے ہیں۔ تو ان کی روز مرہ کی یاد کا خیال ترک کر دے اور خمگین دل کی سوزش کو خیر باد کمہ دے)

وحبر بالذی لا عیب فیده بصدق غیر الحبار الکذوب تمنا صنع المنیائ غیداه بدر لنا فی المتسرکین من النصب غید کان جمعهم حیران بدت أرکانه جنع الغیروب فید کاند تمنیاهم منیا بجمیع کاسد الغیاب میردان و شیب فرر و تا بی بارا مثرکین سے تعید مقرر التا تاجی بات تاجی بی وروغ کا ثانی تک نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے در میں مارا مثرکین سے تعید مقرر

(تو بے داع پی بات بتا بس میں وروع کا شائبہ تک ہیں۔ جو اللہ تعالی نے بدر میں ہمارا مشر مین سے تصیبہ مقرر کیا۔ ہم ان سے ایک ایسے لفکر کے ساتھ لڑے جو جنگل کے شیروں کی مانند جوان اور بو ڑھے تھے) ۔

أماء محمد قد وازروه على الاعداد في لفح اخروب بايديه مدورم مرهفات وكل بحرب حاضي الكعوب بدو لاوس الغطارف وازرتها بنو النجار في الدين الصلبب فغادرت أباحهل صريعا وعتبة قد تركنا الجبوب

(محمر کے روبرو اس نشکر نے دسمن پر سخت جنگ مسلط کی ان کے ہاتھوں تیز دھار قاطع تلواریں تھیں' اور مجرب مخص ٹھوس مخنوں والے۔ بن اوس کے اشراف جن کی بن نجار نے دین متین میں مدد کی۔ ہم نے ابوجس اور عتبہ زمین پر گرا ہوا چھوڑا)

و تسببة قد تركنا في رحال ذوى حسب إذا نسبوا حسيب يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب أم تحدو كلامي كان حقنا وأمر الله ياعذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب

(اور ہم نے شیبہ کو میدان جنگ میں عالی خاندان کے لوگوں میں چھوڑا جب ان کا نب بیان کیا جائے۔ ان کو رسول الله طاحیظ نے خطاب کیا جب ہم نے ان کی جماعت کو قلیب میں چینکا۔ کیا تم نے میری بات کو حق اور سے نہیں پایا اور الله کے امر کو جو دلوں پر حادی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اگر وہ جواب ویتے تو کہتے آپ نے سے کما اور آپ کی رائے درست تھی)

ابو صدیقہ بن عتب کی غمناکی: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول الله مائیم نے جب قلیب بدر میں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مقتولین کفار کو ڈالنے کا تھم دیا اور عتبہ بن ربید (والد ابو حذیفہ ) کو تھیدٹ کر قلیب میں ڈال دیا گیا تو رسول اللہ ملاکیم نے ابو حذیفہ کے چرے کو دیکھا تو وہ عملین ہے۔ اس کا رنگ فتی ہو گیا تو آپ نے فرمایا شاید تمہمارے دل میں اپنے باپ کی وجہ ہے کچھ وسوسہ آیا ہو (او کما قال رسول اللہ) تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! واللہ کوئی وسوسہ نہیں آیا مجھے اپنے والد اور اس کے مقتل میں کوئی شبہ نہ تھا گرمیں اپنے والد کے حسن تدمیر بخل و بردباری اور فضل و کرم کو خوب جانتا تھا میں امیدوار تھا کہ بہ خوبیاں اس کو اسلام کی طرف مائل اور راغب کردیں گی جب میں نے اس امید و رجا کے بعد اس کی موت کو بہ حالت کفر دیکھا تو ان حالات نے بچھے عملین کر دیا یہ سن کر آپ نے اس کے لئے وعا خیر کی اور اس کو اچھا اور بہتر کما۔

المام بخاری محفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ سورہ ابراہیم (۱۳۵/۲۸) میں "الذین بدلوا" سے کفار قریش مراد ہیں اور سنعمة الله" سے محمد مراد ہیں اور "نعمة الله" سے محمد مراد ہیں اور "دارالبوار" سے بوم بدر میں آگ مراد ہے۔ بقول ابن اسحاق ، حضرت حسان بن ثابت شنے کہا۔

قومى الذين هُم أووا نبيهم وصدقوه وأهمل الارض كفار الاحسائص أقبوام هم سلف للصاخين من الانصار أنصار مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الاصل مختار أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة نعم النبي ونعم القسم والحار [فانزلوه بمدار لا يخاف بها من كان جارهُم دارا هي المدار]

(میری قوم وہ ہے جس نے اپنے نبی کو سکونت کا انظام کیا۔ اور ان کی تقدیق کی اور علاقہ میں کفار تھے۔ ماسوا قوم کے چیدہ افراد کے وہ نیک لوگوں کے اسلاف ہیں انسار میں ہے 'انسار اور مددگار ہیں۔ اللہ کی تقسیم پر خوش ہیں جب ان کے چیدہ افراد کے وہ نیک لوگوں کے اسلاف ہیں افسار ہیں ہے 'انسار اور مددگار ہیں۔ اللہ و خش آمدید اچھا ہے جب ان کے پاس عمدہ حسب و نسب والے مصطفیٰ و مختار آئے۔ ان کی زبان پر تھا اھلا وسلا 'خوش آمدید اچھا ہے نبی اور اچھا ہے نصیب اور ہساہے۔ انہوں نے آپ کو اپنے میں بایا جو ان کا ہساہے ہو وہ وہاں خوف زوہ نہیں ہو آئی وراصل رہائش گاہ ہے)

وقاسموهم بها الاموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار سرنا وساروا إلى بدر خينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا دلاهُم بغرور تمم أسلمهم إن اخبيت لمن والاه غرار وقال إنى لكم حار فاوردهم شر الموارد فيه اخزى والعار ثم التقينا فولوا عن سراتهم من منجدين ومنهم فرقة غاروا

(جب وہ بھرت کر کے آئے تو ان کو اپنا مال و زر تقیم کر دیا اور منکر کا نصیب نار ہے۔ ہم بھی روانہ ہوئے اور وہ اپنی ہلاکت کی خاطریدر کی طرف روانہ ہوئے اگر ان کو شکست کا یقینی علم ہو آتو وہ نہ روانہ ہوتے۔ (شیطان نے) پھر انہیں دھوکا سے ماکل کر لیا پھر ان کو بے سمارا چھوڑ دیا۔ خبیث اپنے دوست کو دھوکا دیتا ہے۔ اور اس نے کما میں تمہارا مددگار ہوں اور ان کو بدترین گھاٹ میں دھلیل دیا اس میں رسوائی اور شرمندگی ہے۔ پھر ہم برسر پیکار ہوئے تو وہ اینے سربراہوں سے پشت پھیر گئے نشیب و فراز میں فرار ہو کر)

شجارتی قافلہ پر حملے کا مشورہ: الم احمد (یجی بن ابی بر اور عبدالرزاق اسرائیل عرب) حضرت ابن عباس اسے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مطھیلم مقولین بدر کے دفن سے فارغ ہوئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ اب تجارتی قافلہ پر قضہ کر لو اس کے ورے کوئی چیز حاکل نہیں تو حضرت عباس نے جو گرفار تھے کہا دیا کہ اب تجارتی حلیک نہیں پوچھاکیوں تو اس نے کہا اللہ نے آپ کو دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالی نے اپنا وعدہ وفاکر دیا۔

رؤسائے قریش میں سے جنگ بدر میں ستر افراد قتل ہوئے اگر اللہ چاہتا تو ایک فرشتے کے ذریعے ہی سب کو نیست و نابود کر دیتالیکن ملائیکہ نے ان افراد کو موت کے گھاٹ اثارا جن میں خیرو رشد کا شائبہ تک نہ تھا ان ملائیکہ میں جبرائیل بھی تھے جنہوں نے بحکم اللی قوم لوط کے سات شہوں کو اس کی ہمہ قتم کی آبادی سمیت اکھاڑ کر آسان کے قریب لے جاکر اوندھا پلٹ دیا ان پر علامت زدہ پھر برسا دیتے جیسا کہ قصہ لوط میں ہم قبل اذیں بیان کر چکے ہیں۔

جہاد کا فلسفہ: اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ قبال و جہاد کی اجازت دی ہے اور اس کی حکمت و مسلمت بیان کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۲/۳) پس جب تم ان کے مقابل ہو جو کافر ہیں تو ان کی مصلحت بیان کی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۲/۳) پس جب تم ان کو خوب مغلوب کر لو تو ان کی مشکیں کس لو' پھریا تو اس کے بعد احسان کرو' یا تاوان لے لو' یساں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے یہ ۔۔۔ حکم ۔۔۔ ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا لیکن وہ تمہارا ایک دو سرے کے ساتھ امتحان کرنا چاہتا ہے۔ (۱۹/۱۳) ''ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے اور انہیں ذلیل کرے اور تہمیں ان پر غلبہ دے اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈ اکرے اور ان کے دلوں میں غصہ دور کرے اور اللہ جے چاہتے توبہ نصیب کرہے'' انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں' ابوجمل کا قبل ہونا' پھر ابن مسعود کا اس کے پاس جانا اور اس کی داڑھی نوچنا' انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں' کا ہراوں کے چواہے! پھر ابن مسعود کا اس کے پاس جانا اور اس کی داڑھی نوچنا' طرز مسلمانوں کے دلوں کی سوزش کا ہداوا کرنا ۔۔۔۔۔ اس کی ذلت و رسوائی کا یہ بمتر اور عبرت آموز طریقہ طرز مسلمانوں کے دلوں کی سوزش کا ہداوا کرنا ۔۔۔۔ اس کی ذلت و رسوائی کا یہ بمتر اور عبرت آموز طریقہ تھابہ نبیت اس بات کے 'کہ اس پر بجل گرتی یا مکان کی چھت گرتی یا بستر مرجانا' واللہ اعلم۔

مجبور مسلمان: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مقولین بدر میں 'چند مسلمان بھی تھے جو کفار کے ہمراہ بطور تقیہ آئے تھے۔ مجبور و مقبور سے 'فار نے ان کو جبرا" اسلام سے برگشتہ کر دیا تھا۔ وہ ہیں '(ا) حارث بن زمعہ بن اسود '(۲) ابو قیس بن فاکہ (۳) ابو قیس بن ولید بن مغیرہ (۳) علی بن امیہ بن خلف (۵) عاص بن منب بن حجاج اور ان کے بارے آیت (۳/۹۷) نازل ہوئی '"بے شک جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا' تم کس حال میں سے انہوں نے جواب دیا ہم اس ملک میں بے بس سے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سو ایسوں کا ملک میں بے بس سے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے سو ایسوں کا

ممانا روز خ ہے اور وہ بہت ہی برا مرکانہ ہے۔" کتاب و شنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز آقا کے محرم کا مسئلہ: جنگ بدر میں کل ستر اسیر سے ان میں 'آل رسول اللہ میں ہے عباس بن عبدالمطلب 'ابو عبدالمطلب عمر رسول اللہ " نوفل بن حارث بن عبدالمطلب 'ابو العاص بن رہے بن عبد سمس بن امیہ شوہر زینب ' وخر نبی علیہ السلام سے۔ امام شافعی اور امام بخاری وغیرہ نے اس بات سے یہ ولیل اخذ کی ہے کہ جو محض اپنے محرم کا مالک بن جائے وہ آزاد نہ ہو گا' انہوں نے حن از ابن سمرہ کی روایت کا اس سے معارضہ پیش کیا ہے ' واللہ اعلم۔

اسیران بدر کے بارے مشورہ: اسیران بدر' کے بارے صحابہ کرام میں اختلاف برپا ہوا بعض کا خیال تھا کہ قتل کر دیئے جائیں اور بعض کہتے تھے کہ فدیہ وصول کر لیا جائے۔ جیسا کہ امام احمد (علی بن عاصم' حمید) حضرت انس اور کسی نے حسن سے بھی بیان کیا ہے) سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح نے صحابہ سے امیران بدر کے بارے مصورہ طلب کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا ہے۔ یہ من کر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا یارسول اللہ ان کے سرقلم کر دیں۔ رسول اللہ طابیح نے اس سے اعراض کیا اور پہند نہ کیا پھر آپ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت ابو بھر نے کھڑے ہو کر عرض کیا ہمارا خیال ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں اور فدیہ وصول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے یہ آیت نازل فرمائی (۸/۱۸) آگر اللہ کا تھم پہلے نہ ہو چکا ہو تا تو جو تم نے لیا اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہو تا۔ (انفرد بہ احمد)

امام احد' امام مسلم' ابوداؤد' ترزی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور علی بن مدینی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے۔ عکرمہ بن عمار (ساک حنی' ابوزمیل' ابن عباسؒ) حضرت عرشے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے جنگ بدر میں ۱۳۳ صحابہ کو دیکھا اور مشرکین مکہ کو دیکھا تو وہ ایک ہزار تھے ۔۔۔ حدیث کو بیان کرتے کرتے یہ بیان کیا ۔۔۔ کہ ان میں ۵۰ کو یہ تیج کیا اور ستر کو اسر بنالیا۔ حضرت ابو بکر " حضرت عرش' اور حضرت علی ہے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابو بکر " نے عرض کیا یارسول اللہ ا یہ اسر پچازاد بھائی ہیں اور اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ان سے آبریہ وصول فرمالیں۔ یہ زر فدیہ ہماری قوت کا باعث ہو گااور ممکن ہے اللہ تحالی ان کو ہدایت نصیب فرماوے اور وہ ہمارے دست و بازو بن جاکیں۔

کر دیں تا دونی سی شکل بنا لوں گا۔ آپ نے فرمایا اسپران بدر سے فدیہ وصول کرنے کی پاداش میں رو رہا ہوں۔ گا'ور نہ رونی سی شکل بنا لوں گا۔ آپ نے فرمایا اسپران بدر سے فدیہ وصول کرنے کی پاداش میں رو رہا ہوں۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لک**ہر رانے؛KitaboSunnat** بڑا مفت مرکز

آپ نے ایک قریب تر درخت کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ عذاب اس درخت سے بھی قریب تر آگیاتھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت (۸/۶۷) نازل فرمائی' نبی کو نہیں چاہئے کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے یمال تک کہ ملک میں خوب خون ریزی کرے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہئے ہو' اور اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ عالب حکمت والا ہے آگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہو تا تو جو تم نے لیا اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب ہو تا۔ پھر اللہ نے ان کے لئے مال غنیمت حلال کردیا۔ (الحدیث)

امام احمد (ابو معاویہ 'اعمل' عروبن سدہ' عبیدہ) عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں رسول اللہ ملاہیم نے اسران بدر کے بارے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یارسول اللہ! یہ آپ کی قوم اور خاندان کے لوگ ہیں' آپ ان کو زندہ رہنے دیں اور انظار فرمائیں' ممکن ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ حضرت عمر نے کما یارسول اللہ! انہوں نے آپ کو جلا وطن کیا' آپ کی محکذیب کی' ان کو بلا کر سرقلم کر دیں۔

ابن رواحه کا مشورہ: حضرت عبدالله بن رواحة في عرض كيا يارسول الله! زيادہ ابندهن والى وادى كا آپ ابتخاب فرمادين ، پراس ميں ان اسرول كو داخل كرك آك لگاديں۔ صحابة كي مثال: يه سب آراء من كر رسول الله طهيم اندر چلے مجے اور ان كو پچھ جواب نه ديا تو كسى كا

تحاب می سمال ؟ سید سب اراء من فررسول الله طابع علی اندر سید سے اور ان تو چھ جواب نه دیا تو سی اف خیال تھا کہ حضرت عمر کی تجویز قبول کریں گے اور پچھ خیال تھا کہ ابن رواحہ کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ رسول الله طابع باہر تشریف لائے اور فرمایا الله تعالی لوگوں کے دلوں کو زم کرتا ہے یمال تک کہ بعض ان میں دودھ سے بھی زم ہوتے ہیں اور الله تعالی لوگوں کے دلوں کو غلیظ اور سخت کرتا ہے یمال تک کہ وہ چھرے بھی سخت ہوتے ہیں۔

ابو برا آپ کی مثال 'ابراہیم کی طرح ہے۔ ابراہیم ٹے کما (۱۳۲/۳۷) "دپس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی پس تحقیق تو بخشے والا ہے" نیز آپ کی مثال عیسیٰ کی طرح بھی ہے۔ اس نے کما (۱۸۱۸ه) "اگر تو انہیں عذاب وے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کروے تو تو ہی زردست محکمت والا ہے۔" اے عمرا تیری مثال 'نوخ کی می ہے۔ اس نے کما (۱۲۲/۱۷) "اے میرے رب! زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ ہو۔" نیز تیری مثال موک کی می بھی ہے۔ اس نے کما (۱۸۸ میر) "اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو برباد کروے اور ان کے دلوں کو سخت کروے بس یہ ایمان نہیں لائمیں گے یماں تک کہ وہ درد ناک عذاب دیکھیں۔"

 نے بھی اس روایت کو ابو معاویہ سے اس طرح بیان کیا ہے' امام حاکم نے اس کو صحیح الاساد کہا ہے' امام مسلم اور بخاری نے اس کی تخریج نہیں گی۔ ابن مردویہ نے اس کو حضرت عبداللہ بن عراق اور حضرت ابو ہریرہ سے اس کی مائند بیان کی گئی ہے۔ اس طرح نقل کیا ہے نیز ابوایوب انساری سے بھی ایک روایت اس کی مائند بیان کی گئی ہے۔

انصار کا حضرت عباس کے قبل کا منصوبہ: متدرک میں امام حاکم نے اور ابن مردویہ نے (میداللہ مولی) الم مولی اللہ علی ہے۔

بن مویٰ اسرائیل ابراہیم بن مهاجر عباب محفرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ اسران بدر میں عباس بھی تھے۔

ان کو ایک انصاری نے گرفتار کیا تھا اور انصار نے عباس کو قبل کی دھمکی دی اور یہ بات رسول اللہ طبیع تک کہنچی تو آپ نے فرمایا میں آج شب چچاعباس کی وجہ سے سو نہیں سکا کہ انصار کا خیال تھا کہ وہ اس کو یہ تیج کر دیں گے۔ یہ من کر حضرت عمر نے عرض کیا کیا میں ان کے پاس جاؤں؟ آپ نے "بہاں" کہا تو حضرت عمر انصار کے پاس آئے اور ان سے کہا عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا واللہ! ہم اس کو نہ جھوڑیں گے 'یہ من کر عمر نے ان کو کہا آگر رسول اللہ طبیع کی یہ رضا ہے کہ تو آپ اس کو لیہ طبیع کی یہ رضا ہے کہ اس کو لیہ عباس! اسلام قبول کر عمر نے ان کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور کہا جناب عباس! اسلام قبول کر لیے! واللہ! آپ کا اسلام قبول کرنا مجموب ہے اس وجہ لیجے! واللہ! آپ کا اسلام قبول کرنا ہوں کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ محبوب ہے اس وجہ لیجے! واللہ! آپ کا اسلام قبول کر آپ کا مسلمان ہونا پند ہے۔

رسول الله طلعیل نے حضرت ابو بکڑے مشورہ کیا تو انہوں نے کما' یارسول اللہ! یہ اسر آپ کے قبیلہ کے لوگ ہیں ان کو رہا کر دیجئے۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کما ان کو یہ ریخ کر دیجئے۔ یہ سن کر رسول الله طلعیل نے ان سے فدیہ لے لیا اور اللہ تعالی نے یہ آیت (۸/۲۷) نازل فرمائی ماکان المنبی ان یکون له الله طلعیل نے ان سے فدیہ لے لیا اور اللہ تعالی نے سے آیت (۸/۲۷) نازل فرمائی ماکان المنبی ان یکون له السری حتی یدخن فی الارض امام حاکم نے متدرک میں کما ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے مسلم اور بخاری نے اس کی تخریج نہیں گی۔

مشروط فدریہ: امام ترمذی نسائی اور ابن ماجہ (سفیان ٹوری ہشام بن حمان محر بن سرین عبیہ ) حضرت علی اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم کے باس جرائیل آئے اور بتایا کہ صحابہ کو اسروں کے بارے اختیار دو علی تو وہ ان کو قتل کر دیں ول چاہے تو فدیہ وصول کر لیں 'بشرطیکہ آئندہ سال ان میں سے اسے بی مجابد شہید ہو جائیں گے۔ یہ من کر صحابہ نے عرض کیا ہم فدیہ وصول کریں گے اور اس قدر ہمارے مجابد شہید ہو جائیں 'یہ حدیث نمایت غریب ہے بعض نے اس کو عبیدہ سے مرسل بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

کتاب من الله کا مطلب : ابن اسحال (ابن الی نجی عطاء) ابن عباس سے لمولا کتاب من الله سبق (٨/١٨) کی تغیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ دستور نہ ہو تاکہ میں پیشکی اطلاع کے بغیر عذاب نہیں کر تا تو تم نے جو فدیہ اسروں سے لیا ہے اس پاداش میں تم پر بڑا عذاب نازل ہو تا ابن ابی نجیح کی معرفت مجالا سے بھی اس طرح مروی ہے۔ ابن اسحال وغیرہ نے اس مفہوم کو پہند کیا ہے۔ بقول اعمش اس کا مطلب ہے کہ بھی اس طرح مردی صحابہ مغفور نہ ہوتے تو اس جرم میں ان پر سخت عذاب نازل ہو تا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص سعید بردی صحابہ مغفور نہ ہوتے تو اس جرم میں ان پر سخت عذاب نازل ہو تا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص الله پہلے بدری جبیر اور عطاء بن ابی رباح سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ مجاہد اور ثوری نے بیان کیا ہے کہ اگر الله پہلے کہ اگر الله پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے ان کی مغفرت کا تھم صادر نہ کر چکا ہو تا تو ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ والبی نے ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ام الکتاب الاول اور لوح محفوظ میں یہ نوشت نہ ہوتی کہ مال غنیمت اور فدیہ تمہارے لئے حلال ہے تو تم عذاب عظیم کی گرفت میں ہوتے بدیں وجہ آیت (۸/۱۹) میں مال غنیمت کو حلال اور طیب قرار دے کر خورد و نوش کا تھم صادر فرمایا ہے۔

پانچ خصائص: حضرت ابو ہریہ "ابن مسعود" سعید بن جبید عطاء" حن " قادہ اور اعمش ہے اس طرح مروی ہے اور ابن جریر نے اس کو مخار قول کہا ہے اور یہ قول مقدم اور ترجیح یافتہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی متفق علیہ روایت کی بنا پر کہ رسول اللہ مائیم نے فرمایا کہ میں پانچ خصوصیات سے نوازا گیا ہوں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں ہو کیں۔ ایک ماہ کی مسافت تک میرا رعب داب قائم ہے "روئے زمین میرے لئے ملک نبی کو عطا نہیں ہو کسی۔ ایک ماہ کی مسافت تک میرا رعب داب قائم ہے "روئے زمین میرے لئے ملل نبیمت حلال ہے جو کسی قوم کے لئے حلال نہ تھا میرے لئے ملک ہوں۔ اعمش حضرت محضرت ابو ہریرہ "رسول الله مائیم ہوں۔ اعمش کرتے ہیں کہ جمارے علادہ کسی انسان کے لئے مال غنیمت علال نہیں ہوا بنا بو ہریرہ " رسول الله مائیم ہو بیا کہتے ہیں کہ جمارے علادہ کسی انسان کے لئے مال غنیمت علال نہیں ہوا بنا بریں اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۸/۱۹) پس جو مال حمیس غنیمت میں حلال اور طیب ملا ہے اسے کھاؤ۔

زر فدرید: امام ابوداؤد (عبدالرمان بن مبارک عبی سفیان بن حبی شعبه ابوالعنبی ابوالعنفاء) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے جاہلیت کے دستور کے مطابق جنگ بدر میں ہراسیر کا زر فدیہ چار سو درہم مقرر کیا اور یہ کم از کم زر فدیہ تھا اور زیادہ سے زیادہ چار ہزار درہم تھا۔ ان اسیوں میں سے جو اسیراسلام قبول کرلے گا اللہ تعالی نے اس زر فدیہ کے معاوضہ میں اس کو دنیا اور آخرت میں مالا مال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ (۱/۷) اے نبی! جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے کمہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گاتو تمہیں اس سے بمتردے گاجو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخشے گا۔

والبی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عباس کے بارے نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنا زر فدیہ' چالیس اوقیہ سونا دیا تھا پھراللہ تعالی نے اسے چالیس تجارت پیشہ غلاموں سے نوازا اور وہ کما کرتے تھے مزید برآں میں اللہ تعالیٰ کی موعود مغفرت کا امیدوار ہوں۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عباس بن عبداللہ بن مغفل اپنے بعض افراد کی معرفت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ اسیران بدر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے رسول اللہ طابیخ رات کے اول پسر بے خواب رہے سو نہ سکے تو صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا وجہ ہے آپ بے خواب ہیں تو آپ نے فرمایا' میں چچا عباس کی رسیوں میں بندھنے کی وجہ سے کراہ من کر "سو نہیں سکا" یہ من کر صحابہ نے عباس کی رسیاں کھول دیں ادر آپ آرام سے سو گئے۔

عباس کا اسلام کا اوعا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ عباس سرمایہ دار مخص تھے سو اوقیہ سونا اپنا زر فدیہ ادا کیا۔ بقول ابن کشریہ زر فدیہ از اللہ کیا۔ بقول ابن کشریہ زر فدیہ اپنا اپنے دو بھتیبوں عقیل اور نوفل ' اور اپنے حلیف عتب بن عمرو حارثی کی طرف متند بھو تھا۔ ملاق کی اور کہا تھا کہ وہ تو طرف متند بھو کہا تھا کہ وہ تو

سلمان ہو چکا تھا تو رسول اللہ مطریع نے فرمایا ہم تو آپ کی ظاہر حالت پر تھم نافذ کرتے ہیں' اللہ تعالیٰ آپ کے مسلمان ہونے کو جانتا ہے وہ ہی اس کا صلہ و ثواب دے گا۔

بے زر ہونے کا ادعا: نیز اس کا ادعا اور غلط دعویٰ تھا کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ مال کمال ہے جو آپ نے اور ام فضل نے دفن کیا تھا اور آپ نے کما تھا اگر میں اس سفر میں کام آجاؤں تو یہ مال فضل عبداللہ اور قشم کا ہے۔ یہ من کر حضرت عباس نے کما بخدا مجھے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ یہ بات میرے اور ام فضل کے علاوہ کی کو معلوم نہیں' اس کو ابن اسحاق نے ابن ابی بلند کے رسول ہیں کہ یہ بات میرے اور ام فضل کے علاوہ کی کو معلوم نہیں' اس کو ابن اسحاق نے ابن ابی بخیج از عطا از ابن عباس بیان کیا ہے۔ امام بخاری (مون بن عقب زہری) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ انسار نے رسول اللہ مالیونے سے اجازت طلب کی کہ ہم اپنے بھانے عباس کا زر فدید معاف کر دیتے ہیں کہ انسار نے رسول اللہ مالیونے سے اجازت طلب کی کہ ہم اپنے بھانے عباس کا زر فدید معاف کر دیتے

ہیں تو آپ نے فرمایا واللہ! تم ایک درہم کی بھی تخفیف نہیں کر عکتے۔

امام بخاری (ابراہیم بن محمان عبدالعزیز بن سمیب) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ بحرین ہے بہت سارا مال آیا اور آپ نے فرمایا معجد میں رکھ دو' ادھرہ عباس شریف لائے اور عرض کیایارسول اللہ! مجھ پر نوازش کیجئے میں نے اپنا اور عقبل وغیرہ کا زر فدیہ اداکیا تھا آپ نے فرمایا ''خذ'' یعنی لے لو۔ انہوں نے دونوں ہتھیلیوں میں بھر کراپنے کپڑے میں ڈال لیا پھروہ اسے تنما اٹھانے گئے تو اٹھانہ سکے۔ عرض کیا کسی کو عظم دیجئے کہ اوپر اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا ''نہ'' پھر کہا آپ ہی ججھے اٹھوا دیں فرمایا بالکل نہیں چنانچہ انہوں نے کچھ مال نکال کرباقی ماندہ اپنے کندھے پر رکھ لیا اور معجد سے باہر چلے گئے۔ رسول اللہ طہوم ان کی حرص و آئری وجہ سے برابر ان کے پیچھے مک کئی لگائے ہوئے تھے یماں تک کہ وہ آئکھوں سے او جھل ہو گئے۔ تیمیق' اساعیل بن عبدالرحمان اسدی سے بیان کرتے ہیں کہ عباس' عقیل اور نوفل بن عارث بن عبدالمطلب' ہرایک کا زر فدیہ چار سو دینار تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی آمیز کلام سے خطاب کیا (۲۷/

٨) أكريد لوگ تم سے دغاكرنا چاہيں گے تو يہلے ہى اللہ سے دغاكر چكے ہيں پھراللہ نے انہيں گرفتار كرا ديا اور

اللہ جانے والا تھم والا ہے۔

برر میں شمداء اور مقتولوں کی تعداو: مضور ہے کہ جنگ بدر میں سر اسر سے اور سر ہی مشرک قتیل سے جیسا کہ متعدد احادیث میں بیان ہو چکا ہے اور آئندہ بھی بیان ہو گا اور جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث براء میں ہے کہ مشرکین جنگ بدر میں سر قتیل ہوئے اور سر اسر ہوئے۔ موئی بن عتبہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں چھ قریش شہید ہوئے اور آٹھ انصاری شہید ہوئے اور مشرکین میں ہم ہلاک ہوئے اور ۱۳۹ سر ہوئے وار مشرکین میں ہم ہلاک ہوئے اور 18 معرفت معرفت کہ جنگ بدر میں تبیق نے موئی بن عقبہ سے اسی طرح نقل کیا ہے اور ابن لھیعہ نے ابوالا سود کی معرفت عورہ سے بھی شمداء اور ہلاک شدگان مشرکین کی تعداد اسی طرح بیان کی ہے۔ امام حاکم راضم احد بن عبد الجبار ، یونس بن بیر) مجمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں گیارہ مسلمان شہید ہوئے چار قریشی اور مسلمان شہید ہوئے چار قریشی اور سات انصاری اور بیس سے بچھ اوپر مشرک ہلاک ہوئے۔ اس نے دو سرے مقام پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سات انصاری اور بیس سے بچھ اوپر مشرک ہلاک ہوئے۔ اس نے دو سرے مقام پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سات انصاری اور بیس سے بچھ اوپر مشرک ہلاک ہوئے۔ اس نے دو سرے مقام پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ میں اسر سے اور قبیل بھی اسے بی شے۔

بہلا شہید محمع نظ: بہتی 'زہری ہے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا شہید محمع مولی حفرت عراضا اور ایک انصاری 'نیز جنگ بدر میں سرے زائد مشرک ہلاک ہوئے اور اتنے ہی امیر ہوئے۔ اس روایت کو ابن وهب نے یونس بن بزید از زہری از عودہ بن زبیر بیان کیا ہے۔

مشرکین کے اسیروں اور مقتولوں کی تعداد: امام بہتی کا بیان ہے کہ مشرکین کے مقولوں اور اسیروں کے بارے یہ صحیح تر روایت ہے بھر حافظ بہتی نے اس بات پر اس روایت سے دلیل اخذ کی ہے نیز بخاری کی اس حدیث سے بھی جو ابو اسحال کی معرفت حضرت براء بن عاذب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابع نے غزوہ احد میں عبداللہ بن جبید کو تیراندازوں پر امیرمقرر کیا اور مشرکین نے ہم سے ستر صحابہ شہید کئے 'نی علیہ السلام اور صحابہ نے جنگ بدر میں ۱۳۰۰مشرکین کو گزند پہنچائی۔ ستر کو اسیربنایا اور ستر کو قتل کیا۔ فرلیقین کی تعداد نو سوسے ہزار کے در میان فرلیقین کی تعداد نو سوسے ہزار کے در میان مقی اور قادہ نے صراحتہ "بیان کیا ہے کہ وہ نو سو بچاس سے گویا اس کا ماخذ بھی ہمارا نہ کور بالا قول ہے 'واللہ اعلم۔ حضرت عمر کی گذشتہ روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ ہزار سے زائد سے اور درست قول 'پہلا ہی ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا ان کی تعداد اس دوز اس دوز اس دوز سے اور صحابہ کی تعداد اس دوز تین سو دس سے زائد شی جیسا کہ آئندہ مفصل بیان ہو گا۔

غروہ بدر کب ہوا: حدیث علم از مقسم از ابن عباس میں بیان ہو چکا ہے کہ جنگ بدر بروز جعہ کا رمضان تاھ میں و قوع پذیر ہوئی عورہ بن زبیر ، قادہ ، اساعیل ، سدی کبیر اور ابو جعفر باقر کا بھی ہی قول ہے۔ بیعتی ( تحیہ ، جری ، اٹمش ، اراہیم ، اسود ) حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ''لیلتہ القدر '' کے بارے میں بیان کرتے بیں کہ اس کو تم رمضان کے گیارہ روز باقی رہتے ہوئے تلاش کرو 'کہ اس رات کی صبح کو جنگ بدر ہوا۔ بیعتی نے زید بن ارقم سے نقل کیا ہے کہ اس نے لیلتہ القدر کے بارے ایک سوال کے جواب میں کما کہ وہ بیعتی نے زید بن ارقم ہے جنگ بدر کے روز جس روز فریقین کی جنگ ہوئی۔ بقول امام بیعتی ، علماء مخازی کا بلائک ۱۹ ویں رات ہے جنگ بدر کے روز جس روز فریقین کی جنگ ہوئی۔ بقول امام بیعتی ، علماء مخازی کا مشہور قول ہے ہے کہ جنگ بدر سترہ رمضان تاھ کو ہوئی۔ امام بیعتی نے جنگ بدر کے بارے حضرت ابوابوب انساری سے ایک سوال کا جواب نقل کیا ہے کہ وہ جنگ کا کو ہوئی یا ۱۳ کو 'یا رمضان کے گیارہ روز باتی رہے۔ ہوئے یا سترہ روز باتی رہے ہوئے۔ یہ قول نمایت غریب ہے۔

ہوئے یا سترہ روز باتی رہتے ہوئے۔ یہ قول نمایت غریب ہے۔

قبات بن اشیم کیٹی کا مسلمان ہوتا: ان کے ترجمہ و تعارف میں ' عافظ ابن عسار نے واقدی وغیرہ
سے بیان کیا ہے کہ وہ جنگ بدر میں مشرکین کے ہمراہ شامل ہوئے اور انہوں نے صحابہ کی قلت اور کم تعداد
ہونے کے باوجود مشرکین کی ہزیمت کو بیان کیا کہ میرے ول میں خیال آیا کہ ایسا واقعہ تو بھی دیکھنے میں نہیں
آیا ' الیمی صورت حال میں تو صرف خواتین ہی جنگ سے فرار کر سکتی ہیں ' واللہ! اگر قریش خواتین بھی آلات
جنگ سے لیس ہو کر میدان جنگ میں آتیں تو محد اور اس کے رفقاء کو پہاکر دیتیں۔

غروہ خندت کے بعد کا واقعہ ہے کہ میں نے سوچا مدینہ جاؤں اور محمد کا کلام سنوں کہ میرا ول اسلام کی طرقتانیا فکل عن چنانچدو بین مصید الکیلارجزانے واللاللاد اللہ کا اسلام الکت کیا جائے دیارہ میں میں مالیہ کی ایک ایک ایک ایک کا دولانے کی ایک ایک کا دولانے کی ایک کا دولانے کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی دولانے کی ایک کی دولانے کی ایک کی دولانے کی دولانے کی ایک کی دولانے کی د

مال غنیمت کاکون حقد ارہے؟ : جنگ بدر کے مال غنیمت میں صحابہ کرام میں اختلاف برپا ہوا کہ بیہ کس کا حق ہے صحابہ کرام تین گروپوں میں بے ہوئے تھے ایک گروپ رسول اللہ طابع کا محافظ تھا مبادا دشمن موقعہ پاکر آپ پر حملہ کر دے اور ایک گروپ مشرکین کے ساتھ برسر پیکار تھا وہ ان کو موت کے گھاٹ آثار رہا تھا اور گرفتار کر رہا تھا' اور تیسرا گروپ مال غنیمت کے جمع کرنے میں معروف تھا۔ ہر فریق دعویدار تھا کہ بہ نسبت دو سرے کے ہی مال غنیمت کا زیادہ حقد ارہے۔

ابن اسحاق (عبدالرحمان بن حارث وغيره عليمان بن موئ كول) ابو المامه بابلى سے بيان كرتے ہيں كه ميں في عباده بن صامت سے دانفال سے بارے سوال كيا تو جايا يہ سورت اصحاب بدر كے بارے نازل ہوئى جب ہم نے مال غنيمت كے سلسله ميں اختلاف كيا اور بدمزاجى كا مظاہره كيا تو الله تعالى نے اس كے بارے رائے سے ہميں محروم كرديا اور رسول الله طابح كو اس كا اختيار عطاكر ديا چنانچه آپ نے اس كو اصحاب بدر ميں برابر برابر تقسيم فراويا امام احمد نے اس كو محمد بن سلمه كى معرفت محمد بن اسحاق سے بيان كيا ہے۔ برابر برابر تقسيم كامطلب بيہ ہے كه فدكور بالا ہرسہ فريق ميں سے كسى كو ترجيح نهيں دى بلكه كيسال طور پر سب ميں برابر تقسيم كرديا اور يہ مطلب بھى نهيں كه اس سے نهس اور پانچواں حصد نهيں ليا گيا جيسا كہ ابوعبيده وغيره كا خيال ہے والله اعلم سبل بلك درسول الله طابح بي اس مال غنيمت ميں سے ذوالفقار تلوار كو اپنے لئے مختص كرايا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ خس نوارية كيا اور بية كيا تھى كيل تھى اور بيہ خس كو ايو بيہ كے ختص كرايا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ خس نكاريا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ خس نكاريا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ خس نكاريا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ خس نكاريا ہو ہے لئے ختص كرايا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ خس نكاريا ہو ہے لئے ختص كرايا جس كے ناك ميں چاندى كى تكيل تھى اور بيہ خس نكاريا ہو ہے لئے ختص كرايا جس كور تيا ہو ہو كاريا تھا۔

امام احمد' عبادہ بن صامت سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ گیا اور جنگ احد میں شریک ہوا۔ جنگ ہو شریک ہوا۔ جنگ ہوئی اور اللہ نے کفار کو ہزیمیت سے دوچار کیا۔ ایک گروہ نے دشمن کا تعاقب کیا' ان کو تہ تیج کیا اور میدان سے مار بھگایا (اور بعض کو امیر بنایا) ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو جمع کر لیا اور ایک گروہ رسول اللہ مطابیع کے اردگرد تھا' مبادا دشمن موقعہ پاکر آپ کو گزند پہنچائے۔

سورہ انفال کا نزول: جب رات ہوئی اور سب مجابد اپنے اپنے مقام پر آگئے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا' تم ہم والوں نے کہا' تم ہم اور کا حصد نہیں اور تعاقب کرنے والوں نے کہا' تم ہم سے زیادہ اس کے حق وار نہیں ہو ہم نے وشمن کو مار بھگایا اور شکست سے دوچار کیا اور رسول الله طاح کی نگاہ بانی کرنے والوں نے کہا' ہمیں اندیشہ لاحق ہوا مبادا وشمن موقعہ پاکر آپ کو تکلیف پنچائے' پس ہم آپ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی حفاظت میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا (۸/۱) نجھ سے غنیمت کا تھم پوچھتے ہیں کہہ دے کہ غنیمت کا مال اللہ اور رسول کا ہے سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانو' آگر ایماندار ہو چنانچہ رسول اللہ مطھیم نے مال ننیمت کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ مطھیم کا وستور تھا کہ جب و شمن کے علاقے میں حملہ کرنے جاتے تو مجابد کو مال غنیمت میں سے چوتھا حصہ بطور انعام دیتے اور واپسی میں تیسرا حصہ بطور انعام دیتے۔ اور مال غنیمت سے مزید دینا پند نہ کرتے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے عبدالرحمان بن حارث کی روایت کا آخری حصہ توری سے بیان کیا ہے اور ترزی نے اس کو "حدیث حسن" کہا ہے ابن حبان نے اس کو اپنی صبح میں بیان کیا ہے اور حاکم نے متدرک میں عبدالر حمان سے بیان کیا ہے اور امام حاکم نے اس کو شرط مسلم پر صحیح کہا ہے مگر امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں گی۔ ابوداؤد الله الله عرف الله على على على الله على الله الله على الله الله الله على الل بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالی این مالی اللہ عنا بدر میں فرمایا جو مجاہدیہ کام انجام دے گا اس کو بطور انعام اتنا ملے گا یہ س کر نوجوانوں نے ان کاموں کے انجام دینے میں سرعت کا مظاہرہ کیا اور عمر رسیدہ لوگ علم تلے بیٹھے رہے جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقعہ آیا تو وہ انعام کے حصول کی خاطر آئے اور عمر رسیدہ لوگوں نے کما' تم ہم سے ترجیجی سلوک نہ کرو' ہم بھی تمہارے معاون تھے۔ اگر تم ناکام ہوئے تو ہم بھی تمہاری امداد کو طلے آتے ہیں ان میں نزاع اور اختلاف رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورت انفال (۸/۱) نازل فرمائی۔ (جس کا ترجمہ حدیث عبادہ بن ندکور ہے) سورہ انفال (۸/۱) کی آیت کے سبب نزول میں ہم نے اور آثار بھی بیان کئے ہیں جن كا ذكر طوالت كا باعث ہے اور خلاصه كلام يہ ہے كه مال غنيمت كى تقسيم كا حق الله اور اس كے رسول كا ہے وہی اس کے بارے معاثی اور اخروی مصلحت کے مطابق فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ بنا برس اللہ تعالیٰ نے سورت انفال میں اس کا تھم نازل فرمایا بعد ازیں واقعہ بدر اور اس کے انجام کا ذکر کر کے فرمایا (۸/۴۱) ''اور جان لو کہ جو کچھ تہیں بطور غنیمت ملے خواہ کوئی چیز ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور رشتہ داروں اور بتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔"

غنیمت سے خس نہیں نکالا۔

مرین والیس : نی علیہ السلام بدر سے 'بہ تائید ایزدی منصور اور فتح یاب ہو کر مدینہ منورہ مراجعت فرما ہوئے قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ جنگ بدر بروز جمعہ کا۔ رمضان ۲ھ میں وقوع پذیر ہوا۔ منفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ علایا جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو میدان جنگ میں تین روذ تک قیام فرماتے اس وستور کے مطابق رسول اللہ طابیا نے میدان بدر میں بھی سہ روز قیام فرمایا (کما تقدم) آپ وہاں سے سوموارکی رات کو روانہ ہوئے سوار ہو کر' قلیب بدر پر رکے' اور اہل قلیب سے بطور زجر و تو تابخ مخاطب ہوئے۔

عبداللہ بن رواحہ اور اہل مدینہ کو فتح لائے: پھر آپ اسروں اور مال غنیمت کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور اہل مدینہ کو فتح و کامیابی کا مڑدہ سانے کے لئے دو صحابیوں کو روانہ فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو عوالی مدینہ اور بالائی حصہ کی طرف بھیجا اور زید بن حارثہ کو زیریں اور منفلہ علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہم حضرت رقیہ بنت رسول اللہ طابیخ زوجہ حضرت عثمان رسول اللہ مطابیخ کی تدفین سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ہمیں جنگ بدر کی فتح کی خوش خبری ملی۔ حضرت عثمان رسول اللہ مطابیخ سے حضرت رقیہ کی تارواری کے لئے رک گئے تھے رسول اللہ مطابیخ نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور آخرت میں اجر کا بھی وعدہ کیا۔ حضرت اسامہ کا بیان ہے کہ میرے والد زیر فتح کا مڑدہ لے کر آگے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ عیدگاہ میں گھڑے ایک ججوم میں اعلان کر رہے تھے' عتب بن ربعہ' ابوجمل بن ہشام' زمعہ بن اسود' ابوا البخری' عاص بن ہشام' امیہ بن خلف' نبیعہ اور ربعہ نہ بیران تجاج سب نے سب نہ تیخ ہو گئے' میں نے پوچھا ابا! کیا ہے بات درست ہے بتایا ہاں بیٹا! واللہ منب بیران تجاج سب نے سب نہ تیخ ہو گئے' میں نے پوچھا ابا! کیا ہے بات درست ہے بتایا ہاں بیٹا! واللہ درست ہے۔ بتایا ہاں بیٹا! واللہ منب ہوں۔

لیقین نہ آیا: بہتی (حماد بن سلم، ہشام بن عودہ عودہ) اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ نبی سائیلم نے حضرت عثمان اور اسامہ کو حضرت رقیہ کی تیمارداری کیلئے مدینہ میں رہ جانے کی اجازت فرمائی تھی اور زید بن حارث ' رسول الله طابیلم کی سواری عضباء پر سوار ہو کر مڑدہ فتح لائے۔ اسامہ نے کما میں نے شوروغل سنا اور اسکی طرف آیا دیکھا تو زید بن حارث فتح کا مڑدہ لائے ہیں واللہ! میں نے انکی بات کو صحیح نہیں سمجھا حی کہ میں نے اسیروں کو دیکھ لیا اور رسول اللہ مطابیلم نے حضرت عثمان کو غنیمت میں سے حصہ دیا۔

جرائيل كى رفاقت : واقدى كابيان ہے كه رسول الله طهيم نے واپسى كے دوران نماز عصر "اثيل" مقام پر پر هى ايك ركعت كے بعد آپ مسرائ صحاب نے وجہ تبسم دريافت كى تو فرمايا ميكائيل كو ديكھا ہے اس كے پر كے اوپر غبار ہے وہ مجھے ديكھ كر مسكرايا اور اس نے كما ميں كفار كى جبتو اور تلاش ميں تھا۔

رسول الله مالئيرام كى رضا: جنگ بدر سے فراغت كے بعد آپ كے پاس جرائيل آئے گھوڑى پر سوار سے اس كى پيشانى بندهى ہوئى تقى اور دو دانت غبار آلود تھے اس نے عرض كيا اے محرا مجھے ميرے رب نے بھيجا ہے كہ آپ سے الگ نہ ہول آلوتنكہ آپ خوش ہو جائيں كيا آپ خوش و خرم ہيں تو آپ نے كتاب و سنت كى دوشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

"ہاں" میں جواب دیا۔ واقدی کا بیان ہے کہ رسول الله طاقیم نے "اثیل" سے حضرت زید بن حارث اور حضرت عبدالله بن رواحہ وادی عقیق حضرت عبدالله بن رواحہ وادی عقیق سے زید بن حارثہ سے جدا ہو گئے۔ چنانچہ عبدالله بن رواحہ شتر پر سوار اعلان کر رہے تھے اے انساریو! رسول الله طاقیم کی خیروعافیت مبارک ہو۔ مشرکین قتل اور گرفتار ہو چکے ہیں۔ پسران ربیعہ 'پسران مجاجہ ابوجمل ' زمعہ اور امیہ موت کے گھائ اتار دیئے گئے ہیں 'سمیل بن عمروگرفتار ہو چکا ہے۔

عاصم بن عدی کا بیان ہے کہ میں نے ابن رواحہ کو الگ کر کے پوچھا کیا بچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اواللہ! رسول اللہ طابیع کل اسپوں کو لے کر تشریف لے آئیں گے بھراس نے ''عالیہ'' میں انصار کے گھر کوشی کا بیام سنایا اور بچ بھی اس کے ساتھ کہہ رہے تھے ابوجہل فاسق نہ تیخ ہو چکا ہے۔ جب وہ بنی امیہ کے محلّہ میں آئے تو زید بن حارثہ بھی رسول اللہ طابیع کی سواری پر سوار ہو کر پہنچ چکا تھا اور اہل مدینہ کو فتح کا مردہ سنا رہا تھا جب وہ عیدگاہ میں آیا تو اس نے بلند آواز سے کہا عتبہ' شیب' پسران ربیعہ' پسران حجاج' امیہ' ابوجہل' ابو البعتری اور زمعہ بن اسود موت کے گھاٹ اثار دیے گئے ہیں' سمیل بن عمرو اسپوں میں گرفتار پیلے آرہے ہیں۔ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زید شکست خوردہ ہے۔ پیل بات نے مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ زید اس وقت تشریف لائے جب رقیہ بنت رسول اللہ پیل کے دفن سے فارغ ہو بچکے تھے۔

منافقین کی ریشہ دوانیاں: ایک منافق نے اسامہ کو کہائکہ نبی علیہ السلام اور اس کے رفقا قتل ہو چکے ہیں۔ دو سرے منافق نے ابولبابہ کو کہا تمہارے رفقاء تتر ہتر ہو چکے ہیں اب وہ مدینہ میں بھی نہ آئیں گے۔ محد اور اس کے رفقاء قتل ہو چکے ہیں یہ ان کی سواری ہے۔ ہم اس کی سواری پیچانے ہیں اور یہ زید بدحواسی کے عالم میں ہے 'مرعوبیت کے عالم میں ٹاکٹ ٹوئیاں مار رہا ہے۔ تو ابولبابہ نے کہا اللہ تعالی تیری بات کو جھوٹا کر دکھائے گا۔ یہود نے کہا زید شکست کھا کر چلا آیا ہے۔ یہ سن کر اسامہ اپنے والد کے پاس آیا اور ان سے تنائی میں پوچھاجو آپ کمہ رہے ہیں کیا وہ حقیقت ہے؟ تو زید نے کہا ہاں! واللہ! میں پچ کہ رہا ہوں گھر میں دل کو مضبوط کر کے باہر آیا اور اس منافق کے پاس جا کر کہا تو رسول اللہ طابیظ اور صحابہ کے بارے شریف لائے تو تجھے میں ان کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ تیرا انگیز افواہیں پھیلا رہا ہے جب رسول اللہ طابیظ تشریف لائے تو تجھے میں ان کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ تیرا مرقلم کر دیں گے تو اس نے کہا میں مذینہ میں لایا گیا اور وہ ۴۹ تھے بقول واقدی منفق علیہ قول یہ ہے کہ وہ ۴۵ مولائے رسول طابیظ کی تگرانی میں مدینہ میں لایا گیا اور وہ ۴۹ تھے بقول واقدی منفق علیہ قول یہ ہے کہ وہ ۴۵ معے۔ معززین اور شرفاء نے آپ کا روحاء میں استقبال کیا اور آپ کو فتح کی مبارک باد پیش کی۔

اسید کی معذرت: اسید بن حفیر نے عرض کیایارسول الله! اس الله کاشکرہے جس نے آپ کو کامیابی و کامرانی سے جمکنار کیااور آپ کی آکھ کی خنکی کاسامان بہم پہنچایا 'والله! یارسول الله! میری جنگ بدر سے غیر حاضری اس باعث نہ تھی کہ آپ دشمن سے نبرو آزما ہوں گے 'میرا گمان تو یمی تھا کہ آپ کاروان تجارت کی غرض سے جارہے ہیں آگر مجھے ذرہ برابر معلوم ہو تاکہ آپ دشمن سے محاذ آرائی کے لئے جارہے ہیں تو میں فرض سے جارہے ہیں اگر مجھے ذرہ برابر معلوم ہو تاکہ آپ دشمن سے محاذ آرائی کے لئے جارہے ہیں تو میں کتاب و سنت می دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قطعاً پیچے نہ رہتا۔ یہ س کر رسول الله طابيع نے اس كى معذرت قبول فرمائى اور فرمايا كه تم نے درست كما

نگران : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ آپ مدینہ واپس آرہے تھے آپ کے ہمراہ اسیران بدر تھے جن میں عقب بن ابی معیط اور خضو بن حارث بھی شامل تھے اور مال غنیمت کا نگران عبداللہ بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن بن نجار تھا۔ ایک مسلمان نے رجزید اشعار پڑھے بقول ابن ہشام اس کا نام ہے عدی بن الی النرغباء۔

أقبم فينا صدورهما يبنا بسبس ليس ببذي الطلح لهبنا معسرس ولا بصحراه عمرير محبرس إن مطايسا القروم لا تحبرس فحملها عنسى الطريسق كيهس قسد نصسر الله وفسر الأخنسس (اے بس بس! ان سواریوں کے سینوں کو سیدھا رکھو' ذی علحہ مقام پر ان کاپڑاؤ نہیں ہے۔ اور نہ ہی دشت عمیر میں ان کو روکنا ہے قوم کی سواریاں نہ رکیس گی۔ ان کو راہتے پر لے جانا عقل مندی ہے اللہ نے بدو دی اور شیطان

سلمه بن سلامه كا تبصره: رسول الله مالير روانه موت چلته چلته "مفيق الصفراء" كو عبور كرك ''سیر'' نامی ٹیلے پر فروکش ہوئے جو مضیق اور نازیہ کے مابین واقع ہے وہاں مساوی طور پر مال غنیمت تقسیم کیا۔ آپ نے پھر کوچ کیا تو ''روحاء'' میں آپ کے صحابہؓ نے استقبال کیا آپ کو اور آپ کے رفقاء کو فتح و کامرانی پر مبارک باد پیش کی' مبارک کے بیہ الفاظ سن کر' سلمہ بن سلامہ بن و تھی بدریؓ نے کہا۔۔۔ جیسا کہ مجھے عاصم بن عمراور پزید بن رومان نے بتایا ہے ۔۔۔ کس بات کی تہنیت اور مبارک بادبیش کر رہے ہو والله! ہماری جنگ تو بو ڑھوں سے ہوئی جن کے سرکے بال جھڑ چکے تھے وہ بندھے ہوئے اونٹول کی طرح تھے ہم نے ان کو قتل کر ڈالا۔ یہ الفاظ من کر رسول اللہ طابیط مسکرائے اور فرمایا اے برادر زادہ! وہ اشراف اور رؤسائے قرایش تھے۔

نضو بن حارث اور عقبه كاقتل كرنا: ابن اسحاق كابيان ہے كه رسول الله ما الله عليم في صفراء بين نضور بن حارث کا سر قلم کیا بقول بعض اہل مکہ' حضرت علیؓ نے اس کو قتل کیا پھروہاں سے روانہ ہوئے' ''عرق المظبيبه " ميس عقبه بن ابي معيط كو قتل كيا' بقول ابن اسحاق رسول الله الطهيط نے عقبہ كے قتل كا تحكم ديا تو اس نے عرض کیا اے محمد! بچوں کا کون کفیل ہو گا۔ فرمایا "آتش" --- ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کے مطابق --- اس کو عاصم بن ثابت بن الی ا ملح برادر بنی عمرو بن عوف نے قتل کیا ''مغازی'' میں موسیٰ بن عقبہ نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ رسول اللہ مال پیلم نے اس کے علاوہ کوئی اسیر فتل نہیں کیا اور جب عاصم بن طابت اے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا اے معشر قریش! ان اسروں میں سے صرف مجھے کیوں قتل کیاجا رہاہے تو اس نے کہا'اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عداوت کی بنا پر۔

حماد بن سلمہ نے عطاء بن سائب کی معرفت شعبی سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مال ایم نے عقبہ کے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قتل کا تھم دیا تو اس نے کہا' اے محراکیا سب قریش میں سے آپ مجھے ہی قتل کریں گے تو آپ نے فرمایا "بہاں" کیا جانتے ہو اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا' میں ایک روز مقام ابراہیم کے پیچھے سجدہ رہن تھا اس نے اپناپاؤں میری گردن پر رکھ کر خوب دبایا اور اٹھایا نہیں تاوقتیکہ میں نے سمجھا کہ میری آنکھیں پھوٹ جائیں گی۔ ایک باریہ بکری کا اوجھ لایا' میں سجدہ میں تھا اور میرے سرپر ڈال دیا چنانچہ فاطمہ "آئی اور اس نے اتار کر میرا سر دھویا بقول ابن ہشام' علی " نے ہی عقبہ کو قتل کیا جیسا کہ زہری وغیرہ کا بیان ہے۔ بقول امام ابن کشر یا در بداخلاق شے دو سروں کی نبیت کفر و عناد' سرکشی کا مجمہ شے یہ ملعون اسلام اور اہل اسلام کی جو کا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ نضر بن حارث ملعون کی ہمشیرہ تحیلہ نے اسلام اور اہل اسلام کی جو کا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ نضر بن حارث ملعون کی ہمشیرہ تحیلہ نے اسلام اور اہل اسلام کی جو کا موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ نضر بن حارث ملعون کی ہمشیرہ تحیلہ نے بھائی کا مرحیہ کما

ي ر تبان لايس مفندة من صبح حاصة وأنت موفق ابسع بهد ميد بال تحية ما إن نول بها النجائب تخفق مدى يبت و بنها وأحرى تخدق مدى يبت و بنها وأحرى تخدق هن سلمعن لنضر إن ناديت أم كيف يسمع ميت لا ينفق أمحمد ياحد يرضي ضبئ كريمة من قومها والفحل فحل معرق

(اے سوار! غالب غمان ہے کہ تو پانچویں رات کی صبح کو مقام اثیل پر پہنچ جائے گا بشرطیکہ تجھے توفیق نصیب ہو۔ وہاں مدفون میت کو سلام پہنچانے کی خاطر رواں دواں رہتی ہیں۔ میری جانب سے مدفون میت کو سلام پہنچانے کی خاطر رواں دواں رہتی ہیں۔ میری جانب سے اور آنسو جو آنکھ سے نیک رہا ہے جس نے گرتے ہوئے آنسو کو نثار کر دیا ہے اور دو سرا ابھی آنکھ میں منتظر ہے۔ اگر میں منصر کو پکاروں تو کیا وہ من لے گا؟ بلکہ مردہ جس کو بولنے کی استطاعت نہ ہو کیسے من سکتا ہے؟ اے محمد اللہ الرمیں عالی جاہے)

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهنو المغينة المحنق أو كنت قنابل فدينة فلينفقن باعز ما يغلبوا بنه منا ينفق والنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم ان كان عتق يعتق فضت سيوف بنى أبينه تنوشه لله أرحام هنسالك تشسقق صدراً يقناد الى المنينة متعبنا رسف المقيند وهنو عنان موثق

(اگر آپ احسان فرما دیتے تو آپ کا کیا نقصان تھا؟ بیااو قات غیظ و غضب سے مغلوب جوان بھی احسان کر دیتا ہے۔

یا آپ زر فدیہ کو قبول فرماتے تو زر کیر صرف کر دیا جا آ۔ نضر سب اسروں سے آپ کا قربی عزیز تھا۔ اور رہائی کا

زیادہ حقد ارتھا' اگر کی کو آزاد کر دیا جا آ۔ اس کے چھا زاد بھائیوں کی تلواریں اس کو نوچنے لگیں۔ ارے جرت ہے

وہال کس قدر قطع رحمی نمودار ہوئی۔ وہ تھکا ماندہ موت کی طرف بیرایوں میں باندھ کر بیجایا جا رہا تھا اور وہ اسر بندھا
ہوا تھا)

بقول ابن ہشام مشہور ہے کہ رسول اللہ مظھیم کو ان اشعار کا علم ہوا تو فرمایا اگر قبل از قتل یہ اشعار س کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پا آنواس پر احسان کر دیتا۔ (واللہ اعلم)

ابو صند سے تحفہ قبول کیا: بقول ابن اسحاق ارسول الله طابیط سے اس مقام "صفراء" میں ہی ابوہندا فلام خروہ بن عمرو بیاضی نے ملاقات کی میہ آپ کا حجام تھا۔ اس کے پاس ایک مشک حیس کھجور استو اور کھی سے تیار شدہ حلوہ کی بھری ہوئی تھی اس نے بیر رسول الله مالیمیلم کی خدمت میں ہدید پیش کیا اور آپ نے قبول فرمالیا۔ اور انصار کو اس کے بارے وصیت کی۔

اسيرول سے حسن سلوك : بقول ابن اسحاق ، بھر رسول الله طھيط روانہ ہوئے اور قيديوں سے ايك روز قبل مدينه ميں تشريف لے آئے ، بقول نبيه جب بدر سے اسيروں كو روانه كيانو صحابة ميں ان كو تقسيم كر كے حسن سلوك كى وصيت فرمائى۔

ابو عربیزبن عمیربن ہاشم: مصعب بن عمیر کا حقیق بھائی بھی اسیوں میں تھا'اس کابیان ہے کہ جھے ایک انساری ابو الیسرگر فقار کر رہا تھا کہ مصعب میرے پاس سے گزرا تو انساری کو تاکید کی'کہ اس کو اچھی طرح سے باندھ لو'اس کی والدہ سمایہ دار ہے ممکن ہے وہ آپ کو زر فدیہ اداکر دے' یہ س کر ابوعزیز نے کما اے برادر من! یہ آپ کی میرے بارے وصیت ہے تو مصعب نے کما میرا بھائی انساری ہے تو نہیں بھر اس کی والدہ نے پوچھا سب سے زیادہ فدیہ کتنا دیا گیا ہے۔ بتایا گیا چار ہزار درہم تو اس نے چار ہزار درہم فدیہ بیش کیا۔ بقول امام ابن کیٹر'اس کا نام زرارہ ہے ملاحظہ ہو اسد الغابہ لابن اثیراور خلیفہ بن خیاط نے اس کو صحابہ میں شار کرنے والے نے غلط کما ہے وہ ابوعزۃ تھاجو جنگ احد کے مقول میں شار کرنے والے نے غلط کما ہے وہ ابوعزۃ تھاجو جنگ احد میں ہلاک ہوا' کما سیاتی' واللہ اعلم۔ ابوعزیز کا بیان ہے کہ جب ہم بدر سے روانہ ہوئے تو میں انساریوں کے سپرد تھا' جب وہ صبح اور شام کا کھانا لاتے میرے آگے روئی رکھ دیتے اور خود کھور کھاتے (یہ محف رسول اللہ طابیخ کی وصیت کا کرشمہ تھا) جس کے ہتھ میں کہیں سے روئی رکھ دیتے اور خود کھور کھاتے (یہ محف رسول اللہ طابیخ کی وصیت کا کرشمہ تھا) جس کے ہتھ میں کہیں سے روئی آئی وہ میرے سامنے رکھ دیتا میں شرما آباور روئی ان کو واپس کر دیتا مگر وہ ہتھ بھی دیر کا تا اور جمعے ہی واپس دے دیتا۔

بقول ابن ہشام' مضوین حارث کے بعد' بدر میں ابوعزیرہ قریش کا علمبروار تھا۔

ماتم میں : ابن اسحاق 'عبداللہ بن ابی بکر' کی معرفت بیان کرتے ہیں کہ یکی بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن سعد بن زرارہ نے بتایا کہ جب اسیروں کو مدینہ لایا گیا تو سودہ بنت زمعہ ' رسول اللہ ملھیم کی زوجہ محترمہ ' آل عفراء کے بال ''ہاتم '' میں تھیں جو عوف اور معاذ پسران عفراء شہیدان بدر کی وجہ سے تھا یہ قبل از حجاب کا واقعہ ہے۔ سودہ رضی اللہ عنها کا بیان ہے کہ واللہ! میں ان کے گھر تھی جب اسیرلائے گئے ' پھر میں واپس اپنے گھر چلی آئی اور رسول اللہ ملھیم بھی گھر پر موجود تھے ' ناگمال ابویزید سمیل بن عمرو پر نگاہ پڑی جو اللہ ایس ایس کے باتھ رسی سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے تو بے ساختہ بول اشھیں اے ابویزید! تم نے خود کو ان کے سبرد کر دیا (اور مشکیں کوالیں) تم عزت کی موت ' کیوں نہ مرگے ؟ میں نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ رسول اللہ ملے بیا خود کو ان کے سبرد کر دیا (اور مشکیں کوالیں) تم عزت کی موت ' کیوں نہ مرگے ؟ میں نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ رسول اللہ ملے بیا خود کو ان کے سبرد کر دیا (اور مشکیں کوالیں) تم عزت کی موت ' کیوں نہ مرگے ؟ میں نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ رسول اللہ ملے بیا ہے والی اوردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے خلاف لوگوں کو آمادہ کر رہی ہے؟ عرض کیا یارسول اللہ طابیط واللہ' اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث کیا ہے۔ جب میں نے ابویزید کو اس ناگفتہ بہ حالت میں دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے سے الفاظ نکلے۔

فتح برر سے نجاشی کی خوشی: حافظ بیعتی عبدالرجمان صنعانی سے بیان کرتے ہیں ایک روز نجاشی نے جعفر کا جعفر کا جعفر اور اس کے رفقا کو بلایا ، وہ آئے تو نجاشی اپنے گھر میں بوسیدہ کٹا پھٹا لباس پنے خاک پر بیٹا تھا، جعفر کا بیان ہے کہ ہم نجاشی کو اس کیفیت میں بیٹے و کھ کر سم گئے جب اس نے ہمارے چرے بشرے کی کیفیت کو دیکھا تو اس نے کہا، میں شہیس خوشی کا مژدہ سنا آ ہوں ، شمارے علاقے سے مجھے خبر بلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے اور اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے ، فلال فلال اسر ہوچکے ہیں اور فلال فلال فلال فلال اسر ہوچکے ہیں اور فلال فلال فلال فلال اسے بیو وار وادی بدر میں جنگ ہوئی ہے گویا میں اسے اب و کھ رہا ہوں ، میں وہال اپنے آ قا ضمری کے اونٹ چرایا کر تا تھا یہ سن کر جعفر نے پوچھا، فرمائے آپ خاک پر کیول ہیٹھے ہیں اور جسم پر یہ چیتھڑے کیول اونٹ چرایا کر تا تھا یہ سن کر جعفر نے پوچھا، فرمائے آپ خاک پر کیول ہیٹھے ہیں اور جسم پر یہ چیتھڑے کیول ہیں؟ نجاشی نے بتایا ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کلام میں یہ نہ کور ہے کہ اللہ کے بندوں پر ضرور ی ہے کہ جب اللہ تعالی ان کو نئی نعت سے نوازے تو وہ تواضع اور اکساری کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی نے اپنی بھی کی اعانت کر کے مجھے ممنون کیا ہے۔ تو میں نے بھی تواضع اور فرو تنی کا مظاہرہ کیا ہے۔

مکہ میں شکست کی خبر: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ کہ میں قریش کی ہزیت کی خبر سب سے پہلے حیسہ مان بن عبداللہ خزاعی نے بتائی۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے بتاؤ کیا حال ہے۔ اس نے بتایا عتبہ شیبہ ابوجہل امیہ و زمعہ نبیدہ منبہ ابوا ابھتری اور کئی ایک رؤسائے قریش میں سے قتل ہو چھے ہیں 'یہ من کر صفوان بن امیہ نے کہا واللہ! یہ بدحواسی کے عالم میں ہے۔ اس سے میرے بارے پوچھو تو انہوں نے کہا بتاؤ صفوان بن امیہ کا کیا حال ہے 'اس نے کہا وہ یہ طلع میں بیٹا ہوا ہے 'واللہ! میں نے اس کے والد (امیہ) اور صفوان بن امیہ کا کیا حال ہے 'اس نے کہا وہ یہ حقیم میں بیٹا ہوا ہے 'واللہ! میں نے اس کے والد (امیہ) اور بھائی (علی) کو مقتولوں میں دیکھا ہے۔ موئی بن عقبہ کا بیان ہے کہ مکہ میں جب شکست کی اطلاع ہوئی اور انہوں نے اس کی شخیق اور تشبیت کرلی تو خواتین نے غم کے مارے بال نوچ لئے 'گور ڈوں اور اونٹوں کی کو نچیں کاٹ دی گئیں۔ سبیلی نے قاسم بن فابت کی ''دلاک'' سے نقل کیا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر ائل مکہ نے جنات میں سے ہاتف کی آواز سی۔

آزار الخنیفیسون بسدراً وقیعسة سینقض منها رکن کسری و قیصرا آبادت رجالا من لسقی وابرزت خرائد یضر بین البرائب حسرا فیساویح من آمسی عدو محمد لقد جار عن قصد الحدی و تحمیراً (ایک واقع میں ملمانوں نے برر میں موت کے گھاٹ آثار دیا ہے۔ اس سے کری اور قیمری بنیادیں بل جائمیں گی۔ جس نے اس کے مرداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اور وہ دوشیزگان نظے سرسینہ کولی کر رہی ہیں۔ اس پر افسوس ہے جو محمد کا دشمن ہوگیا ہے ، جو راہ راست سے بعثک کر جران ہوگیا)

اندوه تاكده خبزت ع الولمنب ميكا ووم المان عالى المتعاقب العرار التعاقب المنتق المتعبيد المتدرين عباس كى

معرفت عکرمہ غلام ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ابو رافع رسول اللہ مٹھیلے کے غلام نے بتایا کہ میں حضرت عباس کا غلام تھا اور اسلام اہل بیت میں بھیل چکا تھا۔ حضرت عباس کا ان کی بیوی ام فضل اور میں مسلمان ہو چکے تھے۔ عباس لوگوں سے ڈرتے تھے اور عوام کی مخالفت کو برا جانتے تھے 'اسلام کو ظاہر نہ کرتے تھے اور سرمایہ وارتھے مال لوگوں میں بھیلا ہوا تھا ۔۔۔ ابولہب جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکا تھا اس نے اپنی بجائے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو روانہ کیا تھا (اکثر لوگوں کا یمی وستور تھا جو خود نہ جاسکا اس نے اپنے قائم مقام کی اور کو بھیجا) جب قریش کی شکست کی خبر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا و ذلیل کر دیا اور ہم نے اپنے آپ میں قوت و عزت محسوس کی۔ میں کمزور جسم کا ناتواں آدمی تھا' تیر بنایا کر ناتھا' میں نے وہ بناکر' چاہ زمزم کے کمرہ میں ایک کونے میں رکھ دیا تھا۔ میرے پاس ام فضل بھی بیٹی تھی اور یہ شکست کی خبر ہمارے لئے صرت کا باعث تھی۔ ابولہب بدترین میرے پاس ام فضل بھی بیٹھی تھی اور یہ شکست کی خبر ہمارے لئے صرت کا باعث تھی۔ ابولہب بدترین طرف تھی۔ وہ بیٹھا بی ہا آرہا تھا یہاں تک کہ وہ آگر خیمہ کی ڈوری پر بیٹھ گیا' اس کی پیٹھ میری پشت کی طرف تھی۔ وہ بیٹھا بی ہا آرہا تھا یہاں تک کہ وہ آگر خیمہ کی ڈوری پر بیٹھ گیا' اس کی پیٹھ میری پشت کی طرف تھی۔ وہ بیٹھا بی تھا کہ ناگماں لوگوں نے کہا یہ ابو سفیان' مغیرہ بن حارث آرہا ہے۔

ابولہب نے اے کہا' میرے پاس آؤ' زندگی کی قتم! تمہارے پاس صحیح خبرہ۔ چنانچہ وہ ابولہب کے پاس میچے خبرہ۔ چنانچہ وہ ابولہب کے پاس بیٹے گیا اور لوگ گرد و نواح کھڑے تھے تو اس نے پوچھا۔ اے برادر زادہ' بتاؤ' قوم کا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا' واللہ! بس جنگ کا آعاز ہوا ہی تھا کہ ہمارے کندھوں پر وہ قابض ہو گئے' جے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جے چاہتے گر فقار کر لیتے' واللہ! بایں ہمہ میں لوگوں کو قابل ندمت و ملامت نہیں سمجھتا' ہماری جنگ سفید رتگ کے لوگوں سے ہوئی' جو فضا میں چپت کبرے گھو ڈوں پر سوار تھے' واللہ! وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے اور نہ کوئی ان کے مدمقابل ٹھر سکتا تھا۔ ابورافع کا بیان ہے کہ میں نے خبمہ کی طناب اٹھا کر کہا' واللہ! یہ فرضے تھے۔ یہ س کر ابولہب نے میرے منہ پر زوردار تھیٹر رسید کیا۔ میں بھی اس کے سامنے آیا اور میں کمزور آدمی تھا' اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پنخ دیا اور میرے سنے پر بیٹھ کر مارنے لگا۔ چنانچہ ام فضل اور میں کا آقا موجود نہیں ہے اس لئے تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا؟ چنانچہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر چلا گیا۔ واللہ! وہ صرف سات روز تک زندہ رہا' اللہ تعالی نے اس کو «عدسہ" پھوڑے میں مبتلا کر دیا اور ہلاک ہو گیا۔

اس روایت کو یونس نے ابن اسحاق سے بیان کرکے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ موت کے بعد' تین روز سک بیٹوں نے وفن نہ کیا یہاں تک کہ اس سے بریو آنے گئی۔ قریش "عدس" کو متعدی مرض سمجھ کر' طاعون کی طرح' اس سے پر بیز کرتے تھے یہاں تک کہ کسی قریش نے کہا' افسوس تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا باپ گھر میں گل سر رہا ہے' اس کو وفن کیول نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہمیں اس متعدی مرض کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے کہا چلو' میں تمہارا تعاون کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر دور سے پانی چھڑکا' ڈرتے ہوئے قریب نہ ہوتے تھے پھر اٹھا کر مکہ کے "او تاڑ" اور بالائی حصہ میں لے گئے اس کو دیوار سے ٹیک لگا کر اس پر پھر چن دیئے۔

مشركين مكه كاردعمل میروه کرنا: یونس (ابن احاق میلی بن عباد بن عبدالله بن زبیر ابوه) حضرت عائشهٔ سے بیان کرتے ہیں که وه

اس مقام پر سے گزرتے وقت پردہ کرکے گزرتی تھیں۔

ر**ونا باعث** تسکین ہے : ابن اسحاق' کیلیٰ بن عباد سے بیان کرتے ہیں کہ قرایش نے اپنے مقولوں پر نوحہ اور بین کیا پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ایبانہ کرد 'محمد اور اس کے صحابہ کو معلوم ہو گیا تو وہ خوش ہوں گے اور نہ ہی اپنے اسروں کا زر فدریہ جھیجو' یہاں تک کہ تم ان سے انس و محبت کا اظہار کرو الیانہ ہو کہ محمر "

اور ان کے ساتھی تم پر سختی کریں ازیادہ زر فدیہ مانگیں گ۔ بقول امام ابن کیر ایسے وقت رونے بریابندی لیماندگان کے لئے عذاب اللی کی محیل تھی کہ میت پر رونے سے عمکین دل کو تسکین ہو جاتی ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسود بن مطلب کے تین بیٹے جنگ بدر میں ہلاک ہو گئے تھے' زمعہ ابو تھیم' عقیل اور حارث۔ اس کا ول اللہ آیا تھا' وہ رونا چاہتا تھا' وہ اندھا ہو چکا تھا۔ اتفاقاً رات کو کسی طرف سے رونے کی آواز آئی' اس نے اپنے غلام کو بھیجا' معلوم کرے کیا رونے کی اجازت ہو گئی ہے'کیا قریش اپنے مقولوں پر رو رہے ہیں کہ میں بھی اپنے لخت جگر ابو حکیم پر جی بھر کر رولوں 'میرے سینے میں آگ ی لگ رہی ہے۔ غلام نے واپس آکر بتایا ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے' اس لئے وہ رو رہی ہے' تو اسود کی زبان ے بے ساختہ یہ اشعار نکلے۔

للكريج أن أضبها لهب بعبير ويمنعها مبين النبوم السبهود ملا نکے علے بکر ولکس علی بلدر تقاصرت الحساود عبسي بسلمر مستراة بنسي هصبيسطس ومخسنووه ورهسط أبسسي لوليسباد

(کیا اونٹ کے گم ہونے پر وہ رو رہی ہے اور بے خوالی اس کو نیند ہے روک رہی ہے۔ اونٹ پر مت رو' بدر پر آنسو بها جمال نصیبے اور قسمتیں پھوٹ گئیں۔ بدر میں رؤسائے بی صفیص 'بی مخزوم اور ابوالولید کے خاندان کے

مِ بِكَــي إِنْ بِكِينَتُ أَبِنَا عَقَيْنِلَ وَبِكِنِي خَارِيْنِا أَسْنِدُ الأسْنُودُ وكيهم ولاتسمى همعا ومالابي حكيمة من نديمه لاقت ساد بعدهم رجنال ولنو لاينوم بندر فايستودوا

( تجھ کو رونا ہے تو ابو عقبل پر رو' اور حارث پر رو' جو شیرول کا شیر تھا۔ تو سب مقتولین بدر پر رو کسی ایک کا نام مت لے گر الی حکیم کے ہمسر کوئی نہیں۔ سنو! ان کے چلے جانے کے بعد کچھ لوگ سیادت پر فائز ہو گئے ہیں۔ اگر معرکه بدرنه ہو ټاتو وہ رکیس نه بنتے)

پیملا ف**ند** ہیں : ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسیران بدر میں ابو وداعہ بن ضیرہ مسمی بھی تھا۔ رسول الله مطابط نے فرمایا' ابو وداعہ کا مکہ میں عقل مند تجارت بیشہ' سرمایہ دار بیٹا موجود ہے' گویا تم اس کو و مکھ رہے ہو' وہ اپنے والد کا زر فدیہ لے کر آیا ہے اور جب قریش نے کہاتم اپنے اسروں کے زر فدیہ میں عجلت مت کرد' ایبانہ ہو کہ مجر اور اس کے ساتھی تم پر سختی کرس۔ مطلب بن ابی وداعہ کابیان ہے کہ رسول الله مطابع نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ا پنا فدکور بالا فرمان اس کے بارے فرمایا تھا کہ تم سے کتے ہو' جلد بازی سے کام نہ او۔ وہ رات کی تاریکی میں آیا اور اپنے والد کا چار ہزار درہم فدیہ دے کر والد کو لے گیا' بقول امام ابن کیڑ' یہ پہلا اسر تھا جس کا رسول اللہ طابع نے فدیہ قبول فرمایا پھر قریش نے بھی اپنے اسپروں کا فدیہ دینا شروع کر دیا۔

سہ بل بن عمروں: بعد ازاں مرز بن حفص بن اخیت' سیل بن عمرو کے فدیہ کے سلسلہ میں آئے۔ اس کو مالک بن د بحثم نے گرفتار کیا تھا اور اس نے اس بارے یہ اشعار کیے۔

أسرت سهيلا فالا بتغلى أسير بنه من هميع لامله وخنادف تعليم أن لفترى فناهسا مسهيل إذا يظلمهم ضربت بذي الشاغر حتى الثنى وأكرهت نفسى على ذي لعلم

(میں نے سہیل کو قیدی بنالیا ہے اس کے عوض میں 'میں کائنات میں سے کسی اسیر کا خواہاں نہیں ہوں۔ خندف میلیہ جانتا ہے کہ بے شک سہیل ہی ایک نوجوان جب وہ مظلوم ہو۔ میں نے تیز دھار والی تکوار سے اس پر ضرب لگائی یمال تک کہ وہ مرحمی اور میں نے خود کو علم والے بر مجبور کر دیا)

بقول ابن اسحاق "سمیل بن عمرو کا زیریں ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے محمہ بن عمرو بن عطا برادر بن عامر بن لوی کی معرفت بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ طابیۃ ہے عرض کیا جمعے اجازت دیجئے میں سمیل کے اسکا دو دانت نکال دوں کہ اس کی زبان لئک جائے "وہ آپ کے ظاف کسی مقام پر تقریر نہ کر سمیل کے اسکا دو دانت نکال دوں کہ اس کی زبان لئک جائے "وہ آپ کے ظاف کسی مقام پر تقریر نہ کر سمی سمیے۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیۃ نے فرمایا "اگر میں اس کا مثلہ (عضو کاٹنا) کروں گا تو اللہ مجمعے مثلہ کر دے گا آگرچہ میں نبی ہوں۔" بقول امام ابن کثیر "یہ حدیث مرسل ہے بلکہ معفل ہے۔ ابواسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیۃ نے سمیل کے بارے حضرت عمر کو مخاطب کرکے فرمایا قریب ہے کہ وہ ایسے مقام پر فائز ہو کہ تو اس کو قائل خدمت نہ سمجھے۔ بقول اہم ابن کثیر "یہ وہی مقام ہے جس پر رسول اللہ طابیۃ کی دفات کے بعد 'وہ مکہ میں قائم ہوا۔ اکثر عرب کے علاقہ میں ارتداد کھیل گیاور مدینہ وغیرہ میں بھی نفاق سراٹھانے لگا تو بعد 'وہ مکہ میں قائم ہوا۔ اکثر عرب کے علاقہ میں ارتداد کھیل گیاور مدینہ وغیرہ میں بھی نفاق سراٹھانے لگا تو اس نے لوگوں کو خطاب کیااور ان کو دین صنیف پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ (کماسیاتی)

بھول ابن اسحاق' مکرز بن حفص نے سہیل کے فدیہ کے بارے گفتگو کی اور بات ان کی رضامندی تک پہنچ گئی تو انہوں نے زر فدیہ کا مطالبہ کیا تو مکرز نے کہا' اس کی بجائے تم مجھے گر فقار کرلو' اور اس کو رہا کر دو حتیٰ کہ وہ اپنا زر فدیہ بھیج دے چنانچہ انہوں نے سہیل کی بجائے مکرز کو قیدی بنالیا۔ ابن اسحاق نے اس کے بارے مکرز کے چند اشعار بیان کئے ہیں مگر ابن ہشام نے ان کا انکار کیا ہے' واللہ اعلم۔

ابوسفیان کا بیٹا اسیر ہوا: ابن اسحاق عبد الله بن ابی برسے بیان کرتے ہیں کہ اسیروں میں ابوسفیان کا بیٹا عمرو بھی تھا (اس کی والدہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی اور بقول ابن ہشام عقبہ کی پھو پھی تھی) حضرت علی نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ ابوسفیان کو کسی نے کہا عمرو کا زر فدیہ ادا کر دو تو اس نے کہا کیا مجھے جانی اور مالی دو طرح کا نقصان اٹھاتا ہو گا؟ انہوں نے میرے بیٹے حنظلہ کو قتل کیا اور عمرو کا فدیہ ادا کر دوں۔ اس کو ان کے پاس بی رہنے دو جب تک دل چاہے اسے پاس رکھیں عمرو مدینہ میں بی قید تھا کہ بنی عمرو بن عوف میں کے پاس بی رہنے دو جب تک دل چاہے اسے پاس رکھیں جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مرکز

سے سعد بن نعمان بن اکال عمرہ کی غرض سے مکہ گیا۔ اس کے پاس اس کی چھری بھی تھی اور اس کا بریوں کا رپوڑ ، بقیع میں تھا' مسلمان تھا وہیں سے عمرہ کے لئے روانہ ہوا۔ اس کا گمان نہ تھا کہ وہ مکہ میں محصور اور محبوس ہو جائے گا کہ وہ تو عمرہ کی خاطر آیا ہے اور قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے سے تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہ کریں گے گر ابوسفیان نے اس پر حملہ کرکے' اپنے بیٹے کے عوض گر فار کرلیا اور اس کے بارے اس نے کہا۔

اره ط ایسن آکسال اجیب وا دعساء و تعاقدتم لا تسلموا السید الکه الا فسان بنسی عمسرو لئسام أذلسة النن لم یکفوا عن أسیرهم الکبلا (اے ابن اکال کے گروہ تم اس کی پکار کو سنو عم نے باہمی معاہدہ کیا ہے کہ اپنے بوڑھے رکیس کو بے یاروروگار نہ چھوڑوگ ۔ کہ بنی عمرو کینے اور ذلیل ہول گے اگر وہ اپنے اسرکی بیزی نہ کھولیں)

بنی عمرو' رسول الله طاحیط کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ گوش گزار کیا اور ورخواست کی کہ آپ عمرو بن ابی سفیان کو ہمیں دے دیں کہ اس کے عوض وہ اپنا اسیر چھڑا سکیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو وہ عطا کر دیا اور انہوں نے اسے ابوسفیان کے پاس بھیج دیا اور ابوسفیان نے سعد بن اکال کو چھوڑ دیا۔

عتب بن ابولمب : نبی علیه السلام نے اپنی دختر حضرت رقیہ یا حضرت ام کلوم کی نبست عتب بن ابی لهب سے کردی تھی۔ رسول الله طابیع مبعوث ہوئے تو ابولهب نے کہا کہ مجر کو خاتمی معاملات میں الجھادو اور اس نے اپنے اپنے عتب کو حکم دیا تو اس نے قبل از رخصتی حضرت رقیہ کو طلاق وے دی 'بعد ازاں حضرت عثمان نے اپنے ان سے مطالبہ کیا کہ رقیہ کو چھوڑ نے ان سے مطالبہ کیا کہ رقیہ کو چھوڑ دو اور قریش کی جس دوشیزہ سے جاہو شادی کر لو تو اس نے کہا 'واللہ! میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا نہیں اور دو اور قریش کی جس دوشیزہ سے شادی کرنا پیند کرنا ہوں اور رسول اللہ ماہیم نے ابوالعاص کے اس رویہ کی تعریف و ستائش کی تھی۔ بقول امام ابن کیر' ابوالعاص کی تعریف و توصیف کی روایت بخاری میں بھی نہ کور

مسلمان خالون مشرک بر حرام ہے: ابن احاق کابیان ہے کہ رسول اللہ ماہیم مکہ میں مغلوب سے حلال و حرام کا نفاذ نہ کر سکتے سے اسلام اور کلمہ توحید نے زینب بنت رسول اللہ ماہیم اور ابوالعاص کے در میان کتاب و سنت کردھن میں کردی جانے اوالی مودو اسلامی کتاب کتاب سنتی برار مفت مرکز رہی، صلح در میان مقارفت براور و اسلامی کتاب کی قدرت نہ سنتی براول امام ابن رہی، صلح

حدیبیہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو مشرکین کے لئے حرام قرار دے دیا تھا۔

حضرت زیب این کا زر فدید : این اسحاق (یکی بن عباد بن عبدالله بن زیر عباد) حضرت عاکشه سے بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے جب اپنے اسروں کا فدید روانہ کیا تو حضرت زینب رضی الله عنها نے ابوالعاص کے فدید میں وہ ہار بھیج دیا جو حضرت خدیج نے ان کو جمیز میں دیا تھا۔ رسول الله مطابح پر اس ہار کو دکھ کر نمایت رفت طاری ہوگئی اور فرمایا تمہاری مرضی ہو تو اس کے اسرکو رہا کر دو اور اس کا زر فدید والیس کرو۔ صحابہ نے رسول الله مطابط کے ارشاد گرای کا مثبت جواب دیا۔ ابوالعاص کو رہا کردیا اور ہار والیس کردیا اور اس سے وعدہ لیا کہ زینب کو مدینہ آنے کی اجازت دے دے دیے جنانچہ اس نے وعدہ وفا کیا۔ (کماسیاتی) بقول ابن ہشام۔

بلا فدر برمائی: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جن اسروں پر رسول الله مظھیم نے احسان کیا اور بغیر زر فدیہ کے رہا کر دیا ان میں سے ہیں' ابوالعاص بن ربیع اموی' مطلب بن حنطب بن حارث مخزوی اس کو بی حارث بن خزرج کے مجاہد نے گرفتار کیا تھا انہی کے پاس رہا' پھرانہوں نے اس کو رہا کر دیا اور وہ اپنی قوم کے پاس چلا گیا' صیفی بن ابی رفاعہ مخزوی' یہ بھی گرفتار کرنے والوں کے پاس تھا۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اپنا زر فدید روانہ کردے اور اس کو رہا کردیا گراس نے وعدہ وفانہ کیا اور حضرت حسان بن البت نے اس کے بارے کہا۔

سا كان صيفسى ليوفسى أمانة قف المعلسة اعيا ببعض الموارد البوعزة غدار: عمره بن عبدالله بن عثان جمى محتاج تقائمي لؤكون كاباپ تقااس نے عرض كيايارسول الله! آپ كو معلوم ہے ميں تهى وست عاجت مند اور عيالدار ہوں آپ احسان فرما ديں۔ چنانچہ رسول الله مائيلا نے اس پر احسان كيا بشرطيكہ وہ آئندہ آپ كے خلاف كى كا تعادن نہ كرے گا۔ پھراس نے مدجہ اشعار كيد الله كى كا تعادن نہ كرے گا۔ پھراس نے مدجہ اشعار كيد الله

من مبلغ عنى الرسول محمداً بانك حق والمليك حميد وأنت امرؤ تدعبو الى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد وأنت امرؤ بوّئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعبود فبإنك من حاربت لمجارب شقي ومن سالمته لسعيد ولكن إذا ذكرت بدراً وأهله تأوب ما بسى حسرة وقعبود

(میراید پیغام محمد رسول الله طهیط کو کون پنچائے کہ آپ برحق نبی ہیں اور الله تعالی محمود اور تعریف کیا گیا ہے۔ آپ ایسے مردحق ہیں جوحق د ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں' آپ پر الله عظیم کی طرف سے شہید ہے اور گواہ ہے۔ آپ کو ہمارے اندر ایک مرتبہ دیا گیا ہے جس کے مختلف مراتب ہیں آسان اور دشوار۔ آپ جس سے برسر پیکار ہیں وہ بدنصیب ہے اور جس سے صلح جو ہیں وہ سعادت مندہے۔ لیکن جب میں بدر اور اہل بدر کو یاد کر آ ہوں تو میرے

ول میں حرت افسوس اور تامردی جاگزین ہو جاتی ہے)

Www.KitaboSunnat.com

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بقول امام ابن کیر' ابوعزہ محمی نے وعدہ وفانہ کیا' نداری کی' مشرکین نے اس کو اپنی طرف ماکل کرلیا چنانچہ وہ ان میں شامل ہو گیا اور جنگ احد میں گرفتار ہو گیا' اس نے پھر رسول اللہ طابیئم سے رحم کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا' اب میں تجھے زندہ نہ چھو ژول گاکہ تو اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کے کہ میں نے محمد کو دوبارہ دھوکہ دے دیا ہے پھر آپ نے اس کی گردن زدنی کا حکم فرمایا اور اس کا سر قلم کردیا گیا۔ اور مشہور ہے کہ رسول اللہ طابیئم نے اس کے بارے فرمایا تھا لا بلد غ المومن من حجر مرتین مسلمان ایک معموم ہوئی سے دوبار نہیں ڈساجا آ۔ یہ حدیث ان مثالوں میں سے ہے جو صرف رسول اللہ طابیئم سے ہی معموم ہوئی بیں۔

عمیر بن وصب کی سازش : ابن اسحاق ، عردہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ عمیر بن وصب ، قریش کے شیاطین اور بدطینت لوگوں میں سے تھا۔ رسول الله المائیم اور صحابہ کو اذبت دیتا تھا اور وہ مکہ میں اس سے سخت تکالیف برواشت کرتے تھے ، اس کا بیٹا بھی اسیران بدر میں تھا ، بقول ابن ہشام رفاعہ بن رافع نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ ایک روز یہ صفوان بن امیہ کے ساتھ عظیم میں بیشا ہوا تھا اور اس نے متقولین بدر کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا واللہ اب جینے کا مزہ نہیں ، عمیر نے کہا ہے کہتے ہو ، واللہ! اگر مجھ پر قرض نہ ہو تا (جس کی اوائیگی ذرا مشکل ہے ) اور بچوں کا خیال نہ ہو تا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد کو قبل کر آتا ، میرا وہاں جانے کا ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے۔ صفوان نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھا اور پیشکش کروی کہ ایک بہانہ بھی ہے کہ میرا بیٹا ان کے پاس قید ہے۔ صفوان نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھا اور پیشکش کروی کہ میں تہمارا قرض اوا کر دوں گا اور تیرے اہل و عیال کا تا زندگی ذمہ دار ہوں گا ، میرے اہل و عیال کے ساتھ وہ گزران کریں گے۔ یہ سن کر عمیر نے کہا ، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان راز رہے۔ صفوان نے کہا یالکل ، پھر عمیر نے اپن تلوار کو تیز کروایا اور زہر میں جبحوایا ، سوار ہو کرچانا چانا میں دائیں دیا ہے۔

دریں اثنا حضرت عرص مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے 'جگ بدر کے بارے باتیں کر رہے تھے 'اللہ تعالیٰ کی نوازش اور فتح و نفرت کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے عمیر کو دیکھا کہ وہ تکوار جاکل کے مجد کے دروازے پر سواری سے اترا ہے۔ تو حضرت عرص نے تور بجپان کر کما' یہ کتا اللہ کا دشمن' عمیر بن وهب' اس کا آنا شرو فساد سے خالی نہیں۔ اس نے ہمارے درمیان آتش حرب تیز کی اور جنگ بدر میں اس نے مسلمانوں کا تخیینہ لگا کر مشرکوں کو بتایا تھا۔ بعد ازاں حضرت عرص رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضرہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! عمیر بن وهب' اللہ کا دعمٰن تکوار جمائل کئے آیا ہے۔ یہ بن کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ بھر حضرت عرص نے اس کی تکوار کا پر تلا پکڑا اور گلا دبایا اور انصار' حاضرین مجلس کو کما نے فرمایا اس کو رسول اللہ طابیع کی خدمت بیش کیا۔ رسول اللہ طابیع نے یہ کیفیت و بکھ کر حضرت عمر کو کما اے عمرا اس کو چھوڑ دو' اور فرمایا اے عمرا ذرا قریب ہو جا' وہ قریب ہوا تو اس نے جابی سلام پیش کیا ''انعم صباحا''' سے من کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جابی سلام کے عوض بمترین سلام سے سرفراز کیا ہمیں من کر رسول اللہ طابیع نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جابی سلام کے عوض بمترین سلام سے سرفراز کیا ہمیں تکھی جانے والی از کو کم سلامی تو جہانی نووارد ہوں بھی کیا ورفراز کیا جو انہ و سنت کی کو دستی تھیں تکھی جانے والی از کو کم سلامی تو جہانی نووارد ہوں بھی بھی تو میم میں تو سے تو عمیر کی جو ان واللہ اور کیا بھی جو انہی دو وربیاں نووارد ہوں بھی بھی عوض میں تعلیٰ میں حکم نے ان کی کو سنت کی کو دو تو تو عمیر کر دو اور فرمایا دیا تھ کمیں تو کم بھی کو کم انسان نووارد بول اللہ کی کو تھیں تکھی کو کم نے کہا والی ان کو کم ان کی تو تو میم میں تو کم کی کو تو تو کم کی کو کی ان کو کھیل کو تھی کی کھی کو کو تو تو کم کی کو کم کی کو کم کی کو کی تو تو کم کی کو کی کو کھی کو کم کی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کو

آپ نے پوچھا عمیرا کس غرض سے آنا ہوا' اس نے کہا میں اس اسر کے بارے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہے' اس سلسلہ میں احسان فرمائے۔ یہ من کر رسول اللہ طابیح نے پوچھا' تیری گردن میں جو تلوار جمائل ہے اس کا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا اللہ ان تلواروں کو جاہ کرے' یہ بدر میں کس کام آئیں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا' بچ کہو' کیو تکر آئے ہو؟ اس نے دو بارہ عرض کیا محض اسی غرض سے آیا ہوں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا (یہ بات نہیں) بلکہ تو اور صفوان حظیم میں بیٹھے تھے تم نے قلیب بدر کا تذکرہ کیا' پھر تو نے کہا اگر مجھ پر قرض اور اہل و عیال کا بوجھ نہ ہو تا تو میں جاتا اور محمد کو قتل کر آتا' پھر صفوان نے تیرے عیال اور قرض کی ذمہ داری برداشت کی بشرطیکہ تم مجھے قتل کر دو۔ سنو! اللہ تعالی تمہاری اس سازش کے در میان حائل ہے۔ یہ من کر عمیر نے کہا میں شاہد ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

یارسول اللہ! ہم آپ کی سادی خبروں کی تکذیب کیا کرتے تھے اور آپ برجو و جی نازل ہوتی تھی اس کو جھٹایا کرتے تھے، میرے اور صفوان کے سوا اس معاملہ کی کمی کو خبرنہ تھی، واللہ! مجھے یقین ہے کہ بیہ بات آپ کو اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری اسلام کی طرف راہ نمائی فرمائی اور صراط مستقیم پر چلایا پھر اس نے کلمہ شمادت پڑھا۔ رسول اللہ مالی ہے فرمان کی تعمیل کی۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اللہ اور اس کا اسیر آزاد کر دو۔ پھر صحابہ نے آپ کے فرمان کی تعمیل کی۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اللہ کے نور کو بجھانے کی سرقو ڑکو حش کرتا رہا تھا۔ سلمانوں کو سخت اذبت پہنچایا کرتا تھا اب میری خواہش ہے کہ اسلام کی طرف بلاؤں شاید اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرما دے ورنہ میں جس طرح مسلمانوں کو اذبت اسلام کی طرف بلاؤں شاید اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرما دے ورنہ میں جس طرح مسلمانوں کو اذبت مراس کی براے مدینہ سے آنے والے لوگوں سے بوچھتا رہتا یہاں تک کہ کہ چلا آیا۔ اس دوران صفوان اس کے بارے مدینہ سے آنے والے لوگوں سے بوچھتا رہتا یہاں تک کہ کہ چلا آیا۔ اس دوران صفوان اس کے بارے مدینہ سے آنے والے لوگوں سے بوچھتا رہتا یہاں تک کہ کہ چلا آیا۔ اس دوران صفوان اس کے بارے مدینہ سے آنے والے لوگوں سے بوچھتا رہتا یہاں تک کہ وگا اور نہ اس کو کوئی مفاد پہنچائے گا۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ عمیر گھہ میں آیا 'اسلام کی تبلیغ کر آ ' مخالف کو شدید اذیت پہنچا آ چنانچہ اس کے دست حق پرست پر متعدد لوگوں نے اسلام کی بیعت کی۔

عمیر نے شیطان کو و یکھا: عمیر بن وهب یا حارث بن ہشام نے ابلیس کو جنگ بدر میں دیکھا تھا جب وہ جنگ بدر میں دیکھا تھا جب وہ جنگ بدر میں این ایڑیوں کے بل الٹا بھرا اور بھاگ کر اس نے کہا' میں تم سے بیزار ہوں' میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے' ابلیس جنگ بدر میں' سراقہ بن مالک رئیس مدلج کا روپ وہارے ہوئے تھا۔ امام محمد بن اسحاق نے جنگ بدر کے بارے جو قر آن پاک' سورہ انفال کے اول سے آخر تک نازل ہوا اس کی نمایت عمدہ اور مفید تشریح کی ہے اور تفییر ابن کیڑمیں ہم نے بھی بالاستیعاب بحث کی ہے۔ تفصیل کے خواہش مند وہاں دیکھ لیس' ولٹہ الحمد والمنتہ۔ امام ابن اسحاق نے جملہ بدری صحابہ کرام کے نام بیان کئے ہیں مهاجرین اور انصار کے اوس اور خزرج کے اور جن کو رسول اللہ ملے بیال غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا جس

کی مجموعی تعداد ۱۳۱۲ ہے۔ ۸۳ مهاجر' ۱۱ اوسی اور ۱۵۰ خزرجی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رسول الله طاحیح از محرت ابو بکو ' حضرت عمل ' حضرت عمل اور حضرت علی کے اساء گرائی لکھنے کے بعد جملہ بدری صحابہ کے نام حدف حجی کے لحاظ سے ترتیب وار درج کئے ہیں۔ بدری صحابہ کی یہ فہرست بلحاظ حدف حجی ترتیب وار درج کئے ہیں۔ بدری صحابہ کی یہ فہرست بلحاظ حدف حجی ترتیب وار مرتب ہے۔ سید عالم' فخر دوعالم محمد رسول الله طاحیط کے اسم گرائی کے درج کرنے کے بعد یہ جدول اور فہرست حافظ ضیاء الدین مقدی کی کتاب الاحکام الکبیروغیرہ سے ماخوذ ہے۔

410

حرف الف : ابی بن کعب سید القراء (م' ۱۹-۲۰ هه) ارقم بن ابو ارقم' ابو ارقم عبد مناف بن اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم مخزوم (م ۵۵ هه) اسعد بن بزید بن فاکه بن بزید بن خلده بن عامر بن عجلان' اسود بن زید بن هجلبه بن عبید بن عنم' موسیٰ بن عقبہ نے اسی طرح بیان کیا ہے گراموی نے سواد بن رزام بن هجلبه بن عبید بن عدی' شک و شبہ سے بیان کیا ہے اور سلمہ بن فضل نے ابن اسحاق کی معرفت سواد بن زریق بن معبد بیان کیا ہے اور ابن عائذ نے سواد بن زید کما ہے۔ اسیر بن عمرو انصاری ابو سلیط۔ بعض نے اسیر بن عمرو بن امیہ بن لوزان بن سالم بن هابت خزرجی بیان کیا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے اس کو بدریوں میں بیان نہیں کیا۔ انس بن قادہ بن ربیعہ بن خالد بن حارث اوی' موسیٰ بن عقبہ نے اس طرح یہ نام بیان کیا ہے اور امری نے سیرت میں «انیس" بیان کیا ہے۔

(عمر بن شبر نميری عجم بن عبدالله انساری ابوه) خمامه بن انس سے بيان كرتے ہيں كه حفرت انس سے دريافت ہواكيا آپ بدر ميں شامل سے تو انہوں نے كما ميں كمال غائب ہو سك تقاد (محم بن سعد محم بن عبدالله انساری ابوه) غلام انس سے بيان كرتے ہيں كه اس نے حفرت انس سے بوچھا آپ بدر ميں شريك سے؟ تو انہوں نے كما ميں بدر سے كمال غائب ہو سكا تقاد محمد بن عبدالله انساری كابيان ہے كه حفرت انس رسول الله طاحة اور وہ آپ كے بدر ميں خدمت گار سے ممارے استاذ حافظ ابوالحجاج مزى نے بيان كيا ہے كمراه بدر گئے اور وہ آپ كے بدر ميں خدمت گار سے مماری مغازی ميں سے اس كوكسى نے بيان نمين كيا۔

انس بن معاذ بن انس بن قیس بن عبید بن زید بن معادید بن عمرو بن مالک بن نجار شهید بیئر معونه ۱۱ بقول واقدی متونی در خلافت عثانی ۱۳۵ه --- انسه حبثی غلام رسول الله طاحیا متونی خلافت صدیق ۱۲ه اوس بن طابت نجاری شهید احد ۱۳ وس بن خولی بن عبدالله بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن خزرج ۱۳۵ بقول موسی بن عقبه اوس بن عبدالله بن حارث بن خولی اوس بن صامت خزرجی برادر عباده بن صامت مهم به عراح سال ایاس بن بگیر بن عبدیا لیل بن ناشب بن غیره بن سعد بن ابن بیث بن بکر حلیف بن عدی (م ۱۳۲۸)

حرف باء : بحير بن ابي بحير حليف بن نجار ' بحاث بن هعله بن خزمه بن اصرم بن عمرو بن عماره بلوى حليف انصار سه هو' سسس بن عمرو بن هعله بن خرشه بن زيد بن عمرو بن سعيد بن ذبيان بن رشدان بن قيس بن ساكة المعان عليه التعين عبيك التعين عبيك التعين المالية المعان عليه التعين عبيك التعين عبيل التعين التعين التعين التعين عبيل التعين عبيل التعين عبيل التعين عبيل التعين التعين

تھا کما تقدم 'بشربن معرور خزرجی بحری کا زہریلا گوشت کھانے سے خیبر میں فوت ہوئے ' کے ہ ۔ بشیر بن سعد بن معلبہ خزرجی والد نعمان بن بشیر مشہور ہے کہ اس نے ابو بکر صدیق کی سب سے قبل بیعت کی 'بشیر بن عبدا لمنذر ابولبابہ اوسی (م ۱۳۰۰ھ) رسول اللہ طابیع نے اس کو روعاء سے واپس کر دیا اور مدینہ کا عاکم مقرر کر دیا اس کو مال غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا متونی در خلافت علی مجمع۔

حرف تاء: تتمیم بن یعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره بن عوف بن حارث بن خزرج متیم غلام خراش بن ممه منهم غلام غنم بن سلم بقول ابن بشام غلام سعد بن خیشمه

حرف ماء : مابت بن اقرم بن معلب بن عدی بن عبلان م اله مابت بن معلب نه معلب معلب و معلب و بدع بن زید بن حارث بن حام بن غنم بن کعب بن سلمه ہے شہید طائف ۸ه و ابت بن خالد بن نعمان بن خنساء بن عمیره بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار نجاری شهید بمامه اله یا بیئر معونه اله مابت بن غنساء بن عمرو بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نجاری شهید بمامه اله یا بیئر معونه الله بن سواد بن مالک بن غنم بن عدی بن غام بن عدی بن نواد بن مالک بن غنم بن عدی بن نواد بن مالک بن عبر عن عدی بن نجار نجاری شهید احد اله شعب بن عمرو بن عبید بن مالک نجاری (حاشیه بیل بن عبید بن امیه بن زید بن مالک بن اوس شهید احد اله شعب بس عمرو بن عبید بن مالک نجاری (حاشیه بیل ہے کہ به نام مکرر ہے) معلب بن عمرو بن محمو بن عمرو بن عبید غزوہ خیبر کھ بیل میں شهید بن عمرو بن عمرو بن کی میر بن کی از بی هیله بن عنمه بن عرو بن کی شهید بن عمرو بن کی از بی هیله علیم حلیف بی کثیر بن المیه شهید غزوہ خیبر کے میں شهید بیا خندق بیل شهید بن عمرو بن کی از بی هیله علی سلم ملیف بی کثیر بن المیه شهید غزوہ خیبر کے میں شهید بیا خندق بیل شهید بن عمرو بن کی از بی حیال بی سلیم حلیف بی کثیر بن خنم بن دودان بن اسد -

حرف ج : جابر بن خالد بن مسعود بن عبدالا شل بن حارثه بن دینار بن نجار نجاری م ' جابر بن عبدالله بن دئاب بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه سلمی عقبی م '۔

تعاقب : امام ابن کیر کابیان ہے کہ جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام سلمی م 200 کو بھی امام بخاری نے بدریوں میں ذکر کیا ہے، سعید بن منصور از ابو معاویہ از اعمش از ابو سفیان از جابر کہ میں جنگ بدر میں اپنے ساتھیوں کے لئے کو کیں سعد کا بیان ہے کہ میں فیر سعد کا بیان ہے کہ میں نے بید حدیث محمد بن عمرو واقدی کے سامنے بیان کی تو اس نے کما یہ عراقیوں کا وہم ہے۔ جابر جنگ بدر میں صاضر نہ تھے۔ امام احمد (روح بن عبوہ ، زکریا بن احاق ، ابوائر بیر) جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مطبع کے ہمراہ 19 غزوات میں شریک ہوا ، غزوہ بدر اور احد میں شریک نہیں ہوا ، مجھے میرے والد نے روک دیا تھا۔ میرا والد غزوہ احد سوھ میں شہید ہوا بعد ازاں ان میں رسول اللہ مطبع ہے کی جنگ میں غیر حاضر نہیں ہوا اس روایت کو امام مسلم نے ابو حیثمہ از روح نقل کیا ہے۔

جاربن صخر سلی م ۱۳۰۰ مال- جربن عتیک انساری م ۲۱ مد بن ایاس خزرجی

حرف حاء: حارث بن انس بن رافع خزرجی حارث بن اوس بن معاذ بن برادر سعد بن معاذ اوسی ش احد سعد بن معاذ اوسی ش احد سعد معرد بن عارث بن اوس اس کو رسول الله سعد معمر معرد بن عارف بن معرد با عارف بن بن اوس است معرد با عارف بن معرد بن معر

صفین میں تھے ' حارث بن خزمہ بن عدی بن ابی غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج حلیف بن خورج حلیف بن زعور بن عبدالا شمل (م/ ۱۳۵ه) عمر ۱۲ سال ' حارث بن حمد خزرجی اس کو رسول الله طابی نے راستہ سے واپس کردیا تھا کہ راستہ میں زخمی ہوگیا تھا اس کو غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا شہید بیئر معونہ کھو' حارث بن عرفیہ اوی ' حارث بن قیس بن خلدہ ابو خالد خزرجی خلافت عمر میں فوت ہوا' حارث بن نعمان بن امیہ انصاری بقول ابن اسحاق ش موتہ ہمھ' حارث بن سراقہ نجاری بدری پاسبانوں میں تھا کہ تیرلگا اور جنت فردوس میں بینج گیا ش بدر ہمھ' حارث بن نعمان بن رافع انصاری خلافت معاویہ ۴۰ ہیں فوت ہوا' حاطب بن ابی بلتھ بھی حلیف بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی م ۴۳ھ حاطب بن عمرو بن عبید بن امیہ انجی حاطب بن ابی بلتھ بھی حلیف بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی م ۴۳ھ حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد مشر از بنی دھان' ابن ہشام نے اس کو ای طرح بیان کیا ہے اور بقول واقدی' حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد مشر اس کے ہاتھ میں تھا متو فی دو ایک میں خوب بن اسم مولی بن عبد مشر اس کے ہاتھ میں تھا متو فی درخلافت فارد قی میں اسم میں جب حباب بن منذر خزرجی' خزرج کا علم جنگ بدر میں خلام بن حرام سلمی' حبیب بن اسلم غلام آل جشم بن خزرج انصاری بدری قالہ ابن ابی حاتم' حبیب بن سعد'' حریث بن زید میں خواب آیا تھا'' حبیب بن حد سے سامی' حبیب بن اسلم غلام آل جشم بن خزرج انصاری بدری قالہ ابن ابی حاتم' حمید بن حارث بن خلام بن عبد ربہ انصاری برادر عبداللہ بن خیر مسلم الله طابع عمر رسول الله طابع شہد اس عبد سامی میں عبد ربہ انصاری برادر عبداللہ بن خیر المطلب عمر رسول الله طابع شہد اس عبد من عبد من اسلم میں عبد الله علی ہورہ بن عبدالله علی میں دیور الله طابع شمروں الله طابع شمروں میں عبد الله اسام عدورہ بن عبدالله علی عبد المطلب عمر رسول الله طابع شہد الموں بن عبد میں عبد میں اسموں عبد المعلب عمر رسول الله طابع شہد المعلب عمر رسول الله طابع شہد المعلب عمر رسول الله طاب بن عبد میں اسموں میں عبد المعلب عمر رسول الله طابع شمروں کو ادان کا خواب آیا تھا تھوں کو ادان کا خواب آیا کو ادان کا خواب آیا کو ادان کا خواب آیا کو ادان کا کو ادان کا خواب آی

حرف خاء : خالد بن کیربراور ایاس ند کور بالا شهید واقعہ رجع سمھ فالد بن زید ابو ابوب انصاری ۵۳ ھ فالد بن قیس بن مالک بن عجلان انصاری فارج بن حمید حلیف بنی خساء خزرجی بعض اس کا نام حارث بن حمیر بناتے ہیں واللہ اعلم فارخ بن ارب حمیر بناتے ہیں واللہ اعلم فارج بن زید خزرجی ابو بگڑے سر شہید احد سم فی خباب بن ارت حلیف بن زہرہ سمی یا خزای اولین مماجر ہیں م سماھ فباب غلام عتب بن غزوان م ۱۹ھ فراش بن صمہ سملی فیب بن اساف بن عتب خزرجی واقعہ رجیع سمھ بعد شختہ وار پر چڑھا دیئے گئے فریم بن فاتک بقول امام بخاری بن اساف بن عدی خزرجی واقعہ رجیع سمھ بعد تختہ وار پر چڑھا دیئے گئے فریم بن فاتک بقول امام بخاری فلیف بن عدی خزرجی سے ھ فلید بن نعمان بن سنان بن عبید انصاری سلمی فیس بن حذافہ بن فلیف بن عدی خوات بن جیر انصاری خود بنگ میں نہ تھا اس کو غنیمت سے حصہ ویا اور اجر کا وعدہ کیام مسمو بقول واقدی ۲۳ فولی بن ابی انصاری خولی بن ابی اصابہ (۱۹۳۹ کا طاد بن موج خزرجی شرید محد ویا اور اجر کا وعدہ کیام مسمو بقول واقدی ۲۳ فولی بن ابی اصابہ (۱۹۳۹ کا طاد بن سوید خزرجی شہید احد سمھ نوا لئی بن عرو بن عمول ابن المکلب خولی بن ابی عدیم محمد موج نوا اور اجر کا وعدہ کیام میرو بن عبد بن عمرو بن عبد احد سمھ نوا لئی بن عبد بن عمرو بن عبد بن عمرو بن عبد از المحد بن عبد بن عمرو بن عبد بن عمرو بن عبد بن عمرو بن عبد از المحد بن محمد بن نہرہ جنگ بدر اسم میں شبید وابیتوں ابن بر مام اس کا نام عمیر ہے ذوشالین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ با کیں ہاتھ سے کام کرتے تھے۔

حرف راء : رافع بن حارث اوی وفات درخلافت عمان ۳۵ه "رافع بن عنجده بقول ابن بشام به اس کی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانب والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانب والی اردو اسلامی کتاب کا سب سب برا مفت مرکز رافع بن والده کا نام بے بای گانام ہے معلی بن توزان حراری سے جمل بدر میں اس شمید ہوئے ربی بن رافع بن

حارث بن زید بن حارث بن جد بن عجلان بن ضیع "بقول موی بن عقب ر عی بن ابی رافع 'ربیع بن ایاس خزرجی 'ربیع بن ایاس خزرجی 'ربیع بن اسد بن خزیمه 'حلیف بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عامر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمه 'حلیف بن عبد شمس 'اولین مهاجرین میں سے ہے شہید خیبر کھ' رخیلہ بن محلبہ بن خالد بن محلبہ بن عامر بن بیاضه خزرجی 'رفاعه بن رافع زرقی برادر خلاد بن رافع م ایم ' ۲۲ ھے ' رفاعه بن عبد المنذر بن زبیر اوی برادر ابولبابه شهید خیبر کھ' رفاعه بن عمرو بن زید خزرجی شهید احد سمه۔

حرف زاع: زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد 'رسول الله طایع کی پھو پھی کا بیٹا اور آپ کا حواری اور مخلص مددگارش ۱۳۳ه 'زیاد بن عمره بعنی 'بقول واقدی 'زیاد بن مخلص مددگارش ۱۳۳۸ 'زیاد بن عمره بعنی بن عمره بعنی 'بقول واقدی 'زیاد بن کعب بن عمره بن عمره بن مدکان بن تعیس بن کعب بن عمره بن عمره بن درشدان بن قیس بن کعب بن عمره بن عمره بن عدی بن مغیان بن مین نیاد بن مزین بن قیس خزرجی 'زید بن اسلم بن هعلب بن عدی بن عجلان بن منبیده اس کو علیحه اسدی نے قبل کیا۔ زید بن حارث غلام رسول الله طاح الله معلیم شهید موجه ۸ه 'زید بن خطاب براور عمر شهید عمامه ۱۱ه زید بن سل بن اسود بن حرام ابو علم نجاری م ۵۵ ۵ه شود

نوٹ : زید بن و دو بن معاویہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ انصاری عزوہ بدر میں شریک ہوئے 'بیر معونہ سمھ میں اسیر ہوئے اور تنعیم میں مشرکین کے ہاتھوں قتل ہوئے ' ملاحظہ ہو اصابہ نمبر ۲۸۹۲ استیعاب نمبر ۲/ ۵۵۳ بیانام امام ابن کثیرے سموا " درج ہونے سے رہ گیاہے سبھان من لایسھو (ندوی)

حرف سین : سالم بن عمیراوی ، خلافت معاویه ۲۰ ه میں فوت ہوا ، سالم بن غنم بن عوف نزرجی ، سالم بن معقل مولی ابی حذیفہ شہید بمامہ ۱۱ الھ ، سائب بن عثان بن معقل مولی ابی حذیفہ شہید بمامہ ۱۱ ھ ، سائب بن عثان بن معقون جمحی اپنے والد کے ساتھ تھا شہید بمامہ ۱۱ ھ ، سبیع بن قیس بن عائذ فزرجی ، سرہ بن فاتک ، ذکرہ البحاری ، سراقہ بن عرہ نجاری ، شہید موته ، کھ ، سراقہ بن کعب نجاری ظافت معاویہ میں فوت ہوا ، سعد بن خولہ غلام بن عامر بن لئوی اولین مهاجرین میں سے ججتہ الوداع م اله ، سعد بن فیاری شہید احد سعہ سعد بن رئیج نزرجی بدری شہید احد سعہ سعد بن نید بن مالک اوی ، بقول واقدی ، سعید بن فیان بن ظارہ ابو عبادہ بقول ابن عائذ ابو عبیدہ ، سعد بن معاذ سعد بن عبید انساری شہید قادسیہ ، کالھ ، سعد بن عثان بن ظارہ ابو عبادہ بقول ابن عائذ ابو عبیدہ ، سعد بن معاذ اوی ، اس کے پاس اوس کا علم تھا ، غزوہ بی قرید کے بعد م کھ ، سعد بن عبادہ بن ولیم فزرجی م کاله ، امام مقاری کروہ ، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے اس کو شرکاء بدر میں شار کیا ہے اور صبح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ طبیع نے مراسی طرف ہے مگر صبح بات ہے کہ یہ سعد بن عبادہ بن عبادہ نو کو رسول اللہ طبیع نے نون ہماری طرف ہے مگر صبح بات ہے کہ یہ سعد بن عبادہ بن عبادہ نو کو رسول اللہ طبیع نے بن ہماری طرف ہے مگر صبح بات ہے کہ یہ سعد بن عبادہ بن عبادہ کو رسول اللہ طبیع نے بیات سیلی نے ابن کرویا تھا۔ بدینہ بر عاکم مقرد کرکے یا اس کو سانپ ڈس گیا تھا اور بدر میں شمولیت نہیں کر راست سے واپس کر دیا تھا۔ بدینہ بر عاکم مقرد کرکے یا اس کو سانپ ڈس گیا تھا اور بدر میں شمولیت نہیں کر است سیلی نے ابن تحییہ ہے ، واللہ اعلم۔

سعد بن ابی و قاص مالک بن احمیب زہری کیے از عشرہ مبشرہ م ۵۵ھ' سعد بن مالک ابوسل بقول واقدی' بدر میں جانے کے لئے تیار ہوئے گر بیار ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے' م ۲ھ' سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی 'عرا کے ابن عم' بدر کے بعد شام سے واپس آئے رسول اللہ طابیط نے اس کو غنیمت سے حصد دیا اور اجر کا وعدہ کیا م ۵ھ' سفیان بن بھربن عمرو خزرجی' سلمہ بن اسلم بن حریش اوی شہید جسر ابی عبیدہ' ہماھ' سلمہ بن فابت بن و تحل بن ر غبہ شہید احد ساھ' سلمہ بن سلامہ بن و تحل بن زغبہ م ۵مھ' سلیم بن حارث نجاری' سلیم بن عمرو سلمی شہید احد' ساھ' سلیم بن قیس بن فید خزرجی (ظافت عثان میں وفات پائی)' سلیم بن ملحان برادر حرام بن ملحان نجاری شہید بیئر معونہ ہمھ' ساک بن اوس بن خرشہ ابو دوات بائی ' سلیم بن خرشہ کہتے ہیں شہید میامہ ااھ' ساک بن سعد بن شعبہ خزرجی برادر بشربن سعد' سل بن حنیف اوی ' م ۱۹سم ' سل بن عتیک نجاری'' سل بن قیس سلمی شہید احد' ساھ' سیل بن رافع نجاری' محبد نبوی کی عبلہ سیل اور اس کے بھائی کی تھی ظافت عمر میں فوت ہوا۔ سہیل بن وھب ابن بینا فحری سنہ ۵ھر رسول اللہ طابیط نے نماز جنازہ پڑھائی' سان بن ابی سنان بن محسن بن حرفان مماجر حلیف بن غبر سمس بن عبد مناف م سماھ' سنان بن صیفی سلمی' سواد بن زریق بن زید انصاری بقول اموی' سواد بن غربہ بن عربہ بن عربہ بلوی' سویبط بن سعد بن حرملہ عبدری' سوید بن حرفہ عبور کو حکمت ابو حکمت طائی طیف بن عبد سمس بعض کمتے ہیں اس کانام ہے ازید بن حمید عبد ری ' موید بن حمید بن عبد سمس بعض کمتے ہیں اس کانام ہے ازید بن حمید۔

حرف شین : شجاع بن وهب بن ربید اسدی اسد بن خزیرد طیف بی عبد شمس مهاجر شهید بیامه اسه شین : شجاع بن وهب بن ربید اسدی اسد بن خزیرد طیف بی عبد شمس مهاجر شهید بیامه اسه شاس بن عثان بے جابلی دور میں شاس نامی خوبصورت آدمی تھا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو شاس کنے لگے شهید احد ساحه شفوان غلام رسول الله طاحیح بنوں واقدی اس کو غنیمت سے حصد نہیں دیا اور یہ اسرول پر گران تھا۔ وہ مجابدین جن کے اسر شھا انہوں نے تھوڑا مال دیا اور وہ ایک حصد سے زیادہ ہوگیا۔

حرف ص : معیب بن سنان روی مهاجر م ۱۳۹ه مفوان بن وهب بن ربیعه فحری براور سهیل بن بیضاء شهید بدر ۲ه و صخر بن امیه بن خنساء سلمی (اصابه ۴۰۹۳)

حرف ض : ضحاک بن حارثه بن زید سلمی 'ضحاک بن عبد عمرو نجاری ' منمره بن عمرو شهید احد ساه ' جنی بقول مولی بن عقب ' منمره بن کعب بن عمرو حلیف انصار برادر زیاد بن عمرو'۔

حرف ط : طحہ بن عبیداللہ تبی کے از عشرہ مبشرہ جنگ بدر کے بعد شام سے واپس آیا رسول اللہ طلحیظ نے اس کو غنیمت سے حصد دیا اور اجرکا وعدہ کیا م ۲سم شفیل بن حارث بن مطلب بن عبد مناف مهاجر براور حقیمن اور عبدہ م سسم شفیل بن مالک بن خنساء سلمی شمید خندت ۵ھ طفیل بن نعمان بن خنساء سلمی طفیل بن مالک ندکور بالاکا ابن عم شمید غزوہ خندت ۵ھ طلیب بن عمیر بن وهب بن ابی کبیر بن عبد بن قصی (ذکرہ الواقدی) شمید برموک یا اجنادین '۔

حرف ظ: ظهيرين رابع اوي (ذكره البخاري)

حرف ع : عاصم بن ثابت بن ابی ا فلح انساری شهید بیر رجیع مهم جن کی لاش کی حفاظت الله تعالی نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شمد کی محصول کا چھتہ بھیج کر کی تھی۔ عاصم بن عدی بن جد بن عجلان وسول الله ماليام نے اس كو مقام روحاء سے واپس کر دیا مال غنیمت سے اس کو حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا م ۲۵ھ بہ عمر ۱۲۰ سال عاصم بن قیس بن خابت خزرجی' عاقل بن بکیربرادر ایاس' خالد اور عامر' عامربن امیه بن زید بن صحاس نجاری شهید احد سھ عامر بن حارث فری ، یہ نام سلمہ نے ابن اسحاق اور ابن عائذ سے بیان کیا ہے اور مویٰ بن عقب اور زیاد نے ابن اسحاق سے "عمرو بن حارث" بیان کیا ہے عامر بن ربید بن مالک عزی حلیف بی عدی مهاجر م ۱۳۵۵ عامر بن سلمه بن عامر بن عبدالله بلوی قضای حلیف بی سالم بن مالک بن سالم بن غنم بقول ابن ہشام اس کو عمر بن سلمہ بھی کہتے ہیں عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن احیب بن ضبہ بن حارث ابن فھر' ابو عبیدہ بن جراح مهاجر کیے از عشرہ مبشرہ م ٨اھ طاعون عمواس' عامر بن فھیرہ مولی ابی بكرشهید بيئر معونه مهه 'عامر بن مخلد نجاری شهید احد ۱۳ه 'عائذ بن ما عض بن قیس نزرجی شهید بیئر معونه ۱۳ه یا بمامه اله عباد بن بشر بن و تش اوی شهید بیامه اه عباد بن قین بن عامر بن خزرجی عباد بن قیس بن عیشه خزرجی برادر سیع شهید مونه ۸ه٬ عیاد بن خشخاش قضای شهید احد ۱۳۵٬ عیاده صامت خزرجی م ۳۳ه دور مله يا بيت المقدس عباده بن قيس بن كعب بن قيس شهيد مونة ٨٥ عبدالله بن اميه بن عرفط عبدالله بن هعلب بن خزمه برادر بحاث عبدالله بن محش بن دشاب اسدی شهید احد ۱۳۰۰ عبدالله بن جیر بن نعمان اوسی شهید احد •سهه' عبدالله بن حد بن قیس سلمی' عبدالله بن حق بن اوس ساعدی بقول مویٰ بن عقبه' واقدی اور ابن عائذ عبد رب بن حق اور بقول ابن مشام عبد رب بن حق عبدالله بن حمير برادر خارجه بن حمير ا تجعی حلیف بنی حرام' عبدالله بن ربیع بن قیس حزرجی' عبدالله بن رواحه خزرجی شهید موچه ۸ه' عبدالله بن زید بن عبد ربعہ بن مطبہ خزرجی جے اذان کا خواب آیا ۳۲ھ یا غزوہ احد سمھ عبداللہ بن سراقہ عدوی ' موسیٰ بن عتبہ' واقدی اور ابن عائذ نے اس کو بدریوں میں شار نہیں کیا البتہ ابن اسحاق وغیرہ نے اس کو بدریوں میں شار کیا ہے، عبداللہ بن سلمہ بن مالک عجلانی حلیف انصار شہید احد ساھ، عبداللہ بن سل بن رافع برادر بنی زعوراء شہید غزوہ خندق ۵ھ' عبداللہ بن سہیل بن عمرو مکہ سے والد اور مشرکین کے ہمراہ آیا اور ان سے جدا ہو کر اہل اسلام کے ساتھ شامل ہو گیا شہید بمامہ اس عبداللہ بن طارق بن مالک قضاعی حلیف اوس اور "اصابه" میں ہے عبداللہ بن طارق بن عمرو بن مالک بلوی حلیف بن ظفر عبداللہ بن عامر بلوی ذکره ابن اسحاق عبدالله بن عبدالله بن الی بن سلول فزرجی فرزند ارجمند رکیس المنافقین شهید بمامه ۱۱ه٬ عبدالله بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم ابو سلمه شوهرام سلمه متوفی سهه (مگرامام ابن کثیرنے ان کو شہید بدر کہا ہے) جو محل نظرہے' عبداللہ بن عبدمناف بن نعمان سلمی' عبداللہ بن عبس' عبدالله بن عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن يتم بن مره بن كعب ابوبكر صديق خليفه اول جمادي اولي سوموار سلاه' عبدالله بن عرفطه بن عدی خزرجی' عبدالله بن عمرو بن حرام سلمی ابو جابرٌ شهید احد ساه' عبدالله بن عمیر بن عدی خزرجی عبدالله بن قیس بن خالد نجاری شهید احد ۱۳۵ عبدالله بن قیس بن عفر بن حرام سلمی' عبدالله بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن بن نجار' جنگ بدر میں اس کو

رسول الله الليظ من على غنيمت ير عدى بن ابي الزغباء كه بمراه نكران مقرر كيا تقام ١٠٠٥ عبدالله بن مخرمه بن عبدالعزیٰ اولین مهاجرین میں ہے ہیں شہید بمامہ سلاھ' عبداللہ بن مسعود هذلی حلیف بنی زہری اولین مهاجرین میں سے ہے م ۱۳۳۰ھ عبداللہ بن مطعون جمحی اولین مهاجرین میں سے ہے م ۱۳۳۰۔ عبدالله بن نعمان بن بلدمه سلمي عبدالله بن انيسه بن نعمان سلمي عبدالرحمان بن جربن عمو ابو عيس خزرجی م ۱۳۳۶ عبدالرحمان بن عبدالله بن عبلیه ابوعقیل قضاعی بلوی شهیدیمامه ۱۲ه 'عبدالرحمان بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحارث زهره کیکے از عشره مبشره' عبس بن عامر بن عدی سلمی' عبید بن تیبان برادر ابو ا کھیٹم' اس کا نام عتیک بھی ندکور ہے شہید احد ساھ' عبید بن ٹھلبہ از بنی عنم' عبید بن زید بن عامر بن عمرو بن عجلان بن عامر' عبيد بن الى عبيد انصارى' عبيده بن حارث بن مطلب بن عبد مناف برادر حقيمن اور طفیل۔ جنگ مبازرت میں ان کا ہاتھ کٹ گیا تھا پھر بدر کے بعد شہید ہوئے ہے' عتبان بن مالک بن عمرو خزرجی (خلافت معاویة میں فوت ہوئے) عتبہ بن رہیہ بن خالد بن معاویہ بسرانی حلیف بنی امیہ از لوذان یر موک میں بھی شامل ہوا' عتبہ بن عبداللہ بن صخر سلمی' عتبہ بن غزوان بن جابر مهاجرین اولین میں سے ہے م ۵اھ' عثان بن عفان خلیفہ سوم کیے از عشرہ مبشرہ' ذوالنورین ۳۵ھ' اپنی زوجہ بنت رسول کی تیار داری کے لئے پیچیے رہ گئے تھے آپ نے اس کو حصہ دیا اور اجر کاوعدہ کیا۔ عثمان بن مطعون جمعی ابو السائب براور عبدالله و قدامه مهاجر قدیمی سه ه 'عدی بن ابی الزغباء جنی اس کو رسول الله مالیم نے بسبس بن عمرو کے ہمراہ بطور جاسوس روانہ کیا تھا' عصمہ بن حصین بن وہرہ بن خالد بن عجلان' عصیمہ حلیف بنی حارث المجعی یا بنی اسد ہے' عطیتہ بن نوریہ بن عامر بن عطیہ خزرجی' عقبہ بن عامر بن نالی سلمی' عقبہ بن عثان بن خلدہ خزرجی

مغازی نے اس کو بدریوں میں شامل نہیں کیا۔ عقبہ بن وهب بن رہیعہ اسدی حلیف بنی عبد مثمس برادر شجاع بن وهب اولین مهاجرین میں سے ہے' عقبہ بن وھب بن کلدہ حلیف بنی غطفان' عکاشہ بن محصن عنمی اولین مهاجرین میں سے بلاحساب جنتی' علیٰ خلیفه چهارم کیے از عشره مبشره ش ۱۳۰۰ اور جنگ مبارزت میں شریک عمار بن یا سر عنسی ند محی از اولین مهاجرين عماره بن حزم بن زيد نجاري عمر بن خطاب خليفه دوم کي از عشره مبشره ش ٢٢ه عمر بن عمرو بن ایاس نیمنی حلیف بنی لوذان بقول بعض برادر رئیع اور ورقه' عمرو بن هیله بن وهب بن عدی بن مالک ابو حکیم عمرو بن حارث بن زهیر بن الی شداد بن رسید فهری عمرو بن سراقه عدوی مهاجر عمرو بن الی سرح نھری مہاجر بقول واقدی اور ابن عائمذ اس کا نام معمرے' عمرو بن طلق بن زید بن امیہ بن سنان بن کعب بن عنم از بنی حرام' عمرو بن جموح بن حرام انصاری' عمرو بن قیس بن زید سواد بن مالک بن عنم بقول واقدی اور اموی' عمرو بن قیس بن مالک بن عدی بن خنساء بنی عمرو ابو خارجہ' موسیٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ عمرو بن عامر بن حارث فهری ذکره موکیٰ بن عقبه 'عمرو بن معبد بن ازعراوی' عمرو بن معاذ اوی برادر

برادر سعد بن عثان' عقبہ بن عمرو ابو مسعود بدری امام بخاری نے اس کو بدری قرار دیا ہے گر اکثر اصحاب

سعد بن معاذ' عمیر بن حارث بن معلیہ' عمرو بن حارث بن بعدة بن معلیہ سلمی بھی کتے ہیں۔ عمیر بن حرام کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن جھوح سلمی ذکرہ ابن عائد و الواقدی عمیر بن حمام بن جموح عمیر بن حرام ندکور بالا کا ابن عم شهید بدر اله عمیر بن عامر بن مالک بن خنساء بن مبذول بن عمرو ابوداؤد مازنی عمیر بن عوف غلام سهیل بن عمرو اموداؤد مازنی عمیر بن عوف غلام سهیل بن عمرو اموی وغیرہ نے اس کا نام عمرو بتایا ہے اور متفق علیہ روایت میں عمرو بی ندکور ہے (حدیث بعث ابی عبیدہ الی المجمین) عمیر بن مالک بن احب زہری برادر سعد بن ابی و قاص شهید بدر اله عندہ عندہ فلام بنی سلیم بعض کمیتے وہ غلام نہیں بلکہ اس قوم کا فرد ہے واللہ اعلم عوف بن حادث بن رفاعہ بن حارث فحری ابن عفرا و تبت عبید بن هیلہ نجاریہ شهید بدر اله عویم بن ساعدہ انصاری از بنی امیہ بن زید عیاض بن غنم فحری از الین مهاجرین۔

حرف غ : غنام بن اوس خزرجی (ذکره الواقدی) مگران کا نام متفق علیه نهیں۔

حرف ف : فاكه بن بشربن فاكه خزرجي - فروه بن عمرو بن ودفه (يا وذفه) خزرجي

حرف ق : قادہ بن نعمان اوی و قدامہ بن مطعون جمی مهاجر برادر عثان اور عبدالله و تطب بن عامر بن حدیدہ سلمی قیس بن سکن نجاری و قیس بن ابی معصد عمرو بن زید مازنی جنگ بدر میں ساقہ اور الشکر کے پیچیلے حصے کا امیر تھا، قیس بن محصن بن خالد خزرجی قیس بن مخلد بن محلبہ نجاری۔

حرف ک : کعب بن حمان یا جمار یا جماز بقول ابن بشام کعب بن عبشان اور کعب بن مالک بن عمله بن جماز بھی منقول ہے بقول اموی' کعب بن عمله بن حباله بن عنم غسانی حلیف بی خزرج بن ساعدہ' کعب بن زید بن قیس نجاری' کعب بن عمرو ابو الیسر سلمی' کلفه بن شعله کیے از بکا کین ذکرہ مویٰ بن عقیہ 'کنار بن حصین بن بربوع ابو مر ثد غنوی از اولین مهاجرین۔

الحراعی حلیف بی مخزوم مهاجر ' معتب بن قشیر اوی ' معقل بن منذر سلمی ' معمر بن حارث جمی مهاجر ' معن بن عدی اوی ' معوذ بن عمود بن جموح سلمی ' غالبا معاذ بن عرو کا برادر معاذ بن عرو کا برادر ، مقداد بن عمرو کا برادر ، مقداد بن عمرو برانی بهی ہے۔ مقداد بن اسود از اولین مهاجرین جنگ بدر میں شاہ سوار تھا اور اس نے جرات مندانہ کلمات کے تھے ' ملل بن وبرہ خزرجی منذر بن عمرو بن خیس ساعدی ' منذر بن قدامه بن عرفحہ خزرجی منذر بن عموم غلام عمر بمن غزوہ بدر سمھ میں پسلا بن عرفحہ خزرجی منذر بن محمد بن عقبہ انساری از بن جحببی ' محمح غلام عمر بمنی غزوہ بدر سمھ میں پسلا شہید۔

حرف ن : نفر بن حارث بن عبد رزاح بن ظفر بن کعب نعمان بن عبد عمرو نجاری برادر صاک نعمان بن عبد عمرو نجاری برادر صاک نعمان بن عمر بن حارث حلیف بن اوس سنه ه نعمان بن مالک بن هعبه خزرجی اس کو قوقل بھی کما جاتا ہے جو نعمان بن بیار غلام بن عبید' یا نعمان بن سنان نوفل بن عبیداللہ بن نفله خزرجی ۔

حرف ها: هانی بن نیار ابوبردہ بلوی ماموں براء بن عازب ٔ هلال بن امیہ وا تفی۔ ان کا نام محیحین میں قصہ کعب بن مالک میں اٹل بدر میں نہ کور ہے اس کو ارباب مغازی میں سے کسی نے ''اٹل بدر '' میں بیان شہیں کیا ' هلال بن معلیٰ خزرجی برادر رافع بن معلی۔

حرف و : واقد بن عبدالله متی مهاجر حلیف بی عدی و دید بن عمرو بن جراد جهنی و ذکره الواقدی و ابن عائد) و رقد بن ایاس بن عمرو خزرجی برادر رئیج بن ایاس سنده و وصب بن سعد ابن ابی سرح مولی بن عقب

ت میں روستہ بن یہ بن سور سوری میں اور کیا ہے۔ اور ابن اسحاق نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابن عائمذ اور واقعدی نے اس کو بنی عامر بن لئوی میں ذکر کیا ہے اور ابن اسحاق نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ حرف میں : یزید بن اخنس بن خباب بن حبیب بن جرہ سلمی' بقول سہیلی یزید کا بیٹا اور باپ تینوں بدر

میں شامل ہوئے' ابن اسحاق وغیرہ نے ان کو اہل بدر میں شار نہیں کیا گر آکٹر نے ان کی بیعتہ رضوان میں شمولیت ذکر کی ہے (اور صحابہ میں شمولیت بدر کے لحاظ ہے بے مثال ہیں) یزید بن حارث بن قیس خزرجی "ابن قسحم" قسحم ان کی والدہ کا نام ہے شہید بدر کھ' یزید بن عامر بن حدیدہ ابو المنذر سلمی' یزید بن منذر بن سرخ سلمی برادر معقل بن منذر۔

 "تقدم" ابو مسعود عقیه بن عمرو بدری "تقدم" ابو ملیل بن از عربن زید اوی-

ساسا مع رسول الله مظاهیم : جنگ بدر میں رسول الله طابیم سمیت تین سوچودہ مسلمان شامل ہوئے جیسا کہ امام بخاری (عمرو بن خالد ' زبیر' ابو اعاق) براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے صحابہ کرام نے بتایا کہ جنگ بدر میں اتنے مجابد سے جتنے طالوت کے ساتھ نسرعبور کر گئے تھے ' تین سودس سے زائد' بقول براء' طالوت کے ساتھ نسریار وہی لوگ گئے تھے جو ایماندار تھے۔ امام بخاری نے اس روایت کو اسرائیل اور سفیان توری از ابو اسحاق از براء جسی اس طرح بیان کیا ہے۔ بقول ابن جریر' اکثر اسلاف کا قول ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد سے زائد تھی۔

امام بخاری نے (محود' وهب' شعبہ' ابی اسحاق) براء سے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں ' میں اور ابن عمر ملکم سمجھے گئے ' مماجر جنگ بدر میں ساٹھ سے زا کد تھے اور انسار دو سو چالیس سے زا کد تھے اس روایت میں کیی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ابن جریر' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں مماجر سر تھے اور انسار دو صد ۳۲ تھے مماجروں کے علم بردار حضرت علی اور انسار کے حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ اس حدیث کی روسے وہ ۴۰۲ مجاہد تھے ' بعض کتے ہیں ۲۰۲ تھے۔ بقول امام ابن کیر' رسول اللہ طافیظ سمیت اس حدیث کی روسے وہ ۴۰۲ ہوئے ' واللہ اعلم۔ قبل ازیں ابن اسحاق کا بیان گزر چکا ہے کہ مماجر ۸۳ سے۔ اوسی الا تھے اور خزرجی ۱۷ تھے لینی کل ۱۲۳ مجاہد تھے یہ روایت بخاری اور ابن عباس کی روایت کے متناد ہے' واللہ اعلم۔

تعاقب : بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کسی نے پوچھاکیا آپ بدر میں شامل سے تو فرمایا میں کمال غائب ہو سکتا تھا اور سنن ابوداؤد میں جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ، میں اپنے اصحاب کے لئے پانی فراہم کر تا تھا۔ امام بخاری اور ضیاء مقدی نے ان کو اصحاب بدر میں شار نہیں کیا واللہ اعلم۔

وہ صحابہ جو بدر میں عدم شمولیت کے باوجود مال غنیمت سے فیض یاب ہوئے: بقول اہام ابن کیر 'اہام ابن اسحاق نے اہل بدر میں درج ذیل صحابہ کرام کو شار کیا ہے جو کسی عذر کی بنا پر بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے گر رسول اللہ مالیوں نے ان کو مال غنیمت سے حصہ دیا اور اجر کا وعدہ کیا (۱) حضرت عثان بن عقان جو کہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ مالیوں کی تیارداری کی وجہ سے جنگ میں شامل نہ ہو سکے۔ (۲) سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کسی ضرورت کے تحت شام میں تھے۔ (۳) علی بن عبیداللہ بھی شام میں تھے۔ (۳) ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر کو رسول اللہ مالیوں نے مقام روحاء سے واپس لوٹا دیا تھا جب آپ کو مکہ سے قریش کی روائی کا علم ہوا تھا اور اس کو مکہ کا حاکم بنا دیا تھا۔ (۵) حارث بن حاطب بن عبید بن امیہ کو بھی رسول اللہ مالیوں نوٹا دیا تھا۔ (۵) حارث بن حالی رفاء میں زخمی ہوگئ اور ان کو بھی واپس کر دیا۔ (۷) خوات بن جبید (۸) ابو السیاح بن ثابت ان کی پنڈلی زخمی ہوگئ اور ان کو بھی واپس لوٹا دیا اور یول داقدی (۹) سعد ابو مالک نے زاد سفر تیار کیا گرفوت ہوگیا اور بقول بعض روحاء میں فوت ہوا۔

شهراء بدر: جنگ بدر مین ۱۳ مجابد شهید ہوئے چھ درج ذیل مهاجر (۱) عبیدہ بن حارث بن مطلب جنگ میں پاؤں کٹ گیا اور صفراء میں روح پرواز ہوئی۔ (۲) عمیر بن ابی و قاص برادر سعد بن ابی و قاص 'اس کو عاص بن سعید نے شهید کیا۔ یہ سولہ سالہ نو خیز تھے 'رسول اللہ طاقیم نے کم سنی کی وجہ سے واپس چلے جانے کا ارشاد فرمایا تو وہ رو دیے اور رسول اللہ طاقیم نے یہ شوق دیکھ کر اجازت فرما دی اور درجہ شمادت پایا (۳) دوشالین بن عبد عمرو خزاعی (۲) صفوان بن بیضاء (۵) عاقل بن بھیر لیشی حلیف بنی عدی (۱) مجمع غلام عمر جنگ بدر میں پہلا شہید۔

آٹھ درج ذیل انصاری (۱) حارثہ بن سراقہ کو حبان بن عرقہ نے حلق میں تیر مارا اور وہ شہید ہو گیا (۲) معوذ (۳) اور عوف پسران عفراء (۳) پزید بن حارث 'ابن تقیم' عمیر بن حمام' رافع بن معلی بن لوذان (۷) سعد بن خیشمہ (۸) مبشر بن عبدا لمنذر "

سلمان حرب اور علم: کبارین کے پاس سر اونٹ تھے (کما تقدم) اور دو گھوڑے تھے' ایک پر جس کا نام بھرجہ یا سجہ تھا' مقدادؓ بن اسود سوار تھے اور دو سرے پر جس کا نام بعسوب تھا زبیر بن عوام طوار تھے' مماجروں کا علم' حضرت علی کے پاس تھا اور انسار کا حضرت سعد بن عبادہؓ کے پاس اور ایک علم مسعب بن عمیر طرح باتھ میں تھا مماجرین کی مجلس شوری کے امیر حضرت ابو بکرؓ تھے اور انسار کی مجلس شوری کے حضرت سعد بن معاذ تھے۔

مشركيين كى تعداد: مشركين كے كئر كے بارے 'سب سے عدہ اور احسن قول يہ ہے كہ وہ نوسوسے اللہ كر ہزار تك تھے عروہ اور قادہ نے بتایا ہے كہ وہ ۹۵۰ تھے اور بقول واقدى ۹۳۰ تھے يہ معين تعداد 'دليل كى مخاج ہے۔ حالانكہ بعض احادیث میں ہے كہ وہ ایك ہزار سے زائد تھے ممكن ہے يہ تعداد خادموں سميت ہو' واللہ اعلم۔

قتیل اور اسیر: بخاری میں براء سے مردی ہے کہ ستر مشرک قتل ہوئے اور سترقید ہوئے جمہور کا بھی یہ قول ہے بنا بریں کعب بن مالک نے ایک قصیدے میں کہاہے۔

فأقسام بالعطن المعطسن منهم سبعون عتبسة منهم والاسود

واقدی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ مگریہ محل نظرہے کیونکہ مویٰ بن عقبہ اور عروہ بن زبیر نے اس کے بر عکس بیان کیا ہے یہ لوگ علم مغازی کے امام ہیں' ان کی تائید کے بغیر اجماع اور اتفاق کا بیان ناممکن ہے گو ان کا قول حدیث صحیح کی نسبت مرجوح ہی ہے' واللہ اعلم۔

پہلا **قتیل اور پہلا بھگوڑا:** مشرکین کے مقتل اور اسروں کے نام ابن اسحاق وغیرہ نے شار کئے ہیں اور ضیا مقدی نے ''احکام'' میں بیہ خوب بیان کئے ہیں اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ان میں سے پہلا قتیل ہے اسود بن عبدالاسد مخزومی اور پہلا بھگوڑا ہے خالد بن اعلم خزاعی یا عقیلی حلیف بن مخزوم گریہ فرار اس کے کسی کام نہ آیا اور وہ گرفتار ہوگیا' اس نے کہا تھا۔

كتلب واستعلق كالارتقن المهن الكهي جانك لوالن اردو السكمين كتعب كإسأبة المدبيا مقتط مركزالدم

(اور جم ایسے بردل نہیں ہیں کہ ہارے زخموں سے ابریاں خون آلودہ ہوں بلکہ ہم ایسے شیر دل ہیں کہ بیروں کی پشت یر خون گرتا ہے۔ ہم پیانہیں ہوتے پیش قدی کرتے ہیں)

اس نے بیہ شعر کما مگروہ اس میں راست بازنہ تھا۔

بہلا اسیر: ان میں پہلا اسیر ب عقبہ بن الی معیط اور نضر بن حارث اور جملہ اسیروں میں سے ان کو رسول الله طابیط کے سامنے نہ تیج کردیا گیا اور ان میں سے پہلے کون قتل ہوا یہ مختلف فیہ بات ہے۔

بعض مفت رہا کئے اور باقی سے فدید لیا: رسول الله طامیم نے بعض اسر بغیر فدید لئے مفت رہا کر دیے۔ ابوالعاص بن رئیج اموی مطلب بن صفب بن عارث مخزوی مینی بن ابی رفاعہ 'ابو عزہ شاعر' وهب بن عمیر بن وهب بحی اور باقی ماندہ اسرول سے زر فدید لے کر رہا کر دیا یمال تک کہ عم محرم حضرت عباس سے دیگر اسرول کی نبست زیادہ فدید لیا کہ عطیہ اور بخشش کا شائبہ نہ ہو عالا نکہ عباس کے گر قار کنندگان نے درخواست کی تھی کہ آپ اس کا زر فدید معاف فرما دیں مگر آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا ایک درہم بھی مت چھوڑو۔

زر فدید : محدود نه تھا کم و بیش اور متفاوت تھا کم از کم چار سو درہم اور بعض سے چالیس اوقیہ سونالیا اور بعقل موئی بن عقبہ و حضرت عباس سے ایک اوقیہ سونالیا اور بعض کو زر فدید کے مطابق اجرت پر اجیر رکھ لیا جیسا کہ امام احمد (علی بن عاصم و اور عرب محضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعض امیروں کے پاس زر فدید نہ تھا کہ رسول اللہ طابیح نے ان کا زر فدید یہ مقرر کر دیا کہ وہ انسار کے وی بعض امیروں کے پاس قبادی و انسار کے وی بحض کو کھنا سکھا دے چنانچہ ایک روز ایک بچہ دو تا ہوا ای والدہ کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو اس نے کما جمعے میرے استاذ نے مارا ہے تو والدہ نے کما آئندہ اس کے پاس نہ جانا وہ بدطینت بدر کا بدلہ کے رہا ہے۔

فضیلت اہل بدر : بخاری میں حضرت انس سے مردی ہے کہ حارثہ بن سراقہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تو اس کی والدہ نے عرض کیا یارسول اللہ مالیہ ا آپ جانتے ہیں حارثہ مجھے کس قدر بیارا تھا آگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں اگر وہ برے حال میں ہے تو تو آپ دیکھئے میں کیما روتی پیٹی ہوں' یہ من کر رسول اللہ مالیہ نے فرمایا' افسوس تو دیوانی ہے۔ کیا بہشت ایک ہی ہے' اللہ کی بہت بہشت ہیں اور حارثہ تو جنت فردوس میں ہے۔ تفرد به البخاری۔ دیگر اسانید سے حضرت انس سے مردی ہے کہ حارثہ جنگی صورت حال کا معائد کرنے والوں میں تھے اور اس میں ہے (ان ابنک اصاب المفردوس الا علی) یہ حدیث اہل بدر کی فضیلت پر عظیم آگی اور اولاع ہے کیونکہ حضرت حارثہ میدان جنگ میں نہ تھے علی) یہ حدیث اہل بدر کی فضیلت پر عظیم آگی اور اولاع ہے کیونکہ حضرت حارثہ میدان جنگ میں نہ تھے فردوس اعلیٰ میں بہنچ گیا جو تمام بمشت سے افضل و اعلیٰ ہے اور نہوں کا منبع ہے اور رسول اللہ مالیہ میں فردوس اعلیٰ میں بہنچ گیا جو تمام بمشت سے افضل و اعلیٰ ہے اور نہوں کا منبع ہے اور رسول اللہ مالیہ میں امت کو بتایا کہ جب وہ اللہ سے جنت کا سوال کریں تو جنت فردوس کا سوال کریں۔

جب دور سے نظارہ کرنے والے کا جنت میں یہ اعلٰی وارفع مقام ہے تو فرائے میدان جگ میں سے گنا جب دور سے نظارہ کرنے واسی میں لکھی جانے والی اردی اسلامی حتب کا سب سے بڑا مفت موکز

طاقتور دسمن سے لڑنے والے کا کیا مقام ہو گا؟

بيرت النبى ملجايلم

بخاری اور مسلم میں (اسحاق بن راھویہ عبداللہ بن ادریس کھین بن عبدالرمان معد بن عبیدہ ابو عبدالرمان سلمی) حضرت علی سے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ اور اس کا فتح کمہ کے سال اہل کمہ کو خط روانہ کرنا نہ کور ہے اور حضرت علی سے معرف اللہ ملائیل سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اس کا سر قلم کر دے کہ اس نے اللہ اسول اور مسلمانوں کی خیانت کے جرم کا ار تکاب کیا ہے یہ سن کر رسول اللہ ملائیل نے فرمایا وہ غزوہ بدر میں شامل تھا (کیا تم کو معلوم نہیں) کہ اللہ تعالی نے اہل بدر کو نظر کرم سے دیکھ کر فرمایا ہے اب تم جسے چاہو (اجھے یا برے) کام کو میں نے تم کو بخش دیا ہے (اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں الیس من اھل بدر ولعل الله اطلع علی اھل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد وجبت لکم الجنة اوقد غفرت لکم) یہ سنتے ہی حضرت عراق اب دیدہ ہو گئے اور کما اللہ اور اس کا رسول (ہرکام کی مصلحت) خوب جانتے ہیں۔

امام مسلم ( تحیبہ ' یث ' ابو الزبیر) حضرت جابڑ سے بیان کرتے ہیں کہ حاطب کے غلام نے رسول الله طابیط کے پاس شکوہ کیا یارسول الله طابیط حاطب جنم میں داخل ہو گاتو رسول الله طابیط نے فرمایا تو غلط کمہ رہاہے وہ جنم میں داخل نہ ہو گا اس نے غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شمولیت کی ہے۔

امام احمد (سلیمان بن داؤد' ابوبکر بن عیاش' اعمش' ابو سفیان) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی الله علی بدر یا حدید بید میں شامل ہونے والا مجابد جنم میں نه جائے گا (تفود به احمد وهو علی شوط مسلم) امام احمد (بزید' حاد بن سلم' عاصم بن ابی النجور' ابو صالح) حضرت ابو بریرہ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابی نے فرمایا الله تعالی نے اہل بدر پر نظر کرم کی ہے اور فرمایا ہے جیسے چاہو عمل کو میں نے تم کو بخش دیا ہے اس روایت کو ابوداؤد نے احمد بن سان اور موئ بن اساعیل کی معرفت بزید بن ہارون سے بیان کیا دیا ہے۔

حافظ بردار نے اپنی "مسند" میں (محد بن مردوق ابو حدیقہ عرمہ کی بن ابی کیر ابو سلم) حضرت ابو ہریرہ اسے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالی کیا ہے فرمایا میں ان شاء الله امیدوار ہوں کہ اہل بدر میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ بقول حافظ بردار سے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے صرف اسی سند کے ساتھ مروی ہے بقول امام ابن کیر طاقط بردار اس میں منفرد ہے اور سے بخاری کی شرط کی حائل ہے اور اصحاب سند نے اس کی تخریج نمیں کی واللہ اعلم۔ "فرشتوں کا بدر میں حاضر ہونے" کے عنوان کے تحت امام بخاری (احاق بن ابراہیم ،جریہ کی بن سعید ، معاذ بن رفاعہ بن رافع زرق اپنو والد رفاعہ برری ہے) میان کرتے ہیں کہ جبرائیل "رسول الله مالی ہیں تو کہا ہی تاب اللہ بدر کو کیا درجہ وسیتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ سب مسلمانوں سے افعال ہیں تو جبائیل ایس آگر کہنے گئے آپ اہل بدر کو کیا درجہ وسیتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ سب مسلمانوں سے افعال ہیں تو جبائیل نے کما بدری فرشتے بھی اس طرح ہیں (انفرد بد البخاری)

زینب بین سول الله ملایام کا مکم سے مدینہ آتا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رہائی کے بعد ابوالعاص جب مکم پنچ تو رسول الله ملائط نے زید بن حارث اور ایک انساری کو بھیجا کہ تم "بطن یاجی" میں تصرو میتالی فلسنک کے مندبی تعمادسد لیکھی سلے گزوالے مادتوقی المتلام کے ماتھا ہو جا کا المصند المسلم اللہ اللہ میں اور ایک اللہ میں میں اور ایک اللہ میں ا

چنانچہ وہ فوراً روانہ ہو گئے' یہ واقعہ غزوہ بدر کے قریباً ایک ماہ بعد رونما ہوا۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر حفزت زینب ؓ کو والد محترم مٹاہیلا کے پاس جانے کی اجازت دے دی تو وہ زاد راہ تیار کرنے لگیں۔

راز واری : ابن اسحاق عبداللہ بن ابی بکری معرفت حضرت زینب سے بیان کرتے ہیں کہ میں ذاو سفر
کی تیاری میں معروف تھی کہ ہند بنت عتبہ (امیر معاویہ کی والدہ) نے بجھے کہا اے بنت محمرا بجھے معلوم ہوا
ہے کہ تو اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہے تو میں نے کہا میرا بیہ ارادہ نہیں ہے ' بیہ سن کر اس نے کہا اے
بنت عم! ایسا وطیرہ افقیار نہ کرو اگر آپ کو سامان یا روپیہ پیسہ کی ضرورت لاحق ہو جو سفر میں کام آئے ' میں
بخوشی دے سکتی ہوں مجھ سے پر ہیز نہ کرو کہ خواتین کے دلوں میں وہ رنج و ملال نہیں ہو تا جو مردوں کے
ولوں میں ہو تا ہے۔ حضرت زینب کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس نے یہ بات خلوص سے کہی تھی مگر
میں اس سے پر حذر تھی میں نے صاف صاف کہ دیا کہ میرا جانے کا ارادہ نہیں ہے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے جب وہ اپنے زاد سفر کی تیاری سے فارغ ہو گئیں تو ابوالعاص کے بھائی کنانہ بن ربح نے سواری پیش کی' آپ سوار ہو گئیں اور کنانہ نے اپی کمان اور تیروان ساتھ لے لیا اور اس کو روز روش میں لے کر چل پڑا اور قریش میں بیات موضوع بحث بی تو وہ ان کی خاش میں چل پڑے اور چلتے ''ذی طوئ'' میں ان کو پالیا تو سب سے پہلے' ان کی طرف ھبار بن اسود فحری آیا اور اس نے نیز سے سواری کو ڈرا ویا اور حضرت زین جو کہ حالمہ تھیں ان کا حمل ضائع ہو گیا اور ان کا دیور کنانہ تیر نکال کر بیٹھ گیا اور اعلان کر دیا جو میرے قریب آئے گا تیر بہدف ہو گاچنانچہ لوگ اس کے پاس سے لوٹ آئے۔ پھر ابوسفیان رؤسائے قرایش آئے اور اس کو کما اے جوان! تیر مت چلاؤ حق کہ ہم تم سے بات چیت کر لیں۔ پینانچہ وہ تیر اندازی سے رک گئے اور ابوسفیان نے کما تم نے ٹھیک نہیں کیا برطا خاتون کو لے چلا ہے' عالانکہ تو ہماری جان کی مصیبت اور محمر کی کارنامے کو خوب جانتا ہے جب تو محمر کی بیٹی کو اعلانیہ اور برطا لے حالا گلہ تو ہماری جان کی مصیبت اور محمر کی کارنامے کو خوب جانتا ہے جب تو محمر کی بیٹی کو اعلانیہ اور برطا لے جائے گئو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہماری ذات و رسوائی کا موجب ہے اور ہماری کمزوری و تاتوائی کے باعث ہم خیمیں اس کو روکنے کی قطعاکوئی ضرورت نہیں اور اس کے خلاف کوئی جوش و جذب ہمیں کیا رہ اس کے خلاف کوئی جوش و جذب ہمیں اس کو واپس لوٹا لیا ہے تو اس کو چپئے سے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ پھر اس نے بھی نہیں کہ ہم نے ان کو واپس لوٹا لیا ہے تو اس کو چپئے سے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ پھر اس نے ہر بنت عتبہ ذوجہ ابو سفیان نے ان کی غیران ہے کہ حضرت زین پڑ کو واپس لوٹا کر جب بید لوگ مکہ میں آئے تو اس مصوبے پر عمل کیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت زین پڑ کو واپس لوٹا کر جب بید لوگ مکہ میں آئے تو ہر ہرت میں اس خور ہوئے کہا۔

أفى السلم أعيساراً جفاء وغلظة وفى الحرب اشباه النساء العوارك (كياصلح مين تم گدهون كى طرح بے مروت اور شكدل ہوتے ہو اور لاائى مين حائضه عورتوں كى طرح ہوتے ہو)

بقول بعض یہ شعراس نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو بدر سے شکست کے بعد واپس لوٹے تھے۔ بقولی ابن اسحاق وہ وو چار روز مکہ میں مقیم رہیں یہاں تک کہ جب چہ میگوئیاں ختم ہو گئیں تو رات کو چیکے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

زنجيرميں باندھ ديا ہے)

سے حضرت زینب کو حضرت زیر اور اس کے ساتھی کے سپرد کر دیا وہ آپ کو رسول اللہ الله الله علیم کے ہال رات کی تاریکی میں لے آئے۔

"دلائل" میں امام بہتی نے (عربن عبداللہ بن عوہ بن زیر' عوہ) حضرت عائش ہے 'حضرت زین با کی مکھ سے آنے کا واقعہ بیان کر کے کما ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے حضرت زید بن حاریث کو اپنی اگوشی دے کر مکھ روانہ کیا کہ زین کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ چنانچہ اس نے اپنی حکمت و دانائی سے یہ انگوشی ایک چرواہے کو دی اور اس نے حضرت زینب کو پہنچا دی۔ حضرت زینب یہ یہ انگوشی دیکھ کر بہچان گئیں تو اس سے پوچھا تجھے یہ کس نے دی ہے تو اس نے بتایا مکہ سے باہر ایک آدمی نے جھے دی ہے۔ چنانچہ حضرت زینب رات کو مکہ سے باہر آئیں اور اس کے پیچھے سوار ہو گئیں اور وہ آپ کو مدینہ لے آیا۔ رسول اللہ طابیخ فرمایا کرتے تھے میری سب بیٹیوں سے زینب افضل ہے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف پنچی۔ یہ حدیث علی بن حسین بن میری سب بیٹیوں سے زینب افضل ہے کہ اس کو میری وجہ سے تکلیف پنچی۔ یہ حدیث علی بن حسین بن میری العابدین نے سی تو وہ عوہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک حدیث مین کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو عوہ نے کما واللہ! مجھے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو میں حضرت فاطمہ کی تنقیص پہند نہیں کرتا بعد اذیں یہ روایت بیان نہ کروں گا۔

بقول ابن اسحاق' اس کے بارے عبداللہ بن رواحہؓ یا ابو خیثمہ برادر بنی سالم بن عوف نے یہ اشعار کے'بقول ابن ہشام یہ اشعار ابو خیثمہ کے ہیں۔

أتانی لذی لا یقدر الناس قدره لزینب فیهم من عقوق وماتم و اخراجها می یخد فیهم من عقوق وماتم و اخراجها می یخد فیهما محمد علی ماقط و بیننا عطر منشم و أمسی أبو سفیان من حلف ضمضم و من حربنا فی رغم أنف و مندم قرنا ابند عمراً و مدولی یمینه بذی حلق جلد الصلاصل محجم (یجم زینب کے بارے قطع رحی اور گناه کی اندو بناک خربیجی ہے جس کا لوگ اندازه نمیں کر عقد اور زینب کا نکال دینا جس میں محمد رسوا نمیں ہیں باوجود باہمی معرکہ اور شدید لاائی کے ابوسفیان نمنم کے علیف ہوتے اور محبوط مارے ساتھ بنگ کرنے کی وجہ سے ذلیل و پشیان ہے۔ ہم نے اس کے عید عرو اور اس کے مولی یمین کو مضبوط

بقول ابن اسحاق مولی سمین سے مراد عامر بن حفزی ہے اور بقول ابن ہشام عقبہ بن عبدحارث بن حضری ہے کہ عامر بن حضری تو بدر میں قتل ہو گیا تھا۔

فاقسمت لا تنفك منا كتائب سراة خميس من لهام مسوم نروع قريش الكفر حتى نعلها بخاطمة فوق الانوف بميسم نسزهم أكناف نجد ونخلة وإن يتهموا بالخيل والرحل نتهم يدى الدهر حتى لا يعوج سربنا ونلحقهم آثار عاد وجرهم

(یس نے قتم کھائی ہے کہ ہم سے بیش سرداروں کے لشکر روانہ ہوتے رہیں گے۔ جو قریش کافروں کوڈراتے رہیں ا

عے یہاں تک کہ ہم ان کے ناک پر واغ لگا ویں۔ ہم ان کو نجد اور نخلہ کے اطراف و آکناف میں اتر نے پر مجبور کریں گے۔ حواوث زمانہ ظاہر ہو چکے ہیں یہاں تک کہ جارا افٹکر ان سے منہ نہ موڑے گا اور ہم ان کو عاد اور جرهم قبائل کے ساتھ طا دیں گے) وین سدم قسوم کم یطیع سوا محمداً علمی آمر هسم وأی حسین تنسدم وینسدم قسوم کم یطیع سوا محمداً علمی آمر هسم وأی حسین تنسدم فسائلغ أبسا سفیان إمسا لقیت کم لئن أنست کم تخلص سجوداً و تسلم فابشر یخسزی فسی الحیاة معجل وسر بال قار خسالداً فسی جھنسم میں قوم نے محمد کی اطاعت نہ کی وہ نادم ہوں مے لیکن یہ ندامت کا کون سا وقت ہے۔ اگر ابوسفیان سے تیری طلاقات ہو تو اس کو بتا وے آگر ابوسفیان سے تیری طلاقات ہو تو اس کو بتا وے آگر ابوسفیان سے تیری میں کرکول کے دائی لباس سے)

ابن اسحاق (بزید بن ابی حبیب، بکیر بن عبرالله بن اشی، سلمان بن بیار، ابواسحاق دوی) حضرت ابو جریراهٔ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیم نے ایک لشکر روانہ کیا ہیں بھی ان میں تھا اور فرمایا ھبار بن اسود اور اس کے ساتھ زینب کی طرف بردھا تھا، اگر پکڑلو تو ان کو نذر آتش کر دینا، پھر دو سرے روز آپ نے ساتھ کو بون کے ساتھ زینب کی طرف بردھا تھا، اگر پکڑلو تو ان کو نذر آتش کر دینا، پھر وہ سرے روز آپ نے پیغام بھیجا میں نے تم کو ان کے بارے نذر آتش کرنے کا تھم دیا تھا پھر جھے معلوم ہوا کہ الله تعالی کے سواکسی کے لئے لائق نہیں کہ وہ کسی کو آگ میں جلائے آگر تم ان پر قابض ہو جاؤ تو قبل کر دینا، تفرد بہ ابن اسحاق اور یہ شرط (شیعین) یا سنن کی حامل ہے اور کتب صحاح میں نہیں ہے۔

امام بخاری (تیبہ' یٹ' بیر' سلیمان بن بیار) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی یا نے ایک فوجی دستہ روانہ کیا اور فرمایا اگر فلال فلال قابو آجائے تو ان کو آگ سے جلا دینا بھرجب ہم روانہ ہونے گئے تو فرمایا میں نے تم کو تھم دیا تھا کہ فلال فلال کو نذر آتش کر دینا سنو! آگ کا عذاب صرف اللہ کو ہی سزاوار ہے آگر تم ان کو پکڑو تو تہ تیج کر دینا۔

ابوالعاص کا مسلمان ہوتا: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابوالعاص کہ میں بحالت کفر مقیم رہا اور حضرت زینب کے مینہ میں رسول اللہ طابیخ کے پاس تھیں۔ فتح کمہ سے قبل ابوالعاص تجارتی قافلہ میں شام گئے 'واپسی میں ایک فوجی دستہ سے مال و متاع پر قبضہ کر لیا اور ابوالعاص بھاگ کر رات کے اندھرے میں حضرت زینب کے پاس چلے آئے اور ان سے پناہ طلب کی 'انہوں نے بناہ وے دی۔ جب رسول اللہ طابیخ فجر کی نماز کے لئے گھر سے آئے 'آپ نے تحبیر تحریمہ کہی اور مقدیوں نے بھی 'و حضرت زینب نے بلند آواز سے کما اے لوگو! میں نے ابوالعاص بن رئیج کو پناہ دے دی ہے۔ رسول اللہ طابیخ نماز بیاں سے فراغت کے بعد نمازیوں سے مخاطب ہوئے اے لوگو! جو بات میں نے سی ہے کیا تم نے ساعت کی ہے؟ سب نے بال میں جواب دیا تو فرمایا واللہ! اس کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ' جھے قبل ازیں اس ببت کا علم نہ تفاحتی کہ میں نے اب ناجو تم نے بھی نا' اور کم تر مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ بہت کا علم نہ تفاحتی کہ میں نے اب ناجو تم نے بھی نا' اور کم تر مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ بہت کا علم نہ تفاحتی کہ میں نے آگر 'حضرت زینب نے پاس کے اور ان کو نصیحت کی کہ میمان کی تعظیم و تحریم

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرو مگر اختلاط و ملاپ سے احتراز رہے کہ تم اس کے لئے حلال نہ ہو۔ رسول اللہ مظاہیم نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ اس کا مال و متاع واپس کر دیں تو ابوالعاص میہ سارا مال و اسباب لے کر مکہ چلے آئے اور ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا تو پھر کما اے قریشیو! کیا کسی کا میرے ذمہ کو کی بقایا باتی رہ گیا ہے سب نے کما بالکل نہیں' اللہ آپ کو جزائے خیر دے' ہم نے آپ کو ایک وفادار اور احتحال ان بایا باتی سب نے کما بالکل نہیں' اللہ آپ کو جزائے خیر دے' ہم نے آپ کو ایک وفادار اور احتحال باللہ ہوگیا۔

والله! مجصے رسول الله طاویم کے پاس ایمان لانے سے صرف یمی بات مانع تھی کہ تم کمو' مال بہضم کرنے کی خاطر مسلمان ہو گیا ہے۔ اب جبکہ الله نے مجھے توفیق دی اور میں اس کی اوائیگی سے فارغ ہو گیا ہوں تو اسلام قبول کرتا ہوں پھر جرت کرکے رسول الله طاویم کی خدمت میں چلا آیا۔

اکثر اہل علم کے ہاں اس حدیث میں التباس اور شبہ ہے کیونکہ فقہاء کا قاعدہ اور دستوریہ ہے کہ جب کافر عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر کافر ہی رہے اگر یہ عورت قبل از دخول اور خلوت سمجے ہی اسلام قبول کر لے تو فور آ افتراق ہو جائے گا اگر وہ بعد از دخول مسلمان ہوئی ہے تو افتدام عدت تک انتظار کیا جائے گا اگر شوہر بھی عدت کے اندر مسلمان ہو گیا تو فکاح باتی رہے گا اگر وہ عدت کے اندر مسلمان نہ ہوا تو فکاح فنح ہو گا۔ حضرت زینب آغاز اسلام میں ہی مشرف بہ اسلام تھیں اور غزوہ بدر اھے کے بعد ایک ماہ بعد بجرت کر کے مدینہ آئیں اور مسلمان عورت مشرک مرد پر اھ میں حدیبیہ والے سال حرام ہوئی اور ابوالعاص بجرت کر کے مدینہ آئیں اور مسلمان ہوا جس نے یہ کما ہے کہ رسول اللہ سال بالی جد لوٹایا تو یہ بھی درست ہے کہ اس کی بجرت کے اسال بعد لوٹایا اور جس نے یہ کما کہ رسول اللہ سال بعد لوٹایا تو یہ بھی درست ہے۔

بسرحال مدت ذکورہ میں جو کم از کم ۲ سال ہے عدت ختم ہو چکی ہے تو نکاح اول کے ساتھ اس کو کیونکر واپس کیا؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ احتمال باتی ہے کہ عدت ختم نہ ہوئی ہو اور قصد یمین کی طرح اس میں بھی احتمال ورست ہے۔ اور بعض نے اس بہلی ذکورہ بالا حدیث کا اس حدیث سے معارضہ پیش کیا ہے جو مجاح بن ارطاۃ نے (عمرو بن شعیب بن ابیه عن جده) بیان کی ہے کہ رسول اللہ مظامیم نے اپنی وختر کو ابوالعاص کی شحول میں ہے دیا ہے اور سنے میں سکھی جانے والی ادری اسلامی کیتب کا سب سے خواج کا عمرو بن شحول اللہ ماری کی ہے کہ اس اسے خواج کا عمرو بن

شعیب سے ساع ثابت نہیں' اس نے بیہ روایت محمد بن عبید الله عرزی سے سنی ہے اور عزری کی حدیث ناقابل اعتبار ہے۔ اور پہلے نکاح کے ساتھ ابوالعاص کی تحویل میں دینے کی حدیث صحیح ہے۔ امام وار تطنی نے بھی اسی طرح کما ہے کہ حدیث تجاج ورست نہیں اور حدیث ابن عباس ددھا بالمنکاح ورست ہے اور بقول ترزی اس حدیث کی سند میں مقال ہے۔

اہل علم کا اس پر تعالی ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر سے قبل مسلمان ہو جائے بعد میں اس کا شوہر مسلمان ہو تو وہ شوہر' اختتام عدت سے قبل عورت کا زیادہ حقد ار ہے۔ امام مالک' اوزائ 'شافتی' احمد اور اسحاق کا بید بھی حقد ار ہے اور بعض کا قول ہے کہ وہ بظاہر اختتام عدت کے بعد بھی حقد ار ہے اور جس نے تجدید نکاح بیان کیا وہ قول ضعیف ہے۔ حضرت زینب کے قصہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا خاوند اختتام عدت کے بعد مسلمان ہو تو عورت کا نکاح محض انقضاء عدت سے فنخ نہیں ہو آ بلکہ وہ ''خیار'' کے ساتھ باتی رہتا ہے عورت چاہے تو غیر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے چاہے تو وہ پہلے خاوند کی ہی بیوی ہے۔ یہ قول قوی ہے اور فقمی لحاظ سے بھی درست ہے' واللہ اعلم۔

اس قول پر بخاری کے باب "نکاح من اسلم من المشرکات وعد تن" کتاب العلاق سے بھی دلیل اخذ کی جا سکتی ہے کہ اہام بخاری نے (ابراہیم بن مویٰ ہشام ابن جربی عطاء) حضرت ابن عباس ہے بیان کیا ہے کہ مشرک 'رسول اللہ طابیخ اور مسلمانوں کے ساتھ دو فریق سے ایک فریق "حربی" جو آپ سے لاائی پر کمر بستہ رہتا تھا اور دو سرا "معا حد" جو آپ سے صلح رکھتا تھا جب حربی فریق کی عورت ہجرت کر کے آجائے جب سکہ حیف سے پاک نہ ہو جائے اس کو نکاح کا بیغام نہیں دیا جا تا تھا۔ جب وہ حیف سے پاک ہو جائے تو اس سے نکاح کرنا جائز ہو جا تا تھا اگر نکاح سے قبل ہی اس کا خاوند ہجرت کر کے آجائے تو وہ اس کے سپرد کر دی جاتی ۔۔۔ اگر حربی کا غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آجائے تو وہ آزاد تصور ہوں گے اور ان کے حقوق مماجرین جیسے ہیں۔ پھر اس نے "معا حد" فریق کا ذکر کیا مجابد کی حدیث کے مطابق۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ایک حیف سے ہی استبراء رخم ہو جائے گا تین حیض عدت نہ گزارے گی۔ "اور اگر نکاح سے قبل ہی اس کا خاوند ہجرت کر کے آجائے تو وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے سپرد کر دی جائے گی جب تک وہ دو سرے خاوند سے نکاح نہ کرے آیا ہے تو وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے سپرد کر دی جائے گی جب تک وہ دو سرے خاوند سے نکاح نہ کرے جیسا کہ واقعہ حضرت زینب شے واضح ہے اور یہ اکثر علماء کا مسلک ہے 'واللہ اعلم۔

غروہ بدر کے بارے شعراء عرب کا کلام: من جملہ اس کے وہ اشعار ہیں جو ابن اسحاق نے حضرت حمزہ بن عبدا لمعلب سے نقل کئے ہیں اور ابن ہشام نے ان کا انکار کیا ہے۔

ألم تر أمراً كان من عجب الدهر وللحين أسباب مبينة الأمر وما ذاك الا أن قوما أفادهم فخافوا تواص بالعقوق وبالكفر عشية راحوا نحو بدر بجمعهم وكانوا رهونا للركية من بدر و کنا طلبنا العیر لم نبیغ غیرها فساروا الینا فالتقینا علی قدر (کیا تو نے عجائبات زمانہ سے ایک عجوبہ نہیں دیکھا اور موت کے اسباب واضح ہوتے ہیں۔ ایے ہوا کہ قوم کو باہم نافرانی اور کفر کی وصیت نے تباہ کر دیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ وہ پچھلے پر اپنے افکر کو بدر کی طرف لائے اور قلیب بدر میں محبوس اور گردی ہو گئے۔ ہمارا مقصد صرف تجارتی قافلہ تھا اور وہ بھی ہماری طرف آئے ہی ہمارا آمنا سامنا ایک اندازے کے مطابق ہوگیا)

فلما التقينا لم تكن متنوية للاغير طعن بالمثقفة السمر وضرب ببيض يختلى الهام حدها مشهرة الالوان بينة الأثر ونحن تركنا عتبة الغيى ثاويا وشيبة في قتلي تجرجم في الجفر وعمر و ثوى فيمن ثوى من حماتهم فشقت جيوب النائحات على عمرو جيوب نساء من لؤى بن غالب كرام تفرعن الذوائب من فهر

جب ہم نبرد آزما ہو گئے تو پیپائی کی مخبائش نہ تھی ماسوائے گندم گونی تیروں کے مارنے کے۔ اور چکدار نفیس تکوار چلانے کے جس کی تیز دھار سر قلم کر دیتی ہے۔ ہم نے سرکش عتب اور شبہ کو مقولین بدر میں چھوڑا ہے وہ کنو کیں میں چھیکے جا رہے تھے۔ اور ان کے محافظوں میں سے عمرہ بھی وہاں موجود ہے۔ عمرہ کے ماتم پر بین کرنی والی عور توں کے گریبان چاک ہو گئے۔ لوی کے رؤساکی عور توں کے جو فھو کی معزز خواتین ہیں)

اولئك قوم قتلوا في ضلالهم وخلوا لواء غير محتضر النصر لواء ضلال قدد ابليمس أهلم فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر وقال هم إذ عاين الأمر واضحا برئت اليكم ما بيّ اليوم من صبر فاني أرى ما لا ترون وإنسى أحاف عقاب الله والله ذو قسر

(بید لوگ اپی ضلالت و گراہی میں ہلاک ہو گئے اور اپنا علم بے سارا چھوڑ گئے۔ گراہی کا علم ابلیس نے علم برداروں کی قیادت کی اس نے ان کے ساتھ غداری کی ' بے شک خبیث ابلیس ان کو غدر کی طرف لے گیا۔ جب اس نے خوفاک صور تحال کو واضح دیکھا تو اس نے کما میں تم ہے بے زار ہوں اب ججھے صبرو ثبات کی طاقت نہیں۔ میں وہ چیزدیکھا جو تم نہیں دکھ رہے اور میں اللہ کے عذاب سے خاکف ہوں ادر اللہ غالب ہے)

فقد م المحین حتی تورطوا و کان بما لم یخبر القوم ذا حبر فکانوا غداة البیتر الفا و جمعنا شلات مئین کالمسدمة الزهر وفینا جنود الله حین بمدنا بهم فی مقام شم مستوضح الذکر فینا جنود الله حین بمدنا بهم فی مقام شم مستوضح الذکر فشد بهم حبریل تحیت لوائنا لدا مأزق فیه منایاهم تحری فشد بهم حبریل تحیت لوائنا لدا مأزق فیه منایاهم تحری (اس نے ان کو موت کے بعنور میں پھن گئے اور اس نے باخر ہونے کے باوصف قوم کو اندھرے میں رکھا۔ وہ قلیب بدر کے روز ایک بڑار تھے اور ہم سفید اونوں کی طرح تین موتے۔ اور ہم میں اللہ کا لشکر موجود تھا جبکہ اللہ نے ان کے ذریعہ ہماری مدد کی مقام بدر میں جس کی یاد نمایاں ہے۔ جرائیل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے ہمارے علم تلے ان پر حملہ کیا' مشکل مقام کے وقت اس میں ان پر آفات و مصائب رواں دواں ہیں) ابن اسحاق نے ان اشعار کے جواب میں حارث بن ہشام کے اشعار نقل کئے ہیں ہم نے ان کو عمد آنظر انداز کر دیا ہے اور حضرت علیؓ نے یہ اشعار کیے لیکن ابن ہشام نے ان کا انکار کیا ہے۔

ألم تسر أن الله أبلسى رسوله بلاء عزيز ذى اقتدار وذى فضل المساز الله أبلسى رسوله فلاقوا هوانا من أسار ومن قتل فامسى رسول الله أرسل بالعدل فامسى رسول الله أرسل بالعدل فحاء بفرقان من الله مسنزل مبينة آياته للوى العقال فسامن أقسوام بنذاك وأيقنوا فامسوا بحمد الله مجتمعى الشمل في الله عالم واحمان كيا من الله عالم واحمان كيا واحمان كي

(کیاتم نے دیکھا نہیں کہ اللہ غالب صاحب قدرت اور صاحب فضل و کرم نے اپنے رسول پر انعام و احسان کیا ہے۔ کفار کو قعر ذلت میں اثار کر چنانچہ وہ قید اور قتل کی رسوائی سے دوچار ہوئے۔ اللہ کے رسول کی مدد غالب آگئ اور اللہ کا رسول عدل و انصاف کے ساتھ مبعوث ہوا۔ وہ اللہ کی جانب سے قرآن لایا جس کی آیات عقلند کے لئے واضح اور بین ہیں۔ اس پر اقوام عالم ایمان لائیں چنانچہ وہ مجمد اللہ ایک اجتاعی قوت ہیں)

نوائے تنعی عتب الغیی و ابن به وشیبة تنعیاه و تنعی أباجهل و ذا الرجل تنعی و ابن جدعیان فیهم مسلبة حسری مبینی الله الله الله شوی منهم فی بئر بدر عصابة ذو و بحدات فی الحروب و فی المحل دعیا الغی منهم من دعیا فاجابه وللغی أسباب مرمقة الوصل فیاضحوا لدی دار الجحیم بمعیزل عن الشعب والعدوان فی أسفل السفل فیاضحوا لدی دار الجحیم بمعیزل عن الشعب والعدوان فی أسفل السفل (نوح كرخ والى عورتوں كی آئمیں ان پر كم و بیش آنو بما ربی ہیں۔ وہ نوح گرخواتین سركش عتب اس كے بیئے وليد اور بھائی شبه كی موت پر رو ربی ہیں اور ابوجل پر ماتم كر ربی ہیں۔ اور وہ كئے ہوئے پاؤں والے كی خربھی دے ربی ہیں اور ان ہیں ابن جدعان بھی ہے وہ ماتی لباس پنے دل جلی اور گشدہ اولاد والی ہے۔ قلیب بدر میں ان

میں سے ایک جماعت بڑی ہوئی ہے جو لڑا ئیوں میں بماور تھے اور قط سالی میں۔ ان میں سے مگراہی اور سرکشی نے جس کو یکارا اس نے قبول کر لیا سرکشی اور گراہی کے اسباب و وسائل کمزور ہوتے ہیں۔ وہ شور و شرسے علیحدہ ہو کر جہنم میں بہت مشغول ہیں)

ابن اسحاق نے ان اشعار کا جواب حارث سے بیان کیا ہے ہم نے قصد اترک کر دیا ہے۔ حضرت کعب ین مالک نے کہا۔

عجبت لأمسر الله والله قسادر عليه مسا راد ليسس لله قساهر قضے يبوم بندر أن تلاقتے معشراً بغور وسبيل أبغتے بالنام جائر وقند حشندوا واستنفروا من يليهم من لنباس حتبي جمعهم متكناتر وسنارت الينسا لاتحساول غيرنسا باجمعها كعسب جميعها وعسامر (میں نے اللہ کے فصلے پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا اللہ اپنے فصلے پر قادر ہے' اللہ پر کوئی قاور اور غالب نہیں ہے۔

اس نے بدر کے روز فیصلہ کیا کہ ہم باغی جماعت ہے بر سم پرکار ہوں اور بغاوت کی راہ ٹیٹر ھی اور ظالمانہ ہے۔ وہ خوو اکٹھے ہوئے اور گردونواح کے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا یہاں تک کہ ان کالشکر بہت زیادہ ہو گیا۔ کعب اور عام کے جملہ قبائل ماری طرف آئے جن کا قصد مارے سوانہ تھا)

وفينا رسول الله والأوس حوله له معقبل منهم عزيز ونساصر وجميع بني بجار تحت لوائسه يمشيون في الماذي والنقيع تبائر فلما لقينا اهم وكال محاهد الاصحابة مستبسل لنفس صابر شهدنا بالآءلله لا رب غييره وأنّ رسول لله بالحق ضاهر (ہم میں اللہ کے رسول ہیں اور اوس قبیلہ کے لوگ ان کے گردونواح ہیں وہ آپ کے لئے مضبوط قلعہ ہیں وہ غالب اور مددگار ہیں۔ اس کے علم کے تلے نجاری زرہوں میں ملبوس چلے آرہے ہیں اور فضامیں غبار محیط ہے۔ جب ہم ان کے سامنے آئے اور ہر کوئی صبر مند اور اپنے ساتھیوں پر جان نثار تھا۔ ہم شاہد ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں اور اللہ کا رسول حق کے ساتھ غالب ہونے والا ہے)

وقيد عريت بيض خفياف كأنهيا المقيابيس يُزهيهما لعينيك شياهر بهريّ أبدنا جمعهم فتبددوا وكان يلاقي اخين سن هو فاجر فكب أبوجهمل صريعا لوجهمه وعتبة قمد غادرته وهمو عماثر وشيبة والتيمسي غيادرت فني الوغني ومنا منهم إلا ببذي العسرش كنافر (سفید چمکدار مکوارس برہنہ ہیں گویا وہ آتشیں شعلے میں ان کو تیرے سامنے وار کرنے والا جنبش وے رہا ہے۔ ان کے ساتھ ہم نے ان کے لٹکر تناہ کیا اور وہ تتر ہتر ہو گئے اور فاسق و فاجر موت کے ہمکنار ہو رہا تھا۔ ابوجهل اوندھا منہ کے ہل گرا اور عتبہ کو میں نے لڑ کھڑا تا ہوا چھوڑا۔ شیبہ اور تھی کو میں نے شوروغل میں چھوڑا اور وہ سب اللہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فامسوا وقود النار في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر تلفى عليهم وهي قد شب هميها بزبر خديد والحجارة ساجر وكان رسول الله قد قال اقبلوا فولوا وقالوا إنما أنت ساحر لأمر أراد الله أن يهلكوا به وليس لأمر حمّه الله زاحر

(آگ کی تہ میں وہ ایندھن بن گئے ہر مکر جنم رسید ہو گا۔ آگ ان پر حملہ زن ہے اس حال میں کہ اس کی حرارت کو لوہ کی تختیوں سے تیز کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ طاہیا نے ان کو کہا کہ میری بات پر توجہ کرو لیکن وہ پھر گئے اور انہوں نے کہا تو اور جس بات کا اللہ فیصلہ کر لے اس کو کوئی روکنے والا نہیں)

### کعب بن مالک نے کہا۔

الاهل أتى غسان فى نأى دارها وأحبر شى بالامور عليمها بان قد رمتنا عن قسى عداوة معلة معا جهالها وحليمها لأنا عبدنا الله فرنسرج غيره رجاه الجنسان إذ أتانا زعيمها لأنا عبدنا الله فرنسرج غيره رجاه الجنسان إذ أتانا زعيمها نبى لنه فسى قومه إرث عزة وأعراق صدق هذبتها أرومها ركيا آل غمان كوبعيد مافت كياومف يه خريخي به امرار و رموز سه واقف كار، بى بمتر خردك سكتا ب كم معد قبيله كي عالم اور جائل سب نے بم پر بيك وقت حمله كيا كه بم نے الله كى پرسش كى (بم غيرالله كے اميدوار نبيل بين بين ايا وہ نبى اپنى قوم ميں معزز و پروقار ب اور كفيل آيا وہ نبى اپنى قوم ميں معزز و پروقار ب اور سيلى كامر چسب مان كے خاندانى وقار نه ان كو مليقه منداور ب عيب بنا ديا ہى

فساروا وسرنا فالتقینا کاننا اسود لقاء لا یرجی کلیمها ضربناهم حتی هوی فی مکرنا لنجر سوء من لؤی عظیمها فربناهم حتی هوی فی مکرنا لنجر سوء من لؤی عظیمها فولوا و دسناهم ببیض صوارم سواء علینا حلفها و صمیمها (وه اور ہم سب چلے اور آمنے مامنے ہوگئے گویا کہ ہم لڑائی کے ثیر ہیں جن کا زخمی زندگی سے مایوس ہوتا ہے۔ ہم نے حملہ کیا یماں تک کہ ہمارے حملہ میں لوی کا رئیس گر پڑا تاک کے بل۔ ہمارے مامنے ان کے حلیف اور رئیس سب یکال تھے)

#### کعب نے پھر کہا

لعمر أبيكما يا ابني لؤى على زهو لديكم وانتحاه لما حامت فوارسكم ببدر ولا صبروا به عند فقداه وردناه وردناه ونسور الله بجلو دحي الفلماء عنا والغطاء رسول الله يقدمنا بالمر من أمر الله أحكم بالقضاء (الله يقدمنا بالمر من أمر الله أحكم بالقضاء فراك إبران لوى! تمارك والدك بقاك فتما تمارك غورو تكرك باوجود جب تمارك ثاه موار برا من نه

پنپ سکے اور الزائی کے وقت صبرنہ کر سکے۔ تو ہم میدان جنگ میں آئے اور اللہ کا نور ظلمت و تاریکی کے پردول کو منور کر رہا تھا۔ اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے حارا پیٹوا تھا اور اللہ ہی قضا وقدر کے فیصلے کرتا ہے)

فما ضفرت فوارسكم ببدر وما رجعوا اليكم بالسواء فالا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كداء بنصر الله روح القدرس فيها وميكال فيا طيب الملاء مارك شاه موار برر من كامياب نه بوك اور نه بي صحح ملامت واپس لوئي ال ابوسفيان! عجلت نه كرئ

(تمهارے شاہ سوار بدر میں کامیاب نہ ہوئے اور نہ ہی صحیح سلامت واپس لوٹے۔ اے ابوسفیان! عجلت نہ کر' ان گوڑوں کا انظار کر جو مکہ کے مقام کداء سے نمودار ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے اس میں جرائیل ہوگا اور میکائیل پس اے رؤسائے قریش اس کا انظار کرو)

حضرت حسان بن فابت نے کما بقول ابن ہشام یہ اشعار عبداللہ بن حارث سمی کے ہیں۔

مستشعری حلق الماذی یقدمهم جلد النحیزة ماض غیر رعدید أعنبی رسول إله الخلق فضله علی البریة بالتقوی وبالجود وقد زعمتم بان تحموا ذمارکم وماء بدر زعمتم غیر مورود تم وردناه لم نسمع لقولکم حتی شربنا رواء غیر تصرید

(زرہ پوش 'مضبوط طبع' جری ولیراور بردلی سے دور آدمی ان کی قیادت کر رہا ہے۔ لینی کائنات کے رب کا رسول' اللہ نے اس کو تقویل اور فیاضی سے کائنات پر برتری بخش ہے۔ تہمارا گمان تھاکہ تم اپنے فرائض مضبی کی حفاظت کر سکو گے اور بدر کے چشمہ کے بارے تہمارا خیال تھاکہ یہ محفوظ ترین ہے۔ پھر ہم آئے اور تہماری بات کو نظر انداز کر دیا یماں تک کہ ہم نے جی بھر کر پیا)

مستعصمين بحبلٍ غير منجذم مستحكم من حبال الله ممدود فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات ونصر غير محدودا وافرٍ وماضِ شهاب يستضاء به بدر أنار على كل الاماجيد

(ہم نہ ٹوٹنے والی ری کو تھامے ہوئے تھے جو اللہ کی رسیوں میں سے مضبوط کی ہوئی تھی۔ ہم میں رسول الله اللهظم موجود میں اور ہم میں سچائی ہے اس کی ہم آخری وم تک اتباع کریں گے اور غیر محدود نصرو مدد ہے۔ وہ وفاوار ہے ولیر ہے ' روشن ستارا ہے جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور بدر منیر ہے جس نے تمام اثرات کو منور کر دیا ہے)

حفرت حمان نے مزید کما۔

ألا ليت شعرى هل أتى أهل مكة إبادتنا الكفّار في ساعة العسر قتلنا سراة القوم عند مجالنا فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر قتلنا أباحهل وعتبة قبله وشيبة يكبو لليدين وللنحر قتلنا سويذاً ثم عتبة بعده وطعمه أيضا عند ثائرة القير

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(كاش مجھے معلوم ہو!كيا الل مكه كويہ خبر كپنجى ہے كه ميدان جنگ ميں ہم نے كفار كو ہلاك كر ديا ہے۔ ہم نے معركه ميں قوم رؤساكوية تنخ كر ديا ہے وہ واپس لوٹے تو ان كى كمر ٹوٹ چكى تھى۔ ہم نے ابو جہل سے قبل عتبہ كو قتل كيا اور شيبہ كوجو ہاتھوں اور سينے كے بل كرا پڑا تھا۔ ہم نے اسود كو بعد ازيں عتبہ كو' اور طعمہ كو بھى كردوغبار ميں موت كے گھاٹ آبار دما)

فکم قد قتلنا من کریم مسودا که حسب فی قومه نابه الذکر ترکنا همروا للعاویات ینبنهم ویصلون ناراً بعد حامیة القعر لعمرك ما حامت فوارس مالك و أشیاعهم یوم التقینا علی بدر ایم نے متعدد رؤما قتل کے جو قوم میں مشور اور عالی نب تھے۔ ہم نے ان کو درندوں کے لئے چھوڑ دیا جو نوبت بہ نوبت آرہے تھے اور بعد ازیں کمری آگ میں داخل ہوں گے۔ تیری بقا کی قتم! مالک کے شاہ موار محفوظ نہ رہ سکے اور ان کے رفقاء جب ہم بدر میں مرحقال ہوئے)

جنگ بدر میں عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب كامبارزت میں پیر كث كياتواس نے كها۔

ستبلغ عنا أهل مكة وقعة يهب لها من كان عن ذاك نائيا بعتبة إذ ولى وشيبة بعدده وما كان فيها بكر عتبة راضيا فان تقطعوا رجلي فاني مسلم أرجي بها عيشا من الله دانيا مع الحور أمثال التماثيل أخلصت من الجنة العليا لمن كان عاليا مع الحور أمثال التماثيل أخلصت من الجنة العليا لمن كان عاليا (المارے عادة قابع كى الل كم كو خربو كى جو مخص اس من شامل نه تقاوه بحى اس كوس كر چوتك جائے كا عتب اور بعد ازيں جب شبه لوٹا اور اس ميں عتب كا پلوم على كا بيٹا راضى نه تقاداً كرتم نے ميرا پير كاك ويا ب توكوئى مضاكته نميں من مملان بوں اس كى بجائے ميں الله سے اچھى زندگى كا طالب بوں۔ مخصوص خوبرو حوروں كے ساتھ بنت فردوس ميں جو عالى مرتبہ لوگوں كے لئے ہيں)

ف اکرمنی الرحمن من فضل منه بنوب من الاسلام غطی المساویا و ما کسان مکروها إلی قتالهم غداة دعا الا کفاء من کان داعیا و ما یبغ إذ سالوا النبی سواءنا ثلاثنا حتی حضرنا المنادیا و لم یبغ إذ سالوا النبی سواءنا ثلاثنا حتی حضرنا المنادیا و شم نے اس کے عوض اپنی زندگی فروخت کردی میں نے اس کا کافی حصہ بر کر لیا ہے یماں تک کہ میں نے ہم عمر لوگوں کو مفقود پایا ہے۔ اللہ نے اپنی ففل و کرم سے جھے اسلام کے لباس سے نواز ہے۔ جس نے میری کو تاہوں کو چھپالیا ہے۔ جم بنیوں کے علاوہ کی کو تلاش نہ کیا یماں تک ہم نے بلانے والے کی آواز پر لبیک کو بلایا۔ رسول اللہ مال میں ہم نے بلانے والے کی آواز پر لبیک کو بلایا۔ رسول اللہ مال میں میں کے علاوہ کی کو تلاش نہ کیا یماں تک ہم نے بلانے والے کی آواز پر لبیک

لقيناهم كالاسد تخطر بالقنا نقاتل في الرحمن من كان عاصيا فما برحت أقدامنا من مقامنا ثلاثتنا حتى ازيروا المنائيا

ہم شروں کی طرح ان کے سامنے آئے جو اپنے نیزے ہلا رہے تھے اللہ کے نافرمان سے ہم اور رہے تھے۔ ہمارے تینوں کے یاؤں میدان میں جے رہے بہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ آثار دیئے گئے)

حفرت حمان بن ثابت نے حارث بن شام کے جنگ بدرے فرار ہونے کی ذمت کرتے ہوئے کہا۔

تبنت فوادك فسى ملسام خريدة تشسفى الفنجيسع ببسارد بسسام

کالمسائ تخلطته بمساء مسحابة أو عساتق كدم الذبيسح مسدام

نفسج حقيبة بوصها متنفسد بلهاء غسير و شسيكة الاقسسام

بنيت عنسى قضان أحسم كأنه فضالا إذا قعدت مسدك رحسام

وتكاد تكسل أن تجسئ فراشسها في حسم خرعسة وحسان قسوام

(نازنین دوشیزہ نے بستر میں تیرے دل کو بیار کر دیا ہے جو ہم بستر کو خنک اور ہنس کھے چرے سے شفایاب کرتی ہے۔
کستوری کی طرح ہے جس کی بارش کے پانی سے آمیزش یا پرانی شراب کی طرح جیسے دم مسفوح۔ بھاری بھر کم،
فرچہ، حسین، بھولی سادہ لوح ہے، جلدی قتم نہ کھانے والی۔ فرچہ سریں پر اس کے جسم کا بالائی حصہ ہے جب وہ بیٹھتی ہے گویا اس کا سرین ایک کپڑے سے ملبوس ہے رخام کی سل کی طرح۔ آرام طلب ہے قریب ہے کہ وہ اپنے نرم و نازک اندام اور خوبصورت جسم میں اپنے بستر تک آتے ہوئے ہلکان ہو جائے)

أما النهار فلا أفر أذكرها والليل توزعني بها أحلامي التسست أنساها وأترك ذكرها حتى تغيّب في الضريح عضامي بل من لعاذلة تسوم سفاهة ولقد عصيت على الهوى لوامي بكرت بن بسحرة بعد الكرى وتقارب من حادث الايام وعست بأن المسر، يكرب عمره علم لمعتكر من الاصرام

(دن بھر تو میں 'اس کی یاو سے غافل نہیں ہو تا اور رات کو مجھے اس کے خواب مجھے شوق اور ترغیب ولاتے ہیں۔ میں نے قتم اٹھائی ہے کہ میں اس کو فراموش کر دول گا اور اس کی یاد سے بے نیاز ہو جاؤں گا یمال تک کہ قبر میں میرا جمم اتر جائے۔ لیکن اس ملامت گر عورت کو کون روکے جو بے عقلی سے مجھے طعن و ملامت کرتی ہے اور میں محبت کے سلسلہ میں اپنے ملامت کرنے والوں کی مخالفت کرتا ہوں۔ نیند کے بعد اور ایام وصال کے بعد وہ میرے یاس سحری کے وقت آئی اس نے کما کہ وہ آدمی جو اونٹوں کے ریو ڑسے محروم ہو جائے وہ عمر بھر خمگین رہتا ہے)

بن كنت كاذبية الدى حدثتنى فنجوت منجى الحارث بن هشام تسرك الأحبية أن يقاتل دونهم ونجا برأس طميرة ولجام يدر الأحبية أن يقاتل دونهم مير الذمول بمحصد ورجام ملأت به الفرجين فارمدًت به وثيوى أحبته بشير مقام وبنو أبيه ورهطه في معرك نصر الاله به ذوى الاسلام (أكر توابي بات من جموثى به توارث بن بشام كي طرح نجات پاجائ اس في اين دوستون كو نظرانداز كرويا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت ُمرکز

کہ وہ ان کی حفاظت کرے تیز رو گھوڑی کے مراور لگام لے کر بھاگ آیا۔ وہ تیز رفتار عمدہ گھوڑوں کو چیٹیل میدان میں پیچیے چھوڑ کر ایسے تیز چلتی ہے جیسے چرخی کی رسی ڈول کے ساتھ گھومتی ہے۔ سواری نے اس کے ساتھ اپنے پیروں اور ہاتھوں کا درمیانی حصہ بھر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ نہایت سرعت سے چلی ہے اور سوار کے محبوب ایک برے مقام میں (خاک و خون میں) آلودہ پڑے تھے۔ اس کے بھائی اور خاندان میدان جنگ میں مرے پڑے ہیں برے مقام میں (خاک و خون میں) آلودہ پڑے تھے۔ اس کے بھائی اور خاندان میدان جنگ میں مرے پڑے ہیں درکی کھ

صحنته سن بو الله ينفسا أو سر السباع ودسنه بحوم مسن بين مأسو و حرب يشب سعيرها بعسرام السباع ودسنه بحوم مسن بين مأسور يشد و تاقسه صقر إذ الاقسى الأسنة حسام مسن بين مأسور يشد و تاقسه صقر إذ الاقسى الأسنة حسام و بحسدل الا يستحيب لدعسوة حسى تسزول شوامخ الأعسلام وبحسدل الا يستحيب لدعسوة حسى تسزول شوامخ الأعساري به الأورائلة ابنا في بلك كر ذالا به جمل كا آك ايدهن عبلي جاري به الأرائلة ويتا الله ابنا في بانده ويا كياب جب وه ميدان بين اترت شي تواني فرائش كي حفاظت كرت بحض شاينون كو اميركر كي فوب بانده ويا كياب جب وه ميدان بين اترت شي تواني فرائش كي حفاظت كرت شي او بعض قل بوكر كرب بن وه كي بات كاجواب نمين وب يحت يمان تك كه فلك بوس بها ابني مجمود به بين والم باك ري بين بالعسار والسندل المبسين إذا رأى بيض السيوف تسوق كل همام بيسدى أغسر إذا انتمسي م يخسزه نسب القصار حميد ع مقدام بيسض إذا القمسي م يخسزه نسب القصار حميد ع مقدام بيض إذا القمسي م يخسزه نسب القصار حميد ع مقدام بيسض إذا القست حديداً صمّمت كالبرق تحت خللال كل غمام بيض إذا لاقست حديداً صمّمت كالبرق تحت خللال كل غمام بيض إذا لاقست حديداً صمّمت كالبرق تحت خلال كل غمام بيض وه تسب بيان كرنا مي تواني اور حكى والمال

رسوا نہیں کرتی۔ تلواریں جب زرہوں سے نکراتی ہیں تو ان سے شرارے اٹھتے ہیں جیسے بادل سے بکل چکی ہے) بقول ابن ہشام' اس قصیدے کے تین اشعار کخش گوئی کی وجہ نظرانداز کردیئے ہیں۔ ابوجمل کے بھائی حارث بن ہشام نے اس کے جواب میں یہ اشعار کیے۔

القدوم أعلم ما تركت قتاله حتى رسوا فرسى باشقر من بد وعرفت أنسى إن أقسال واحداً أقسل ولا ينكى عدوى مشهدى فصددت عنهم والأحبة فيهم ضمعا لهم بعقساب يوم مفسد فصددت عنهم والأحبة فيهم ضمعا لهم بعقساب يوم مفسد (الله جانتا م بين ان ك ظاف جنگ بين كربت راحتی كه انهول نے ميرك هورك كو تيرماركر جمال وار خون سے رنگين كر ديا جاؤں گا اور جنگ بدر مين ميرى حاضرى وشمن كو يقسان وہ نهيں ہے۔ چنانچہ مين ان سے والين لوث آيا حالانكه ميرے احباب وہال تے اس اميد سے كه ان كو تباه كن جنگ سے مزہ چكھاؤں گا)

حضرت حمان نے کہا۔

یاحار قد عولت غیر معول عند الهیاج وساعة الاحساب اذ تمتضی سرح الیدیس نجیبة مرضی الجسراء طویلة الاقسراب وانقوم حلفك قد تركست قتالهم ترجو النجاء ولیس حین ذهاب الاعطفت علی ابن أمك إذ ثوى قعص الاسنة ضائع الاسلاب عصفت علی ابن أمك إذ ثوى قعص الاسنة ضائع الاسلاب عحال الملیك له فاهلك جمعه بشنار مخزیة وسوء عذاب (اے عارث! تو نے جنگ اور حب كے امتحان كے وقت غلا عزم كيا۔ جب تو نمایت تیز قدم تیز رقار عمده موارى پر موار ہوا۔ قوم تیرے پیچے مصائب میں بتلا بھی تونے جنگ سے انحاف كرك نجات كى اميدكى عالانك وه انحاف كو وقت نہ تھا۔ تو اپنے بھائى كى طرف كوں نہ متوجہ ہوا جبكہ وہ وہاں تھا موت كى نذر ہو چكا تھا اس كا سلب اور لباس ضائع ہو چكا تھا۔ اللہ نے اس كو ہلاك كر دیا اور اس كی فوج كو بھی تباہ كر دیا رسواكن شرمندگی اور بدترین عذاب ك

لقد علمت قریسش یسوم بدر غداة الأسر والقتسل الشدید بانسا حسین تشستجر العسوالی حماة الحسرب یسوم أبسی الولید قتنسا ابنسی ربیعة یسوم سار! الینسا فسی مضاعفه الحدیسد و فربها حکیسم یسوم حسالت بنسو النحسار تخطسر کالاسسود و راست عند ذاك جمسوع فهسر وأسلمها الحویسرت مسن بعید (قرایش نے جنگ بررین قتل اور قید و بند کے وقت معلوم کرلیا۔ کہ بب نیزے متحرک بول تو بم لوائی پر کمربست بوتے ہیں۔ بم نے پران ربیعہ کو یہ تخ کر دیا جب وہ ہماری طرف ویل بنی والی زربول کو پین کر آئے۔ جنگ سے غرار کیا جب بنی نجار شیرول کی طرح میدان جنگ میں دندتا رہے تھے۔ اس وقت فرکی فوجیں پیا ہو گئی اور مارث نے ان کو دور سے بے سارا چھوڑ دیا)

لتمدد لاقیتمدوا ذلا وقتدلا جهیزاً نیافذا تحدت الورید و کیل القدوم قدد ولوا جمیعاً و لم یلووا علی الحسب التلید (تم ذلت و رسوائی اور فوری قتل سے ہمکنار ہوئے۔ سب قوم پہاہو گئی اور اس نے اپنی قدیم حسب پرنگاہ غلط بھی نہ ؤالی)

## ہند بنت اٹا شبن عباد بن مطلب نے عبیدہ بن حارث بن مطلب کا مرفیہ کما۔

لقد ضمّن الصفراء بحداً وسؤدداً وحلما أصيلا وافر اللب والعقل عبيدة فابكيه لأضياف غربة وأرملة تهوى لاشعث كالجذل وبكيه للأقوام في كل شتوة إذا احمر آفاق السماء من المحل وبكيه للأيتام والريح زفرف وتشبيب قدر طالما أز بدت تغلى فان تصبح النيران قد مات ضوؤها فقد كان يذكيهن بالحطي الجزل كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

لطارق ليل أو لملتمس القري ومستنبح اضحي لديه على رسل (مقام صفرا میں مجد و شرف سیادت و بردباری اور عقل و دانش کو دفن کر دیا گیا ہے۔ بردیسی اور بوہ عورتول کی مهمانی کی وجہ سے عبدہ پر آنسو بہا۔ جو پراگندہ ہالوں والے اور مضبوط آدمی کی طرف رجوع کرتی تھیں۔ اس پر اشک بار ہو' ہر موسم سرمایس مختاج قوموں کی وجہ سے۔ جب آسان کے آفاق قحظ سالی کی وجہ سے سرخ ہو جائیں۔ اس پر تیموں کی وجہ سے رو' خٹک سالی کے تیز و تند ہوا میں اور ہانڈی کے نیچے آگ روشن کرنے کی وجہ سے جو اہل کر جھاگ دار ہو رہی ہے۔ اگر آگ بچھ جاتی تو وہ اسے ایندھن سے روشن کر تا تھا۔ رات کے آنے والے کے لئے یا کسی کی معمانی کے لئے یا بھولے بھٹکے کے لئے جو اس کے یاس دودھ کی طلب میں آئے)

عا تكم : مغازى ميں اموى نے بيان كيا ہے كہ عاتكہ بنت عبد المطلب نے بدر كے خواب كے بارے كما۔ ألما تكن رؤيباي حقبا ويبأتكم بتأويلها فبل من القبوم هبارب رأى فأتاكم باليقين الذي رأى بعينيه ما تفري السيوف القواضب فقلتم ولم أكذب عليكم وإنما يكذبني بالصدق من هو كاذب وما جاء إلا رهبة الموت هاربا حكيم وقد أعيت عليه المذاهب أقامت سيوف الهند دون رءوسكم وخطية فيهما الشمبا والتغمالب ((کیا میرا خواب سے نہ تھاکیا اس کی تعبیر کلست خوردہ قوم سے تمهارے سامنے واضح نمیں موئی جو فرار مو کر آیا۔ اور اس نے اپنی آکھوں سے دیکھاجن کو تلواریں کاٹ رہی تھیں۔ میں نے دروغ بیانی سے کام نہیں لیا اور تم نے غلط کما دروغ کو ہی میری صدق بیانی کی تردید کرتا تھا۔ حکیم موت کے اندیشے سے بھاگ کر آیا' اس پر سارے راستے تک ہو چکے تھے۔ ہندی تکواریں تمہارے سروں کے ورے ہیں اور نیزے جن کی تیز دھاریں ہیں اور غلبہ) كأنّ حريـق النـار لمـع ظباتهـا إذا ما تعاضتهـا الليـوث المشـاغب ألا بـــأبي يـــوم اللقـــاء محمـــداً إذا عض من عون الخروب الغــوارب مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم كفاحا كما تمرى السحاب الجنائب فكم بسردت أسيافه من مليكة وزعيزع ورد بعيد ذليك صالب فما بال قتلي في القليب ومثلهم لدي ابن أخي أسرى له ما يضارب (گویا آگ کی لو ان کی دھاروں کی روشنی ہے جب وہ شور و شر پھیلانے والے شیروں کے ہاتھوں میں ہوں۔ خبردار! روز جنگ میرے والدین محمرٌ پر فدا ہوں' جب سخت اڑائی ہے گردنیں کٹ جائیں۔ تیز تلواروں ہے اس نے تمہارا رد در رو خون بما دیا جیسا کہ جنوبی بادل بارش برساتے ہیں۔ متعدد رؤسا کو اس کی تکوار نے موت کے گھاٹ آ آرا اور

امیریں جو مارے نہیں گئے)

فكانوا نساء أم أتسى لنفوسهم من الله حَيْن ساق والعين حالب فكيف رأى عنمد اللقاء محمداً بنو عمه والحرب فيها التجارب

بعد ازیں گھوڑے پر ارزہ طاری ہو گیا۔ قلیب بدر کے مقولوں کا کیا حال ہے اور استے ہی میرے براور زاوہ سے پاس

م یعشکم ضربا یحار لوقعہ اجبان و تبدو بالنہ الکواکسب (یہ زنانیاں تھ یا اللہ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا وقت آگیا اور ہلاکت غالب آگئ۔ محر کو ان کے ابناء قوم نے جنگ کے وقت کیما پایا اور جنگ تجربہ گاہ ہے۔ کیا تم پر اس نے ایک کاری ضرب نہیں لگائی جس کی وجہ سے برول جرت زدہ ہوتا ہے اور دن کو ستارے نظر آتے ہیں)

اموی کے مطابق عا تکہنے یہ بھی کہا۔

هسلا صهرة للمسي محمسد ببدر ومن يغشى الوغي حق صابر وم ترجعوا عن مرهفسات كأنها حريسق بسايدى المؤمنسين بواتسر وم تصبروا للبيض حتى حذتموا قليلا بسايدى المؤمنسين المشساعر ووليتموا نفراً ومسا ببطس المذى يقاتل من وقع السلاح بنسافر أتساكم بمسا حساء النبيون قبله وما ابن أحيى البر الصدوق بشاعر ميكفى الذى ضيعتموا من نبيكم وينصره الحيسان عمسرو وعسامر

(تم نے جنگ بدر میں محمد نبی کے سامنے صبر مندی کا مظاہرہ کیوں نہ کیا لڑا کیوں میں جانے والے کے لئے صبر لاذم ہے۔ اور کیا تم بیپا نہیں ہوئے گواروں کی ضرب سے گویا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں جلانے والی قاطع گواریں ہیں۔ اور تم لوگ بھاگ آئے بمادر اور جنگ جو شخص اسلحہ کے خوف سے فرار نہیں ہو تا۔ تمہارے پاس سابقہ بیوں کی تعلیمات لے کر آیا ہے، میرا برادر زادہ نیک اور سچاہے شاعر نہیں ہے۔ اپنے نبی کی قدر و منزلت کو جو تم نے مشیں پنچائی ہے وہ بی کافی ہوگ عمرو اور عامر قبیلے اس کے مددگار ہوں گے)

طالب كا مرضيه: طالب بن ابي طالب رسول الله ما يا كا ثنا خواه ب اور به حالت كفر قليب بدريس پرے قريش كا مرضيه خوال ب-

الا إن عيسى أنفذت دمعها سكبا تبكى على كعب وما إن ترى كعبا لا إن كعبا في اخروب تخاذلوا وأرداهمو اذا الدهر واجترحوا ذنبا وعامر تبكى للملمات غدوة فيالت شعرى هل أرى لهم قربا فيا أخوينا عبد شمس ونوفل فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا فيا أخوينا عبد شمس ونوفل فدا لكما لا تبعثوا بيننا حربا رسنو! ميرى آنكه كر آنو خلك مو يح بي وه كعب پر رو ربى اور كعب كو وكم نيس ربى - كعب كو لاائيول في سارا چهور ويا نها في تاه كر ديا اور انهول في جرم كاار تكاب كيا ورعام بيش آلد معائب كو هيم كوت رو ربا چائل بيم معلوم مو تاكه بين ان ك قرب سے محفوظ مول - الى برادران عبد شمس اور نوفل عين تم پر قربان موئى! مارك ورميان لاائى نه برپاكر)

ولا تصبحوا من بعد ود وإلفة أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا ألم تعلموا ما كان في حرب داحس وحرب أبي يكسوم إذ ملتوا الشعبا فدولا دفاع الله لا شيئ غيره الاصبحتموا لا تمنعون لكم سربا كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

فصا إن جنينا فسى قريسش عظيمة سوى أن حمينا حير من وطئ الترب (مجت و پيار ك بعد تم لوگول ك درميان يه موضوع بحث نه بنوكه ايك معيبت كاشكوه كرتا بودكياتم حرب داحس سے بے خبر بو اور كيا تم حرب ابويكسوم كو نہيں جانتے جب انہوں نے اپنى كثرت سے شعب كو بھر ديا تھا۔ اگر الله تعالى كا دفاع كا دستور نه ہو تا تو تم كى كا رسته روك نه سكتے۔ ہم نے قريش ميں كى بدى بات كا ارتكاب نہيں كيا ، بجز اس بات كى كہ ہم نے كا كتات سے افضل ترين مخص كى حمايت كى ہے)

آخا ثقة في النائبات مرزء كريما ثناه لا بخيلا ولا ذربا يطيف به العافون يغشون بابه يؤمون نهراً لا نزوراً ولا صرب فضو الله لا تنفيك نفسي حزينة تململ حتى تصدقوا اخزرج الضرب الفرب في الما اعتماد م جو حوادثات مين مصائب مي مكنار موتا م اس كه طالت اليم مين جو بخيل اور چرب زبان شين مختاج لوگ اس كه درير آتے مين وه اى دوران نهر رقح مين جم كابى نه تعورا م نه برمزه والله! مين مرب محتاج لوگ اس كه درير آتے مين وه اى دوران نهر رقح مين جم كابى نه تعورا م نه برمزه والله! مين اور بے چين رموں گا حتى كه تم خزر جيوں كو خوب مزه بي كھاؤ)

ضرار کا قصیدہ: امام ابن اسحال نے مشرکین کے تصیدے نقل کے ہیں ، جن میں وہ اپنے بدر کے مقولوں کے مرفیہ خوال ہیں ، من جملہ ان اشعار کے ضرار بن خطاب بن مرواس براور بن محارب بن هدد کے شعر ہیں بعد ازال وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے۔

عجبت لفخر الأوس والحين دائسر عليهم غدا والدهر فيه بصائر وفخر بنى النجار إن كبان معشر أصيبوا ببدر كلهم تُمَمَّ صائر فان تك قتلى غودرت من رجالنا فانّا رجالا بعدهم مستغاد وتردى بنا الجرد العناجيج وسطكم بنى الأوس حتى يشفى النفس ثائر

(میں اوس کے فخر پر جیران ہوں طالانکہ موت کل ان کے سر پر بھی کھڑی ہے اور زمانہ عبرت آموز ہے۔ اور بن انجار کے فخر پر بھی اگر ایک گروہ بدر میں ہلاک ہو گیا ہے وہاں جو صبر مند تھا اور کوئی بات نہیں۔ اگر ہمارے مقتول میدان میں بلا کفن چھوڑ دیں گے۔ اے بنی اوس! میدان میں بلا کفن چھوڑ دیں گے۔ اے بنی اوس! تمارے درمیان ہم تیز رو بن بال مھوڑے دوڑائیں کے ناکہ انتقام لینے والے کا دل شفایاب ہو جائے)

ووسط بنى النجار سوف نكرها على بالقنا والدارعين زو فر فنترك صرعى تعصب الطير حولهم وليس لهم إلا الاماني ناصر وتبكيهم من أرض يثرب نسوة لهن بها ليل عن النوم ساهر وذلك أنا لا ترال سيوفنا بهن دم ممن يحاربن مائر

(اور بن نجار کے درمیان بھی دوڑا کیں گے عقریب ان پر نیزوں اور بھاری بھر خوش مزاح زرہ پوشوں سے حملہ آور ہول گے۔ ہم ان کو میدان میں مرے پڑے چھوڑیں گے کہ ان کے آس پاس پرندوں کے غول ہوں گے اور سوائے آرزو کے ان کاکوئی مددگار نہ ہو گا۔ ان پر بیڑنی عور تیں روکیں گی اور رات بھر جاگتی رہیں گی۔ یہ اس وجہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ہے کہ ہاری تلواروں ہے دشمن کاخون میکتا ہے)

فان تظفروا فی یہوم بہدر فانما ' باحمد أمسی جد کم وهو ظاهر وبالنفر الاحیار هے أولیاؤه یجامون فی اللاواء والموت حاضر یعسد أبوبكر وحمزة فیهم ویدعی علی وسط من أنت ذاكر أولنك لامن نتَجت من دیارها بنو الأوس والنجار حین تفاخر اگر تم جنگ بدر میں فع یاب ہو تو سنو! تمهارا مقدر احد كی وجہ سے تیز ہوا ہے۔ اور بمتر اضخاص كی وجہ سے جو اس كے دوست ہیں وہ مصائب میں حمایت كرتے ہیں جبكہ موت نظر آرہی ہو۔ ان میں ابو براور حمزہ شار ہیں اور ان كے دوست ہیں وہ مصائب میں حمایت كرتے ہیں جبكہ موت نظر آرہی ہو۔ ان میں ابو براور حمزہ شار ہیں اور ان كے دوست ہیں وہ مصائب میں حمایت كرتے ہیں جبكہ موت نظر آرہی ہو۔ ان میں ابو براور حمزہ شار ہیں اور ان كے دوست ہیں وہ مصائب میں حمایت كرتے ہیں جبكہ دوس نظر آرہی ہو۔ ان میں ابو براور حمزہ شار ہیں اور ان کے دوست ہیں دہ مصائب میں حمایت كرتے ہیں جبكہ دوس نظر آرہی ہو۔ ان میں ابو براور حمزہ شار ہیں اور ان کے دوست ہیں دہ کہ دوس کی دوست ہیں دہ مصائب میں حمایت کرتے ہیں جبکہ دوس کی دوست ہیں دہ دوست ہیں دوست ہیں دہ دوست ہیں دہ دوست ہیں دوست ہیں

ولكن أبوهم من لؤى بن غالب إذا عدت الانساب كعب وعامر هم الطاعنون الخيل في كل معرك غداة الهياج الاطيبون الاكابر

(گران کا جد امجد لوی بن غالب ہے جب نسب کا تذکار ہو تو کعب اور عامر،ی برتر ہیں۔ وہی پاکباز اکابر لڑائی کے وقت ہرمیدان میں شاہ سواروں پر نیزے برساتے ہیں)

اس کے جواب میں کعب بن مالک نے اپنا رائیہ قصیدہ پڑھا جو گزر چکا ہے۔

ابو بکر شداد: بقول ابن اسحاق ابو بکر شداد بن اسود بن شعوب نے کما' امام بخاری کے مطابق اس نے حضرت ابو بکڑی بیوی ام بکرسے شادی کرلی تھی جب انہوں نے اس کو طلاق دے دی تھی۔

تعیی بالسید المه أم بکرر وهل لی بعد قومی من سلام فماذا بالقلیب قلیب بدر من القینات والشرب الکرام وماذا بالقلیب قلیب بدر من الشیزی تکلل بالسنام وکم لك بالطوي ضوی بدر من الحومات والنعم المسام وکم لك بالطوی ضوی بدر من الغایات والدسع العظام

و سے سے الصوی صوی بدر سن العابات والدست العطام الم بر مجھے خرروعافیت کی وعادیت ہے۔ کیا ہے قلیب بدر الم بر مجھے خرروعافیت کی وعادیت ہے کیا توم کی ہاکت کے بعد بھی میری عافیت و سلامتی ہے۔ کیا ہے قلیب بدر میں؟ قلیب بدر کے کو کمیں میں؟ اس میں پڑے میں؟ قلیب بدر کے کو کمیں میں؟ اس میں پڑے ہیں' پیالوں میں' کوہان کا گوشت وال کر ضیافت کرنے والے۔ بدر کے گوڑے میں تیرے کتنے احباب ہیں؟ اونٹوں والے اور جنگلات میں چرنے والے مویشیوں کے مالک۔ بدر کے کو کمیں میں تیرے کتنے محبوب ہیں؟ وہاں ہیں برے رہے عطبہ والے)

وأصحاب الكريم أبى على أخى الكأس الكريمة والندام وانك لو رأيت أبا عقيل وأصحاب الثنية من نعام إذا لظللت من وجد عليهم كأم السقب جائلة المرام يخبرنا الرسول لسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهام كتاب وسنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز (اور معزز ابو علی امیہ بن خلف مہمان نواز اور صدر مجلس کے احباب و ہم نشین۔ اگر تو ابو عقیل اور مقام نعام کے باشندگان کو وکھ لے۔ تو' تو ان پر غم و اندوہ کی وجہ سے اس او نٹنی جیسی ہوگی جس کا حمل گر گیا ہو اور پریشان ۔
گھوچٹی پھرٹی ہو۔ ہم کو رسول کا بتانا ہے کہ ہمارا حشر ہوگا اور ہم دوبارہ زندہ ہوں گے بتاؤ! الواور ھام کو انسانی زندگی کیو کر میسر ہوگی)

## امير بن الى صلت:

الأ بكيت على الكرام نبى الكرام أولى المسادح كبكا الخمام على فروع الأيك في الغصن الجوانع يبكين حسراً مستكينات يرحسن مسع الروائسح أمث الماكيات المعولات مسن النوائد مسن يبكهم يبكى على حزن ويصدق كل مادح

(تونے اچھے لوگوں کی اچھی اولاد پر جو قابل ستائش ہیں آہ و فغان کیوں نہ کیا۔ گھنے سایہ والے درخت کی لرزال شاخوں میں کبوتر کے روخت کی طرح۔ وہ غمناک عاجزانہ روتی ہیں اور شام کو جانے والوں کے ساتھ جاتی ہیں۔ ان کی مثال ہے رونے والی عورتوں کی جو بین کر کے چیخ رہی ہیں۔ جو ان پر آنسو بمائے گا وہ رنج و غم پر آنسو بمائے گا اور ہرمدح کرنے والے کو وہ صادق قرار دے گا)

ماذا ببدر والعقنق ل من مرازية ححاجه فمدافع السبرقين فالحنان من طرف الاواشع طوير وحاوح شمط وشبان بها أرى ولقد أبان لكل لامح أن قد تغير بطن مكة فها موحشة الأباض

(بدر اور اس کے ٹیلہ میں کیے کیے رؤسا اور سادات ہیں۔ مقام برقین کی سیابی جگہ اور "مقام اور اشح" کے ٹیلہ میں۔ اوھیر عمراور نوجوان سردار تاخت و تاراج کرنے والے تیز مزاج۔ کیا تم وہ نہیں دیکھتے جو میں دکھ رہا ہوں۔ اور وہ جو دیکھنے والے کے سامنے واضح ہے کہ اندرون مکہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اس کے نشیب و فراز وحشت تاک اور خالی ہیں)

من كل بطريق لبطريق نقصى الصود واضعه دعموص أبواب الملوك وجائب للخرق فاتح ومن السراطمة الخلاجمة الملاوتة المنافعة المنافع

(ہر رکیس سے جو دو سرے سے خالص محبت کرتا تھا۔ شاہوں کے ہم نشینوں سے اور وسیع جنگلات عبور کرنے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

والے فاتح لوگوں سے۔ وراز قامت قد آور اور اپ مقاصد میں کامیاب رؤس سے۔ جو گفتار اور کردار کے غازی اور ہر اچھے کام کی تلقین کرنے والے تھے۔ روٹی کے اوپر چربی رکھ کر کھلانے والے وہ چربی "ا نفح" کی ماند ہے وہ ہے کمری کے نیچے کا اوچھ کچھ کھانے سے قبل)

نقل الجفان مع الجفان إلى جفان كالمناصح ليست باصف الركم الله المال المال

(دیگوں کو دوسری دیگوں کے ساتھ ملا کر پلنتے ہیں جو حوضوں کی طرح ہیں۔ سائلوں کے لئے وہ دیکیس خالی اور چھوٹی نہیں ہیں۔ سیکٹوں دودھیل او نٹیوں میں سے نہیں ہیں۔ سیکٹوں دودھیل او نٹیوں میں سے سینکٹرے در سینکٹرے میہ کر دیتے ہیں۔ بے شار او نؤں کو بے شار لوگوں کو دے دینا جو مقام بلاوح سے واپس لوٹ رہے ہیں)

لكرامه م ف وق الكرام مزية وزن الرواح ح كمث اقل الارط ال بالقسطاس بالايدى الموائع خذاً تُهم وا فته وهم يحم ون عورات الفضائع الضاربين التقدمية بالمهندة الصفائع ولقد عناني صوته من بين مستسق وصائع

(ان کے معزز لوگوں کو دیگر معززین پر فوقیت حاصل ہے رائے وزن کی طرح۔ ترازو میں وزن کے بوجھل ہونے کی طرح ایسے ہاتھوں میں جن پر لرزہ طاری ہے۔ ایسے معززین کو ایک گروہ نے رسوا کر دیا ہے اور وہ رسوا کن مصائب کا دفاع کرتے تھے۔ چوٹری ہندی تکواروں سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ جمھے ان کی چیخ و پکار نے عمکین کر دیا ہے بعض ان سے یائی طلب کر رہے ہیں اور بعض چلا رہے ہیں)

لله در بسي على الله در بسي على الله در بسي على الله در بسي على الله شعواء تحجر كل نابح بالمقربات المبعدات الطامحات مع الطوامح مسرداً سي حسرد إلى أسد مكالبة كوالح ويسلاق قرنه مشي المصافح للمصافح بزهاء ألف ثه ألف بسين ذي بدن ورامح

(الله بی کے لئے بی علی کی خوبیاں ہیں۔ ان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی۔ آگر وہ خوفناک غارت اور لوٹ کھسوٹ نہ والیں جو ہر بھو تکنے والے کو اپنے مکان میں پاہ لینے پر مجبور کر دے۔ عدہ اور نفیس گھوڑوں کے ساتھ جو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سر بلند كرنے والوں كے ساتھ سربلند كركے چلتے ہيں۔ نوخيز جوان عمدہ گھوڑوں پر سوار ہوكر ترش روشيروں كى طرف بروھتے جائيں۔ اور ہر ہم سر' اپنے ہم سركے مد مقابل ہو جيساكہ مصافحہ كرنے والا دوسرے كے ساتھ چاتا ہے۔ دو ہزار سے زائد ہوں بعض زرہ يوش اور بعض تيرانداز)

تبصرہ: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ان خلاف حقیقت اور ذلیل و رسوا اشعار کے کہنے پر اس کی کم عقلی و کم ظرفی اور جمالت و ناوانی نے اس کو آمادہ کیا کہ اس نے مشرکین کی مدح سرائی کی اور مسلمانوں کی ندمت کی۔ ابوجہل اور اس کی قماش کے کینے جابل اور ادباش لوگوں کی عدم موجودگی اور فقدان کے باعث وہ مکہ میں وحشت زدہ اور رنج و غم میں جاتل ہے۔ مگروہ حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا اور فخردو عالم کی مکہ سے بجرت اور ترک سکونت سے وحشت زدہ اور پریشان نہیں ہے جس کا رخ زیبا چاند سے زیادہ منور ہے اور وہ علم و عقل کے لا متناہی ورجات پر فائز ہے۔ ای طرح حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کے ترک سکونت اور جلا وطنی سے غم زدہ اور رنجیدہ نہیں۔

امام ابن اسحاق نے غزوہ بدر کے سلسلہ میں بہت اشعار نقل کئے ہیں ہم نے ان کو بے جاطوالت اور خوف ملامت سے نظرانداز کر دیا ہے اور بحد اللہ بیان کردہ اشعار ہی کافی ہیں۔

جاہلیت کے اشعار: مغازی میں اموی م ۱۵۳ھ نے (اپ والد علمان بن ارقم ابن سرین) حفرت ابو مررة علی سے درگزر فرمایا ہے۔ سلیمان کا مررة سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع نے جاہلیت کے اشعار بیان کرنے سے درگزر فرمایا ہے۔ سلیمان کا بیان ہے کہ یہ صدیث زہری نے بیان کی اور اس سے دو قصیدوں کا استثناء کیا۔ امیہ کا قصیدہ جو اس نے مقتولین بدر کے بارے کما ہے اور اعمیٰ کا قصیدہ جس میں اس نے اخوص کا تذکرہ کیا ہے یہ حدیث غریب ہے اور راوی سلیمان بن ارقم متروک ہے واللہ اعلم۔

برر سے فراغت کی تاریخ: جنگ برر سے رسول الله طابع رمضان کے آخریا شوال الله کے آغاز میں اللہ علی الله کے آغاز میں فارغ ہوئے اور مدینہ میں صرف سات روز قیام کیا اور غزوہ بن سلیم میں تشریف لے گئے۔ بقول ابن اسماع بن عرفط انصاری یا ابن ام مکتوم کو امیر مدینہ مقرر کیا اور بقول ابن اسماق "چشمہ کدر" پر پہنچ کر سہ روز قیام کیا بھر مدینہ والیں چلے آئے اور جنگ کی نوبت نہ آئی چنانچہ وہاں ماہ شوال کے باتی ماندہ ایام اور ماہ ذی قعدہ تک قیام فرمایا اور قریش کے اکثر امیروں سے وہی زر فدید وصول فرمایا۔

غزوہ بنی سلیم ۱۲ھ : بقول امام سمیلی قرقرہ' زم و گداز زمین' اور کدر' خاکشری رنگ کے پرندے کو کہتے ہیں۔

فاصلہ ہر فرو کش ہوا۔

پیر رات کی تاریکی میں "بی نضیر" کے محلّہ میں آیا اور جی بن ا خطب کا دروازہ کھکھٹایا اس نے ڈر کے مارے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا پھروہ سلام بن مشکم کے پاس آیا (جو بنی نضیر کار کیس اور فزانچی تھا) اس کے دروازے پر دستک دی چنانچہ اس نے اجازت دی اور ابوسفیان کی خوب خاطر تواضع کی اور اس کو مخفی راز بتائے پھروہ رات کے پچھلے پہر اپنے لئکر میں آگیا اور چند قریشیوں کو بھیجا وہ "عریض" پر حملہ آور ہوئے اور آیک . خلستان کو نذر آتش کر ویا۔ ایک انصاری اور اس کے حلیف کو کھیت میں قتل کرکے واپس چلے آئے پھر اہل مدینہ کو معلوم ہوا تو رسول اللہ مطابق "قرقرۃ الکدر" پر بہنچ کر واپس چلے آئے ابوسفیان عبد المنذر کو امیر مدینہ مقرر کیا۔ ابن اسحاق کے مطابق "قرقرۃ الکدر" پر بہنچ کر واپس چلے آئے "ابوسفیان اور اس کے لئکر پر آپ کامیاب اور دستیاب نہ ہو سکے 'اور صحابہ کرام نے وہاں بہت سے سلمان پر قبضہ کیا اور اس کے لئکر پر آپ کامیاب اور دستیاب نہ ہو سکے 'اور صحابہ کرام نے وہاں بہت سے سلمان پر قبضہ کیا جس میں "ستو" اور سویق بکھڑت سے سلمان ہلکا کرنے کی خاطریہ مشرکین نے خود چھوڑ دیا تھا چنانچہ اس غزوہ قرقرۃ الکدر کا نام ہی "غزوہ سویق" رکھ دیا گیا صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ 'ا کیا ہمیں اس سفر میں جنگ کا قراب ملے گاتو رسول اللہ طابع نے اثبات میں جواب دیا۔

ابوسفیان اپنی کارروائی بیان کرتا ہوا ابن مشکم یبودی کامدح سرا ہے۔

وإنسى تخييرت المدينة واحدا للحلف فلم أنسدم ولم أتلوم سقانى فرَّوانسى كميتا مدامة على عجل منى سلام بن مشكم ولما تولى الجيش قلت وم أكن لافرجه أبشر بعز ومغنه تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لوى لاشماطيط جرهم وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير حلة معدم

(میں نے مدینہ میں سے صرف ایک آدی کو اپنی دوستی کے لئے منتخب کیا' میں نہ نادم ہوں اور نہ قابل ملامت۔ میری عجلت کے باوجود سلام بن مشکم نے جھے جی بھر کر شراب پلائی۔ اور جب اشکر واپس اوٹا اور میں سلام کو مشقت میں نہ ڈالنا چاہتا تھا تو میں نے کما عزت اور غنیمت کے ساتھ خوش رہ۔ غور کر' قریثی خالص قوم ہے اور یہ لوی کی نسل سے ہیں جرهم کے مخلوط لوگ ایسے نہیں۔ اور بس صرف رات کے پھھ حصہ میں بغیر کی احتیاج اور تمی دستی کے تیز رقباری سے آیا)

حضرت فاطمہ یہ کے ساتھ حضرت علی کی شادی : ایک منفق علیہ روایت میں حضرت علی ہے مروی ہے کہ جنگ بدر کے مال غنیمت سے میرے پاس ایک او نٹنی تھی اور "خمس" سے رسول الله طابیع نے مجھے ایک او نٹنی عطا فرمائی تھی جب میں نے فاطمہ یہ بنت رسول الله طابیع سے رخصتی کا ارادہ کیا اور بن تینقاع کے ایک سنار سے وعدہ لیا کہ وہ میرے ساتھ چلے کہ ہم "اذخر" لاکر' سناروں کے ہاتھ فروخت کریں اور اس رقم کو میں اپنے نکاح کے ولیمہ میں صرف کروں۔ میں اسی خیال میں اپنی او نٹنیوں کے لئے پالان' بورے اور رسال بیا فراہم کر رما تھا اور سواریا لیک جانصا ہی ایک واقعہ کے اللہ کا ایک ایک جمع کر کے رسال بی اور اس میں اپنی اور میں سیال بی میں میں اپنی اور اس میں اپنی اور میں اپنی اور اس میں اپنی اور اس میں اپنی اور میں اپنی اور میں اپنی اور سواریا لیک ایک جانصا ہی ایک واقعہ کی سے ایک اور میں اپنی اور میں اپنی اور میں میں میں اپنی اور میں میں اپنی اور میں میں اپنی اور میں میں میں اپنی اور اپنی اور میں میں اپنی اور میں میں میں اپنی اور میں میں اپنی اور میں اپنی اور میں میں میں اپنی اور میں اپنی اور میں میں میں اپنی اور میں میں میں میں اپنی اور میں میں میں اپنی اور اپنی اور اپنی اور اور اپنی اور اور میں اپنی اور میں اپنی اور اپن

سواریوں کے پاس گیا تو دیکھتا ہوں کہ ان کے کوہان کاف لئے مجتے ہیں اور ''کو کھیں'' چیر کر کلیجے نکال لئے مجتے ہیں میں سیہ منظر دمکھ کر بے ساختہ رو پڑا اور پوچھا میہ کس کا کارنامہ ہے' معلوم ہوا کہ حمزہ بن عبدالمطلب کا كارنامه ب اور وہ انسار كے " ي خوارول" ميں موجود بين اور گويا عورت نے اپنے گانے ميں كما ب ، اے حمزہ! ان فریہ اونٹیول کے لئے اٹھو۔ بیس کر حضرت حمزہ نے ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور کو تھیں چیر كر كليج نكال لئے۔

حضرت علی کا بیان ہے کہ یہ منظرو کھ کر رسول اللہ الھیم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے پاس زید بن حارثہ بھی تتھ۔ رسول اللہ مالھیل نے میرے چرے کی رنجیدگی کو پہچان کر پوچھاکیا بات ہے؟ عرض کیا یارسول الله اج جیسا منظر میں نے مجھی نہیں دیکھا۔ حزہ نے میری او نٹیوں پر حملہ کیا کوہان کا لئے اور کلیجے نکال کئے۔ وہ اس مکان میں ہیں' ان کے ہمراہ ہے خوار ہیں۔ رسول الله طابیم نے چادر منگوا کر اوڑھ لی پھر آپ پیل روانہ ہوئے' میں اور زید آپ کے پیچھے تھے آپ چلتے چلتے اس گھرکے پاس آئے جہال حمزہ موجود تھے۔ آپ نے اجازت طلب فرمائی اجازت کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور حزہ کو اس "فعل" پر ملامت كرنے لگے۔ ويكھا تو ممزہ نشے ميں ہے آ تكھيں سرخ ہيں مرہ نے آنحضور پر نظروالى پھر نظراونچى كى اور آپ کو گھٹنوں تک دیکھا پھرانہوں نے نگاہ ذرا اونچی کر کے آپ کے چرہ مبارک کو دیکھا اور کہا 'فکیا تم میرے باپ کے غلام ہو؟" یہ س کر رسول الله الله الله علی کیان لیا کہ وہ فشے میں چور ہے چانچہ رسول الله علیم النے پاؤں وہاں سے لوٹے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلے آئے۔ (بخاری کتاب المغازی) نیز اہام بخاری نے اس روایت کو متعدد مقامات میں بیان کیا ہے۔

خمس کا تھم : اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ غنیمت بدر ہے بھی خمس نکلا گیا تھا جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں اس بیان کے برعس جو کتاب الاموال میں ابو عبید قاسم بن سلام نے ذکر کیا ہے کہ خمس کا حکم غنیمت بدر کی تقتیم کے بعد نازل ہوا تھا ابوعبید کے اس مسکلے کے متعدد ائمہ خلاف ہیں مثلاً امام بخاری اور ابن جرمر وغیرہ اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہم نے اس غلطی کی نشان دہی کی ہے' واللہ اعلم۔ یہ واقعہ حرمت خمرے قبل کا ہے اور حمزۃ جنگ احد سمھ میں شہید ہو گئے تھے اور یہ جنگ تحریم خمر سے قبل تھی' واللہ اعلم۔ اس مدیث سے اہل علم نے یہ استباط کیا ہے کہ متوالا اور مست فار العقل ہو آ ہے اس کی بات طلاق' اقرار وغیرہ میں قابل قبول نہیں ہوتی جیسا کہ اہل علم کا مسلک ہے اور کتاب الاحکام میں بیان ہے۔

امام احمد (سفیان ابن ابی نجیح ابو نجیح علی از رواة) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کا کو فاطمة کی " نسبت" کے بارے کہنے کا ارادہ کیا تو دل میں سوچا کہ میں تو تهی دست ہوں پھر میں نے آپ کے احسان و صلہ اور کرم و بخشش کا خیال کیا تو آپ کے سامنے نسبت اور منگنی کا اظہار کیا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ مال و زر ہے؟ عرض کیا جی نہیں ' پوچھا وہ خطمی زرہ کمال ہے جو میں نے تمہیں فلال روز دی تھی عرض کیا وہ تو میرے پاس ہے فرمایا وہ میرے پاس لاؤ چنانچہ میں نے وہ لا کر آپ کو دے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دی' امام احد نے "مند" میں اس طرح بیان کیا ہے اور اس میں ایک راوی مسم اور مجہول ہے۔

ابوواؤر (اسحاق بن اساعیل طالقانی عبدہ سعید ایوب عرم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے نکاح کا ارادہ کیا تو رسول اللہ طابیط نے اسے فرمایا کچھ مرادا کرو۔ عرض کیا میرے پاس کچھ نمیں تو فرمایا تمہاری خطمی زرہ کمال ہے؟ اس روایت کو نسائی نے (ہارون بن اسحاق از عبدہ بن میرے پاس کچھ نمیں تو فرمایا تمہاری ختیانی) بیان کیا ہے۔

ابوداوُد (کثیر بن عبید حمی' او میوہ' شعیب بن ابی حزہ' غیان بن انس حمی' محمہ بن عبدالر تمان بن ثوبان' از کے از صحابہؒ) بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے شادی کے بعد حضرت فاطمہ زہرا ؓ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ طابیع نے ان کو منع فرما دیا کاوقتیکہ وہ ان کو کچھ دے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ طابیع اجمہ میرے پاس کچھ نہیں تو فرمایا اس کو ان کر رہ ہی دے دو چنانچہ زرہ دے دی اور پھروہ حضرت فاطمہ ﷺ کے پاس گئے۔

کچھ نہیں تو فرمایا اس کو اپنی زرہ ہی وے دو چنانچہ زرہ وے دی اور پھروہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔

دلا کل میں بہیتی (ابوعبداللہ الحافظ ، ابوالعباس محمہ بن یعقب اسم ، احمہ بن عبدالبیار ، بونس بن بجیرا ، ابن اسحاق ،
عبداللہ بن ابی نجی ، عبد) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی نسبت کے بارے رسول اللہ طابیخ کے
سے بات چیت ہوئی تو میری ایک کنیز نے بجھے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ طابیخ کے پاس فاطمہ کی مکنی کے بارے گفتگو ہوئی ہے اس
مکنی کے بارے گفتگو ہوئی ہے میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ، تو کنیز نے کہا اس کی مکنی کی گفتگو ہوئی ہے اس
بات میں کیا امر مانع ہے کہ آپ رسول اللہ طابیخ کے پاس جائیں وہ آپ سے شادی کر دیں گے۔ میں نے کہا
میرے پاس پچھ ہے بھی؟ جس سے میں شادی کر سکوں اس نے مزید کہا اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ
میرے پاس پچھ ہے بھی؟ جس سے میں شادی کر سکوں اس نے مزید کہا اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ
شادی کر دیں گے۔ واللہ! وہ مجھے بار بار کہتی رہی تا آئہ میں رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوگیا جب
میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں آپ کی ہیب و جالات اور رعب کی وجہ سے بول نہ سکا ، چنانچہ رسول اللہ
علی آپ کے سامنے بیٹھا تو میں آپ کی ہیب و عوالت اور رعب کی وجہ سے بول نہ سکا ، چنانچہ رسول اللہ
اللہ اللہ اللہ تعلی ہو بھا کیوں آت ہو ،کی ہو کی ضرورت ہے؟ میں پھر خاموش رہا تو فرمایا شاید تم فاطمہ سے بیٹا وہ نے خود ہی ہو چوا کیوں آت ہو ،کیا کہ ہوا کی ضرورت ہو کی میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہو (بخدا وہ
کے سیرد کردہ ہو میں نے دی معنی اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہو (بخدا وہ
کے سیرد کردہ ہی وہ زرہ حضرت فاطمہ کا مہر تھی۔

بقول ابن اسحاق' حفرت فاطمہ کے بطن اطهر سے حفرت علی کی اولاد ہے حفرت حسن' حضرت حسین' حضرت محسن' جو بچپن میں فوت ہو گئے۔ حفرت ام کلثوم اور حفرت زینب رضوان اللہ علیمم الجمعین۔ جہیز : بیمتی (عطاء بن سائب' سائب) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ہے حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک حاشیہ دار چادر ایک مشکیزہ اور ایک چڑے کا تکیہ دیا جس میں ''اذ فر'' بھری ہوئی تھی۔

ر خصتی کا وقت: امام بہق نے ابوعبداللہ بن مندہ کی "کتاب المعرفه" سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی فی جرت علی اللہ بن مندہ کی "کتاب المعرفه" سے ایک سال بعد حضرت فاطمہ سے مثانی کی اور دوسرے سال رخصتی عمل میں آئی 'بقول امام المحدث و بنا معربی منابع میں معربی کا عمل میں آئی ' بقول والی المحدث و بنا معربی کا معمل میں اس معربی میں المحدث و المحدث و بنا معربی کا معمل میں اس معربی میں اور دوسرے میں معربی کا معربی کی اور معربی کا معربی کا

صدیث کا نقاضا ہے کہ رخصتی غزوہ بدر کے چند دن بعد عمل میں آئی ہو چنانچہ سے ہمارے بیان کے مطابق اسے کے اوا خر کاواقعہ ہو گا' واللہ اعلم۔

rھ کے مجمل واقعات : (۱) ام المومنین حضرت عائشہ ﷺ شے شادی کی' (۲) اس سال میں مشہور غزوات کا ابھی ذکر ہو چکا ہے اور عثمنا مسلم اور غیرمسلم اعیان کی وفات کا بھی ذکر ہو چکا ہے مثلاً جنگ بدر میں چودہ مماجر اور انصاری شہد دے اور سر غیر مسلم قریثی قتل ہوئے (۳) اور جنگ بدر کے چند روز بعد ملعون ابولسب عبدالعزي بن عبدا لمعلب جنم رسيد ہوا۔ (م) مدينه مين عزوه بدركي فتح كي بشارت لے كر زيد بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ آئے تو حضرت عثمانؓ وغیرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ ملھ پیم کو دفن کر چکے۔ تھے اور حضرت عثال ان کی جارواری میں ' رسول الله مالایا کے حکم سے مدینہ میں رہے آپ نے حضرت عمّان کو غنیمت سے حصہ دیا اور بروز قیامت اجر کا وعدہ کیا بھر رسول الله مطابع نے اپنی دوسری لخت جگرام کلثوم بھی آپ کی زوجیت میں دے دی۔ بنا بریں حضرت عثان کو "ذوالنورین" کہتے ہیں اور یہ بات مشہور ہے کہ کسی نی کی وہ بیٹیاں حضرت عثان کے سواکسی کی زوجیت میں نہیں آئیں' (۵) قبلہ کی تحویل عمل میں آئی' (۲) حضری نماز میں اضافیہ ہوا (۷) ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے (۸) زکوۃ کانصاب مقرر ہوا (۹) فطرانہ فرض ہوا (۱۰) مدینہ کے مشرک اور یہود ۔۔۔ بن قینقاع نبی نضیر کی قدیظہ اور بن حارثہ ۔۔۔ مسلمانوں کے زیر سایہ ہوئے اور مسلمانوں سے مصالحت کی (۱۱) اکثر مشرک اور یہود نے اسلام کا اظهار کیا اور وہ دربردہ منافق تھے بعض تو ان میں سے اپنے پہلے دین یر ہی قائم رہے اور بعض متذبذب اور متردد تھے نہ ادھرکے نہ ادھرکے جیسا کہ قرآن میں نہ کور ہے۔ (۱۲) بقول ابن جربر رسول اللہ مطہیم نے دیات تحریر کر ک' این تکوار کے ساتھ لٹکائیں' (۱۳) بقول ابن جریر' حضرت حسنؓ بن علی بیدا ہوئے' بقول واقدی' ابن الی سرہ نے اسحاق بن عبداللہ کی معرفت ابوجعفر سے بیان کیا ہے کہ ذوالج میں حضرت علی کی حضرت فاطمہ ب رخصتی عمل میں آئی' اگرید روایت درست ہو تو حضرت حسن بن علی کی ولادت والا قول غلط ہے۔

# (الحمد لله سيرت النبي ملايام كي جلد اول مكمل موئي)



کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

